



## ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول سُلُقُمْ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایک کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعلون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ) جاریہ ہوگا۔

### تانيه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیتہ ،ڈسڑی ہوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کاردوائی کاحق رکھتاہے،



# جمله حقوق ملكيت تجق نأشر محفوظ مين



مكتب حانيه

نام کتاب: مُصنّف ابن ابی شیبه (جلدمبرا)

مولانا محدا وسيسر فرظينا

ناشر ÷

كتب جانبه

مطبع ÷

خضرجاويد برنثرز لامور



اِقرأ سَنتُر عَزَىٰ سَكِرْبِكِ اللهُ وَبَازَادُ لَاهُورِ فون:37224228-37355743



(جلدنمبرا)

مين برا ابندا تا مرين بر ٣٠ ٣٠ باب: إذا نسى أَنْ يَقُرَأَ حَتَّى رَبِّعَ ،ثُمَّ ذَكَّرَوَهُوَرَاكِعٌ

(جلدنمبرا)

مين نبر ١٣٠٨ بب: فِي كُنْسِ الْمُسَاجِدِ تَا مَدِين بِهِ ١٩٩٨ بب: فِي الْكَلَامِرِ فِي الصَّلَاةِ

المجلد عبرا

صين بر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كُمُرتُ قصرالصَّلَاة تا

صين بر ١٢٢٧ باب: مَن كَرِهَ أَن يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

صين نبر ١٢٢٤ كتَابُ الأيْبَانِ وَالنُّنُ وُد

ما مديث برا ١٦١٥ كِتَابُ الْهَنَاسِكِ: إب: فِي المُحْرِمِ يَجْدِسُ عَى الْفِرَاشِ الْهَصْبُوغِ

(جلدنمبره)

مجسب المستنبر ١٦١٥١ كِتَابُ النِّكَاحِ تَاصِيتْ بَهِ ١٩٦٣٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ بِبِ: مَا قَالُوْ الْحَيْضِ ؟ صيتْ بِهِ ١٩١٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ بِبِ: مَا قَالُوْ الْحَيْضِ ؟

الإجلد

ميث نمبر 1946 كِتَابُ الْجِهَادِ تا

البلدنمبري) صيتنبر ٢٣٨٨ كِتَابُ الطِّبَ ميض بر٢٢١٠ كِتَابُ الأدَب باب: مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِرَافَةِ المحلدتمين صين بر ٢٧٢١ كِتَابُ الرِّيَاتِ صيفْ بر٩٨٣ بركتاب الْفَضَائِل وَالْقُرآنِ باب: في نَقطِ الْهَصَاحِفِ المجدنمبرة صيف بره ٣٩ كِتَابُ الْدِيْمَان وَالرُّوْيَا صيثْ بر > ٣٣٢٨ كتَابُ السِّير باب: مَا قَالُوا فِي الرَّجِلِ يَسْتَشُهِ لَ يَعْسَلُ أُمْ لا وَ صيننبر ٣٣٢٨٨ باب: مَن قَالَ يُعسَل الشّهِير مديث نبر٣٩٨٨ كِتاب الزُّهد باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ مه يشنبر ٣٩٨٨ كِتَابُ الأَوَائِل تَا صِيثُنِبر ٣٩٠٩ كِتَابُ الْجُهَلِ



|             | فهرست مضامين                 | _ <b>`{</b> *<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲)                                     |            |
|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|             |                              |                                                    |                                                                    |            |
| ۵           |                              | •••••                                              | اگر کتا شکار کاخون کی لیقو کیا حکم ہے؟                             | 3          |
|             |                              |                                                    | جن حضرات کے نز دیک باز کا شکار بھی جائز ہے                         | (;)        |
| II7         |                              |                                                    | اگر ہازا پے شکار میں سے کھالےتو کیا حکم ہے؟                        | 0          |
| IIA         |                              |                                                    | مجوی کی شکار کرده مچھلی کا حکم                                     | <b>(:)</b> |
|             |                              |                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | 3          |
| 11 \$2      | بانورکولگاہوا ملے کیا تھم ہے | جائے، بعد میں اے اپنا تیر د                        | اگرکوئی شکاری طرف تیر ماری کیکن و ہنظروں سے اوجھل ہو               | 3          |
| ırr         |                              |                                                    | اگرشکارکوتیر لگےاوروہ پانی میں گرجائے                              | 3          |
| Irr         |                              |                                                    | اگرکوئی بھی آ دمی شکارکو تیر مارے اوراس کاعضوٹوٹ جائے تو           | 3          |
| <u> ۱۲۵</u> |                              | نگارآ جائے تو کیا حکم ہے؟ .                        | اگر درانتیاں شکار کے لیے لگائی جائیں اوران کی ز دمیں کوئی:         | 3          |
| IFY         |                              | ••••                                               | معراض کے ذریعہ شکار کابیان                                         | €}         |
| 179         |                              | ل کا کیا حکم ہے؟                                   | ا گرمٹی کی کو لی یا پھر کوشکار پر پھینکا جائے اور شکار مرجائے تو ا | 0          |
| ۱۳+         |                              | •••••                                              | ند می اور مچھلی کا شرکاراوران کی حلت کی صورت<br>میں میں            | (3)        |
| ا۳۱         |                              |                                                    | وہ مچھلی جوسمندر میں مرجائے اورخراب ہوجائے اس کا کیا حکم           | 3          |
| ۱۳۲         |                              | مانے کی اجازت دی ہے                                | جن حفرات نے سمندر میں مرکرخراب ہوجانے والی مچھلی کو کھ             | 3          |
| ۱۳۳         |                              |                                                    | اگرسمندر مجھلی کو ہاہر پھینک دیتو اس کا کیاتھم ہے؟                 | €}         |
| ۱۳۵         |                              |                                                    | اس مجھلی کا حکم جسے دوسری مجھلی مارڈ الے                           | 0          |
| ١٣٧         |                              |                                                    | اگرکوئی آ دمی شکارکو نیز ه مارکرشکار کریے تو کیا حکم ہے؟           | 3          |
| 172         |                              |                                                    | کالے کتے کے ذریعے شکار کرنے کا تھم                                 | 3          |
|             |                              |                                                    | اگر پالتو جانورجیسےاونٹ گائے وغیرہ دحثی ہو جا ئیں توان کا کہ       |            |
|             |                              |                                                    | جال میں پھنس کرمرنے والی مچھلی کا تھم                              |            |
|             | , ,                          |                                                    | جوحضرات فرماتے ہیں کہ ناخن اور ہڈی کے علاوہ ہروہ چیز جو            |            |
|             |                              |                                                    | جوحفرات فرماتے ہیں کہ ذرج حلق اور شدرگ کےعلاوہ ہے.<br>-            |            |
|             |                              |                                                    | ذ بح شده جانورا گرحر کت کریے تو کیا حکم ہے؟<br>میرید               |            |
| ۱۳۹         |                              | •••••                                              | مجثمه کی ممانعت کابیان                                             | <b>(3)</b> |
| 10+         |                              | ې?                                                 | اگرمرغی یا بکری وغیرہ کو تیر مارا جائے اوروہ مرجائے تو کیا تھکم    | €}         |

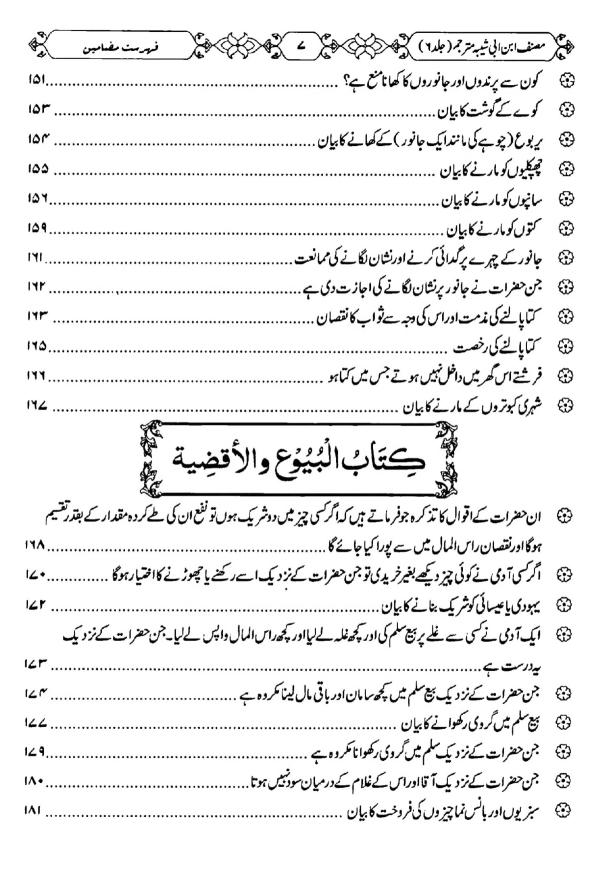

| باین ابی ثیبه مترجم (جلد۲) کی                                              | هخ معنف |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| آ دمی درزی کوکیڑے دے اور درزی انہیں کاٹ دی تو کیا تھم ہے؟                                                      |         |
| ى آ دى كے سامنے غلے كوتو لا جائے تو كياخريدتے وفت دو بار ہلوانا ہوگا؟                                          | اگراً 🥸 |
| ە درېم كم ايك دينار ميں كپڑاخريدنے كاتھم                                                                       |         |
| ئى شخص محرم رشته دار كاما لك ہوتو وہ آ زاد ہو گایانہیں؟<br>                                                    |         |
| ی مخف کا انتقال اس حالت میں ہو کہاں کے پاس امانت بھی ہوا در اس پر قرض بھی ہوتو کیا تھم ہے؟ ۱۸۸                 |         |
| ِئَی آ دی مرجائے یا مفلس ہوجائے اور اس کے پاس سامان ہوتو کیا تھم ہے؟                                           |         |
| آ دمی دوسر ہے کوکسی مکان میں تھہرا لے تو کیا تھم ہے؟<br>                                                       |         |
| ففرات کے نزدیک قبضے سے پہلے صدقہ وزکوۃ معترنہیں                                                                |         |
| ت کے غلام کے عوض مکا تب بنانے کا بیان                                                                          |         |
| نضرات کے نز دیک بھے عینہ نا جائز ہے یعنی الی بھے جس میں ایک آ دمی دوسر کے دمعلوم مدت کے اوھارا ورمعلوم         |         |
| كے موض ايك چيز بيچے بھر بيچنے والاخو دنقد قيت جو پہلے ہے كم ہوا داكر كے دہ چيز اس سے خريد لے                   |         |
| آدى كرائ ركوئى سوارى لے بھر طے شدہ مقام سے آ كے لے جائے تو كياتكم ہے؟                                          |         |
| ككوئى چيزخريد كاوروه قبضے سے پہلے بائع كے پاس بى ہلاك ہوجائے توكياتكم ہے؟                                      |         |
| رکا تب کابیان جس کامولی بیشرط لگادے کہ وہ نہ تو اس شہرے نظے گانہ شادی کرے گا                                   |         |
| چڑھی تلوار ، زیور چڑھے سامان اورمصحف وغیرہ کی بیع کابیان                                                       |         |
| ی کی سیخ کابیان                                                                                                |         |
| نضرات کے نز دیک مصاحف کی خرید و فروخت مکروہ ہے                                                                 |         |
| نفزات نے مصحف خرید نے کی اجازت دی ہے                                                                           |         |
| نفزات نے مصاحف کو پیچنے کی اجازت دی ہے۔                                                                        | 'ુ. છે  |
| حف کی کتابت پراجرت لینا<br>رهن                                                                                 |         |
| نی شخص باندی خرید ناچا ہے تو کیاا ہے چھوسکتا ہے؟                                                               | 🟵 اگرکو |
| نفنرات کے نز دیکے کھیتی کے کٹنے اور سالا نہ وظیفہ ملنے کی مالیت کی بدلے بیچ کرنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |         |
| نفرات کے نزد یک سالا نہ و ظیفے تک کے لیے بچ جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |         |
| لے بدیے گندم اور اس طرح کی دوسری بیعات کابیان                                                                  |         |
| ن خلاص کا بیان                                                                                                 | ¢& ®    |
| رات غلام کی گوائی کو بہتر مانتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          | 🤃 بوھ   |

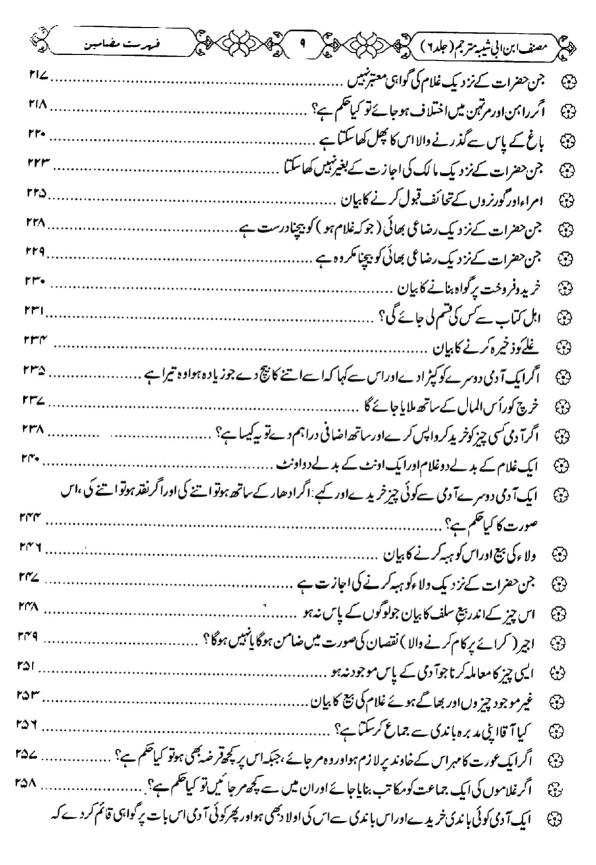

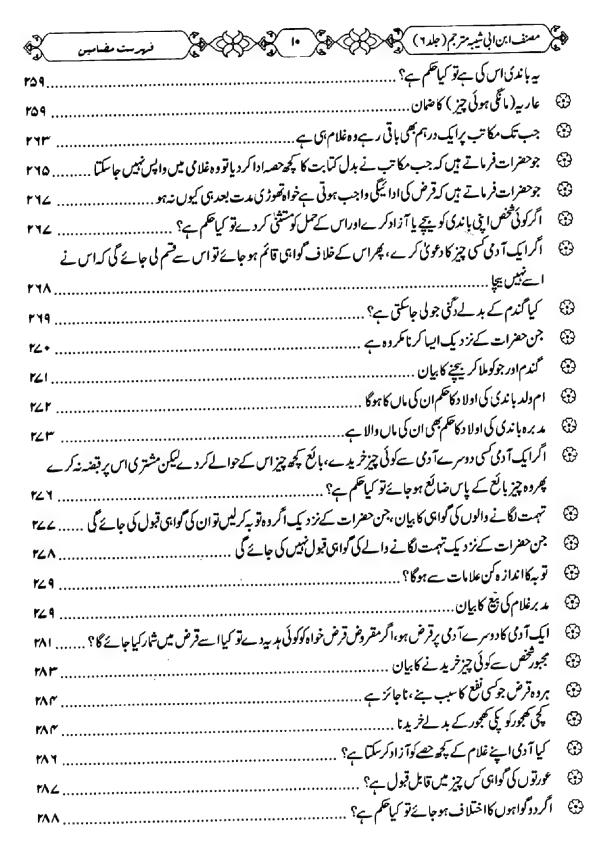

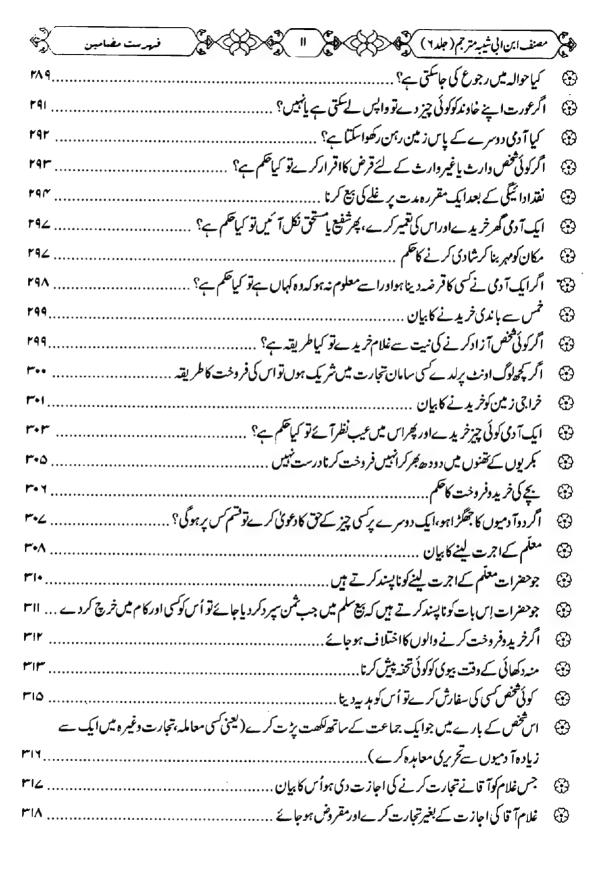

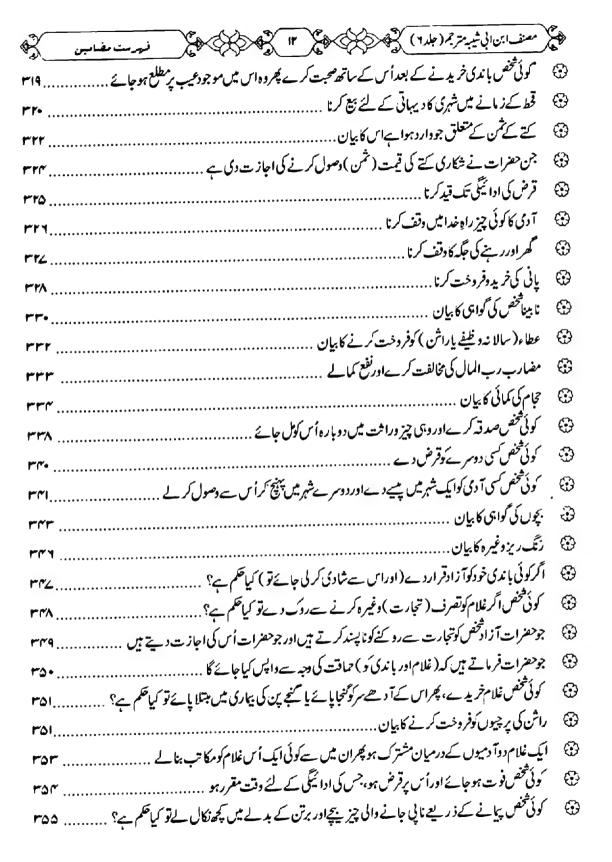

| معنف ابن الې شيبرمتر جم (جلو۲) کې اله کې اله کې اله کې کا کې کې اله کې کې اله کې کې که د ست مضامين کې کې   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| کو کی شخص بیہ کہتے ہوئے سامان فروخت کرے کہ میں ہرعیب سے بری ہوں ،تو کیا حکم ہے؟                            | €}          |
| جوحفرات اجير كواجرت بتائے بغيراً سے كام لينے كونا پندخيال كرتے ہيں                                         | <b>⊕</b>    |
| کوئی شخص باندی خرید کرلائے بعد میں اس باندی میں عیب ظاہر ہوجائے                                            | 3           |
| شادی میں بادام اور شیری تقسیم کرنا                                                                         | <b>③</b>    |
| قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيثِ ﴾ كَتْفير كابيان                        | €           |
| سی شخص کوکوئی بچہ ملے اوروہ اُس کو یا لے اور اُس پرخرچ کرے تو اس کا شرعی تھم کیا ہے؟                       | <b>(3)</b>  |
| سی شخص کو گمشده اونٹ ملے اور وہ اُس برخرچ کرے تو کیا تھم ہے؟                                               | <b>③</b>    |
| گا ہک ہے بیچ مراہبحد کرنے یا اے دھو کہ دینے کے لیے کیڑے وغیرہ پر قیمت لکھ کر حیث لگادینا                   | €           |
| دوآ دمیوں کا کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہوجائے پھران میں سے ایک گواہ پیش کردیے تو کیا حکم ہے؟ ٣٦٦           | 3           |
| سن مشخص کی امانت دوسرے کے پاس ہواوروہ اُس کودے دے                                                          | €}          |
| کونی شخص کسی ہے کپڑ اخر یدے اوراُ س کو کا ہے بھی لے پھراُ س کپڑے میں عیب یائے تو کیا حکم ہے؟               | <b>⊕</b>    |
| کوئی مخص غلام یا گھر خریدے پھرائس کوکرایہ پردے کران ہے نفع حاصل کرے                                        | <b>(3)</b>  |
| کوئی شخص کھجور کا درخت خریدے پھر پھل کا شنے سے قبل آ کے فروخت کردے                                         | <b>(;)</b>  |
| جوحضرات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ کوئی شخص بیع کرے اور اس میں بعض مجبول حصہ متنیٰ کرلے ۲۵۸              | €3          |
| جن حضرات نے اس بیچ کی اجازت دی ہے۔                                                                         | <b>(3)</b>  |
| جن حضرات نے سونے اور چاندی اور ایک دوسرے کے بدلے دینے کی اجازت دی ہے                                       | (3)         |
| جن حضرات سونے اور جا ندی کوایک دوسرے کے بدلے دینے کو ناپند قر اردیتے ہیں                                   | €}          |
| جو حفرات نصف ، ثلث اور ربع کے ساتھ مزارعت کرنے میں کچھ ترج نہیں سمجھتے تھے                                 | 3           |
| جوحضرات بٹائی پرزمین دینے کو ناپند کرتے ہیں                                                                | <b>⊕</b>    |
| زمین کو گندم کے بدلے کرایہ پردینا                                                                          | <b>⊕</b>    |
| دوآ دمی کسی چیز پردعوی کریں پھران میں سے ایک دوگواہ پیش کرد ہے اوردوسراایک گواہ پیش کرے تو کیا حکم ہے؟ ۲۸۸ | <b>©</b>    |
| وه غلام جسے تجارت کی اجازت دے دی گئی ہو                                                                    | 3           |
| كونى شخص سامان ياغلام خريد بهرأس كيعض حصه مين عيب بإئے                                                     | <b>③</b>    |
| مضارب کے خرچ کی کیا صورت ہوگی؟                                                                             | <b>(3</b> ) |
| غائب کے لئے شفعہ ہوسکتا ہے کنہیں؟                                                                          | <b>③</b>    |
| تولية رئي م كنيس؟                                                                                          | ઉં          |
|                                                                                                            |             |

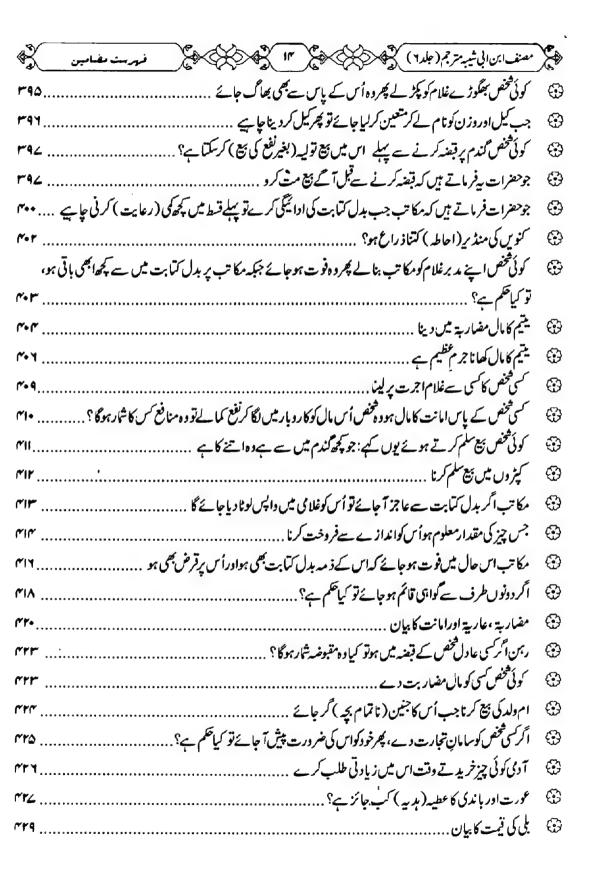

| معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) كي المستخط المن الي المستخط المن الي المستخط المن الي المستخط المن المن المن المن المن المن المن المن |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| مكاتب آزادلا كا چھوڑ كرفوت ہو جائے تو كيا حكم ہے؟                                                                                                                                                                                            | 3          |
| کوئی شخص ا پناغلام آزادکرے اُس (غلام) کے پاس اپنامال بھی موجود ہوتو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                              | <b>(3)</b> |
| کافراس حال میں مسلمان ہو کہ اُس کے پاس اپنی زمین ہو                                                                                                                                                                                          | 3          |
| مكاتب كچھ بدل كتابت اداكرنے كے بعد باقى سے عاجز آجائے توكيا تھم ہے؟                                                                                                                                                                          | 0          |
| مكاتب بدل كتابت كے لئے سوال كر بي و أس كوعطا كيا جائے گا                                                                                                                                                                                     | 3          |
| مکی ہے باغ میں کام کروانے کے احکام                                                                                                                                                                                                           | €          |
| كيثرا بننے والے كوكيٹرے میں سے اجرت دینا                                                                                                                                                                                                     | (3)        |
| اگر کو کی محف کسی مسلمان کے مال کو بغیرا جاتوت حاصل کرنے اوراستعال کرنے پرمجبور ہوجائے تواس کا کیا تھم ہے؟ ۴۳۸                                                                                                                               | 3          |
| کوئی تخص با ندی کوفروخت یا آزاداس طرح کرے کہ اُس کے طن میں جوبچہ ہے اُس کومشٹنی کردے                                                                                                                                                         | (3)        |
| کوئی تخص یاباندی خریدے                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| جو حضرات میفر ماتے ہیں کہ وسعت کے بعد قرض فی الفورادا کرنا واجب ہے                                                                                                                                                                           | 3          |
| کسی شخص کی زوجیت میں باندی ہو پھروہ اُس سے بچے جُنُ دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                   | 3          |
| کوئی شخص کسی کومضار بینہ کوئی چیز دے                                                                                                                                                                                                         | 3          |
| دس کی بھے بارہ کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| ام ولد کی بیچ کرنا                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| ام ولدا گرفخش کام کرے تو کیاد و دوبارہ غلامی میں آجائے گی پانہیں؟                                                                                                                                                                            | 3          |
| اس غلام کے بارے میں جو کسی خض کو چوری چوری مال دے دے تا کہ دہ اس غلام کوخریدے                                                                                                                                                                | €          |
| شراب کی بھے کا بیان                                                                                                                                                                                                                          | 3          |
| پ <sup>و</sup> ی ہوئی کوئی چیز ملے تو اُس کا کیا کرے؟                                                                                                                                                                                        |            |
| لقطه میں جور خصت دی گئی ہے                                                                                                                                                                                                                   | (3)        |
| جو حفرات لقط اٹھانے کونا پیند کرتے ہیں ۔<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                              | 3          |
| جس نے لقط اٹھایا تھا اُس سے اگر ضائع ہوجائے                                                                                                                                                                                                  |            |
| جوحفرات حیوان میں سلم کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                      |            |
| جوحفرات حیوان میں بیچ سلم کونا پیند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                 |            |
| کوئی مخص ہبددینے کے بعد داپس لینے کا ارادہ کرے                                                                                                                                                                                               | 63         |

جود عفرات مبدد ب کررجوع کرنے کونا پند کرتے ہیں

|          | معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲ ) في مستف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲ ) في مستف مضامبن             |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ′чч      | نشئی آ دمی کاخر بیدوفروخت کرنا                                                                      | 0          |
| ′1Z      | دوآ دمی کسی سامان کے مالک ہوں ان میں ہے ایک کودس درہم اور دوسرے کونو درہم میں ملے ہوں               | 0          |
| AF       | کوئی مخص کسی کے پاس رہن رکھواتے ہوئے یوں کہے کہ اگر میں تیرے پاس رہن چھٹروانے نہ آیا تو یہ چیز تیری | €}         |
| ΆΛ       | غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو،ان میں ہے ایک شخص اپنا حصہ آ زاد کردے                              | €          |
| ۷۱       | مسلمانوں میں عدالت کیا ہے؟                                                                          | (3)        |
| ۷r       | کوئی شخص اس شرط پر باندی خریدے کہ اِس کوفروخت یا بہنہیں کرے گا                                      | 3          |
| ۷۵       | اس شخص کے بارے میں جوا پناغلام آ زاد کردے ارواس کی اس غلام کے علاوہ کوئی جائیدادیا مال وغیرہ نہ ہو  | $\odot$    |
| ۷٦       | کوئی شخص مرض الوفات میں غلام آ زاد کردے                                                             | 3          |
| ZZ       | جن حضرات نے مرض الوفات میں اپناغلام آ زاد کیا                                                       | (3)        |
| ۷۸       | کیا صرف من کر گوا ہی و ینا درست ہے؟                                                                 | <b>③</b>   |
| ۷٩       | یبودونصاریٰ کے درمیان فیصله کرنا                                                                    | 0          |
| ΆΙ       | شرابی آ دمی کی گوا ہی تبول کریں گئے کہ نہیں ؟                                                       | 3          |
| ΆΙ       | بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں                                                                      | <b>©</b>   |
| ۸۳       | آ دی ہے شم اٹھوا کی جائے وہ شم اٹھانے ہے انکار کردے                                                 | <b>©</b>   |
| አኖ       | قاضی کا تنخواه ( اجرت ) لینا                                                                        | <b>③</b>   |
| ۸۵       | کپلوں کی بیچ کا بیان ( اُن کوکب فروخت کیا جائے گا؟ )                                                | (3)        |
| ۸۸       | آ قا كاغلام يا باندى كامال استعال كرنا                                                              | €          |
| ۸۸       | قاضى كامتجديس بينه كرفيصله كرنا                                                                     | <b>③</b>   |
| <b>7</b> | يبودي ،نفراني اورغلام کي کوابي دينا                                                                 | 3          |
|          | نوٹس دیتے وقت دویازیاد ہ لوگوں کو گواہ بنایا جائے گا                                                | <b>©</b>   |
|          | کوئی شخص سامان خرید ہے اور اس میں عیب ہو                                                            |            |
|          | ۔<br>' کونی شخص اتنے اتنے کی چیز خریدے اور اُس کو پھر مرا بحیۂ فروخت کرے ، پس وہ زیاد ہ وصول کرلیے  | (3)        |
|          | گوشت اور بسری میں بیچ سلم کرنا                                                                      | 0          |
|          | •                                                                                                   | €          |
| ۳۸       | نلام دو مخصول کے درمیان مشترک ہو پھران میں سے ایک اُس کوآ زاد کردے                                  | <b>(3)</b> |
|          |                                                                                                     |            |

| معنف این ابی شیر متر جم (جلد۲) کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کا کا کی کا کا کی کا کی کا کا کا کی کا کا کا کی کا کا کی کا |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| كفالت مير كفيل كوقيد كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €          |
| كوئي مخص اپنے غلام سے عليحد كى اختيار كر لے أس مال پرجوده مقرر حصداداكرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
| مرتركتنے مال سے آزادشار ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
| جوحفرات بيفرماتے بين كون جميع مال ميں سے ديا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| جوحفرات بيفرمات بين كدراسته ميس برا ابوانومولود بچهاگر طے تووه آزاد شار بوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
| غیرموجود چیز کی صرف صفت اور کیفیت بیان کر کے فروخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٨          |
| تقنوں میں دود ھ کی بچے کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>   |
| الم عادل (عادل إدشاه) كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊕</b>   |
| کوئی مخص اینے محمر میں کوال کھود لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>   |
| کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے: اگر تو میر بے ترض خواہ سے علیحدہ ہوا تو ہتو آزاد ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b>   |
| اگر کوئی فخص (مدی یامدی علیه) قاضی سے کوائی دینے کا مطالبہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(3)</b> |
| زر گروں کی مٹی کی نیچ کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊕</b>   |
| کوئی مخص کھا تا (گندم) خریدے ،تو کیل کرنے والے کی اجرت کس پر ہوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| بھگوڑے غلام کی مزدوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €          |
| قاضى اوروالي كامدييه وصول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}         |
| کوئی شخص کسی کو ہدیددے یا اُس کی طرف ہدیہ جیجے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}         |
| آدمی کااپنے آپ کو بچانے کے لئے رشوت وغیرہ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €          |
| سودکی حرمت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €}         |
| کوئی مخص کسی کی زمین جرالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €)         |
| اس مخص کے بیان میں جواس بات کا قائل ہے کہ سلمان اپنی طے شدہ شروط کے مطابق معاملات کریں گے عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |
| خریدنے کاارادہ نہ ہواور چیز کی قیت کوویے ہی بڑھانا تا کہلا کچ میں آ کردوسرا اُس کوخرید لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €          |
| جوحضرات ربح مالم یضمن کے تناول کرنے کو ناپسند کرتے ہیں یعنی ایسے سامان کوفروخت کرنا جواس نے خریدا تو ہولیکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €          |
| اُس پر قبضہ نہ کیا ہوتو ایسی بیچ درست نہیں ہے اورابیا نفع حلال نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| جنهوں نے ادھارزیادہ قیمت پر بیچنے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| ادهار بيج مين رئمن ركھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €}         |

| معنف ابن الی شیر متر تم (جلد ۱) کی کی ایک می ایک می ایک می کارد در مضامین کی ایک می کارد کی می کارد کی می کارد کی می کارد کی کی کی کارد کارد کارد کی کارد کارد کی کارد کارد کی کارد کارد کی کارد کی کارد کی کارد کی کارد کی کارد کارد کارد کی کارد کارد کی کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| یانی میں مجھلی کی بیچ کرنا ،اور جھاڑیوں کی بیچ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b> |
| مد برغلام کی خدمت کی بیچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
| جوحفرات چوری والے مال (چیز ) کے خرید نے کو ناپند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b>   |
| میش ایجٹ کا اجرت لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €}         |
| جوحفرات حيوان مين شفعه كودرست نبيل سمجهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(3)</b> |
| ېرس (بۇا) پر دوخض دمويٰ کريں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>   |
| جویے فرماتے ہیں کہ رہن کو باوشاہ کے پاس ہی فروخت کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>   |
| جوحضرات اس چیز کی ذخیره اندوزی کی اجازت دیتے ہیں کہ جسعوام کا نقصان نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
| عورت اپنے خاوند کے گھر سے صدقہ کر سکتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>   |
| شريك كا بى شركت ميں بيج كرنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b>   |
| وزن کرتے ہوئے کچھزیادہ دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>©</b>   |
| رشوت دینے اور لینے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €          |
| کونی محص غلام کور بن رکھوا کر چھراُس کوآ زاد کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €}         |
| د وفخص مشترک ہوں (شرکت کرلیں )اوران میں ہےایک دیناراور دوسرادراہم لےآئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €}         |
| قاصی کے پاس قضاء پر کوئی بیٹھ سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €          |
| سامان کے بدلے میں اونٹ وغیرہ خریدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €}         |
| کچھ لوگ کسی شخص کے لئے گوا ہی دیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| کوئی شخص کسی ہے جانور خریدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €}         |
| کونی شخص خریدنے کے لیے کوئی چیز چکھ کردیکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| کوئی چنیوں کے بدلے سامان فروخت کرے پھرائس سامان کوخرید لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\odot$    |
| جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ کفالہ اور حوالہ دونوں ایک جیسے (برابر) ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| درست شیشے کوٹو نے شیشے کے بدلے فروخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b>   |
| دووه مين يا تي ملانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| کوئی شخص سبزی فروش کے پاس بیسے تو ژوائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| کوئی شخص تحقلہ بمری خرید کے پھروہ اس کا دودھ استعمال کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |

| مصنف این الی شیرمترجم (جلد۲) کی کی او ایس این الی شیرمترجم (جلد۲) کی کی اور سن مضاصی                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| لکڑی کی حصِت جس کا دو گھروں والے دعویٰ کریں                                                          | €          |
| جوحفرات ادھار کی ادھار کے ساتھ بیچ کرنے کو ناپیند کرتے ہیں                                           | 3          |
| انگور کے رس (شیرہ) کی نیچ کرنا                                                                       | 0          |
| کوئی شخص موہوبہ چیز کو بہد کر ہے                                                                     | 3          |
| کوئی شخص جھوٹی قشم اٹھالے                                                                            | 3          |
| کوئی څخص با ندی د کیھے جوفر وخت ہورہی ہواوروہ با ندی کے میں چوری شدہ ہوں                             | (3)        |
| كونى مخص غلام كوم كاتب بنائے                                                                         | (3)        |
| كونى فخص غلام كومكاتب بنالے اور أس كى ميراث كى شرط لگادے كدوہ ميں وصول كروں گا                       | (3)        |
| گانا گانے والی اور نوحہ کرنے والی کی اجرت                                                            | 3          |
| کوئی محف کیٹروں کے بدلے چیک دستاویز خرید لے                                                          | €          |
| تک دست کومہلت دینااوراً س کے ساتھ زی کرنا                                                            | <b>(;)</b> |
| بيع ميں قيمت مقرر كرنا                                                                               | €}         |
| تجارت اوراً س کی فضیلت میں                                                                           | €          |
| بلادجة تم اثفانے کے ممانعت                                                                           | €          |
| جوحفرات اس بات کونا پند کرتے ہیں کہ غلام کے پاس اگر کوئی پیشہ نہ ہواور پھراُس کومکا تب بنایا جائے١٢٥ | €          |
| جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم قرض دغیرہ دوتو جودیا ہے اُس کے شل لو                                   | <b>③</b>   |
| کوئی مخص سیاه درا ہم قرض دے کرسفید وصول کرے                                                          | <b>③</b>   |
| کوئی فخض باندی خریدے اور وہ اُس کے پاس سے بھاگ جائے                                                  | 3          |
| کوئی شخص کسی کوسا مان فروخت کرے ایک مقررہ وقت کے لئے اور شرط لگادے کہ اگر اُس مدت ہے قبل فروخت کیا   | ₿          |
| تووه اُس کازیاده حق دار ہے                                                                           |            |
|                                                                                                      | 3          |
| جوحفرات یے فرماتے ہیں کے مکاتب ہے سامان لینے میں کوئی حرج نہیں                                       | 3          |
| قرض اورعطيه دينے پر ثواب كابيان                                                                      | 3          |
| بتوں کی نیچ کرنا                                                                                     | <b>③</b>   |
| شامی دینار کوکوفی دینار کے بدلے فروخت کرنا                                                           | 3          |

| مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) کي که مستقد ابن الي شير مترجم (جلد ۲) کي که مستقد مضامين کي که مستقد مضامين کي ک |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| کوئی فخص دینار میں بیج صرف کرے اور قیراط زائد ہوجائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | 3        |
| تقتیم کرنے والے کی اجرت                                                                                         | 3        |
| صفائی کرنے والے کی اجرت                                                                                         | <b>③</b> |
| جوحفرات بع منابذہ اور ملامسہ ہے منع کرتے ہیں                                                                    | ₩        |
| کھانے میں بچسلم کرنا                                                                                            | <b>®</b> |
| زمین کے ایک جریب کی بیغ دو جریب کے ساتھ                                                                         | €        |
| کاتے ہوئے اونی کپڑے کی تیج کرنا بغیر کاتے ہوئے اونی کپڑے کے ساتھ                                                | €        |
| کو کی مختص اپنے غلام لے کرغشر وصول کرنے والے کے پاس سے گذرے                                                     | <b>⊕</b> |
| کو کی مختص کسی کو مال مضاربت کے طور پر دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | <b>⊕</b> |
| جب تک دونوں شریک جمع نہ ہوجا ئیں حساب نہیں کریں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | €        |
| جوحظرات بیچ مرابحه کوناپند کرتے ہیں                                                                             | <b>⊕</b> |
| جب ہبدہلاک ہوجائے تورجوع نہیں ہے                                                                                | <b>⊕</b> |
| درزی اور کیٹر اسلوانے والے میں اگراختلاف ہوجائے                                                                 | €        |
| لوگ اونٹوں کے پاس ہے گذریں                                                                                      | ₩        |
| محندم اور محبور میں نظیم کرتا                                                                                   | €        |
| جوحفرات لوٹ مارکونا پیند کرتے ہیں اور اُس کی ممانعت<br>دیر سر                                                   | 69       |
| سامان میں شرکت کرتا                                                                                             |          |
| والدا پے بیٹے سے کوئی چیز خریدے یا اُس کوکوئی چیز فروخت کرے                                                     | ₩        |
| آ زاد خُص اپنے آپ کور بن رکھوائے ، پھروہ اُس کا قر ارکر دے                                                      |          |
| ***************************************                                                                         | <b>⊕</b> |
| کوئی شخص دوسر مے خص سے کہے کہ:اپناغلام فلاں کوفروخت کردے، تیرے لئے پانچے سودرہم ہیں                             | 3        |
| يَحْ مِينِ بِاتَهِ لِكَا كَرْجِهُونَا                                                                           | €        |
| لپڑے مضاربت میں ویتا                                                                                            | €        |
| سامان کی تزمین کرنا                                                                                             | €        |
| تنگ دئی کی وجہ سے فروخت کیا جائے تو وہ واپس کیا جائے گا کنہیں؟                                                  | €        |
|                                                                                                                 |          |

| معنف ابن الی شیرمترجم (طلا) کی اس کی اس کی اس فرست مفاسین کی اس کی اس کی اس فرست مفاسین کی اس کی |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| مچسل کریا ٹھوکر کھا کر گرنے کی وجہ ہے جانوروا پس کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(3)</b> |
| كرى كالكهيول كوكهانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| موبرادر پاخاندے زمین کو کھا د ڈالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| جن حفرات نے اس کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b>   |
| الله تعالى كارشادولا يأب الشهداء افا مادعواكي تفيير مين جووار دبواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €          |
| جو خص بنجرز مین کوآباد کرے دہی اُس کا مالک ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €          |
| کونی شخص کسی کواپنادین ہبد کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| عورت (بیوی) فوت ہوجائے اوراً س کی جھوٹی اولا داور خادم ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €          |
| بازار کی دکانوں کا کراہیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €          |
| غنى كا ال مثول كرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(:)</b> |
| م کواہوں کے درمیان تفریق کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اُس پر قر ضہ ہوا ور اُس کے پاس کفن نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(:)</b> |
| کوئی مختص کسی کوبکریاں دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| تع کرنے والے رضامندی کے بعد جدا ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>   |
| کوئی فخص کچھ رصہ کے لئے مکان کرایہ پرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €          |
| کوئی شخص کچھدت کے لئے کسی کوسامان فروخت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
| کوری زمین سونے کے بدلے کرایہ پردیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕          |
| کوئی شخص دوسرے کی زمین پر بغیراً س سے یو چھے کاشت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>   |
| یبودی اور نفرانی کی کواہی درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| جانورکرایه پردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕          |
| كيثرول كور تكنے والى مٹى كودوكواكي كے بدلے دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}         |
| کوئی شخص تازہ کھانے میں سلم کرے ہیں اُس کی ساتھی سے ملاقات نہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b>   |
| کوئی شخص دوسرے کو گھر بنانے کی اجازت دے پھراُس کو نکال دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>   |
| نقدی کے بارے میں اگر لوگ اختلاف کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| کوئی شخص ملاح کوغلّہ دے اوراُس کونقصان کا ضامن بنائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €          |



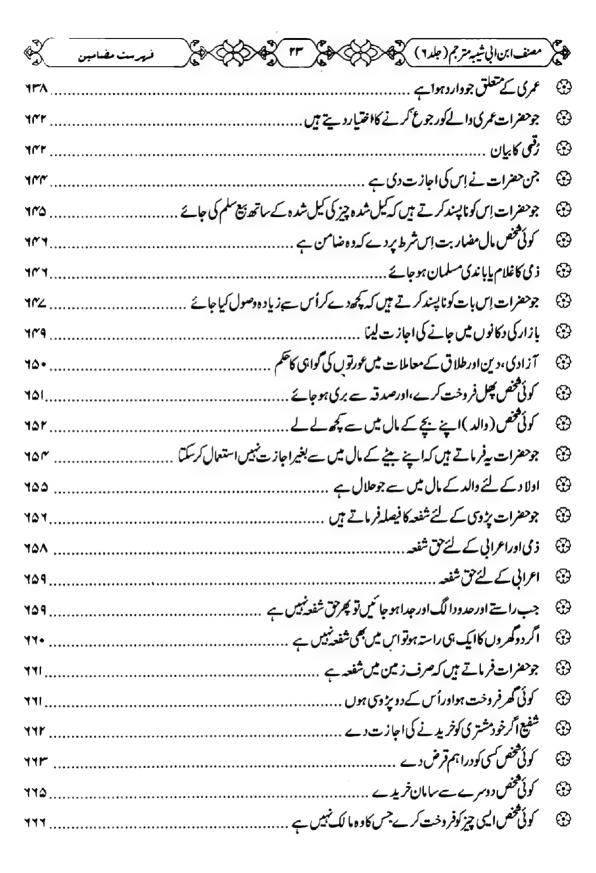

| 9 9V                                    |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| و المحالي المرست مضامين المحالي         | ه مسنف ابن الب شير مترجم (جلد ۲)                                |
| YYY                                     |                                                                 |
| 772                                     |                                                                 |
| 12•                                     | 🟵 والداور بیٹے میں تفریق کرنا                                   |
| YZF                                     | 🟵 جن حفرات نے اِس کی اجازت دی ہے                                |
| ٣٧٢                                     | 🥸 کوئی مخف تھ کرے چرائس کوغلطی لگ جائے                          |
| ا المولى؟                               | 🥸 کوئی مخض کھاناخریدے اوروہ زیادہ نکل آئے تو زیادتی کس کی       |
| YZY                                     | · • · • · • · • · • · • · • · • · • · •                         |
| ۲۷۷                                     |                                                                 |
| 722                                     | م افرا                                                          |
| بيان                                    |                                                                 |
| 729                                     | _ بر برهره ا                                                    |
| 129                                     |                                                                 |
| ٦٨٠                                     |                                                                 |
| YAI                                     | •                                                               |
| وای قابلِ قبول نہیں                     | • •                                                             |
| ٩٨٣                                     |                                                                 |
| ٩٨٣                                     |                                                                 |
|                                         | ن جس کے ہاتھ حد میں کٹے ہوں اُس کی گواہی کا بیان                |
|                                         | © دوخصمول کے درمیان ملح کابیان                                  |
|                                         | ﷺ ۔ اگر جھکڑنے والے کسی ایک کی بات پر راضی ہوجا ئیں             |
|                                         | © مراہم کوتبدیل کرنا اور تو ڑنا                                 |
|                                         | ۞ کرورہ و جبری رہا، ورورہ ﷺ<br>۞ کھوٹے سکو ل کوخرچ کرنے کا بیان |
| 1/1/4                                   | ظ معنوط عنوں ورچ کرتے ہمیان<br>€ کی مخض پردین آجائے             |
| 1/17                                    | علام حردہ دیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 🥸 جن حفرات نے ریشم میں سلم کرنے کی اجازت دی ہے                  |
| 441                                     | 🟵 🛚 جوحضرات ریشم میں بیچسلم کرنے کوناپسند کرتے ہیں              |

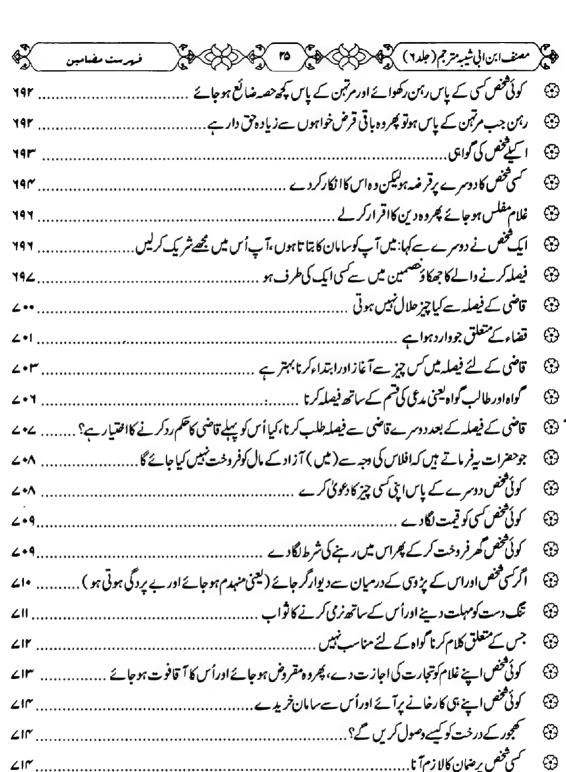

| <b>63</b>   | فهرست مضامين                            | معنف ابن ابی شید متر جم ( جلد ۲ ) ( المحالی معنف ابن ابی شید متر جم ( جلد ۱ ) ( المحالی معنف ابن ابی می معنف ابن ابی می می معنف ابن ابی می |          |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|             |                                         | کوئی فخص گاڈر کا ایک کنارہ پڑوی کی دیوار پرر کھدے                                                                                                                              | <b>③</b> |
| ۱۲          |                                         |                                                                                                                                                                                | €        |
| ۷۱۷         |                                         | حبوٹے گواہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے ؟                                                                                                                                      | €        |
| 19          |                                         | کوئی فخص وزن کر کے جارہ خرید ہے اوراُس پر بغیروزن کیئے قبضہ کر لے                                                                                                              | €        |
|             |                                         | کوئی شخص یوں کیے کہ اگر میں نے فلال فلال کام کیا تو میراغلام آزاد                                                                                                              | €        |
| ۷۲۰         |                                         | قاضی کے پاس کوئی قصدلا یا جائے وہ اُس میں غور کرے                                                                                                                              | ☺        |
| ۲۲۱         | ************                            | جوحفرات کواہ کے ساتھ تم لیتے ہیں                                                                                                                                               | 3        |
| ∠rr         |                                         | کوئی څخص کشتی کرایه پر لے دہ ڈوب جائے                                                                                                                                          | 3        |
| ۲۲          |                                         | کوئی فخص جانورادهار کے کر کرایہ پردے دیتو کراییک کا ہوگا؟                                                                                                                      | €        |
| 277         |                                         | دو خف کسی مال میں شریک ہوں لیکن ٹیکن اس حال کو خلوط نہ کریں                                                                                                                    | €}       |
| ۷۲۳.        |                                         | دھونی کپڑے کے مالک سے مدد مائے اور مالک بھی دھونی کے ساتھ کپڑے کوٹے                                                                                                            | 3        |
| ۷۲۳.        |                                         | مریفن وارث کودین ہے بری کردے                                                                                                                                                   | <b>③</b> |
| ۷۲۳.        |                                         | جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ زیادہ در مطالبہ نہ کرنے سے حق باطل نہیں ہوتا                                                                                                          | €        |
|             |                                         | کوئی فخص غلام کو چوری کر کے فرو دت کردے                                                                                                                                        | <b>③</b> |
| ۷۲۳         |                                         | کوئی فخص فلوس خریدے                                                                                                                                                            | <b>③</b> |
| ۷۲۴         |                                         | کوئی شخص کپڑوں کی گٹھڑی فروخت کرے                                                                                                                                              | <b>③</b> |
| ۷۲۵         |                                         | کوئی فخص اپنے غلام کوتجارت کی اجازت دے پھراُس کوفروخت کردے                                                                                                                     | €        |
| ∠ra         |                                         | مواه کےخلاف گوائی دیتا                                                                                                                                                         | <b>③</b> |
| ۷۲Y         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | يع مقاداة كابيان                                                                                                                                                               | 3        |
|             |                                         | ہاتھے کمانا                                                                                                                                                                    |          |
| <b>2</b> 77 | •••••                                   | تر بوزاور ککڑی وغیرہ کی بیچ کا بیان                                                                                                                                            | €        |
| ۷۲۲.        |                                         | انگور میں بیج سلم کرنا                                                                                                                                                         | €        |
| ۷۲۷         | يكماتھ                                  | کوئی څخص یوں قتم اٹھالے کہ وہ سامان کوفر وخت نہیں کرے گا ،گر جوثمن مقرر کر دیا ہے اُس                                                                                          | <b>⊕</b> |
|             |                                         | کوئی شخص کوئی چیز خریدے، کچھ پیے نقد دے اور پچھادھار کرے                                                                                                                       |          |
| ۷۲۸         |                                         | حے تاجر کے نضائل                                                                                                                                                               | <b>⊕</b> |

|                                        |                                                                                                      | . ~        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| نسامین 🔻                               | معنف این الی شیرم ترجم (جلد۲) کی مسلف این الی شیرم ترجم (جلد۲) کی مسلف مسلف این الی شیرم ترجم (جلد۲) |            |
|                                        | کوئی مخص خدمت کی شرط لگا کرغلام کوآ زاد کردے                                                         | 6          |
| ∠rq                                    | قرمن کے متعلق لکھ لینا                                                                               | ર્         |
| ۷۳۰                                    | کو کی شخص نفته گندم کی بچ کر کے پھراُس سے اقالہ طلب کرے                                              | ર્         |
| ۷۳۰                                    | گندم کاایک کرّ چارہ کے سومیزان کے بدلے فروخت کرنا                                                    | $\epsilon$ |
|                                        | کوئی فخص پرانی مُندم قرض لے                                                                          | $\epsilon$ |
|                                        | کوئی مخص الل ذمہ کی اعانت کرے اور اُن کے لئے خریدے                                                   | 6          |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | کوئی شخص مدت مقررہ کے لئے دین کی بیچ کرے                                                             | હ          |
|                                        | کونی مخص پچے سالوں کے لئے اپنا گھر کراہیہ پردے دے                                                    | ઉ          |
|                                        | ولا ل ضامن ہوگا                                                                                      | 6          |
| ۷۳۲                                    | تستی مخض نے اپنے غلام کومد بر بنایا کچروہ فوت ہو گیااوراُس پر قرض تھا                                | 6          |
| ۷۳۳                                    | آ دمی کا دوسرے کو بغیروزن کیے شریک کرتا                                                              | ઉ          |
| 2 <b>rr</b>                            | آ دمي کا بكرى کے بدلہ غلام فروخت کرنا                                                                | 6          |
|                                        | تستم فخص كا قر آن كورېن ركھوانا                                                                      | ઇ          |
| ۷۳۴                                    | تحتی کا کرایه پرگھرلینا                                                                              | Ç          |
| ۷۳۲                                    | جوحفرات رہنے والے کے لئے اِس بات کونا پسند کرتے ہیں کہ وہ اجرت (کرایہ) میں جلدی کرے                  | 6          |
| ۷۳۴                                    | کی آ دمی کوکرایہ پرلیا جائے اوراس کو کچھ رقم وغیرہ دے دی جائے                                        | E          |
| ۷۳۴                                    | تحلی محض کے خلاف فیصلہ کردیا جائے بھروہ دوسرے سے فیصلہ دوبارہ کروائے                                 | ઈ          |
| ۷۳۵                                    | کوئی مخص بیکه کر کپٹر افروخت کرے کہ اگر پورا کپڑ الیا تواتنے میں اورا گر آ دھا کپڑ الیا تواتنے میں   | Ę          |
|                                        | قاضى كا قاضى كوخط لكصنا                                                                              | ઇ          |
| ۷۳۲                                    | جو حضرات گواہ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ اُس شخص کو لے کر آئے جو گواہ کا تزکیہ کرے                     |            |
|                                        | سن شخص کا بع کوخرید نا                                                                               |            |
| ۷۳۲                                    | کوئی فخص جانورخریدے پھراُس میں عیب پائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | ઉ          |
| ۷۳۷                                    | نسی محص کا دوسر ہے کو کوئی چیز دینا                                                                  | ક્         |
| ۷۳۷                                    | کسی شخص کاکسی شخص سے طعام (گندم وغیرہ)غصب کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | ઇ          |
| ۷۳۸                                    | تحسی شخص کے والد بر دین کا وعویٰ کیا جائے                                                            | ઇ          |

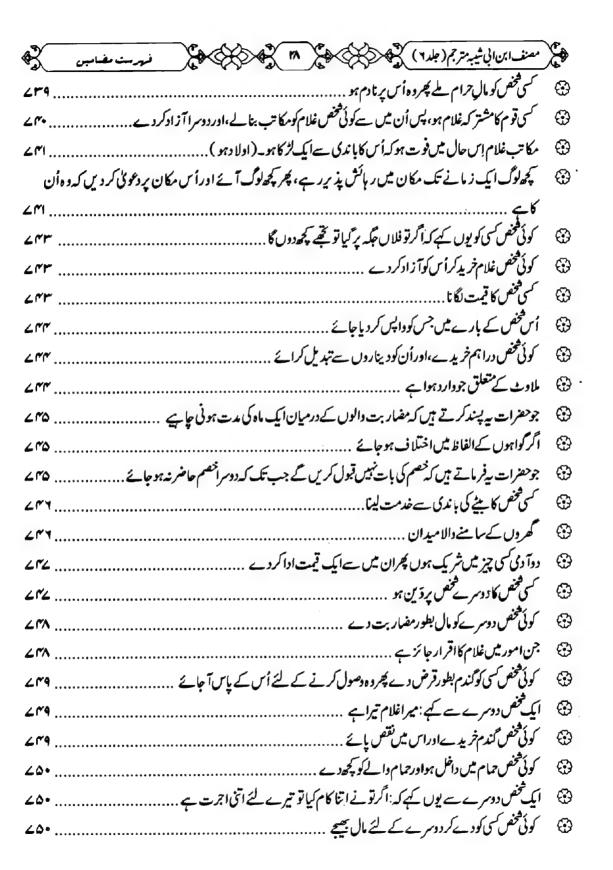

| ابن الي ثيب مترجم (ملد٢) و المراك و الم | معنف                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| دیناروں کی مکسوردینار کے ساتھ تبادلہ کرنا <u>کے ساتھ تبادلہ کرنا</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                |
| نرات ایک قتم کے ساتھ گواہ کو قبول نہیں کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>₩</i> 3. ↔                    |
| مت میں و کالة کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 🟵 خصو                            |
| مخص سامان خریدے، لیکن اس بعد کاعیب سے بری ہونانہیں بیان کیا تمیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € کول                            |
| ل کسی چیز میں شریک ہول چھران میں سے ایک دوسرے پر قیمت ادا کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ور <sup>وم</sup> دو <sup>م</sup> |
| ی کی ادائیگی پرتواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| مخفص دوسرے کو ہدیہ کرے اور وہ ہدیہ قبول کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                |
| ہر تبہت لگادی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| ا محمد قدار کی پوشین جاک کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| لی گواہی قبول نہ کی جاتی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (J. 60)                          |
| ) کا پرنالہ راستہ میں گرتا ہو۔<br>مختص ہے مدر بیج نیاز کی کا میں میں میں ان کا میں میں میں میں میں ان کے میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| ا تخف اپنے گھر میں سے مقررہ حصہ فروخت کرے<br>ان کام رہیں انہ کی ہوئی ہاں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| اه کی گھاس اور اُس کی بیچ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| زیان<br>ن سمندر میں گر جائے ، پھراس میں ہے ایک شخص وہ نکال لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                |
| ۔ کو مسحف کے ساتھ بدلنا<br>گرات میراث میں مصحف( قر آن ) کی تقسیم کونا پیند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| رات یرات ین حصر حران) کا میم ونا پیندر کے این<br>مخص کئی میں تجارت کرےاوراُس میں اپنی پیند یدہ شکی نہ دیکھیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| ا من من من جورت و معاقد المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € كۇڭ                            |
| ن كوسلام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ى خصمو                           |
| ن میں سے کوئی میراث کاوارث بنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ن شریک                           |
| يول كے حصول كوخريدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊕ تصابً                          |
| تخص غلام کواس شرط پرخریدے کہ دہ اِس کو آزاد کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| کی گوائی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |

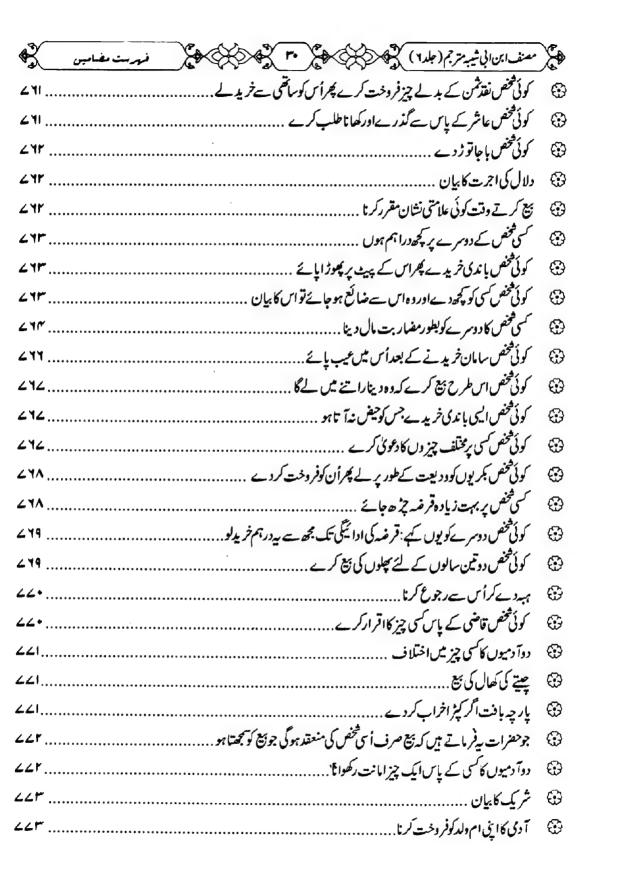

| معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) و المستحد مفامين المستحد مفامين المستحد مفامين المستحد مفامين المستحد الم |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| کوئی مخص کی سے سامان خریدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €              |
| كونى شخص رئن ركھوائے تو رئن كا نفقه (خرچه )كس پرہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €              |
| كونى فخص كرابير بركے كرأس سے زياد وكرابير برآ كے دے دے تو أس كائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €              |
| جوحفرات فرماتے ہیں اگراس میں کچھکام کردے تو پھراس کی اجازت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €              |
| دوغلامول کے درمیان اختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €              |
| اگرایک آ دمی دوسر بے کوسواری دے اور کیے کداس پر کام کروتو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₩              |
| اگرایک آ دی کااصطبل ہوا دراس کا کوئی نام رکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €              |
| مھجوروں کے بکنے سے پہلے ان کی بیع کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €              |
| مردارکواٹھانے کی اجرت لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €              |
| کوئی فخص اتنی اتن مدت کے لئے بیع کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €              |
| ح وا بے پرضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €              |
| فلا لم یا دشآه کے پاس کوابی دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €              |
| وصی متہم ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €              |
| دوآ دميون كامشتر كـسامان هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €              |
| کو کی مختص اپنی والدہ کو با ندی دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €              |
| دوآ دمیوں کا کسی چیز میں اختلاف ہوجائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3              |
| قوم اگر کمی شے کے بارے میں یا ہمی اتفاق کرلیں<br>ک انجھے میں میں میں میں میں میں کا میں ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>       |
| کوئی مخص فاری کے الفاظ سے غلام کوآ زاد کر ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b>       |
| جس کے ختنے نہیں ہوئے اُس کی گواہی کابیان<br>ک اُفخھ کسرے کر چہذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € <del>)</del> |
| کوئی مخف کسی ہے کوئی چیز خریدے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₩.             |
| اگرگھر کودرا ہم کے بدلے خریداجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €<br>€3        |
| سوت کا تنے والے پرسوت کا دعویٰ کیا جائے<br>کے کھنچھ میں کئی جس میں بیان کرنے میں تب ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕<br>⊕         |
| کونگ مختص بول کے: جس دن میں فلال کوخریدوں تو دہ آ زاد ہے<br>کونگ مختص اسن نادم سے کہ نتران <sup>ا</sup> سے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕<br>⊕         |
| کوئی شخص اپنے غلام سے کہے: تو اللہ کے لئے ہے۔<br>غلام کوآ قاکس کام کی اجازت دے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩<br>₩         |
| علام وا قا ن قام ن اجارت دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₩<br>(3)       |
| .و تعرات بير مام ين نه سعد ين ورانت نيان پيچ ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              |

| <b>%</b> | معنف این انی شیرمتر جم (جلد۲) کی کسی ۱۳۷ کی کسی معنامین معنامین معنامین معنامین کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۷۸۹      | جو حفرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ بعض قرض خوا ہوں کو قرضداد اکرے اور بعض کو (نی الحال) نہ دے                  | 3          |
| ۷۸۹      | جو حفرات باری ہے بری نہیں کرتے تھے                                                                              | 0          |
| ۷۸۹      | جس پرمطالبه ہووہ فوت ہوجائے                                                                                     | 0          |
| ۷۹۰      | سامان کونفع کماتے ہوئے فروخت کرتا                                                                               | €          |
| ۷9+      | کوئی فخص کسی کوید کہدکردیناردے کہ اِس کوتبدیل کردے                                                              | <b>③</b>   |
| ۷۹۰      | کوئی فخص با ندی کوفر وخت کرے پھراس کے لڑ سے کا دعویٰ کردے                                                       | 3          |
| ۷٩٠      | کوئی فخص کھیت کا بھوسہ ( جارہ )خرید کر پھراُس کوچھوڑ جائے                                                       | 3          |
| اوک      | کوئی مخص سامان خریدے                                                                                            | <b>③</b>   |
| ا4       | کوئی فخص اپنے غلام سے یوں کیے کہ تو ایک سال میری خدمت کر پھرتو آزاد ہے                                          | 0          |
| ∠91      | ولدالزنا کی گواہی                                                                                               | <b>③</b>   |
| ۷9۲      | تستم فخض پر قرضه ہواوروہ باوجود مال دار ہونے کے ادانہ کرے                                                       | €          |
| ۷9٢      | اگر کو کی شخص یوں کہے کہ: میں نے وصول کر لیا ہے اور میں راضی ہوگیا                                              | <b>③</b>   |
| ۷۹۳      | کو کی فخص کسی کے ہاتھ پر کیٹر اد تکھے اور کسی کو کہے کہ! میں آپ کواس کے مثل فروخت کروں گا                       | <b>③</b>   |
| ۷۹۳      | کچھ لوگ میراث کے دارث بنیں ، پھراُن میں سے کچھ لوگ اپنا حصد دوسروں کو تقسیم سے پہلے ہی فروخت کردیں .            | €          |
| ۷9٣      | مکاتب غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو پھران میں ہے ایک اُس کوآ زاد کردے                                        | 3          |
|          | کوئی شخص مزدورکواس طرح کرایه پر لے که اُس کوصرف سفر میں کھا تا دے گا                                            | 3          |
| ۱۹۳      | کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس کے والد (یا بیٹے ) کے کئے پچھ ہو                                                      | <b>(;)</b> |
| ۱۹۳      | کوئی شخص بطورمرا بحدکوئی سامان فروخت کرے                                                                        | <b>(3)</b> |
| ۵۹ ک     | قرعہ کے متعلق جو وار دہواہے                                                                                     | €          |
| ۲۹۷      | ا جانوروں کے باڑہ (سائبانوں) کوتو ڑنے کابیان                                                                    | <b>③</b>   |
| ۷۹۸      | تستمضخص كا قرض خريدنا                                                                                           | <b>③</b>   |
| ۷۹۸      | دينارول كوتبديل كرنا                                                                                            | <b>③</b>   |
| ٠        | عیادی و برین در<br>کوئی شخص چیز خریدنے کے بعداس میں پکھی کی یازیادتی پائے                                       | <b>③</b>   |
|          |                                                                                                                 | €}         |



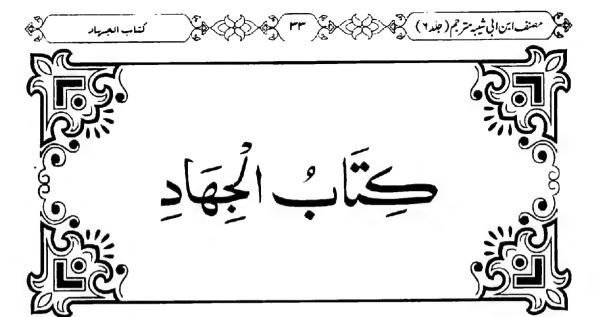

# (١) مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ جهادى فضيلت اوراس كى ترغيب

( ١٩٦٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ إِنْ قُتِلَ جَعْفُوْ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفُوْ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفُوْ فَابْنُ رَوَاحَةَ ، قَالَ : فَاسْتَعْمَلَ زَيْدًا ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفُوْ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفُو فَابْنُ رَوَاحَةَ ، قَالَ : مَا فَتَخَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةً يُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا خَلُونُ وَاحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

(ترمذي ١٦٣٩ احمد ١/ ٢٥٦)

( ١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَغَدُوَةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (بخارى ٢٧٩٣ـ مسلم ١١٣) (۱۹۲۵۰) حضرت کمل بن سعد من انتو سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْاَفَتَ فَیْ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام کالگادینا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔

(۱۹۲۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُقُرِىء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلَ بن شَرِيكُ الْمَعَافِرِيُّ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُعُلِّيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتُ . (مسلم ۱۱۱۵ احمد ۵/ ۲۲۳) وسَلَمَ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتُ . (مسلم ۱۱۵۵ احمد ۵/ ۲۲۳) (۱۹۲۵) حضرت ابوابوب انصاري واللهِ عَلَيْهِ سَرويت مِكرسول اللهِ يَظْفَيْجَ فِي ارشاوفر ما ياكه الله كراسة مِن ايك مِن اورايك شام كالگاه ينابراس چيز سے بهتر ہے جس پرسورج طلوع اورغروب ہو۔

( ١٩٦٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :غَدُوَةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا. (بخارى ٢٧٩٣ـ-١٥٠٠)

(۱۹۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِتَوافِظَةَ نے فر مایا کہ اللہ کے راستے میں ایک منتج یا ایک شام ساری دنیا ہے بہتر ہے۔

( ١٩٦٥٣) حُلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ. (بخارى ٢٥١٨ـ مسلم ١٣٦)

(۱۹۲۵۳) حضرت ابوذر جائن فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِنْ اَفْظَیْجَ اِکون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پرایمان لا نااور اللہ کے رائے میں جہاد کرنا۔

( ١٩٦٥٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَادِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَادِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَمْلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا ، قَالَ : عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ .

(۱۹۲۵۳) حضرت عبدالله الله فلا فق میں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِنْرِ اَنْظِیَا کَمُ اِن ساعمل اَنْفل ہے؟ آپ نے فر مایا: نماز کواس کے وقت پرادا کرنا۔ میں نے پو چھا: پھرکون ساعمل انفنل ہے؟ آپ نے فر مایا: والدین کے ساتھ اچھاسلوک کرنا۔ میں نے کہا پھرکون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اللہ کے راہتے میں جہاد کرنا۔

( ١٩٦٥٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :مَثَلُ الْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ حَتَّى يَرُجِعَ الْغَاذِي مَتَى مَا رَجَعَ. (احمد ٣/ ٢٢٢ـ بزار ٣٢٢٢)

(۱۹۲۵۵) حضرت نعمان بن بشیر طِیشید فرمات بی که الله کے راستہ میں جہاد کرنے والا واپس آنے تک اس مخص کی طرح ہے جو دن کوروز در کھےاور رات کو قیام کرے۔ ( ١٩٦٥٦ ) حَلَّنَنَا عَفَّانُ ، حَلَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :غَدُوَةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا. (بخارى ٢٧٩٢ـ مسلم ١٣٩٩)

(۱۹۲۵۲) حضرت انس وفائو سے روایت کے کہ رسول اللہ مَزَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کے راستہ میں ایک شبح ایک شام کالگادیتا ونیا اور جو پچھ دنیا میں ہے سب ہے بہتر ہے۔

( ١٩٦٥٧ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَرْعِدُ قَلْبُهُ مِنَ ٱلْخَوْفِ ، تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخُلَةِ.

(طبرانی ۲۰۸۲ ابن المبارك ۳۵)

(۱۹۷۵۷) حضرت سلمان بڑاٹو فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے ہیں ہواور خوف کی وجہ سے اس کا دل کا نے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے محجور کے خوشے سے محجوریں گرتی ہیں۔

( ١٩٦٥٨) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرُوةَ بُنَ النَّزَّالِ يُحَدُّثُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ : الْمَعْدُ عُرُوةَ بُنَ النَّزَّالِ يُحَدُّثُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ : أَقْبُلُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَ لَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوةٍ تَبُوكَ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرُنِى عَنْ ذُرُوتَهِ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ مَ أَخْبِرُنِى عَنْ ذُرُوتَهُ الإِسْلَامِ. (احمد ٥/ ٢٣٠ طبراني ٣٠٥)

(١٩٢٥٨) حفرت معاذبن جُل وَفَرُو فرماتَ بِن كه جب بمغزوه بَوك كواپس آئو ميں نے كهاا كالله كرسول مَوَفَقَهَ الله على الله كَو الله كرائي وَفَى الله كَرَائي وَفَى الله كَرَائي وَفَى الله كَرَائي وَفَى الله صَلّى (١٩٦٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تَضَمَّنَ اللّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ إِيمَانًا به وَتَصُدِيقًا لِرُسُلِهِ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنّةَ ، أَوْ يُرْجِعَهُ الله عَنْ الله عَنْ أَجُو ، أَوْ غَنِيمَةٍ . (بخارى ٢٦- مسلم ١٠٥)

(۱۹۲۵) حَفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنز ہے روائیت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَطَةَ نِے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صانت دی ہے کہ جو مخص اللہ کے رائے میں اللہ تعالیٰ پرایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرتے ہوئے نکلاوہ یا تواہے جنت میں داخل کرے گایا اجرو غیمت لے کرواپس لائے گا۔

( ١٩٦٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُهِيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُنَا فِلَعَلَنَا أَنْ نُطِيقَهُ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ تُعْيَفُونَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُنَا فَلَعَلْنَا أَنْ نُطِيقَهُ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ تُعْيَفُونَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُنَا فَلَعَلْنَا أَنْ نُطِيقَهُ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ تُعْيَقُونَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُنَا فَلَعَلَنَا أَنْ نُطِيقَهُ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثْلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللهِ كَمَثْلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللهِ ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى أَهْلِهِ . اللهِ كَمَثْلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللهِ كَمَثْلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللهِ كَمَثْلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْمُعَامِدُ الْمَا الْمُعَامِلُهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِلِ الصَّالِعُ الْمُعَامِدُ اللّهِ الْمُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْعَلَى الْمُعَامِلِهُ الْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِلُهُ الْمَامِ الْمُعْلِيقِيلُ الْمُعَامِلُهُ اللّهِ الْمُعَامِدُ اللّهِ الْمُعَامِلُولُ الْعَلَيْمِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامِلُولُ اللّهِ الْمَالِقُولُ اللّهِ الْمُعَامِلُولُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

(۱۹۲۱) حفرت ابو ہریرہ دی فی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْ فَضَحَةً اِنہمیں ایساعمل بتا دیجئے جواللہ کے راستے ہیں جہاد کے برابر ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول مِنْ فَضَحَةً اِ آپ بتا دیجے ، شاید ہم اس کی طاقت رکھتے ہوں! حضور مِنْ فَضَحَةً فَحَرَ مایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس محض کی سی جو بجامد کے واپس آنے تک روزہ رکھے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے راتوں کو قیام کرے وہ اس قیام وصیام میں کی متم کی کوتا ہی نہ کرے۔

( ١٩٦٦١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدُ هَمَمُت أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَّخُرُجُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدِى مَا أَحْمِلُهُمْ ، وَلَوَدِدُت أَنْ أَقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ أُحْيَا ، ثُمَّ أُفْتَلُ ، ثُمَّ أُخْيَا ، ثُمَّ أَخْيَا ، ثُمَّ أَفْتُلُ .

(بخاری ۲۹۲۳ مسلم ۱۳۹۷)

(۱۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ دبی ہوں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّائِنَے ہُمَّا کہ میں جا ہتا ہوں کہ میں اللہ کے راتے میں نکلنے والے کسی شکر سے پیچھے نہ رہوں ،کیکن لوگوں کو بیچنے کے سوامیر سے پاس کوئی جارہ کا رنہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راتے میں شہید کیا جائے ، پھرزندہ کیا جائے ، پھر شہید کیا جائے ، پھرزندہ کیا جائے ، پھر شہید کیا جائے۔

( ١٩٦٦٢) حَدَّثَنَا مُخْمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَعَدَّ اللّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِهِ لَا يَخُرُجُ إِلاَّ لِجِهَادٍ فِى سَبِيلِى ، وَإِيمَان بِى وَتَصْدِيقٍ بِرُسُلِى ، فَهُوَ عَلَى ضَامِنٌ أَنْ أَدْحِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَأَنْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، وَلَا يَعْرُو فِى اللهِ اللهِ اللهِ أَبَدًا ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتُعُونِى ، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَفُوا بَعْدِى ، وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْت أَنْ أَغُرُو فِى سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُرُو فَأَنْ اللهِ فَيْدَى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْت أَنْ أَغُرُو فِى سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُرُو فَأَنْ مَنْ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْت أَنْ أَغُرُو فِى سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُرُو فَأَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَوْلَ فَى سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُرُو فَأَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَوْلُولُ فَى سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُرُو فَأَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَوْلُولُ فَى سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُرُو فَا فَتُكَ ، ثُمَّ أَغُرُو فَا فَتُكَ ، وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْت أَنْ أَغُرُو فِى سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُرُو فَأَنْ مَا لَى اللهِ فَيْ اللّهِ اللهِ فَأَوْتُولَ مَا لَا مَا لَا اللهُ فَرُولُ فَا اللّهُ مُنْ أَوْلُولُ اللهِ اللهِ فَالَدُى مَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ فَاللّهُ مِنْ اللهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ فَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَوْلُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(مسلم ۱۳۹۷\_ احمد ۲/ ۲۳۱)

(۱۹۲۱۲) حفرت ابو ہر پر بڑا ہوئے ہے روایت ہے کہ حضور سُڑھ گھٹے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس مخف ہے وعدہ کیا ہے جومیرے راستہ میں مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے رسول کی تقعد بی کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکلے کہ میں اے اپنی فرمد داری پر جنت میں داخل کروں گایا اے اس کے گھر اجر وغیمت کے ساتھ واپس لوٹا وَں گا۔ یہ فرما کر حضور شِڑھ گھٹے نے ارشاد فرمایا کوشم ہاس وات کی جس کے قبضے میں مجمد کی جان ہے! کہ اگر مجھے مسلمانوں پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی لئنگرے بیچھے ندر ہتا۔ لیکن چونکہ میرا یہاں رہنا ضروری ہوتا ہے اس لیے میں لوگوں کو روانہ کردیتا ہوں اور چونکہ ان کا جانا ضروری ہوتا ہے اس لیے میں لوگوں کو روانہ کردیتا ہوں اور چونکہ ان کا جانا ضروری ہوتا ہے اس لیے میں لوگوں کو روانہ کردیتا ہوں اور چونکہ ان کا جانا ضروری ہوتا ہے اس لیے میں لوگوں کو روانہ کردیتا ہوں اور چونکہ ان کا جانا میں ہوتے کہ وہ مجھے بیچھے چھوڑ دیں۔ تتم ہے ضروری ہوتا ہے اس لیے اس کے دل اس بات پرخوش نہیں ہوتے کہ وہ مجھے بیچھے چھوڑ دیں۔ تتم ہے

اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں پھر مجھے شہید کیا جائے ، پھر جہاد کروں پھر مجھے شہید کیا جائے ، پھر جہاد کروں اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے ۔

( ١٩٦٦٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بُنُ بَشِيرٍ ، أُخْبَرَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى الْوَذَاكِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ ، قَالَ :ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ :الرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِي قِتَالِ الْعَدُّقِ. (احمد ٣/ ٨٥۔ عبد بن حميد ١١١)

(۱۹۶۳) حضرت ابوسعید خدری چی تینو سے روایت ہے کہ رسول الله مین تین آخر مایا: کہ تین آ دمی ایسے ہیں جنہیں وکھے کر الله تعالیٰ مسکرا تا ہے ایک وہ آ دمی جورات کواٹھ کرنماز پڑھے۔ دوسرے وہ لوگ جونماز کے لیےصف بنائیں اور تیسرے وہ لوگ جورثمن سے مقاللے کے لیےصف بنائیں۔

( ١٩٦٦٤) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَمِعَتْ رِبُعِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِى ذَرٌّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُ :ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ فَذَكَرَ :أَحَدُهُمَ رَجُلٌ كَانَ فِى سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوّ فَهُزِمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُفْتَلَ ، أَوْ يُفْتَحَ لِهِم بِصَدْرِهِ. (احمد ۵/ ۱۵۳ ابن حبان ۳۳۵۰)

(۱۹۲۲۳) حضرت ابوذر والثني بروايت ہے كه حضور مِنَافِظَةَ نِي ارشاد فر مايا كه تمن آدى ايسے ہيں جنہيں و كمهر الله تعالى مسكرا تا ہے۔ ان ميں حضور مِنَافِظَةَ فِي ايك ايسے آدى كا ذكر كيا جوكس لشكر ميں ہو، وہ دخمن سے برسر پريكار ہوں اور انہيں شكست ہوجائے كيكن بيآدى سينة تان كر كھڑ اہوجائے اور شہيد ہوجائے يا اللہ تعالى اس كے ذريعه فتح عطافر ماديں۔

ي من الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله عن الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله عليه وسلّم : مَا أَبُو حَالِد الأُحْمَو ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ قَتَادَة وَحُمَيْد ، عَنْ أَنْس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم : مَا مِنْ نَفْس تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ الله حَيْرٌ يَسُوها أَنْ تَرْجِعَ إِلَى اللهُ نَهَ الدُّنيَا ، وَلاَ أَنَّ لَهَا الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ، إِلاَّ الشّهِيدَ فَيَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقُتَلَ فِي سَبِيلِ الله ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضُلِ الشَّهَادَةِ. (بخارى ٢٨١٥ ـ مسلم ١٠٥) إلاَّ الشّهيدَ فَيَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقُتَلَ فِي سَبِيلِ الله ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضُلِ الشَّهَادَةِ. (بخارى ٢٨١٥ ـ مسلم ١٥٠) (١٩٢٧٥) حضرت النس جَائِق صروايت ہے كہ حضور شِرَفَقَع فَي ارشاد فرمايا كه جب مى كوئى انسان مرتا ہے تو الله تعالى الله الله عن الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله

( ١٩٦٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس يَرْفَعُهُ ، قَالَ : أَتَنَهُ امْرَأَةٌ قُتِلَ ابُنُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ وَكَانَ اسْمُهُ حَارِثَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ يَكُنُّ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي غَيْرٍ ذَلِكَ فَسَتَعْلَمُ مَا أَصْنَعُ ؟ السُمُهُ حَارِثَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ يَكُنُّ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي عَيْرٍ ذَلِكَ فَسَتَعْلَمُ مَا أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْفِرُ دَوْسِ الْأَعْلَى. (بخارى ٣٩٨٣)

(۱۹۲۲۱) حضرت انس دہ فو فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں ایک عورت کا بیٹا شہید ہو گیا جس کلمنام حارثہ جہافخہ تھا۔اس عورت کا

ا پنے بیٹے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔وہ عورت حضور مُؤَافِقِیَّا آئی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا یارسول اللہ!اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی۔اگروہ جنت کے علاوہ کہیں اور ہے تو میں ایسا ماتم کروں گی کہ سب کو پیتہ چل جائے گا۔حضور مُؤَافِقَا کَا آخِنَا مِنْ اللہِ عَلَا مِنْ اللّٰهِ عَلَا مِنْ اللّٰهِ عَلَا مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَا مِنْ اللّٰهِ عَلَا مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ال

( ١٩٦٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ: نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِى قُبَّةٍ خَضْرًاءَ يَخُرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ عُدُوةً وَعَشِيَّةً. (احمد ١/ ٢٧١- ابن حبان ٢٥٨٨)

( ١٩٦٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِى زَيْنَبَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذَكِرَ الشُّهِدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ وَوَجَتَاهُ كَانَهُمَا ظِنْرَانِ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ اللَّرُيْنِ وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ اللَّانِيَ وَمَا فِيهَا. (احمد ٢/ ٣٤٥)

(۱۹۲۱۸) حفرت ابو ہریرہ وٹاٹو فرماتے ہیں کہ حضور مُلِقَظَةً کے سامنے پچھ شہداء کاذکرکیا گیا تو آپ نے فرمایا ابھی شہید کالہوز مین پرختک نہیں ہوتا کہ جنت میں اس کی دو ہویاں اس طرح ہے ہے تاب ہوکراس کا انتظاکرتی ہیں جیسے کی دودھ پلانے والی مال کا دوھ پیتا بچہز مین پرگم ہوجائے اوروہ اس کو تلاش کرے۔ان دونوں کے ہاتھوں میں (شہید کے استعمال کے لیے) ایسا قیمتی جوڑا ہوتا ہے جوساری دنیا اور جو پچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔

( ١٩٦٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ. (دارمي ٢٣٩٢ ـ ابن حبان ٢٦٣٩)

( ١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ :قَالَ رَجُلْ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ. (طيالسہ ٢٢٢٣)

(۱۹۷۷) حفرت عبدالله بن عمر دائل کہتے ہیں کہ حضور مِنَرِ الْفَقِیَّةِ سے سوال کیا گیا کہ افضل جہاد کس مخص کا ہے؟ آپ نے فر مایا: کہ جس کا گھوڑ اہلاک ہوجائے اوراس کا بنا خون بہہ چکا ہو۔ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٢) في منف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٢) في منف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١)

( ١٩٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ بَغْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ خَيْرُ النَّاسِ فِيهِ مَنْزِلَةٌ مَنْ أَخَذَ بِعَنَان فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ كُلُّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةِ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ ، ثُمَّ يَطُلُبُ الْمَوْتَ فِي مَظَانَّهِ ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبِ مِنْ هَذِهِ

الشُّعَابِ ، يُقِيمُ الصَّلاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ . (مسلم ١٣٧ ابن حبان ٢٠٠٠) (١٩٦٤١) حضرت ابو ہريره جي اُف سے روايت ہے كه حضور مُؤفِظَةَ في فرمايا كه لوگوں يرايك ايسا زماند آئے گا كه الله كے نزديك

درجے کے اعتبارے سب سے بہترین مخص وہ ہوگا جواللہ کے رائے میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کرچل کھڑا ہو، جب بھی وہ کوئی

خطرہ محسوس کرے تولیک کر گھوڑے پرسوار ہوجائے۔ پھرموت کوموت کی جگہوں پر تلاش کرے۔ دوسراوہ آ دمی جو کسی گھاٹی میں چلا جائے وہاں نماز قائم کرے ،زکو ۃ ادا کرے اورلوگوں کوخیر کی خاطر چھوڑ دے۔

( ١٩٦٧٢ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ تَقَدُّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا وَأَجِرَ كَثِيرًا.

(بخاری ۲۸۰۸ مسلم ۱۳۳۳)

(۱۹۷۷)حضرت براء رائ فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نبی پاک مَلِفَظَةَ أَمَّ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے عرض کیا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں۔اس کے بعدو ہ آ گے بردھا،اس نے

قال كيااورشهيد موكيا حضور مُؤسَّقَعَ في خام مايا كهاس في عمل تو تحور اكياليكن اجر بهت ساكماليا-( ١٩٦٧٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّبَعِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْوِ بْنِ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي تُجَاةَ الْعَدُّوْ يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِنَّ السُّيُوفَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْنَةِ :يا أبا موسى آنْتَ سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ وَكَسَرَ غِمْدَهُ وَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ : أَقْرَأُ

عَلَيْكُمَ السَّلَامَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى الْعَدُو ِّ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (مسلم ١٣٦ـ ترمذي ١٦٥٩) (١٩٦٤٣) حضرت ابو بكرين الى موى اشعرى بن الخيرة فرمات بي كدايك مرتبه مير عدوالدف وتمن كا آمنا سامنا موني رفر ماياكد

میں نے رسول الله مِرْفَظِيَّة کوفر ماتے ہوئے سناتھا کہ تلواریں جنت کی جابیاں ہیں۔ بیصدیث سن کرایک پراگندہ حالت کے حال محض نے کہا کہ اے ابوموک ٹرائٹر ! کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ مَلِفِظَةَ آسے بن ہے؟ حضرت ابومویٰ مِراہٹر نے فرمایا: ہاں، میں نے تی ہے۔اس پراس آ دمی نے اپنی تکوار نکالی اور نیام کوتو ژکراہیے ساتھیوں کوسلام کیا پھر دشمن کی طرف برد ھا اوران سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔

( ١٩٦٧٤) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَامَ يَزِيدُ بُنُ شَجَرَةً فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا قَدُ أَصْبَحَتُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَيْنِ أَخْضَرَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ ، وَفِي الْبَيُّوتِ مَا فِيهَا ، فَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ غَدًّا فَقَدُمًا فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ خُطُوةٍ ، إلاَّ تَقَدَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ خُطُوةٍ ، إلاَّ تَقَدَّمَ إلَيْهِ الْحُورُ الْعِينِ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ السَّتَرُنَ مِنْهُ ، وَإِن السَّتُشْهِدَ كَانَتُ أَوَّلُ نَصْحَةٍ كَفَّارَةَ خَطَايَاهُ ، وَتَنْزِلُ اللهِ فِي اللهِ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ ، تَنْفُضَانِ عَنْهُ التَّرَابَ، وَتَقُولَانِ لَهُ: مَرْحَبًا ، فَدُ آنَ لَكَ ، وَيَقُولُ : مَرْحَبًا قَدُ آنَ لَكَ مَا اللهِ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ ، تَنْفُضَانِ عَنْهُ التَّرَابَ، وَتَقُولَانِ لَهُ: مَرْحَبًا ، فَدُ آنَ لَكَ ، وَيَقُولُ : مَرْحَبًا فَدُ آنَ لَكُمَا . (طَهُ النَّرَابَ مَنَا اللهُ عَنْ الْحُورِ الْعِينِ ، تَنْفُضَانِ عَنْهُ التَّرَابَ ، وَتَقُولَانِ لَهُ: مَرْحَبًا ، فَدُ آنَ لَكَ ، وَيَقُولُ : مَرْحَبًا وَلَانِ اللهِ مَلْمُ اللهِ مِنْ الْمُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَلْمَانِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَالِهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۱۹۶۷) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ حفرت بزید بن شجرہ جیٹیدا کی مرتبہ اپنے ساتھیوں میں کھڑے ہوئے تھے اوران سے فرمایا کہتم پر تمہارے گھروں میں ہز ، اورزر دفعتیں برس رہی ہیں ، کل جبتم دشمن کی طرف بردھوتو ایک ایک قدم رکھ کرآ گے بردھنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول شرافت کی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب آ دمی دشمن کے مقابلہ میں ایک قدم آ گے بردھتا ہے تو موثی آنکھوں والی حوریں اس کی طرف بردھتی ہیں اور جب وہ بیچھے ہتا ہے تو حوریں بھی اس سے بردہ کر لیتی ہیں۔ جب وہ شہید ہوجاتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کے شہید ہونے کے بعد دوحوریں اس کے پاس آتی ہیں اور اس سے مٹی صاف کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تجھے خوش آ مدید! ہم تیرے لیے ہیں ، وہ کہتا ہے تمہیں مبارک ہو ہیں تمہارے لیے ہوں۔

( ١٩٦٧٥) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنُ مُوسَى أَبِى جَعْفَرِ التَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ سَبُرَةَ بُنِ أَبِى فَاكِهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لا بُنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلَامِ ، فَقَالَ : تُسْلِمُ وَتَدَعُ دِينَك وَدِينَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لا بُنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلَامِ ، فَقَالَ : تُسلِمُ وَتَدَعُ دِينَك وَدِينَ آبَائِكَ؟ ثُمَّ فَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجُرَةِ ، فَقَالَ : تُهَاجِرٌ ، وَتَدَعُ مَوْلِدَك فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طِولِهِ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : تُهَاجَرُ ، وَتَدَعُ مُولِدَك فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طِولِهِ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : تُهَاجِرٌ ، وَتَدَعُ مُولِدَك فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طِولِهِ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : تُهَالَ اللهِ صَلَى بَطَرِيقِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : تُعَمِنَ اللّهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِنْ قُتِلَ ، أَوْ مَاتَ غَرَقًا ، أَوْ حَرْقًا ، أَوْ أَكَلَهُ السَّبُعُ. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ : فَقَالَ ذَلِكَ ضَمِنَ اللّهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِنْ قُتِلَ ، أَوْ مَاتَ غَرَقًا ، أَوْ حَرْقًا ، أَوْ أَكُلَهُ السَّبُعُ.

(بخاری ۲۳۳۱ طبرانی ۲۵۵۸)

(۱۹۲۷) حضرت سبرہ بن الی فا کہہ رہ الی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلِّفَظَیَّۃ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ شیطان ابن آ دم کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی وہ اسلام کے راستے ہیں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو اسلام قبول کر لے گا اور اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین و چھوڑ دے گا تو یہ بڑے گھائے کا سودا ہوگا۔ پھر ہجرت کے راستے میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو ہجرت کرے گا تو اپنے جائے پیدائش کو چھوڑ دے گا اور اس گھوڑ ہے کی طرح ہوجائے گا جو بیڑیوں میں بندھا ہو۔ پھر جہا دے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے گی ۔ اس کے اور تیری میراث تقسیم ہوجائے گی ۔ اس کے

بعدرسول الله يَشِرُفْظَةُ فِي فرمايا كدان شيطاني وساوس كے باوجود جس مخص فے بياعمال جارى رکھے الله تعالی اس كے ليے جنت كی صاحت ديتا ہے خواہ وہ شہيد ہوجائے يا دوب كرمرجائے يا جل كرمرجائے يااے درندے كھاليس۔

ا عَصَرَبِهِ مِنْ وَهُوهُ بَهِيمُ وَهِ وَ وَبِ رَرِجِ عَيْهِ وَرَجِ عَلَيْهِ وَمِنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ عِبْدِ اللهِ بُنِ عَتِيكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ

بَنِ عَتِيكٍ ، عَنَ آبِيهِ ، قَالَ : سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ : مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ جَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلَائَةَ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَيْنَ الْمُجَاهِدُونَ ، فَخَرَّ عَنْ دَاتَيْهِ وَمَاتَ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ قُتِلَ اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ قُتِلَ

قَعْصًا فَقَدَ السَّوَ جَبَ الْمَآبَ. (احمد ۱۳۱/ ۳۱ حاکم ۸۸) قَعْصًا فَقَدَ السَّوَ جَبَ الْمَآبَ. (احمد ۱۳۱/ ۳۱ حاکم ۸۸) (۱۹۲۷) حضرت عبدالله بن علیک اللهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صَرَفَقَعَ اَلَّهُ بُوفر ماتے ہوئے ساکہ جو شخص الله کے رائے

را کے ۱۲۱) سرے مبراللہ بن طیب ہی تو سرائے ہیں کہ یں سے رسوں اللہ میر بھی ہوئے تا کہ ہوئے تا کہ ہو کی اللہ ہے رائے میں جہاد کے اور دہ اپنی میں جہاد کے لیے نکلا۔ بیفر ماکر آپ نے اپنی میں انگیوں کو جمع فرمایا اور پھرارشاد فرمایا کہ جہاد کرنے والے کہاں ہیں؟ اور وہ اپنی سواری سے گر کر مرگیا تو اس کا جراللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا اجر ثابت ہوگیا ، یا اسے کسی چیز نے ڈس لیا تو اس کا اجر بھی ثابت ہوگیا اور اگر کوئی دشمن ، وار سہہ کر مرا تو اس نے اچھے ٹھکانے کو یالیا۔

( ١٩٦٧٧) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُوَيْبِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا ؟ قُلْنًا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَتَّى يُقْتَلَ ، أَوْ يَمُوتَ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِى يَلِيه ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : حَتَّى يُقْتَلَ ، أَوْ يَمُوتَ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِى يَلِيه ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ يَعْتَزِلُ شَرَّ النَّاسِ. (نسانى ١٣٥٠ ـ دارمى ٢٣٥٥)

اداكرتا مواورلوكول ك شرك محفوظ ربتا مو-( ١٩٦٧٨) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ذَاذَ فِيهِ ابْنُ إِذْ رِيسَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيد لُنْ جُنِّهِ ، عَنِ الْنِ عَتَّاسٍ ، قَالَ زَقْلَ رَسُهِ أَنَ اللهِ صَلَّم اللَّهُ

زَادَ فِيهِ ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانْكُمْ ، جَعَلَ اللَّهُ أَرُواحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، تَرِدُ أَنْهَارَ الجنة ، وَتَأْكُلُ ثِمَارِهَا ، وَتَسُرَحُ فِى الْجَنَّةِ حَيْثُ شَانَتُ ، فَلَمَّا رَأَوُا حُسْنَ مَقِيلِهِمْ ، وَمَطْعَمِهِمْ وَمَشُرَبِهِمْ ، قَالُوا : يَا لَيْتَ قَوْمَنَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ اللَّهُ لَنَا ، كَنَى يَرْغَبُوا فِنَى الْجِهَادِ ، وَلَا يَنْكُلُوا عَنْهُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنِّى مُخْبِرٌ عَنْكُمْ وَمُبَلِّغُ إِخُوَانَكُمْ ، فَقَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا بِلَلِكَ ، فَلَالِكَ قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَخُسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ إلَى قوله تعالى وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ؟

(ابو داؤد ۲۵۱۲ احمد ۱/ ۲۲۵)

(۱۹۷۵) حضرت ابن عباس و التو تعدال الله مرافظ في ارشاد فرمایا که جب تمهارے بھائی شهید ہوجاتے ہیں تو الله تعالی ان کی روحیں سبز پر ندوں ہیں و الله مرافظ فی از الله تعلی اور جنت میں جہاں چاہے ہیں سبز کرتے ہیں جہاں اپ عدہ شکانے اور بہترین کھانے پیغے کود کیھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش ہماری قوم ان جہاں چاہے ہیں سبز کرتے ہیں جہاں اپ عدہ شکانے اور بہترین کھانے پیغے کود کیھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش ہماری قوم ان چیزوں کو جان لے جواللہ تعالی نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ تاکہ وہ بھی جہاد کا شوق رکھیں اور اس سے چیچے نہ ہیں۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ہوائیوں کو ان باتوں سے مطلع کر دیتا ہوں۔ اور پھر وہ خوش ہوجاتے ہیں اور مرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے مراقر آن مجید کی بیآیات ہیں۔ ترجمہ: جولوگ الله کی راہ میں مارے ان کوم ہوئے نہ بھنا، وہ مرے ہوئے نہیں اور جو ہیں بلکہ الله کے تزد کے ندہ ہیں اور ان کورزق ال رہا ہے۔ جو کچھ الله نے ان کوا پنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں اور جو لوگ ان کے چیچے رہ گئا اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکھان کی نبست خوشیاں منار ہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو کھی نہ پکھ خوف ہوگا اور نہ وہ غناک ہوں گے اور الله کے اور الله کہ الله کو الله کے اور الله کو الله کو الله کو الله کو الله کو الله کو الله کے اور الله کی کو الله کو الله کو الله کے اور الله کو الله کو الله کی کو الله کو الله کے اور الله کو الله کے الله کو اس کے اس کو الله کو الله کے اور الله کے الله کو الله کے اور الله کو الله کو الله کو الله کو الله کو الله کو الله ک

( ١٩٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ وَرَهْبَانِيَّةُ ، هَذِهِ الْأَمَّةِ الْجِهَّادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(سعید بن منصور ۲۳۰۹)

(۱۹۲۷۹) حضرت ابوایاس معاویہ بن قرہ وہ اُٹھو سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِشَقَعَةَ نے ارشاد فرمایا کہ ہرامت کی ایک رہانیت ہوتی ہے اور میری امت کی رہانیت اللہ کے رائے میں جہاد کرنا ہے۔

( ١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَلَا أَنْبَنْكُمْ بِلَيْلَةٍ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فِي أَرْضِ حَوْفٍ ، لَعَلَّهُ أَلَا يَوُوبَ إِلَى أَهْلِهِ. (نساني ٨٨٨٨)

(۱۹۷۸) حضرت ابن عمر وہائے فرماتے ہیں کہ میں تہہیں الی رات بتا تا ہوں جوشب قدر ہے بھی زیادہ افضل ہے؟ اس پہرے دار کی رات ہے جواللہ کے رائے میں ایک جگہ بہرہ دے جہال سے اسے اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ جانے کا خوف ہو۔

ه معنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۱) کی مستقد ابن الی شیر مترجم (جلد ۱) کی مستقد ابن الی شیر مترجم (جلد ۱)

( ١٩٦٨١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيَّلَ مُكَالِّهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ ، الشَّهِيدُ ، وَرَجُلْ عفيف مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَأَذَى حَقَّ مَوَلِيه ، وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ البَّارِ أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ ،

وَذُو ثَرُووَ مِن مال لاَ يُؤَذِّى حَقَّهُ ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ. (تر مذى ١٦٣٢ ـ احمد ٢/ ٣٤٩)

(١٩٦٨) حفرت ابو بريره رُوَّتُوْ سے روايت ہے كه رسول الله فِلْفَظَةَ نِے ارشاد فرمایا كه جنت میں سب سے پہلے تین شخص داخل ہوں گے ۔ ایک شہید ، دوسرا پاک دامن ادرا بل وعیال کے باوجودسوال سے بچنے والا اور تیسراوہ غلام جس نے اپنے رب كی بہترین عبادت كی اورائي آقاؤں كاحق بھی اداكیا ۔ ای طرح تین شخص سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے ایک ظالم امیر اور دوسراوہ مالدار

جومال كاحق ادانه كرے اور تيسر اغريب متكبر۔ ( ١٩٦٨٢) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمَ نَقُهُ لُ : إِنَّ اللَّهَ لَكُونِ حَلُ اللهِ رَجُلُ فَيْ الْآخَرُ ، كَلَاهُمَا لَذُخُو الْك

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُّهُمَا الآخَرَ ، كِلَاهُمَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشُهَدُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشُهَدُ .

(مسلم ١٥٠٥ احمد ٢/ ٢٣٢)

(۱۹۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ خلافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّوْفِیْکَا آپِ کے اللہ تعالیٰ ان دوآ دمیوں پر بنستا ہے جن میں سے ایک دوسر کے قبل کر ہے اور وہ دونوں جنت میں جائیں گے۔وہ اس طرح کہ ایک اللہ کے رائے قبال کرتا ہوا شہید ہوجا تا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوسر کے مہدایت دیتا ہے اوروہ اسلام قبول کر کے اللہ کے رائے میں لڑتا ہوا شہید ہوجا تا ہے۔

( ١٩٦٨٣) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ مَكُحُولِ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ النَّاسُ قَدْ غَزَوْا ، وَحَبَسَنِى شَىْءٌ ، فَدُلِّنِى عَلَى عَمَلٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ النَّاسُ قَدْ غَزَوْا ، وَحَبَسَنِى شَىءٌ ، فَدُلِّنِى عَلَى عَمَلٍ يُلْحِقُنِى بِهِمْ ، قَالَ :هَلْ تَسْتَطِيعُ قِيَامَ اللَّيْلِ ؟ قَالَ : أَتَكَلَّفُ ذَلِكَ ، قَالَ :هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ النَّهَارِ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ النَّهَارِ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ لَيْلِكُ وَصِيَامَكُ نَهَارَكُ كَنَوْمَةِ أَحَدِهِمْ .

(۱۹۲۸۳) حفرت کمول ہو فیر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نی پاک مِنْ اَنْتَحَافِیْ کی خدمت میں عاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ لوگوں نے اللہ کے رائے میں جباد کیا اور میں کمی مجبوری کی وجہ ہے رہ گیا ، مجھے کوئی ایسائل بتاد ہیجئے کہ میں ان کے برابر ہوجاؤں ،حضور مِنْوَفِیْ اِنْتَا اللہ کے رائے ہوجاؤں ،حضور مِنْوَفِیْ اِنْتَا کہ اِنْتَا کہ کہا تھی ایسا کہ لوں گا۔ آپ نے دریافت فر مایا کہ کیا تم ہردن کوروزہ در کھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس فیصل نے کہا کہ جی ہاں! میں ایسا کرلوں گا ،حضور مِنْوَفِیْ اِنْتَا نَے فر مایا کہ تمہارارات کو تیام کرنا اوردن کوروزہ رکھنا ان کی نیند کے برابر نہیں ہوسکتا۔

( ١٩٦٨٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ثُمَّامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَنَيْتُ عَلَى

تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَهُوَ مُتَحَنَّطٌ فَقُلْت :أَى عَمُّ ، أَلَا تَرَى مَا لَقِى النَّاسُ ؟ فَقَالَ :الآنَ يَا ابْنَ أَخِى ، الآنَ يَا ابْنَ أَجِّي.

(۱۹۷۸ ) حضرت انس بولٹی فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ کے دن حضرت ثابت بن قیس بولٹی کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے فرمایا: اے بھتیج! اب پتہ چلا ہے، اب پتہ چلا ہے۔

( ١٩٦٨٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَالسَّابِقُونَ

( ١٩٦٨٥) حدثنا عِيسى بن يُونس ، عَنِ الأوزاعِي ، عَن عَثْمَانَ بنِ آبِي سُودَهُ وَثَلَّا هَٰذِهِ آلَايَهُ : ﴿والسَّابِهُورَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ قَالَ:هُمْ أَوَّلُهُمْ رَوَاحًا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَأَوَّلُهُمْ خُرُوجًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ

(۱۹۲۸۵) حضرت اوزا گی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بن ابی سودہ ویشید نے ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی اور السّابِقُونَ السّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ پھرفر مایا کہ اس سے مرادوہ لوگ ہیں جومجد کی طرف سب سے پہلے جاتے ہیں اوراللہ کراستے میں سب سے پہلے جاتے ہیں۔

رُوِندَ اللهِ اللهِ اللهِ مَا يُونُسُ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ فَرُوَةَ اللَّخْمِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمًا سَرِيَّةٍ خَرَجَتُ فَرَجَعَتُ وَقَدْ أَخفقت فَلَهَا أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ.

(۱۹۲۸۲) حضرت فررہ کنمی دی ٹین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِنسَیَمَ نے ارشاد فر مایا کہ جب کوئی جماعت اللہ کے راتے میں جائے اور بغیر مال غنیمت کے واپس آئے تو اس کے لیے دو ہراا جرہے۔

، بعد المَّدِينَ عِيسَى ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : مَنْ بَاتَ حَارِسًا حَرَسَ لَيْلَةً أَصْبَحَ وَقَدْ

١٨٨٧) عنان عِيسَى ؛ عَلِي أَوْ وَرَاعِي ، قَالَ مَكُحُولٌ : بَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ تَحَاتَّتُ عَنْهُ خَطَايَاهُ. تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ مَكُحُولٌ : بَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ تَحَاتَّتُ عَنْهُ خَطَايَاهُ.

(۱۹۲۸۷) حضرت حسان بن عطیہ میشید فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے راہتے میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری ، صبح کو

اس کے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔حضرت مکحول بیٹیلا فر ماتے ہیں کہ جوخص ساری رات بہرہ دےاس کے گناہ معاف ہو حاتے ہیں۔

، ١٩٦٨٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسُ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ ، قَالَ :

ر ١٠٠٠، كَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَارِسُ نَطْحَةٌ ، أَوْ نَطْحَتَانِ ، ثُمَّ لَا فَارِسَ بَعْدَهَا أَبَدًا وَالرُّومُ ذَاتُ الْقُرُونِ أَصْحَابُ بَحْرٍ وَصَخْرٍ كُلِّمَا ذَهَبَ قَرْنٌ خَلَفَه قَرْنٌ مَكَانَهُ ، هَيْهَاتَ إِلَى آخِرِ الذَّهْرِ ، هُمُ أَصْحَابُكُمْ مَا كَانَ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ. (حارث ٢٠٠)

(١٩٦٨٨) حضرت ابن محيرين تفاتف ي روايت ب كدرسول الله مَلِ الصَّحَةِ في ارشاد فرما يا كدفار سلمانوں ہے ايك يا دومرتبه جنگ

رے گا بھراس کے بعد مملکت فارس کا وجود ندر ہے گا۔ روم سینگوں والا ہے وہ سمندراور چٹانوں کے مالک لوگ ہیں۔ جب ان کا ایک سینگ ختم ہوجا تا ہے تو دوسرااس کی جگد لے لیتا ہے۔ آخری زیانے میں پیٹم ہوجا کمیں گے۔ ﴿ مَعَنْ ابْنَ الْيَشْبِرَ جُم (طِلَا) ﴾ ﴿ مَنْ الْبِي مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ قَالَ: هُمُ الشُّهَدَاءُ نَنِيَّةُ اللَّهِ حَوْلَ الْعَرْشِ، مُتَقَلِّدِينَ السَّيُوفَ. (١٩٦٨٩) حفرت سعيد بن جمير ويُشِيْ نے يہ آيت علاوت کی ﴿فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ پجرفر ماياس آيت بيں مثنیٰ لوگوں ہے مرادشہداء ہيں، وہ اللہ كعرش كے گردرز ق يانے والے لوگ ہيں اور وہ لوگ ہيں

جَهُول نَـ اللهُ الرَّيِّ مُرون عِن النَّكَ مِيل -( ١٩٦٩ ) حَلَّثُنَا عِيسَى ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَمْرِو السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا اشْتَذَ حزن أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أُصِيبَ مَعَ زَيْدٍ يَوْمَ مُؤْتَةَ ، قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أُصِيبَ مَعَ زَيْدٍ يَوْمَ مُؤْتَةَ ، قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أُصِيبَ مَعَ زَيْدٍ يَوْمَ مُؤْتَةَ ، قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللِ

اُمَّةً أَنَا أَوَّلُهَا مِوَ الْمَسِيحُ آخِرُهَا. (حاكم ۳) اُمَّةً أَنَا أَوَّلُهَا مِوَ الْمَسِيحُ آخِرُهَا. (حاكم ۳) (۱۹۲۹۰) حضرت عبدالرحمٰن بن جبير بن ففير بالتي الله فرمات بين كه غزوه مؤند مين حضرت زيد براتي في شهادت پر جب سحابه كرام جائين كاد كاه حد بره شكيا تورسول الله مَرَّا فَعَنْ فَعَرْ ما يا: كه حضرت ميخ كواس امت كي بحمالي توميس يا كمي گي جوتمباري طرح بيس ياتم

ہ در طاحہ سے بھر سے اور وں معدوضے ہے رمایو ، کہ سمرت کو ہرگز رہے یارومد دگارنہیں چھوڑے گا جس کے شروع میں میں ہوں اور اس کے آخر میں حضرت مسیح ہیں۔

( ١٩٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ حَفْصٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ يَوْمَ بَدْرٍ : ﴿سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ قَالَ مسعر : إمَّا الَّتِى فِى آلِ عِمْرَانَ ، وَإِمَّا الَّتِى فِى الْحَدِيدِ ؟ فَقَالَ ابن قُسْحُم : إِنْ فَتَحْتُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا لِمَنْ لَقِىَ هَؤُلَاءِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ؟ فَقَالَ : الْجَنَّةُ ، قَالَ : حَسْبِى مِنَ الدُّنِيَا ، وَفِى يَدِهِ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ.

(مسلم ۱۳۵ ابن المبارك ۷۵)

(۱۹۲۹) حضرت ابو بکر بن حفص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ فَضَحَ فَحَ وَ مِدَر مِیں ﴿ سابقوا إِلَی مَغْفِرَ فِي مِنْ رَبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَوْفُهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ ﴾ '' یعنی اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف کیکوجس کی چوڑ انکی زمین و آسان کے برابر ہے۔'' (حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ یا تو بیسورة آل عمران کی آیت تھی یا سورة الحدید کی )۔ حضور مَنْ فَضَعَ اُ کا بیفر مان من کر ابن مصحم بڑی تو نے کہا اے اللہ کے رسول! اس محض کا کیا بدلہ ہے جوان کا فروں سے لاے اور شہید ہوجائے ، حضور مَنْ فَضَعَ اِ فَنَ اِ اَ اِ اِسْ مَعْنَ کَا اِ اللہ عِنْ اِ اِللہ عِنْ اِلْمَا ہِلہ عِنْ اِللہ عِنْ اِللہ عِنْ اِللہ عِنْ اِللہ عِنْ اِللہ عَنْ اِللہ عِنْ اِللہ عَنْ اِللہ عِنْ اِللہ عِنْ اِللہ عِنْ اِلْمَا اِللہ عَنْ اِللہ عَنْ اِللہ عَنْ اِللہ عَنْ اِللہ عِنْ اِللہ عَنْ اِللہ عَنْ اِللہ عَنْ اِللہ عَنْ اِللہ عَنْ اِللہ عِنْ اِلْمُنْ اِللہ عَنْ اِللہ عَنْ اِللہ عَنْ اِللہ عَنْ اِللہ عَنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِللّٰ عَنْ اِلْمُنْ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

انہوں نے کھچوریں پھینکیں، آ گے بڑھے اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہیدہوگئے۔ ( ۱۹۶۹۲ ) حَلَّقُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مِسعَمٍ ، عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ ، عَنْ نُعَیْمِ بْنِ أَبِی هِنْدٍ ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ : یَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ :اللَّهُمَّ إِنَّ حُدَية سَوْدَاءُ بذية ، فَزَوِّ جُنِي الْيَوْمَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، قَالَ : فَمَرُّوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَانِقُ رَجُلِ عَظِيمٍ.

(۱۹۲۹) حضرت نعیم بن الی ہند ماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کا نام لے کردعا کی کہا سے اللہ میری بیوی پرالیے؛ کالی اور پستہ قد ہے، آج جنت کی کسی حور ہے میری شادی کرادے۔ بھروہ آئے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ بعد میں جب ساتھیوں کاان کی نعش ہے گذر ہوا تو دیکھا کہ وہ ایک بڑے پہلوان سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔

( ١٩٦٩٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيع ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَرُّوا عَلَى رَجُلِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ قُطِعَتْ

يَدَاهُ وَرِجُلَاهُ ، وَهُوَ يَفُحَصُ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبَيِّينَ وَالصَّدْيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ : مَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ؟ قَالَ : أَنَا امْرُوُّ مِنَ الْأَنْصَادِ.

(۱۹۲۹۳) حضرت سعد بن ابراہیم بیٹین فرماتے میں کہ جنگ قادسیہ میں لوگوں نے ایک ایسے محص کودیکھا جس کے ہاتھ اور یاؤل کئے ہوئے تھے، وہ تڑپ رہاتھا اور یہ آیت پڑھ رہاتھا: (ترجمہ)''وہ انبیاء،صدیقین،شہداءاورصالحین میں سے ان لوگوں کے ساتھ

ہوگاجن پراللہ نے انعام کیا۔ یہ بہترین ساتھی ہیں۔''ایک آ دمی نے اس سے بوچھاتم کون ہو؟اے اللہ کے ہندے!اس نے کہا کہ میں ایک انصاری ہوں۔

( ١٩٦٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُر ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَكَ ، قَالَ :حذَّثِنِي مَنْ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :مَرَّتِ امْرَأَهُ بِالْنِهَا وَزَوْجِهَا قَتِيلَيْنِ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :أَنْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ الْوَحْيَ ، فَإِنْ كَانَ هَذَانِ مُنَافِقَيْنِ لم نَبْكِهِمَا ، وَلَمْ نُنْعِمْهُمَا عَيْنًا ، وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُنَافِقَيْنِ ، قُلْنَا فِيهِمَا مَا نَعْلَمُ ، قَالَ :أَجَلُ ، لَمْ يَكُونَا مُنَافِقَيْنِ ، لقَدْ تُلُقِّيَا بِيْمَارِ الْجَنَّةِ ،

وَلَقَدُ تَبَاشَرَتُ بِهِمَا الْمَلَائِكَةُ ، قَالَ :تَقُولُ الْمَرْأَةُ :الآنَ حَقْ أَلَا أَبْكِيْهِمَا قَالَ :أَلَا إِنَّكِ مَعَهُمَا.

(عبدالرزاق ١٢٩٢

(۱۹۶۹ ) حضرت عمر بن عبد العزيز ويطيخ فرمات مبيل كه ايك غزوه مين ايك عورت كابينًا اوراس كا خاوند فوت بوگيا۔ وه نج كريم مِنْ الْمُنْفِيَّةِ كِي مِن آ فَى اوراس نے كہا كه آپ الله كے رسول ہيں اوراللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل كی۔اگر بید دونوں منافق تھے تا نہ ہم ان بررو میں مے اور نبدان کے بارے میں آئکھیں مصنڈی کریں گے۔اگر بیدونوں منافق نہیں متصنو ہمیں ان کے بارے میر کچھ بنا و بیجئے ۔حضور مُؤَفِظَ فِی نے فرمایا کہ وہ دونوں منافق نہیں تھے۔ انہیں جنت کے پھل پیش کیے محکے اور فرشتوں نے ان استقبال کیا۔اس مورت نے کہا کہ پھرنو ضروری ہے کہ میں نہ روؤں ۔حضور مَنْفِظَةَ نے فرمایا: کہاورسنو!تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔

( ١٩٦٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مُرَّ رَجُلٌ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ قَدَ انْتَكُر قَصَبُهُ ، أَوْ بَطْنُهُ ، فَقَالَ لِلِنَّفِضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ :ضُمَّ إِلَى مِنْهُ ، أَذْنُو قَيْدَ رُمْحِ ، أَوْ رُمْحَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ

فَمَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ.

(۱۹۲۹۵) حفزت عون بن عبدالله ولیشید فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں لوگوں کا گذرا کیا ایسے شخص پر بھوا جس کا پیٹ پیشا بھوا تھا اس کی آنتیں باہرنگلی ہوئی تھیں۔اس نے ایک آ دمی ہے کہا کہ میری آنتیں اندر کر دو تا کہ میں اللہ کے رائے میں مزیدایک یا دو نیزوں کی مقدار آ گے بڑھ سکوں۔ چنانچے اس نے ایسا کردیا۔

( ١٩٦٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ أَبِي هَارُونَ الْعَنَوِيّ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالُ لَهُ مُسْلِمُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُبَى بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :الشَّهَدَاءُ فِي قِبَابٍ فِي رِيَاضٍ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ ، يُبْعَث لَهُمْ حُوتٌ وَثُورٌ يَعْتَرِكَانٍ ، يَلْهُونَ بِهِمَا ، إذَا احْتَاجُوا إلَى شَيْءٍ عَقَرَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ فَوَجَدُوا طَعْمَ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْجَنَّةِ.

(۱۹۲۹۲) حضرت ابن الی کعب روائنو فرماتے ہیں کہ شہداء جنت کے باغیجوں میں گنبدوں میں ہوں گے۔ان کے سامنے ایک مجھلی اور ایک اونٹ کا تماشا ہوگا جس سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ جب انہیں کسی کھانے کی چیز کی ضرورت ہوگی تو ان میں سے ایک دوسرے کو مارڈ الے گا۔وہ اسے کھائیں گے اور جنت میں موجود ہر چیز کا ذائقہ محسوس کریں گے۔

( ١٩٦٩٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ ، قَالَ : الشَّيُوثُ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا تَقَدَّمَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَدُوِّ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ : اللَّهُمَّ انْصُرُهُ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ، قَالَتُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ ، فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ تَقُولُ إِنْ تَأْخُورُ مِنْ دَمِ السَّيْفِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا مِن كُلُّ ذَنْبٍ ، وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ حَوْرَاوَانِ تَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَقُولُانِ تَقُطُرُ مِنْ دَمِ السَّيْفِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا مِن كُلُّ ذَنْبٍ ، وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ حَوْرَاوَانِ تَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَقُولَانِ : قَدْ آنَ لَكُمَا .

(۱۹۲۹۷) حضرت بزید بن تیجره بیشید فرماتے ہیں کہ تلواریں جنت کی جابیاں ہیں، جب کوئی شخص دیمن کی طرف بڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ! اس کی مدد فرما۔ اگروہ پیچھے ہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ! اے معاف فرما۔ آگروہ پیچھے ہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ! اے معاف فرما۔ آگروہ پیچھے ہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں۔ اس کے لیے جنت سے دوحوریں اترتی ہیں اور کہتی ہیں کہتم ہیں کہتم ہیں۔ دوان دونوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ہوں۔

( ١٩٦٩٨) حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَن النَّبِىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْأَعُمَالِ خَيْرٌ ، أَوْ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ. (بخارى ٢٦ـ مسلم ١٣٥)

(۱۹۲۹۸) حفرت ابو ہریرہ ڈھٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْوَقِیْقِ سے سوال کیا گیا کہ کون سائمل بہتریا اُفضل ہے؟ حضور مِنْوَقِیَّةَ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا تا۔ پو چھا گیا کہ پھر کون سائمل اُفضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ، پھر پو چھا گیا کہ کون سائمل افضل ہے؟ فرمایا: مقبول حج ۔ ( ١٩٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أفضل الشهداء الَّذِينَ يُلْقَوُنَ فِي الصَّفُّ فَلَا يَلْفِتُونَ وُجُوهُهُمْ حَتَّى يُفْتِلُوا ، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرُفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ ، يَضْحَكُ إلَيْهِمْ رَبُّك ، إنَّ رَبَّك إذَا ضَحِكَ إلَى قَوْمٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ.

(طبرانی ۱۳۳۳ حارث ۹۳۳)

(۱۹۲۹) حضرت یجیٰ بن انی کثیر مراتین نے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤَنْفَغَ آغِ نے ارشاد فرمایا کہ افضل شہداءوہ ہیں جو کسی صف میں وثمن کے خلاف برسر پریکار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے چہرنے ہیں پھیرتے اور شہید ہوجاتے ہیں۔ بدلوگ جنت کے بالا خانوں میں عیش کریں گئے۔ان کارب انہیں دیکھ کرمسکرائے گا۔تمہارارب جس قوم کودیکھ کرمسکرا تا ہے اس سے حساب نہیں لیتا۔

( ..١٩٧ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى خَازِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَشُوِى نَفْسَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، وَامْرَأَتُهُ تُنَاشِدُهُ ، قَالَ :رُدُّوا هَذِهِ عَنَى ، فَلَوْ أَعُلَمُ أَنَّهُ يُصِيبَهَا الَّذِى أُريد مَا نَفِسُت عَلَيْهَا ، إنِّى وَاللَّهِ لَئِنِ اسْتَطَعْت لَا يَمْضِى يَوْمَ يَزُولُ هَذَا مِنْ مَكَانِهِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جَبَلٍ ، فَإِنْ غَلَبْتُمْ عَلَى جَسَدِى فَخُذُوهُ ، قَالَ قَيْسٌ : فَمَرَرُنَا عَلَيْهِ ، فَرَأَيْناه بَعْدَ ذَلِكَ قَتِيلاً فِى تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ.

(۱۹۷۰) حفرت قیس بن ابی حازم دیافی فرماتے ہیں کہ جنگ برموک میں ایک آدمی خودکوموت کے لیے پیش کررہا تھا اوراس کی بیوی اے روک رہی تھی۔ اس میں اس کی کوئی اہمیت بیوی اے روک رہی تھی۔ اس میں اس کی کوئی اہمیت نظر ہے اس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک بہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرابس چنا تو میں اے ایک دن میں اس کی جگہ سے ہٹا دیتا۔ اگرتم میراجسم حاصل کر سکوتو اے دفنا دینا۔ حضرت قیس دیافی فرماتے ہیں کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو محفی اس جنگ کے شہداء میں بڑا ہے۔

(١٩٧١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا كَهُمَس ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عن ابن الأحمس ، قَالَ : قُلْتُ لأبِي ذَرِّ : حدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْك ، عَنْ نَبِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هَاتِ ، إِنِّي لاَ إِخَالِنِي أَنْ أَكُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتِه مِنْهُ ، قَالَ : هَاتِ ، إِنِّي لاَ إِخَالِنِي أَنْ أَكُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتِه مِنْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : ذَكُرْت ثَلَاثُةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَقُلْتِه ، أَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتِه مِنْهُ ، قَالَ : قُلْتُ ذَكُرُت ثَلَاثُهُ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ ، قَلَ عَلَى وَلَاللهُ أَنَّا اللهُ ، قَلَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ وَرَائِهِمْ حَتَّى يُعْتَلَ ، أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَرَجُلٌ كَانَ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ مَا أَوْ يَفْتَحَ اللّهُ لَهُ وَرَجُلٌ كَانَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ وَرَائِهِمْ حَتَّى يُقْطَهُمْ بِرَحِيلِهِمْ ، وَرَجُلٌ كَانَ اللهُ جَارُ سُوءٍ فَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُ. (احمد ٥/ ١٥١)

(۱۹۷۰) حضرت ابن الممس مرتیماد کہتے ہیں کہ میں نے حق تا ابوذر دائی ہے کہا کہ مجھے آپ کا بیان کردہ ایک ارشاد نبوی مُرَفِّقَ اِنَّا ہِی مِرِی مُرِفِّقَ اِللَّهِ مِی مِنْ اِللَّهِ مِی حضور مِرْفِی اِللَّهِ مِی مِن کے بھی حضور مِرْفِی اِللَّهِ مِی مِن کیا۔ میں نے بہا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ تین آ دمی ایسے ہیں جن سے اللّہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس بات کوسنا

ہاور بیان کیا ہے کہ جن تین آ دمیوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان میں ایک تو وہ آ دمی جوکسی جماعت سے قال کرے، وہ جماعت غالب آنے گئے توبیہ پھربھی ان سے اثرتا ہوا شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نتح عطا فرما دیں۔ دوسراوہ آ دمی جو رات کولوگوں کے ساتھ سفر کرے، جب وہ سب تھک کرلیٹ جائیں تو پیکھڑا ہو کرنماز پڑھے اور پھرلوگوں کو آ گے بڑھنے کے لیے

جگائے۔تیسراوہ آ دمی جس کا پڑوی کوئی براہخض ہوا دروہ اس کی تکالیف پرصبر کرے۔ ( ١٩٧٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَوْفٍ الْأَحْمَسِيّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ جَائَهُ رَسُولُ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن فَسَأَلَهُ عُمَرُّ عَنِ النَّاسِ ، فَقَالَ :أُصِيبَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَآخَرُونَ لَا أَغْرِفُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَكِنَّ اللَّهَ يَغْرِفُهُمُّ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَجُلٌ شَرَى نَفْسَهُ ، فَقَالَ مُدْرِكُ بْنُ

عَوْفٍ : ذَلِكَ وَاللَّهِ خَالِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَعَمَ النَّاسُ أَنَّهُ أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى النَّهُلُكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ أُولَئِكَ وَلَكِنَّهُ مِمَّنَ اشْتَرَى الآخِرَةَ بِالدُّنْيَا.

(۱۹۷۰۲) حضرت مدرک بن عوف المسی رفتید کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر جہانو کے پاس تھا کہ نعمان بن مقرن ویتید کا قاصد آیا۔ حفرت عمر دی شخف نے اس سے مجاہدین کی صورت حال ہو چھی تو اس نے بتایا کہ فلاں شخص شہید ہو گئے اور پچھا یسے لوگ بھی شہید ہوئے جنہیں میں نہیں جانتا۔ای شخص نے کہا کہاے امیرالمؤمنین!ایک آ دمی ایسابھی تھا جوخو دکوموت کے لیے پیش کرر ہاتھا۔اس پر حفزت مدرک بن عوف پیٹی نے کہا کدا ہے امیر الموسنین! خدا کی نتم وہ میرے ماموں تھے۔اوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے خود کو اینے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالا۔حضرت عمر دہ شی نے فرمایا کہ بیلوگ جھوٹ کہتے ہیں بیان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے دنیا کے

بدلےآخرت کوخریدلیار

( ١٩٧٠٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إذَا زَحَفَ الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَتَحَاتُ كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخْلَةِ. (۱۹۷۰۳) حفرت سلیمان دی فی فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخص اللہ کے راہتے میں چاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پرر کھے جاتے

ہیں اور پھراس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح تھجوروں کا خوشہ جھڑتا ہے۔ ( ١٩٧٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ :غَدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ حِجَجِ لِمَنْ قَدْ حَجَّ. (۱۹۷۰ه) حضرت انس دی فو فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستہ میں ایک صبح دیں جج کرنے سے افضل ہے۔

( ١٩٧٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ آدَمَ بُنِ عَلِتٌى ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ :سَفُرَةٌ يَغْنِى غَزْوَةً فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِينَ حَجَّةٍ.

(١٩٤٠٥) حضرت عبدالله بن عمر جائمة فرمات بين كمالله كراسة مين ايك لرائي بجاس مرتبه جح كرنے سے افضل ہے۔

( ١٩٧٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشُّعُيثِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمِنَةُ دَرَجَةٍ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ الِمِي الدَّرَجَةِ ، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إلى الأرْضِ ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(بخاری ۲۷۹۰ نسانی ۳۳۳۰)

(۱۹۷۰۲) حضرت مکمول ویشینه فرماتے ہیں کہ جنگ میں سودر ہے ہیں۔دو در جوں کا درمیانی فاصله اتناہے جتنا آسان وزمین کے درمیان خلاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان در جوں کوایئے رائے میں جہاد کرنے والوں کے لیے بنایا ہے۔

( ١٩٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، قَالَ :أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتُ مِنْ بَرَانَةَ : ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾.

(ے۔ ۱۹۷) حضرت ابونٹی میٹیے فرماتے ہیں کہ سورۃ اُلبراءۃ کی پہلی آیت بینازل ہوئی: (ترجمہ)'' نکلو! ملکے ہویا ہوجھل،ادراللہ کے راہتے میں اپنے مالوں ادرا بی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔''

( ١٩٧.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ حَنَّ سَبْنِ عَلِيٍّ الصَّنعانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ قَالَ :عَلَى الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(١٩٧٠٨) حضرت ابن عباس وليُنوز قرآن مجيدكى آيت ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ كـ بارے ميں فرماتے بيں كداس سے مراداللہ كے راستہ ميں گھوڑوں پرخرج كرنا ہے۔

( ١٩٧.٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الدَّمَشْقِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهُلَ بْنَ عَجْلَانَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ فِى قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ قَالَ عَلَى الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ لَمُ يَرْبِطُه رِيَاءً ، وَلا سُمْعَةً كَانَ قَالَ عَلَى اللّهِ لَمُ يَرْبِطُه رِيَاءً ، وَلا سُمْعَةً كَانَ مِنَ الّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ إِللّيْلِ وَالنَّهَارِ.

(۱۹۷۰) حضرت سل بن عجلان با بلى بيشيز قرآن مجيد كي آيت: ﴿ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُّوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ سِوَّا وَعَلَانِيَةً ﴾ كيارے ميں فرماتے بيں كداس سے مرادالله كراستے ميں گھوڑوں برخرچ كرتا ہے۔ پھرآپ نے فرمايا كہ جوخف الله كراستے ميں گھوڑا باند ھے اور اس ميں كسى قسم كى ريايا شهرت ببندى كى آميزش نه ہوتو بيان لوگوں ميں سے ہوگا جو اپنامال دن رات الله كراستے ميں خرچ كرتے ہيں۔

( .١٩٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنُ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى مَنْخَرِ عَبْدٍ أَبَدًّا ، وَلَنُ يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَلِجَ اللَّبُنُ فِى الطَّرْعِ. (ترمذى ١٩٣٣ـ احمد ٢/ ٥٠٥) (۱۹۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیز فرماتے ہیں کہ اللہ کے رائے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ناک میں جمع نہیں ہو سکتے۔اللہ کے ...

خوف ہے رونے والے کاجہنم میں داخل ہوناای طرح ناممکن ہے جس طرح تقنوں میں دو دھاوالیس جانا۔

( ١٩٧١) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : أُرِيهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ ، فَرَأَى جَعْفَرًّا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ ، مُضَرَّجًا بالدِّمَاءِ ، وَزَيْدًا مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسٌ مَعَهُمْ ، كَأَنَّهُمَا مُعْرِضَانِ عَنْهُ.

(طبرانی ۱۳۲۸ ابن حبان ۲۰۴۷)

(۱۹۷۱) حضرت سالم بن الی جعد والیط فرماتے ہیں کہ بچھ سحابہ کرام خواب میں نبی کریم میٹر فیلی آئے کو دکھائے گئے۔آپ نے ویکھا کہ حضرت جعفر رفزاتی الی الی اوران کے پیروں پرخون لگا ہوا ہے۔حضرت زید بڑا ٹیز ان کے سامنے ایک تخت پر میٹھے ہیں۔حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑا ٹیز بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن ان دونوں حضرات کا رخ حضرت ابن رواحہ بڑا ٹیز سے دوسری طرف ہے۔

( ١٩٧١٢) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُد بُنُ عَبْدِ اللهِ الآوُدِيُّ ، أَنَّ وَبَرَةَ أَبَا كُوْزِ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الرَّبِيعَ بُنَ زَيْدٍ يَقُولُ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ ، إِذْ هُوَ بِغُلَامٍ مِنْ قُرَيْشِ ضَابِّ مُغْتَزِلٍ عَنِ الطَّرِيقِ يَسِيرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ ذَلِكَ فُلَانٌ ؟ قَالُوا : بَلَى ، ضَابِّ مُغْتَزِلٍ عَنِ الطَّرِيقِ يَسِيرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ ذَلِكَ فُلَانٌ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَالَ : مَا لَكَ اعْتَزَلْتَ مِن الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَرِهْتِه لِلْغُبَارِ ، قَالَ : فَلَ تَغْتَزِلُهُ ، فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَذَرِيرَةُ الْجَنَّةِ . (ابوداؤد ٢٠٥ ـ نسانى ٨٨١٩)

(۱۹۷۱) حضرت رنج بن زید دو گئو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ سَلِقَتَ فَقَ چلتے جارہے تھے کہ قریش کا ایک لڑکا رہتے ہے ذرا ہٹ کرچل رہا تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کراس کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ فلاں لڑکا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں وہی ہے۔ آپ نے اسے بلا کراس سے پوچھا کہتم راستے ہے ہٹ کر کیوں چل رہے ہو؟ اس نے کہا: کہ میں غبار سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ راستے سے ہٹ کرنہ چلو کیوں کہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد سَلِقَتَ فَقَ کی جان ہے! بی غبار جنت کی
خوشبو ہے۔

( ١٩٧١٣ ) حَدَّثَنَا إِبْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِى الْعَوَامَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّهُ أَقَامَ عَنِ الْجِهَادِ عَامًا وَاحِدًا ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالَا ﴾ فَعَزَا مِنْ عَامِهِ ، وَقَالَ : مَا رَأَيْت فِى هَذِهِ الآيَة مِنْ رُخُصَةٍ.

(۱۹۷۱) حضرت ابوعوام برانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوابوب زائن کسی وجہ ہے ایک سال جہاد پرنہ جاسکے۔ پھرانہوں نے قرآن مجید کی بیآیت پڑھی فر انفور والحِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ ' نگلوا بلکے ہویا بوجس ''پھرآپ ایک سال تک حج کرتے رہے اور

فرماتے تھے اس آیت کے بعد کسی تم کی رخصت باتی نہیں رہتی۔

( ١٩٧١٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : أَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ مِنْ بَرَاءَةٍ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا

(۱۹۷۱ه) حضرت ابوما لک بیشین فرماتے میں کہ سورۃ البراءۃ کی سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ (۱۹۷۱٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ قَالَ :

(1921) حفرت ابوصالح بيشي فرمات بي كه ﴿ انْفِرُوا حِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ مراد بجوان اور بورْ هرب تكلير \_ (1921) حفرت ابوصالح بيشي فرمات بين كه ﴿ انْفِرُوا حِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ ما (1941) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : شُيُوخًا وَشَبَابًا ، قَالَ قَتَادَةً : نِشَاطًا وٌغَيْرُ نِشَاطٍ.

(١٩٤١٦) حضرت حسن دی فونے نے اس کی تشریح جوان اور بوڑھوں سے اور حضرت قمادہ جیافیو نے اس کی تشریح ہوشیار اور ما دان

( ١٩٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : ﴿ انْفِرُوا خِفَاقًا وَثِقَالًا ﴾ قَالَ :مَشَاغِيلُ وَغَيْرُ مُشَاغِيلً.

(١٩٧١) حضرت تھم پر پیٹیلائے آیت قرآنی ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ کی تغییر مصروف اوز فارغ ہے کی ہے۔

( ١٩٧١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الشَّيْخُ وَالشَّبَّابُ.

(١٩٤١٨) حفرت عكرمه ويشيخ نے اس كي تفسير جوان اور بور هوں سے كى ہے۔

( ١٩٧١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْن أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ قَالَ : فِينَا النَّقِيلُ وَذُو الْحَاجَةِ ، والضعفة وَالْمُهُ تَغِلُ.

(١٩٤١٩) حضرت مجابد بريشين ﴿ اللَّهِ وَ الْحِفَافًا وَيْقَالاً ﴾ كه بارك بيس فرمات بيس كه بم بيس مريض ، ضرورت مند ، كمزور اور مصروف لوگ ہیں۔

( ١٩٧٢. ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :شُيُوخًا وَشَبَابًا.

(۱۹۷۲) حضرت حسن جل الثيرة فرمات مين كداس مراد جوان اور بوڑھے ہيں۔

( ١٩٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بُوعِدٌ مِنَ النَّارِ مِنَة حَرِيفٍ. (نساني ٢٥٦٢)

(۱۹۷۲) حضرت محول ولیشینه سے دوایت ہے کہ رسول الله مُثَرِّفُتُ فَقَعَ آج نے ارشاد فرمایا کہ جس محض نے اللہ کے رائے میں ایک روز ہ رکھا

- وہ جنت سے سوخریف دور کردیا جاتا ہے۔
- ( ۱۹۷۲۲ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنِ سُمَى ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى سِعِيدِ الْحُدْرِى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِلَوْكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَيْعِينَ خَرِيفًا. (بخارى ۲۸۳۰ نسانى ۲۵۱۱)
- (۱۹۷۲۲) حفرت ابوسعید خدری و افزاد سے روایت ہے کہ رسول الله میر انتفاقیۃ نے ارشاد فرمایا کہ جب کو کی شخص اللہ کے راہتے میں روز ہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے سترخریف جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔
  - ( ١٩٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ.
  - (۱۹۷۲۳) حفرت ابوسعید حلافی کاا بنا قول بھی یمی منقول ہے۔
- ( ١٩٧٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ عَامًا. (ابن عدى ١٥٧)
- (۱۹۷۲۳) حفرت انس بن ما لک مخاتف ہے روایت ہے کہ رسول الله مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راہتے میں اس من کی ریشتہ اللہ مصنف سند میں انداز میں اللہ میزون کے اس میں اللہ میزون کے اللہ کے راہتے میں
- ( ١٩٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ شَمِرٍ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبَ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَهَنَّمَ خَنْدَقٌ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.
- (۱۹۷۲۵) حضرت ابودرداء من فو فرماتے ہیں کہ جس مخف نے اللہ کے رائے میں ایک روز ہر کھا اللہ تعالیٰ اس کوجہنم ہے ایک خندق دور فرمادیں گے اور اس خندق کا فاصلہ زمین و آسان کے درمیانی خلاء کے برابر ہے۔
- ( ١٩٧٢٦) حَدَّثُنَا غُنُدَرَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَغْقُوبَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُرُوةَ بْنِ مَسْعُودٍ
  يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَصْرٌ ، يُقَالُ لَهُ عَدَنٌ ، فِيهِ خَمْسَةُ آلَافِ بَابِ عَلَى كُلِّ بَابِ
  خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةُ آلَافِ حِبَرة قَالَ يَعْلَى أَحْسَبُهُ ، قَالَ : لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوُ
  صِدِّينٌ ، أَوْ شَهِيدٌ.
- (۱۹۷۲۷) حضرت عبداللہ بن عمرو دہائٹ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے۔اس میں پانچ ہزار درواز ہے ہیں۔ ہردروازے پر پانچ ہزار پردے ہیں۔اس میں صرف نبی ،صدیق یا شہید داخل ہوں گے۔
- ( ١٩٧٢٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ : ﴿أُولَئِكَ هُمَ الصَّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ﴾ قَالَ :هَذِهِ لِلشُّهَدَاءِ خَاصَّةً.
- (١٩٤٢) حضرت مسروق ويطيط قرآن مجيد كي آيت ﴿ أُولَئِكَ هُمَ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ ﴾ كي بارے ميں فرماتے بين كه يه

شہداء کے ساتھ خاص ہے۔

( ١٩٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :لِلشُّهَدَاءِ خَاصَّةً.

( ۱۹۷۲۸ ) حفزت کھول پیٹیل فرہاتے ہیں کہ شہداء کے ساتھ خاص ہے۔

( ١٩٧٢٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُول ، قَالَ :لِلشَّهِيدِ سِتُّ خِصَال يَوْمَ الْقِيَامَةِ :يُؤَمَّنُ مِنُ عَذَابِ اللهِ ، وَمِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ ، وَيَشْفَعُ فِي كَذَا وَكُذَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَيُحَلَّى حِلْيَةَ الإِيمَانِ ، وَيُرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذَنْبِ. (بخارى ١٣٢- احمد ٣/ ٢٠٠)

(۱۹۷۲) حضرت ککول وایشید فرماتے ہیں کہ شہید کو قیامت کے دن چیدانعا ملیں گے 🛈 وہ اللہ کے عذاب سے مامون رہے گا۔

🗨 وہ بڑے خوف (فزع اکبر) سے محفوظ رہے گا۔ 🖱 وہ اپنے گھر والوں میں سے اتنے اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔

﴿ اے ایمان کازیور پہنایا جائے گا۔ ﴿ وہ جنت میں اپنے ٹھکانے کود مکھ لے گا۔ ﴿ اس کے ہرگناہ کومعاف کردیا جائے گا۔

( ١٩٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ:غَزْوَةٌ لِمَنْ قَدْ حَجَّ، خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حَجَّاتٍ.

(۱۹۷۳) حضرت علقمہ مِیٹیند فرمائے ہیں کہ جو تحص حج کر چکا ہواس کا ایک غزوہ دس حج کرنے ہے بہتر ہے۔

(۱۹۷۱) حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْبَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ فَقَالَ : أَمُ اللهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْبَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ فَقَالَ : أَمُ اللهِ قَالَ اللهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْبَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ فَقَالَ : أَرُواحُهُمْ كَطَيْرِ خُضُرٍ ، تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ ، فِي أَيُّهَا شَانَتُ ، ثُمَّ تَأْوِى إلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعُرُشِ ، فَيَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ ، إذا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّك ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَيَنْمَا هُمْ كَذَلِك إذْ اطَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمَ اطْلاَعَةً ، فَقَالَ : سَلُونِي مَا شِنْتُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيْهَا شِنْنَا ، قَالَ : سَلُونِي مَا شِنْتُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيْهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأُوا انَّهُمْ لن يُتْرَكُوا ، قَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك ، وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيْهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأُوا انَّهُمْ لن يُتْرَكُوا ، قَالُوا : نَسَأَلُك أَنْ تَرُدَّ أَرُواحَنا فِي الْجُسَّةِ فِي أَيُهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأُوا انَّهُمْ لن يُتْرَكُوا ، قَالُوا : نَسَأَلُك أَنْ تَرُدَّ أَرُواحَنا فِي الْجَسَدِينَا إلَى الدُّنِيَا حَتَى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِك ، قَالَ : فَلَمَا رَأُوا أَنَّهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ إلاَّ هَذَا تَرَكُهُمْ .

(مسلم ۱۵۰۲ ابن ماجه ۲۸۰۱)

(۱۹۷۳) حضرت مروق والله كتب بين كديم في حضرت عبدالله بن معود وفي فران مجيد كاس آيت كے بارے ميں سوال كيا: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْبَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ انهول في راي كهم في اس بارے ميں حضور مَنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْبَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ انهول في راي كهم في اس بارے ميں حضور مَنْ الله عنوال كيا تو آپ مَنْ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْبَاءُ كَارُ وَمِينَ مِنْ رِينْدُول كي صورت مِينَ مُولَى بين اور جنت ميں جبال جا ہي ميركرتي پھرتي بين و الله تعالى ان سے مخاطب موكرفر ما تا ہے ميں جبال جا بتي بين تو الله تعالى ان سے مخاطب موكرفر ما تا ہے

جوتم چاہتے ہووہ مانگو، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم آپ سے اور کیا مانگیں ہم جنت میں سر کررہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے تم جھ ہے جو چاہتے ہو مانگو۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم تجھ سے کیا مانگیں، ہم جنت میں سیر وتفری کے کررہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہو کتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چران کی طرف متوجہ ہو کر فرمائے گا کہ تم جو چاہتے ہو جھھ سے مانگو۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہم آپ سے کیا مانگیں، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں سر کرتے ہیں ہمیں اور کیا چاہیے، چھر جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے تا کہ ہم جا کرتیرے راستے میں جہاد کریں۔ جب اللہ تعالیٰ ویکھیں گے کہ وہ جنت کی کوئی چیز مانگ ہی نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حال میں چھوڑ دیں گے۔

(۱۹۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِه بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمُطِ ، قَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوّ بِسَهُم رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً ، فَقَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا الدُّرَجَةُ ؟ قَالَ : أَمَّا إِنَّهَا لَيْسَتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي النَّحَام : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا الدُّرَجَةُ ؟ قَالَ : أَمَّا إِنَّهَا لَيْسَتُ بِعَتَبَةِ أَمْكَ وَلَكِنُ مَا بَيْنَ الذَّرَجَتَيْنِ مِنَة عَامٍ ، يَا كَعُبُ حَدَّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدُرْ ، فَالَ : شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَابَ فِي سَبِيلِ اللهِ شَيْبَةً كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ صَلَّى اللهِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً . (ترمذى ١٣٣١ ـ احمد ١٣ ١٣٥)

(۱۹۷۳) حضرت شرصیل بن سمط پر این کہ ہم نے حضرت کعب بن مرہ جائٹو ہے کہا کہ اے کعب جائٹو! ہمیں حضور مُرِائِتُ اُنَّا کَ مِیں نے رسول اللّٰہ مُرَائِتُ ہُو کُور ماتے کی بیان کردہ کوئی حدیث نا کیں اور اللّٰہ ہے ڈریں! حضرت کعب بن مرہ جائٹو نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰہ مُرَائِتُ ہُمَ کُور ماتے ہوئے سنا کہ دشمن پر تیر جلاؤ۔ جس کا تیر دشمن کولگ گیا اللّٰہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ حضور مُرَائِتُ ہُمَ کَا ہِد درجہ تمہارے ارشادی کر حضرت عبد الرحمٰن بن الی نعام روائٹو نے کہا کہ یا رسول اللّٰہ! وہ درجہ کتنا ہے! حضور مُرائِتُ ہُمَ ہُمَ نَا ہُمِیں بلکہ دو درجوں کے درمیان سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ہم نے بھر کہا اے کعب جائٹو! حضور مُرائِتُ ہُمَ کُمَ کَا ہُمِی وَ مِن اللّٰہ کے درمیان سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ہم نے بھر کہا اے کعب جائٹو! حضور مُرائِتُ ہُمُور کی حدیث سنا کمیں اور اس ہو ڈریں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللّٰہ کے رسول بیرائِتُور ہُمُون نے اللّٰہ کے داستہ میں تیر چلایا ہے جسے خس نے اللّٰہ کے داستہ میں تیر چلایا ہے جسے خسل کے بال اللّٰہ کے داستہ میں تیر چلایا ہے اس محض کی طرح ہے جس نے ایک غلام آزاد کیا۔

( ١٩٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِى ، وَ الْحَبْعَمِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اغْبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَي النَّارِ.

- (۱۹۷۳) حضرت ما لک بن عبدالله تعمی برایش؛ ہے روایت ہے کہ رسول الله مَرَّوْفِیَکَا آبِ ارشاد فر مایا کہ جس مُحْص کے قدم اللہ کے راہتے میں گردآ لود ہوئے اللہ تعالی اس پر جہنم کوحرام کر دیتے ہیں۔
- ( ١٩٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَمْرِو بُنِ سَلِمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَأَنْ أُمَّتَّعُ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حَجَّةٍ فِي إِثْرِ حَجَّةٍ.
- (۱۹۷۳۳) حفزت عبداللہ رہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راہتے میں اپنا کوڑ ااستعال کروں یہ مجھے جج کے بعد جج کرنے ہے زیادہ مجبوب ہے۔
- ( ١٩٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ : إِنِّى أَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ.
  - (١٩٤٣٥) حضرت معد دِيْ فَر مات مِين كه مِن يبلاعرب مول جس في الله كراسة مين تير جلايا-
- ( ١٩٧٣٠) حَلَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لأَن قُتِلُت فِى سَبِيلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ قُتِلْت فِى سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرً بِهِ خَطَايَاتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ قُتِلْت فِى سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرً مُدْبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاكَ إِلاَّ اللَّيْنَ ، كَذَا قَالَ لِي جِبْرِيلُ.
- (۱۹۷۳) حفرت ابوقادہ وہ فی فرماًتے ہیں کہ ایک آدی نبی پاک مُرافظة کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اگر میں اللہ کے راہتے میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے؟ حضور مُرافظة نے فرمایا: کہ اگرتم صبر کرتے ہوئے ، تو اب کی نیت کرتے ہوئے ، آگے بڑھتے ہوئے اور پیچے ندد کھتے ہوئے شہید ہوئے ، تو قرض کے علاوہ تمہارے سارے اعمال معاف ہوجا کیں گے۔ مجھے جریل نے یونمی بتایا ہے۔
- ( ١٩٧٣٧) حَلَّنَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، حَلَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا أَقْبَلُنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَقِىَ مِنْكُمْ أَحَدًا مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ فَلَا يُكَلِّمَنَّهُ ، وَلَا يُجَالِسَنَهُ.
- (۱۹۷۳) حفرت ابوقادہ دہائی فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے تورسول اللہ مَلِفِظَةَ فِے فرمایا کہ اگرتم میں سے · کوئی پیچھےرہ جانے والوں سے ملے تو ندان سے بات کرےاور ندان کی ہم نشینی اختیار کرے۔
- ( ١٩٧٣٨ ) حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ ، فَإِنَّهُ عَمَلٌ صَالِحْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْهُ.
- (١٩٤٣٨) حضرت عمر دالله فرماتے ہیں كهتم پر فج لازم ب، بدايك نيك عمل ب، جس كالله تعالى نے عكم ديا ب، اور جہاد فج سے

( ١٩٧٣٩) حَذَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْهَانَ ، عن عبد الله بن مسلم ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ فِى الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدُعَى عَدْنٌ حَوْلَهُ المروِّح وَالبروُج، لَهُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ ، لَا يَسْكُنُهُ ، أَوْ لَا يَدُخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ.

(۱۹۷۳) حضرت عبدالله بن عمرو والخو فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک مل ہے جس کا نام عدن ہے۔اس کے اردگر د چرا گاہیں ہیں۔ اس کے پانچ ہزار دروازے ہیں۔ ہر دروازے سے صرف نبی ،صدیق ،شہید یا عادل امام ہی داخل ہوسکتا ہے۔

( ١٩٧٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : النُّعَاسُ عَند الْقَتْلِ أَمَنَةٌ مِنَ اللهِ ، وَعِنْدَ الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿إِذْ يُعَشَاكُم النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾ ؟

( ۱۹۷۳) حضرت عبدالله و الله فرماتے ہیں کہ جنگ کے وقت نیند آنا الله کی طرف سے نازل ہونے والی طمانیت ہے اور نماز کے وقت نیند آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ پھرانہوں نے اس آیت کی تلاوت کی: ﴿ إِذْ يُعَشَاكُم النّعَاسَ أَمَنَةٌ مِنْهُ ﴾

( ١٩٧٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكُرِ السَّهْمِتَّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِى بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَةٌ يَرْفَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ وَرَفَعَ أَبُو طَلْحَةَ رَأْسَةُ يَقُولُ :نَحْرِى دُونَ نَحْرِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. (بخارى ٣٨١ـ مسلم ١٣٦)

(۱۹۷۳) حفرت انس وفاق فرماتے ہیں کہ حفرت ابوطلحہ وفاق حضور مَرَّفَظَیَّۃ کے ساتھ کھڑے تیر چلارہے تھے اور حضور مِرَّفظَیَّۃ ان کے پیچھے تھے، حضور مِرَّفظَیَّۃ نے سرمبارک بلند کررکھا تھا، اور حضرت ابوطلحہ وفاق بھی اپناسر بلند کر کے کہدرہے تھے کہ اے اللہ کے رسول! میں آپ سے پہلےنشا نہ بنوں گا۔

( ١٩٧٤٢ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ. (بخارى ٣٨١١ ـ ترمذى ٣٠٠٤)

(۱۹۷۳) حضرت ابوطلحه دوائن فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد کے دن ان لوگوں میں سے تھا جن پر اللہ تعالی نے سکون کی نیندطاری کی۔ (۱۹۷۲ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُوكَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ. (ترمذی ۲۰۰۷)

(۱۹۷۴۳)حفزت ابوطلحه والنوز کی روایت حضرت زبیر و انتخ سے بھی منقول ہے۔

( ١٩٧٤٤) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْمِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ :لَمَّا بُعِثَ أَبُو مُوسَى عَلَى الْبُصْرَةِ كَانَ مِمَّنُ بُعِثَ مَعَهُ الْبَرَاءُ ، وَكَانَ مِنْ وَزِرَائِهِ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ :اختر من عملى ، فَقَالَ : الْبَرَاءُ : وَمُعْطِىَّ أَنْتَ مَا سَأَلْتُك ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا إِنِّى لَا أَسْأَلُك إِمَارَةَ مِصْرَ ، وَلَا جِبَايَتَهُ ، وَلَكِنْ أَعْطِنِي قَوْسِي وَرُمْجِي ، وَفَرَسِي وَسَيْفِي ، وَدِرْعِي ، وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَبَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قُبِلَ.

(۱۹۷۳) حفرت انس دینی فرماتے ہیں کہ جب حفرت ابوموی دینی کوبھرہ بھیجا گیا تو ان کے ساتھ جانے والوں میں حفرت براء دینی بھی تھے۔ وہ ان کے نائین اور وزراء میں سے تھے۔ حضرت ابوموی دینی نی بھی تھے۔ وہ ان کے نائین اور وزراء میں سے تھے۔ حضرت ابوموی دینی نی بھی دیں می حضرت ابوموی دی تھی کہ میں جو آپ سے طلب کروں گا آپ مجھے دیں می حضرت ابوموی دی تی خضرت ابوموی دی تھی سے نے فرمایا کہ میں آپ سے مصراوراس کی نواحی بستیوں کی امارت نہیں ما نگٹا، بلکہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بھے میری کمان، میرا گھوڑا، میرانیز واور میری تکوارد ہے دیں اور مجھے اللہ کے داستے میں جہاد کے لیے جانے دیں۔ حضرت ابوموی دی تھے۔

( ١٩٧٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْمٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : تَمَثَّلَ الْبَرَاءُ بِبَيْتٍ مِنْ شِعْرٍ فَقُلْت لَهُ :أَى أَخِى تَمَثَّلُتَ بِبَيْتٍ مِنْ شِعْرٍ ، لَا تَدُرِى لَعَلَّهُ آخِرُ شَىءً تَكَلَّمُت بِهِ ؟ قَالَ : لَا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِى ، لَقَدُ أَخِى تَمَثَّلُت مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ مِنَة رَجُلِ إِلَّا رَجُلًا.

(۱۹۷۴۵) حضرت انس بولٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت براء پرلٹی نے ایک شعر گنگنایا۔ میں نے ان سے کہااے بھائی! آپ شعر گنگنار ہے ہیں،اگریہ آپ کا آخری کلام ہواتو کیا ہے گا؟انہوں نے فرمایا: کہ میں اپنے بستر پرنہیں مروں گا، میں نے ننا نوے مشرکوں اور کافروں کوئل کیا ہے۔

(١٩٧٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكِ ، أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدُرٍ ، فَقَالَ :غِبَت عَنْ أَوَّلِ فِتَالَ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ لَأَنْ أَرَانِى اللّهُ قِتَالَ الْمُشُوكِينَ لَيَرَبَنَ اللّهُ مَا أَصُنعُ ؟ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ : اللّهُمَّ إِنِّى أَعْدَدُرُ إلَيْك مِمَّا صَنعَ هَوُلاءِ ، يَعْنى الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ : اللّهُمَّ إِنِّى أَعْدَدُرُ إلَيْك مِمَّا صَنعَ هَوُلاءِ ، يَعْنى الْمُسْلِمُونَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَلَقِيهُ سَعُدٌ باخواها دون احد ، المُسْلِمُونَ ، فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ : أَنَا مَعَك ، قَالَ سَعُدٌ : فَلَهُ أَسْتَطِعُ أَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنعَ ، وَوُجِدَ فِيهِ بِضُعْ وَعِشْرُونَ ضَرْبَةً فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ : أَنَا مَعَك ، قَالَ سَعُدٌ : فَلَهُ أَسْتَطِعُ أَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنعَ ، وَوُجِدَ فِيهِ بِضُعْ وَعِشْرُونَ ضَرْبَةً فِيلَاهُ مِنْ فَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْطُوعُ ﴾ (بخارى ٢٥٠٥ مسلم ١٥١)

(۱۹۷ مرکز تانس بن ما لک و فی فر ماتے ہیں کہ ان کے چیا کی وجہ سے غزوہ بدر ہیں شریک نہ ہو سکے۔انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ میں فی معیت میں پہلی لڑائی میں تو شریک نہ ہوسکا الیکن اگر اللہ نے جھے دوبارہ کا فروں سے لڑنے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دکھے لیے گا کہ میں کیا کرتا ہوں! چھرغزوہ اُحدیں جب مسلمان بھر گئتو میرے چیانے کہا کہ اے اللہ! میں مسلمانوں کے قتل پر جھے سے معانی مانگتا ہوں اور کا فروں کے قل پر براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ پھروہ آگے بوصے تو انہیں احد کے پاس حضرت

سعد و التحقیق طے حضرت سعد و التحقیق نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔حضرت سعد و التحقیق فرماتے ہیں کہ جیسی لڑائی انہوں نے کی میں ایسی لڑائی کی طاقت ندر کھتا تھا۔ان کے جسم میں ہیں سے زیادہ تلواروں، نیز وں اور تیروں کے نشان تھے۔ہم ان کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ رہے آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے: (ترجمہ)''ان میں سے بعض نے تو این منت کو یورا کر دیا اور بعض انتظار کررہے ہیں۔'(الاحزاب:۲۳)

(١٩٧٤٧) حَلَّقُنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن ثَوْبَانَ ، حَلَّنَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنُ أَبِي مُنِيبِ
الْمُحَرَشِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُعِثْت بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ
حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ وَجُعِلَ رِزْقِى تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِى ، وَجُعِلَ الذَّلَةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنُ
خَالَفَ أَمْرِى ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمْ. (ابوداؤد ٢٠٥٠ـ احمد ٢/ ٥٠)

الَّى عُبْدِى رَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دُمُّهُ ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِى وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى. (ابو داؤد ۲۵۲۸ - حاکم ۱۱۱)

(۱۹۷۲) حضرت عبدالله جلَّقُ ب روایت ہے کہ رسول الله مَوَّلِفَظَةً نِفْر مایا کہ الله تعالی دوآ دمیوں کود کھے کر بہت خوش ہوتا ہے۔
ایک وہ آ دمی جو اپنی محبوب بیوی ، بستر اور لحاف کو جھوڑ کرمیری جاہت اور میرے انعامات کی خوابش میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے ۔ دوسراوہ آ دمی جواللہ کے راستے میں جہاد کرے ،اس کے ساتھ بھاگ جائے ،اسے میدان جنگ سے بھا گنے کا وبال یا د آ ہے

اوروہ واپس جانے کے بجائے دشمن پر لیکے اور شہید ہو جائے۔اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! میرےاس بندے کود کھو، بید شمن کی طرف میری چاہت اور میرے انعامات کی خواہش میں واپس گیا اور شہید ہوگیا۔ ( ۱۹۷۴۹) حَدِّنَهَا حُسَیْدُ \* نُرُعِیْلِ ، عَنْ ذَائِدَةَ ، عَنْ خَیْد الله نُه عَیْد اللّه حَمْد ، عَنْ أَنْسِه ، قَالَ : اتّنَكُأْ دَسُولُ الله

( ١٩٧٤٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : اتَّكَأْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ابْنَةِ مِلْحَانَ ، قَالَ : فَأَغْفَى فَاسْتَيْفَظَ وَهُوَ يَتَبَسَّمُ ، قَالُ : فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك ، مِمَّ ضَحِكُك ؟ قَالَ : مِنْ أُنَاسٍ مِنْ أُمَّتِى يَغُزُونَ هَذَا الْبَحُرَ الْأَخْصَرَ ، مَثْلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، قَالَ : فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ، قَالَ : هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) کي مسنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) کي کاب العبهاد

فَنَكُحْت عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبْت مَعَ الْينِهِ قَرَطَةَ ، فَلَمَّا قَفَلَتْ وَقَصَتْ بِهَا دَابَّتُهَا فَقَتَلَتْهَا فَلُفِنَتْ ثُمَّ.

(بخاری ۲۵۸۸\_ مسلم ۱۲۰)

( ۴۹ ) 92 ) حضرت انس والثينة فرياتے ہيں كه نبي كريم مَلِّ النَّحَةَ عَفِرت ام حرام بنت ملحان وزماندما كے گھر فيك لگائے تشريف فرياتھے

كة بِ مَلِّنْظَيَّةً بِرِنيندطارى مُوكَىٰ، كِجُه دير بعدة بِمسكراتِ موئ بيدار موئ دعفرت بنت ملحان تفاهنينان أ بَ مَلِنْظَيَّةً س

مسكرانے كى وجہ پوچھى تو آپ ئِرِ اُنْ اُنْ اُنْ اِلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔حضرت ام حرام بنت ملحان مٹنکٹیٹنانے کہا کداے اللہ کے رسول! دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔حضور مِلِّنْظِیَّةِ نے دعا فرمائی کداے اللہ!اسے بھی ان میں شامل فرمادے۔اس کے بعد

ے میں سے میں ویوں میں میں رو ہوئے۔ '' دو روسے ہے دہ روہ اپنے بیٹے حضرت قرظہ دیا تھ کے ساتھ سوار ہو کرسمندری سغر پر ان کا ذکاح حضرت عبادہ بن صامت ڈی ٹئو ہے ہو گیا۔ بعدازیں وہ اپنے بیٹے حضرت قرظہ دیا ٹھ کے ساتھ سوار ہو کرسمندری سغر پر روانہ ہو ئیں ، واپس آتے ہوئے اپنی سواری ہے گر کرشہید ہو گئیں اور وہیں فن ہو ئیں۔

( ١٩٧٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ

لَأَنْ أَغْزُوَ فِي الْبَحْرِ غَزُوةً أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَنْفِقَ قِنْطَارًا مُتَقَبَّلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(۱۹۷۵۰) حضرت عبدالله بن عمرو والتي فرماتے ہیں که الله کے راہتے میں ایک لڑا کی لڑنا میرے نزویک الله کے راہتے میں بہت سا

مال خرچ کرنے سے بہتر ہے جو قبول ہوجائے۔

( ١٩٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ شِهَابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يُدُرِكِ الْغَزْوَ مَعِى فَلْيَغْزُ فِي الْبُحْرِ ، فَإِنَّ غَزْوَ الْبُحْرِ أَفْضَلُ مِنْ غَزُوتَيْنِ فِي الْبُرِّ وَإِنَّ شَهِيدَ

وسلم : مَن لَم يَدْرِكِ الْعَزُو مَعِى فَلَيْعَزَ فِي البَحْرِ ، قَإِنْ عَزُو البَحْرِ اقْصَلَ مِن عَزُوتَينِ فِي البَر وَإِن شَهِيدَ الْبَحْرِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَي الْبَرِّ ، إِنَّ أَفْصَلَ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللّهِ أَصْحَابُ الْوَّكُوف قَالُوا :يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهَ

البُحرِ له أَجرَ شهِيدَي البَرَ ، إنّ افضل الشهَدَاءِ عِندَ اللهِ أَصْحَابُ الْوَكُوفَ قَالُوا :يَا رَسُول اللهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا أَصْحَابُ الْهُ كُوفِ ؟ قَالَ : قَدْ ﴿ تَكُفَّا هُوْ مَكَاكُ وَمُوْ فِي اللَّهِ ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا أَصْحَابُ الْوُكُوفِ ؟ قَالَ :قَوْمٌ تَكْفَؤُهُمْ مَوَاكِبُهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ. (عبدالرزاق ٩٦٣١) معن حذب عاقب مدها وسائل من الله عند وسائل عند الله مَا مُنْهَاتُهُ مُن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(۱۹۷۵) حضرت علقمہ بن شہاب بڑا ٹیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالْفِیکَا بِنے نے ارشاد فرمایا کہ جسے میرے ساتھ جنگ کا موقع نیل

سکااسے چاہیے کہ سمندری جہاد میں حصہ لے ، کیونکہ ایک سمندری جنگ خشکی پرلڑی جانے والی دوجنگوں سے افضل ہے۔ سمندر

میں شہید ہونے والے کے لیے خشکی کے دوشہیدوں کے برابراجر ہے۔اللہ کے نز دیک افضل شہداء،''اصحاب الوکوف'' ہیں۔

لوگوں نے بوچھا کہاےاللہ کے رسول!''اصحاب الوکوف'' کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: کہ جن کی سواریاں الٹ جائیں اور اس .

سے دہ شہید ہوجا نیں۔

( ١٩٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :الْمَانِدُ فِى الْبُحْرِ غَازِيًا كَالْمُتَشَحِّطِ فِى دَمِهِ شَهِيدًا فِى الْبَرِّ.

(۱۹۷۵۲) حضرت عبدالله بن عمرو دفاظه فرمات ہیں کہ سمندری جہاد سے زندہ سلامت واپس آنے والا اس عابد کی طرح ہے جو ختکی

چی مصنف ابن ابی شیر مترجم (جلد ۲) کی کی او کی کی او کی کی او کی کی کاب الجمهاد کی کی اول تی بود کی اول کی کی کی کاب الجمهاد کی کاب الجمهاد کی کی کاب الجماد کی کاب الجماد کاب الجماد کی کاب الجماد کاب الجماد کی کاب الجماد کاب الجماد کی کاب الجماد کاب الجماد کی کاب الجماد کاب الجماد کاب الجماد کی کاب الجماد کی کاب الجماد کا

١٩٧٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِى مُخْبِرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ : غَزُوَةٌ فِى الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِى الْبَرِّ ، مَنْ جَازَ الْبَحْرَ غَازِيًا فَكَأَنَّمَا جَازَ الْأُودِيَةَ مُمْرِو قَالَ : غَزُوَةٌ فِى الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِى الْبَرِّ ، مَنْ جَازَ الْبَحْرَ غَازِيًا فَكَأَنَّمَا جَازَ الْأُودِيَةَ مُرْوَاتٍ فِي الْبَرِّ ، مَنْ جَازَ الْبَحْرَ غَازِيًا فَكَأَنَّمَا جَازَ الْأُودِيَةَ مُرْوَاتٍ مِنْ عَشْرِ عَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ ، مَنْ جَازَ الْبَحْرِ أَنْ فَكَأَنَّمَا جَازَ الْأُودِيَة

(۱۹۷۵) حضرت عبداللہ بن عمر مزایق فرماتے ہیں کہ سمندر کا ایک غز وہ خشکی کے دس غز وات سے افضل ہے۔جس نے جنگ فرماتے ہوئے سندر کوعبور کیا گویا اس نے زمین کی تمام وادیوں کوعبور کرلیا۔

١٩٧٥٤) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَلَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :خَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ غَازِيًّا فِي الْبُحْرِ وَأَنَا مَعَهُ.

۱۹۷۵٬۰۰۰) حضرت عکرمه جنائی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹھاٹی سمندری جہاد پررواند ہوئے بیں ان کے ساتھ تھا۔ ۱۹۷۵۵) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِیَاتٍ ، عَنْ لَیْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ یَوْکُ بُ الْبُحْرَ إِلاَّ حَاثَجُ ، أَوْ غَازٍ ، أَوْ مُعْتَمِرٌ . (۱۹۷۵۵) حضرت مجاہد برشید فرماتے ہیں کہ جابد اور عمرے کا ارادہ کرنے والے کے علاوہ کوئی سمندر کا سفر نہ کرے۔

١٩٧٥٦) حَلَّثْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : عَجِبْت لِرَاكِبِ الْبَحْرِ وَعَجِبْت لِنَاجِرِ هَجَرِ.

و تعلیجت یہ چیز معجو . ۱۹۷۵۲) حضرت عمر بن خطاب رہا تھ فرماتے ہیں کہ مجھے سمندری سفر کرنے والے اور تجارت کی خاطر ہجرت کرنے والے پر بہت ۔

١٩٧٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ يَسْأَلُنِي اللَّهُ عَنْ جَيْشٍ رَكِبُوا الْبُحْرَ أَبَدًا. يعنى التغرير.

1940) حضرت ابن عمر والنوفر ماتے بین كه الله تعالى مجھ سے سمندر كاستر كرنے والے لئكر كے بارے ميں سوال نہيں كرے گا۔
(۱۹۷۸) حَدَّثُنَا يَحْدَى بُنُ أَبِي بكير ، حَدَّثُنَا حَرِيزُ بُنُ عُنْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَيْسَرةَ ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَ الِنِيِّ ، أَنَّهُ وَافَى الْمِقْدَادَ جَالِسًا عَلَى تَابُوتٍ مِنْ تَوَابِيتِ الصَّيَارِ فَةِ وَقَدْ فَصَلَ عَنْهُ عِظمًا فَقُلْت لَهُ : لقد الْحُبْرَ الِنِيِّ ، أَنَّهُ وَافَى الْمِقْدَادَ جَالِسًا عَلَى تَابُوتٍ مِنْ تَوَابِيتِ الصَّيَارِ فَةِ وَقَدْ فَصَلَ عَنْهُ عِظمًا فَقُلْت لَهُ : لقد أَعْدَرَ اللهُ إلَيْك يَا أَبَا الْاسُودِ ، قَالَ : أَبَتُ عَلَيْنَا سُورَةُ البَحُوثِ يَعْنِى سُورَةَ التَّوْبَةِ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالاً ﴾ . أَعْدُرَ اللّهُ إلَيْك يَا أَبَا الْاسُودِ ، قَالَ : أَبَتُ عَلَيْنَا سُورَةُ البَحُوثِ يَعْنِى سُورَةَ التَوْبَةِ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالاً ﴾ . أَعْدُرَ اللّهُ إلَيْك يَا أَبَا الْاسُورَةِ ، قَالَ : أَبَتْ عَلَيْنَا سُورَةُ البَحُوثُ يَعْنِى سُورَةَ التَوْبَةِ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالاً ﴾ . أَعْدَرَ اللّهُ إلَيْك يَا أَبَا الْاسُورَةِ ، قَالَ : أَبَتْ عَلَيْنَا سُورَةُ البَحُوثُ يَعْنِى سُورَةَ التَوْبَةِ : ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

مرت المام المام المراسد عمر المربية على المدين سرت عداد ويتعينات ما هدايد جهادي سعرين ايد تابوت برسوارها - ان ه مما تناوزنی اورزياده تها كه تابوت سے لئك ر باتها - ميں نے ان سے كہا كه اے ابواسود ويشين: الله تعالى نے آپ جيسے وگوں كو عذور قرار ديا ہے - انہول نے فرمايا كه سورة البراءة يعنى سورة التوبه كى آيت ﴿ انْفِرُ والْحِفَافَ وَنِفَالَا ﴾ نے ہمارے معذور

نے کا انکار کیا ہے۔

معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) كي المسلماء المسل

( ١٩٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي مَنْ بَنِي مُرَّةً ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرِ يَوْمَ مُؤْتَةَ نَوْل عَنْ فَرَسِ لَهُ شَقْرًاءً فَعَرْقَبَهَا ، ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَّى فَتِلَ. (ابوداؤد ٢٥٢١ ـ حاكم ٢٠٩)

(١٩٧٥٩) حضرت عبدالله بن زبير وہل فو فرماتے ہيں كەميرے بنومرہ كے رضائل والد نے مجھے بتايا كهانہوں نے جنگ مؤتہ مير

حضرت جعفر دہانی کودیکھا کہ دہ اپنے شتر اء گھوڑے سے اترے،اس کی کونچیں کا ٹیس اورلہراتے ہوئے شہید ہوگئے۔

( ١٩٧٦. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَتَيْدُ عَلَى عَبْدِ بْنِ مَخْرَمَةً صَرِيعًا عَامَ الْيَمَامَةِ ، فَوَقَفَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر ، هَلْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ قُلْتُ :نَعَمُ ، قَالَ : فَاجْعَلُ لِي فِي هَذَا الْمِحَنِ مَاءَ لَعَلَى أَفْطِرُ ، فَأَتَيْتَ الْحَوْضَ وَهُوَ مَمْلُوءٌ دَمًّا فَضَرَبُهُ

بِحجُفَةٍ مَعِي ، ثُمُّ اغْتَرَكْت فِيهِ فَٱتَيْنه فَوَجَدْته قَدُ قَضَى.

(١٩٧٦) حضرت ابن عمر جانته فرماتے ہیں کہ جنگ بمامہ میں ، میں حضرت عبداللہ بن مخرمہ جانتی کے پاس آیا ، وہ زخمول سے چو ز مین پر پڑے تھے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہوا تو انہوں نے پو چھا:اے عبداللہ بن عمر شائٹو! کیاروزے دارنے افطار کرلیا ہے؟ میر نے کہا: جی ہاں!انہوں نے فرمایا کہ پھر مجھےاس ڈ ھال میں یانی دے دوتا کہ میں افطار کرلوں۔ میں پانی لینے حوض پر گیا تو وہ خول ے بھرا ہوا تھا۔ میں نے خون کوالگ کر کے پانی لیا، جب میں ان کے پاس آیا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔

( ١٩٧٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ سَمِعْت سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ سَعْدُ بْر

أَبِي وَقَاصِ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ.

(۱۹۷۱)حضرت سعید بن مسیّب ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹٹوز نے غز وہ احد میں تمام مسلمانوں سے بڑھ ازائی کی۔

﴾ ( ١٩٧٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ أُوَّلُ النَّاسِ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ سَعْدٌ.

(١٩٤ ١٩٢) حضرت معاويه بن عمر وجهافو فرمات بين كمالتد كراسة مينسب سے يہلے حضرت جابر بن سمرہ واللو نے تير چلايا۔

( ١٩٧٦٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَـ

بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ : يُعْطَى الْمُجَاهِدِينَ.

(۱۹۷ ۱۳) حضرت ابوالدرداء بڑائی فرماتے ہیں کہا گر کسی آ دمی نے اللہ کے رائے میں کوئی چیزخرج کرنے کی وصیت کی تووہ مجامدین کودی جائے گی۔

( ١٩٧٦٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عن شمر ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ١

صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقٌ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

- (۱۹۷ ۱۳۷) حفرت ابوالدرداء دون فرماتے ہیں کہ جس محف نے اللہ کے رائے میں ایک روز ہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہم کے درمیان ایک ایسی خندق بنادیتے ہیں جس کا فاصلہ زمین وآسان کے خلاء کے برابر ہے۔
- ( ١٩٧٦٥) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْلَا أَنْ أَسِيرَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ أَضَعَ جَنْبِي لِلَّهِ فِى التَّرَابِ ، أَوْ أَجَالِسَ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيْبَ الْكَلَامِ كُمَا يُلْتَقِطُ طَيِّبُ التَّمْرِ لأَخْبَبُت أَنْ أَكُونَ قَدْ لَحِقْت بِاللَّهِ.
- (۱۹۷۷) حضرت عمر و گانو فرماتے ہیں کہ آگر میں اللہ کے راہتے میں نہ چلوں، میں اللہ کے راستے میں اپنی پیشانی کوشی پر نہ رکھوں اور ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار نہ کروں جواجھے کلام کواس طرح چنتے ہیں جیسے عمدہ کھوروں کو چنا جاتا ہے تو میری خواہش ہوگی کہ میر ا انتقال ہوجائے۔
- ( ١٩٧٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ : قَدْ مَنَعَنِى كَثِيرًا مِنَ الْقِرَانَةِ ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
- (۱۹۷ ۱۹۷) حضرت خالد بن ولید دلائشہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں زیادہ جہا دکرنے کی وجہ سے میں بہت ساقر آن نہیں سکھ سکا۔
- ( ١٩٧٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ زِيَادٍ ، عَنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ لَيْلَةً ، أَبَشَّرُ فِيهَا بِغُلَامٍ ، وَيُهُدَى إِلَى عَرُّوسٌ أَنَا لَهَا مُوحِبٌّ أَحَبَّ إِلَىّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْجَلِيدِ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أُصَبِّحُ بِهِمُ الْعَدُوَّ ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ.
- (۱۹۷۷) حضرت خالد بن ولید و افزو فرماتے ہیں کدروئے زمین پرالی رات جس میں مجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دی جائے اور میری طرف ایک ایسی دائن جیبجی جائے جس سے میں محبت رکھتا ہوں ، اس رات سے زیادہ پسندنہیں ، جو بخت مشقت والی ہو، میں مجابدین کے ایک کشکر کے ساتھ اسے بسر کروں اور صبح کوانہیں لے کروشمن پر حملہ کردوں ۔ بس تم پر جہا دلازم ہے۔
- ( ١٩٧٦٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ خُرَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَاللّهِ مَا أَدْرِى مِنْ أَيِّ يَوْمٍ أَنا افر ؟ يَوْمٍ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يُهْدِى لِى فِيهِ الشَّهَادَةَ ، أَوْ مِنْ يَوْمٍ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يُهْدِى لِى فِيهِ كَرَامَةً.
- (۱۹۷۷) حضرت خالد بن ولید روز تنو فرماتے ہیں کہ خدا کی تیم! میں نہیں جانتا کہ میں کس دن سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔اس دن ہے جس میں اللّٰد تعالیٰ مجھے شہادت عطافر ما کمیں یااس دن نے جس میں مجھے کوئی بڑا اعز از دیا جائے۔
- ( ١٩٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عن مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبُّنْت أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ ، قَالَ : إِنْ

أَدْرَ كَتْنِي وَلَيْسَ لِي قُوَّةٌ فَاحْمِلُونِي عَلَى سَرِيرٍ يَغْنِي الْقِتَالَ ، حَتَّى تَضَعُونِي بَيْنَ الصَّفَّيْنِ.

- (۱۹۷ عام) حضرت عبدالله بن سلام و التي فرماتے ہيں كه اگر کُرانی كاوفت آ جائے اور جمھے میں اٹھنے كی طاقت نه ہوتو جمھے اٹھا كرصفوں كے درمیان ركھ دینا۔
- ( ١٩٧٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكِيْنِ بَنِ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُسَيْرِ بَنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ خَرِيمِ بَنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَت لَهُ سَبُعُ مِنَة ضِعْفِ . (ترمذى ١٩٢٥ ـ احمد ٣/ ٣٥٥)
- (۱۹۷۷) حضرت خریم بن فاتک اسدی ڈٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نٹی ٹیٹی نے ارشاد فرمایا کہ جس مخص نے اللہ کے راستے میں ایک در ہم خرج کیا اسے سات سوگنا اجرعطا کر دیا جائے گا۔
- ( ١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :سَأَلْتُ كَعْبًا عَنْ جَنَّةِ الْمَأْوَى ، فَقَالَ :أَمَّا جَنَّةُ الْمَأْوَى فَجَنَّهُ فِيهَا طَيْرٌ خُضُرٌ تَرْتَقِى فِيهَا أَرْوَاحَ الشَّهَدَاءِ.
- (۱۹۷۷) حفرت ابن عباس دافی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب دینی سے جنت المادی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: کہ بیدہ جنت ہے جس میں سبز برندے ہیں کہ ان میں شہداء کی روحیں ہوں گی۔
- ( ١٩٧٧٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ إِمَّا أَنْ يكفته إلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَاللهِ عَلْمَ اللهِ إِمَّا أَنْ يُرُجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ كَمَثْلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ حَتَّى يَرُجِعَ.

(ابن ماجه ۲۷۵۳ ابو يعلى ۱۳۳۱)

(۱۹۷۷) حفرت ابوسعید دوایت ہے کہ رسول الله تکا الله تکا الله کا الله کے دیا کہ الله کے دیا کہ الله کے دوایت ہے کہ رسول الله تکا الله کا الله کا اللہ کا اللہ کے دوائر اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے دوائر دور میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جودن کوروز ور کھے اور رات کو قیام کرے اور این اعمال میں کو کئی ستی نہ برتے۔

- ( ۱۹۷۷۲) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُنْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُنِيبِ الْجُرَشِىِّ ، أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ عَلَى تَمِيمٍ وَسَافَرَ مَعَهُ فَرَآهُ قَصَرَ فِى السَّفَرِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِى أَهْلِهِ ، فَقَالَ :رَحِمُّك اللَّهُ ، أَرَاك قَدُ قَصْرُت عَمَّا كُنْتُ عَلَيْهِ فِى أَهْلِكَ ؟ فَقَالَ :أَوْ لَا يَكْفِينِي ، أَنَّ يكون لِى أَجُرَ صَائِمٍ وَقَائِمٍ.
- (۱۹۷۷) حضرت ابومنیب جرشی بریشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت تمیم داری ڈیٹٹو کامہمان بنااوران کے ساتھ اللہ کے راتے میں سفر پر نکلا۔ مفر میں نکل کراس نے اپ معمول کی عبادت سے کم عبادت کی۔ حضرت تمیم داری وڈاٹو نے اس سے فرمایا کہ اللہ تم پر

رحم فرمائے! تم نے اپنے معمول ہے کم عبادت کیوں کی؟ اس نے کہا: اس لیے کہ اللہ کے رائے میں نکلنے کی وجہ ہے دن کوروزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں کے برابر ثو اب مل رہاہے وہ میرے لیے کافی ہے۔

( ١٩٧٧٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَلَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ ، قَالَ :غَارَثُ خَيْلٌ لِلْمُشْرِكَيْنِ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ أَبُو فَتَادَةَ وَقَدُ رَجَّلَ شَعْرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَأَرَى شَغْرَك حَبَسَك ؟ فَقَالَ : لآتِيَنَّكَ بِرَجُلٍ سَلَمٍ ، قَالَ : وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُوقَوُّوا شُعُورَهُمُ.

(۱۹۷۷) حضرت محمد بن سیرین و اُنْ وَ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شرکین کے گھڑ سواروں نے مدینہ کی جراگاہ پرحملہ کر دیا۔ حضور دوائٹو ان کو بھگانے کے لیے روانہ ہوئے۔حضرت ابو تمادہ و ٹائٹو تھوڑی دیر بعد آئے انہوں نے بالوں پر تنگھی کی ہوئی تھی۔ حضور وہائٹو نے ان سے فرمایا کہ شاید تمہارے بالوں نے تمہیں رو کے رکھا۔انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس ایک آدی قیدی بنا کرلاؤں گا۔راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ بالوں کو درست رکھنا پسند کرتے تھے۔

( ١٩٧٧٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : لأَنْ يَكُونَ لِى ابْنٌ مُجَاهِدٌ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ مِنَهَ أَلْفٍ.

(۱۹۷۷۵) حفزت ابوعبدالرحمٰن ملمی ولیٹیلیز فر ماتے ہیں کہ اللہ کے راہتے میں جہاد کرنے والا ایک بیٹا میرے نز دیک ایک لاکھ بیٹوں سے بہتر ہے۔

( ١٩٧٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ رَبُّكُمْ :مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِى سَبِيلِى ايْتِعَاءَ وَجْهِى فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ ، إِنْ أَنَا قَبَضْته فِى وَجْهِهِ أَذْخَلْته الْجَنَّةُ ، وَإِنْ أَنَا أَرْجَعْته أَرْجَعْته بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ. (بخارى ٣٦ـ مسلم ١٣٩٥)

(۱۹۷۷) حضرت حسن جلائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ جلائی نے ارشا وفر مایا کہ تمہارار بے فرما تا ہے جو محض میرے راتے میں مجھے راضی کرنے کے لیے نکلے میں اس کا ضامن ہوں کہ اگر میں نے اس کی جان لے لی تو میں اسے جنت میں واخل کروں گا اور اگر میں اے داپس لے آیا تو میں اے اجراور مال غنیمت کے ساتھ واپس لا وُں گا۔

( ۱۹۷۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بَنُ مِغُول وَسُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعُواءِ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُغْبَطُ الرَّجُلُ فِيهِ بِقِلَّةِ حَاذِهِ كَمَا يُغْبَطُ بِكُثُوةٍ مَالِهِ وَوَلَدِهِ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ، فَمَا خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ يَوْمِنِدٍ ؟ قَالَ : فَوَسٌ صَالِحٌ وَسِلاَحٌ صَالِحٌ يَزُولانِ مَعَ الْعَبُدِ حَيْثُ زَالَ. عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَمَا خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ يَوْمِنِدٍ ؟ قَالَ : فَوَسٌ صَالِحٌ وَسِلاَحٌ صَالِحٌ يَزُولانِ مَعَ الْعَبُدِ حَيْثُ زَالَ. عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَمَا خَيْرُ مَاتِ بِي كَعْفَر يَبِالوَّول بِرايك اليازمانة عَلَى كَال مِن الله وَعِيل كَى كَى بِرَاقُ طَرِحَ فَخُر اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الرَّعْنِ اللهُ عَلَى اللهُ الرَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ہوگی؟ انہوں نے فر مایا:عمرہ گھوڑ ااور عمرہ ہتھیار جو ہرجگداس کے ساتھ رہیں۔

( ۱۹۷۷۸ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَلِيّانَ ، قَالَ :غَزَا أَبُو أَيُّوبَ أَرْضَ الرُّومِ فَمَرِضَ ، فَقَالَ :إِذْ أَنَا مِتّ ، فَإِنْ صَافَفْتُمُ الْعَدُوَّ فَادُفِنُونِى تَحْتَ أَقْدَامِكُمُ. (نسانى ٣٣٢٠ـ سعيد بن منصور ٣٣٥٠)

(۱۹۷۷) حضرت ابوظبیان مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوایوب بڑاٹیؤ سرز مین روم میں جہاد کے لیے گئے اور و ہیں بیار ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں مرجاؤں اور تمہار اوٹمن سے سامنا ہوتو مجھے اپنے پاؤں کے پنچے فن کردینا۔

( ١٩٧٧ ) حَذَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَذَّنِي أَبُو سَلاَّمِ الدَّمَشُقِيُّ ، عَنْ خَلِدِ بْنِ زَيْدٍ بْنَ وَيْدٍ بْنَ اللّهِ عُلْمَةٌ بْنُ عَامِرٍ فَيَقُولُ : يَا خَالِدُ اخْرُجُ بِنَا نَرْمِى ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبُطَأَتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا خَالِدُ تَعَالَ أُخْبِرُكُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبُطَأَتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا خَالِدُ تَعَالَ أُخْبِرُكُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهُ يُذِيلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرِ الْجَنَّةَ : صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ وَمُنْبِلُهُ وَلِيسَ اللَّهُو إِلاَّ فِي ثَلَاثٍ : تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَّتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَوَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ فَهَى بِعُمَةٌ تَرَكَهَا ، أَوْ كَفَرَهَا.

( ١٩٧٨ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ يَنِى سَلِمَةَ ، قَالُوا : لَمَّا صَرَفَ مُعَاوِيَةً عَيْنَهُ الَّتِى تَمُرُّ عَلَى قُبُورِ الشَّهَدَاءِ فأجريت عَلَيْهِمَا يَعْنِى عَلَى قَبْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، وَعَلَى قَبْرِ عَشْرِو بْنِ الْجَمُوحِ ، فبرز قَبْرَاهُمَا ، فَاسْتُصْرِخَ عَلَيْهِمَا ، فَأَخْرَجُنَاهُمَا يَتَنْتَيَانِ تَثَنَّيَا وَكُنَّهُمَا مَاتًا بِالْأَمْسِ ، عَلَيْهِمَا بُرْدَتَانِ قَدْ غُطَى بِهِمَا عَلَى وَجْهِهِمَا ، وَعَلَى أَرْجُلِهِمَا شَيْءٌ مِنْ نَبَاتِ الإذخر.

(۱۹۷۸) حضرت اسحاق بنوسلمه ولينفيز كے بچھآ دميوں سے نقل كرتے ہيں كه حضرت معاويہ جي نؤر كے زمانے ہيں چشمے كاپانی احد كے شہداء كی قبرول كی طرف آگیا۔اس كی وجہ سے حضرت عبدالله بن عمرو بن حرام وٹائفؤ اور حضرت عمرو بن جموح وٹائفؤ كی قبر ظاہر ہو گئی۔ فيصلہ بيہوا كدان حضرات كی قبرول كوكى دوسرى جگہ نتقل كرديا جائے۔ جب ہم نے ان حضرات كے مبارك جسموں كوقبروں ے نکالاتو وہ اس طرح تازہ تھے جیسے کل ہی ان کا انتقال ہوا ہو۔ان کے چبرے والے حصوں کو چا در سے اور پا وَل کواذ خرنا می گھاس ہے ڈھانیا گیا تھا۔

( ١٩٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ نَبَيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ لِى أَبِى عَبْدُ اللهِ : أَى بُنَى لَوْلاَ نُسَيَّاتٌ أَخُلُفُهُنَّ مِنْ بَعْدِى مِنْ بَنَاتٍ وَأَخَوَاتٍ ، لأَخْبَبْت أَنْ أَقَدَّمَك أَمَامِى وَلَكِنْ كُنَّ فِى نَظَّارِى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَلَمْ أَلَبُ أَنْ جَانَتْ بِهِمَا عَمَّتِى فَتِيلَيْنِ يَعْنِى أَبَاهُ وَعَمَّهُ قَدْ عَرَضَتُهُمَا عَلَى بَعِيرٍ. (بخارى ٣٠٥٣)

(۱۹۷۸) حفرت جابر و فَيْ فرمات بيل كه مجھ نے ميرے والد حفرت عبد الله و في بحال كے ليے تم يبال مدينه بيل الله عنول كا فكر نه بوق الله عنول كا فكر نه بوق تو ميں ميدان جنگ ميں تمہيں اپنے سے پہلے بھيجا، كين ان كى دكھ بحال كے ليے تم يبال مدينه ميں ره جاؤ۔ حضرت جابر و فئ فرمات بيل كہ بحدونوں بعد ميرى بھو بھى ميرے والداور ميرے بچاكى نعثوں كوا يك اونت پر لا و كرئے آئى سيل ( ۱۹۷۸۲) حَدَّ فَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّ فَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَبِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ ﴾ قَالُ : لَمَّا أُصِيبَ حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالُوا : لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبْنَا مِنَ الْحَيْرِ كَيْ يَزُدُادُوا رَغْبَةً ، فَقَالَ اللّهُ : أَنَا أَبَلَغُ عَنْكُمُ فَالُوا : لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبْنَا مِنَ الْحَيْرِ كَيْ يَزُدُادُوا رَغْبَةً ، فَقَالَ اللّهُ : أَنَا أَبَلَغُ عَنْكُمُ فَالُو اللهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ ﴾ إلى قَوْلِهِ فَنَزَلَتُ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الّذِينَ فَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ ﴾ إلى قَوْلِهِ فَالْمُومنِين ﴾ . ﴿ وَلَا مَوْمنِين ﴾ .

( ١٩٧٨٣) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ بن جبلة ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِى بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ ، وَجُعِلَ رِزْقِى تَحُتُّ ظِلِّ رُمُجِى وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَنِى وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ. (ابن المبارك ١٠٥)

(۱۹۷۸) حضرت طاوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ منی پینے آئے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے مجھے بلوار وے کر بھیجا ہے، اللہ نے میرے رزق کومیرے نیزے کے نیچے رکھا ہے، میرے مخالفت کرنے والے کا مقدر ذات اور رسوائی ہے، جس

نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کرلی وہ ان میں سے ہے۔

( ١٩٧٨٤) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ : جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ سَيِّدِ قَوْمٍ ، فَقَدْ صَدَقْتِ اللَّهَ مَا وَعَدُته ، وَاللَّهُ صَادِقُك مَا وَعَدُته ، وَاللَّهُ صَادِقُك مَا وَعَدُته ، وَاللَّهُ صَادِقُك مَا وَعَدَته ، وَاللَّهُ صَادِقُك مَا وَعَدَك. (ابن سعد ٢٩٥)

(۱۹۷۸) حفرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ جب حفرت سعد بن معاذر دائن صلی سنے تو حضور مُنَالِّنْ عَلَیْ انہیں فرمایا: اے قوم کے سردار! الله تحقیے بہترین بدلہ عطافر مائے ، تونے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کردکھایا اوراللہ نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اسے بھی سچا کردکھائے گا۔

( ١٩٧٨٥) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِئٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَانَتُ كَتِيبَةٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِنْ كَتَائِبِ الْكُفَّارِ فَلَقِيَهُمُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَمَلٌ عَلَيْهِمْ فَخَرَقَ الصَّفَّ حَتَّى خَرَجَ ، ثُمَّ كَبَّرَ رَاجِعًا فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا فَإِذَا سَعُدُ بُنُ هِشَامٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَابِى هُرَيْرَةَ فَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ الْيَغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ﴾.

(۱۹۷۸۵) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ کفار کا ایک گئرمشرق کی طرف ہے آیا تو انصار کے ایک آدمی نے ان پرحملہ کیا اوران کی صفول کو چیرتا ہوا دوسری طرف ہے نکل گیا ، پھر پیچھے ہے ان پرحملہ آور ہوا اوران کی صفوں کو چیرتا ہوا باہر نکل آیا۔اس نے دویا تین مرتبہ ایسا کیا ، جب دور ہے دیکھا گیا تو وہ حضرت سعد بن ہشام تھے۔اس بات کا ذکر حضرت ابو ہریرہ چھاٹھ سے کیا گیا تو انہوں نے میہ آیت پڑھی: (ترجمہ) کچھلوگ ایسے بھی ہیں جواللہ کی رضا کی خاطرا پے نفس کوفروخت کردیتے ہیں۔ (البقرة: ۲۰۷۵)

(۱۹۷۸) حفرت عبد الرحمٰن بن عوف و فاليز ايک مرتبدروزے ہے ہے ، ان کے پاس کھانا لايا گيا تو انہوں نے فر مايا: که حضرت محز ہو فائيز کو شہيد کيا گيا تو انہوں نے فر مايا: که حضرت محز ہو فائيز کو شہيد کيا گيا تو ان کو کفنا نے کے ليے ہمارے پاس کپڑ انہيں تھا ، حالا نکہ وہ مجھ ہے بہتر تھے۔اب دنيا کا بہت سامال ومتاع کو شہيد کيا گيا تو ان کو کفنا نے کے ليے بھی ہمارے پاس کپڑ انہيں تھا حالا نکہ وہ بھی مجھ ہے بہتر تھے۔اب دنيا کا بہت سامال ومتاع ہمارے بقضہ میں آگيا ہو۔ ہمارے بقضہ میں آگيا ہو۔ حضرت شعبہ جان فر ماتے ہيں کہ ميرے خيال ميں وہ اٹھ گئے اور انہوں نے کھانانہيں کھایا۔

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلولا) كي المسلمان الي المسلمان الي شيرمترجم (جلولا) كي المسلمان ا

( ١٩٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ

بُنِ سَلَامٍ ، قَالَ :تَجَهَّزُت غَازِيًّا ، فَلَمَّا وَضَعْت رِجُلِى فِي الْغَرُزِ ، قَالَ لِي أَبِي ، يَا بُنَّى اجْلِسُ ، قُلْتُ : أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ أَتَجَهَّزَ وَأَنْفِقَ ؟ قَالَ :أَرَدْت أَنْ يُكْتَبَ لِى أَجْرُ غَازِ وَأَنَّهَا كُرْبَةٌ تَجِىءُ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ

بِيَلِهِ نَحْوَ الشَّامِ ، فَإِنْ أَذْرَكَتُهَا فَسَوْفَ تَرَانِي كَيْفَ أَفْعَلُ ، وَإِنْ لَمْ أَذْرَكَهَا فَعَجُلُ عليها. (١٩٤٨٤) حفرت عبدالله بن سلام والنفر كايك صاحر او فرمات بن كدايك مرتبين جهادكى تيارى كرك فكف لكاتو مير والدنے مجھ سے فر مایا بھنبر جاؤا ہے میرے بیٹے! میں نے کہا آپ مجھے پہلے نہیں روک سکتے تھے جب میں نے تیاری نہیں کی تھی اور اس پرروپے خرج نہیں کیے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں جا ہتا تھا کہ تمہارے لیے مجاہد کا جراکھ دیا جائے۔ انہوں نے شام کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کداس طرف سے ایک مصیب آنے والی ہا گریس نے اسے پالیا توتم دیکھو سے میں اس میں کیا کرتا موں اور اگر میں اسے نہ یا سکا تو تم جھیٹ کراس کی طرف لیکنا۔

( ١٩٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ :أَرَادَ ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ الْغَزُو َ فَأَشْرَكَ اللِّهِ أَبُوهُ ، فَقَالٌ : يَا بُنَيَّ لَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّ صَرِيخَ الشَّامِ إِذَا جَاء بَلَغَ كُلُّ مُسْلِمٍ. (۱۹۷۸) حفرت ابن معقل ولیشید فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن سلام دہاٹی کے بیٹے نے جہاد کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو

حضرت عبدالله بن سلام ولا في في نفر ما يا كه بينا ابھى نه جاؤ، شام سے ايك جنگ آنے والى ہے جو برمسلمان كوا بني زوميس لے گي۔ ( ١٩٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، قَالَ :انْدَقَتْ فِي يَدِى يَوْمَ

مُؤْتَةٌ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا صَبَرَتُ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةً يَمَانِيَّةً.

(۱۹۷۸۹)حضرت خالد بن ولید دلیٔ فر ماتے ہیں کہ غزوہ موتہ میں جوتگواریں میرے ہاتھ ہے ٹوٹیں \_صرف ایک یمنی مضبوط تکوار باقی رہی جس نے میراساتھ دیا۔ ( ١٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ سَيْفًا ، فَقَالَ :لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُك سَيْفًا تَقُومُ بِهِ فِي الْكَيْولِ ، قَالَ :فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا فَجَعَلَ يَضُرِبُ بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنِّي امْرُوْ بَايَعَنِي خَلِيلِي وَنَحْنُ عِنْدَ أَسْفَلِ النَّخِيلِ.

أَلَا أَقُومُ اللَّهُرَ فِي الْكَيُّولِ أَضُرِبُ بِسَيْفِ اللهِ وَالرَّسُولِ. ( ۱۹۷۹ ) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہا کی مرتبہا کی آ دمی حضور مُؤْفِقَةُ کم خدمت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ مجھے

ا کیت تلوارد بیجئے حضور مُؤْفِظَةَ نِے فرمایا: ایسا نہ ہو کہ ہیں تمہیں تلوار دول لیکن تم تجھلی صف میں کھڑے ہوجاؤ۔حضور مُؤَفِظَةَ نِے اس کوتلوار دی وہ مشرکین سےلڑائی کرتا جاتا تھا،ساتھ ساتھ بیشعر پڑھتا تھا۔ (ترجمہ) میں وہخف ہوں کہ مجھ ہے میر بے لیل نے

تھجور کے درختوں کے بنچ کھڑے ہو کریہ وعدہ لیا ہے کہ میں پیچیلی صف میں نہ کھڑار ہوں بلکہ اللہ اوراس کے رسول کی آلوار کو لے کر دشمنوں سے جنگ کروں ۔

( ١٩٧٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا لَحِقَ بِالشَّامِ.

(١٩٧٩) حضرت عبدالله بن عمرو دی نی فرماتے ہیں کہ لوگول پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہرمومن شام چلا جائے گا۔

(۱۹۷۹۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :كَانَ فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ مِنْهُمَ الْعَشَرَةَ مِنَ الْمُشُوكِينَ ، قَوْلُهُ تعلى ﴿إِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِنَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ مِنَة يَغْلِبُوا أَلْقًا ﴾ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فَجَعَلَ عَلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الرَّجُلَيْنِ قوله تعالى : ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِنَة صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِنْتَيْنِ ﴾ فَخَفَّفَ عَنْهُمْ ذَلِكَ وَنُقِصُوا مِنَ النَّصْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ. (بخارى ٣١٥٣ـ ابوداؤد ٢٢٣٩)

(۱۹۷۹) حضرت عبدالله بن عباس ڈنٹو فرماتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں پراس بات کوفرض قرار دیا گیا تھا کہ ایک آ دمی دس مشرکوں سے قبال کرے۔اللہ تغالی فرماتے ہیں (ترجمہ) اگرتم میں ہیں صبر کرنے والے ہیں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اورا گرسو ہیں تو وہ بڑار پر غالب آئیں گے۔ بیہ بات مسلمانوں پر دشوار گذری تو اللہ تعالی نے تخفیف فرمادی کہ ایک آ دمی دومشرکوں سے قبال کرے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ (ترجمہ) اگرتم میں سوصر کرنے والے ہیں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے۔ بعد میں ان پراس میں بھی تخفیف کر دی گئی اور مدد میں ای کے بقدر کی کردی گئی۔

( ١٩٧٩٣ ) حَذَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ الْغَسَّانِتَى ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :قَالَ كَعْبُ :أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ الشَّامِ ، وَأَحَبُّ الشَّامِ إِلَيْهِ الْقُدُسُ ، وَأَحَبُّ الْقُدسِ إِلَيْهِ جَبَل نَابِلس ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانْ يَتَمَاسَحُونَةُ بَيْنَهُمْ بِالْحِبَالِ.

(۱۹۷۹) حفزت کعب زانو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوسب ملکوں سے پہندیدہ ملک شام ہے، شام میں سب ہے محبوب جگہ القدس ہے۔قدس میں سب ہے محبوب جگہ جبل نابلس ہے۔لوگوں پرایک زمانہ اپیا آئے گا کہوہ رسیوں کے ذریعے لین دین کریں گے۔

( ١٩٧٩٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاحِمِ دِمَشْقُ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بَيْتُ الطُّورِ. (حاكم ٣١٣ـ ابن عساكر ٢٣٢)

(۱۹۷۹۳) حفزت ابوزاھریہ زناٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹِلِنظِیجَۃ نے ارشاد فرمایا کہ جنگوں کے زمانے میں مسلماتوں کا

مُهكاندُوْشُ، وجال كمقابِح شمان كالمُهكاند بيت المقدَى اوريا جوج ما جوج كم مقابِح شمان كالمُهكاند بيت الطّور ب ( ١٩٧٩٥ ) حَلَّقُنَا يَحْبَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَلَّقِنِى يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ شِمَاسَةَ الْمَهْرَى أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْد بْن ثَابِت ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَلِّ الْقُوْرَى الْفَوْرَى الْرَقَاعِ إِذْ ، قَالَ : طُوبَى لِلشَّامِ طُوبَى لِلشَّامِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِمَاذَا ؟ قَالَ : ظُوبَى لِلشَّامِ عُلْهِ بَى لِلشَّامِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِمَاذَا ؟ قَالَ : ظُوبَى بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا. (ترمذى ٣٩٥٣ ـ ابن حبان ١١٣)

(19490) حضرت زید بن ثابت وانو فرماتے ہیں کدایک مرتبہ م حضور مَنِوْنَتَیْجَ کے گرد بیٹے قرآن مجید کی تلاوت کررہ سے کے آپ نے فرمایا: شام کے لیے خوشخری، شام کے لیے خوشخری۔ آپ مِنوَفِیْجَ اِسْم سے لیے خوشخری، شام کے لیے خوشخری کے لیے خوشخری کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا: کمشام پر فرشتوں نے اپنے پر پھیلار کھے ہیں۔

( ١٩٧٩٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : مَالَ مَكْحُولٌ ، وَابُنُ زَكِرِيَّا إِلَى خَلَدِ بُنِ مَعْدَانَ وَمِلْتَ مَعَهُمَا فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ لِى جُبَيْرٌ : انْطَلِقُ بِنَا إِلَى ذِى مِخْمَرٍ وَكَانَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْت مَعَهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدُنَةِ ، فَقَالَ : وَكَانَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتُصَالِحُكُمَ الرُّومُ صُلْحًا آمِنًا ثَمْ تَغُزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُونًا فَتَنْصَرُونَ وَتَسْلَمُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِى تُلُولٍ مُوتَفِع فَيَرُفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَتَنْصَرُونَ وَتَسْلَمُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِى تُلُولٍ مُرْتَفِع فَيرُفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصَرُونَ وَتَسْلَمُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِى تُلُولٍ مُرْتَفِع فَيرُفَعُ وَبُولًى مِنْ أَهْلِ النَّصَرُونَ وَتَعْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِى تُلُولٍ مُوتَفِع فَيرُفَعُ وَبُولًا مِنْ أَهْلِ اللَّهُ مَالِيْنَ فَيقُومٌ اللَّهِ فَيدُلُقَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ النَّصُرُانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيقُومٌ اللَّهِ فَيدُلُقَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَعْدِرُ الرَّومُ وَيُجْمِعُونَ لِلْمُلْحَمَةِ. (ابوداؤد ٢٤٦١- ابن حبان ١٧٥٥)

(۱۹۷۹) حفرت حسان بن عطیه ویشد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ، حضرت کھول بیشیز اور حضرت ابن الی ذکر یا بیشیز ، حضرت خالد بن معدان بیشیز کی طرف گئے۔ انہوں نے ہمیں حضرت جبیر بن نفیر بیشیز کے حوالے سے ایک حدیث سانی کہ حضرت جبیر بیشیز نے مجھ سے فرمایا کہ چلوایک صحابی حضرت فرفر کے پاس جا کیں۔ میں جبیر بن تصیر کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت جبیر نے ان سے '' بدنہ' کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ مَافِیْفَا اِللہ مُوافِقَا کوفر ماتے سا ہے کہ اہل روم عقر یہ ہم ان سے '' بدنہ' کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ مَافِقَ اَلَیْ کوفر ماتے سا ہے کہ اہل روم عقر یہ ہم کا میا ہ ہو جاؤگ اور وہ دشمنوں کے ساتھ جنگیں کرو گے ، ان جنگوں میں تم کا میا ہ ہو جاؤگ اور تمہیں مال غنیمت اور سلامتی حاصل ہوگی ، پھرتم ٹیلوں والی ایک سرز مین پر شہر و گے تو وہاں ایک عیسائی صلیب و بلند کر کے ہے گا کہ صلیب غالب آگئی۔ اس پر مسلمانوں کے ایک آدی کوغصہ آئے گا اور وہ اس صلیب کو تو ڑ دے گا۔ اس موقع پر اہل روم سلح ختم کر دیں گا ور لڑائی کے اس پر مسلمانوں کے ایک آدی کوغصہ آئے گا اور وہ اس صلیب کو تو ڑ دے گا۔ اس موقع پر اہل روم سلح ختم کر دیں گا ور لڑائی کے لیے جمع ہوں گے۔

( ١٩٧٩٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَشْيَاحِهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : وَقَرُّوا الْأَظْفَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُّو فَإِنَّهَا سِلَاحٌ. (١٩٧٩) حفرت عمر والله فرماتے ہیں کہ جنگ میں ناخن لمبے رکھو کیونکہ رہیمی ایک ہتھیا رہے۔

( ١٩٧٩٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ حَسَّانِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنُ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : إِذَا عُرِضَ عَلَيْكُمَ الْغَزُوُ فَلَا تَخْتَارُوا أَرْمِينِيَةَ ، فَإِنَّ بِهَا عَذَابًا مِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ.

(۱۹۷۹۸) حضرت ابوالدرداء والثين فرماتے ہيں كہ جب تمہيں جہاد كى پیش کش كى جائے تو ارمینیه كا انتخاب مت كرنا كيونكه و ہال الله كى طرف سے خت سردى كاعذاب نازل ہواہے۔

( ١٩٧٩٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ وَمَعَنَا حُدَيْفَةُ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ قُرِيْشِ ، فَشَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَرَدُنَا أَنْ نَحُدَّهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: تَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ ، وَقَدْ دَنُوتُمْ مِنْ عَدُوتُمْ مِنْ عَدُوتُمْ مِنْ عَدُوتُمْ مِنْ عَدُوتُمْ مِنْ عَدُوتُمْ مِنْ عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغِمَ.

(۱۹۷۹) حضرت علقمہ وہ ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ وہ ہوئے کے ساتھ سرز مین روم میں جہاد کیا، اس وقت ہمارا امیر ایک قریشی تھا، اس نے شراب پی تو ہم نے اس پر حد جاری کرنا چاہی۔ حضرت حذیفہ وہ ٹاٹو نے فرمایا کہ کیا تم اپ امیر پر حد جاری کرو کے حالا تکہ تم وشن کے قریب ہو، اس طرح تو وشمن تم پر جڑھ دوڑے گا؟ اس امیر نے کہا کہ میں ضرور شراب بیوں گا اگر چہ سے حرام ہاور میں ضرور شراب بیوں گا خواہ کی کو براگے۔

( . ١٩٨٠) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُطْعِمِ بُنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إذَا رَابَطُت ثَلَاثًا فَلْيَتَعَبَّدَ الْمُتَعَبِّدُونَ مَا شَاؤُوا.

(۱۹۸۰۰) حضرت ابو ہریرہ دینو فرماتے ہیں کہ اگر یہی تین دن جہاد کی تیاری میں گذارلوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ عبادت کرنے والے کتنی عمادت کرتے ہیں۔

رَّ ( ١٩٨٠) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أُجِيرَ مِنْ فِنْنَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أُجِيرَ مِنْ فِنْنَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَمَّلِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (مسلم ١٥٢٠ - احمد ٥/ ٣٣٠)

(۱۹۸۰۱) حفزت سلمان والله سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن جہاد کی تیاری میں گذار ناایک مہینے کے روز ہے ادرایک مہینے کی عبادت ہے بہتر ہے۔ جس شخص کا انتقال جہاد کی تیاری میں ہواا ہے قبر کے عذا ب سے بچایا جائے گااوراس کے لیے نیک اعمال کا تو اب قیامت تک جاری رہے گا۔

( ١٩٨.٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنُ هِشَامٍ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَهُ قَالَ :سَاحِلُ الْبَحْرِ. (ابن ماجه ٢٧٦٧ـ احمد ٣/ ٣٠٣)

(۱۹۸۰۲) میرحدیث حضرت ابو ہر کر ہونٹائٹو سے مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔

( ١٩٨.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ مَوْلَى عُفْمَانَ بُنِ عَفَّانَ ، عَنْ عُفْرَانَ ، اَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْهِ : أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ، سَمِغْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلِيثًا كَتَمْتُكُمُوهُ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقكُمْ عَنِّى ، سَمِغْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ حَلَى اللهِ حَيْرٌ مِنْ رِبَاطٍ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَاذِلِ ، فَلْيَخْتَرْ كُلُّ امْرِءٍ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ.

(ترمذی ۱۹۹۷ طیالسی ۸۷)

(۱۹۸۰۳) ایک مرتبہ حضرت عثمان وہا تئے نے منبر پر فر مایا کہ میں نے رسول اللّٰد نیراً نظافیے آئے سے ایک حدیث نی تھی جو میں نے تم سے اس لیے چھپائی تا کہ تم مجھ سے دور نہ چلے جاؤ۔ رسول اللّٰد میراً نظافیے آئے نے فر مایا کہ اللّٰہ کے راستے میں سرحدوں کی ایک دن کی تگرانی دوسر ی جگہوں پرایک ہزاردن کی تگرانی سے بہتر ہے، پس ہرمخص اینے لیے جوجا ہے منتخب کر لیے۔

( ١٩٨٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَاوُد بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَسْقَلَانِتَى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :تَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. (سعيد بن منصور ٢٣١٠)

(١٩٨٠ه) حضرت ابو ہر رہ وٹائٹھ فرماتے ہیں کدر باط چالیس دن کا ہوتا ہے۔

( ١٩٨٠٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذمارِيِّ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. (طبرانی ٢٠٠٧)

(۱۹۸۰۵) حضرت مکول سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ ال

( ١٩٨.٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفُرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، أَنَّ ابْنًا لابْنِ عُمَرَ رَابَطَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ : ابْنُ عُمَرَ :أَعْزِمُ عَلَيْك لَتَوْجِعَنَّ فَلْتُوابِطَنَّ عَشْرًا حَتَّى تُتِمَّ الْأَرْبَعِينَ.

(۱۹۸۰۲) حضرت عمر بن عبدالله مولی غفره ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر دبی ٹو کے ایک بیٹے نے تمیں دن جہاد کے لیے گذارے۔ جب واپس آئے تو حضرت ابن عمر جہاٹو نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں قتم دیتا ہوں کہتم واپس جاؤاور دس دن مزید جہاد کے لیے گذار دتا کہ چالیس دن پورے ہوجا کیں۔

( ١٩٨.٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ وَجُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ يَقُولَانِ : يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَفْضَلُ الْجِهَادِ الرِّبَاطُ ، فَقُلْت : وَمَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِذَا انْطَاطَ الْغَزْوُ وَكَثْرَتِ الْغَرَائِمُ وَاسْتُحِلَّتِ الْغَنَائِمُ فَأَفْضَلُ الْجِهَادُ يَوْمِنِذٍ الرِّبَاطُ. ( 2 • 19 ) حضرت ابوا ما مداور حضرت جبیر بن نفیر جیشی فرماتے بیں کہ لوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں افضل جہا در باط ہو گا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے بوچھا کہ ایسا کب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ غزوے کم ہوجا کیں گے، تاوان زیادہ ہوجا کیں، مال غنیمت کو حلال سمجھا جانے گے گا تو اس موقع پر افضل جہا در باط ہے۔

( ١٩٨٠٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ وَصَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَا :مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ شَهِيدًا.

(۱۹۸۰۸) حضرت بزید بن عبدالله و بین اورصفوان بن سلیم و پیشید فر ماتے بیں کہ جو شخص جباد کے لیے سفر کرتا ہواانتقال کر گیا تو اس نے شہادت کا درجہ یالیا۔

( ١٩٨٠٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : لَقَدِ افْتَتَحَ الْفُتُوحَ أَقُواهُ مَا كَانَتُ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمَ الذَّهَبَ ، وَلاَّ الْفِضَّةَ ، إِنَّمَا كَانَتُ حِلْيَتُهَا الْعَلَابِيَّ وَالْآنُكَ وَالْحَدِيدَ.

(۱۹۸۰۹) حضرت ابوامامه با بلی مِیتین فرماتے ہیں کہ پجی قوموں کو بہت ی فقو حات حاصل ہوں گی۔ان قوموں کی تلواروں کا زیور سونے یاجیا ندی کانبیں بلکہ مرخ تا ہے، سفید تا ہے اورلو ہے کا ہوگا۔

( ١٩٨١ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ صُدِعَ رَأْسُهُ فِى سَبِيلِ اللهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(سعید بن منصور ۲۳۲۵ بزار ۲۷۵)

` (۱۹۸۱۰) حضرت عبدالله بن عمرو دی فن سے روایت ہے کہ رسول الله مَثِلَ فَنَعَ آجَے ارشا فرمایا کہ جس محض کا اللہ کے راہتے میں سرورو بوااللہ تعالیٰ اس کے گذشتہ سارے گنا ہوں کومعا نے فرماویتے ہیں۔

( ١٩٨١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قَبِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُن عَمْرِو وَصُنْدُوقِ لَهُ حِلَقٌ وَسُئِلَ : أَى الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا قُسُطُنُطِينِيَّةُ ، أَوْ رُومِيَّةٌ ؟ قَالَ : فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بِصُنْدُوقِ لَهُ حِلَقٌ فَا خُرَجَ مِنْهُ كِتَابًا فَجَعَلَ يَقُرَاهُ ، قَالَ : فَقَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكُتُ اللهِ سُلِكَ : أَى الْمَدِينَتَيْنِ يُفْتَحُ أَوَّلًا قُسُطُنُطِينِيَّةً ، أَوْ رُومِيَّةٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ مَدِينَةُ سُخُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ مَدِينَةُ هَرَقُلَ تُفْتَحُ أَوَلًا قُسُطَنُطِينِيَّةً ، أَوْ رُومِيَّةً ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ مَدِينَةُ هُرَقُلُ تُفْتَحُ أَوَّلًا . (احمد ٢/ ١٤٦٤ حاكم ٢٣٢)

(۱۹۸۱) حضرت ابوقبیل بیشید کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمرو ٹراٹھ سے سوال کیا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ؟ حضرت عبداللہ بن عمرو ٹراٹھ سے ایک کتاب نکال کر پڑھنا شروع کردی۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرو بڑا ٹوز نے اپنا کیک حلقوں والاصندوق منگوایا اور اس میں سے ایک کتاب نکال کر پڑھنا شروع کردی۔ پھر فرمایا کہ ہم رسول اللہ ینٹر فی نظر کے گرد بیٹھ کر لکھا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ؟ نبی

معنف ابن الب شيرم ترجم (جلد٧) كي المحال العبهاد كالمحال العبه كالمحال

باك مَلِفَقَةَ فِي فِر ما يا تعا كه يبله برقل كاشبر فتح هوگا. ( ١٩٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَمُّهِ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَان ، قَالَا :قَالَ سَلْمَانُ بْنِ رَبِيعَةَ :قَتَلْت

بِسَيْفِي هَذَا مِنْهَ مُسْتَلْنِم كلهم يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ ، مَا قَتَلْتُ مِنْهُمْ رَجُلاً صَبْرًا. (۱۹۸۱۲) حضرت سلمان بن ربیعہ رہ فر ماتے ہیں کہ میں نے ابنی اس تلوار سے سوایسے آ دمیوں کو آل کیا ہے جوغیراللہ کی عبادت

كرتے تھے ميں نے ان ميں ہے كسى صاحب دين آدمي وقل نبيس كيا۔ ( ١٩٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى :لَقَدْ رَأَيْتِنِي

خَامِسَ خَمْسَةٍ ، أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَا فِي يَدِي ، وَلَا رِجْلِي ظُفْرٌ إِلَّا وَقَدْ نَصَلَ ، ثُمَّ قَالَ :مَا خَالَفَ إلَى ذِكْرِ هَذَا ، اللَّهُ يُجْزِينِي بِذَلِكَ. (۱۹۸۱۳) حضرت ابومویٰ مُناتِنْ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا، میں ان پانچ یا چھآ دمیوں میں سے ایک تھا جن کے ہاتھوں اور

یا وُں کا ہرناخن نکل چکا تھا۔ پھر فرمایا کہ نہ جانے میں نے کیوں اس بات کو بیان کر دیا میں تو اس کا جرصر ف القدے جیا ہتا تھا۔ ( ١٩٨١٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ، لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، وَلَا أَنَّ لَهُ مِثْلَ نَعِيمِهَا إِلَّا الشَّهِيدَ ، فَإِنَّهُ مِمَّا يَوَى مِنَ التُّوَابِ يُودُّ أَنَّهُ رَجْعَ فَقُتِلَ. (سعيد بن منصور ٢٥٥٣)

(۱۹۸۱۳) حفرت حسن جلائق سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤلِّقَ اللہ مُؤلِّقَ ارشاد فر مایا کہ سوائے شبید کے سی کویہ خصوصیت حاصل نہیں کہ جب اس کی روح تکلتی ہے تو وہ واپس دنیا کی طرف اور دنیا کی نعمتوں کی طرف جانے کی خواہش کرتا ہے اور وہ یہ خواہش اس لیے

کرتاہے کہ وہ جب شہادت کے اجرکود کیتا ہے تو خواہش کرتا ہے کہ داپس دنیامیں جائے اور دوبارہ اللہ کے راہے میں شہید ہو۔ ( ١٩٨١٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالِ :يَغْفِرُ اللَّهُ ذَنْبُهُ عِنْدَ أُوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيبُ الْأَرْضَ مِنْ دَمِهِ ، وَيُحَلَّى خُلَّةَ الإِيمَانِ ، وَيُزَوَّجُ الْحُورَ الْمِينِ ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيُؤَمَّنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ أَوْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(١٩٨١٥) حضرت مکحول مِشْمِيْة فرمات بين كه الله تعالى كي طرف سے شہيد كو چھ طرح كا جرماتا ہے 🕦 اس كے خون كا پېلاقطره كرتے ہی الله تعالی اس کے گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔ ﴿ اے ایمان کا زیور بہنایا جاتا ہے۔ ﴿ حورمین ہے اس کی شادی کی جاتی ہے۔ ﴿ اس کے لیے جنت کا درواز ہ کھول دیا جاتا ہے۔ ﴿ قبر کاعذاب اس سے بنالیاجا تاہے۔ ﴿ قیامت کے دن کی سخق ہے وہ محفوظ ہوجا تاہے۔

( ١٩٨١٦) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُفَطَّلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَأَلَتْ سَالِمًا عَنِ الْمُبَارَزَةِ فَأَكَبَ هُمَدُهَةً ، ثُمَّ رَفَع رَأْسَهُ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾.

(۱۹۸۱۷) حضرت مغیرہ بن حبیب پرشیخۂ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم پرشیخۂ سے مبارزت کے بارے میں سوال کیا تو تھوڑی دیرانہوں نے سرکو جھکا یا پھراس آیت کی تلاوت کی (ترجمہ ) بے شک اللّہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جواس کے رہے میں صف ماکہ ایر بطرح قبال کر سرترین جسس کوئی مضوط تاریت ہو۔۔۔

بنا کراس طرح قبال کرتے ہیں جیسے کہ کوئی مضبوط عمارت ہو۔ سرچیس ہوں کہ ڈیسسسے ڈیٹرڈ

(١٩٨١٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَص ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى اللَّهِ وَلَوْ بِيَمِشْقَصٍ. التَّهُلُكَةِ ﴾ قَالَ :أَنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَوْ بِيَمِشْقَصٍ.

(۱۹۸۱) حضرت ابن عباس جلی قرآن مجید کی آیت ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى النَّهُلُگَةِ ﴾ كے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے رہے میں فرماتے ہیں اللہ کے رہے میں فرماتے ہیں اللہ کے رہے میں فرحان کے اللہ کا ایک مکڑائی کیوں نہ ہو۔

( ١٩٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا لَقِيْتَ فَانْهَدُ قَائِمًا فَإِنَّهَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي النَّفَقَةِ.

(۱۹۸۱۸) حصرت مجاہد پیشینے فرماتے ہیں کہ جب تمہارادشمن سے سامنا ہوتو خوب تو انا ہوکر دلیری سے اس پرحملہ کرو کیونکہ یہ آیت تا خرچ کے بارے میں نازل ہوئی۔

( ١٩٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتُ

رَبَاعِيَتُهُ ، وَذَلِقَ مِنَ الْعَطْشِ حَتَّى جَعَلَ يَقَعُ عَلَى زُكْبَتَيْهِ ، وَتَرَكَهُ أَصْحَابُهُ ، فَجَاءَ أَبَى بُنُ خَلَفٍ يَطْلُبُ بِلَهُ أَخِيهِ أُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ هَذَا الَّذِى يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِى فَلْبَثُرُ زُلِى ، فَإِنْ كَانَ نَبِيًّا فَتَلَنِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعُطُولِي الْحَرْبَةَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِكَ حِرَاكٌ ؟ قَالَ : إنَّى قَلِدِ اسْتَسْقَيْتِ الله

عَمَّدُ ، فَأَخَذَ الْحَرْبَةَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَيْهِ فَطَعَنَه فَصَرَعَهُ عَنْ دَايَّتِهِ وَحَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَاسْتَنَقَذُوهُ فَقَالُوا :مَا نَرَ بِكَ بَأْسًا ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَلِدِ اسْتَسْقَى اللَّهَ دَمِى إِنِّى لأجِدُ لَهَا مَا لَوُ كَانَ عَلَى مُضَرَ وَرَبِيعَةَ لَوَسِعَتْهُمُ.

(بخاری ۲۹۱۱ مسلم ۲۱۳

(۱۹۸۱۹) حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ غزوہ اُحد میں نبی پاک مِنْرِ ﷺ کا چبرہ مبارک زخی ہو گیا تھااور آپ کے سامنے والے دانت

ر ۱۹۸۱) سرت مارہ رہائے ہیں مہ روہ حدیث بن چیس ہو کر گھٹنوں کے بل میٹھ گئے تھے اور آپ کے بہت سے ساتھی بھی ادھزاد منتشر ہو گئے تھے۔ آپ بیاس کی شدت سے بے بھائی امیہ بن خلف کا مدلیہ لینے کے لیے موجود تھا۔اس نے للکارکر کہا کہوہ فختم

منتشر ہو گئے تھے۔اس جنگ میں ابی بن خلف اپنے بھائی امیہ بن خلف کا بدلہ لینے کے لیےموجود تھا۔اس نے للکارکر کہا کہ وہختم جواپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، وہ میرے سامنے آئے ،اگر وہ واقعی نبی ہے تو وہ مجھے مارڈ الے گا۔اس پراللہ کے رسول مَلْقَظَيَّجَ نے فرم

کہ مجھے نیز ہ دو ۔لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تو شدید پیاس اور گرمی کا شکار ہیں۔حضور مَیَافِظَیَّا آپ فرمایا کہ اللہ تو ا مجھے اس کا خون پلائے گا۔ آپ نے نیز ہ پکڑا، اس کی طرف تشریف لے گئے اور اسے نیز ہ مار کرسواری سے بینچ گرا دیا۔ اس س ساتھی اسے بچا کر لے گئے اور اسے تبلی دی کہ تہمیں زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے اللہ سے میراخون مانگاہ، مجم ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) في معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) في معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲)

اس زخم كى اتى تكليف مورى بى كما گرقبيلة معزاورقبيلدربيد مين تقسيم كردى جائة سب بين موجائيس. ( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُنْمَانَ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ

يَهُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :غَدُوهٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا.

(احمد ۲/ ۵۳۲)

(۱۹۸۲۰) حضرت ابو ہریرہ دین فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرَّ فَفَقَحَ بِنے ارشاد فر مایا کہ اللہ کے رائے میں ایک شبح اور ایک شام کا عصریت کے مداہد

قفانوا : المفتول في سبيل الله ، قال : إن شهداء امتى إذن لفليل ، الفييل في سبيل الله شهيد والتحار عن داتيه في سبيل الله شهيد ، والمعار عن داتيه في سبيل الله شهيد ، والمعرف في سبيل الله شهيد ، والمعرف في سبيل الله شهيد ، والمعرف في سبيل الله شهيد ، يعنى قُرْحَة ذَاتِ الْجَنْبِ. (مسلم ١٩٣٠ احمد ٢/ ٣٣١) سبيل الله شهيد ، يعنى قُرْحَة ذَاتِ الْجَنْبِ. (مسلم ١٩٣٠ احمد ٢/ ٣٣١) (١٩٨٢) حضرت ابو بريره والت كرت بي كراك مرتبه حضور والتنافي في دريافت فرمايا كرتم شهيد كر بحص بوج الوكول نے

(۱۹۸۲) حضرت ابو ہریرہ دی تھے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور میں گھنے نے دریافت فرمایا کہتم شہید کے بچھتے ہو؟ لوگوں نے کہا: کہ جواللہ کے رائے میں مارا جائے۔ آپ نے فرمایا: کہ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ اللہ کے رائے میں جان دینے والا بھی شہید ہے، اللہ کے رائے میں ڈو بے والا بھی شہید ہے، اللہ کے رائے میں ڈو بے والا بھی شہید ہے، اللہ کے رائے میں طاعون کا شکار ہونے والا بھی شہید ہے، اللہ کے رائے میں طاعون کا شکار ہونے والا بھی شہید ہے، اللہ کے رائے میں پیٹ کی بیاری سے مرنے والا بھی شہید

ہے،اوراللہ کے راستے میں پھوڑے کا شکار ہو کرمرنے والا بھی شہیدہ۔ ( ۱۹۸۲۲) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَیَّ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ

﴿ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الَّذِي يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَنَّ شُهِيدٌ ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ،
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شُهداءَ أُمَّتِي إِذَنْ لَقَلِيلٌ ، الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ،
 مَالْمَدُ عُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَلْعُونُ شَهِيدٌ ،

وَالْمُنْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ يَغْنِى حَامِلاً شَهِيدٌ. (احمد ۵/ ۳۱۵ دارمی ۲۳۱۳) (۱۹۸۴۲) حفرت عباده بن صامت دِنْ فو فرماتے بین که نبی کریم مِؤْنِسَیَّةِ نے صحابے یو چھا کہتم شہید کے بچھتے ہو؟ انہوں نے کہا

جواللہ کے رائے میں قبال کرے اور جان دے دے ۔ حضور مُؤْفِظَةَ نے فر مایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔اللہ کے رائے میں مرنے والا شہید ہے، طاعون سے مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیاری سے مرنے والا شہید ہے، بچ کوجمم دیتے ہوئے مرنے والی عورت بھی شہید ہے۔

( ١٩٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ : إِنَّا كُنَّا لَنَرُجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ اللهِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ شَهِيدٌ وَالْحَرْقُ وَالْعَرَقُ والمجنوب شَهِيدٌ يَعْنِى قُرْحَةَ ذَاتِ الْجَنْبِ.

(این ماجه ۲۸۰۳ طبرانی ۱۷۸۰)

(۱۹۸۲۳) حضرت ابوعمیس و اتنو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِفَظَةَ جربن متنیک و و نو کے مرض الوفات میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان کے گھر والوں نے عرض کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کا انقال اللہ کے راستے میں شہادت ہے ہوگا۔ یہ من کر حضور مُلِفِظَةَ نِی فرمایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید ہے، حضور مُلِفِظَةً نے فرمایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید ہے، اللہ کے راستے میں جان دینے والا بھی شہید ہے، بیٹ کی بیاری سے مرنے والا شہید ہے، طاعون سے مرنے والا شہید ہے، بیکے کوجنم دیتے ہوئے مرنے والی عوت شہید ہے، جل کر، فروب کراور پھوڑے سے مرنے والا بھی شہید ہے۔

( ١٩٨٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ وَالنَّفُسَاءُ.

(۱۹۸۲۳) حضرت صفوان بن امیفر ماتے ہیں کہ طاعون شہادت ہے، ڈو بناشہادت ہے، پیٹ کی بیاری سے اورعورت کا بچے کوجنم دیتے ہوئے مرناشہادت ہے۔

( ١٩٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ مِمنُ يَغُرَقُ فِي الْبُحُورِ وَيَتَرَدَّى مِنَ الْجِبَالِ وَتَأْكُلُهُ السَّبَاعُ لَشُهَدَاءُ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(۱۹۸۲۵) حضرت عبدالله جلاقی فرماتے ہیں جولوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، یا پہاڑوں ہے گر جاتے ہیں، یا جانورانہیں کھا جاتے ہیں، سبہ لوگ قامیۃ کردن داللہ کرنز دکی شروایشار کسروائمس گر

جاتے ہیں، بیسب لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزد یک شہداء ثار کیے جائیں گے۔ میں میں میں دور دیر سیماری دور اور میں میں میں میں میں میں میں اور اس میں اور اس میں میں میں میں میں میں میں می

( ١٩٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ امْوَأَةٍ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الطَّاعُونُ وَالْبُطْنُ وَالنَّفُسَاءُ وَالْغَوَقُ ، وَمَا أُصِيبَ بِهِ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ لَهُ شَهَادَةٌ.

(۱۹۸۲۱) حضرت مسروق ویشیز فر ماتے ہیں کہ طاعون ، پیٹ کی بیاری جمل ،غرق اور ان کو پینچنے والی ہر تکلیف شہادت کا

سبب ہے۔

( ١٩٨٢٧) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً ، أَنَّ أَبَا حُصَيْنِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا صَالِح حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا عُصَيْنِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا صَالِح حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ ، فَقَالُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَمْنِى عَمَلاً يَعْدِلُ الْجِهَادَ ، فَالَ : هَالَ : هَلُ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ لَا تَفْتُرَ يَعْدِلُ الْجِهَادَ ، فَالَ : لَا أَجِدُهُ ، فَالَ : هَلُ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ لَا تَفْتُر وَتَصُومَ ، لَا تَفْطِرَ ؟ قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسَتَنُّ فِي طِوَلِهِ فَتُكْتَبُ

یدہ تحسناتی (بخاری ۲۷۸۵۔ احمد ۲/ ۳۴۳) (۱۹۸۲۷) حضرت ابو ہر یرہ دی ٹئ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضور مُؤَنِّتُنَا ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایساعمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو۔حضور مِنْوَنِیَّا ﷺ نے فرمایا کہ میں تو کسی ایسے عمل کونہیں جانیا۔ پھر آپ مِنْوَنِیْکَا ﷺ نے فرمایا کہ کما تم اس ماہت کی طاقت رکھتے ہو کہ جمان نگا ہوا۔ یا قرمس میں سائد کو نوست کے زین دیوں اف

آپ مِنْ اَفْظَةُ اَنْ فَرَمَا يَا كَدِياتُمَ الى بات كى طاقت ركھتے ہوكہ جب مجاہد نكل جائے تو مجد ميں جاؤاور بغير النجام الى بات كى طاقت ركھتے ہوكہ جب مجاہد نكل جائے تو مجد ميں جاؤاور بغير سن كے نماز پر حواور بغير انظار كي مسلسل روز ب ركھو؟ الى نے كہا: ميں تو اس كى طاقت نہيں ركھتا حضرت ابو ہر يره جن في فرماتے ہيں كہ جب مجاہد كا كھوڑ الذي اس ميں چكر لگا تا ہے بھر بھى مجاہد كے ليے تو اب كھاجا تا ہے۔ ( ١٩٨٢٨ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

١٩٨ ) حَدَثْنَا مَحْمَدُ بِن بِشْرٍ ، عَن مَحْمَدِ بَنِ عَمْرُو ، عَنْ ابِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ رَجُلٍ ، أَوْ مَا مِنْ أَحْدٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا خَزَنَةُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْعُونَهُ :تَعَالَ يَا فُلَانُ ، تَعَالَ هَذِهِ خَيْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُمٍ :أَى رَسُولَ اللهِ ، هَذَا الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمُ. (بخارى ١٨٩٤ مسلم ٨٥)

یہ وہ اللہ ، ہدا اللہ ی لا توی علیہ ، فقال : اللّٰی اُدْجُو اَنْ تَکُونَ مِنْهُمْ . (بخاری ۱۸۹۷۔ مسلم ۸۵) (۱۹۸۲۸) حفرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹو ہے روایت ہے کہ حضور مُؤاٹٹٹیٹی نے ارشاد فر مایا کہ جب بھی وَکُٹخض دو چیزیں اللّٰہ کے راہے میں خرج کرے گا تو قیامت کے دن بہت سے نگہبان فرشتے اسے بلائیں گے کہ اے فلاں! ادھر آ جا ، ادھر خیر ہے یہ من کر حضرت الدکہ جانف نے عض کا کہ اس مانٹ کے سامنٹ نشخت سے بلائیں گے کہ اسے فلال! ادھر آ جا ، ادھر خیر ہے یہ من کر حضرت

ری طرح و ویاست دون بہت سے بہبان فرسے اسے با یک کے کہ اے فلال! ادھر آ جا ، ادھر چر ہے بین کر حضرت ابو بر حافظ نے عض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِنْ فَقَاعَةُ اللہ کے اللہ کہ میں امید کرتا ہوں کہ آئی لوگوں میں ہے ہو۔ مول کہ آئی لوگوں میں ہے ہو۔ ( ۱۹۸۲۹) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، حَدَّثُنَا الرَّبِیعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ : یَا خَیْرَ النَّاسِ ، قَالَ : لَسُت بِحَیْرِ النَّاسِ ، أَلَا أُخْبِرُ کم بِحَیْرِ النَّاسِ ؟ قَالَ : بَلَی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَةِ لَهُ صِوْمَةٌ مِنْ النَّاسِ ، أَلَا أُخْبِرُ کم بِحَیْرِ النَّاسِ ؟ قَالَ : بَلَی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَةِ لَهُ صِوْمَةٌ مِنْ

ابِلِ اوْ غَنَم أَتَى بِهَا مِصُرًّا مِنَ الْأَمْصَارِ فَهَاعَهَا ، ثُمَّ أَنْفَقَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَكَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَيْنَ عَدُوهُم ، فَلَذَلِكَ حَيْرُ النَّاسِ. عَدُّوهِم ، فَلَذَلِكَ حَيْرُ النَّاسِ. (١٩٨٢٩) حضرت حسن رَفَيْ فرمات بين كدايك مرتبه ايك آدى نے حضرت عمر جانو كولوگوں ميں بهترين شخص كهركر فاطب كيا۔ حضرت عمر جانون نے فرمایا كديمن لوگوں ميں سے بهترين شخص نہيں۔ بلك لوگوں ميں بهترين گاؤں ميں رہنے والا ووجن سے جس كے

پاس اونول یا بکریوں کاریور ہو، وہ اے لے کرشمری طرف آئے اور پھر انہیں نے کران کی قیمت اللہ کے رائے میں خرج کرے،
اور مسلمانوں اور مسلمانوں کے دشمنوں کے درمیان برسر پیکار ہوجائے شخص لوگوں میں سب سے بہتر شخص ہے۔
( ۱۹۸۳ ) حَدَّثَنَا عَبْدُةُ بْنُ سُلْیْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ صَفْوانَ بْنِ سُلْیْمٍ ، عَنْ حُصَیْنِ بْنِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لاَ یَہْتَمِعُ الشَّنَّ وَ الإِیمَانُ فِی جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
، وَلَا عُبَارٌ فِی سَبِیلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِی جَوْفِ رَجُلٍ . (احمد ۲/ ۳۲۲ مے ۲۵)

(۱۹۸۳۰) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِفَقَعَ آنے ارشاد فرمایا: کہ ایمان اور بخل ایک مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے اوراللہ کے رہتے کا غباراورجہنم کا دھواں ایک مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتے ۔

( ١٩٨٣١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَالِمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى مُعَاذٍ ، قَالَ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ درجة.

(ترمذی ۱۲۳۸ احمد ۳/ ۱۱۳)

(۱۹۸۳۱) حضرت معاذ ولا تؤو فرماتے ہیں کہ جس محف کے بال اللہ کے راہتے میں سفید ہوئے سیاس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں مےاورجس نے اللہ کے راہتے میں ایک تیر چلایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرمائمیں مے۔

( ١٩٨٣٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :مَا مِنْ حَالِ أَحْرَى أَنْ يُسْتَجَابَ لِلْعَبْدِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَافِرًا وَجْهَهُ سَاجِدًا.

(۱۹۸۳۲) حضرت مسروق پریشید فرماتے ہیں کہسی مسلمان کے لیے دعا کی قبولیت کاسب سے زیادہ اہم مقام وہ ہوتا ہے جب وہ الله كراسة ميس موياجب اس في اين چېر كومجد كى حالت ميس منى ير ركها موامو-

( ١٩٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، قَالَ :أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشْرَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ غَزُوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقتل وَهُوَ ابْنُ بِضْعِ وَسِتِّينَ سَنَةً.

(۱۹۸۳۳) حضرت بشام بن عروه ويطيع فرماتے بين كه حضرت زبير والله نے جب اسلام قبول كيا تو اس وقت ان كى عمر سوله برس تھی۔ وہ حضور مَثِلَّفَظَةِ کے ساتھ ہرغز وہ میں شریک رہے اور ساٹھ سال ہے کچھذا کدان کی عمرتھی جب انہیں شہید کیا گیا۔

( ١٩٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا أَتَى أَبُو عُبَيْدَةَ الشَّامَ حُصر هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَأَصَابَهُمْ جَهُدٌ شَدِيدٌ ، قَالَ :فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ :سَلَامٌ عَلَيك، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنُ شِدَّةٌ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْدَهَا مَخْرَجًا ، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ ، وَكَتَبَ اللَّهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ قَالَ :فَكَتَبَ اللَّهِ أَبُو عُبَيْدَةَ :سَلَامٌ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ : ﴿اعلموا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاحُو بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ

فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ إلَى آخَرِ الآيَةِ ، قَالَ :فَخَرَجَ عُمَرُ بِكِتَابِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ :يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، إِنَّمَا كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةً يُعَرِّضُ بِكُمْ وَيَحُثُّكُمْ عَلَى الْجِهَادِ ، قَالَ زَيْدٌ : فَقَالَ أَبِي : فَإِنِّي لَقَائِمٌ فِي السُّوقِ إِذْ أَقْبُلَ قَوْمٌ مُبْيَضِّينَ قَدَ اطَّلَعُوا مِنَ النَّنيَةِ فِيهِمْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ يُبَشِّرُونَ النَّاسَ ، قَالَ: فَخَرَجْتَ أَشْتَدُّ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ فَقُلْت : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبْشِرُ بِنَصْرِ اللهِ وَالْفَتْحِ ، فَقَالَ عُمَرُ :

اللَّهُ أَكْبَرُ رُبُّ قَائِلٍ لَوْ كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ.

(۱۹۸۳۳) حفزت اسلم دین فی فرماتے ہیں کہ جب حضزت ابو عبیدہ وہی فی شام آئے تو ان کا اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس وقت وہ شدید تکلیف کا شکار ہوئے۔ انہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں مدد کے لیے حضزت عمر بنی فی کوخط ککھا۔ حضرت عمر بڑو تو نے خط کا جواب ان الفاظ کے ساتھ دیا: '' اما بعد! اللہ تعالی نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے، ایک مشکل دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آسکتی۔ حضرت عمر میں ہونے نے حضرت ابو عبیدہ ہوڑتو کو بیآیت بھی لکھ بھیجی (ترجمہ) اے ایمان والو! صبر کرواور صبر کی گلقین

حضرت ابوعبیدہ دی تھے بھر دوبارہ حضرت عمر ہی تھے کو خطالکھا جس میں بیآیت لکھ بھیجی: (ترجمہ) جان لو کہ دنیا کی زندگ کھیل، تماشا، زینت، باہمی تفاخراور مال واولا دمیں ایک دوسرے سے بڑھنے کی حرص ہی تو ہے۔ (الحدید:۲۰)

حضرت عمر وزائن نے حضرت ابو عبیدہ وہائن کا بیہ خط لوگوں کو پڑھ کر سنایا پھر فر مایا کہ اے مدینہ کے لوگو! ابو عبیدہ وہائن کے حضرت عمر وہائن نے حضرت ابو عبیدہ وہائن کے جہاد کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت اسلم وہائن فر ماتے ہیں کہ میں بازار میں کھڑا تھا کہ سفیدلباس والے بچھلوگ گھائی سے نیچا ترے ہوئے نظر آئے ، ان میں حضرت حذیفہ بن میمان وہائن بھی تھے۔ وہ لوگوں کو فنح کی خوشخبری دے رہے تھے۔ میں خوشی سے سرشار حضرت عمر وہائن کے باس بہنچا اور میں نے کہا اے امیر المؤمنین! فنح کی خوشخبری ہو! حضرت عمر وہائن نے اللہ اکبر کا نعرہ دلگایا اور فرمایا کہ کاش خالد بن ولید وہائن کی فنح کی خوشخبری دینے والا بھی آجائے۔

( ١٩٨٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

إِنَّ اللَّه جَعَلَ دِزْقَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي سَنَابِكِ خَيْلِهَا وَأَزِجَّةِ دِمَاجِهَا مَا لَهُ يَزْرَعُوا فَإِذَا زَرَعُوا صَارُوا مِنَ النَّاسِ.

(١٩٨٣٥) حفرت كمول بِيشِيْ بروايت ہے كدرول الله مُؤْفِقَةً نے ارشاد فر ما يا كدالله تعالى نے اس امت كارزق محوث برك كمرول اور نيزول كے ينج ركود يا ہے جب تك يدزراعت نبيل كرتے۔ جب يدزراعت كريں گے تو عام لوگوں كى طرح ہو جائيں گے۔

( ١٩٨٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّ الْمُؤْمِّنِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ فِى سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَمُؤْمِنٌ اعْتَزَلَ فِى شِعْبٍ مِنَ الْجِبَالِ ، أَوْ قَالَ شِعْبَةٍ : كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ.

(بخاری ۲۷۸۹ مسلم ۱۲۲)

(۱۹۸۳۷) حفرت ابوسعید خدری و این قرماتے ہیں کہ ایک مرتبکی نے سوال کیایا رسول الله میر انتقاقیۃ اسب سے افضل موسی کون سا ہے؟ آپ میر افغیر اللہ و اوروہ موس جولوگوں سے کارہ کشر کی ایک میں جولوگوں سے کنارہ کش ہوکے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں جا کر بیٹھ گیا ہو۔ کنارہ کش ہوکے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں جا کر بیٹھ گیا ہو۔ ( ۱۹۸۲۷) حَدَّفَنَا عَفَانُ ، حَدَّفَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ إِیادٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی كَبْشَةَ الْبُرَاءِ بْنِ قَیْسِ السَّكُونی ، قَالَ۔ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَعْدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : فِى آخَرٍ حَدِيثِهِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِكُمُ الْيُسُرَ، وَلَمْ يُرِدُ بِكُمُ الْعُسُرَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَغَزُوةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حَجَّتَيْنِ ، وَلَحَجَّةٌ أَحُجُّهَا إلى بَيْتِ اللهِ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ عُمْرَتَيْنِ وَلَعُمْرَةٌ أَعْتَمِرُهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ آتيهنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

- (۱۹۸۳۷) حفرت ابو کبٹ براء بن قیس سکونی بایٹی فرماتے ہیں کہ میں حفرت سعد وہاٹی کے ساتھ بیٹا تھا وہ اپنے ساتھوں سے بیان فرمانے ہیں کہ اللہ تھے۔ اپنے بیان کے آخر میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرما تا ہے اللہ تعالی تم سے مشکل کا ارادہ نہیں فرما تا۔ خداکی تم اللہ کے رائے میں ایک غزوہ دو جج کرنے سے زیادہ افضل ہے، ایک جج میر سے نزویک دومر تبہ عمرے کرنے سے بہتر ہے۔ عمر سے نزویک تین مرتبہ بیت المقدس جانے سے بہتر ہے۔
- ( ١٩٨٣٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ شُويُحِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِى فِرَاسٍ يَزِيدَ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلَى عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : إِنَّ اللّهَ يَضْحَكُ إِلَى أَصْحَابٍ الْبَحْرِ مِرَارًا حِينَ يَسْتَوِى فِى مَرْكَبِهِ وَيُخَلِّى أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَحِينَ يَأْخُذُهُ الْمَيْدُ فِى مَرْكَبِهِ وَحِينَ يُوجَّهُ الْبُرُّ فَيُشْرِفُ إِلَيْهِ. (ابن خزيمة ٣٣٣)
- (۱۹۸۳۸) حفرت عبداللہ بن عمرو دی تئو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمندروالوں پر کی مرتبہ سکرا تا ہے، ایک جب وہ اپنے اہل وعیال اور مال کوچھوڑ کراپئی کشتی پر بیٹھتا ہے، دوسرا جب اس کی کشتی سمندر میں پیچو لے کھاتی ہے اور تیسرا جب اسے خشکی نظر آتی ہے اور وہ اس کی طرف جھانکتا ہے۔
- ( ١٩٨٣٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِى الْأَشْهَبِ الْعُطَارِدِى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا كَانَ فِى الصَّفِّ فِى الْقِتَالِ لَمْ يَلْتَفِتُ.
- (۱۹۸۳۹) حفرت حسن جائز فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَ اُنتِیجَةَ دورانِ قبال جب کسی صف میں کھڑے ہوتے تھے تو دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔
- ( ١٩٨٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَعْنَا كُنُوا فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَغْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ قَالَ : أَرُواحُ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ بِيضٍ فَقَاقِيعَ فِي الْحَنَّة . وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ قَالَ : أَرُواحُ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ بِيضٍ فَقَاقِيعَ فِي الْحَنَّة .
- (۱۹۸۴) حضرت عرمه ورائن فرآن مجيدى آيت ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلُ أَخْبَاءٌ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ كبارے ميں فرماتے ہيں كه شهراءكى روس پانى كے لمبلوں كى طرح جنت ميں سفيد پرندوں ميں ہوتى ہيں۔
- ( ١٩٨٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِیِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِی كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَتِيكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمَّا مَا يُحِبُّ مِنَ الْخُيلَاءِ فَالرَّجُلُ يَخْتَالُ بِسَيْفِهِ عِنْدَ

الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَلاَ يُحِبُّ الْمَرَحَ. (ابوداؤد ٢١٥١ ـ احمد ٥/ ٢٣٥)

(۱۹۸۴) حفرت ابن عیک جانو سے روایت ہے کہ رسول الله مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ دوموقع پرفخرکو بہند کیا جاسکتا ہے ایک اس آدمی کا فخر جوقال کے وقت کموارا ٹھا کراکڑ کر چلے اور دوسرااللہ کے راہتے میں صدقہ پرفخر،البتہ تکبراورغرورکو بہند نبیس کیا جاسکتا۔

(۱۹۸٤٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى مَنْصُورٍ ، عَنِ السَّمْطِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَ فِى جُنْدٍ مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَأَصَابَهُمْ حَصْرٌ وَضُرَّ ، فَقَالَ سَلْمَانُ لأَمِيرِ الْجُنْدِ ؛ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ سَلْمَانَ هُ أَنَّهُ كَانَ فِى جُنْدٍ مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَأَصَابَهُمْ حَصْرٌ وَضُرَّ ، فَقَالَ سَلْمَانُ لأَمِيرِ الْجُنْدِ ؛ سَمِعْت أَلَا أُخْبِرُك بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ؛ مَنْ رَابَطَ يَوْمًا ، أَوْ لَيْلَةً فِى سَبِيلِ اللهِ كَانَ عَدْلِ صِيَامِ شَهْرٍ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ؛ مَنْ رَابَطَ يَوْمًا ، أَوْ لَيْلَةً فِى سَبِيلِ اللهِ كَانَ عَدْلِ صِيَامِ شَهْرٍ وَصَلَامِهِ اللهِ عَلَى اللّهُ بَيْنَ أَهْلِ الْجَوْرَى لَهُ أَجْرُهُ حَتَى وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِى سَبِيلِ اللهِ أَجْرِى لَهُ أَجْرُهُ حَتَى يَقْضِى اللّهُ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. (مسنده ٣٥٥)

(۱۹۸۳۲) حضرت سمط بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان جاپٹی مسلمانوں کے ایک نشکر میں تھے مسلمانوں کو حصاراور تکلیف کا سامناہوا تو حضرت سلمان جاپٹی نے امیر نشکرے معاملے میں کا سامناہوا تو حضرت سلمان جاپٹی نے امیر نشکرے معاملے میں آپ کو حضور میز نشکی نے ایک دن یا ایک رات اللہ کے آپ کے لیے مدد کا سبب ہوگا۔ میں نے حضور میز نشکی نیج ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے ایک دن یا ایک رات اللہ کے راتے میں جہاد کی غرض سے گذاری بیاس کے لیے اس مہینہ کے برابر ہیں جس میں وہ مسلسل روز سے رکھے اور مسلسل نماز پڑھے، جو شخص اللہ کے راتے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوگیا اسے اس وقت تک اس شہادت کا اجر ملتار ہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اہل جنت اور اہل جنہ کہ وان کا بدلہ دیے سے فارغ نہ ہوجا کیں۔

( ١٩٨٤٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانِ سَعِيدُ بُنُ سِنَانِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بُنُ أَبِي كَثِيرِ الْأَنْصَادِيُّ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: النَّفَقَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: النَّفَقَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ. ( ١٩٨٣٣) حَفرت عمر بن خطاب رُقَةُ قر قرآن مجيد كي آيت ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ كي بارے بي فرماتے بي كداس سے مراد الله كرائے بي فرج كرنا ہے۔

( ١٩٨٤٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الحُبَابِ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بُنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِى فِى قَوْلِهِ : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِى يُقُوضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ قَالَ :مَنْ رَبَطَ فَرَسًا فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ يُقُوضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا.

(۱۹۸۳۳) ابوب بن خالد انصاری بایش الله تعالی کے قول ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُفُوضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ کے بارے میں فرماتے میں کہ جس نے اللہ کے رائے میں استعال کرنے کے لیے گھوڑا پالاوہ قرض حسن دینے والا ہے۔

( ١٩٨٤٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ لَمْ يَأْتِ بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ إِلَّا فُتِحَ لَهُ ، فَقَالَ مُوسَى :سَمِعْت أَشْيَاخَنَا

يَقُولُونَ :زوجين دينار ودرهم ، أَوْ دِرْهُمٌ وَدِينَارٌ.

- (۱۹۸۴۵) حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن حکیم بن حزام پراٹیے؛ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں زوجین کوخرچ کیاوہ جنت کے جس دروازے ہے بھی جائے گاوہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ راوی موٹی پرٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ بم نے اپنے شیوخ سے سنا ہے کہ زوجین سے مراددیناراوردرہم ہیں۔
- ( ١٩٨٤٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ أَخِى ، عَنُ ابى شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ وَمُدْرِكٍ ، قَالَا :لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي صَدْرِ مُؤْمِنٍ.
- (۱۹۸۴۲) حضرت ابوشیبہ مہری اور حضرت مدرک پرتیٹی فر ماتے ہیں کہ اللہ کے راہتے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک مومن کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔
- ( ١٩٨٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّى ، قَالَ : أَرُوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ وَتَأْوِى إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ فِي الْعَرْشِ فَيَطَّلِعُ إِلَيْهِمْ رَبُّك فَيقُولُ : سَلُونِي ثَلَاثًا يَقُولُهَا فَيَقُولُونَ :رَبَّنَا نَسْأَلُك أَنْ تَرُدَّنَا إِلَى الدُّنْيَا فَنُقْتَلُ فِي سَبِيلِكَ فَتَلَةً أُخْرَى.
- (۱۹۸۴۷) حضرت ابراہیم بھی پیٹین فرماتے ہیں کہ شہداء کی رومیں سبزرنگ کے پرندوں کی شکل میں جہنم کی سیر کرتی ہیں۔وہ عرش سے لکی ہوئی قندیلوں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے تین مرتبہ فرما تا ہے کہ تم مجھ سے جو چاہتے ہو ما گلو۔وہ کہتے ہیں کہا سے ہمارے رب!ہم تھے سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تا کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ اوراز ائی کریں۔
- ( ١٩٨٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَضْحَكُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ ؟ قَالَ : غَمْسُهُ يَدَهُ فِى الْعَدُورُ حَاسِرًا ، قَالَ : فَٱلْقَى دِرْعًا كَانَتْ عَلَيْهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قَيْلَ. (بيهقى ٩٩)
- (۱۹۸۴۸) حضرت عاصم بن قباده دهنی نیخه قرماتے میں که حضرت معاذ بن عفراء دلی نیو نے سوال کیایارسول الله ! الله تعالی اپنے بندے کی کس بات پر سکرا تا ہے؟ آپ مِنْزِسَقَعَ نَجَ نے فرمایا جب کوئی مجاید بغیر سلح حالت میں دشمن پر چڑھائی کرتا ہے۔اس پر حضرت معاذ دلی نئی نے اپنی زرہ چھنیک دی اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
- ( ١٩٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ مِخْمَرِ الرَّحَبِيِّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يَسِيرُ بِالْجَيْشِ وَهُوَ يَقُولُ :أَلَا رُبَّ مُبَيِّضٍ لِثِيَابِهِ مُدَنِّسٍ لدينه.
- (۱۹۸۴۹) نمران بن قحر رجی پراٹیلا کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلیا ٹھ ایک تشکر کے ساتھ جار ہے تصاور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے۔ بہت سے کیڑوں کوصاف رکھنے والے ایسے ہیں جودین کومیلا کررہے ہیں۔
- ( .١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ،

عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْلُ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَسَبْعُ مِنْةِ ضِعْفٍ.

(۱۹۸۵۰) حضرت ابوعبیدہ دیا ٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلِّفْظَیَّا بنے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے اللہ کے راہتے میں اینے زائد مال میں سے ایک رو پیٹرج کیاا سے سات سوگناا جردیا جائے گا۔

( ١٩٨٥١ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ عُمَرُ : حجَّةٌ هَاهُنَا ، ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ أُخُرُ جُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

(١٩٨٥١) حضرت عمر زلان نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا کہ میں یہاں فج کروں گا پھراللہ کے راہتے

( ١٩٨٥٢ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عَوْكٌ ، عَنْ خَسْنَاءَ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَتْ :حدَّثَنِي عَمِّي ، قَالَ : قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ :النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْمَوْزُودَةُ فِي الْجَنَّةِ. (ابوداؤد ٢٥١٣ احمد ٥٨)

(۱۹۸۵۲) حضرت خنساء بنت معاویہ جن کو ماتی ہیں کہ مجھ سے میرے چپا (اسلم بن سلیم جن ش ) نے بیان کیا میں نے رسول الله مُؤَلِّفَكَةً سے سوال كيا كدا سے الله كر رسول مُؤلِفَكَةً إجنت ميں كون جائے گا ؟ حضور مُؤلِفَكَةً نے فرمايا نبي جنت ميں جائيں كے، شہید جنت میں جائے گا اور زندہ در گور کی ہوئی لڑکی جنت میں جائے گا۔

( ١٩٨٥٢ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَقُولُ : جُرِحَ طَلْحَةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعًا وَعِشْرِينَ جُرْحًا. (سعيدبن منصور ٢٨٣٩)

(۱۹۸۵۳) حضرت موی بن طلحه مزایخهٔ فرماتے ہیں کہ حضور مُنِلِقَظِیَمَ کے ساتھ حضرت طلحہ بڑاٹند کوہیں ہے زیادہ زخم آئے تھے۔

( ١٩٨٥٤ ) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِلَةً ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ ايْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ ، وَتَنْجِيزًا لِمَوْعُودِ اللهِ فَهُوَ مِثْلُ الصَّالِمِ الْقَائِمِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ. (احمد ٢/ ٣٦٥ـ ابن حبان ٢٦٢١)

(١٩٨٥٣) حضرت الو مرره و فالله عدوايت ب كدرسول الله مَ الله عَلَ فَعَلَ الله كَ حَرْحُصُ الله كَ رضا كو جائة موت الله ك

وعدے کے حصول کے لئے اللہ کے رائے میں نکلے، وہ اس روز ہ دار، شب زندہ دار کی طرح ہے جومجاہد کے نکلنے سے والیس آنے تک روزے میں مصروف رہے۔

( ١٩٨٥٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ جَرِيعٌ يجرح فِي سبيل اللهِ إِلَّا '

جَاءَ جُرْحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُمِى ، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسُكِ ، قَدَّمُوا أَكْثَرَ الْقَوْمِ قُرْآنًا فَاجْعَلُوهُ فِي اللَّحُدِ. (بيهقى ١١)

(۱۹۸۵۵) حضرت کعب بن ما لک مینی نئے ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّفَظَیَّم ہے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کواللہ کے راستے میں زخم لگا، وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے زخم سے خون بہدر ہا ہوگا۔خون کارنگ تو سرخ ہوگالیکن اس کی خوشبومشک جیسی ہوگ۔ جوقر آن زیادہ جانتا ہواہے آگے کر واور اسے لحد میں اتارہ۔

( ١٩٨٥٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ شَيْحِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَاتِبِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُعْمَرٍ صَدَاقَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَطَلَبْت إلَيْهِ أَنْ يَنْسَخَ لِى رِسَالَةً عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى إلَى عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : فَنَسَخَهَا لِى ، فَكَانَ فِيهَا ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَسْأَلُوا لِقَاءَ الْعَدُوقِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا ، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّيُوفِ وَكَانَ يَنْتَظِرُ قَالَ : لاَ تَسْأَلُوا لِقَاءَ الْعَدُوقِ وَهُو يَقُولُ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِى السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ نهد إلَى عَدُوهِ وَهُو يَقُولُ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِى السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اللَّهُمَّ أَوْلُو وَهُو يَقُولُ : اللّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِى السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اللّهُ هَا أَذَا ذَالَتِ الشَّمْسُ نهد إلَى عَدُوهِ وَهُو يَقُولُ : اللّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِى السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اللّهُ هَا أَوْلِ مُهْمَ وَانْصُولُ عَلَيْهِمْ . (بخارى ٢٩٢٦ ـ مسلم ٢٠)

(۱۹۸۵) کہ بینہ منورہ کے ایک شخی میٹے و فرماتے ہیں کہ میر سے اور عبید اللہ بن زیاد و فرق کے ایک کا تب کے درمیان گہری دو تی تھی۔
میں نے اس سے کہا مجھے حضرت عبداللہ بن ابی او فی و فرق کے عبید اللہ بن زیاد کی طرف کھے گئے ایک خط کا نسخہ بنا دے۔ اس نے مجھے
اس کا نسخہ بنا کر دیا تو اس میں تھا: حضرت عبداللہ ابی اوفی و و فرق کی میں اللہ بنا کہ دو میں کے دعفور میں فرق کے خوال کے دخمن سے تبرد آز ماہونے
کی دعا نہ ما گئو، جب دخمن سے سامنا ہو جائے تو ٹا بت قدم رہو۔ یا در کھو جنت تلواروں کے سائے کے بینچ ہے۔ حضور میں فرق کے فروال کے وقت تک انتظار فر ماتے جب سورج زائل ہوجاتا تو دخمن پر جملہ کرتے اور فرماتے: (ترجمہ) اے اللہ! تو میں کا ب کو نازل کرنے والا ہے۔ تو با دلوں کو برسانے والا ہے، تو لئکروں کو شکست دینے والا ہے، انہیں شکست دے دے اور ہماری مدفر ما۔

( ١٩٨٥٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هَزِيمٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ :فَضْلُ الْغَازِى فِى الْبَحْرِ عَلَى الْغَازِى فِى الْبَرِّ كَفَضُّلِ الْغَازِى فِى الْبَرِّ عَلَى الجالس فِى بَيْتِهِ.

(۱۹۸۵۷) حضرت کیجی بن عباد پراتیمید فرماتے ہیں کہ سمندر میں جہاد کرنے والے کی خشکی میں جہاد کرنے والے پراتی فضیلت ہے جتنی خشکی میں جہاد کرنے والے کی گھر میں میضے والے پر ہے۔

( ١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُن أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطُّبَ النَّاسِ عَامَ تَبُوكَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى نَخُدُدٍ النَّاسِ وَشَرَّ النَّاسِ ؟ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلاً يَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى نَخْلَةٍ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرَّ النَّاسِ ؟ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلاً يَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى

ظَهْرِ فَرَسِهِ ، أَوْ ظَهْرِ بَعِيرِهِ ، أَوْ عَلَى قَدَمَيْهِ خَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلاً فَاجِرًا يَقُرَأُ كِتَابَ اللهِ لاَ يَرْعَوِى إلَى شَيْءِ مِنْهُ. (احمد ٣/ ٣٤ ـ حاكم ١٤)

(۱۹۸۵۸) حضرت ابوسعید خدری دی افز سے روایت ہے کہ فتح مکہ والے سال حضور مِنْ اللَّهِ عَلَیْ اِنْ کَا کُونطبہ ارشاد فرمایا کہ میں تہتا ہوں۔ بہترین آ دمی وہ ہے جو اللہ کے راہتے میں اپنے ارشاد فرمایا کہ میں تہتیں بہترین آ دمی وہ ہو اللہ کے راہتے میں اپنے محصور سے باونٹ پرسوار ہویا پیدل ہواور اسے موت آ جائے۔ بدترین آ دمی وہ ، جو فاجراور بے حیا آ دمی ہے جو اللہ کی کتاب پڑھتا تو ہے کیکن اس کے مضامین پرکان نہیں دھرتا۔

( ١٩٨٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) قَالَ :كُهُولًا وَشَبَابًا ، قَالَ :مَا أَرَى اللَّهَ عَذَرَ أَحَدًا ، فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَجَاهَدَ.

(۱۹۸۵۹) حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹنو قرآن مجید کی آیت (انْفِورُ وا خِفَافًا وَثِقَالًا) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں جوانوں اور بوڑھوں ہر دوکو تھم ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے خیال میں اس آیت نے کسی کے لیے کسی عذر کونہیں چھوڑا، پھروہ شام چلے گئے اور جہاد کہا...

( ١٩٨٦٠ ) حَلَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ :قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

(احمد ۱/ ۳۰ - حاکم ۱۷۵)

(۱۹۸۲۰)حضرت عمر بن خطاب رہائٹۂ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّنْظَیَّۃ نے ارشا دفر مایا کہ جَوِّحْص اللہ کے راستے ہیں قبل کر دیا گیا یا مرگیا تو وہ جنت میں جائے گا۔

( ١٩٨٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، وَإِقَامَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الدُّعَاءَ كَانَ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ نُزُولٍ الْقَطْرِ ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالْتِقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّلَةِ ، وَالْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

(۱۹۸۷۱) ایک صحالی مزاین فرماتے ہیں کہ تین مواقع ہیں جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ﴿ بارش کے وقت ﴿ نماز کی اقامت کے وقت ﴿ جَنَّكَ مِیں صفوں میں کھڑا ہونے کے وقت۔

( ١٩٨٦٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّى رِيَاحَ بُنُ الْحَارِثِ يَذْكُرُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَمَشْهَدٌ يَشْهَدُهُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَوْمًّا وَاحِدًّا فِى سَبِيلِ اللهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اغْبَرَّ فِيهِ وَجْهُهُ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمْرَ نُوحٍ.

(ابن ابی عاصم ۱۳۳۵)

(۱۹۸ ۱۲) حضرت سعید بن زید دی نیز فرماتے میں کہ اللہ کے رسول مَیْرِ اللَّهُ کَی معیت میں اللّٰہ کے رائے میں جہاد کی غرض نے ایک ایسادن گذار ناجس میں چہرہ غبار آلود ہو جائے بیے مرنوح ملنے پرسار کی عمر عبادت کرنے سے افضل ہے۔

( ١٩٨٦٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِى الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجْنَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي النَّادِ . (مسلم ١٥٠٥ ـ ابو داؤد ٢٣٨٤)

(۱۹۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ جھ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّوْتَ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جہنم میں کا فراوراس کامسلمان قاتل جمع نہیں ہو کتے۔

( ١٩٨٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ وَاصِلِ بُنِ السَّانِبِ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : سَأَلَنِي عَطَاءُ بُنُ أَبِي رَبَاحٍ : أَيُّ دَابَّةٍ عَلَيْكِ مَكْتُوبَةٌ ؟ قَالَ : فَقُلْت : فَرَسٌ ، قَالَ : تِلْكَ الْغَايَةُ الْقُصُوى مِنَ الْأَجْوِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ بَعُدَ النَّبِينَ وَالصَّدِيقِينَ اللهِ صَلَّى اللهِ بَعُدَ النَّبِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِيقِ وَاللهِ يَسْتَغُفِرُ وَاللهِ يَسْتَغُفِرُ وَاللهِ يَسْتَغُفِرُ وَاللهِ يَسْتَغُفِرُ وَا لَهُ وَلَهُ وَالْمَوالَةُ مُ إِلَّى اللّهِ عَلَي وَالْمَوالُولَ فِي اللّهِ عَلَيْدِي وَلَوْمِينِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمَ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي صَبِيلِ اللهِ ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ.

(۱۹۸۷۳) حفرت واصل بن سائب رقاشی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بن رباح ویشید نے جھے سے سوال کیا کہ کون می سواری
الی ہے جس کور کھنا فرض ہے؟ میں نے عرض کیا: گھوڑا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیتو انتہائی اجر کی چیز ہے، رسول اللہ میڈیشی نے فرمایا

کہ میں تہمیں بتا کوں کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزد کیا انبیاء، صدیقین اور شہداء کے بعد سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ وہ مومن بندہ جواللہ کے راتے میں گھوڑ ہے پر سوارا پنے نیز ہے ہی گائے بیضا ہے اور نیندگی وجہ ہے بھی وائیس ڈولتا ہے بھی بائیس۔ وہ رحمٰن سے مغفرت طلب کرتا ہے اور شیطان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کے لیے آسان کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کود کھو، فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر حضور شاہد گئے جنت ہو ہواللہ کے رائے میں قال کرتے ہیں۔ پھر حضور شاہد کے بند ہو ہواللہ کے اللہ تعالی کے بنت ہو ہواللہ کے اللہ کے بنت ہو ہواللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ ان کے لیے جنت ہو ہواللہ کے اللہ کے اللہ کہ کہ ان کے اللہ کہ ان کے اللہ کے اللہ کہ کہ ان کے اللہ کہ بھی قال کرتے ہیں۔ (التو ہے: ۱۱۱)

( ١٩٨٦٥) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ حَدَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فِى الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ فَيْسٍ ، فَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْت إِنْ أَنَا

أَخَذُت سَيْفِي فَجَاهَدُت بِهِ أُرِيدُ وَجْهَ اللهِ فَقُتِلْت وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ ، أَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ حُذَيْفَةُ عِنْدَ ذَلِكَ اسْتَفُهُمَ الرَّجُلُ وَأَفْهِمُهُ فَلَيَدُحُلَنَّ النَّارَ كَذَا وَكَذَا يَصْنَعُ ، مَا قَالَ هَذَا ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ :إِنْ أَحَذُت سَيْفَك فَجَاهَدُت بِهِ فَأَصَبُت الْحَقَّ فُقَتِلْتَ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ فَقُتِلَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمْ يُوَفِّقُهُ اللَّهُ ، وَلَمْ يُسَدِّدُهُ دَخَلَ النَّارَ ، قَالَ الْقَوْمُ : صَدَقْت. (عبدالرزاق ٩٥٦٥)

(١٩٨٧٥) حضرت ابوعبيده بن حذيف والتي تيل كه ايك مرتبه حضرت حذيفه بن يمان ديايني ،حضرت عبدالله بن مسعود والنيو ، حصرت ابومسعود انصاري والنو اورحصرت ابوموي اشعري والنوء معجد ميس تصے كدايك آدى آيا اور اس نے كہا: اے عبد الله بن قیس دی فواگر میں اپنی تلوار پکڑ کرالٹد کی رضا کے جذبے پر قائم رہتے ہوئے جہاد کروں اوراس جذبہ پرقل کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤل گا؟ انہوں نے فرمایا: جنت میں،حضرت حذیفہ رہ النے نے اس موقع پر فرمایا کہ اس شخص کی بات کو مجھواور اسے ٹھیک بات سمجھاؤ، کیونکہ بات کو غلط بیجھنے کی وجہ سے بیجہنم میں بھی جاسکتا ہے۔ پھر حضرت حذیف خافی نے فرمایا کہ اگرتم نے حق کو درست طریقے سے سمجھا پھراپی تکوار لے کراللہ کے راہتے میں شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے لیکن اگر کو کی شخص حق کو سمجھنے میں خلطی کرے اوراس کوراہ حق کی ہدایت نہ ملے ،اس پر وہ قل ہو جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔اس پرسب لوگوں نے کہا کہ آپٹھیک کہتے ہیں۔

( ١٩٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الْجُلُوسِ ، وَالْجُلُوسُ خَيْرٌ مِنَ الْقِتَالِ عَلَى الضَّلَالِ وَمَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَعَذَّهُ إِلَى مَا لَا يَرِيبُهُ.

(۱۹۸۲۲) حضرت ابن ميرين بيشيد فرماتے ہيں كداسلاف كہاكرتے تھے كداللہ كے راہتے ميں قبال كرنا گھر بيشنے ہے بہتر ہے اورگھر بیٹھنا گمراہی کے راہتے میں قال کرنے ہے بہتر ہے۔جس آ دمی کوئسی چیز میں شک ہوتو وہ شک ہے بالا تر ہوکر معاملہ کو اختیار کرے۔

( ١٩٨٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْعُ لِى زَيْدًا وَلْيَجِىء بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ ، أَوَ قَالَ : بِالْكَتِفِ ، فَقَالَ : اكْتُبُ ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فَقَالَ : ابْنُ أُمِّ مَكْتُومَ وَكَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَا تَأْمُرُنِي فَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مكانه : ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾.

(بخاری ۲۸۳۱ مسلم ۱۵۰۸)

(١٩٨٧٤) حفرت براء بن عازب ولي فرمات بين كدجب بيآيت نازل جولي ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ ﴾ حضور مَوْفَظَ فَي فرمايا: كدزيد والثُّو كوبلا وَاوراك كبوك يختى اوردوات بهي لي آئ ر " بهر فرما يالكھو ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بيآيت من كرايك نابينا صحابي حضرت عمروا بن ام مكتوم جن تخذيخ عرض كيا

یارسول الله! میں جہاد کی طاقت نہیں رکھتا، آپ مجھے کس بات کا عکم دیتے ہیں؟ اس پراللہ تعالیٰ نے ﴿ غَیْرُ أُولِی الضَّرَدِ ﴾ کو نازل فرمایا۔

( ١٩٨٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : إِنَّ الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقُوْمُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هُمْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمُ : مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقُوْمُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هُمْ مِثْنُ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَعَاذِي ، قَالَ : فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّ شُهَدَائكُمْ إِذًا لَكُثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ شُهَدَائكُمْ إِذَا لَكُثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ شُهِدَائكُمْ إِذَا لَكُثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ شُهَدَائكُمْ إِذَا لَكُثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ شُهِدَائكُمْ إِذَا لَكُثِيرٌ ، إِنِّي أَخْبِرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَيْثُ يَشَاءُ فَالشَّجَاعَ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ لَا لَكُونِ بَاللَّهُ عَنْ مَا لَكُ مُعْرَافِلَ عَنْ خَلِيلَتِهِ ، وَلَكِنَّ الشَّهِيدَ مَنِ احْتَسَبَ بِنَفْسِهِ ، وَالْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا لَكُ يَوْ بِي اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَذِهِ.

(۱۹۸ ۲۸) حضرت مسروق ولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وقافی کے ساسنے ایک مرتبہ شہداء کاذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا : کہتم شہداء کن لوگوں کو سیجھتے ہو؟ حاضرین نے کہاا ہے امیر المؤمنین! جوجنگوں میں مارے جائیں۔حضرت عمر وفافی نے فرمایا کہ اس طرح تو تہمارے شہیداور بہت زیادہ ہوجا کیں گے۔ میں تمہیں شہداء کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہادری اور بزدلی بیلوگوں میں موجود خصلتیں ہیں جوالتہ تعالیٰ جس میں جا بتا ہے رکھتا ہے۔ بہادرآ دمی اس بات کی پرواہ کیے بغیر قبال کرتا ہے کہ اس کے بیچھے والوں کا کیا ہوگا۔ بزدل اپنی موت سے بھا گتا ہے، شہیدا پی جان کوداؤپر لگا دیتا ہے۔ مہاجروہ ہے جواللہ کے منع کردہ امور کوچھوڑ دے اور کیا ہوگا۔ بزدل اپنی موت سے بھا گتا ہے، شہیدا پی جان کوداؤپر لگا دیتا ہے۔ مہاجروہ ہے جواللہ کے منع کردہ امور کوچھوڑ دے اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

( ١٩٨٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أُوَّلَ رَجُلِ سَلَّ سَيْفًا فِي سَبِيلِ اللهِ الرُّبَيْرُ ، نَفِحَ نَفْحَةٌ ، أَخِذَ رَسُولُ اللهِ ، فَخَرَجَ الزُّبَيْرُ يَشُقُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَرَسُولُ اللهِ بِأَعْلَى مَكَّةً ، قَالَ فَلَقِي النَّبِي مَنْفَى النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ؟ قَالَ :أُخْبِرُت أَنَّكَ أُخِذُت ؟ قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَالًا فَي عَلَيْهِ وَكَالًا فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ؟ قَالَ :أُخْبِرُت أَنَّكَ أُخِذُت ؟ قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَالًا فَي اللهِ عَلَيْهِ وَكُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَكَالَ المَالَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهُ النَّالُ السَالِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(۱۹۸۲۹) حفرت عردہ ویلی فرماتے ہیں کہ اللہ کے راتے میں سب سے پہلا کوار چلانے والے حضرت زبیر وہا فو ہیں، ایک مرتبہ یا فواہ چھیلی کہ حضور مَنِوْفَقِیَقَ کوکا فروں نے گرفتار کرلیا ہے، اس پر حضرت زبیر وہا فو تا کول میں سے گذرتے ہوئے گئے، رسول اللہ مَنِوْفِقِیَقَ نے فرمایا تو بوچھا کہ اے زبیر! کیا ہوا؟ حضرت زبیر وہا للہ مَنوِفِقِیَقَ نے فرمایا تو بوچھا کہ اے زبیر! کیا ہوا؟ حضرت زبیر وہا لائد مَنوفِقِقَ نے فرمایا تو بوچھا کہ اے زبیر! کیا ہوا؟ حضرت زبیر وہا لائد مَنوفِقِقَ نے فرمایا تو بوچھا کہ اے زبیر! کیا ہوا؟ حضرت زبیر وہا فول اللہ مَنوفِقِقَ نے مضرکیا کہ جھے خبر ملی تھی کہ آب مِنوفِقَ کَافروں نے پکڑلیا ہے۔ اس پر حضور مِنوفِقَ نے انہیں دعادی اور ان کی تلوار کے لیے بھی دعافر مائی۔

( ١٩٨٧ ) حَلَّنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، حَلَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَابِرِ الرُّعَيْنِيَّ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ اغْبَرَّتُ أَقْدَامُنَا فِي سَبِيلِهِ ، قَالَ : فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ اغْبَرَّتُ أَقْدَامُنَا فِي سَبِيلِهِ ، قَالَ : فَقَالَ

الم معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱) و المسلم العبهاد ا

رَجُلٌ : إِنَّمَا شَيَّعْنَاهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جَهَّزُنَاهُمْ وَشَيَّعْنَاهُمْ وَدَعُوْنَا لَهُمْ. (۱۹۸۷) حضرت جابرر عِنَى مِيْتِظِة فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رہناتھ ایک شکر کورخصت کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلے تو فرمایا کہ

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہمارے قدم اس کے راہتے میں گرد آلود ہو گئے ، ایک آ دمی نے کہا کہ ہم تو محض ان کے پیچیے پطے ہیں۔ حضرت ابو بکر جانٹو نے فر مایا کہ ہم نے انہیں تیار کیا ،ہم ان کے پیچیے چیداور ہم نے ان کے لیے دعا کی ہے۔

١٩٨٧١) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِى عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ يَحْسَبُ الشَّكُّ مِنْهُ، قَالَ : بَعَثُ أَبُو بَكُرٍ جَيْشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يُشَيِّعُهُمْ عَلَى رِجْلَيْهِ فَقَالُوا ": يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ رَكِبُتَ ، قَالَ : إنى أَحْتَسِبُ خُطَاىَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(۱۹۸۷) حفرت قيس فرمات بين كه حفرت الويكر ولا تأثون في الكرروان فرمايا اورآپ پيل ان كرماته چل وكول ني كباا ــ الته كرسول كے خليف الب سوار به وجا كي من حضرت الويكر ولا تؤون فرمايا كه مين الله كرا سے مين اپنے قدم چلانا چا بتا بول ــ د الله عن أبي إستحاق ، قال : لَمَّا أَسُلَمَ عِكْوِمَةُ بُنُ أَبِي جَهُلٍ أَتَى النّبِيّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَاللّهِ لاَ أَتُوكُ مَقَامًا قُمْته لِيُصَدَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ قُمْت مِثْلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ أَنْفَقْتُ مِثْلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلاَ أَتُوكُ نَفَقَةً أَنْفَقْتُهَا اصُدُّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ أَنْفَقْتُ مِثْلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَلَمَّا

كَانَ يَوْمَ الْيُرْمُوكِ نَوْلَ فَتَرَجَّلَ فَقَاتَلَ قِتَالاً شَدِيدًا فَقُتِلَ ، فَوُجِدَ بِهِ بِضَعْ وَسَبْعُونَ مِنْ بَيْنِ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ وَرَمْيَةً فَي فَدِمت (١٩٨٤٢) حضرت ابواسحال والمنظمة في المستم بين كه جب عكرمه بن الى جهل والي المنام قبول كرايا تو وه حضور مَا فَيْنَا فَي فَدمت المنام والمنظمة في المنظمة في المن

میں حاضر ہُوئے اور عُرض کیا کہ میں نے اللہ کے رائے ہے رو کئے میں جتنی طاقت فرج کی ہے میں اللہ کے رائے کی طرف لانے میں اس سے دو ہری طاقت فرج کروں گا اور میں نے اللہ کے رائے سے رو کئے میں جتنا مال فرج کیا ہے میں اللہ کے رائے می میں سے دوگنا مال فرج کروں گا۔ جنگ برموک میں حضرت عکر مہ دی تؤ اپنی سواری سے اتر ہے اور پیدل لڑتے ہوئے زبر دست رائی کی اور شہید ہوگئے ۔ ان کے جسم پر نیزوں ، تیروں اور آلمواروں کے ستر سے زیادہ زخم تھے۔

١٩٨٧٢) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِ سَامُ بُنُ سَعُدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى قَيْسُ بُن بِشُو التَّغْلِبِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبِي جَلِيسًا لَأَبِى الدَّرْدَاءِ بِدِمَشُقَ ، وَكَانَ بِدِمَشُقَ رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُقَالُ كَهُ ابْنُ الْحَنْظِلِيَّةِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ مُتَوَحَّدًا ، قَلَمَا يُجَالِسُ النَّاسَ ، إنَّمَا هُوَ يُصَلِّى فَإِذَا انْصَرَفَ ، فَإِنَّمَا هُو تَسُبِيحٌ وَتَهُلِيلٌ ، حَتَّى يَأْتِى أَهْلَهُ ، فَمَرَّ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحُنُ عِنْدَ أَبِى الدَّرْدَاءِ فَسَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو

الَّدَرُدَاءِ كَلِمَّةً تَنْفَعُنَا ، وَلاَ تَضُرُّكُ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ فِى سَنِيلِ اللهِ ، كَبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لاَ يَقْبِضُهَا ، ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ :كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا هي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۲ ) في المسلمات المعماد المعما

وَلَا تَضُرُّكَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخُوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةً فِي النَّاسِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَخُشَ.

(ابوداؤد ۲۰۸۷ احمد ۳/ ۱۷۹

( ۱۹۸۷ ) حضرت قیس بن بشرتغلبی بایشید کہتے ہیں کہ میرے والد دشق میں حضرت ابوالدرداء دفاقیو کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ دمشق

میں ابن حظلیہ دیانو نام کے ایک گوشدنشین انصاری صحالی بھی موجود تتے ۔ وہ لوگوں سے بہت کم میل جول رکھتے تتے۔ وہ نماز سے : - تندر جندر سے میں سے سے سات سے سے سات کے ایک میں موجود کے دوہ لوگوں سے بہت کم میل جول رکھتے تتے۔ وہ نماز سے

فارغ ہوتے توشیع تہلیں کرتے اپنے گھر چلے جاتے۔ایک مرتبہ وہ ہمارے پاس سے گذرے، ہم حضرت ابوالدرداء وٹاٹٹو کے بہ اتبہ بیٹھ تیمہ انہوں نہ سادم کا قد حصہ = ابوال دارہ دینٹو نرفیا کی ہمل کوئی اسی کے میاد پیجئر حیہملس فائدود سراوں آپ

ساتھ ہیٹھے تھے۔انہوں نے سلام کیا تو حضرت ابوالدر داء جانٹو نے فرمایا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیجئے جوہمیں فا کدہ دےاورآ پ کواس کے بتانے سے کوئی نقصان نہ ہو۔انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مَبِلِّشْفِیَا بِنے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے

پرخرچ کرنے والا ایبا ہے جیے صدقہ کومسلسل بلا رو کے جاری رکھنے والا۔ بھروہ ایک دن ہمارے پاس سے گذرے اورسلام کیانا حضرت ابوالدرداء وٹاٹٹو نے فر مایا کہ کوئی ایسی بات بتا دیجئے جوہمیں فائدہ دے اور آپ کواس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ مَیَا اِنْتَحَافِیَا نِے فر مایا کہتم نے اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنی ہوتو اپنی سواریاں اور اپنالباس درست کرلیا کروتا ک

> لوگوں میں جیٹھے ہوئے برے نہ لگو۔اللہ تعالیٰ برے کام کرنے والوں کو پیند نہیں فرما تا۔ سریا ہیں۔ سیس<sup>وں</sup> میں الکہ جیس کے دور میں میں تاریخ کا کا جوہ ہوں کا تاریخ کا کا جوہ ہوائا کا دور

( ١٩٨٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ :اغدوا بِنَا حَتَّى نَجْيَعِلَ

قَالَ : فَعَدَوْتِ اللّهِ ، فَقَالَ لِي : إِنِّي قَرَأْتِ الْبَارِحَةَ سُورَةَ بَرَائَةَ فَوَجَدُتِهَا نَحُثُ عَلَى الْجِهَادِ ، قَالَ : فَخَرَجَ. (١٩٨٧ ) حفرت ابراهيم فرمات جي كه حضرت عبد الرحل بن يزيد وليني نے ايک مرتبه فرمايا كه بمارے پاس آؤتا كه بم مال

غنیمت کے حصے بنا کمیں۔ میں صبح ان کے پاس گیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے رات کوسورۃ التو بہ کی تلاوت کی بیسورت جہاد کر ترغیب دے رہی ہے۔ بیفر ماکروہ جہاد کے لیے روانہ ہوگئے۔

( ١٩٨٧٥ ) حَدَّثَنَا الْبُنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْبِنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْبِنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ابن عُمَرَ فِى الْجَعَالَةِ : لَا أَبِيعُ نَصِيبِي مِ

( ١٩٨٧٥ ) حَدَّثُنَا ابُنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابُنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابُنِ سِيمِ الْجِهَادِ ، وَلَا أَغْزُو عَلَى أَجْرِ.

(۱۹۸۷۵) حضرت ابن عمر و التي فرماً تے ہيں كہ ميں جہاد ميں حاصل ہونے والا حصہ فروخت نہيں كرتا اور ميں مال كے ليے جہا نبيد كہ ...

( ١٩٨٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنِ الشَّقِيقِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ

﴿ ١٩٨٧ ﴾ عندك وربيع ، عن تسعيان ، عن الربيو بن عودى ، عن السعيق بن العيوار ، عن السائك ابن الربيو عَنِ الْجَعَائِلِ ، فقَالَ : إِنْ أَخَذْتَهَا فَأَنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَتَرْكُهَا أَفْضَلُ وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَمْ أَكُم لَارْتَشِيَ إِلاَّ مَا رَشَانِي اللَّهُ.

نہوں نے فرمایا کدا گرمتہیں ال جائے تو اللہ کے راہے میں خرج کرواور ندلوتو بہتر ہے۔حضرت ابن عمر جانجو سے سوال کیا تو فرمایا کہ بن تو بغير محنت كو بى چيز ليتا مول جوالله مجھے ديتا ہے۔

١٩٨٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ الْأَعْجَمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ

الْجَعَائِلِ ، قَالَ : إِنْ جَعَلْتَهَا فِي سِلَاحٍ ، أَوْ كُرَاعٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ : وَإِنْ جَعَلْتَهَا فِي عَبْدٍ ، أَوْ أُمَةٍ فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ.

(۱۹۸۷۷) حضرت عبیدالله بن اعجم التأو فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس التأویہ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا تو نہوں نے فرمایا کداگرتم اس مال کوکسی ہتھیار یا گھوڑے پرخرچ کروتواس میں کوئی حرج نہیں اوراگرکسی غلام یابا ندی میں خرچ کر دوتو

١٩٨٧٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :خَرَجَ عَلَى النَّاسِ بَغْثُ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً فَكَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :إنَّا قَدْ وَضَعْنَا عَنْك الْبَعْث وَعَنْ وَلَدِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ جَرِيرٌ : إِنِّي بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ وَالنَّصْحِ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ

ننشط نَخُرُ جُ فِيهِ ، وَإِلاَّ قُوَّيْنَا مَنْ يَخُرُجُ. (بخارى ٥٥ مسلم ٩٥) ۱۹۸۷۸) حضرت ابو بکرین عمرو بن عتبه مِرِقَاثِهُ فر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ زایثُو کے زمانے میں لوگوں کوایک مرتبه زبردی جہاد

کے لیے بھیجا گیا۔حضرت معاویہ وٹاٹنو نے حضرت جریر بن عبداللہ وٹاٹنو کوخط میں لکھا کہ ہم نے آپ کواور آپ کے بیٹے کوز بردتی یں بھیج رہے۔حضرت جریرین عبداللہ جھٹٹونے نے جواب میں لکھا کہ میں نے رسول اللہ مَلِّاتِشْتَکِیَّ کے دست اقدی پرامیر کی اطاعت و ، ما نبرداری اورمسلمانوں کی خیرخواہی کی بیعت کی ہے۔اگر ہمیں بھیجاجائے گا تو ہم جائیں گے دگر نہ جانے والوں کوقوت فراہم نہیں

١٩٨٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ الْأَسُودُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْعَلُ لَهُ ويجعل هُوَ أَقَلَّ مِمَّا جُعِلَ لَهُ وَيُسْتَفُضَلُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، وَسُنِلَ شُرَيْحٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ذَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك.

، ۱۹۸۷) حضرت اسود مِیشینے سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مجاہد کو مال غنیمت میں غیرمجاہد سے زیادہ حصہ ملے کیکن وہ اس زیادہ حصے کو کم مجھاور زیادہ کا مطالبہ کرے تو سیکیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ،حضرت نثر تح جائٹیز ہے اس بارے میں سوال با گیا توانہوں نے فر مایا کہ جو چیزتمہیں شک میں ڈالےا ہے جھوڑ دواور جوتہہیں شک میں نہ ڈالےا ہے اپنالو۔

١٩٨٨ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْجُعْلِ فِي القبيلة بَأْسًا.

• ۱۹۸۸) حضرت مکحول مِیشید مال نمنیمت میں سے کوئی زیادہ حصہ کسی خاص قبیلے کوڈیے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ خُدَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَثَلُ الَّذِينَ يَغُزُونَ مِنْ أُمَّتِي وَيَأْخُذُون الْجُعْلَ يَتَقَوُّونَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِمْ كَمَثَلِ أَمَّ مُوسَى تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا. (ابوداؤد ٣٣٢- بيهقى ٢٥)

(١٩٨٨) حفزت جبير بن نفير حضري جليني سے روايت ہے كدرسول الله فيز الفيحة في نے ارشاد فر مايا كه ميري امت كے وہ لوگ جو جہا . کرتے ہیں اور جہاد کر کے مال غنیمت میں دوسرے مجاہدین سے زیادہ حصہ لیتے ہیں اور دشمن کے خلاف اسے بطور طاقت ک

استعال کرتے ہیں۔ان لوگوں کی مثال حضرت موٹی عَلائِما کی والدہ کی می ہے جوایے بیٹے کودودھ پلاتی تھیں اور ( فرعون سے ' اس کاعوض کیجی تھیں ۔

( ١٩٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قُلْتُ :الرَّجُلُ يُرِيدُ الْغَزْوَ فَيُعَانُ ؟ قَالَ :مَ زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُمَنَّعُ بَعُضُهُمْ بَعُضًا. (۱۹۸۸۲) حضرت ابن عون مایشید فرمات میں کہ میں نے حضرت ابن سیرین جیشید ہے سوال کیا کہ اگر کو کی مختص جہاد کرنا جا ہے تو کہ

اس کی مدد کی جائے گ؟ انہوں نے فر مایا کہ سلمان جمیشہ ایک دوسرے کوفائدہ کہنچاتے ہیں۔

( ١٩٨٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نسير ، أَنَّ الرَّبِيعَ كَانَ يَأْخُذُ الْجَعَالَةَ فَيَجْعَلُهَا فِي الْمَسَاكِينِ.

(١٩٨٨٣) حضرت نسير فرمات بين كه حضرت ربيع بينيلا مال غنيمت مين سے مجابد كو ملنے والے والا زيادہ حصد ليتے تھے اور ا۔ مساكين مين تقسيم كردية تھے۔

( ١٩٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ أُغْطِى يَوْمَ غَزَا شيئا فَقَبلَهُ.

( ۱۹۸۸ ) حضرت عثمان بن اسود مربطين فرمات مي كه حضرت مجامد بريشين كو جهاد كے ايك دن كے عوض كوئى چيز پيش كى گئى جوانہور نے قبول فرمالی۔

( ١٩٨٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقِ أَنَّهُمْ كَرِهُو الْجَعَائِلُ وَ ذَلِكَ فِي الْبُغْثِ.

(١٩٨٨٥) حضرت عكرمه مريشين ،حضرت اسود ويشين اورحضرت مسروق ويشين نے مال غنيمت ميس سے جابد كو ملنے والے زاكد حصدكوكر قرارد باہے۔

( ١٩٨٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْجَعَائِلَ.

(١٩٨٨١)حضرت مسروق ويشينه نے جعائل كوئمروه قرار ديا ہے۔

( ١٩٨٨٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :كَانَ النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشِ ، وَابْنُ قُسَيْطٍ وَعَمْرُو بْنُ عَلْقَمَةَ يَأْخُذُونَ الْجَعَائِلَ وَيَخُو ُجُونَ.

ہے مصنف ابن ابی ثیبہ متر جم (جلد ۲) کی بھی اور علم سے اور علم سے اور علم سے البیار سے کو لیتے تھے اور ۱۹۸۸ ) حضرت نعمان بن ابی عیاش پراٹیلیڈ ، ابن لقیط پراٹیلیڈ اور حضرت عمر و بن علقمہ طِیٹیلیڈ مال غنیمت کے زائد جھے کو لیتے تھے اور

جِهاد*كَ لِي نُطَّتِ تَحْ* ( ١٩٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يُؤَالِفُ الرَّجُلَ ، ثُمَّ يَغْزُو عَنْهُ.

(۱۹۸۸۸) حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد ولينيوا كى آدى سے دوئى لگاتے تھاور پھراس كے حصے كاجباد كرتے تھے۔ (۱۹۸۸۹) حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ،

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْآيَّامِ ، يَعْنِى أَيَّامَ الْعَمْلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْآيَّامِ الْعَمْلُ الْعَمْلُ السَّالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ :وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ إِلَّا وَكُو الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَى ءٍ. (بخارى ٩٢٩- ابوداؤد ٢٣٣٠)

رَجُلْ حَرَجَ بِمَنْفُسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعٌ مِنْ ذَلِكَ بِهَنَىءٍ. (بخاری ۹۷۹- ابو داؤد ۲۴۳۰) (۱۹۸۸۹) حضرت ابن عباس الله فَلَمْ يَرْجِعٌ مِنْ ذَلِكَ بِهَنَىءٍ. (بخاری ۱۹۸۹) حضرت ابن عباس الله فَلَهُ يَرُجعُ مِنْ ذَلِكَ بِهَنَى أَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى كُودُ والحجه كون دن سے زیادہ محبوب دن اور کوئی نہیں ۔ لوگوں نے پوچھاا ے اللہ کے رسول! کیا بیددن اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے مجھی زیادہ افضل ہیں؟ حضور مُؤَلِفَظَةِ نَے فرمایا کہ بیدن اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ البتدا گر کوئی آدمی

الله كراسة بين ابى جان اورا پنامال كرجائ اور پَحْرَجِي واپس ندلائ . ( ١٩٨٩ ) حَدَّثَنِي غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ مِنْ وَرَاءِ نَهُرِ بَلْخَ وَهُوَ يَقُولُ : لاَ عَيْشَ إِلاَّ لَمَعَانُ الْحَيْلِ .

(۱۹۸۹) حفرت بريده الملمى ياليني نے دريائے لئے كارے كفرے بوكر فرمايا كەزندگى توبس گھوڑوں كى چبك كے ساتھ ہے۔ (۱۹۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ عُقْبَةً بُنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِنَة كُلُّهَا مَخْطُومَةً.

#### (مسلم ۱۵۰۲ احمد ۱۲۱)

(۱۹۸۹) حضرت عقبہ بن عامر وٹاٹی ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ایک لگام والی اوٹٹی لے کرحضور مَیلِّوْفِیْفِیْ کی خدمت میں عاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ بیداونٹنی میں اللّٰہ کے راہتے میں وقف کرتا ہوں۔ اس پرحضور مَیلِّوْفِیْفِیْ نے فر مایا کہ قیامت کے دن تھے اس کے بدلے سات سواونٹنیاں ملیس گی ، وہ سب کی سب بالگام اونٹنیاں ہوں گی۔ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ کی آئی کے آئی کے آزاد کے آزاد کے آزاد کے آزاد کے آزاد کے آزاد کی ان کام اور کی کے آئی کے آئی کے آئی کے آئی کا کہ ان کا کہ ان کا میں کار سے بیان کام کو سے وہ موجو م

ا ١٩٨٩٢) حَلَّتُنَا عَفَّانُ، حَلَّتُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: رَفَعْت رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فَمَا أَرَى أَحَدًا مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حجفتُه مِنَ النَّعَاسِ. (بخارى ٢٠٧٨ـ ترمذي ٣٠٠٤) (۱۹۸ ۹۲) حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے غز وہ احد میں اپنا سراٹھایا تو میں نے ویکھا کہ ہر خص نیند کا شکار ہے۔

( ١٩٨٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عن ثابت ، عن أنس ، وعَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ.

(۱۹۸۹۳) حضرت انس جانئو اورحضرت زبير جانئو سے بھی يونہي منقول ہے۔

( ١٩٨٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :لَقِيت أَبَا ذَرًّ فَقُلْت :حَدُّثُنِي حَدِيثًا سَمِعْتِه مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللهِ إِلَّا ابْتَدَرَثُهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ :زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ :دِينَارَيْنِ وَدِرْهَمَيْنِ وَعَبْدَيْنِ ، وَاثْنَتَيْنِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

(ابن حبان ١٥١٣م احمد ٥/ ١٥١)

(۱۹۸۹۳) حضرت صصعه بن معاویه و این فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری و این کے ملا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی الی حدیث سنا ہے جو آپ نے حضور اقدس مِنْ الله فی ارشاد ہے کہ جب کوئی الی حدیث سنا ہے جو آپ نے حضور اقدس مِنْ الله کے ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان الله کے رائے ہیں اپنے مال کے دو حصے خرچ کرتا ہے تو جنت کے فرشتے اسے اپنی طرف بلاتے ہیں۔حضرت حسن بھری والینیو زوجین کامعنی بیان فرماتے کہ اس سے مرادیا تو دود بیناریا دودرہم یا دوغلام یا کوئی کی دو چیزیں ہیں۔

( ١٩٨٩٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَتَ بَغْنًا ندب النَّاسَ ، فَإِذَا كُمُلَ لَهُ مِنَ الْعِدَّةِ مَا يُرِيدُ ، جَهَّزَهُمْ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ تَكُنِ الْأَعْطِيَةُ فُرِضَتْ عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكُرِ.

ی میں اور ۱۹۸۹۵) حضرت میمون بن مہران میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دین ٹئے جب کو کی کشکر جیسیخے کا ارادہ کرتے تو لوگوں کواس کے لیے جمع فرماتے ، جب مطلوبہ مقدار پوری ہوجاتی تو اپ پاس موجود چیزوں سے آئیس سامان جہاد فراہم کرتے ۔حضرت ابو بکر ڈٹاٹنڈ کے دور میں'' اعطبہ' فرض ندتھا۔

( ١٩٨٩٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ عِيَاضِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِيلَ الْكَلَامِ قَلِيلَ الْحَدِيثِ ، فَلَمَّا أُمِرَ بِالْقِتَالِ شَمَّرَ ، فَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَأْسًا.

(١٩٨٩٦) حضرت سعد بن عياض ولي في فرمائت عي كه حضور مَ أَنْ فَيَعَامَ فَي الده تر عاً موش رَجْة اور بهت كم بات فرمات تقي - جب قال

كا تحكم ہوتا تواس كے ليے مستعد ہوجاتے اور سب لوگوں سے زیادہ بہاوری كامظا ہرہ فرماتے۔

( ١٩٨٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُرُوا تَصِيُّوا وَتَغْنَمُوا.

( ۱۹۸۹۷) حضرت زیدین اسلم روایش ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثِلْظَیَّافَ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کروتندرست رہو گے اور مال

غنیمت حاصل کرو تھے۔

( ١٩٨٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سلَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَزْرَقِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَيُدُخِّلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ ، وَقَالَ : ارْمُوا وَارْكَبُوا ، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا ، وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ. (ترمذي ١٦٣٤ احمد ٣/ ١٣٨)

(١٩٨٩٨) حضرت عقبه بن عامر وللين سے روايت ہے كه رسول الله مَرْفَظَيْعَ في ارشاد فرمايا كه الله تعالى ايك تيركي وجه سے تين آ دمیول کو جنت میں داخل فر مائے گا ،اس کے بنانے والے کو جواس کی بناوٹ میں خیر کی نبیت رکھے ،اس کے چلانے والے کواوراس کے سیدھا کرنے والے کو۔ تیر چلاؤاور جانور کی سواری کرو۔میرے نز دیکے تمہارا تیراندازی کرنا سواری کرنے ہے بہتر ہے۔ ہر تھیل مسلمان کے لیے مناسب ہے،البتہ کمان سے تیرچلانا، محورے کوسدھانااور بیوی سے دل کئی کرناحق کے کھیل ہیں۔ ( ١٩٨٩٩ ) حَلَّمْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُمَيْرِ الرُّعَيْنِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَلِيُّ التجيبي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ :غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَصَبْنَا بَرْدَ لَيْلَةٍ ، فَلَقَدُ رَأَيْتِ الرَّجُلَ يَخْفِرُ الْحُفْرَةَ ، ثُمَّ يَدُخُلُ فِيهَا ، وَيَضَعُ تُرْسَهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَا ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ ؟ فَقُلْت : أَنَا ، فَقَالَ : مِمَّنُ أَنْتَ ؟ فَقُلْت : أَبُو رَيْحَانَةَ ، فَدَعَا لِي بِدُون دُّعَاءٍ لِلْأَنْصَارِيُّ ، ثُمَّ قَالَ :حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى ثَلَائَةِ أَغَيْنِ :عَيْنٌ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَكَتْ ، أَوْ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ.

وَسَكَتَ مُحَمَّدُ بْنُ سُمَيْرٍ ، عَنِ التَّالِقِةِ ، لَمْ يَذْكُوهَا. (بخارى ٢٧٣٨ـ احمد ٣/ ١٣٣)

(١٩٨٩٩) حفرت ابور يحانه فرمات بين كه ايك مرتبه بم حضور مَؤْفِقَاتَا كَ ساته ايك جهاد بر نكل ـ ايك رات بهت شديد سردي هي سردی کی وجہ سے لوگوں کا بیرحال تھا کہ گڑھا کھود کراس میں داخل ہوتے اور اس پر اپنی زین ڈال دیتے۔اس موقع پر رسول الله مُوَالْفَظَةَ فَ عَلَى اللهِ عَلَى وَات جارابِهِره كون دے گا؟ ايك انصاري آ دي نے كہاكه ميں پهره دوں گا۔حضور مَزَالْفَظَةَ فِي غرمايا كهُم کون ہو؟اس پراس نے اپنانسب نامہ بیان کیا تو حضور مَلِفَظَةَ آبے اسے خبر کی دعا دی۔ پھر آپ نے فر مایا کہ آج رات ہمارا پہرہ كون دے گا؟ ميں نے كہاميں پہره دول گا۔حضور سَرَافَظَةَ آنے بوجھاتم كون ہو؟ ميں نے كہا: ميں ابور يحانه ہوں۔حضور سَرَافَظَةَ آنے میرے لیےان انصاری صحابی کےعلاوہ کوئی دعا فر مائی چرفر مایا کہ تین آئکھیں ایسی ہیں جن پرجہنم کی آگ حرام ہے،ایک وہ آئکھ جو الله کے رائے میں بیدار ربی اور دوسری وہ آئھے جس نے اللہ کے خوف ہے آنسو بہایا۔ راوی محمد بن سمیر نے تیسری آ کھی کا ذکر نہیں

کیا۔ (شواہدے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری آنکھوہ ہے جوغیرمحرم کود کھنے سے جھک گئی)۔

( ١٩٩٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شَبْلِ ، عن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :كَانَ سَلْمَانُ إِذَا قَلِمَ مِنَ الْغَزُوِ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، وَإِذَا قَلِمَ مِنَ الْحَجِّ نَزَلَ الْمَدَائِنَ غَازِيًّا.

(••199)حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان ڈواٹٹو جب جہاد سے واپس آتے تو قادسیکھبرتے اور جب حج سے واپس ہوتے تو جہاد کے لیے مدائن میں قیام فرماتے۔

( ١٩٩.١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كُلِمَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ كُلِمَ فِى سَبِيلِهِ ، يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ. (بخارى ٢٣٧ـ مسلم ١٣٩١)

(۱۹۹۰) حضرت ابو ہریرہ دہائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَظَیَّۃ نے ارشاد فرمایا کہ جسٹخص کواللہ کے راہے میں زخم لگا (اللہ ہر الشخص کوجا نتا ہے جسے اللہ کے راہتے میں زخم لگا ) قیامت کے دن اس کا زخم اس حالت میں ہوگا جس دن سے زخم لگا۔

( ١٩٩.٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَظَّابِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا حَتَّى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ ، أَوْ يَوْجِعَ ، وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

(احمد ۲۰ ابن حبان ۲۲۸)

(۱۹۹۰۲) حضرت عمر بن خطاب زاتی ہے روایت ہے کہ رسول الله میں گئے نے فر مایا کہ جس شخص نے مجاہد کے سر پر سامیہ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سامی نصیب فر ما کمیں گے جس شخص نے مجاہد کو جہاد کی تیاری کرائی اس کے لیے مجاہد کی شہادت یا واپس آنے تک اس کے برابرا جر ہے، جس شخص نے کوئی الیم مجد بنائی جس میں اللہ کا تام لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا کس گے۔

( ١٩٩.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ سَهْلاً حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ ، أَوْ مُكَاتِبًا فِي رَقَيَتِهِ ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ. (احمد ٣/ ٣٨٥ـ حاكم ٨٩)

(۱۹۹۰۳) حضرت تھل بن حنیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر الشیخ نے آرشا وفر مایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں مجاہد کی مدد کی ، یامشا کے وقت میں کسی مقروض کی مدد کی یا مکا تب غلام کی اس کی آزاری کے لیے مدد کی تو اللہ تعالی اسے اس دن سامیہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سواکو کی سامیہ نہ ہوگا۔

( ١٩٩٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا ، أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا ، أَوْ حَاجًّا ، أَوْ خَلَفَهُ فِى أَهُلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. (ترمذى ١٠٥٠ ـ احمد ٣/ ١١٣)

(۱۹۹۰۴) حضرت خالد جہنی وہ کٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَافِیکَا نے ارشاد فر مایا کہ جس آ دمی نے کسی روز ہ دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو تیار کرایا یا کسی عابی کا انظام کیا یا ان کے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کا خیال رکھا تو اس کے لیے ان کے اجر کے برابراجر ہوگا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔

( ١٩٩٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسُتَوَانِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :عُرِضَ عَلَيَّ أُوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى :الشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْغَلُهُ رِقُ الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ وَفَقِيرٌّ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ.

(ترمذی ۱۲۵۲ احمد ۲/۲۵۰)

(۱۹۹۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ شِلِّتَظَیّنِے نے ارشاد فرمایا کہ مجھےان تین لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ' جوسب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ، ایک شہید ، دوسراوہ غلام جواپنے آقا کی خدمت کے باوجودا پی رب کی اطاعت میں کوتا ہی نہ کرےاور تیسراوہ نا دار جوابل وعیال والا ہولیکن کسی سے سوال نہ کرے۔

## (٢) مَا قَالُوا فِي الْغَزُوِ أَوَاجِبٌ هُوَ؟

### کیا جہاد کرناوا جب ہے

( ١٩٩٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مَعْمَرٌ : كَانَ مَكْحُولٌ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ يَحْلِفُ عَشَرَةَ أَيْمَانِ : إِنَّ الْغَزُو لَوَاجِبٌ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنْ شِنْتُمْ زِدْتُكُمْ.

(۱۹۹۰ ) حضرت معمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھول نے قبلہ کی طرف رخ کر کے دس مرتبہ تسم کھائی ، پھر فر مایا کہ جہادتم پر واجب مرمای کر بعد فرا ای اگر تم ماہد میں ہیں ۔ نا ربھے قبلہ کی طرف رخ کر کے دس مرتبہ تسم کھائی ، پھر فر مایا کہ جہادتم پر واجب

ہے۔اس کے بعد فرمایا کہا گرتم چاہوتو میں اس سے زیادہ بھی قتم کھا سکتا ہوں۔ رید 200 کے آئی کا ویکٹر کر ڈو انگر سرخے سے میں ان کے آئیں۔ قال کا ایکٹری بنداز میں ان میں اور ان کا فرز کو انڈو

( ١٩٩٠٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ لِى دَاوُد : قلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ الْمُعَنَّ ، قَالَ : فَقَالَ : قَدْ عَلِمُت لَوْ أَنْكُرَ مَا قُلْتُ لَبَيْنَ لِى ، الْعَزُو لَوَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ، قَالَ : فَسَكَّتَ ، قَالَ : فَقَالَ : قَدْ عَلِمُت لَوْ أَنْكُرَ مَا قُلْتُ لَبَيْنَ لِى ، فَقُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : تَجَهَّزُت ؟ لَا يَنْهَزُنِي إِلَّا ذَلِكَ حَتَّى رَابَطْت ، قَالَ : قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.

(۱۹۹۰۷) حفرت دا و ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب بیشید سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جہادتمام لوگوں پر واجب ہے۔ یہ بن کروہ خاموش رہے۔ میں جانتا تھا کہا گرانہیں میری بات سے اختلاف ہوگا تو وہ اسے ضرور ظاہر کریں گے۔ میں نے پھر حضرت سعید بن سینب ویشی سے کہا کہ میں نے جہاد کے لیے تیاری کر لی ہے اور میں جہاد کے لیے روانہ ہونے لگا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ میں تہاری ذمداریاں انجام دوں گا۔

( ١٩٩.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْغَزُّوُ وَاجِبٌ ؟ فَقَالَ :هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ :مَا عَلِمُنَا.

(۱۹۹۰۸) حضرت عبدالله بن مبارک پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ کیا جہاد واجب ہے۔انہوں نے اور حضرت عمر دبن دینار نے فرمایا کہ ہمنہیں جانتے۔

( ١٩٩.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعُقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :عُرَى الإِيمَانِ أَرْبَعَةٌ : الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْجُهَادُ وَالْأَمَانَةُ.

> . (۱۹۹۰۹) حضرت عمر دہائی فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد جار چیزیں ہیں۔ ( نماز ( کو ق جہاد ( امانت \_

( ١٩٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، قَالَ حُذَيْفَةُ : الإِسُلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسُهُم : الصَّلَاةُ سَهُمٌ ، وَالزَّكَاةُ سَهُمٌ ، وَالْجِهَادُ سَهُمٌ ، وَالْحَجُّ سَهُمْ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهُمٌ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهُمٌ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكِرِ سَهُمٌ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ. (بزار ٢٩٢٨ ـ دارقطني ١٢٨)

(۱۹۹۱) حفرت حذیف و این فرماتے ہیں کراسلام کے آٹھ جھے ہیں، نماز ایک حصد ہے، زکو ۃ ایک جصد ہے، جہاد ایک حصد ہے، ح حج ایک حصہ ہے، رمضان کا روز ہ ایک حصہ ہے، اجھے کام کا حکم دینا ایک جصد ہے، برے کام سے روکنا ایک حصہ ہے۔ وہ خض نامراد ہے جس کے پاس کوئی نہیں حصہ ہے۔

( ١٩٩١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ جُبْنًا فَلَا يَغُزُونَنَّ.

(۱۹۹۱) حضرت عائشہ میں میں فرماتی ہیں کہ اگرتم میں ہے کسی کو ہز دلی لاحق ہوتو وہ ہرگز جہا دنہ کرے۔

( ١٩٩١٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَطِيَّةَ مَوْلَى يَنِي عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ بِشُرِ السَّكُسَكِيِّ ، قَالَ : قَدِمْت الْمَدِينَة فَلَ حَلْت عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ : يَا عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ ، مَالَك تَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ وَقَدُ تَرَكُت الْعَزُو فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَيُلك إِنَّ الإِيمَانَ يُنِي عَلَى عَبْد اللهِ بُنَ عُمَرَ ، مَالَك تَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ وَقَدُ تَرَكُت الْعَزُو فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَيُلك إِنَّ الإِيمَانَ يُنِي عَلَى خَمْس : تَعْبُدُ اللّهَ ، وَتُقِيمُ الصَّلاَة ، وَتُؤْتِي الزَّكَاة ، وَتَحُجُّ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَلَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْدُ اللهِ تَعْبُدُ اللّهَ ، وَتُقِيمُ الصَّلاَة ، وَتُؤْتِي الزَّكَاة ، وَتَحُجُّ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، ثُمَّ الْجِهَادُ حَسَنْ. (بخارى ٨ ـ مسلم ٢٢)

(۱۹۹۱۲) حضرت یزید بن بشرسکسکی بایشی؛ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر دواللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت ان کے پاس ایک عراقی مخص آیا اور اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر! کیا بات ہے آپ جج اور عمر ہ تو کرتے ہیں لیکن آپ نے الله كراسة ميں جہادكرنا حجوز ديا ہے، حضرت ابن عمر ول تي نے فرمایا تیراناس ہو! ایمان کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ یہ کہ تو اللہ کا عبادت كرے، نماز قائم كرے، ذكوة اداكرے، حج كرے اور مضان كے روزے ركھے۔ اس آ دى نے كہا كہ يہ باتيں مجھے دوبارہ بتاكيں؟ حضرت عبداللہ ول تي نے فرمایا كه اے اللہ كے بندے! تو اللہ كى عبادت كر، نماز قائم كر، ذكوة اداكر، حج كر اور رمضان كے بتاكيں؟ حضرت عبداللہ ول قاداكر، حج كر اور رمضان كے

روزے رکھ۔رسول الله مِنْ الْفَظِيَّةَ فِي بِم سے يونبی فرمايا ہے،ان كے بعد پھر جہادا چھامل ہے۔ ( ١٩٩١٣ ) حَدَّثَنَا مُعَادٌ ، عَن ابْن عَوْن ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْزُ و بِنَفْسِهِ وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّفْ وَيَدَى أَنَّ

( ١٩٩١٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْزُو بِنَفْسِهِ وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَيَوَى أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ بَعْدُ الصَّلَاةِ.

(۱۹۹۱۳) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہی ٹھؤ اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے اور انہیں سواری پرسوار کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر دہا ٹھؤ کی رائے تھی کہ نماز کے بعد افضل عمل اللہ کے رائے میں جہاد کرنا ہے۔

( ١٩٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أُمَيَّةَ الشَّامِيِّ، قَالَ: كَانَ مَكْحُولٌ وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ يَخْتَارَانِ السَّاقَةَ لَا يُفَارِقَانِهَا.

(۱۹۹۱۳) حفرت امیہ شامی فرماتے ہیں کہ حضرت کمحول اور حضرت رجاء بن حیوہ کشکر کے پچھلے جھے میں رہتے تھے اور اس سے جدا نہیں ہوتے تھے۔

تهيں ہوتے تھے۔ ( ١٩٩١٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْغَالِبُ فِي سَبِيلِ اللهِ

١٩٩١٥) حَدَّثُنَا خَالِدٌ بْنُ مُحَلَّدٍ ، حَدَّثُنَا عَلِيَّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّغَبِيِّ ، قَالَ :الغَالِبُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَقْتُولِ.

(١٩٩١٥) حضرت معنى فرماتے بين كدالله كرات ميں غالب رہنے والا شہيد سے افضل ہے۔

كَمَّل كِتَابُ الْجِهَادِ والحمد لله حق حمده.





## (١) مَا قَالُوا فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِةٍ ؟

#### کیا کتے کا شکار کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے

حَدَّنَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَهِى بُنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ الطَّبِّيُّ ، عَنْ بَيَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهِذِهِ الْكِلَابِ ، قَالَ: إِذَا أَرْسَلْت كِلاَبَك الْمُعَلَّمَةَ وَذَكُرْت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهِذِهِ الْكِلَابِ ، قَالَ: إِذَا أَرْسَلْت كِلاَبَك الْمُعَلَّمَةَ وَذَكُرْت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: فَلُكُ : إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهِذِهِ الْكِلَابِ ، قَالَ: إِذَا أَرْسَلْت كِلاَبَك الْمُعَلَّمَة وَذَكُرْت اللهُ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْك ، وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلْنَ ، فَإِنْ أَكُلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنْ أَكُلُنَ فَلاَ تَأْكُلُ ، فَإِنْ أَكُلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنْ أَكُلُنَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبُ أُخْرَى فَلاَ تَأْكُلْ. (بخارى ٥٨٣٥ - ابو داؤد ٢٨٣٢)

( ١٩٩١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرْسَلْت كُلْبَك الْمُكَلَّبَ فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَلَّمْ تُدْرِكُ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ فَوَجَدْتِه قَدْ مَاتَ فَكُلْ. ه مسنف این ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کسی ۱۰۳ کی کاب الصید

(۱۹۹۱۷) حضرت مکحول پر بیلیز سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَفِّقَ آنے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کوشکار پر چھوڑ دادر دہ اس میں سے کھالے اور تنہیں اس کو ذرج کرنے کا موقع نہ ملے تو اس میں سے مت کھا کا دراگر وہ اس میں سے نہ کھائے

ليكن تم اس شكاركوم وه حالت ميں پاؤتو بھى اس كوكھالو۔ ( ١٩٩١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَ صِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، فَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِذَا أَرْسَلْت كَلْبِك فَأَحَذَ الطَّيْدَ

( ١٩٩١٨) حدث ابو المحقوص، عن ابني إسحاق، عن السعبي، عان عن ابن عباس إدا ارست سبب و حد الصيد فَأَكُلُ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ هُو لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ فَكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْك ، وَإِنْ قَتَلَ. (١٩٩١٨) حضرت ابن عباس والفي فرمات بين كما كرتم الني كة كوشكار برچيور دواوروه اس ميس سي كهالي تم اس كونه كها وكونك

ر معرب است کے شکار کواپنے لیے دبوج ہے اورا گروہ اس میں سے نہ کھائے تو تم کھالو کیونکہ اس نے بیشکار تمہارے لیے کیا ہے خواہوہ شکار مر عائے پھر بھی کھالو۔

( ١٩٩١٩) حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِذَا أَرْسَلْت كُلْبَك فَأَكُلُ فَلاَ تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.

(۱۹۹۱۹) حضرت ابن عباس بڑا ٹوز فرماتے ہیں کہ جبتم اپنے کتے کوشکار پر چیوڑ واور وہ اس میں ہے کچھ کھالے تو اس شکار کومت کھاؤ کیونکہ اس نے اسے اپنے لیےروکا ہے۔

عاد يورد ال المار يورد المارة المارة

(۱۹۹۲) حضرت ابن عمر ولينو فرمات بي كما كركما البين شكار كوكها عنواس ماروكيونكدوه سدها يابوا كتانبين بـ ـ ( ۱۹۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمْيُرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَكِلَ الْكُلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَكَيْسَ بِمُعَلِّمٍ.

ر ۱۹۹۲۱) حضرت ابن عباس ولا فرمات میں کہ جب کتاا ہے شکار کو کھائے تو سدھایا ہوائیں ہے۔ (۱۹۹۲۲) حَدَّثُنَا جَرِیرٌ ، عَنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ، قَالَ :إِذَا أَكُلُ الْكُلْبُ فَلَا تَأْكُلُ.

( ١٩٩٢٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ الطَّالِيِّى ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ ، فَقَالَ :وَذْمه وَأَرْسِلْهُ وَاذْكُرِ السُمَ اللهِ ،وَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك ، مَا لَمْ يَأْكُلُ.

(۱۹۹۲۳) حضرت ابومنہال طائی کے چپا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ وٹناٹنو سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کتے کے گلے میں سے سدھائے ہوئے کتے کی نشانی والا پٹیڈ الو،اس کوشکار پر جھوڑ دواور بسم اللہ پڑھو، پھر جو بھی شکاروہ کرے اسے کھالو،البتداس نے بھی کھالیا تو مت کھاؤ۔

( ١٩٩٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَكُلَ الْكُلُبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلُ.

(۱۹۹۲۳) حضرت ابراہیم پرٹینیڈ فرماتے ہیں کہ جب کتاشکار میں سے کھالے تو اسے مت کھاؤ۔

( ١٩٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِى الْكُلْبِ يَأْكُلُ ، قَالَ : إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُمُسِكُ عَلَيْك فَلاَ تَأْكُلُ.

(۱۹۹۲۵) حضرت طاوس بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کما شکار میں سے کھائے تو اس نے بیشکارا پنے کیا ہے تمہارے لیے ہیں کیا، اس لیے اسے مت کھاؤ۔

( ١٩٩٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : هُوَ مَيْتَهُ.

(۱۹۹۲۷) حضرت عطاء ولينيو فرمات ميں كه حس شكار كے كتا كھالے وه مردار ہے۔

( ١٩٩٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ.

(١٩٩٢٤) حضرت عكرمه ويشير فرماتے بين كداكر كماشكار ميں سے كھالے توتم مت كھاؤ۔

( ١٩٩٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْت اسْمَ اللهِ فَكُلُّ وَإِنْ قَتَلَ ، قَالَ سُفْيَانُ :وَأَشُكُّ فِي الْبَازِي.

(۱۹۹۲۸) حضرت عبید بن عمیر ویشی؛ فرماتے ہیں کہ جبتم اپنے سدھائے ہوئے کتے کوشکار پر چھوڑ واوراللہ کا نام لوتو اس کو کھاؤ خواہ وہ شکار کو مارڈ الے۔حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جمھے باز کے بارے میں شک ہے۔

( ١٩٩٢٩) حَلَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ ؟ قَالَ : لاَ تَأْكُلُ.

(۱۹۹۲۹) جفنرت سعید بن جبیر دیشین سے سوال کیا گیا کہ اگر کتااپ شکار میں سے کھالے تو کیااس کو کھایا جاسکتا ہے؟ فرمایا اس صورت میں شکارکونہ کھاؤ۔

( ١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلُ.

(۱۹۹۳۰) حضرت عطاء مزافظ فرماتے ہیں کہ اگر کتاشکار میں ہے کھا لے تو تم اس کومت کھاؤ۔

( ١٩٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :إِذَا أَكُلُ الْكُلُبُ فَلَا تَأْكُلُ.

(۱۹۹۳) حضرت صعبی ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کتاشکار میں سے کھالے تو اس کومت کھاؤ۔

( ١٩٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَانِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَك وَذَكَرْت اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا لَمْ يَأْكُلْ.

(۱۹۹۳۲) حضرت سوید بن غفلہ پرلیلیو فر ہاتے ہیں کہ جب تم کتے کوروانہ کرتے وفت اللّٰہ کا نام لوتو اس کے شکار کوکھالو بشر طبیکہ وہ خود اس میں ہے نہ کھائے۔

( ١٩٩٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَأَبِي بُرْدَةً ، قَالاً : صَيْدُ الْكَلْبِ ، إِنْ أَكُلَ فَلاَ تَأْكُلْ. (١٩٩٣٣) حفرت على اورحضرت ابوبرده وإليه فرمات بين كه كما الرائ شكار مين عصائة تم الصمت كها وَ- معنف ابن الي شيرترجم (جلد ۱) كي المسلم المسل

( ١٩٩٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي الْكُلْبِ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا فَأَصَابَ صَيْدًا :فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ فَتَلَ فَأَمْسَكَ عَلَيْك فَكُلْ.

(۱۹۹۳۳) حضرت ضحاک مِیشین فرماتے ہیں کہ سدھایا ہوا کتااگر شکار پر چھوڑ واور وہ اس شکار میں ہے کھالے تو تم اے مت کھاؤ اورا گروہ اسے مارڈ الے لیکن نہ کھائے تو اسے کھالو۔

( ١٩٩٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك فَأَكَلَ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّمْ مَا عَلَّمْته.

(۱۹۹۳۵) حضرت فعمی بیتین فرماتے ہیں کہ جبتم اپنے کتے کوشکار پرچھوڑ واوروہ اس شکار میں سے کھالے توبیشکاراس نے اپنے ليےروكا ہے تم اس میں سے مت کھاؤ، كيونكہ جوتم نے اسے سکھایا ہے وہ اس نے ہیں سکھا۔

( ١٩٩٣١) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ : حدَّثِنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحِ ، عَنِ الْقَعُقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنُ سَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ ، عن أبي رافع قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ صَائِدَهُ ،

وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ ، فَلْيَأْكُلُ مَا لَمْ يَأْكُلُ. (دوياني ٢٩٨) (١٩٩٣٦) حضرت ابوراقع ويشيؤ سے روايت ہے كدرسول الله مُؤَنِّفَ اِنْ ارشاد فرمايا كد جب آدى اپ شكارى جانور كوچھوڑے اور وہ اس پراللّٰہ کانا م بھی لے تو اگر اس شکاری جانورنے شکارکونہ کھایا ہو تب اس میں سے کھا لے۔

( ١٩٩٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي ثَغْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، وَعَنِ الْوَلِيدِ بُنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَائِذِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَمَةً ٱلْحُشَيْنَى ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا

أُرْسَلْت كَلْبُك ، وَذَكُرْت اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فامسك عليك فَكُلُ ، قَالَ :قُلْتُ :وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ :وَإِنْ قَتَلَ. (بخاری ۵۳۷۸ مسلم ۱۵۳۲)

(١٩٩٣٧) حضرت ابونغلبه هني ولافير كهتم مين كدمين في عرض كيا: الدكرسول! بهم شكاري لوگ بين حضور مَيْزُ فَقَيْعَ فَم مايا کہ جبتم اپنے کتے کوشکار پر چھوڑ واوراللّٰہ کا نام لو،اگر وہ شکار کوروک لے تو تم اے کھالو، میں نے کہا خواہ وہ اے مارڈالے؟ آپ نے فرمایا ہاں خواہ وہ اسے مارڈ الے۔

(٢) من رَحُّصَ فِي أَكْلِهِ وَأَكَلَهُ

### جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر شکاری کتا شکار میں ہے کھالے تو پھربھی اسے کھا سکتے ہیں

( ١٩٩٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُلُ ، وَإِنْ أَكَلَ .

(۱۹۹۳۸) حضرت ابن عمر رہانٹو فرماتے ہیں کہ اگر کتا شکار میں سے کھا بھی لے تو بھر بھی اسے کھالو۔

( ١٩٩٣٩) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَعْدٍ وَسَلْمَانَ ؛ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا إِذَا أَكُلَ مِنْ صَيْدِهِ ، أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَيُّدِهِ.

(۱۹۹۳۹) حفرت ابوجعفر، حفرت سعداور حفرت سلمان ڈاٹیز اس بات کو جائز قرار دیتے تھے کہ اگر شکاری کتا شکار میں ہے کچھ کھا لے تو پھر بھی اس میں سے کھایا جا سکتا ہے۔

( ١٩٩٤ ) حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَغْدَ بْنِ أَبِى وَّقَاصٍ قُلْتُ إِنَّ لَنَا كِلاَبًا ضَوَارِى نُرْسِلُهَا عَلَى الصَّيْدِ فَتَأْكُلُ وَتَقْطَعُ ، فَقَالَ :وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ بِضُعَةً

۔ (۱۹۹۴) حمید بن ما لک ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص ویلی ہے۔ سوال کیا کہ ہمارے شکاری کتے ہیں، ہم انہیں شکار پرچھوڑتے ہیں، وہ اس میں سے پھھ کھالیتے ہیں تو کیا ہمارے لیے اس کو کھانا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہتم اس میں سے کھالو خواہ و صرف ایک مکڑا ہی باقی چھوڑیں۔

( ١٩٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الْكُلْبِ يُرُسَلُ عَلَى الصَّيْدِ ، فَقَالَ : كُلُ ، وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ ، فَقُلْت :عَنْ مَنْ ؟ قَالَ :عَنْ سَلْمَانَ.

(۱۹۹۳) حضرت قمادہ ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب بیشید سے سوال کیا کہ اگر کتے کوشکار پر چھوڑا جائے اوروہ اس میں سے کھالے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگروہ اس کے دوثلث حصے کو بھی کھا جائے پھر بھی تم اس میں سے کھا کتے

ہ ں یں سے ھاسے وہ س6 کیا ہم ہے؛ ۱ ہوں سے مرہایا گذا مردہ اسے دوملٹ سے و می ھاجاتے پیز کام اس یں سے۔ ہو۔میں نے یو چھا کہ میہ بات آپ کس کے حوالے ہے کررہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: حضرت سلمان دایٹور کے حوالے ہے۔

(١٩٩٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إذَا أَرْسَلُت كَلْبَك فَأَكَلَ فَكُلُ ، وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ.

(۱۹۹۴۲) حضرت ابو مبریرہ جھاٹی فرماتے ہیں کہا گرتم اپنے کتے کوشکار پر چھوڑ واور وہ اس میں سے پچھے کھالے تو تم اس میں سے کھا سکتے ہوخواہ وہ اس کے دوتہائی حصے کو کھالے۔

(١٩٩٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : إِنْ أَكُلَ ثُلُثَيْهِ فَكُلِ التُّلُّتُ الْبَاقِيَ.

(۱۹۹۳) حضرت سلمان والثيرة فرمات بيل كما كركتا شكار كردوتها ألى حصر كوكها ليتوتم بقيه ايك تها ألى كوكها سكته مو

( ۱۹۹٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُلُّ مِنْ صَيْدِ الْكُلُبِ إِنْ أَكَلَ مِنْ طَرِيدَتِهِ. (۱۹۹۳) حفرت ابن عمر وَفَاتُهُ فرمات بِين كُدا مُركّا شِكارك اكثر صحه كوكها لے پھر بھی تم اسے کھا سکتے ہو۔ ( ١٩٩٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : إِذَا أَكُلَ الْكُلْبُ فَكُلُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَ إِلَّا بِضُعَةً.

(۱۹۹۳۵) حفرت ابن عمر دولتی فرماتے ہیں کداگر کتاشکار میں سے کھالے تو تم بھی اس میں سے کھا کتے ہوخواہ اس میں سے کوشت کاایک بکڑا ہی باتی رہے۔

# (٣) الْكُلْبُ يُرْسَلُ عَلَى صَيْدِةِ فَيَعْتَقِبُهُ غَيْرُةُ

اگر کوئی آ دمی اپنے کتے کوکسی شکار پر چھوڑے اور کوئی دوسرا کتا بھی اس کے پیچھے لگ

### جائے تو کیا حکم ہے؟

(١٩٩٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ فَمَا يَحِلُّ لَنَا وَمَا يَحُرُمُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : يَجِلُّ لَكُمْ (مَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ وَالْ فَوَمٌ يَجِلُّ لَكُمْ (مَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَيْمُ وَاذْكُرُوا السَّمَ اللهِ عَلَيْهِ) قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ، وَإِنْ فَتَلَ، وَإِنْ فَتَلَ، وَإِنْ فَتَلَ، وَالْ خَلَى مَا تَأْكُلُ حَتَّى تَعْلَمَ ، أَنَّ كَلْبِك هُو الَّذِي أَخَذَهُ.

(ابوداؤد ۲۸۳۵ ترمذی ۱۳۷۰)

چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے؟ حضور مَلِ اُنْتُنَافِیَا نِے فر مایا کہ جن شکاری جانوروں کوتم اللہ کے دیئے ہوئے علم میں سے سکھاؤتو وہ جس جانور کوتم ہارے لیے شکار کریں اس کو کھالو، بشرطیکہ تم نے اسے روانہ کرتے وقت اس پراللہ کانام لیا ہو، میں نے عرض کیا خواہ وہ اسے مارڈ الے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں خواہ وہ اسے مارڈ الے۔ پھر آپ مِنْرِ اُنْتَحَافِیَا نَہِ نے فرمایا کہ اگر تمہارے کتے کے ساتھ دوسرے کتے بھی مل جا کیں تو تم اس شکار کواس وقت تک استعال نہیں کر کتے جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہوکہ تمہارے کتے نے

(۱۹۹۳۲) حضرت عدى بن حاتم والم والتي عن كريس في عرض كيا: الله كرسول! بهم شكارى لوگ مين ، بهار سرايك كيا

ا عَثَارَكِيا مِ الْكِلَابِ ، فَقَالَ : أَلْمَسَتْ الْكِلَابِ ، فَقَالَ : أَلْمَسَتْ الْبَنَ عُمَرَ ، عَنْ صَيْدِ الْكِلَابِ ، فَقَالَ : أَلْمَسَتْ مُقَلَّدَةً ؟ قَالَ : قُلْتُ : مِنْهَا مَا أَقُودُ ، وَمِنْهَا مَا مُقَلَّدَةً ؟ قَالَ : قُلْتُ : مِنْهَا مَا أَقُودُ ، وَمِنْهَا مَا مُقَلَّدَةً ؟ قَالَ : قُلْتُ : مِنْهَا مَا أَقُودُ ، وَمِنْهَا مَا مُقَلَّدَةً ؟ قَالَ : قُلْتُ : مِنْهَا مَا أَقُودُ ، وَمِنْهَا مَا يَتُبَعُنِى ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتِ الصَّيْدَ ، وَخَلَعْت كَلْبَك ، وَذَكُرْت اسْمَ اللهِ عليه فَكُلْ مَا اصَّادَ ، وَأَمَّا الْكُلْبُ يَتَعْمُونَ يَ اللهِ عليه فَكُلْ مَا اصَّادَ ، وَأَمَّا الْكُلْبُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

ر میں میں ہوں ہے۔ ہوں یہ ہوں کے اس میں ان کے ہوں ہوں ہوں ہوں۔ انہوں نے مرایا کہ کیا انہیں شکار کے لیے سدھایا گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں! اور میں ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ سب کتے

تمہارے آ کے ملتے ہیں؟ میں نے کہانہیں کچھ میرے بیچھے بھی آتے ہیں۔حضرت ابن عمر مزاتھ نے فرمایا کہ جبتم کوئی شکاردیکھو اورايي كتے كواس ير چھوڑ واورالله كا تام لوتو جو شكاروه كرے وه كھالو۔البتة اگرتمهارے پیچھے آنے والا كتابھى شكاركرے تواسے ان کے ساتھ نہلا وَاگروہ شکارتہ ہیں زندہ ل جائے تواہے ذبح کرلو،اگرتم نے کتے کونہیں چھوڑ ابلکہ اس نے اسے خود شکار کیااور مارڈ الاتو

( ١٩٩٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ الْكُلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ فَيَجِدُ مَعَهُ كِلَابًا غَيْرَ مُعَلَّمَةٍ ، قَالَ :إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ، أَنَّ كَلْبُهُ الْمُعَلَّمَ قَتَلَه فَلْيَأْكُلُ ، وَإِنْ شَكَّ فَلَا يَدُرِى لَعَلَّ غَيْرَ الْكُلْبِ شَرَكَهُ فَلَا يَأْكُلُ.

(۱۹۹۴۸) اسامہ بن زید برایشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم برایشیئے ہوال کیا کدا گرکوئی آ دمی اسے سدھائے ہوئے کتے کو شكار پر چھوڑے اور وہ شكار كو بكڑ كر مار ڈالے ليكن بيآ دى اپنے كتے كے ساتھ كچھ سدھائے كتے و كيھے تو كيا حكم ہے؟ حضرت قاسم نے فرمایا کداگراہ معلوم ہوجائے کہ سدھائے ہوئے کتے نے اسے آل کیا ہے تواسے کھالے اور اگراہے شک ہو کہ کی دوسرے کتے نے اس کے ساتھ ل کرائے تل کیا ہے تواہے نہ کھائے۔

( ١٩٩٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رَدَّ الْكُلُبُ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ عَلَى الْكُلُبِ الْمُعَلَّمِ

(۱۹۹۳۹) حضرت ابراہیم ویٹین فرماتے ہیں کداگر کوئی بلاسدھایا کتاسدھائے کتے کے ساتھ ٹل کرشکارکرے تواس نے شکار کوخراب

# (٤) إِذَا أُرْسِلُهُ وَنَسِي أَنْ يُسْمَى اللَّهُ

اگر کوئی شکاری کتے کوروانہ کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول گیا تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُسَمَّى عَلَى كُلْبِهِ فَيَقْتُلُ ، قَالَ : يُأْكُلُ.

(۱۹۹۵۰)حضرت ججاج پیشین فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشین ہے سوال کیا کہا گرکو کی شخص کتے کوروانہ کرتے وقت اس پر بهم الله يرْ هنا بھول گيا اور كتے نے شكاركو مارڈ الاتو كيا ہے؟ انہوں نے فرمايا كداسے كھالے۔

( ١٩٩٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عن ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ كَلْبَهُ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّى ، قَالَ : لَا بُأْسَ بِهِ.

(۱۹۹۵۱) حصرت سعید بن میتب پایشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کتے کوروا نہ کرتے وقت بنم اللہ پڑھنا بھول گیا تو اس میں کوئی

حرى نهيں۔ ( ١٩٩٥٢) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنْ كَانُ رَجُلٍ

أَرْسَلَ كُلْبُهُ ، وَلَمْ يُسَمَّم ، قَالَ : الْمُسْلِمُ فِيهِ اسْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. أَرْسَلَ كُلْبُهُ ، وَلَمْ يُسَمِّ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ فِيهِ اسْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(۱۹۹۵۲) حفرت ابن عباس و الله يسوال كيا كيا كيا كيا كيا كركوني فخف اپنے كتے كوشكار پر چھوڑتے وقت بسم الله پڑھنا بھول جائے تو كيا تتكم ہے؟ انہوں نے فرمايا كه ہرمسلمان كے دل ميں الله كانام ہے۔

ويا م جها المول عربايا تهم عمان عول في الله هام جرد ( ١٩٩٥٢) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ :حدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَنَسِى أَنْ يُسَمَّى فَلْيَأْكُلُ.

(١٩٩٥٣) حفرت زہری النظی فرماتے ہیں کداگر کتے کورواندگرتے وقت بسم الله پڑھنا بھول گیا تو پھر بھی شکارکوکھالے۔

( ١٩٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِى الرَّجُلِ يُرُسِلُ كَلْبَهُ وَصَفْرَهُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمَّىَ فَيَقْتُلَهُ، فَالَ :يَأْكُلُ.

(۱۹۹۵۳) حضرت قمارہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص اپنے کتے یا شکرے کوشکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول کمیااوراس نے شکار کو مارڈ الاتو وہ اس شکار کو کھا سکتا ہے۔

# (٥) إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّى ثُمَّ سَمَّى قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَ

ا گرکوئی آ دمی شکاری جانو رکوروانه کرتے وقت بسم الله پڑھنا بھول گیالیکن شکار کے

# مرنے سے پہلے اس نے سم اللہ پڑھ لی تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٩٥٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا رَمَيْت بِالسَّهُمِ ، وَلَمْ تُسَمَّ فَذَكُرْت قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَ الصَّيْدَ ، ثُمَّ سَمَّيْتَ ، ثُمَّ قَتَلَهُ فَكُلُ ، وَالْكُلُبُ مِثْلُ ذَلِكَ.

أَنْ نَقُتُلَ الصَّيْدَ ، ثُمَّ سَمَّيْتَ ، ثُمَّ قَتَلَهُ فَكُلْ ، وَالْكُلْبُ مِثْلُ ذَلِكَ. 1990) حفزت ابراہیم رایٹھا فرماتے ہیں کہ جبتم شکار کی طرف تی چھینکواورای بربسم اللہ نہ براھواور شکار کے قبل ہونے ہے۔

(1990) حضرت ابراہیم پیٹیلئے فرماتے ہیں کہ جبتم شکار کی طرف تیر پھینکواوراس پر بسم اللہ نہ پڑھواور شکار کے قبل ہونے سے پہلے تہ ہیں بسم اللہ یاد آجائے اور تم پڑھالو پھر شکار ہلاک ہوتو اسے کھالو۔ کتے کا بھی یہی تھم ہے۔

( ١٩٩٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا انْفَلَتَ الْكُلْبُ وَصَاحِبُهُ لَا يَشُعُرُ ، فَقَالَ بَعْدَ مَا يَطْلُبُ الْكُلْبُ الْكَلْبُ الْكَلْبُ الْكَلْبُ فَلْيَأْكُلُ.

يَطلَبُ الْكلَبُ الصَّيدَ : بِسَمِ اللهِ ، فَآصَادَ الْكَلَبُ فَلَيَا كُلَ. ( 1990) حضرت حن ريشي فرمات بين كماكر ما لك كعلم ك بغير كما شكارك يتحفي لك جائ كتر يَ عَرَاك والأش كرنے ك

بعدا گرشکاری بیم الله پڑھ لےاور پھر کیاشکار کریے تو وہ اسے کھا سکتا ہے۔ ریب و ردو دو رو رو رہ دیا در پر دورد پر دیر پر پر بر بردر جو رو پر در بردر

( ١٩٩٥٧) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:إِذَا أَرْسَلْت كَلْنَك ، أَوْ سَهُمَكَ، فَنَسِينَكَ ٱنْ نُسَمِّىَ ، أَيْ حِينَ تُرْسِلْهُ ، ثُمَّ سَمَّيْتَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ ، فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُسَمِّىَ حِينَ تُـْسِلُهُ. (۱۹۹۵۷) حضرت عامر پریٹیز فرماتے ہیں کہ جبتم اپنے کتے یا تیرکوشکار کی طرف روانہ کرواوراس وقت بسم اللہ پڑھنا مجول جاؤ۔ پھر بعد میں وہ تیر یا کناشکار تک پنچےتو تم اس شکارکونہیں کھا کتے ۔اس لیے کہ یہ بات ضروری ہے کہتم اے روانہ کرتے

وقت بسم الله يزهوب

( ١٩٩٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ ؛ فِى رَجُلٍ رَمَى وَنَسِىَ أَنْ يَذُكُو السَّمَ اللهِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

، ر ۱۹۹۵۸) حضرت حسن پیشیا فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٩٩٥٨) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابن حَرْمَلَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قُلْتُ : رَمَيْت بِحَجَرِى

وَنَسِيت أَنْ أُسَمِّى ، قَالَ : فَاذْ كُو اسْمَ اللهِ وَ كُلُّ. (١٩٩٥٩) حضرت ابن حرمله والنَّهِ: كَهَمَ بِين كه مِن نے حضرت سعيد بن سينب والنَّلا سے سوال کيا كه مِن اپنے پھر كوشكار كى طرف

سچینکتے ہوئے اللہ کانام لینا بھول جاؤں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ بڑھ کراہے کھالو۔

(٦) الرَّجُلُ يُرْسِلُ كُلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرَةُ

اگر کوئی آ دمی اپنے کتے کوکسی شکار پرچھوڑ لے کیکن وہ کوئی دوسرا جانور شکار کرلے تو

# اس کا کیا تھم ہے؟

٬ ٢٩٩٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبُهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرَهُ ، قَالَ : لَا ٢

بعن ہیں۔ (۱۹۹۲۰)حضرت حسن ہیٹیمیز فریاتے ہیں کہ آ دمی اگراپنے کتے کوکسی شکار پر چھوڑےاوروہ کوئی دوسرا جانور شکار کرے تواس میں کو کم

> حرج نہیں۔ مصنعت کے جسم کا میں میں میں

( ١٩٩٦١) حَدَّثَنَا حَفُصْ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِى الصَّيْدَ فَيُصِيبُ غَيْرَهُ، قَالَ: يَأْكُلُ. (١٩٩٦) معزرة جاج بِيَتْنِ كَبَتِ مِين كُمِّس نِ معزت عطاء بِيَتْنِ سِي سوال كيا كه الرَّرَ وي كي شكار كي طرف تير بِصِينَ اوروه كي او،

جانورکولگ جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کداسے کھالے۔

( ١٩٩٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلِ رَمَى صَيْدًا وَسَمَّى عَلَيْهِ فَأَصَابَ غَيْرَهُ، فَالَ: لَا بَأْسَ. (١٩٩٢ ) حضرت حسن بيشيد فرمات جي كـ الركس آدمى في بسم الله پڙه كركسي جانور پرتير پھينكا اوروه كى دوسرے جانوركولگ كيا آ

( ۱۹۹۴) مطرت من برتین فرمائے ہیں کیا سری ادی ہے۔ م اللہ پڑھ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٩٩٦٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۹۹۲۳)حفرت ابراہیم ریشلیز ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٩٩٦٤ ) حَلَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ يَرْمِي الصَّيْدَ ، وَلَا يُتَعَمَّد فَيُصِيبُ أَحَدَهُمَا قَالَ : يَأْكُلُ إذًا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ.

(۱۹۹۷۴) حضرت عامر پیشینه فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے شکار کی طرف تیر پھینکا اس نے کسی خاص جانور کے نشانہ نہ باندھااور وہ کسی ایک کولگ گیا تو وہ اس کو کھا سکتا ہے، بشر طیکہ اس نے اسے روانہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھی ہو۔

# (٧) فِي صَيْدِ كُلُب الْمُشُركِ مشرک کے کتے کے شکار کا تکم

( ١٩٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي كُلْبِ الْمُشْرِكِ، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ كَشَفُرَتِهِ ، قَالَ : قَالَ الزُّهُرِيُّ : إِذَا كُنْتَ أَنْتَ تَصِيدُ بِهِ فَلا بَأْسَ.

(۱۹۹۷۵) حفرت سعید بن میتب ویشید نے مشرک کے کتے کے شکارکو مکر وہ قرار دیا۔حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگرتم خوداس

کے کتے سے شکار کروتواس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ١٩٩٦٦) حَدَّثْنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كُلْبِ الْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ.

(۱۹۹۲۲) حضرت مجاہد مِیشی نے مجوی ، یہودی اور عیسائی کے کتے کے شکار کو کروہ قرار دیا۔

( ١٩٩٦٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَصِيدُ بِكُلْبِ الْمَجُوسِيِّ ، وَلاَ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ. (۱۹۹۷۷) حضرت مجامد مینتید فرماتے ہیں کہ مسلمان مجوی کے کتے سے نہ توشکار کرسکتا ہے اور نہاس کاشکار کھا سکتا ہے۔

' ١٩٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ الْمُسْلِمُ بِكُلْبِ الْمَجُوسِيُّ فَيَصِيدُ بِهِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلْبِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصُرَانِيّ فَيَصِيدَ بِهِ.

(۱۹۹۲۸) حفرت حسن پیتیلا اس بات کومکروہ قرار دیتے تھے کہ مسلمان شکار کرنے میں کسی مجوی کتے ہے مدد لے، البته ان کے نزدیک بہودی اور عیسائی کے کتے سے مدد لے کرشکار کرسکتا ہے۔

١٩٩٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيّ. (۱۹۹۲۹) حضرت ابراہیم بیٹیلانے مجوی کے کتے سے شکار کرنے کو کروہ قر اردیا ہے۔

١٩٩٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَلْبُهُ كَسِكْمِنِهِ. ر • ١٩٩٧) حضرت تھم پرتھیا فر ماتے ہیں کہ اس کا کتا اس کی چھری کی طرح ہے۔

١٩٩٧١) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْيَهُودِيّ

وَالنَّصْرَانِي وَذَبَاتِيحِهِمْ ، وَلا خَيْرَ فِي صَيْدِ الْمَجُوسِ وَذَبَائِيحِهِمْ.

(۱۹۹۷) حضرت جابر پاٹیلۂ فر ماتے ہیں کہ یہودی اورعیسائی کا شکاراور ذبیحہ حلال ہے۔البتہ مجوی کے شکاراور ذبیحہ میں

کوئی خیرنبیں۔

( ١٩٩٧٢ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِيْ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لاَ خَيْرَ فِي صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ . ولا بَازِهِ ، وَلَا فِي كُلْبِهِ.

(۱۹۹۷) حضرت جابر ویشید فر ماتے ہیں کہ مجوی کے شکار،اس کے بازاوراس کے کتے میں خیرنہیں۔

( ١٩٩٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَهُمَا كُرِهَا صَيْدَ كُلْبِ الْمَجُوسِيُّ.

(۱۹۹۷۳) حضرت مجاہد پریشین اور حضرت عطاء پریشینا نے مجوی کے کتے کے شکارکو مکروہ قرار دیا۔

( ١٩٩٧٤ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ كان يَكُرَه أَنْ يَسْتَعِيرَ الرَّجُلُّ

كُلْبَ الْمَجُوسِيِّ ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، أَوِ الْيَهُودِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ وَيَقُولُ : مَا عَلَمْتُمُ أَنْتُمُ.

(۱۹۹۷) حضرت حسن پیشین نے اس بات کومکروہ قرار دیا کہ مسلمان کسی مجوی ،عیسائی اور میبودی ہے اس کا کتا ما نگ کراس سے

شکار کرے۔وہ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت (و ما علمتم) بڑھتے کہ اس میں سلمانوں کو خطاب ہے۔

( ١٩٩٧٥ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِى.

(۱۹۹۷۵) حضرت ابوجعفر والتعلان مجوى كے كتے كيشكاركومرو وقرار ديا۔

( ١٩٩٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْمَجُوسِيُّ. (۱۹۹۷) حضرت مجابد والطيلان مجوى كے شكاركوكرو وقرار ديا۔

( ١٩٩٧٧) سَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ : سَمِعْت سُفْيَانَ يَكُرَهُ صَيْدَ كُلْبِ الْمَجُوسِيِّ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ تَعْلِيمِ الْمُسْلِمِ. (١٩٩٧) حفرت سفيان ويشيخ فرماتے بين كه مجوى كا كتاجب تك مسلمان تعليم نه لے تواس كاشكار كمروه ہے۔

( ۸ ) في صيد طير المجوسي

# مجوی کے شکاری پرندے کے شکار کا بیان

( ١٩٩٧٨) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَجُوسِيُّ يُرُسِلُ إلى بَاذِه ؟ قَالَ: نَعَمُ

(۱۹۹۷۸)حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ

( ١٩٩٧٩ ) حَذَّثِنًا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي طَيْرِ الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : لاَ يُؤْكَلُ.

(۱۹۹۷۹) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ مجوی کے پرندے کا شکار نہ کھایا جائے گا۔

( ١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هِشَامٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ صَقَرهِ وَبَازِهِ.

(۱۹۹۸۰)حضرت علی میانی نے مجوی کے شکرے اور باز کے شکار کو کروہ قرار دیا۔

( ١٩٩٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّا جٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:لَآ خَيْرَ فِي صَفْرِهِ ، وَلَا فِي بَازِهِ.

(۱۹۹۸) حضرت جابر ویشید فرماتے ہیں کہ مجوی کے شکرے اور باز کاشکار کروہ ہے۔

( ١٩٩٨٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ صَفَّرِهِ وَبَازِهِ.

(۱۹۹۸۲) حضرت ابوجعفر وافیر فرماتے ہیں کہ مجوی کے شکرے اور باز کا شکار مکروہ ہے۔

( ٩ ) الرَّجُلُ يَأْخُذُ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ ، مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ وَمَا جَاءَ فِيهِ ؟

اگر کوئی آ دمی شکار کو پکڑے اور اس میں زندگی کی رمق موجود ہوتو اس کا کیا حکم ہے؟

( ١٩٩٨٣ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَخَذُت الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَلَا تَأْكُلُهُ.

(۱۹۹۸۳) حضرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ اگرتم شکارکو پکڑ واوراس میں زندگی کی رمق موجود مواور وہتمہارے ہاتھ میں مرجائے

( ١٩٩٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ رَمَى دُبسيًا بِحَجَرٍ فَأَخَذَ عَبْدُ

اللهِ يُعَالِجُهُ بِقَدُومٍ مَعَهُ لِيَذْبَحَهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهُ فَٱلْقَاهُ. (۱۹۹۸۴) حضرت عبیدالله بن عمر وانتی فرماتے ہیں کہ حضرت نافع وانتیز نے ایک کبوتر کو پیخر مارااور اے گرادیا،انہوں نے اسے پکڑ

کراپنے پاس موجودا کیک تیشداس کی گردن پر پھیرا تا کہاہے ذبح کر دیں لیکن وہ ان کے ذبح کرنے ہے پہلے مرگئی تو انہوں نے

( ١٩٩٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِى تَخْلِيصِ الصَّيْدِ فَسَبَقَك بِنَفْسِهِ

فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلُهُ ، وَإِنْ تَرَبَّصْت بِهِ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلُهُ.

(199۸۵)حضرت عطاء مِينتيذ فرمات بين كدا گرتم شكارتك پنجنيخ كى كوشش كرواور وه تههار بينجنيز سے يہليد مرجائے تو اس كھانے

میں کوئی حرج نہیں ادرا گرتم اسے پکڑلواور حمہیں ذبح کرنے کاموقع بھی مطے کیکن تم اس کوذبح نہ کروتو اب اسے مت کھاؤ۔

( ١٩٩٨٦ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ فَيَدَعُ الْكُلْبَ حَتَّى يَفْتُلُهُ ، قَالَ : لاَ يَأْكُلُ.

(۱۹۹۸ ) حفرت شعبہ بیٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ویٹیز سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی شکار کو پہنچے اور اس میں زندگی کی

رمتی موجود ہولیکن اس کا کتااہے مارڈ الےتواس شکار کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اُسے مت کھائے۔

( ١٩٩٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ كُلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ ، فَأَذْرَكَ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَمَاتَ فِي يَدَيْهِ ، فَقَالَ :إِذَا كَانَ الْكُلْبُ مُكَلَّبًا فَلْيَأْكُلُ.

(۱۹۹۸۷) حضرت حسن میشینهٔ فرماتے ہیں کہا گرکسی آ دمی نے اپنے کتے کوشکار پرچھوڑا، جب آ دمی شکارتک پہنچا تو اس میں زندگی کی رمتی باقی تھی لیکن وہ اس کے ہاتھ میں مرگیاا ب اگراس کا کتاسد ھایا ہوا تھا تو وہ آ دمی اے کھاسکتا ہے۔

# (١٠) الرَّجُلُ يُرْسِلُ الْكَلْبَ وَيُسَمِّى وَلَهُ يَرَ صَيْدًا

# اگرکوئی شکارکود کیھے بغیر کتے کوروانہ کردے اوربسم اللہ بھی پڑھ لے

( ١٩٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُهُمْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ وَيُسَمِّى ، وَلَا يَرَى صَيْدًا فَإِذَا صَادَ أَكَلَهُ.

(۱۹۹۸۸) حضرت معاویہ بن قرہ بیٹینے فرماتے ہیں کہا گرکوئی آ دمی شکارکود کیھے بغیرا پنے کتے کوروا نہ کرد ہےاور کتا شکار کرلے تواس شکار کھالے۔

( ۱۹۹۸۹) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْكِلاَبِ تَنْفَلِتُ مِنْ مَرَابِطِهَا فَتَفَتُلُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. (۱۹۹۸۹) حضرت حجاج وشِيْدِ فرمات مِين كه مِن في حضرت عطاء وشِيْدِ سے ان كُون كِقُل كے بارے مِين سوال كيا جوابِخ باندھے جانے كى جگدہے بھاگ جائيں اور شكاركرليں تو اس كا شكاركا كيا تھم ہے؟ انہوں نے فرماياس مِين كِهرج جنہيں۔

# ( ١١ ) مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إذا أَرْسَلَ كَلْبَهُ ؟

## کتوں کو شکار پر چھوڑتے وقت کیا کہا جائے؟

( ١٩٩٨ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَعْرُوف ، قَالَ : خَرَجْنَا بِكِلَابٍ فَلَقِينَا ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إذَا أَرْسَلْتُمُوهُ فَسَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا وَقُولُوا :اللَّهُمَّ الهُدِ صُدُورَهَا.

(۱۹۹۹۰) حضرت معروف بینیوز فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کو لے کر نکلے اور حضرت ابن عمر چڑٹی ہے ہماری ملاقات ہوئی۔انہوں نے فرمایا کہ جب تم اپنے کتوں کوروانہ کروتو بسم اللہ پڑھواور بیکہو: (ترجمہ)اےاللہ ان کے دلوں کو درست راستہ دکھا۔

( ١٩٩٩١) حَذَّثَنَا الْبُنُّ مَهْدِئٌ ، عَنْ زُهَيْرِ لُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ لَنِ أَبِى بَكُرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا أَرْسَلَ كِلاَبَهُ ، قَالَ :اللَّهُمَّ اهْدِ صُدُورَهَا.

(۱۹۹۹۱) حضرت عبدالله بن ابی بکر پیشیلا فر ماتے ہیں کہ میرے والد جب اپنے کتوں کوشکار کے لیے روانہ کرتے تو بیدعاوہ کرتے

تھے (ترجمہ )ا باللہ!ان کے دلوں کوسیدھاراستہ دکھا۔

# ( ١٢ ) الْكُلُّ يَشْرَبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ

# اگر كتاشكار كاخون في ليتو كياتكم ہے؟

ِ ( ١٩٩٩٢ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُّونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : إِنْ شَرِبَ مِنْ دَمِهِ فَلاَ تَأْكُلُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمُ مَا عَلَمْته.

(۱۹۹۹۲) حضرت عدی بن حاتم بڑھ فرمانے ہیں کہ اگر کتا شکار کا خون پی لے تو اس کا شکارمت کھا ؤ کیونکہ جوتم نے اسے سکھایا ہے وہ اس نے نہیں سیکھا۔

( ١٩٩٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِياثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ شَرِبَ فَكُلُ.

(۱۹۹۹۳) حضرت عطاء مِيشِيدُ فرماتے ہيں كه كماا كُرشِكاركا گوشت كھائے تواہے مت كھا دُليكن اگروہ خون پيئے تو كھا سكتے ہو۔

( ١٩٩٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :إِنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ شَرِبَ فَلاَ تَأْكُلُ .

(۱۹۹۹۴)حضرت حسن مِیتْمینه فرماتے ہیں کہ کتاا گرشکار کا گوشت کھائے تو تم اے نہ کھا وَاورا گروہ اس کا خون پے تواہے کھالو۔

( ١٩٩٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ أَكَلَ فَكُلْ وَإِنْ شَرِبَ فَكُلْ.

(۱۹۹۹۵) حضرت حسن میشینه فرماتے ہیں کہ کتاا گر شکار کا گوشت کھائے تو ا نے پھر بھی کھالواورا گروہ اس کا خون پی لے تو پھر بھی کھالو۔

# ( ١٣ ) فِي صَيْدِ الْبَازِي، مَنْ لَدُ يَرَبِهِ بَأْسًا

## جن حضرات کے نز دیک باز کا شکار بھی جا ئز ہے

( ١٩٩٦ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ فِى الطَّيْرِ والْبُزَاةِ وَالصَّقُورِ وَغَيْرِهَا ، وَمَا أَدْرَكْت ذَكَاتَهُ فَهُوَ لَكَ ، وَمَا لَمْ تُدْرَكْ ذَكَّاتُهُ فَلَا تَأْكُلُهُ.

(۱۹۹۹۲) حضرت ابن عمر دی ٹی پرندوں، باز وں یا شکروں کے ذریعے کئے شکار کے بارے میں فر ماتے ہیں کہا گرتمہیں اس شکار کوذ بح کرنے کا موقع مل جائے تو کھالواورا گرذ نج نہ کرسکوتو کھرنہ کھاؤ۔

( ١٩٩٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْكَلْبُ وَالْبَازِى شَىءٌ وَاحِدٌ ، كُلُّ صُيُودٌ.

(۱۹۹۹۷) حضرت عظاء پیشید فرماتے ہیں کہ کتا ہویا باز سب کا ایک حکم ہے بیسب شکاری ہیں۔

( ١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف ، قَالَ :قَالَ خَيْشَمَةُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ :هَذَا مَا قَدُ أَثْبَتُ لَكَ ، إِنَّ الصُّقُورَ وَالْبَازِي مِنَ الْجَوَارِحِ.

(۱۹۹۹۸) حضرت ختید بن عبدالرحمن براینی فرماتے ہیں که شکر ااور بازسب شکاری ہیں۔

( ١٩٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِصَيْدِ الْبَازِي وَالصَّقْرِ.

(۱۹۹۹۹) حضرت حسن ملتی بازاورشکرے کے شکار میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ :أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّقْرِ وَالْبَازِي هما بِمُنْزِلَةِ الْكَلْبِ.

(۲۰۰۰۰) حضرت حسن پیشید فر مایا کرتے تھے کہ بازاورشکراکتے کی طرح ہیں۔

(٢...١) حَذَّنَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ قَالَ :مِنَ الطَّيْرِ وَالْكِلَابِ.

(٢٠٠٠١) حضرت مجابد ني آيت قرآني ﴿ وَمَا عَلَّهُ مُن الْجَوَارِحِ مُكُلِّينَ ﴾ كَاتفير من برندون اوركتون كاذكركيا بـ

# ( ١٤ ) الْبَازِي يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِةِ

# اگر بازاینے شکار میں سے کھالے تو کیا تھم ہے؟

( ٢...٢ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَيْدِ الْبَازِى ، فَقَالَ :مَا أَمْسَكَ عَلَيْك فَكُلُ. (ابوداؤد ٢٨٣٥ـ احمد ٣/ ٢٥٧)

(۲۰۰۰۲) حضرت عدی بن حاتم وہ اُٹھ سے روایت ہے کہ میں نے حضور مَرَافِظَیَّم ہے باز کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: کہ بازتمہارے لیے جو شکار کرےاسے کھالو۔

( ٢...٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ :إِذَا أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۰۰۳)حضرت معیدفر ماتے ہیں کہ بازا گرشکار میں سے کھائے توتم مت کھاؤ۔

( ٢٠.٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَازِى ، وَإِنْ أَكَلَ.

(۲۰۰۰۴) حفرت جابراورحضرت معی فرماتے ہیں کہ باز کاشکار کھاؤخواہ اس نے خوداس میں سے کھایا ہو۔

( ٢...٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِى الصَّقْرِ وَالْكَلْبِ : إِنْ أَصَابَ مِنْهُ ، أَوْ أَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ.

(۲۰۰۰۵) حضرت کمحول فر ماتے ہیں کہ اگر بازا پنے شکار میں سے کھائے پھر بھی تم اس کو کھالو۔

( ٢...٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْكُلْبِ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا فَأَصَابَ صَيْدًا ، أَوِ

(۲۰۰۰ ۲) حضرت ضحاك فرماتے ہيں كەسدھايا ہوا كمايا بازشكار ميں ہے كھھالے تو تم نہ كھاؤ۔

(٢٠٠٠٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا نَتَفَ الطَّيْرَ ، أَوْ أَكُلَ فَكُلُ ، فَإِنَّمَا لَعُلِيمُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْك.

۔ (۲۰۰۰۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کداگر شکاری پرندہ شکار کونو ہے یا کھائے تو تم بھی اس میں سے کھالو کیونکہ اس کی تعلیم بس اتنی

ہے کہ وہ تمہارے پاس واپس آئے۔

( ٢٠٠٠٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ ، قَالَا :إِذَا أَرُسَلْت صَفْرَك ، أَوْ بَازِيك ، ثُمَّ دَعَوْته فَأَتَاك فَذَاكَ عِلْمُهُ ، فَإِذَا أَرْسَلْت عَلَّى صَيْدٍ فَأَكُلُ .

(۲۰۰۰۸) حضرت عامراور حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اگرتم اپنے شکرے یاباز کو شکار پر چھوڑ و، پھرتم اسے بلاؤاور وہ تمہارے پاس آ جائے تواس کی تعلیم بھی ہے،ایسے پرندے کو جسبتم شکار پر چھوڑ واور وہ اس میں سے کھالے تو تم بھی اسے کھا کتے ہو۔

( ٢٠..٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إِذَا أَرْسَلْتُ كَلْبَك أو بَازِيك فَكُلْ ، وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَهُ.

(۲۰۰۰۹) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کتے یاباز کوشکار پر چھوڑ وتو اس کا شکار کھاؤخواہ اس کا دو تہائی کھالیا ہو۔ پر تابیہ بیسی میں میں وجوں وہ جس میں تابیع کے بیاباز کوشکار کر چھوڑ وتو اس کا شکار کھاؤخواہ اس کا دو تہائی کھالیا ہو

( ٢٠٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشَّنى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إِذَا أَكُلَ الْبَازُ ، أَوِ الصَّفَرُ فَلَا تَأْكُلُ. (٢٠٠١٠) حفرت عكرمة رماتے بين كماكر بازياشكراشكار ميں سے كھائے تواسے ندكھاؤ۔

(٢٠٠١٠) حَقَرَتُ عَرَمُهُ رَمَا لَهُ إِنَّ لِهَ الرَّبَازِيَا عَرَاثُكَارِينَ سِلْهَا عُنُواسِ نَالُهُ أَنَّ ا (٢٠٠١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِي الْبَازِي وَالصَّقْرِ : يَأْكُلُ ، قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا أَكُلُ فَلَا

٢٠٠١) حَدْثُنَا وَ كِيْعِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسْنِ ، وعَطَاءٍ فِي الْبَازِي وَالْصَفَرِ : يَا كُلُ ، قَالَ عَطَاءَ : إِذَا أَكُلُ فَلاَ تَأْكُلُ ، وَقَالَ : الْحَسْنُ : كُلُ.

(۲۰۰۱) حضرت حسن اور حضرت عطاء سے باز اور شکرا کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اگر وہ شکار میں سے کھالیں تو کیا تھم ہے؟ حضرت عطاء نے فرمایا کہ ایس صورت میں مت کھاؤ۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ کھالو۔

( ٢٠٠١٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَهُ لَمْ يَرَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ بَأْسًا.

(۲۰۰۱۲) حفرت طاوس جیتے کے شکار کو جائز سمجھتے تھے۔

( ٢٠٠١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْجِنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْفَهْد مِنَ الْجَوَارِ ح.

(۲۰۰۱۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چیتا شکاری جانور ہے۔

( ٢٠٠١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ . لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ.

(۲۰۰۱۴)حفرت حماد فرماتے ہیں کہ چیتے گے شکار میں کوئی حرج نہیں۔

- ( ٢٠٠١٥ ) حَدَّثَنَا رَوَّاد بْنُ الْجَرَّاح ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ.
  - (۲۰۰۱۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ چیتے کے شکار میں کو کی حرج نہیں۔
- ( ٢٠.١٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْفَهْدُ وَالشَّاهِينُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ.
  - (۲۰۰۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چیتااور شاہین کتے کی طرح ہیں۔
- ( ٢٠.١٧ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ صَيْدَ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ الْبَازِى إِذَا أَكَلَ لَأَنَّ الْكَلْبُ وَالْفَهْدَ يُضَرَّيانِ وَالْبَازِ لَا يُضَرَّى.
- (۲۰۰۱۷) حضرت ابراہیم اس شکارکومکروہ قرار دیتے تھے جس میں سے کتایا چیتا کھالے الیکن اگر باز کھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کیونکہ کتااور چیتا شکار کھانے کے شوقین ہیں جبکہ بازابیانہیں۔

### ( ١٥ ) فِي صيدِ المجوسِيِّ السّمك

# مجوسی کی شکار کردہ مجھلی کا حکم

- ( ٢٠.١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ السَّمَكِ.
  - (۲۰۰۱۸) حضرت جابر جل تو فرماتے ہیں کہ مجوش کی شکار کر دہ مچھلی میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٢٠.١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُلِ السَّمَك، لا يَضُرُّك مَنْ صَادَهُ.
  - (۲۰۰۱۹) حضرت ابن عباس شار فرماتے ہیں کہ چھلی کھالواوراس کی پرواہ نہ کروگداے کس نے شکار کیا ہے۔
  - ( ٢٠.٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْحِيتَانَ.
    - (۲۰۰۲۰) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ مجوی کے شکار میں ہے سوائے مچھلی کے اور پچھ نہ کھایا جائے گا۔
- ( ٢٠.٢١ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كُلْ صَيْدَ الْبَحْرِ مَا صَادَه الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ.
  - (۲۰۰۲۱) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ سمندر کی چیزوں میں یہودی، عیسائی اور مجوی کا شکار کھالو۔
  - (٢٠.٢٢) جَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بُأْسَ بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ السَّمَكَ.
    - (۲۰۰۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بجوی کی شکار کردہ مجھلی کھانے میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٢٠.٢٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ لِلسَّمَكِ.
  - (۲۰۰۲۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ مجوی ،عیسائی اور یہودی کی شکار کر دہ مجھلی کھالو۔

( ٢٠٠٢٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الكريمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنْهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ.

(۲۰۰۲۳)حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین مجوی کی شکار کرده مچھلی میں کو ئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ٢٠٠٢٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطرُّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَصِيدُ السَّمَكَ ، قَالَ : صَيْدُهُ ذَكِيُّ.

(۲۰۰۲۵) حفرت مطرف فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے مجوی کی شکار کر دہ مجھلی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا

کہاں کاشکارذ نج کرنے کی طرح ہے۔

( ٢٠.٢٦ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ يَعْنِي لِلسَّمَكِ. (۲۰۰۲۷) حفزت تماد مجوی کی شکارگرده مجھلی کو جائز قرار دیتے تھے۔

( ٢٠٠٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ تَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا السَّمَكَ وَالْجَرَادَ. (٢٠٠١٤) حفرت عطاء فرماتے بیں کہ مجوی کے شکار میں سے مجھلی اور ٹڈی کے علاوہ کچھ نہ کھاؤ۔

( ٢٠٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ.

(۲۰۰۲۸) حفزت عطاءاور حفزت نخعی مجوی کی شکار کردہ مجھلی میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ٢٠٠٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُؤْكَلُ صَيْدُهُمْ فِي الْبَحْرِ ، وَلَا يُؤْكَلُ صيدهم في البر.

(۲۰۰۲۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجوی کاسمندر کا شکار کھایا جائے گاخشکی کا شکار نہ کھایا جائے گا۔

( ١٦ ) مَنْ كرِه صيد المجوسِيّ

جن حضرات نے مجوی کے شکارکومکروہ قرار دیا ہے

( ٢٠٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْمَجُوبِيتِي لِلسَّمَكِ.

(۲۰۰۳۰) حضرت علی من اللہ نے مجوی کی شکار کردہ مجھلی کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٠٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيّ فَكَرِهَهُ.

(۲۰۰۳) ما لک بن مغول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے مجوی کی شکار کردہ مجھلی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے

ے مکروہ قرار دیا۔

(٢٠.٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ سَمَّى ، أَوْ لَمْ يُسَمِّدُ . أَوْ لَمْ يُسَمِّهُ.

(۲۰۰۳۲) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ مجوی کاشکار نہ کھاؤخواہ وہ بسم اللہ پڑھے یانہ پڑھے۔

(١٧) الرَّجل يرمِي الصّيد ويغِيب عنه ثمّ يجد سهمه فِيهِ

# جانورکولگاہوا ملے کیا تھم ہے؟

( ٢٠.٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَالِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَزِينٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِنْهُ. (بيهقى ٢٣١)

(۲۰۰۳۴) ایک اورسند سے یونمی منقول ہے۔

( ٢٠.٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى الدَّرُدَاءِ ، فَقَالَ : إِنِّى أَرْمِى الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّى ، ثُمَّ أَجِدُ سَهْمِى فِيهِ مِنَ الْغَدِ أَغُرِفُهُ ، قَالَ :أَمَّا أَنَا فَكُنْتَ آكُلُهُ.

(۲۰۰۳۵) زید بن وہب فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابوالدرداء ٹراٹھئر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک جانور کو تیر ماروں اور وہ مجھ سے غائب ہو جائے ، اگلے دن وہ مجھے ملے اور اس میں میرا تیر ہوتو میرے لیے کیا تھم ہے؟ حضرت ابو

الدرداء خلط نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتو میں کھالوں گا۔

( ٢٠.٣٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ عَبْدٌ أَسُودُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنِّى أَرْمِى الصَّيْدَ فَأُصْمِى وَأُنْمِى ، فَقَالَ : مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ وَمَا أَنْمَيْت فَلَا تَأْتُى

(۲۰۰۳۱) ایک حبثی غلام نے حضرت ابن عباس شائلہ ہے سوال کیا کہ اگر میں کسی جانور پر تیر چلا دُں اور میں اسے اپنے تیر سے ہلاک کر دوں یا تیر لگنے کے بعد وہ کسی اور وجہ سے ہلاک ہوتو کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عباس شائلہ نے فر مایا کہ اُگروہ تمہارا تیر لگنے سے ہلاک ہوتو کھالواوراگر بعد میں ہلاک ہوتو اسے مت کھا دُ۔

(٢٠.٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ .

(۲۰۰۳۷) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٢٠.٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا رَمَى ، ثُمَّ وَجَدَ سَهْمَهُ مِنَ الْعَدَ فَلَيْأَكُلُ.

(۲۰۰۳۸) حضرت ابن عمر دہانی فرماتے ہیں کہا گرآ دمی شکار کو تیر مارے اورا گلے دن اپنا تیراس میں لگاد کیھے تو اسے نہ کھائے۔

( ٢٠.٣٩ ) حَدَّثَنَا ابن فُضَيْل ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ :فَإِنْ وَجَدْته لَمْ يَقَعْ فِي مَاءٍ ، وَلَمْ يَقَعُ مِنْ جَبَلِ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعْ فَكُلْ.

(۲۰۰۳۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شکار کو تیر مارے اور وہ غائب ہو جائے تو اب اگر وہ اسے پانی میں ، یا بہاڑے گرا ہوایا کسی درندے کاروندا ہوانہ پائے تو کھالے۔

( ٢٠.٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :إذَا وَجَدُت سَهْمَك فِيهِ مِنَ الْغَدِ فَعَرَفْته فَلَا بَأْسَ.

بہ بار ہے۔ (۲۰۰۴۰) حضرت جابر بن زیدِفر ماتے ہیں کہ اگرتم الگے دن شکار میں اپنا تیرلگا پاؤتو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

(٢٠.٤١) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا غَابَ عَنْك لَيْلَةً ، وَإِنْ وَجَدْت سَهْمَك فِيهِ مِنَ الْعَدِ فَعَرَفْتِهِ ، فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۰۴) حضرت کمحول فر مایا کرتے تھے کہ شکار اگر رات کوتم سے غائب ہو جائے اور اگلے دن تم اپنا تیراس میں لگا دیکھواور اسے پیچان لوتو اسے مت کھاؤ۔

(٢٠.٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا رَمَيْت الصَّيْدَ فَعَابَ عَنْك لَيْلَةً فَمَاتَ فَوَجَدْت سَهْمَك فِيهِ فَلَا تَأْكُلُهُ. (۲۰۰۳۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جبتم شکارکو تیر مارواوروہ تم سے غائب ہوکر مرجائے تو تم اس میں اپنا تیر بھی دیکھوتو اسے مت کھاؤ۔

( ٢٠٠٤٣) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :إنّى أَرْمِى الطَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّى ، ثُمَّ أَجِدُهُ بَغْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ :سَعِيدٌ :إِنْ وَجَدُتُه وَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ سَهْمُك فَكُلْ ، وَإِنْ لَا فَلَا تَأْكُلْ.

(۲۰۰۴۳) حضرت حبیب بن انی عمرہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ میں اگر شکار کو تیر ماروں اوروہ مجھ سے غائب ہوجائے اور پھر بعد میں مل جائے تو کیا تھم ہے؟ حضرت سعید مِلِیُٹیلائے فر مایا کہ اگر اس میں صرف تمہارے تیر کا نشان ہوتو کھالواورا گراس کے علاوہ بھی پچھ ہوتو مت کھاؤ۔

( ٢٠٠٤٤ ) حَلَّمَنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ عَدِتَّ بْنَ حَاتِم ، قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدُنَا يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَفْتَفِى أَثْرَهُ الْيُوْمَيْنِ وَالنَّلَائَةَ ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّنًا وفِيهِ سَهْمُهُ أَيَّاكُلُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ ، أَوَ قَالَ : يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ. (بخارى ٥٣٨٣ـ مسلم ١٥٣١)

(۲۰۰۳۷) حضرت عدی بن حاتم و النون نے سوال کیایا رسول اللہ! ہم میں ہے کوئی شکار پرتیر چلاتا ہے اور دوتین دن تک اے تلاش کرتا ہے، وہ شکار اے مردہ حالت میں ملتا ہے اور تیراس میں ہوست ہوتا ہے تواس کا کھانا کیسا ہے؟ حضور مَنْلِفَتُنَامَ چاہے تواسے کھاسکتا ہے۔

( ٢٠٠٤٥ ) حَلَّثَنَا عُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ أَرْمِيهِ فَأَطْلُبُ الْأَثَرَ بَعْدَ لَيْلِةٍ؟ قَالَ : إذَا وَجَدُت سَهْمَك فِيهِ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلُ. (ترمذى ١٣٦٨ احمد ٣/ ٣٤٧)

(۲۰۰۴۵) حضرت عدی بن حاتم رہی ہی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَرِّافِقَاقِ ہے سوال کیا کہ اگر میں شکار پرتیر جاا وُں اور وہ اگلے دن ملے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ اگر تمہارا تیراس میں پیوست ہواوراس کو کسی درندے نے نہ کھایا ہوتو تم کھا سکتے ہو۔

# ( ١٨ ) إذا رمي صيدًا فوقع فِي الماءِ

# اگرشکارکو تیر لگے اوروہ پانی میں گر جائے

( ٢٠٠٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا رَمَيْت طَيْرًا فَوَقَعَ فِى المَاءِ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنِّى أَخَافُ ، أَنَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ رَمَّيْت صَيْدًا وَهُو عَلَى جَبَلٍ فَتَرَدَّى فَلَا تَأْكُلُهُ فَإِنِّى أَخَافُ ، أَنَّ التَّرَدِّى الذى أَهْلَكُهُ. هي مصنف ابن الي شيبرسر جم (جلد ٢) في المسلم المسلم

(۲۰۰ ۴۷) حضرت عبدالله دبي فخو فرماتے ہيں كه جبتم شكاركو تير مارواوروه پانی ميں گر جائے تواہے مت كھاؤ، كيونكه مجھے خوف ہے کہ بیں اے پانی نے نہ مارڈ الا ہواورا گرتم شکارکو تیر مارواوروہ پہاڑے گر جائے تو اےمت کھاؤ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ہیں گرنے کی دجہ سے اس کی موت داقع نہ ہوئی ہو۔

( ٢٠٠٤٧ ) حَدَّثَنَّا عباءه بن سليمان ، عن عاصم ، عن الحسن :مثله.

(۲۰۰۴۷) حفرت حسن ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢٠٠٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ وَجَدْتِه لَمْ يَقَعْ فِي المَاءِ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلِ ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ سَبِّعُ فَكُلُ.

(۲۰۰۴۸) حضرت عامر طِشِيدُ فرماتے ہيں كه اگركو ئي حَضَ شكاركو تير مارےاوروہ اس سے بنائب ہو جائے اگروہ اے پانی ميں گرا

ہوا، یا پہاڑ سے گراہوا یا درندے سے محفوظ حالت میں یائے تو کھالے۔ ( ٢٠٠٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي دَجَاجَةٍ ذُبِحَتُ فَوَقَعَتْ فِي مَاءٍ سَرَ . وَدُبَرِ

(۲۰۰۳۹) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اگر مرغی کوذنج کیا جائے اوروہ پانی میں گر جائے تو اس کا کھا نامکروہ ہے۔ ر. ٢٠٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا رَمَيْته فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلُهُ ، وَإِذَا

رَمَيْته فَتَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَلَا تَأْكُلُهُ.

(۲۰۰۵۰) حضرت ابراہیم فرماًتے ہیں کہ جبتم جانورکو پکڑواوروہ پانی میں گر جائے تو اے مت کھاؤاورا گرتم اے تیر مارواوروہ يباز ئے گر جائے تو بھی اسے مت کھاؤ۔

> ( ٢٠٠٥١ ) حَلَّنْنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :إِذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلا تَأْكُلُهُ. (۲۰۰۵) حضرت محول فرماتے ہیں کہ جب شکار پانی میں گر جائے تواہے مت کھاؤ۔

( ٢٠٠٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إذَا رَمَيْت الصَّيْدَ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تُأْكُلُ ، وَإِنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۰۵۲) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ جب شکار پانی میں گر جائے تو اے مت کھا دَاور جب بہاڑ ہے گر جائے تو بھی اے

( ٢٠٠٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِنْ وَجَدُته لَمْ يَتَوَٰدَّ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يُجَاوِزْ مَاءً

(۲۰۰۵۳)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہا گرتم اے اس حال میں پاؤ کہ وہ پہاڑے نہ گراہواوروہ پانی میں نہ ڈوباہوتو اے کھا

سکتے ہو۔

( ٢٠.٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أُسَامَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ فِى رَجُلِ رَمَى صَيْدًا عَلَى شَاهِقِ فَتَرَدَّى حَتَّى وَقَل عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ مَيِّتٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ رَمْيَتِهِ أَكُلَ ، وَإِنْ كان شَكَّ أَنَّهُ مَاتَ مِنَ التَّرَدِّى لَمْ يَاْكُلُ.

(۲۰۰۵ ۲۰ ) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہا گر کسی شکاری نے بلندی پر بیٹھے شکارکو تیر مارااوروہ پنچ آ لگا تو اگروہ جانتا ہو کہ وہ اس کے تیر لگنے ہے مراہے تو کھالےادراگراس کوشک ہو کہ وہ پنچے گرنے ہے مراہے تو اسے نہ کھائے۔

# ( ١٩ ) فِي الرَّجلِ يضرِب الصّيد فيبين مِنه العضو

# اگر کوئی بھی آ دمی شکار کو تیر مارے اور اس کاعضوٹوٹ جائے تو کیا تھم ہے؟

( ٢٠.٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ ، قَالَ :سُثِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رِجُلَ حِمَارِ وَحُشِ فَقَطَعَهَا ، فَقَالَ : دَعُوا مَا سَقَطَ وَذَكُوا مَا بَقِّىَ فَكُلُوهُ.

(۲۰۰۵۵) حضرت ابن مسعود جانی ہے۔ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شکار حمار وحش کے پاؤں پروار کر کے اس کا پاؤں کا ٹ دی تو کیا تھ

ے؟ حضرت عبدالله والله والله خاتمهٔ نے فر مایا که جوحصه کٹ گیا ہےا سے پھینک دواور باقی جانورکوذ نج کرکے کھالو۔

( ٢٠.٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الْشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَ ضَرَبَ الصَّيْدَ فَبَانَ عُضْوٌ لَمْ يَأْكُلُ مَا أَبَانٌ وَأَكَلَ مَا بَقِيَّ.

(۲۰۰۵۲)حفرت علی چن ٹیٹو فر ماتے ہیں کہ جب کوئی شکار پر دارکر ہے اور اس کا کوئی عضو کٹ جائے تو کٹے ہوئے عضو کونہ کھائے باقر کوکھا لے۔

( ٢٠.٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :إذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْ فَبَانَ عُضُوَّ مِنْهُ تَرَكَ مَا سَقَطَّ وَأَكَلَ مَا بَقِيَ.

قبان عصو مِنه توك ما سفط وا كل ما بيقى. (٢٠٠٥٧) حضرت علقمہ فر ماتے ہیں کہا گر کوئی شخص شکار پروار کرے اوراس کا کوئی عضوا لگ ہوجائے تو وہ گرے ہوئے عضو کو چھو' دے اور ماتی ماندہ کو کھالے۔

( ٢٠.٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ يَدَعُ مَا أَبَانَ وَيَأْكُلُ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ جَزَلَهُ جَزُّلًا فَلَيْأَكُلُه.

(۲۰۰۵۸) حضرت علی بڑپٹنے فرماتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے عضو کو چھوڑ دے اور باقی کو کھالے اگر اسے بری طرح بھاڑ کے رکھ دے ا پھر بھی کھالو۔ ٢٠٠٥٩) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. (٢٠٠٥٩) حضرت عطاء سے بھی کپی منقول ہے۔

.٢.٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا آبَانَ مِنْهُ عُضُوًّا تَرَكَ مَا أَبَانَ وَذَكَّى مَا بَهِىَ ، وَإِنْ جَزَلَهُ بِاثْنَيْنِ أَكَلَهُ.

ر ۲۰۰۷) حضرت عطا ء فرماتے ہیں کداگر شکار سے کوئی عضوا لگ ہو جائے تو اسے چھوڑ دےاور باتی کو ذیح کر کے کھالے ،اگر وار نے اسے دوکھڑے کردیا ہوتو پھر بھی کھالے۔

(۲۰۰۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے کسی شکار کوتیر مارااور اس کا ہاتھ یا پاؤں تو ژ دیا جبکہ جانور زندہ تھا، پھروہ مرگیا تو ہے کھالے اور اس کے کٹے ہوئے جھے کو نہ کھائے۔البتہ اگر اس نے اتنا شدید وارکیا کہ اس عضو کے کٹتے ہی مرگیا تو اس صورت سیارا ہی کھالے۔

٢٠٠٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضُرِبُ الصَّيْدَ بِالشَّيْءِ فَيَبِينُ مِنْهُ الشَّيءُ وَيَتَحَامَلُ مَا كَانَ فِيهِ الرَّأْسُ ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَكُلُهُ.

۲۰۰۷۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شکاری شکار کوکوئی چیز مارے جس سے اس کاعضو ہی الگ ہو جائے تو بیاس سر الے جھے کواٹھائے اور باتی حصے کونہ کھائے ،اگر اس کا جسم دونکڑے ہو گیا تو پھراہے کھالے۔

٢٠٠٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :إذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ عَنْهُ عُضُوْ فَلَا يَأْكُله يَعْنِى الْعُضُوّ.

۲۰۰۷۳) حضرت حسن اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر شکار پر وار کیا اور اس کا کوئی عضو کاٹ دیا تو اس عضو کو نہ کھائے۔

### ( ٢٠ ) المناجل تنصب فتقطع

اگردرا نمتیاں شکار کے لیے لگائی جا کمیں اور ان کی زومیں کوئی شکار آجائے تو کیا تھم ہے؟ ٢٠٠٦٤) حَدَّثْنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ ، عَنُ حُصَيْنِ بن عبد الرحمن ، عن مَسْرُوق سُنِلَ عَنْ صَيْدِ الْمَنَاجِلِ ، قَالَ : إِنَّهَا تَقْطَعُ مِنَ الطَّبَاءِ وَالْحُمُّرِ فَيَبِينُ مِنْهُ الشَّىءُ وَهُوَ حَيٌّ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أَبَانَ مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ فَدَعْهُ وَكُلُ مَا سِوَى ذَلِكَ. (۲۰۰۷۴) حضرت مسروق نے حضرت ابن عمر وہ اللہ سے سوال کیا کہ درانتیوں کے ذریعے شکار کا کیا تھم ہے یہ خفیہ جگہوں میں لگائی جاتی ہیں اور بعض اوقات ہرنوں اور حمار وحثی کے عضو کو کاٹ دیتی ہیں جبکہ جانور زندہ ہوتا ہے۔حضرت ابن عمر وہ کاٹھزنے فرمایا کہ اس

کے کٹے ہوئےعضو کوچھوڑ دواور یا تی جھے کو کھالو۔

( ٢٠.٦٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنَاجِلِ الَّتِي تُوضَعُ فَتَمُرُّ بِهَا فَتَقَطَعُ مِنْهَا ،

قَالَ: لَا تَأْكُالُ.

(۲۰۰۱۵)حضرت عطا ،فر ماتے ہیں کہا گر درا نتیاں لگائی جائیں اوران سے جانور کا کوئی عضوکٹ جائے تواہے کھانا جائز نہیں۔

( ٢٠.٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا وَقَعَ الصَّيْدُ فِي الْحِبَالَةِ ، فَكَانَ فِيهَا حَدِيدَةٌ فَأَصَابَ الصَّيْدُ الْحَدِيدَةَ فَكُلُ ، وَإِنْ لَمُ تُصِبه الْحَدِيدَةَ ، فَإِنْ لَمْ تُدُرِكُ ذَكَاتَهُ فَلا تَأْكُلُ.

(۲۰۰۷۲)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر جانور کسی جال میں گرااوراس میں لوہے کے آلات لگے اوروہ لو ہااس کوچھو گیا تو کھالواور

اگرلو ہااس کونبیں چبھااورتمہیں وہ جانور ذبح کرنے کاموقع بھی نہیں ملاتو اےمت کھاؤ۔ ( ٢٠.٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْءَ الْمَنَاجِلِ ، وَقَالَ سَالِمٌ : لَا

(۲۰۰۶۷) حضرت عامرنے درانتیو ل سے شکارکومکر وہ قرار دیا اور حضرت سالم فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

### ( ٢١ ) فِي المِعراضِ

### معراض 🗨 کے ذریعہ شکار کابیان

( ٢٠.٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيٌّ بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : مَا أَصَبْت بِحَدِّهِ فَكُلُّ وَمَا أَصَبْت بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيلًا.

(بخاری ۵۳۷۵ مسلم ۱۵۲۹)

(۲۰۰۷۸) حضرت عدی بن حاتم ہواہنو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مَثِرُ فَضَعَ اللّٰہِ سے معراض کے ذریعے شکار کرنے کے بارے میں

سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر جانو رکواس کی نوک <u>لگ</u>تو کھالواورا گراس کا عرض گئے تو بیمردار ہے۔

( ٢٠.٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ

قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا قَوْمٌ نَرُمِي بِالْمِغَّرَاضِ فَمَا يَجِعلُّ لَنَا ؟ قَالَ :لاَ تَأْكُلُ مَا أَصَبْت بِالْمِعْرَاضِ إِلاَّ

مَا ذَكُّيت. (احمد ٢٥/٤ طبراني ١٦٢)

ه مسنف ابن انی شیرمترجم ( جلد ۱) کی کساب العب کی الا کی مسنف ابن انی شیرمترجم ( جلد ۱) کی کساب العب (۲۰۰۱۹) حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہم معراض سے شکار کریں تو کیا وہ ہمارے لیے

حلال ہے؟ حضور مَرِّائِنَکَیَّا نِے فرمایا کہ معراض سے شکار کیا گیا صرف وہ جانور تمہارے لیے طلال ہے جسے تم ذیح کرو۔

( ٢٠.٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ

اس کے اس کھول فرماتے ہیں کدایک آ دی صحافی رسول حضرت فضالہ بن عبید کے پاس کھھ پرندے لے کر آیا جنہیں اس نے

٢٠.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ فَصَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَأَبَّا مُسْلِمٍ

٢٠.٧٦) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا

مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضِ.

(٢٠٠٤٠) حفزت حذيفه وثانؤ معراض سي كيا گيا شكار كها ليتے تھے۔ ( ٢٠.٧١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،

قَالَ : قَالَ سَلْمَان : مَا خَزَقَ الْمِعْرَاضُ فَكُلْ. (۲۰۰۷) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اگر معراض شکار کے اندر گھس جائے تو اے کھالو۔

(٢٠٠٧٢) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَأْكُلُ مَا أَصَابَ

الْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخُزِقَ. ۲۰۰۷) حفرت ابن عباس خاتو فرماتے ہیں کہ معراض کا شکاراس وقت تک حلال نہیں اس کے جسم کو کاٹ نہ ڈ الے۔

٢٠.٧٢) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. (٢٠٠٤٣) ايك اورسند سے يونهي منقول ہے۔

٢٠.٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَكْحُولٌ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى فَضَالَةَ بُنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَصَافِيرَ صَادَهُنَّ بِمِعْرَاضٍ فَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ فِي مِخْلَاتِهِ

وَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ فِي خَيْطٍ ، فَقَالَ : هَذَا مَا صِدْتُ بِمِعْرَاضِ ، مِنْهَا مَا أَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ، وَمِنْهَا مَا لَمْ أَدْرِكُ ذَكَاتَهُ ، فَقَالَ : مَا أَدُرَكُت ذَكَاتَهُ فَكُلُ ، وَمَا لَمْ تُدْرِكُ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلُهُ.

عراض سے شکار کیا تھا۔ان میں بعض اس نے تھلے میں رکھے تھے اور کچھ دھا گے ہے باندھ رکھے تھے۔اس نے کہا کہ ان میں ہے بچھکومیں نے ذنح کیا ہےاور پچھذنج کرنے ہے پہلے مرگئے۔حضرت فضالہ نے فرمایا کہ جنہیں تم نے ذبح کیا ہے نہیں کھالو ورجنهيںتم نے ذرح نہيں كيانہيں مت كھاؤ \_

الْحَوْلَانِيَّ كَانَا يَأْكُلَان مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ. ۲۰۰۷۵) حضرت کمحول فر ماتے ہیں کہ حضرت فضالہ بن عبیداور حضرت ابومسلم خولانی معراض ہے گئے شکار کو کھا لیتے تھے۔

معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) كي المعلق المع

رَمَى أَرْنَبًا بِعَصًا فَكَسَرَ قُوَائِمَهَا ، ثُمَّ ذَبَحَهَا فَأَكَلَهَا.

(۲۰۰۷) مبید بن سعد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے لاٹھی ہے فر گوش اس طرح شکار کیا کہ اس کے پاؤں بھی توڑو ہے پھرا ہے ذبح کیاتواہے کھا سکتاہے۔

( ٢٠.٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ خُصَيْف ، فَقَالَ : سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ مِنْ

نُبَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدْ خُزِقَ. (۲۰۰۷) حضرت نصیف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ہے معراض کے ذریعے شکار کے بارے میں سوال کیا تو

انہوں نے فرمایا کہ بیمسلمانوں کے تیروں میں سے نہ تھا،اس کا شکار نہ کھا اُلبتہ اگروہ جانور کی کھال کو چیروے تو کا پ کیتے ہیں۔ ( ٢٠٠٧ ) حَدَّثَنَا إِبْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : إِذَا كُنت أَصَبْت بِحَدِّهِ

فَخَزَقَ كَمَا يَخُزِقُ الْسَّهُمُ فَكُلُ ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ إِلَّا أَنْ تُذْكِيَّهُ.

(۲۰۰۷)حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے معراض کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تیرکی طرح اس کا نوکیلا حصہ شکارکو لگے تواہے کھالواوراگر بیعرض کے اعتبارے لگے اور ذبح نہ کر مکوتو نہ کھاؤ۔

( ٢٠.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بُأْسًا بِمَا أَصِيبَ بِالْمِعْرَاضِ.

(٢٠٠٧) حفرت معيدمعراض كيذريع كيشكار مين كوكى حرج نه سجهة تقيه

( ٢٠٠٨٠) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تَأْكُلُ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ.

(۲۰۰۸۰) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہتم معراض کا شکاراس وقت تک نہیں کھا کتے جب تک وہ اس کی کھال کو کاٹ نہ دے۔ ( ٢٠٠٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا تَأْكُلْ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ.

(۲۰۰۸۱)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ معراض اگر جانور کی کھال کونہ کا نے تو اس کا شکارمت کھاؤ۔

( ٢٠.٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إلاَّ مَا خَزَقَ.

(۲۰۰۸۲) حضرت ابراہیم جانور کی کھال نہ کئنے کی صورت میں معراض کے شکار کوممنوع قرار دیتے تھے۔

( ٢٠.٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الْمِعْرَاضَ إِلَّا مَا أَذُرَكُت ذَكَاتَهُ.

(۲۰۰۸۳) حفرت قاسم اورحفرت سالم معراض کے شکار کو مکروہ قرار دیتے تھے،البتۃ اگر ذیج کا موقع ملی جائے تو کچھر کو کی حرر نه جھتے تھے۔

( ٢٠.٨٤ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ:أَمَّا الْمِعْرَاضُ فَقَدْ كَانَ نَاسٌ يَكْرَهُونَهُ

قَالَ : هُوَ مُوقُوذَةٌ وَلَكِنُ إِذَا خَزَقَ. (٢٠٠٨٣) حضرت كمول فرماتے ہيں كداسلاف معراض سے كئے شكاركوكروہ قرار دیتے تھے۔ حضرت كمول فرماتے ہيں كہ معراض اگر جانوركى كھال كون كائے توبيجانورمردار ہے۔ معراض اگر جانوركى كھال كون كائے توبيجانورمردار ہے۔ (٢٠٠٨٥) حَدِّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ إِنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا أَصَابَتِ

ر ۱۱۸۸۷) حدث عبد الورسيم بن مسيمان ، عن عبد الله ، عن العبد ، عن البن عمر ، الله كان لا يا كل ما اصابت البند قة و المحجر و الميمغر الله على ما اصابت البند قة و المحجر و الميمغر الله عن الله عن عبد المحدد المعرف في من كار المعراض سريا كيا شكارنه كات تقد

ا گرمٹی کی گولی یا پھر کوشکار پر پھینکا جائے اور شکار مرجائے تواس کا کیا تھم ہے؟
( ٢٠٠٨٦) حَدِّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و عن سَعِیدٍ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارٌ : إِذَا رَمَیْت بِالْحَجَرِ ، أَوِ الْبُنْدُقَةِ وَذَكَرْت اسْمَ اللهِ فَكُلْ ، وَإِنْ قَتَلَ.

اسْمَ اللهِ فَكُلُّ ، وَإِنْ فَتَلَ. (۲۰۰۸۲) حضرت عمار فرماتے ہیں کہ جبتم اللّٰہ کا نام لے کرمٹی کی گو لی یا پھر شکار کی طرف پھینکوتو اس شکار کو کھاؤ خواہ وہ اس کو مارڈ الے۔

( ٢٠٠٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا أَصَابَتِ الْبُنْدُقَةُ وَالْحَجَرُ. ( ٢٠٠٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الْبُنْدُقَةَ إِلَّا بِ عَنْ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الْبُنْدُقَةَ إِلَّا

( ٢٠٠٨٨ ) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْفَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الْبُنْدُفَةَ إِلَّا مَا أُدْرِ كُت ذَكَاتَهُ. مَا أُدْرِ كُت ذَكَاتَهُ. ( ٢٠٠٨٨ ) حضرت قاسم اورحضرت سالم مثى كى گولى سے شكار كردہ جانوركو كروہ قرار دیتے تھے البتہ جے ذبح كرنے كا موقع مل

جائة الى مين كوئى حرج نهيں بجھتے تھے۔ ٢٠٠٨٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنِ الْمِعْرَاضِ وَالْبُنْدُقَةِ ، فَقَالَ : ذَلِكَ مَا يُفْتِى بِهِ أَهْلُ الشَّامِ ، وَإِذَا هُو لَا يَرَاهُ.

تعریف ما یعینی یو اهل انسام ، و إدا هو لا یواہ. (۲۰۰۸۹) حفرت میسی بن مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ہے معراض اور مٹی کی گولی ہے شکار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر ان کا بالم شام اس کے ایس میں افتاعل میں این کے من سے نہ سے کہ نہد

انہوں نے فرمایا کہ اہل بڑا ماس کے بارے میں کیافتو کی دیں حالانکہ انہوں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ ۲۰۰۹۰ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْت بِالْبُنْدُقَةِ ، إِلَّا أَنْ تُذَكِّمَى. (۲۰۰۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ٹی گ گولی سے شکار کردہ جانور کو بغیر ذیج کئے مت کھاؤ۔

(٢٠.٩١) حَدَّثَنَا حُفُصٌ ، عَنْ ليث ، عن مجاهد ، قَالَ : ما أصبت بالبندقة أو بالحجر فلا تأكل إلا أن تذكى.

(۲۰۰۹۱) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ ٹی کی گولی ہے شکار کردہ جانور کو بغیر ذبح کیے مت کھاؤ۔

(٢٠.٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَا رَدَّ عَلَيْك حَجَوُك فَكُلُ ، وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَكْرَهُهُ وَيَقُولُ : هُوَ مَوْقُوذَةٌ.

(۲۰۰۹۲) حضرت سعید بن سیتب فرماتے ہیں کہ پھر ہے جوشکار کرواہے کھالو،حضرت عکرمداے مکروہ قمرار دیتے اور مردہ کہا کرتے تھے۔

( ٢٠.٩٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مُبَارَك ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابن أبي نجيح ، عن مجاهد :أنه كرهه.

(۲۰۰۹۳)حضرت مجامد نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠.٩٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، غَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : كُلُّ وَخَشِيَّةٍ أَصَّبْتَهَا بِعَصًّا ، أَوْ بِحَجَرٍ ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ

وَذَكُونَ السَّمَ اللهِ عَكَيْهِ فكلها. (۲۰۰۹۴) حضرت معید فرماتے ہیں کہ ہروہ جنگلی جانور جےتم لائھی، پھریا پانی کی گولی سے شکار کرواوراس پر اللہ کا نام لوتو

اہے کھالو۔

( ٢٠.٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَتَلَ الْحَجَرُ فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۰۹۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب پھر جانورکو مارڈ الے تواہے مت کھاؤ۔

( ٢٠.٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَا تَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْبُنْدُقَةِ إِلَّا مَا ذَكَّيْت.

(٢٠٠٩١) حفزت عامر فرماتے ہیں کہ ٹی گی گولی سے کیا گیا شکاراس وقت تک نہ کھاؤجب تک تم اسے ذی کے نہ کرو۔

( ٢٠.٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا رَمَى الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالْحَجَرِ ، وبالجُلَّاهِقة فَلاَ تَأْكُلُهُ إِلَّا أَنْ تُدُرِكَ ذَكَاتَهُ.

(۲۰۰۹۷) حَصِرَتِ حَسَنِ فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی شکار کو پھر یامٹی کی گو لی مار ہے واسے اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک اسے ذکح کرنے کا موقع نہ یالے۔

( ٢٣ ) فِي صيدِ الجرادِ والحوتِ، وما ذكاته ؟

نڈ ی اور مچھلی کا شکاراوران کی حلت کی صورت

( ٢٠.٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جابر ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْجَرَادُ وَالنُّونُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ فَكُلُوهُ.

(٢٠٠٩٨) حضرت مكول فرماتے بیں كه بى كريم طِ اَفْظِيَةَ نے ارشاد فرمايا كه ندى اور مچىلى برحال بيں طال بيں اس ليے انہيں كھالو۔ (٢٠٠٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الْبِحِينَانُ ذَكِيْ كُلُّهَا وَالْجَرَادُ ذَكِيْ كُلُّهُ.

(۲۰۰۹۹) حضرت عمر بڑھ فرماتے ہیں کہ مجھلیاں ساری کی ساری پاک ہیں اور ٹذی ساری کی ساری حلال ہے۔

( ٢٠١٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ ، إِلَّا مَا مَاتَ فِي الْبُحْرِ ، فَإِنَّهُ مَيْتَةً

(۲۰۱۰۰)حضرت علی ﷺ فَرَماتے ہیں کہ مجھلی اور ٹڈی ساری کی ساری حلال میں البیتہ اگروہ سمندر میں مرجائے تو مردار ہے۔

( ٢٠١٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : ذَكَاةُ الْحُوتِ فَكُ لَحْمَيْهِ.

(۲۰۱۰) حضرت عبدالله والتي فرماتے بین که مجھلی کی حلت اس کے جبڑوں کو کھولنا ہے۔

( ٢٠١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُرِس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَاةُ الْحُوتِ أَخْذُهُ.

(۲۰۱۰۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ مجھل کی حلت اسے پکڑنا ہے۔

(٢٠١٠ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: ذَكَاةُ الْحُوتِ أَخُذُهُ وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ.

(۲۰۱۰ m) حضرت ابن الحنفیه فر ماتے ہیں کیمچھلی کی حلت اسے پکڑنا ہے اور مڈی ساری حلال ہے۔

### ( ٢٤ ) فِي الطَّافِي

# وہ مچھلی جوسمندر میں مرجائے اورخراب ہوجائے اس کا کیا حکم ہے؟

( ٢٠١٠٤ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :مَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُ.

(۲۰۱۰۴)حضرت جابرفرماتے ہیں کہ جو چھلی سمندر میں مرجائے اورخراب ہوجائے اے مت کھاؤ۔

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا كَرِهَا الطَّافِيَ مِنَ السَّمَكِ.

(۲۰۱۰۵) حضرت قماده اورحضرت سعید بن مستب نے سمندر میں مر کرخراب ہونے والی مجھلی کوکروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠١٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَكُرَهُ مِنَ السَّمَكِ شَيْئًا إِلَّا الطَّافِي مِنْهُ.

(۲۰۱۰ ۲) حضرت خالدین محمر صرف اس مجھی کومکروہ قر اردیتے تھے جو سمندر میں مرکز خراب ہو جائے۔

( ٢٠١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينِنَةً ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء قَالَ :يكره الطافي منه ، وكل ما جزره.

(۲۰۱۰۷) حضرت ابوالشعثا وسمندر میں مرکر ہلاک ہونے والی مچھلی کو مکر وہ قرار دیتے تھے اور فر ماتے تھے کہ جوتاز ہ مری ہو اے کھالو۔

( ٢.١.٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إنّى آتِي الْبُحْرَ فَأَجدُهُ قَدُّ جَفَلَ سَمَكًا كَثِيرًا ، فَقَالَ : كُلْ مَا لَمْ تَرَ سَمَكًا طَافِيًّا.

(۲۰۱۰۸) حضرت عبدالله بن ابی ہذیل فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹٹر سے سوال کیا کہ میں سمندر کے کنارے پر بہت می مچھلیوں کوگراہواد کی اس ان کا کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عباس جاٹٹٹر نے فرمایا کہ جومچھلی خراب نہ ہوا سے کھالو۔ سیمیں میں میں در در میں دی کے سیمیں سیمیں میں در در سیمیں ہوں

( ٢٠١.٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : مَا مَاتَ فِي الْبَحْرِ ، فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ.

(۲۰۱۰۹) حضرت علی دہنئے فرماتے میں کہ جو جانور سمندر میں مرجائے وہ مردار ہے۔

( ٢.١١. ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ السَّمَكِ مَا يَمُوتُ فِى الْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ حَظِيرَةً فَمَا دَخَلَ فِيهَا فَمَاتٌ فَلَمْ يَرَ بِأَكْلِهِ بَأْسًا.

(۱۰۱۱۰) حضرت ابراہیم نے سندر میں مرنے والی مجھلی کو کمروہ قرارد یا اور فر مایا کہا گرکو ئی مجھلی آ دمی کے جال میں پھنس کرمرے تو معدائنہ سیر

( ٢.١١١ ) حَلَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْحُوتِ يُوجَدُّ فِي الْبَحْرِ مَيْتًا فَنَهَى عَنْهُ.

(۲۰۱۱) حضرت طاوس نے اس مجھل کے کھانے سے منع کیا جومر دار حالت میں سمندر میں پائی جائے۔

( ٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ الطَّافِي مِنْهُ.

(۲۰۱۱۲) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ سمندر میں مرکز اب ہونے والی مجھلی کھانا مکروہ ہے۔

( ٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهُ الطَّافِي.

(۲۰۱۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سمندر میں مرکز خراب ہونے والی مجھلی کھانا مکروہ ہے۔

## ( ٢٥ ) من رخص في الطّافِي مِن السّمكِ

جن حضرات نے سمندر میں مرکز خراب ہوجانے والی پچھلی کو کھانے کی اجازت دی ہے ( ۲۰۱۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیّاَ ، عَنْ حَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ مُعَاوِیّةَ بْنِ قُرَّةَ ، أَنَّ أَبَا أَیُّوبَ وَجَدَ سَمَكَةً طَافِیَةً فَأَكَلَهَا. (۲۰۱۱ ) حضرت معاویہ بن قره فرماتے ہیں کہ حضرت ابوابوب نے سمندر میں ایک پچھلی دیمھی جومرکر خراب ہو چکی تھی انہوں نے

#### اے کھالیا۔

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِى بَكْرِ ، أَنَّهُ قَالَ :السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ عَلَى الْمَاءِ حَلَالٌ.

(۱۱۵) حضرت ابن عباس نے حضرت ابو بكر دلاتو كا يقول قتم كھا كُنقل كيا كه پانى كى سطح پر تيرتى مجھلى حلال ہے۔

( ٢٠١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالسَّمَكِ الطَّافِي بَأْسًا.

(۲۰۱۱۲) حضرت ابن عمر دہاٹی مرکز سمندر کے اوپر تیرتی مجھلی کوحلال قر اردیتے تھے۔

# ( ٢٦ ) مَا قَذَفَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ

# اگرسمندرمچھلی کو باہر پھینک دیتواس کا کیا تھم ہے؟

( ٢٠١٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ :بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِى عُبَيْدَةَ فِى سَوِيَّةٍ فَنَفِذَ زَادُنَا فَمَوَرُت بِحُوتٍ فَدُ قَلَفَهُ الْبُحْرُ فَارَدُنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ فَنَهَانَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، ثُمَّ قَالَ :نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ تبارك وتعالى كُلُوا فَأَكُلُنَا ، قَالَ :فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى رَسُولِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُونًا ذَلِكَ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ بَقِى مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَىّٰ.

(بخاری ۲۲۸۳ مسلم ۱۵)

(۱۱۱۷) حضرت جابر والتي فرماتے بین كه حضرت نبى كريم مَلِيْفَيَّةُ نِهِ بَمِين حضرت ابوعبيده وَاللَّهُ كَ ساتھ الك الشكر ميں روانه كيا اس سفر ميں ہمارا تو شير سفرختم ہو گيا۔ اس اثناء ميں ہم نے ايك (بہت برى) مجھلى ديمى جے سمندر نے باہر پھينك ديا تھا۔ ہم نے اس سفر ميں ہمارا تو شير سفرختم ہو گيا۔ اس اثناء ميں ہم نے ايك (بہت برى) مجھلى ديم الله كے رسول كے بيميے ہوئے ہيں اور ہم اللہ كے رائے كا اراده كيا تو پہلے تو حضرت ابوعبيده نے ہميں منع كرديا پھر جب ہم واپس آئے تو ہم نے رسول الله مِلْ فَلَيْكَةَ سے اس كا تذكره كيا۔ آپ نے فرمايا كه آگراس مجھلى كا كچھ حصرتم ہمارے ياس ہوتو جھے بھى دو۔

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي السَّمَكِ يَجْزُرُ عَنْهُ الْمَاءُ ، قَالَ :كُلْ.

- (۲۰۱۸) حضرت ابوسعید خدری دان فرماتے ہیں کہ جس مجھلی کوسمندر باہر سے سکتے اسے کھالو۔
- ( ٢٠١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عن عمرو ، عن أبى الشعثاء قَالَ :كل ما جزر عنه.
  - (۲۰۱۱۹) حضرت ابوالشعشاء فرماتے ہیں کہ جس مجھلی کوسمندر باہر تھیئے اسے کھالو۔
- ( ٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :مَا جَزَرَ عَنْهُ ضَفِيرُ الْبَحْرِ فَكُلْ.

- (۲۰۱۲۰) حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ جس مجھلی کو سندر باہر بھینکے اے کھالو۔
- ( ٢.١٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : مَا قَذَفَ الْبَحْرُ فَهُوَ حَلَالٌ.
  - (۲۰۱۲۱) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ جس مجھلی کوسمندر باہر تھینکے وہ حلال ہے۔
- ( ٢.١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عن الأعرج عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدٍ ، وَأَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَا : لَا بَأْسَ بِمَا قَذَفَ الْبَحْرُ.
  - (۲۰۱۲۲) حضرت زیداورحضرت ابو ہر رہ ہوائی فرمات ہیں کہ جس مجھی کوسمندر باہر تھینکے اس میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٢.١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ ، ثُنَّمَ مَاتَ فَلَا يَرَيَان بَأَكْلِهِ بَأْسًا.
- (۲۰۱۲۳) حفزت معید بن میتب اور حفزت حَسن فر ماتے ہیں کہ جس مچھلی کوسمندر باہر پھینکے بھروہ مرجائے تواس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٢٠١٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ فِي قَوْلِهِ : ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ قَالَ:مَا لَفَظَ الْبُحْرُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْتًا.
- (۲۰۱۲۳) حضرت ابوایو بقر آن مجید کی آیت مَناعًا لَکُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ جانور ہیں جنسی سمندر باہر پھینک دے خواہ وہ مردہ ہی کیوں نہوں۔

# ( ٢٧ ) قوله تعالى (مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)

- ( ٢.١٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى ظَهْرِهِ مَيِّتًا.
- (۲۰۱۲۵) حضرت ابن عباس ڈاٹنو قرآن مجید کی آیت ﴿ أحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْوِ وَطَعَامُهُ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ مچھی ہے جے سمندرمردہ حالت میں باہر پھینک دے۔
- ( ٢٠،٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَا لَفَظَ عَلَى ظَهْرِهِ مَيْتًا فَهُو طَعَامُهُ.
  - (۲۰۱۲۷)حفرت ابو ہریرہ شیخو فرماتے ہیں کہ آیت قر آنی میں و طعامہ ہے مرادوہ مجھلی ہے جسے سمندر ہاہر کھینک دے۔
- ( ٢٠١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :مَا لَفَظَ الْبَحْرُ فَهُوَ طَعَامُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْنًا.

(۲۰۱۲۷) حضرت ابوالیوب فرماتے ہیں کہ آیت قر آنی میں (و طعامه) سے مرادوہ مجھنی ہے جسے سندر باہر بھینک دے خواہ و ومردار ۔

( ٢٠١٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءَ ، قَالَ :مَا كُنَّا نَتَحَدَّثْ إِلَّا أَنَّ طَعَامَهُ مَالِحُه.

(۲۰۱۲۸) حضرت ابوالشعشاء فرماتے ہیں کہ آیت میں (و طعامه) ہے مرازنمکین مجھل ہے۔

( ٢٠١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :طَعَامُهُ مَا قَذَكَ.

(٢٠١٢٩) حضرت ابن عباس جان في فرمات بيل كه آيت ميس وطعامه عمرًا دوه مجهل ب جية مندر بابر بهينك دي-

( ٢٠١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا قَذَف

(۲۰۱۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آیت میں وطعامه سے مرادود مچیل بے جے سمندر باہر کھینک دے۔

( ٢٠١٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْبُحْرِ وَطَعَامِهِ ، قَالَ :طَعَامُهُ مَا لَفَظَ وَهُوَ حَيٌّ.

(۲۰۱۳) حضرت سعید بن میتب سے سمندر کے شکار اور اس کے طعام کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کداس سے مرادوہ زندہ جاندار ہیں جنہیں سمندر باہر پھینک دے۔

### ( ٢٨ ) الحِيتان يقتل بعضها بعضًا

# اس مچھلی کا تھم جسے دوسری مچھلی مارڈ الے

( ٢٠١٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَغْدِ الْجَارِى ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَمْرِو ، عَنِ الْجِيتَانِ تَمُوتُ صَرْدًا ، أَوْ يَقْتُلُ بَغْضُهَا بَغْظًا ، قَالَآ :حَلَالٌ.

(۲۰۱۳۲) حضرت سعد جامدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمراور حضرت ابن عمروز اللہٰ سے ان مجھلیوں کے بارے میں سوال

کیا جوہر دی سے مرجا کمیں یا دوسری مجھلیوں نے انہیں مارڈ الا ہو۔ دونو ک حضرات نے فر مایا کہ وہ حلال ہیں۔

( ٢٠١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ زَمْعَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ الْحُوتَ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْحُوتُ.

(۲۰۱۳۳) حضرت طاوس اس مجھلی کومکروہ قر اردیتے ہیں تھے جے دوسری مجھلی نے ماردیا ہو۔

( ٢٠١٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا.

(۲۰۱۳۳) حضرت عبدالله بن عمر والنو فرمات میں کدالی مجھلی کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَّيْدٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ

رَجُلٍ رَمَى بِشِصَّه فَأَحَذَ سَمَكَةً ، فَجَانَتُ سَمَكَةٌ أُخْرَى فَضَرَبَنْهَا ، فَذَهَبَتْ يِنصْفِهَا ، قَالَ : يَأْكُلُ مَا بَقِيَ. (۲۰۱۳۵) حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی مجھلی پکڑنے کے لیے کا نٹاپانی میں ڈالے۔اس میں ایک مجھلی پھنس جائے لیکن دوسری مجھلی آ کراس پر حملہ کرے اور اس کا آ دھا حصہ لے جائے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا وہ باتی ھے کو کھا سکتا ہے۔

### ( ٢٩ ) باب الرّجل يطعن الصّيد طعنا

# اگر کوئی آ دمی شکار کونیزه مار کرشکار کریتو کیا حکم ہے؟

( ٢.١٣٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِبُرْدٍ: الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الرَّحُلِ فَيَطْعَن الْحِمَارَ وَيَذُكُو اسْمَ اللهِ، أَوْ يَضُرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَذَكَرَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَالَ :إذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ حِينَ يَضُرِبُ ، أَوْ يَطُعَنُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

(۲۰۱۳) حفرت معتمر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت برد ہے ذکر کیا اگرایک آ دمی سوار ہوااور کسی حمار کو نیز ہ مارد ہے اور اللّٰہ کا نام بھی لے یا تلوار مارے تو کیا تھم ہے؟ حضرت برد نے حضرت کھول کا قول سنایا کہ اگر تلوار یا نیز ہ مارتے ہوئے اس نے اللّٰہ کا نام لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى رَجُلٍ طَعَنَ صَيْدًا بِرُمْوِهِ وَسَمَّى ، قَالَ : يَأْكُلُهُ.

(۲۰۱۳۷)حفرت عطاءفر ماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے شکار کو نیز د مارتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تو اسے کھالے۔

( ٢.١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ :لاَ يَأْكُلُ مَا يَطْعَن بِهِ فِى الْحَلْقِ ، ثُمَّ يَقُطَعُ العروق ، قَالَ :ذَلِكَ لَيْسَ بِذَبْحِ وَلَكِنَّهُ الْقَتْلُ.

(۲۰۱۳۸) مفرت یجیٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ نیز ہارنے ہے جانوراس وقت تک حلال نہیں ہوسکتا جب تک اس کے حلق میں نیز ہ مارکراس کی رکیس نہ کا نے۔ کیونکہ یہ ذرج نہیں بلکہ قل ہے۔

( ٢.١٣٩ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : كَانَ الظَّبْىُ يَمُرُّ بِهِمْ فَيَضْرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ فَيَقُطَعُ هَذَا الْيَدَ وَهَذَا الرِّجُلَ فَسَمِعْت مُصْعَبًا بن الزبير يَخُطُّبُ وَيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.

(۲۰۱۳۹) حضرت ساک فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی ہرن لوگوں کے پاس سے گزرتی تو وہ اپنی تلواروں سے اس پراس طرح وارکرتے کہ اس کا باز دوہاں جاگر تا اور پاؤں ادھر جاپڑتا جب حضرت مصعب بن زبیرکواس کی خبر بموئی تو انہوں نے ایسا کرنے سے منع کردیا۔

# (٣٠) فِي صيدِ الكلبِ البهِيمِ

# کالے کتے کے ذریعے شکار کرنے کا حکم

( ٢٠١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْكُلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ.

(۲۰۱۴۰) حضرت حن نے کالے کتے کے ذریعے شکار کرنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠١٤١ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۰۱۳) حضرت ابراہیم نے کا لے کتے کے ذریعے شکار کرنے کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠١٤ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ صَيْدَ الْكَلْبِ الْأَسْوَد وَيَقُولُ :أُمِرَ بَقَتْلِهِ فَكَيْفَ يُؤْكُلُ صَيْدُهُ.

(۲۰۱۳۲) حفزت قبادہ کالے کتے کے شکارکو مکروہ قرار دیتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اس کے توقش کا حکم دیا گیا ہے اس کے شکار کو کمیے کھایا جا سکتا ہے۔

( ٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْكُلْبِ الْأَسُوَدِ الْبَهِيمِ.

(۲۰۱۳۳) حفرت عروه نے کالے کتے کے ذریعے شکارکو کروہ قرار دیا ہے۔

# ( ٣١ ) ما قالوا فِي الإِنسِيّةِ توحّش الإِبلِ والبقرِ

اگر پالتوجانورجیسے اونٹ گائے وغیرہ وحشی ہوجا کیں توان کا کیا تھم ہے؟

( ٢٠١٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَك مِمَّا فِي يَدِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.

(۲۰۱۳۳)حفرت ابن عباس دولیو فر ماتے ہیں کہ جو جانو رتمہارے قابو میں نہ آئے کمیں وہ شکار کی طرح ہیں۔

( ٢٠١٤٥ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا نَدَّ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بِالْوَحْشِ.

(۲۰۱۴۵) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ یا گائے وغیرہ تمہارے قابو سے باہر ہوجا کمیں تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کروجو جنگلی جانوروں کے ساتھ کرتے ہو۔

- ( ٢٠١٤٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي بَقَرَةٍ شَرَدَتْ ، قَالَ :هِيَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.
  - (۲۰۱۳۷)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کدا گر کوئی گائے وحشی ہوجائے تو وہ شکار کی طرح ہے۔
- (٢٠١٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَطَعَنَهُ رَجُلٌ بِالرُّمْحِ فَسُنِلَ عَلِيٌّ عَنْهُ ، فَقَالَ :كُلْهُ

(۲۰۱۴۷) حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ وحثی ہو گیا تو ایک آ دمی نے اسے نیز ہ مار دیا۔ اس بارے میں حضرت علی مذایش ہے سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ ا سے کھالواور (پھراز راومزاح فر مایا کہ ) اس کے پچھلے حصہ کا گوشت مجھے

( ٢.١٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكْمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيُّ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا تَوَخَّشَ الْبَعِيرُ أو الْبُقَرَةُ صُنِعَ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِالْوَحْشِيَّةِ.

(۲۰۱۴۸) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ یا گائے وحشی ہوجا ئیں تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گاجو وحثی جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

( ٢.١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا :هُوَ بمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.

(۲۰۱۳۹) حضرت حسن اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایسا جانور شکار کی طرح ہے۔

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زِيَادٍ ابْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، أَنَّ حِمَارًا وَحُشِيًّا اسْتَعْصَى عَلَى أَهْلِهِ

فَضَرَّبُوا عُنُقَهُ فَسُنِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ زِبَلْكَ أَسْرَعُ الذَّكَاةِ.

(۲۰۱۵۰) حضرت زیاد بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ ایک حمار دحشی اپنے عیال کے قابوے باہر ہو گیا ، انہوں نے اس کی گردن پر تکوار ماردی۔ پھراس بارے میں حضرت ابن مسعود وٹاٹھ سے سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کد پیچلدی ذیح ہونے والا ہے۔

( ٢٠١٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ حِمَارُ وَحْشِ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ فَضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ وَذَكَرَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :صَيْدٌ فَكُلُوهُ.

(۲۰۱۵۱) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله وہا ٹن کے گھر میں ایک حمار وحثی ہو گیا۔ ایک آ دمی نے اس کی گردن پر بسم الله

ر حرکتلوار ماری تو حضرت این مسعود جائیز نے فر مایا کدید شکار ہے اسے کھالو۔

( ٢٠١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ.

(۲۰۱۵۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٢٠١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّ حِمَارًا لَأَهْلِ عَبْدِ اللهِ ضَرَبَ

رَجُلْ عُنْقَهُ بِالسَّيْفِ فَسُنِلَ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : كُلُوهُ ، إنَّمَا هُوَ صَيْدٌ.

(۲۰۱۵۳) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک حمار کو وحشی ہونے پرایک آ وی نے اس کی گردن میں تکوار ماری -حضرت عبدالله والو سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کداسے کھالویہ شکار ہے۔ معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۲) کی استان الصب کتاب الصب کتاب الصب کتاب الصب ٢٠١٥١ ) حَلَّتُنَا حَفْضٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ تَوْرًا حَرِبَ فِي بَعْضٍ دُورِ الْمَدِينَةِ ، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ بِالسَّيْفِ ،

وَذَكُرَ اسْمَ اللهِ فَسُنِلَ عَنْهُ ، فَقَالَ : ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ ، وَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ (۲۰۱۵۴) حفرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کدمدینہ کے ایک گھر میں ایک بیل وحثی ہو گیا ایک آ دی نے بسم اللہ پڑھ کراس کوتلوار ماری۔

اس بارے حضرت علی وال خوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ وہ حلال اور پاکیزہ ہے اور اسے کھالو۔

٢٠١٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَدَّ بَعِيرٌ فَضَرَبَهُ رَجُلٌ بِالسَّيْفِ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ لَهَا أُوَابِدُ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا عَلَىكُم مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا.

(بخاری ۲۳۸۸ مسلم ۲۰) (۲۰۱۵۵) حضرت رافع بن خدیج مزافظ فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور نبی کریم مُطِّفْظِیَّة کے ساتھ تھے کہ اتنے میں ایک اونٹ

مرکش ہو گیا۔ ایک آ دمی نے اسے تلوار مار :ی۔ اس بات کا آپ مِلْ اَسْتَحَاجَ سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پالتو جانوروحثی عانوروں کی طرح بعض اوقات سرکش اور بے قابو ہو جاتے ہیں جو جانورتمہارے بس سے باہر ہو جا کیں ان کے ساتھ یونہی کرو

# ( ٣٢ ) السمك يحظّر له الحظِيرة

# جال میں پھنس کرمرنے والی مجھلی کا تھکم

٢٠١٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِمَا مَاتَ مِنَ السَّمَكِ

(٢٠١٥٢) حفرت ابراہيم اور حفرت حسن اس مجھلي کے کھانے ميں کوئي حرکے نبير سمجھتے تھے جو جال ميں مرجائے۔

٢٠١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَان ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَرِهَ مِنَ السَّمَكِ مَا يَمُوتُ فِي

الْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ حَظِيرَةً فَمَا دَخَلَ فِيهَا فَمَاتَ لَمْ يَرَ بأكله بُأسًا. ِ ۲۰۱۵۷) حضرت ابراہیم پانی میں مرنے والی مچھلی کومکر و د قرار دیتے تھے،البتہ وہ مچھلی جوآ دی کے جال میں پھنس کرمرے اے

٢٠١٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا حَظَّرُت فِي الْمَاءِ حَظِيرَةً فَمَا مَاتَ فِيهَا فَكُلُ.

(۲۰۱۵۸) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ جو مجھٹی تمبارے جال میں پھٹس کر مرے اسے کھالو۔

# ( ٣٣ ) مَنْ قَالَ إذا أنهر الدّم فكل ما خلا سِنًّا ، أَوْ عظمًا

# جوحضرات فرماتے ہیں کہ ناخن اور مڈی کےعلاوہ ہروہ چیز جوخون بہائے اس سے ذبح

### کرناچائز ہے

( ٢٠١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُّدَّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرِنْ ، أَعْجِلُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنُّ سِنٌّ ، أَوْ ظُفْرٌ وَسَأَحَذُنْكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السّ فَعَظُمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. (بخارى ٥٥٣٣ـ ابوداؤد ٢٨١٣)

(۲۰۱۵۹) حضرت عبایہ بن رفاعہ کے دادا فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے ابلند کے رسول! کل دشمن سے جارا سامنا ہوگا ا ہمارے یاس کوئی چھری وغیرہ نہیں ہے۔حضور مِنْزِنْفِیْجَةِ نے فر مایا کداسے ذبح کرواورجلدی سے اس کی جان نکالو۔ ہروہ چیز جوخو بہائے اورخون بہاتے وقت اللہ کا تام لیا گیا ہوتو اسے کھالوالبتہ دانت اور ناخن کا استعال نہ کرو۔ میں تمہیں اس بارے میں بر موں کہ دانت بڑی ہے اور ناخن حبشہ دالوں کی حیمری ہے۔

( ٢٠١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا أَتَى بِعَصَافِيرَ فَدَعَا بِلِيا فَذَبَحَهُنَّ بِهَا.

(۲۰۱۷۰) حضرت ابوادریس فرماتے ہیں کہ حضرت انس وہاٹھ کے پاس بچھ پرندے لائے گئے انہوں نے بانس کے حیلکے سے اتنہ ذرمح کیا۔

( ٢.١٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، قَالَ :سُيْلَ عَلْقَمَةُ عَنِ اللَّيطَةِ يُذُ بِهَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَالَ : لَا بأسُّ بِها وقال : كُلُّ مَا أَفْرَى الْأُوْدَاجَ إِلَّا السُّنَّ وَالظُّفُرَ.

(۲۰۱۱) حضرت مستب بن رافع ہے نو کیلے پھر اور بانس کے حیلکے ہے ذرج کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہاس ؟ کوئی حرج نہیں ، مڈی اور ناخن کے علاوہ ہروہ چیز جورگیس کا ٹ دےاس سے ذبح کیا ہوا جانور کھالو۔

( ٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، قَالاَ: لاَ بَأْسَ بِذَبْحِ اللِّيطَةِ، أَوَ قَالَ: الْقَصَبَةَ.

(۲۰۱۷۲) حضرت ابراہیم اور حضرت معنی فرماتے ہیں کہ بانس کی چھال یا بانس کے ساتھ ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.١٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، قَالَ :تَذَاكُرْنَا عِنْدَ أَبِى الشَّعْنَاءَ مَا يُذَكَّى بِـ

فَقَالَ : مَا أَفْرَى الْأُوْدَاجَ ، ومَا أَفْرَى مَا حَزَّ.

(۲۰۱۷۳) حضرت ابوشعشاء کے سامنے جانور کوذیح کرنے کے آلے کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ ہروہ چیر

ا معنف ابن الي شيد مترجم (جلولا) كي المسالة المساوية المس

ى ماك د سال سوزع كرنا جائز م

٢٠١٦) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ وَأَهْرَاقَ الدَّمَ فكل مَا خَلَا النَّابَ وَالظُّهُرَ وَالْعَظْمَ.

٢٠١٧٥) حضرت حسن فرماتے ہیں كدوانت، تاخن اور مدًى كے علاوه بروه چيز جوخون بہائے اے ذبح كرده وه جانور كھالو۔ ٢٠١٦) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ حَيَّانَ الرَّقَى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : كُنُّ مَا أَفْرَى اللَّحْمَ وَقَطَعَ الأوْ دَاجَ إِلَّا أَنْهُمْ

كَانُوا يَكُرَهُونَ السُّنَّ وَالظُّفُرَ وَيَقُولُونَ : إِنَّهُمَا مُدَى الْحَبَشَةِ.

۲۰۱۷ ) حضرت جعفر بن میمون فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جوخون بہائے اور رکیس کاٹ دے اس سے ذبح کردہ جانور حلال ہے۔ شاسلاف دانت اور ناخن سے ذبح کرنے کو کمروہ سجھتے اور انہیں حبشہ والوں کی چھری قرار دیتے تھے۔

٢٠١٦) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : لَا ذَكَاةَ إِلاَّ بِالْاَسَلِ والظُّور ، وَمَا قَطَعَ الْأَوْدَاجَ وَفَرَى اللَّحْمَ فَكُلُ مَا خَلَا السِّنَّ وَالظُّفُرُ.

قطع الأؤ دُاجَ وَفُوَى اللّحَمَّ فَكُل مَا خَلَا السَّنِّ وَالطَّفُرَ. ۲۰۱۷) حفزت زہری فرماتے ہیں کہ ذرج کسی دھاری دار تیزلوہے، یا دھاری دارتیز پھرے کرنا جائز ہے۔ ہروہ چیز جورٹیس

ث دے یا خون بہائے تو ناخن اور دانت کے علاوہ ہراس چیز سے ذک کردہ جانور کھالو۔ ٢٠١٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : أَصْعَدُنَا فِي الْحَاجُ فَأَصَابَ صَاحِبٌ لَنَا أَرْنَبًا فَلَمْ يَجِدُ مَا يُذْكِيهَا بِهِ فَذَبَحَهَا بِظُفُرِهِ فَمَلُّوهَا فَأَكَلُوهَا ، وَأَبَيْتُ أَنْ آكُلَ ، قَالَ : فَلَقِيت ابْنَ عَبَّاسِ

فَذَكُونَ فَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: أَحْسَنْت حِينَ لَمْ تَأْكُلُ ، فَتَلَهَا خَنْقًا.

۲۰۱۷ ) حضرت ابورجاء فرماتے ہیں کہ ہم کانٹوں والی ایک سرزمین میں لمباسفر کررہے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی نے ایک کوش پکڑا، اسے ذبح کرنے کے لیے کوئی چیز نہ لی تواس نے اسے اپنے ناخن سے ذبح کردیا، پھرگرم ریت میں بھون کراہے کھا۔
میں نے وہ فرگوش کھانے سے انکارکیا، پھرمیں نے حضرت ابن عماس ڈٹاٹوز سے اس کاذکرکیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے نہ کھاکر

- میں سے وہ حربوں کھانے سے اتکارلیا، چریں سے مفرت ابن عباس ٹی ٹیؤسے اس کا قربرلیا تو انہوں نے فرمایا کہ مے نہ ھاسر ت اچھا کیا کیونکہ اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ (۲.۱۶) حَلَّمْنَنَا أَبُو الْأَحْوَ ص ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُذْبَحُ بِيسِنَّ ، وَلَا عَظْمٍ ، وَلَا ظُفُو ، وَلَا قَرْنِ.

۲۰۱۷) معنان ابنو الو سوس و من موسود و من ابن البراهيم و من رو يعابي بريس و و معنو و و معنو و و مورد. ۲۰۱۷) حضرت ابراميم فرمات مين كددانت وله ي مناخن ادر سينگ سے ذرح ند كيا جائے۔ م

٢٠١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُرَى بْنِ فَطَرِى، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِم، قَالَ:سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرُوةِ وشقة العصا ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ وَرَخُّصَ فِيهِ

(ابوداؤد ۲۸۱۷ ابن ماجه ۳۱۷۷)

٢٠١٦) حضرت عدى بن حاتم ثقافة فرمات بي كديس في رسول الله سَرَالفَظَيَّة سنوكي پَقريالاَهْي كي دهار س ذبح كيه جائي

ره این ابی شیرمتر مم (جلد۲) کی کسید میر میران ابی الصب

والے جانور کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کی رخصت دے دی۔

( ٢٠١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الذَّبِيحَةِ اللِّيطَةِ ، فَقَالَ : كُلْ مَا فَرَى الْأُوْدَاجَ إِلَّا سِنَّا ، أَوْ ظُفُرًا.

(مسلم ۲۲ نسانی ۳۲۹۳

(۲۰۱۷) حضرت رافع بن خدیج جن افتا سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله بیز افتاع کے بانس کی دھار سے ذیج شدہ جانور کے

بارے میں سوال کیا تو آپ نے فر مایا کہ دانت اور ناخن کے علاوہ ہروہ چیز جورگیں کاٹ دے اس کا ذرح جائز ہے۔

( ٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ ، عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَبِيحَ

الْقَصَبَةِ ، إذَا لَمْ يَجِدُ سِكِّينًا ، فَقَالَ : إذَا فرت فَقَطَعَتِ الْأَوَّدَاجَ كَقَطْعِ السِّكِّينِ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ وَإِذَا ثُلُغت ثلغًا فَلَا تَأْكُلُ وَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرُوّةِ إِذَا لَمْ يَجِدُ سِكِّينًا ، فَقَالَ :إذَا بَرَتْ فَقَطَعَتِ الْأَوْدَا إِ

فَكُلْ ، وَإِذَا ثُلِغت ثلقًا فَلَا تُأْكُلُ.

(۲۰۱۷ ) حضرت ابن عباس جن تؤ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کوچھری نہ ملے اور وہ بانس کی دھار ہے ذبح کر دے تو ایسا کر کیما ہے؟ آپ مِنْزُفْتِیْجَ نے فرمایا کہ اگروہ چھری کی طرح رکیس کاٹ دے اور اس پر ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لیا ہوتو کھ

اورا گراس ہےرگیں نہ کثیں اور جانو رمر جائے تو مت کھاؤ۔ میں نے ان ہے چھری نہ ملنے کی صورت میں نو سیلے پھر ہے ذبح شد

جا نور کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہا گروہ رگوں کو کاٹ دے تو کھالواورا گررگوں کونہ کاٹ سکےاور جانور مرجا۔

تومت کھاؤ۔

( ٢.١٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٌّ ، قَالَ :أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الْأَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبَيْنِ قَدُ ذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةَ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا. (ابن ماجه ٣١٤٥)

(۲۰۱۷۲) حفزت محمد بن صفی فرماتے ہیں کہ میں حضور میزائے تھے گی خدمت میں دوخر گوش لے کر حاضر ہوا جنہیں میں نے نو کیلے ہے۔

ے ذبح کیا تھا آپ نے مجھے وہ خر کوش کھانے کا حکم دیا۔

( ٢.١٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ

وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (احمد ٣- دارمي ٢٠١٣)

( ۲۰۱۲ ) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٢٠١٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : اذْبَحْ بِحَجَرِ

وحديدتك وعودك وعظمك.

(۲۰۱۷ ۴) حضرت مبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ جانور کواپنے پھر ،اپنے لوہے،اپنی ککڑی اوراپنی بڈی سے ذبح کر سکتے ہیں۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ١٣٣ ﴾ ﴿ ١٣٣ ﴾ ﴿ كناب الصبد ( ٢٠١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويْد ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ :كُلْ مَا يُجْرَحُ ، وَلَا

تُأْكُلُ مَا يُفُدِّغُ ، وَكُلَّ شَنَّىءٍ يَفْرِى الْأُودَاجَ فَكُلُّ وَلَوْ بِلِيطَةٍ ، أَوْ بشظية حَجَرٍ. (٢٠١٧٥) حضرت يكي بن يعمر فرمات بيل كدجو چيز زخم لكائ اس سے ذيح كيا موا كھالواور جو چيز بلكا سابھاڑ سے اس كاذيح كيا موا

نہ کھاؤ۔ ہروہ چیز جولو گوں کو کائے اس ہے ذیح کیا ہوا کھالوخواہ ہو پانس کی دھار ہو یا پھر کی نوک۔ ( ٢٠١٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَاللَّيطَةِ وَكُلَّ شَيْءٍ مِنَ الشُّفُرَةِ مَا لَمْ يَجْرَحْ ، أَوْ يَفُدُّ غْ.

(۲۰۱۷) حفرت طاوی فرماتے ہیں کہ چھر، بانس کی دھاراور ہرتیز دھارآ لے سے ایباذ کے کروکہ کٹ جائے۔ ( ٢٠١٧ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى الْأَسْوَدِ ، فَقَالَ لَهُ : أَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ الْأَسُودُ : لَا فَلَمَّا قَفَى الْأَعْرَابِيُّ قُلْتُ : أَلَيْسَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ بِالْمَرُوَةِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا هَذَا يُرِيدُ أَنْ

يَفصد بَعِيرَهُ فَإِذَا مَاتَ ، قَالَ : ذَكُّيْته. (۲۰۱۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدایک ویباتی حضرت اسود کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں نو کیلے پھر سے ذبح کرسکتا مول؟ حضرت اسود نے فرمایانہیں۔ جب وہ چلاگیا تو میں نے کہا کہ کیا نو کیلے پھر سے ذیح کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ

يتخص اپنے اونٹ کو داغنا جا ہتا تھا جب وہ مرجا تا توبیکہتا کہ میں نے اسے ذ کح کیا ہے۔

( ٢٠١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا ذَبَحْت بِالْعُودِ وَالْمَرْوَةِ فَقَطَعْت الْأُودُاجَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. (۲۰۱۷۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب تم ککڑی یا نو سیلے پھر ہے ذبح کر واورزگیس کاٹ دوتو اس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٢٠١٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ بِشُرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرُورَةِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَتُ حَدِيدَةً لَا تَرِدُ الْأُوْدَاجَ فَكُلُ. (٢٠١٤٩) حفرت سلمه بن بشركت بي كديس في حفرت عكرمه بي سوال كيا كدكيا نوكيك پھر سے ذريح كرنا جائز بي؟ انہول نے فرمایا که جب ده تیز دهار مواور دگوں کو کاٹ دیے تو کھالو۔

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ:سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:كُلْ ذَبِيحَةَ الْمَرْوَةِ. (۲۰۱۸۰) حضرت تعمی فرماتے ہیں کہ نو کیلے پھر کاذبیجہ کھالو۔ ( ٢٠١٨١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السدى ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ علِيٌّ :إذَا لَمْ تَجِدُ إِلَّا

الْمَرُوَّةَ فَاذَبَحْ بِهَا. (۲۰۱۸۱) حضرت علی نزائنو فر ماتے ہیں کہ جب تمہیں نو کیلے پھر کے علاوہ کچھنہ ملے تواس ہے ذبح کرلو۔ ( ٢.١٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كُلْ مَا ذُبِحَ بِالشَّفُرَةِ وَالْمَرْوَةِ وَالْقَصَبَةِ وَالْعُودِ وَمَا أَفْرَى الْاوُدَاجَ ، وَأَنْهَرَ الدَّمَ ، وَكَانَ يُكُرَهُ السِّنُّ وَالْعَظْمُ وَالظُّفُرُّ.

(۲۰۱۸۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ تیز دھارآ لے،نو کیلے پقر، بانس کی دھار بکٹری اور ہراس چیز ہے ذیج کردہ جانورکو کھالو جو مسرک رہے۔

رگوں کو کاٹ دے اور خون بہائے۔البتہ دانت ہٹری اور ناخن سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔

( ٢.١٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ غُلَامًا مِنْ بَنِى حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقُحَةً له فَأَتَاهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُذُرِيهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتَدًّا فَنَحَرَّهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكُلِهَا.

(۲۰۱۸۳) حضرت عطاء بن بیارفرماتے ہیں کہ بنوحارشکا ایک غلام اپنی حاملہ اونٹنی کواحد پہاڑ کے پاس چرار ہاتھا، وہ اونٹنی اجا تک مرنے گئی، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ندتھی جس سے وہ اسے ذرئح کرتا، اس نے بائد ھنے کی کھونٹی اٹھائی اور اسے نحر کر دیا، پھر اس بارے میں حضور مِزَافِظَةِ ہِمَا ہے سوال کیا تو آپ نے اسے کھانے کا تھم دیا۔

. ( ٢٠١٨٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكِيْنِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَأَتَاهُ أَغْرَابِيُّ،

فَقَالَ : كُنْتَ فِي غَنَمٍ فَعَلَا الدُّنْبُ فَبَقُو النَّفَجَةُ مِنْ غَنَمِى فَنَثَرَ قَصْبَهَا فِى الْآرْضِ ، فَأَخَذْت ظِرَارًا مِنَ الْأَظرةِ فَضَرَبْت بَغْضُهُ بِبَغْضٍ حَتَّى صَارَ لِى مِنْهُ كَهَيْنَةِ السِّكِّينَ فَذَبَحْتُ بِهِ الشَّاةَ وَأَهْرَقْتُ بِهِ الدَّمَ وَقَطَعْت الْعُرُوقَ ، فَقَالَ :انْظُرُّ مَا مَسَّ الأَرْضَ مِنْهَا فَاقْطَعْهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَكُلُ سَانِرَهَا.

(۲۰۱۸ ۳) حضرت ابوطلح فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس وزائو کے پاس بیٹھاتھا کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے کمریوں کے ریوڑ کو چرار ہاتھا کہ ایک بھیٹر یا آیا اور اس نے ایک بھیٹر پر حملہ کر دیا۔ اس نے بھیٹر کو بالکل نڈھال کر دیا نا اور اس کی انتروی با ہرزکال دی۔ میں نے ایک پھر کوتو ڈکر چھری کی طرح بنایا اور اس سے بکری کو ذبح کر دیا۔ اس کا خون بھی بہا اور اس کی رکیس بھی کٹ گئیں۔ اب فرمائیں کہ اس بکری کا کیا تھا ہے؟ حضرت ابن عباس دیا ٹیٹر نے فرمایا کہ جو حصہ زمین پر گر گیا تھا اسے بھینک دو اور باقی کو کھالو۔

( ٢٠١٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذِرِّ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: لِيُذَكِّينَ لَكُمُ الْأَسَلُ: الرَّمَاحُ وَالنَّبُلُ.

(۲۰۱۸۵) حضرت عمر مزاتی فرماتے ہیں کہاس بات کی بھر پور کوشش کرو کہ نیزے یا تیرے ذیج کرو۔ پر بیر ہو ۔ ور بیر بیر در بیر کہ اس بات کی بھر پور کوشش کرو کہ نیزے یا تیرے ذیج کرو۔

( ٢٠٨٦) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ لَهُمْ سَوْدَاءَ

ذَبَحَثُ شَاةً بِمَرُوةً ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. (بخارى ٢٣٠٣- مسنده ٥٠٠) (٢٠١٨ ٦) حفرت كعب بن ما لك رَفَةُ وَمُراتِ بِي كه ميرى ايك سياه فام باندى نے تو كيلے بقر سے ايك بكرى ذرح كى اس بارے

میں نبی کریم مِزْ الله ایکا کیا گیا تو آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُلْ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ إِلاَّ سِنَّ ، أَوْ ظُفُرٌ.

( ٢٠١٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ ، فَقَالَ :كُلْ مَا لَمْ يُفْدَغُ.

(۲۰۱۸۸) حضرت محمد کے ذریعے ذبح کردہ جانور کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہروہ چیز جورگوں کو

ر ۱۸۱۱ میں سرت کر سے سرن سے دریے وی سردہ جا ور سے بار سے بیل حوال تیا تیا ہو اپ سے سرمایا کہ ہروہ پیر بور وں ہ کاٹ دےاہے کھالو۔

( ٢٠١٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ. (٢٠١٨٩) حفرت ابن عباس ولي فرمات بي كدفر حلق اورشدرك كا ثنائب \_

( ٢٠١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي مَنْهَلٍ مِنْ تِلْكَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : لاَ مَنْحَرُ إِلَّا مَنْحَرُ إِبْرَاهِيمَ عليه

المسلام. (۲۰۱۹۰) حضرت داود بن ابی عاصم فرماتے ہیں کہ پانی کے گھاٹ پرایک اونٹ سرکش ہوگیا۔لوگوں نے حضرت سعید بن میتب

ے اس بارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منحر کے سواکوئی منحز نہیں ہے۔ ( ۲۰۱۹ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا نَحْرَ إِلَّا فِی الْمَنْحَرِ وَالْمَذْبَحِ.

(۲۰۱۹)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مخراً وریڈ نج کے علاوہ کہیں نخز بیں ہے۔

( ٢٠١٩٢ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى الْمَغْرُورِ ، عَنِ ابن الْفَرَافِصَةِ : أَن الفَرَافِصَة كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ ، إِنَّ النَّحْرَ فِى اللَّبَةِ ، وَالْحَلْقِ لِمَنْ قدر وَأَقِرُّوا الْأَنْفُسَ حَتَّى تَزْهَقَ. (عبدالرزاق ٨٩١٣)

(۲۰۱۹۲) حضرت ابن فرافصہ کہتے ہیں کہ حضرت فرافصہ حضرت عمر جن ٹؤ کے پاس تھے۔حضرت عمر دی ٹؤنے اپنے منادی کو حکم دیا کہ لوگوں میں بیاعلان کرو کہ نحر شدرگ اور حلق میں اس کے لیے ہے جواس کی طاقت رکھے۔ جانور کے جسم کوروح نکلنے تک حصر ہے۔

( ٢٠١٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً مِنْ قَفَاهَا فَكُوِهَ أَكُلَهَا. ( ٢٠١٩٣) حضرت ابن البِ بَحِي فرمات بين كه ايك آدمي نے بكري كوگدى كى جانب سے ذرح كيا تو حضرت عطاء نے اس كے كھائے

كومكروه قرارديا\_

#### ( ٣٤ ) مَنْ قَالَ تكون الذَّكاة فِي غير الحلق واللَّبَّةِ

#### جو حضرات فر ماتے ہیں کہذ نے حلق اور شدرگ کے علاوہ ہے

( ٢٠١٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ ، أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي عِين فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَطْعَنُوهُ وَكُلُوهُ. (طبراني ٣٣٨٠)

(۲۰۱۹۴) بنوحار ثد کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک چشمہ میں ایک اونٹ کچنس گیا ،لوگوں نے اس بارے میں نبی کریم مُؤْفِقِيْفَةِ

ہے سوال کیا تو آپ نے فر مایا کدا سے نیز د مار کر کھالو۔

( ٢٠١٩٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّ بَعِيرًا تَوَدَّى فِي بِنْرٍ فَصَارَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ، فَقَالَ عَلِنَّ : قَطَّعُوهُ أَعْضَاءً وَكُلُوهُ.

(۲۰۱۹۵) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کنویں میں اس طرح گرا کہ اس کا نجلاحصہ اویر ہوگیا۔ حضرت علی جان نے فرمایا كهاس كےاعضا كوكا ثواوراہے كھالوبہ

( ٢٠١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى الْبَعِيرِ يَتَرَدَّى فِى الْبِيْرِ ، فَقَالَ :يُطْعَنُ حَيْثُ قُدِرَ ، وَيُذْكُرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.

(٢٠١٩٦) حضرت معيد بن مستب فرماتے ہيں كه أكراونث كنويں ميں كرجائے تو جيسے مكن ہوبىم الله پڑھ كرا سے نيز ه مار ديا جائے۔

( ٢٠١٩٧ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيدِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَكُونُ

الذُّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ ؟ فَقَالَ : لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَاك. (ترمذي ١٣٨١- ابن اجه ٣١٨٣)

(۲۰۱۹۷) حضرت ابوالعشر اء کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ذیج کے لیے حلق اور شہرگ کا ٹنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کداگرتم اس کی ران میں نیز ہماردوتو بھی کافی ہے۔

( ٢٠١٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَبَايَةَ ، قَالَ :تَرَذَّى بَعِيرٌ فِي رَكِيَّةٍ ، وَابْنُ عُمَرَ حَاضِرٌ فَنَزَلَ رَجُلٌ لِيُنْحَرَهُ ، فَقَالَ : لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْحَرَهُ ، فقال ابْنُ عُمَرَ ، اذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَجْهِزْ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ

فَفَعَلَ ، فَأُخْرِجَ مُقَطَّعًا فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ عُشُرًا بِيرْهَمَيْنِ ، أَوْ بِأَرْبَعَةٍ.

(۲۰۱۹۸) حضرت عبایی فرماتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت ابن عمر وہاٹھ کی موجودگی میں ایک اونٹ سرکش ہوگیا۔ ایک آ دمی نے اسے نح كرنا جابا اليكن اس كے ليے اليامكن ته موار حضرت ابن عمر وفي في فير مايا كدالله كانام ليكراس كے بمبلو ميں نيز ه ماردو۔اس نے

الیابی کیا۔اس اونٹ میں سے گوشت کا ایک مکڑا نکالا گیا جے حضرت ابن عمر زنا تو نے دویا جاردرہم میں خریدلیا۔

( ٢٠١٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قِرْمَلَ تَوَدَّى فِي

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۲) کی مسئف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۲) کی مسئف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۲) کی مسئف ابن العبد العبد کی مسئف ابن العبد ال

میلیو مصن مصنود تر صوء. (۲۰۱۹۹)حضرت مسروق فر ماتے ہیں کہا گرکو ئی بہت بڑااونٹ کنویں میں گر کرچنس جائے تواس کے نکڑے کاٹ کرکھالو۔ در میں بریج بھی کے بیرد کی دیوں ایس میں میں برد کی سریں برد کا ایس میں مود میرو کردیں سریں ہے۔

(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ السَّلْمَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَرْعَى مَنَانِحَ لَأَهْلِى بِظُهْرِ النَّكُوفَةِ يَعْنِى الْعِشَارَ ، قَالَ : فَتَرَدَّى مِنْهَا بَعِيرٌ فَخَشِيتَ أَنْ يَسْبِقِنِى بِذَكَاةٍ فَأَخَذْت حَدِيدَةً فَوَجَأْت بِطَهْرِ الْكُوفَةِ يَعْنِى الْعِشَارَ ، قَالَ : فَتَرَدَّى مِنْهَا بَعِيرٌ فَخَشِيتَ أَنْ يَسْبِقِنِى بِذَكَاةٍ فَأَخَذُت حَدِيدَةً فَوَجَأْت بِهَا فِي جَنْبِهِ ، أَوْ سَنَامِهِ ، ثُمَّ قَطَّعْتِه أَعْضَاءً وَفَرَّقْتِه عَلَى سَائِرِ أَهْلِى ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَهْلِى فَأَبَوْا أَنْ يَأْكُلُوا حَيْثُ

بِهَا فِي جَنْبِهِ ، أَوْ سَنَامِهِ ، ثُمَّ قَطَّعْتِه أَعْضَاءً وَفَرَّقْتِه عَلَى سَائِرِ أَهْلِى ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَهْلِى فَأَبَوْا أَنْ يَأْكُلُوا حَيْثُ أَخْبَرْتِهِمْ خَبَرَهُ فَأَتَيْتَ عَلِيًّا فَقُمْتِ عَلَى بَابٍ قَصْرِهِ فَقُلْت : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ :

الحبولية المبورة قاليت طويا فلفت طلق باب فلطوق فللت إيا الميير المورميين ، يا الميير المورميين ، فلال لَبُيْكَاهُ لَبُيْكَاهُ ، فَأَخْبَرُته خَبَرُهُ ، فَقَالَ : كُلْ وَأَطْعِمْنِي عَجْزَهُ. ٢٠١) حفز تـ الوراشد سلمانی فرماتے ہیں کہ میں ای حالمہ اونٹنوں کو فرے بایرے ارباقیا کا لیک وز دیرانی میں پری طرح

ے من درویات ہوں ہے اس سے رہے رویے اور اپ سرو اور ان کے اس میں انہوں ہے ساری ۔ں ن رائے ھائے سے انکار کر دیا۔ میں حضرت علی بڑا تو کئے پاس حاضر ہوا اور ان کے کل کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر میں نے آواز لگائی: اے امیر المؤمنین!اے امیر المؤمنین! حضرت علی بڑا تو نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں۔ میں نے انہیں پوری بات سائی تو

(٢٠٢١) حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ يَقُولَانِ: أَيُّمَا بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِنْرٍ فَلَمْ يَجِدُوا مَنْحَرَهُ فَلْيَجَؤُوه بِالسِّكْينِ فَهُوَ ذَكَاتُهُ.

انہوں نے فرمایا کہاہے کھالواوراس کے پچھلے جھے کا گوشت مجھے دے دو۔

(۲۰۲۰۱) حضرت شرح اور حضرت مسروق فرمایا کرتے تھے کہ اگر اونٹ کنویں میں گر جائے اور اس کونح کرناممکن نہ ہوتو اس کوچھری ماردیں، یبی اس کوذنح کرنا ہے۔

( ٣٥ ) فِي الذَّكَاةِ إذا تحرَّك مِنها شَيُّءُ فكل

# نے شدہ جانورا گرحرکت کرے تو کیا حکم ہے؟

(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سعيد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَبِى مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : رَجَعْت إلَى أَهْلِى وَقَدْ كَانَ لَهُمْ شَاةٌ فَإِذَا هِى مَيْتَةٌ فَذَبَهُ حَنهَا فَتَحَرَّكَتُ فَاتَيْتُ أَبُولُ بَنْ الْبِي فَلَا يَتُمَّ أَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثابت فَذَكَرْت لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَ : فَقَالَ : إِنَّ الْمَيِّتَ يَتَحَرَّكُ.

(۲۰۲۰۲) ابومرہ مولی عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا تو ان کے پاس ایک بکری تھی جومری ہوئی محسوس ہو

ر ہی تھی میں نے اسے ذبح کیا، تو اس نے حرکت کی ، میں نے بیساری بات حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے ذکر کی تو انہوں نے مجھےوہ

کری کھانے کا حکم دیا۔ پھر میں حضرت زید بن ٹابت ڈاٹو کے پاس آیا اوران سے ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا کہ مردہ جانور بھی

( ٢.٢.٢ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِى الذَّبِيحَةِ ، قَالَ : إذَا مَصَعَتْ بِذَنَبِهَا ، أَوْ طَرَفَتْ ، أَوْ تَحَرَّكَتْ فَقُدْ حَلَّتْ.

(۲۰۲۰ )حضرت عبیدین عمیر ذبیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کداگروہ اپنی دم ہلائے یا آنکھ حرکت کرے تووہ طلال ہے۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا.

(۲۰۲۰ه) حضرت طاوس فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا ذُكِّيَتُ فَحَرَّكَتُ ذَنَبًا ، أَوْ طَرَفًا ، أَوْ رِجُلًا

(٢٠٢٠٥) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر ذبیجہ نے ذائج کے بعد دم، آئکھ یا یا وَل ہلا یا ہوتو وہ حلال ہے۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الذَّبِيحَةِ: إِذَا ذُكِّيَتُ فَحَرَّكَتُ طَرَفًا، أَوْ رِجُلًّا فَهِيَ ذَكِيّ.

(٢٠٢٠ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرذ بیجہ نے اپنی آنکھ یا پاؤں ہلایا تو وہ حلال ہے۔

(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَأَلَتُ عَامِرَ بْنِ عَبْدَةَ ، عَنُ بَطَّةٍ وَقَعَتْ فِى بِئْرٍ فَأَخْرَجُوهَا وَبِهَا رَمَقٌ ، فَقَالَ : اذْبَحُوهَا وَكُلُوهَا.

(٢٠٢٠٤) حفرت صباح بن ثابت كہتے ہیں كەمىں نے حضرت عامر بن عبدہ سے سوال كيا كدايك بطخ كنويں ميں كرگئى تھى ،لوگول

نے اے نکالاتواس میں زندگی کی رمتی موجودتھی ،اس کا کیا حکم ہے؟انہوں نے فرمایا کہاہے ذرج کرکے کھالو۔

( ٢.٢.٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إذَا طَرَفَتْ بِعَيْنِهَا ، أَوْ مَصَعَتْ بِذَنَبِهَا ، أَوْ رَ كَضَتُ بِرِجُلِهَا فَكُلُ.

(٢٠٢٠٨) حضرت على الأفر فرمات مي كه أكر ذبيجه في الني آنكه، ما يا وَل بلا يا تواسي كهالو

( ٢٠٢.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَا أَدْرَكْت مِنْ ذَلِكَ يَطُرِفُ بِعَيْنِهِ ،

أَوْ يُحَرِّكُ ذَنَبُهُ فَذُبِحَ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا ذُبِحَ فَلَمْ تَطْرِفُ لَهُ عَيْنٌ ، وَلَمْ يَتَحَرَّكُ لَهُ ذَنَبٌ فَهُوَ حَرَامٌ مَيْتَةً. (۲۰۲۰۹) حضرت ضحاك فرماتے ہيں كەكسى جانوركوا گرتم ابس حال ميں ذبح كرواوراس نے اپنی آنكھ يادم بلا كی تھی تو وہ حلال ہے۔

اگراس کوذی کیا گیالیکن اس نے ندانی آنکھ ہلائی نددم تووہ مردارہے ادر حرام ہے۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ مُوسَى بُنِ نَافِعٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :مَرَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى

هي معنف ابن ابي شيد متر جم (جلده) كي معنف ابن ابي شيد متر جم (جلده) كي معنف ابن ابي شيد متر جم (جلده)

نَعَامَةٍ مُلْقَاةٍ عَلَى الْكُنَاسَةِ تَحَرَّكُ ، فَقَالَ : مَا هَلِهِ ؟ فَقَالُوا : نَخَافُ أَنُ تَكُونَ مَوْقُوذَةً ؟ فَقَالَ : كِذْتُمُ تَدَعُونِهَا لِلشَّيْطَانِ ، إِنَّمَا الْوَقِيذُ مَا مَاتَ فِي وَقِيلِهِ.

(۲۰۲۱۰) حضرت نعمان بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیرایک شتر مرغ کے پاس سے گذرے جسے کوڑے میں پھینکا گیااور

وہ حرکت کرر ہاتھا۔حضرت معید بن جبیر نے پوچھا کہ مید کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے مردار سمجھ کر ڈال دیا۔حضرت معید

نے فرمایا کداسے شیطان کے لیے کیوں چھوڑتے ہو۔ مردارتو وہ ہوتا ہے جوساکن ہو جائے۔

( ٢٠٢١ ) حَلَّلْنَا مُعْتَمَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مجلز ، قَالَ :كَانُوا يرجون فِي الْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ ، ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلا ما ذُكِّي.

(۲۰۲۱) حضرت ابو مجلوفر ماتے ہیں کداسلاف قرآن مجید کی آیت (آلا ما ذکیتم) کو گلاگھو نے ہوئے ،مرداراور گر کر ہلاک ہونے

والے جانورے استثناء مانے تھے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ذبح کردہ کے علاوہ ہرایک چیز کوحرام قرار دے دیا۔

#### ( ٣٦ ) فِي المجتّمةِ الّتِي نُهي عنها

#### مجثمه كي ممانعت كابيان

( ٢٠٢١ ) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْمُجَنَّمَةَ. (ترمذي ١٤٩٥ـ ١-حد ٢/٣١٢)

(٢٠٢١٢) حضرت ابو ہر يره والنو فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِّلْ اللهُ عَلَيْكَ فَيْرِكِ دن مجتمد كوحرام قرار ديا۔

( ٢٠٢١٢ ) حَلَّقْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَنَّمَةِ.

(۲۰۲۱۳) حفرت ابوقلا بفر ماتے ہیں کے حضور مَنْ الْفَقِیَّةِ نے بحثمہ ہے منع فر مایا۔

( ٢٠٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ. ( ٢٠٢١٤ ) حضرة عَمْدُ فَي الْمُجَثَّمَةِ . ( ٢٠٢٢ ) حضرة عَمْدُ فِي الْمُراكِنِينَ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلِيدٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَالِمُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(۲۰۲۱۴) حفرت عکرمه فرماتے ہیں کہ جحمہ ہے منع کیا گیا ہے۔

ر ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبُرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَثَّمَةَ وَالْحِلْسَةَ وَالنَّهُبَةَ.

باندھ کر شکار کیا گیا ہو۔ ﴿ وہ جانورجنہیں کسی درندے سے چیٹر ایا جائے اور وہ ذرج کرنے سے پہلے مرجا کیں۔ ﴿ وہ جانورجنھیں کسی سے چھینا گیا ہو۔ هي مسنف ابن الي شيبرمتر تم (جلد ۲) کي کسنگ (۵۰ کي کساب العسبد

( ٢٠٦٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْمُجَثَّمَةِ. (بخارى ٥٦٢٩ـ ترمذى ١٨٢٥)

(٢٠٢١٦) حضرت ابن عباس ولله فرمات بي كه حضور مَلِفَظَةً في بحثمه منع فرمايا

#### ( ٣٧ ) ما قالوا فِي الطّيرِ والشَّاةِ ترمي حتّى يموت

## اگرمرغی یا بکری وغیرہ کو تیر مارا جائے اور وہ مرجائے تو کیا تھم ہے؟

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْت لَوْ رَمَيْت دِيكًا ، أَوْ كَبْشًا بِالنَّبْلِ كُنْت تَأْكُلُهُ ؟ قَالَ : لَا هُوَ مَيْتَةٌ.

(۲۰۲۱) حفرت ابوجرت کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء ہے سوال کیا کہ اگر میں کسی مرغ یا بھیڑکو تیر ماروں تو کیا آپ اے کھا کیں گے؟ انہوں نے فر مایانہیں وہ تو مردار ہے۔

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.

(۲۰۲۱۸) حفرت طاوس اس منع فرمایا کرتے تھے۔

( ٢٠٢١ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ .

(بخاری ۵۵۱۵ مسلم ۱۵۳۹)

(۲۰۲۱۹) حضرت این عمر وہ ٹیٹو کچھ لوگوں کے پاس سے گذرے جومرغی کو باندھ کرنشانہ بنارہے تھے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی

نے ان لوگوں پرلعنت کی ہے جو جانو روں پرنشانے بازی کریں۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا عُفْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ. (ابن ماجه ٣١٨٥)

(۲۰۲۰) حضرت ابوسعید والنو فر ماتے ہیں کے حضور مَرْفَظَ فَا فِے جانوروں پرنشانہ بازی کرنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بْنُ دُكِيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:مَرَّ عَلَى أَنَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدُ وَضَعُوا حَمَامَةً يُرْمُونَهَا، فَقَالَ:نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا.

(مسلم ۱۵۴۹ ترمذی ۱۳۵۵)

(۲۰۲۱) حضرت ابن عباس من الله کچھلوگوں کے پاس سے گذر ہے جنہوں نے ایک کبوتری رکھی ہوئی تھی اوراسے تیر مارر ہے تھے، آپ نے فر مایا کہ حضور مَلِفَظِیَّا ہِنے ذی روح کونشانہ بازی کے لیے ہدف بنانے سے منع فر مایا ہے۔ ( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : ذَخَلْت مَعَ أَنَسٍ دَارَ الإِمَارَةِ وَقَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَانِمُ.

(بخاری ۵۵۱۳\_ مسلم ۱۵۲۹)

(۲۰۲۲۲) حضرت ہشام بن زید بن انس مٹائنو فر ماتے ہیں کہ میں حضرت انس مٹائنو کے ساتھ دارالا مارۃ میں داخل ہوا، و ہاں کچھ لوگول نے ایک مرغی کو باندھ رکھا تھا اور اسے نشانہ بنار ہے تھے،حضرت انس نٹاٹٹو نے فر مایا کہ حضور مُرِفَقَعَ ہے اس بات ہے منع

فرمایا ہے کہ جانوروں کو ہاندھ کرانہیں نشانہ بنا کر ماردیا جائے۔ ( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُورَدِّعِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

يُفْتَلُ شَيْءً مِنَ الْبَهَائِمِ صَبْرًا. (مسلم ١٥٥٠ ابن ماجه ٣١٨٨) (۲۰۲۲۳) حضرت ابوز بیرفر ماتے ہیں که رسول الله مَالِنَّهُ عَا اَسْ اِللهِ مَالِيَ اَلْ مَالِيَ اِللهِ مَالِيَ اللهِ مَالِيَةِ اللهِ مَالِيَةِ اللهِ مَالِيةِ اللهِ مَالِيةِ اللهِ مَالِيةِ اللهِ اللهِ مَالِيةِ اللهِ اللهِ مَالِيةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِي الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال ( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عُبَيْدٍ

بْنِ تِعْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صَبْرِ الْبَهِيمَةِ وَمَا أُحِبُّ أَنِّي صَبَّرُت دُجَاجَةً ، وَلَا أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا. (طبراني ٢٠٠٣ ـ احمد ٥/ ٢٣٢)

(٢٠٢٢٣) حفرت ابوابوب والتي فرمات بين كه مين نے رسول الله سَؤَلْفَظَةَ كوسنا كه آپ نے جانوركو بانده كرنشانه بنانے سے منع 'رمایا۔ مجھے یہ بات پسندنہیں کہ میں ایک مرغی کوبھی اس طرح با ندھ کر ہلاک کروں اور مجھے اس کے بدلے فلاں فلاں چیزمل جائے۔

( ٣٨ ) ما ينهى عن أكلِهِ مِن الطّيرِ والسّباعِ ؟

کون سے پرندوں اور جانوروں کا کھانامنع ہے؟

٢٠٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عن أبى إدريس عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. (بِخارى ٥٧٨٠ ـ مسلم ١٥٣٣) ر ٢٠٢٢٥) حضرت ابوثغلبه فرمات بين كم حضور مَلِّنْ فَيْحَ فَ يَحِلْ والع برجانور كوكهان يصنع فرمايا

٢٠٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً ، أُنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبُرَ ، عَنْ كُلِّ فِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

٢٠٢٢٦) حضرت ابوا مامه فرماتے ہیں کہ حضور مُلِقِنْظَةً نے غزوہ خیبر میں کچلی والے جانو رکو کھانے ہے منع فر مایا۔

٢٠٢٢) حَلَّانَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ. (ابوداؤد ٣٧٩٩- ترمذي ١٣٧٩)

(٢٠٢٧) حفرت ابو ہر رر وفر ماتے ہیں كه حضور مَرِّ الْفَصَّةُ شِينَ فَي وَ وَخِيبر مِين كَجِلَ وَالْمِهِ بِهِ انوركوكھانے سے منع فر مایا۔

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى عَنْ كُلِّ فِي نَابٍ مِنَ السُّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

(۲۰۲۸) حضرت ابن عباس و الله فرمات مين كه حضور مَرْفَظَة في مركيل والے جانوراور پنج سے شكار كرنے والے برندےكو

( ٢٠٢٢٩ ) حَدَّثْنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ،

قَالَ: حوَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْرً كُلَّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلَّ ذِى مِحْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ. (٢٠٢٢٩) حضرت جابر دائي فرمات بين كدرسول الله مَرْاَئَ فَيَا يَعِ مِنْ بير بين برنجل والي جانوراور بنج سے شكار كرنے والے

برندے کو کھانے ہے منع فر مایا۔ · ( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِنْحَلَبٍ مِنَ الْطَيْرِ (٢٠٢٣٠) حضرت جابر جل الله فرمات بين كدرسول الله مُؤَلِّفَ فَيَا فِي مَ خيبر مِن كِلَي والع جانور اور پنج سے شكار كرنے والے

یرندے کو کھانے سے منع فر مایا۔ ( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَكُلَّ

(۲۰۲۳) حضرت محمور ماتے ہیں کہ اسلاف پنج سے شکار کرنے والے پرندے اور پچلی والے جانورکونا جائز قرار دیتے تھے۔ ( ٢٠٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ مِنَ الطَّيْرِ مَا أَكُلَ الْحِيَفَ.

(٢٠٢٣٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اسلاف مردار كھانے والے پرندے كوكروہ قرار ديتے تھے۔

( ٢٠٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لَقَطَ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ نَهَشَ بِمِنْقَارِهِ ، أَوْ أَخَذَ بِمِخْلَبِهِ ، فَكَانَ يَكُرَهُ لَحْمَهُ ، وَكَانَ يَكُرَهُ لَحْمَ الصُّرَدِ.

(۲۰۲۳۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چک کر کھانے والا پرندہ بالکل حلال ہے۔ چونچے اور پنجوں سے شکار کرنے والا مکروہ ہے۔ و لٹورے کے گوشت کو مکروہ خیال کرتے تھے۔

( ٢٠٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : إِنَّ الْيَهُودَ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّيْر إِلَّا مَا لَقَطَ ، قَالَ : فَأَغْجَبَ ذَلِكَ مُجَاهِدًا.

(۲۰۲۳۴) حضرت ابن الی جیح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہدے کہا کہ یہودی صرف وہ پرندے کھاتے ہیں جو مجلتے ہیں :

حفرت مجابدنے اس بات کو پسندفر مایا۔

( ٢.٢٢٥ ) خَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا سُنِلَتْ عَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، قَالَتْ : ﴿ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ ، ثُمَّ تَقُولُ :

إِنَّ الْبُومَّةَ لَيَكُونُ فِيهَا الصَّفُرَةُ. (٢٠٢٣٥) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رہی ایش اے جب کچل والے جانوروں اورنو کیلے پنجے والے پرندوں کے

بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ یہ آیت پڑھتیں ﴿ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾

( ٢٠٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَكُلَ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَسِبَاعِ الْوَحْشِ. (٢٠٢٣١) حضرت ابدِ يعفر نے نونخوارشكارى اور درندول كے كھانے كوكروه قرار ديا ہے۔

( ٣٩ ) ما قالوا فِي لحمِ الغرابِ ؟

### کوے کے گوشت کا بیان

( ٢٠٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسِقًا ؟. (ابن ماجه ٣٢٣٨ بيهقي ٣١٤)

(٢٠٢٣٧) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ جو تحص کوے کا گوشت کھائے رسول اللہ مِنْ الْمُنْفِقَةَ نے اسے فاسق قرار دیا ہے۔

( ٢٠٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ وَالْحُدَيَّا ، فَقَالَ : دَحَاجَةٌ سَمِنَةٌ

(۲۰۲۸) حضرت عکرمہ ہے کوے کے گوشت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیموٹی مرفی ہے۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنُ لَحْمِ الْغُرَابِ وَالْحُدَيَّةِ ، فَقَالَ : أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ فَمَا سَكَتُ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ عَنْهُ.

(۲۰۲۳۹) حضرت ابن عباس جنافی ہے کوے اور چیل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو حرام قرار دے دیا اور حلال چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ چھ چیزوں کے بارے میں خاموثی ہے جن کے بارے میں خاموثی ہے .

ان کے بارے میں معافی ہے۔ پر تاہیں ریب ہی سر دیوریت دیا ہوں سر دیرد دروی دیا دیا ہے۔

( ٢٠٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۲۴۰) حفزت قاسم فرماتے ہیں کہاس میں کو کی حرج نہیں۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالطَّيْرِ كُلِّهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ تَقْذَرَ مِنْهُ شَيْئًا.

- (۲۰۲۴) حضرت حجاج تمام پرندول کو جائز قر اردیتے تصبوائے ان کے جو گندگی کھا تھی۔
  - ( ٢٠٢٢ ) حَدَّثُنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
    - (۲۰۲۴۲) حفرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔
- ( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :مَا لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْك في القرآن فَهُو لَكَ حَلَالٌ.
  - (۲۰۲۴۳)حضرت عَرمه فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی حرمت قرآن میں نہیں آئی وہ حلال ہیں۔

#### ( ٤٠ ) ما قالوا فِي أكل اليربوع ؟

## ر بوع (چوہے کی مانندایک جانور) کے کھانے کابیان

- ( ٢٠٢٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْيَرْبُوعِ.
  - (۲۰۲۴۷) حضرت عروه فرماتے ہیں کدیر ہوع کھانے میں کوئی حرج نہیں۔
  - ( ٢٠٢٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.
    - (۲۰۲۳۵) حفزت عروہ فرماتے ہیں کہ پر ہوغ کھانے میں کو کی حرج نہیں۔
- ( ٢٠٢٤٦ ) حَدَّثْنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْيَرْبُوعِ.
  - (۲۰۲۴) حضرت ابن عباس والتُنْ فرماتے ہیں کہ بریوع کھانے میں کوئی حرج نہیں ۔
- ( ٢٠٢٤٧ ) حَذَثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِى الذِّنْبِ لَا يُؤْكِلُ وَالْيَرْبُوعُ يُؤْكِلُ.
  - (۲۰۲۷۷) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ بھیٹر ہے کوئیس کھایا جائے گا، پر بوع کو کھایا جائے گا۔
  - ( ٢٠٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.
    - (۲۰۲۴۸)حفزت عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٢٠٢٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْوَسِيمِ ، قَالَ :سَأَلَتْ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْيَوْبُوعِ ، قَالَ :
- (۲۰۲۳۹) حضرت ابود پیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن حسین بن علی سے ریبوع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے مکر د وقر اردیا۔
  - ( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ أَكُلِ الْيَرْبُوعِ فَكَرِهَاهُ.
    - (۲۰۲۵۰) حضرت تھم اور حضرت جماد نے مربوع کے کھانے کو کروہ قرار دیا۔

## ( ٤١ ) مَا قَالُوا فِي قُتْلِ الْأُوْزَاغِ ؟

# چھیکلیوں کو مارنے کا بیان

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمَّ شَرِيكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأُوزَاغِ. (بخارى ٣٠٠٤\_ مسلم ١٣٢)

ر ۲۰۲۵) حضرت ام شریک فرماتی میں کہ حضور مُرافق کِیم نے چھپگلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ د مرور پر آئین بیاد نو میں ان کر آئی سے اور سرور سے بیاد کا میں ان کی سے بیاد کر سے بیاد کا میں میں میں کہ میں

( ٢٠٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ ، يَعْنِى الْوَزَعُ.

(۲۰۲۵۲) حفرت معید فرماتے ہیں کہ حضور مُلِّفِیکَةِ نے چھکلی کو مارنے کا حکم دیا۔ ۱۳۰۰ء میں میں موسر دو سر سیار د بجا سیار دبی ہوتا ہے ہوتا ہے۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى جَعْفَرٍ الْخِطْمِى ، قَالَ : حَدَّثِنِى خَالِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَدِّى عُقْبَةَ بُنِ فَاكِهٍ ، قَالَ : أَنَيْتُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ نِصْفَ النَّهَارِ فَاسْتَأْذَنْت عَلَيْهِ فَخَرَجَ مُتَّزِرًا ، بِيدِهِ عَصَى فَقُلْت : أَيْنَ كُنْت فَاكُمْ ، يَكُنْت فَي فَعْرَجَ مُتَّزِرًا ، بِيدِهِ عَصَى فَقُلْت : أَيْنَ كُنْت فِي هَذِهِ السَّلَيْةَ ، يَكُنُّت فِي هَذِهِ السَّلِيَةَ وَيَمُحُو بِهِ السَّلِيَةَ مَنْ وَيَمُحُو بِهِ السَّلِيَةَ مَنْ وَيَهُمُو بِهِ السَّلِيَةَ مَنْ وَيَهُمُو السَّلِيَةِ السَّلِيَةِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ

فَاقْتُلُهَا ، وَهِيَ الْوَزَعُ. (ابن ماجه ١٣١٦ احمد ١/ ٤٨) کاقتُلُها ، وَهِيَ الْوَزَعُ. (ابن ماجه ١٣١٦ احمد ١/ ٤٨) (٢٠٢٥٣) حفرت عقبه بن فاكه كتب بين كه مين نصف نهارك وقت حضرت زيد بن ثابت كي پاس حاضر بهوا مين في اندرآ في

کی اجازت طلب کی تو وہ ازار پہنے ہوئے ہاتھ میں لاٹھی پکڑے باہرتشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ اس وقت آپ کیا کرر ب بیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس جانور کو تلاش کرر ہا ہوں جس کو مارنے پراللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک گناہ معاف فر ماتے بیں اس کو مارواور وہ جانور چھیکل ہے۔

ر ٢٠٢٥١) حَدِّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تَقْتُلُ الأوْزَاعَ. (٢٠٢٥٣) حفرت عائشه فِيَهِ عَنْ جَهِ كِلِيول كو مارا كرتى تقيس \_

( ٢٠٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْعَلُهُ.

(۲۰۲۵۵) حضرت عا ئشه ژی ه نونا تچپکلیوگ کو مارا کرتی تنمیں \_ پریویز میروسی میں دوروں دوروں کا میں دوروں کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں کا

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ وَزَعَةً كَانَتْ لَهُ بِهَا صَدَقَةٌ.

(۲۰۲۵۲)حفرت سعیدین جبیر فرماتے ہیں کہ جس نے ایک چھکلی کو مارااسے ایک صدیقے کا ثواب ماتا ہے۔ ۷ بردی کا کے بیٹنا وسی کے برغیز ورد کئے برغیز کے برائی کا برغیز کردی کا کا برمرد کا کا برائی کے میں جو سردہ

( ٢٠٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كُفُورَ عَنْهُ سَبْعَ خَطِينَاتٍ

(٢٠٢٥٤) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس نے ایک چھکلی کو مارااس کے سات گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

( ٢٠٢٥٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَائِبَةٍ مَوْلَاةٍ لِفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهَا

دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأْتُ فِي بَيْتِهَا رُمُحًا مَوْضُوعًا ۚ، فَقَالَتُ :يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا ؟ قَالَتُ :

نَقْتُلُ بِهَا هَذِهِ الْأُوزَاعُ ، فَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللهِ لَمَّا ٱلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ ذَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَطْفَاَتِ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَغ ، فَأَنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ. (ابن ماجه ٣٢٣١ ـ احمد ٧/١٠٩)

(۲۰۲۵۸) حضرت فاک بن مغیرہ کی مولا ة حضرت سائبہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ جی میشوفا کے کمرے میں ان کے پاس حاضر ہوئی تو وہاں ایک نیزہ پڑاتھا۔ میں نے بوچھا کہ اے ام المؤمنین! آپ اس نیزے کا کیا کریں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ

ہم اس سے چھیکلیوں کو آل کریں گے۔اللہ کے نبی میلائے آئے ہمیں بتایا ہے کہ جب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا عمیا تو زمین پرموجود ہر جانورآ گ کو بجھار ہاتھا جبکہ چھکلی آپ پر پھونکیس مارکراے اور زیادہ بھڑ کا رہی تھی اس پررسول اللہ مَ<del>الْمِنْظَةُ أَمْ</del>

نے اسے مارنے کا حکم ویا۔

( ٢٠٢٥٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ أَخْبَرَتْنِى عَمَّتِى قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَتُ :كَانَتُ أُمُّ سَلَمَةً تُأْمُرُ بِقَتُلِ الْوَزَغِ.

(٢٠٢٥٩) حضرت امسلمه شي مذيناً تهيكليون كومارن كالحكم ديت تحيير -

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :اقْتُلُوا الْوَزَعَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.

(۲۰۲۹۰) حضرت ابن عمر جيني فرماتے ہيں كه چينكى كول اور حرم دونوں جگه مار والو۔

( ٢٠٢٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أبي الْعُميس ، عن أبيه ، قَالَ : كانت لعائشة قناة تقتل بها الوزغ.

(۲۰۲۱) حضرت ابوممیس کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جا ٹھ کے پاس ایک نیز ہ تھاجس سے وہ چھ کیلیوں کو مارتی تھیں۔

( ٢.٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْوَزَخِ.

(۲۰۲۷۲) حفرت مجامد چینکیوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے۔

( ٤٢ ) ما قالوا فِي قتلِ الحيّاتِ والرّخصةِ فِيهِ

#### سانیوں کو مارنے کا بیان

( ٢.٢٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ وَقَدْ أُنْزِلَتُ عَلَيْهِ : ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ قَالَ :فَنَحُنُ ثَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً

إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :افْتُلُوهَا ، فَابْتَدَرُنَا لَهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا بِنَفُسهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا.

(بخاری ۱۸۳۰ مسلم ۱۳۷)

ا یک سانپ غارمیں داخل ہوا تو رسول اللہ مَوَّفَظَةِ نے فر مایا کہاس کو مارڈ الو۔ہم سانپ کو مارنے کے لیے بڑھے ہی تھے کہ وہ بھاگ گیا پھرآپ نے فر مایا کہ اللہ نے اسے تمہارے شرسے اور تہمیں اس کے شرسے بچالیا۔

( ٢٠٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَال.

(۲۰۲۷۴)حضرت عمر دولینو فر ماتے ہیں کہ سانپوں کو ہر حال میں مار ڈ الو۔

( ٢.٢٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْد بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ذِي الطَّفْيتين.

(٢٠٢٧٥) حضرت على دائية شيش ناڭ كومارنے كاعكم ديا كرتے تھے۔

( ٢٠٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ عُمَرُ :أَصْلِحُوا مَثَاوِيكُمْ وَأَخِيفُوا الْهَوَامَّ فَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ ، فَإِنَّهُ لَا يَظُهَرُ لَكُمْ مِنْهُنَّ مُسْلِمٌ.

الْهَوَّامَّ فَبْلَ أَنْ تُوحِيفَكُمْ ، فَإِنَّهُ لَا يَظُهَرُ لَكُمْ مِنْهُنَّ مُسْلِمٌ. (٢٠٢٦) حضرت عمر ثانَّةُ فرماتے ہیں کہاہے گھروں کوصاف رکھو، حشرات کوان میں پیدانہ ہونے دو، انہیں ڈراؤ قبل اس کے کہ

وه مصي وُرا نَمِن كِونَكُهُ مسلمان (جن) تمهار \_سامنے ان كى شكل ميں ظاہر نه ہوگا۔ ﴿ ٢٠٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا.

. (۲۰۲۷) حضرت عبدالله فَرماتے ہیں کہ جس نے سانپ کوٹل کیا گویااس نے کافرکوٹل کیا۔

رِ ٢٠٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ

كُلَّهَا ، إِلاَّ الَّذِي كَأَنَّهُ مُلْمُولٌ ، فَإِنَّهُ جِنَّهَا.

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُتُلُ الجان ، وَيَأْمُرُ بِقَتْلِهَا وَيَقُولُ : الْجَانُّ مِسخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ يَنِي إِسُرَائِيلَ. (۲۰۲۹) حضرت ابن عباس زیانی اژ دھا کو مارتے تھے اور اسے مارنے کا تھم دیتے اور فر ماتے تھے کہ اژ دھا جنوں کی گمڑی ہوئی شکل ہے جس طرح بندر بن اسرائیل کی مجڑی ہوئی شکلیں ہیں۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ، ثُمَّ أُمِرَ بِنَبْلِهِنَّ.

( • ٢٠١٧ ) حضرت ابن عمر بنائند سانپوں کو مار کر چھینگنے کا حکم دیتے تھے۔

( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ يَأْمُرَانِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَصَبَةُ فِضَّةٍ.

(۲۰۲۷) حضرت حسن اور حضرت مجمد جایندی کی مانندا ژوھے کے علاوہ سب سانپوں کو مارنے کا تھم دیتے تھے۔

( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فضيل ، عن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَأْمَرُونُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانُّ الَّذِى كَانَّهُ

قَضِيبُ فِضَّةٍ. (۲۰۲۷) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ اسلاف سب سانپوں کو مارنے کا تھم دیتے تھے سوائے اس اڑ دھے کے جو جاندی کے

( ٢٠٢٧ ) حَلَّتُنَا خلف ابْنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ؟ فَقَالَ : وَدِدُت أَنِّي وَجَدُت مَنْ يَتَّعُهُنَّ فَيَقُتُلُهُنَّ ، وَنُفطِيه عَنْ ذَلِكَ أَجْرًا.

(۲۰۲۷ ۳۰) حضرت ابوطلحہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے سانپوں کو مارنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا

کہ میں چا ہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہوجوانہیں تلاش کرکے مارے اور ہم اے اس کاعوض دیں۔

( ٢٠٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَلْفَمَةَ ، قَالَ :مَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ قَتَلَ حَيَّةً ، أَوْ قَتَلَ كَافِرًا إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مَيَلٌ ، فَإِنَّهُ جَنَّهَا.

(۲۰۲۷) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ سانپ اور کا فرکو مارنا ایک جیسا ہے البتہ وہ سانپ جوسرمہ دانی کی سلائی کی طرح ہوا ہے مارنا درست تہیں وہ جن ہے۔

( ٢٠٢٧٥ ) حَلَّتُنَا عَبُدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ

فِي الطفيتين ، فَإِنَّهُ يَلْتمس الْبَصَرَ ، وَيُصِيبُ الْحَمْلَ يَعْنِي حَيَّةً خَبِيفَةً. (بخاري ٣٣٠٨ـ مسلم ١٢٧)

(٢٠٢٧ ) حضرت عائشہ مِثَى الله على فرماتى ہيں كەحضور مُؤْفِظَةَ فِيشِينْ ناگ كومارنے كاحكم ديا كيونكه بيرآ نكھ كو تلاش كرتا ہے اور حمل كو

( ٢٠٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الرَّجْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى : قَالَ أَبُو لَيْلَى : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَيَّاتِ فِي الْبُيُوتِ ؟ فَقَالَ : إِنْ رَأَيْتُمُوهُنَّ فِي

- هي مصنف ابن ابي شيه مرجم (جلد ١) کاب الصب

مَسَاكِنِكُمْ ، فَقُولُوا لَهُنَّ : نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ ، نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد ، أَنْ لَا تُؤْذُونَا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ مِنْهِنَّ شَيْئًا فَاقْتُلُوهُنَّ. (ترمذي ١٣٨٥- ابوداؤد ٥٢١٨)

(٢٠١٧) حفرت الوليلي فرماتے ہيں كدا يك مرتبدا يك آ دى حضور مَلْفَظَةَ بَحَى خدمت مِن حاضر ہوا اور اس نے حضور مُلِفَظِيَةَ ہے محمروں میں سانپوں کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فر مایا کہ اگرتم انہیں اپنے گھروں میں دیکھوتو ان سے کہ کہ ہم تہہیں دھزت نوح سے کیا ہوا تمہاراوعدہ یادولاتے ہیں، ہم تمہیں حضرت سلیمان بن داود سے کیا ہواتمہاراوعدہ یا دولاتے ہیں کہ جمیں تکلیف نہ دو۔ پھر بھی اگرتم ان میں ہے کسی کود میھوتو اسے مارڈ الو۔

( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْاَعْيَنِ الْعَبْدِيّ ، عَنْ

أَبِى الْأَخُوَص ، عَنْ عَبُدٍ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا.

(احمد ۱۸۳۲ بزار ۱۸۳۷)

(٢٠٢٧) حضرت عبدالله سے روایت ہے کہ حضور مُؤْفِظَةً نے فر مایا کہ جس نے سانپ کو مارااس نے کا فرکو مارا۔ ( ٢٠٢٧ ) حَذَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفُرِيُّ عُمَرٌ بْنُ سَعد ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ فَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا.

(۲۰۲۷۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس نے سانپ کو مارااس نے کا فرکو مارا۔

( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَقَدُ قَتَلَ عَدُوًّا كَافِرًا. (۲۰۱۷ ۹) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ جس نے سانپ کو مارااس نے دشمن کا فرکو مارا۔

( ٤٣ ) مَا قَالُوا فِي قُتُل الْكِلَاب

کتوں کو مارنے کا بیان

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، غَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، غَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، غَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقُتْلِ الْكِلَابِ. (ابن ماجه ٢١٥١ ـ احمد ١/ ١٣٣)

(٢٠٢٨٠) حضرت عائشه تفاهنا فلرماتي بين كه حضور مَالِّنْ فَيْنَا فِي فِي مَعْمَ كُلُم مِن جَس كَتْ كود يكهون است ماردون \_ ( ٢٠٢٨ ) حَلَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْقَعْفَاعِ بن حَكِيمٍ ، عَنْ سِلْمَى أَمِّ

رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ ، فَلَمْ أَدَعُ كُلُبًا إِلَّا قَتَلْته. (طحاوی ۵۳۔ احمد ۲/ ۳۹۱)

(۲۰۲۸) حضرت ابورا فع فرماتے ہیں کہ حضور مُرَافِظَةُ نے مجھے حکم دیا کہ میں جس کتے کودیکھوں اے ماردوں ۔

هم مسنف ابن الي شيبر متر جم (جلد ٢) كي المحالي العبد ا

( ٢.٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِع ، غَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى قَتَلْنَا كُلْبَ امْرَأَةٍ جَانَتْ بِهِ مِنَ الْبَادِيَةِ. (بخارى ٣٣٢٣ـ مسلم ١٢٠٠)

ایک عورت جو گاؤں سے کتالا کی تھی ،ہم نے اس کے کتے کو بھی ماردیا۔

( ٢٠٢٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَيَّاحِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَنْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كُلْبِ الصَّيْدِ.

(مسلم ۹۳ ابوداؤد ۵۵)

(٢٠٢٨٣) حضرت عبدالله بن مغفل فرمات بي كه حضور مَ إِنْفَقَةَ في أن كان كار في كالحكم ديا اور فرمايا كه كتا لوكول كي كس كام ك؟ پحرآب نے شكار كے كتے ركھنے كى اجازت دے دى۔

( ٢٠٢٨٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليه ٱلْكَاآبَةَ فَقُلْتُ : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي فلم يأتيني مُنْذُ ثَلَاثٍ ، قَالَ : فأجاز كُلْبٌ ، قَالَ أُسَامَةٌ : فَوَضَعْت يَدِى عَلَى رَأْسِي وَصِحْت ، فَجَعَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَا لَكَ يَا أُسَامَةَ ؟ فَقُلْت :اجاز كَلُبٌ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَيْلِهِ فَقُيلٍ. (مسلم ٨٣- طبراني ٣٨٧)

(۲۰۲۸ ) حفرت اسامه فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور مَلِفَظَة کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کچھ پریشان دکھائی دے

ر بے تھے۔ میں نے بوچھایا رسول اللہ! خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا کیکن وہ تین دن سے میرے پاس نہیں آئے۔اتنے میں ایک کتاوہاں سے گذرا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور میں چلایا۔ حضور مَلِفَظَةً نے پوچھااے اسامہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ ایک کتا گذراہے۔حضور مَلِفظَةً نے اسے مارنے کاحکم دیا اوراہے

( ٢٠٢٨٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَذَبْح الْحَمَامِ.

(٢٠٢٨٥) حضرت عثان نے كتوںكو مارنے اوركبوتر كوذ كى كرنے كا تھم ديا۔

( ٢٠٢٨ ) حَلَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَدْخُلُ بِالْكَلْبِ فَيُقْتَلُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُوَدَ بَهِيمِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُقْطَتَانِ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

(مسلم ۲۸، ابوداؤد ۲۸۴۰

ه معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲) کی کسی ۱۲۱ کی کسی ۱۲۱ کی کسی الدا کا کی کسید مترجم (جلد۲) کی کسید مترجم (جلد۲)

(۲۰۲۸ ۲) حضرت جابر جنا فنو فرماتے ہیں کہ حضور فیل فی آنے کو ل کو مارنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے اس حکم اس یا بندی ہے مل کیا کہ اگر کوئی عورت شہر میں کتا لے کرآتی تواس کے نکلنے ہے پہلے کتے کو ماردیا جاتا تھا پھر حضور مَوْضَعَفَقَ نے فرمایا کہ اگر کتے اللہ کی پیدا کی ہوئی جماعت نہ ہوتے تو میں سب کوتل کرنے کا حکم دے دیتا ، البذائم صرف اس تیز کالے کتے کوتل کروجس کی آنکھوں کے درمیان

دو نقطے ہوں کیونکہ بیر کما شیطان ہے۔ ( ٢٠٢٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْرً بِقَتْلِ الْكِلَابِ. (مسلم ٢٣- احمد ٢/ ١١٣)

(۲۰۲۸۷)حفرت ابن عمر ڈاٹئو ہے روایت ہے کہ حضور مُزَنْفِیَجَ فِے کُوں کو مارنے کاحکم دیا۔

# ( ٤٤ ) فِي وَسُمِ الدَّالَّةِ وَمَا ذَكَرُوا فِيهِ

## جانورکے چبرے پر گدائی کرنے اور نثان لگانے کی ممانعت

( ٢٠٢٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ علَى حِمَارٍ يُوسَمُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا ؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا. (مسلم ١٠١- ابوداؤد ٢٥٥٥) (۲۰۲۸) حضرت جابر دیانی فرماتے ہیں کہ حضور مُلِفَظِیجَ ایک حمار کے پاس سے گذرے،اس کے چبرے پرنشان لگا ہوا تھا، آپ

نے فر مایا کہ کیامیں نے ایسا کرنے سے منع نہیں فر مایا اللہ تعالی نے ایسا کرنے والے پر لعنت فر مائی ہے۔ ( ٢٠٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

يُضْرَبَ وَجُهُ الدَّابَّةِ.

(۲۰۲۸۹)حضرت عکرمہ فر ماتے ہیں کہ حضور مَرْفِظَةَ بنے جانور کے چبرے پرنشان لگانے ہے منع فر مایا ہے۔ ( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أنه كره أن تُعْلَمَ الصورة.

(۲۰۲۹۰) حضرت ابن عمر رہ نیٹو فر ماتے ہیں کہ چبرے پرنشان لگا نا مکروہ ہے۔ ( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

تُضُرَبُ الصُّورَةُ. (بخارى ٥٥٣١ ـ احمد ٢/ ١١٨) (۲۰۲۹) حضرت ابن عمر جنائية فرمات مين كه حضور مَثْلِثَةَ يَجَدِّ نِي رِينْتان لِكَانِ سِيمنع فرمايا ہے۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ مَوْسُومٍ بَيْن عَيْنَيْهِ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِيهِ قَوْلاً شَدِيدًا.

(٢٠٢٩٢) حفرت ابوسعيد والتي فرمات مين كه حضور مُؤلفظ في في ايك ايسة حمار برسوارد يكها، جس كي الكهول كه درميان نشان

لگاہواتھا،آپ نے اس عمل کونا پسند قرار دیااوراس بارے میں بخت بات فرمائی۔

( ٢.٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرُبِ فِى الْوَجْهِ ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ. (مسلم ١٠٦)

(٢٠٢٩٣) حضرت جابر ولأثير فرماتے ہيں كه حضور مَلِّنْ فَقَيْ نے چبرے پر مارنے اور چبرے پرنشان لگانے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٠٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لاَ يُلْطُمُ الْوَجْهُ ، وَلاَ يُوسَمُ.

(۲۰۲۹س) حضرت عمر والنو فر مات بين كه چهر يرنيقو ماراجائ كا اورنه بي نشان لكاياجائ كا

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نُهِى عَنْ وَسُمِهَا فِي وَجُهِهَا.

(۲۰۲۹۵) حضرت عکرمدفر ماتے ہیں کہ چبرے پرنشان لگانے سے منع کیا گیا ہے۔

( ٢.٢٩٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَهُ أَنْ تُوسَمَ الْعَجْمَاءُ عَلَى خَدِّهَا ، أَوْ تُلُطَمَ ، أَوْ تُجَرَّ بِرِجْلِهَا إِلَى مَذْبَوِهَا.

(۲۰۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جانور کے چبرے پرنشان لگانا، یا چبرے پر مار تایا اسے پاؤں سے تھیبٹ کروز کے خانے کی طرف لے جانا مکروہ ہے۔

( ٢٠٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ شَيْءٍ حُرْمَةٌ ، وَحُرْمَةُ الْبَهَائِمِ وُجُوهُها.

(۲۰۲۹۷) حضرت یجیٰ بن ابی کثیر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِیَلِقَصَّحَ نے ارشاد فر مایا کہ ہرایک کی ایک لائق احترام چیز ہوتی ہے، جانوروں کی لائق احترام چیزان کا چہرہ ہے۔

#### ( ٢٥ ) من رخص فِي السَّمةِ

#### جن حضرات نے جانور پرنشان لگانے کی اجازت دی ہے

( ٢.٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلٍ : هَبُهُ لِي ، أَوَ قَالَ بِعْنِيهِ يَعْنِي جَمَلًا ، قَالَ : هُوَ لَكَ

يَا رَسُولَ اللهِ ، فَوَسَمَهُ سِمَةَ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَتْ بِهِ. (احمَّد ٣/ ١٤٣ـ طبراني ١٩٣٠)

(۲۰۲۹۸) حضرت یعلی بن مره فرماتے ہیں کہ حضور مَلِقَ فَقَامَ نے ایک آدمی سے فرمایا کدا پنااونٹ مجھے ہدید کردو۔اس نے کہااے

الله كرسول! بياونث آپ كابوا، آپ نے اس اونٹ پرصدقے كانشان لگاكرا سے رواندكراديا۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ فِي السَّمَةِ فِي مُؤَخَّرِ الْأَذُنِ.

(۲۰۲۹۹) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ کان کے بیچھے نشان لگانے میں کوئی حرج نبیں۔

( ٢٠٣٠٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسبب، قَالَ: لَا بأس بالسمة في الأذن.

(۲۰۳۰۰) حفزت معید بن میتب فر ماتے ہیں کہ کان پرنشان لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

(٢٠٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِأَبِي وَهُوَ يَسِمُ وَسُمَ قُلُمَة قُدُاهُ مَظْعُون ، فَقَالَ الدُّهُ عُمَى الْآتُاهِ أَن لاَ تُأْهِدُ

يَسِمُ وَسَمَ قُدَامَةَ بُنِ مَظُعُون ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَر : لَا تُلْحِمْ لَا تُلْحِمْ. (٢٠٣٠) حضرت محدابن زياد فرمات مين كه حضرت ابن عمر تنافظ مير الدائد ياس سي گذر اوه جانور پر حضرت قدامه بن

مظعون کا نشان لگارہے تھے۔حضرت ابن عمر وہا ٹئونے فر مایا کہ آئی زور سے نشان ندلگا کہ گوشت تک پینچ جائے۔ آئی زور سے نشان ندلگاؤ کہ گوشت تک پینچ جائے۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمِرْبَدِ يَسِمُ غَنَمًّا لَهُ ، أَحْسَبُهُ قَالَ :فِي آذَانهَا.

(بخاری ۵۵۳۲ مسلم ۱۰۹)

(۲۰۳۰۲) حضرت انس بن مالک دائن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَرْاَفِقَاعَ کَمَ کَو دیکھا کہ آپ مقام مربد میں اپی بکریوں برنشان لگارہے تھے۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ وَسْمِ الْغَنَمِ فِي آذَانِهَا، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۰۳۰۳) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ہے بکر یوں کے کانوں پرنشان لگانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے جائز قرار دیا۔

## ( ٤٦ ) فِي اتَّخاذِ الكلبِ وما ينقص مِن أجرِةٍ

## كتايا لنے كى ندمت اوراس كى وجه سے تواب كا نقصان

( ٢.٣.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : ذَهَبْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ إلَى يَنِى مُعَاوِيَةَ فَنَبَحَتْ عَلَيْنَا كِلَابٌ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ ضَارِيَةٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. (بخارى ٥٣٨٠ـ مسلم ٥٢)

(۲۰۳۰ ۲۰) حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دیانو کے ساتھ بنومعاویہ کی طرف گیا۔ وہاں پچھ کتے ہم پر بھو نکے تو حضرت ابن عمر رہی گئونے فرمایا کہ حضور میر فیفٹے ہے فرمایا کہ جس نے شکار یا مریض کی حفاظت کے علاوہ کس اور غرض ہے ک پالاتواس کے ثواب سے روز اند دو قیراط کی کی جائے گی۔

( ٢٠٣.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ

اقْتَنَى كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَ إطانِ. (مسلم ٥١- احمد ٨)

(۲۰۳۰۵) حضرت ابن عمر دان ہو ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّفَظَةَ نے فر مایا کہ جس شخص نے شکار یا پہرے داری کے علاوہ کسی اور غرض سے کتا پالاتواس کے تواب سے روز اندد قیراط کی کی جائے گی۔

( ٢.٣.٦ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَن اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلُبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطَانِ ، قَالَ : وَقَالَ سَالِمٌ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ. (بخارى ٥٣٨١ مسلم ٥٣)

(۲۰۳۰ ۲) حضرت ابن عمر وزائن سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِقَةَ فِي فرمایا کہ جس مخص نے شکاریا پہرے داری کے علاوہ کی اورغرض سے کتا پالاتواس کے ثواب سے روزاندوو قیراط کی کی جائے گی۔حضرت ابو ہریرہ نے''کلب حرث' کے الفاظ سے بیہ حدیث بیان کی ہے۔

(٢٠٣.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ زَادَ فِيهِ :أَوُ كَلْبَ مَخَافَةٍ.

(۲۰۳۰۷) حضرت ابن عمر مناشخه کی ایک روایت مین "کلب مخافته" کا اضاف ہے۔

( ٢.٣.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا

كُلُبَ قَنْصٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطان. (ابو يعلى ٥٠٢٥)

(۲۰۳۰۸) حضرت عبدالله ولائن فرماتے ہیں کہ جس تخص نے شکار، جانوروں کی تگرانی یا پہرے داری کے علاوہ کسی اورغرض سے کتا پالااس کے ثواب ہے ہرروز دو قیراط کی کی کی جائی گی۔

( ٢٠٣.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِمعٌ ، عَنْ عمر بن الوليد الشُّنِّي ، عن عكرمة قَالَ :إلا كلب زرع ، أو كلب قنص ، أو كلب ماشية ، أو كلب مخافة.

(۲۰۳۰۹) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شکاریا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کسی اور غرض سے کتا یالا اس کے گھر والول کے ثواب سے مرروزایک قیراط کی کمی کی جائے گا۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَّا عبد الأعلى ، عن برد ، عن مكحول ، قَالَ : من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ؛ نقص من أجر أهل بيته كل يوم قيراط.

(۲۰۳۱۰) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ جس مخص نے شکاریا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کسی اور غرض سے کتا پالا اس کے گھر والوں کے ثواب سے مرروزایک قیراط کی کی جائے گا۔

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) کي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) کي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢)

( ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنِ اتَّخَذَ كُلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ الزَّرْعِ ، وَلَا صَيْدٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ فإنه ينْقُصُ مِنْ أُجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرًاطٌ. (بخاري ٢٣٢٢\_ مسلم ٥٨)

(۲۰۳۱) حضرت ابو ہر یرہ دخانوں سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤلِّفَتِيَجَ نے ارشاد فر مایا کہ جس مخص نے زراعت، شکاریا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کسی اور غرض سے کتا پالا ،اس کے ثواب سے ہرروز ایک قیراط کی کمی کی جائے گی۔

( ٢٠٣١٢ ) حَلَّاثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّانِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِى زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِى عَنْهُ زَرْعا ، وَلَا ضَوْعًا نَقَصَ مِنْ أَجُرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. (بخارى ٣٣٢٥\_ مسلم ١١)

(۲۰۳۱۲) حضرت سفیان بن الی ز بیر ہے روایت ہے کہ رسول الله مَرْائْتَ اِنْتُجَائِے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کی اور غرض کے لیے کتا پالاتواس کے ثواب سے مرروز ایک قیراط کی کی جائے گی۔

( ٢٠٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اقْتَنَى كُلُبًا نَقَصَ مِنْ أَجُوِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. (مسلم ٥٠ ـ ترمذي ١٣٨٧)

(۲۰ ۳۱۳) حبخرت ابن عمر دِخاتُنُ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِنْزَافِظَةَ فِی ارشاد فر مایا کہ جس نے کتا پالا اس کے تُو اب ہے روز انہ ` کی بنیاد پرایک قیراط کی کی جائے گی۔

## ( ٤٧ ) الرّخصة فِي اتَّخاذِ الكلبِ

# کتایا لنے کی رخصت

( ٢٠٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رُخُصَ فِي الْكِلَابِ فِي بَيْتِ الْمُعْوِرِ. (۲۰۳۱۴) حفرت ابن عمر و التي فرمات بي كه ايسے گھريين كتابالنے كى اجازت ہے جس ميں فساد كا انديشہو۔

( ٢٠٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الفُضَيل ، قَالَ : كَانَ أَنسٌ يَأْتِينَا وَمَعَهُ كَلْبٌ لَهُ ،فقلنا

له ، فَقَالَ : إِنَّهُ يَحْرُسُنَا. (٢٠٣١٥) حضرت الوفضيل فرماتے ہيں كەحضرت انس والنؤ جمارے ہاں تشريف لائے توان كے ساتھ ايك كما تھا، ہم نے ان سے

اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہماری پہرے داری کرتا ہے۔

( ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الوَّجُلِ يَتَّخِذُ كَلْبًا يَحْرُسُ دَارِهِ ، فَقَالَ : لَا خَيْرَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُلُبَ صَيْدٍ.

(۲۰۳۱۱) حفرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ اگر کتا گھر کی رکھوالی کے لیے رکھا جائے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی خیرنہیں البتۃ اگرشکار کے لیے ہوتو بھرٹھ یک ہے۔

#### ( ٤٨ ) الملائِكة لاَ تدخل بيتًا فِيهِ كلبٌ

### فر شے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو

( ٢.٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي طُلْحَةَ ، عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَلَا كُلْبٌ. (بخارى ٣٣٢٢- مسلم ١٧٢٥)

(۲۰۳۱۷) حضرت ابوطلحہ ڈی ٹئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ فَقَعَ آنے ارشاد فر مایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔

( ٢.٣١٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبُّ. (احمد ٥/ ٣٥٣)

(۲۰۳۱۸) حضرت ابن بریدہ کے والدروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹِلِفِنْکُا آئِے فرمایا کہ فر شنتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔

( ٢.٢١٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَغْدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى بُكَيْر بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجُ ، عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَدُخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْنًا فِيهِ كُلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ. (بخارى ٥٩٥٨ ـ مسلم ٨٥)

(۲۰۳۱۹) حضرت ابوطلحہ و این ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سَلِّوْتَ اَنْ اَرْشَاد فر مایا کہ فر شتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔

( ٢.٣٢. ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ.

(ابوداؤد ۲۲۹ احمد ۱/ ۸۳)

(۲۰۳۲۰) حضرت علی مزایش سے روایت ہے کہ رسول اللہ سِرَافِظَ آنے ارشاد فر مایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ماتصور ہو۔

### ( ٤٩ ) فِی رمیِ حمامِ الأمصارِ شهری کبوتروں کے مارنے کابیان

( ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَّهُ أَنْ يَرْمِي طَيْرَ جاره ، وَإِذَا رَمَاهُ فَعَلَيْهِ نَمَنُهُ.

(۲۰۳۲۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پڑوی کے پرندے کو تیر مارنا مکروہ ہے، ایس صورت میں مارنے والے پر پرندے کی

تيمت لازم بموكد. ( ٢٠٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ نَافِعًا عَنْ صَيْدِ حَمَامِ الْمَدِينَةِ فَكُرهَهَا.

(۲۰۳۲۲) حضرت نافع ہے شہری کبوتر کوشکار کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اے مکروہ قرار دیا۔

( ٢٠٣٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، أَوْ حُلِّثُتُ عَنْهُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ المدينة وَالْأَمْصَارِ.

(۲۰۳۲۳) حضرت حسن نے شہری کبوتر وں کاشکار کرنے کومکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يُحَالَ الرَّجُلُ يَغْنِى : يَأْذَنَ هَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ وَهَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ.

فیی حَمَامِهِ وَهَذَا لِهَذَا فِی حَمَامِهِ. (۲۰۳۲۳) حفرت ابراہیم نے اس بات کو کمروہ قرار دیا کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی کواور دوسرا آ دمی پہلے آ دمی کواپنے کبوتر کا شکار

کرنے کی اجازت دے دے۔ کرنے کی اجازت دے دے۔

(٢٠٣٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّهُ كُرِهَ صَيْدَ حَمَامِ الأَمْصَارِ.

(۲۰۳۲۵)حضرت نافع نے شہری کبوتر وں کے شکارگو کمروہ قرار دیا۔

( ٢٠٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ :يُحْكُمُ عَلَيْهِ.

(۲۰۳۲۱) حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی لیلی سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص شہر میں کسی جانور کا شکار کر بے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے سزادی جائے گی۔





(۱) فی الشریکین مَنْ قَالَ الرِّبِ علی ما اصطلحا علیه، والوضِیعة علی دأسِ المالِ ان حضرات کے اقوال کا تذکرہ جوفر ماتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں دوشر یک ہوں تو نفع ان کی طے

كرده مقدار كے بقذر تقسيم ہو گااور نقصان راس المال ميں سے بورا كيا جائے گا

حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر ، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، قَالَ :

(٢.٣٢٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن إَبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْيِيِّ ؛ فِي الشَّرِيكَيْنِ ، قَالَا :الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۳۷) حضرت ابراہیم اور حضرت محتمی فر ماتے ہیں کہ کئی چیز کے دوشر یکوں کوٹن ان کی طے کردہ مقدار کے بقدّر ملے گا اور نقصان راس المال میں سے بیرا کیا جائے گا۔

( ٢٠٣٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبُحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۳۸) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے کوئی چیز خریدی پھراس میں کسی دوسرے کوشریک بنایا تو نفع طے کردہ مقدار کے برابر ہوگااورنقصان مال میں سے پورا کیا جائے گا۔

( ٢.٣٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سفيان ، عن عَاصِمِ الأَحْوَلِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ فِي الشَّرِيكَيْنِ يُخْرِجُ هَذَا مِنَة وَهَذَا مِنَتَيْنِ ، قَالاً : الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ المستف ابن الي شيرمترجم (جلدا) في المستخطرة ال

وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ. (٢٠٣٢٩) حضرت جابر بن زيداور حضرت ابرا بيم فرمات بيل كداكردو شريك ايسے بول جن ميں سے ایک نے سواوردوسرے نے دوسولگائے بول تو نفع مط كردو شرط كے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال ميں سے نكالا جائے گا۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا بَهُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :الرِّبُحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال

وَ الوَّضِيعَة عَلَى المَالِ (٢٠٣٣٠) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرمات بيل كه نفع طي شده شرط كي مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال ميں سے نكالا

. ٢٠٣١) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الرَّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.

(۲۰۱۳ س) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ نفع طے شدہ مقدار کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں سے نکالا جائے گا۔

٢٠٣٢ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۰۳۳۲)ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔ سیمیر و برون کر دور و میں میں میں میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں

٢٠٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الرَّبْحُ عَلَى هَا اشْتَرَ طَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْهَالِ. (٢٠٣٣ ) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ نفع طے شدہ مقدار کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں سے نکالا جائے گا۔

٢٠٣٢) حَدَّثُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُغْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا وَقَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلَيْنِ الشَّرَكَا ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ ، وَجَاءَ الآخَرُ بِأَلْفٍ فَاشْتَرَكَا وَاشْتَرَطَا ، أَنَّ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا وَالرَّبُحَ

نِصْفَينِ ، فَقَالَ : الرِّبُحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۳۳۴) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تکم ،حضرت حماد اور حضرت قیادہ سے سوال کیا کہ اگر دوآ دمیوں نے باہم نراکت پر کام کیا،ایک دو ہزاراور دوسراایک ہزار لایا۔انہوں نے بیشر ط لگائی کہ نقصان دونوں کے درمیان ہوگا اور نفع بھی دونوں کو اُ دھا آ دھا ملے گا۔اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نفع طے کردہ شرط کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں سے پورا کیا

جَائَگًا-٢٠٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَلَاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ

بِنَسِينَةٍ ، ثُمَّ أَدْحَلَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفَقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَوِيكِهِ شَىْءٌ مَا لَمْ يَكُنُ نَقُدٌ ، فَإِنْ كَانَ نَقُدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقُدِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ.

و ۲۰۳۳۵) حضرت شریح فرماتے ہیں کداگرا یک آ دی نے ادھار پر کوئی معاملہ کیا، پھراس میں کسی دوسرے آ دمی کوشر یک کرلیا تو

مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۲) کی مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۲) کی کا رفت کے اللہ عند کا اور اگر نفتدی ہوتو نقصان نفتد کا معاملہ کرنے والے یہ ہوتا اگر دوسرے کی طرف سے کوئی نفتدی نہ ہوتو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا اور اگر نفتدی ہوتو نقصان نفتد کا

( ٢.٣٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ غَلِيٍّ فِي الْمُضَارَب ، أَوِ الشَّرِيكَيْنِ ، قَار سُفْيَانُ :لاَ أَدْرِى أَيَّهُمَا قَالَ ، الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ

(۲۰۳۳۱) حضرت علی جھٹے مضار بت اور شراکت کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نفع طے شدہ جھے کے بفذر او· نقصان اصل مال میں سے ہوگا۔

( ٢.٣٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُصَيْنِ ، قَالَ :سُئِلَ طَاوُوس ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالِ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ فَقَالَ :طَاوُوس : لَا يُغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ.

(۲۰۳۳۷) حصرت طاوس سے سوال کیا گیا کہ دوآ دمیوں نے اس طرح شرا کت داری کی کدایک کا مال دوسرے ہے زیادہ تھااو، اس کونقصان میں بھی زیادہ کیا گیا۔ تو انہوں نے فر مایا کہ اس پر تا وان نہیں ہوگا اس پرصرف راس المال ہی لازم ہوگا۔

(٢) فِي الرَّجلِ يشترِي الشَّيء ولا ينظر إليهِ مَنْ قَالَ هُو بِالخِيارِ إذا رآة إن شاء

أخذ وإن شاء ترك

اگر کسی آ دمی نے کوئی چیز دیکھے بغیر خریدی توجن حضرات کے نزدیک اے رکھنے

یا حچھوڑنے کا اختیار ہوگا

( ٢.٣٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِيمَنِ اشْتَرَى شَيْنًا لَمْ يَنْظُوْ إِلَيْهِ كَائِنًا مَا كَانَ قَالَ :هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

(۲۰۳۳۸) حفرت شعنی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے کوئی چیز دیکھے بغیر خرید لی تو اے دیکھنے کے بعد اختیار ہے خواہ رکھے.

( ٢٠٣٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۲۰۳۳۹)حفرت ابراہیم ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢٠٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : وَهُوَ بِالْخِيَارِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا شُرِطَ لَهُ.

(۲۰۳۴۰) حضرت ابراہیم سے مذکورہ مضمون میں بیاضا فیہ منقول ہے کہ دیکھنے کے بعدا گر طے شدہ شرط کے مطابق ہو پھر بھی

اختیار ہے۔

ري مسنف ابن ابي شير مرجم (جلد ٢) ﴿ اللهُ عَن أَيُّوبَ ، عَنِ الْمُحَسَنِ ، قَالَ : مَنِ الشُتَرَى شَيْنًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا

رَآہُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ :إِذَا كَانَ كَمَا وَصَفَ ، فَهُو جَائِزٌ . (۲۰۳۴) حضرت حسن فرماتے ہیں كہا گركوئی چیز د کھے بغیر فرید لی تو د کھنے کے بعداس کے بارے میں اختیار ہے۔حضرت محمر 'رماتے ہیں كہا گروہ بیان كردہ دصف کےمطابق تقی تواب واپس نہیں كرسكتا۔

ر ٢٠٣٤٢) حَلَّاتُنَا هُشَيْهٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :إذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ ، فَهُو جَانِزٌ ، وَكَلَّا خِيَارَ لَهُ. وكلا خِيَارَ لَهُ. (٢٠٣٣٢) ابن سيرين فرماتے ہيں كما گروه چيز طے شده وصف كے مطابق نكلي تؤوا پس نہيں كرسكتا \_ (٢٠٣٢٢) حَدَّنْنَا هُشَدْتُ ، عَنْ اللهُ مَاعِلَ أَنْ أَنْ خَدَال ، عَنْ مُرْحُدُ اللهِ يَهُ أَنْ اللهِ عَنْ مُنْ اللهِ عَنْ مُرْحُدُ اللهِ عَنْ مُرْحَدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مُنْ اللهِ عَنْ مُرْحَدُ اللهِ عَنْ مُرْحَدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مُنْ اللهِ عَنْ مُنْ اللهِ عَنْ مُرْحَدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مُرْحَدُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُل

7.757) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلا ، عَنْ مَحْمُول ، مَوْلَى آلِ عُمَارَةً ، قَالَ : بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ بُرُدَيْنِ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ : إِنْ نَشَرَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَ ، فَنَشَرَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرْضَهُ ، فَجَاءً يَرُدُهُمَا فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : لك الرُّضَى ، وَلَيْسَ لَهُ ، إِنَّمَا الْبَيْعُ ، عَنْ تَرَاضِ. عَلَيْهِ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : لك الرُّضَى ، وَلَيْسَ لَهُ ، إِنَّمَا الْبَيْعُ ، عَنْ تَرَاضِ. اللهُ عَلَيْهِ مَا مَعْلَ اللهُ الرُّضَى ، وَلَيْسَ لَهُ ، إِنَّمَا الْبَيْعُ ، عَنْ تَرَاضِ. اللهُ الرَّمْ فَالَ : لك الرُّضَى ، وَلَيْسَ لَهُ ، إِنَّمَا الْبَيْعُ ، عَنْ تَرَاضِ. اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى مُوالِمَ إِلَى اللهُ الرِّضَى مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

كُمْ يَنْظُرُ اللّهِ عَائِبًا عَنْهُ ، فَهُو بِالْحِيَارِ ، إِذَا نَظَرَ اللّهِ ، إِنْ شَاءَ أَحَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَوَكَ. (دار قطنی ۸۔ بيهقی ٢٦٨) (٢٠٣٣٣) حفرت ککول سے روایت ہے کہ حضور مِزَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آ دی کسی چیز کواس طرح فریدے کہ اس کو یکھانہ ہوا دروہ چیز اس سے غائب ہوتو دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہے کہ چاہتو لے لے اور اگر چاہتو چھوڑ دے۔ ۲۰۳۵) حَذَّنَنَا جَوِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدُلَ مِنَ الْبُرُ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّادِ

اِلَى بَعْضِهِ ، فَقَدُ وَ جَبَ عَكَيْهِ إِذَا لَهُ يَرَ عُوَارًا فِيمَا يَنْظُر اِلْيُهِ. (۲۰۳۴ ) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ اگر کس آ دمی نے گندم کی ایک مخصوص مقدار خریدی اور پھرتا جروں نے ایک دوسرے کی نِف دیکھا تو اس کے باوجود وہ بچ قائم رہے گی۔ ہاں البتۃ اگر ظاہر میں کوئی عیب نظر آئے تو ختم کرسکتا ہے۔

٢٠٣٤٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ رَأَى عَبْدًا أَمْسِ فَاشْتَرَاهُ الْيَوْمَ ، قَالَا :لَا حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ.

۲۰۳۴۱) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد ہے سوال کیا اگر کوئی کسی سے ایک غلام گذشتہ کل خرید چکا

## (٣) فِي مشاركةِ اليهودِيِّ والنَّصرانِيِّ

## یبودی یاعیسائی کوشریک بنانے کابیان

(٢.٣٤٧) حَلَّتُنَا هُشَيْم ، عَنُ أَبِى حَمْزَة ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ : إنَّ أَبَى رَجُل جَلَّابًا يَجْلُبُ الْغَنَمَ ، وَزِ لَيُشَارِكُ الْيَهُودِتَّ ، وَالنَّصْرَانِتَّ ، قَالَ : لا يُشَارِكُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مَجُوسِيًّا ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَ قَالَ : لاَنَّهُمْ يُرْبُونَ وَالرِّبَا لَا يَبِحِلُّ.

(۲۰۳۴۷)ابوممز ہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بڑاٹھ سے سوال کیا کہ میرے والد بکر یوں کے تا جر ہیں وہ بعض او قات کے

یہودی یا عیسائی کواپنا شریک بناتے ہیں، کیااییا کرناٹھیک ہے؟ انہوں نے فر مایا کیسی یہودی،عیسائی یا مجوی کوشریک نہ بنا ؤ۔ مل نے اس کی وجہ یوچھی توانہوں نے فر مایا کہ دہ سود کالین دین کرتے ہیں حالانکہ سود حرام ہے۔

(٢.٣٤٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تُشَارِكَ الْيَهُودِيَّ ، وَالنَّصْرَانِيَّ ، وَلاَ يَمُرُّوا عَلَيْكَ إِ

صَلَاتِكَ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَهُمْ مِثْلُ الْكُلُبِ. (۲۰۳۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ کسی یہودی یاعیسائی ہے مشارکت نہ کرو، انہیں نماز میں اپنے آگے ہے نہ گزرنے دو، اگر

ر ۱۸۸۷) گذرجائیں تو پہ کتے کی طرح ہیں (یعنی نماز ٹوٹ جائے گی)۔

َ مَرَرَبًا بِهِ وَيَدِيكِ لَ مِنْ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَوِكَةِ الْيَهُودِ: ( ٢.٣٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَوِكَةِ الْيَهُودِ:

(۱۱٬۱۲۱) حدث حبد المدولي بن إدرِيس بعض مِنسهم المحق المنسور العظم يعن يوی به المِنسور عرف ميهورو و النَّصْرَانِیِّ إِذَا کَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِی يلی الشَّرَاءَ وَالْبَيْعَ. (۲۰۳۴۹) حضرت حن فرماتے ہیں کہ اگر خرید وفروخت مسلمان خودکرتا ہوتو یہودی یاعیسائی کوشریک بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ النَّاجِي ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا تُغطِ الذَّمِّيَّ مَالاً مُضَارَا

وَ خُذْ مِنْهُ مَالاً مُضَارَبَةً ، فَإِذَا مَرَرُتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُ مَالٌ ذِمِّتْ. (۲۰۳۵۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کسی ذمی کومضار بت کے لیے مال نہ دوالبتہ بطور مضاربت کے اس سے مال لے ت

ر من مام) مسرت بن میرین رمانے بیل مد فاروں و ساور بات کے اس میں مدورہ انہیں بتا دو کہ بیذی کا مال ہے۔ ہو۔ جبتم اس مال کے ساتھ در کو ق وصول کرنے والوں کے پاس سے گذر و تو انہیں بتا دو کہ بیذی کا مال ہے۔

( ٢.٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :كَانَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاهِدٌ يَكُرَهُو شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يلى الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ.

شیرِ که انبهودِی و انتصر ایی او ادا کان المسیم هو یعی انسراء و انبیع. (۲۰ ۳۵۱) حضرت عطاء،طاوس اورمجامد بهودی یاعیسائی ہےمشارکت کو کروہ قرار دیتے تصالاً بیکٹریدوفروخت مسلمان کرے۔ ع معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدا) كي المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم على الله نفية المسلم على الله نفية المسلم ا

٢٠٣٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جُويْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ ، وَلَا بَنْعٍ يَغِيبُ عَلَيْهِ ، لَأَنَّ الْمُشْرِكَ يَسْتَحِلُّ فِي دَيْنِهِ الرِّبَا ، وَثَمَنَ الْخِنْزِيرِ .

و المسترون المسترون المسترون المسترك من المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترك المسترك المسترك كالمسترك المسترك المسترك كالمسترك كال

٢٠٣٥٢) حَذَّثَنَا زُيْدُ بُنُ حُبَاب، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كُنْتُ تَعْمَلُ بِالْمَالِ.

ر ۲۰۳۵۳) حضرت ایاس بن معاویه فر مات میں کداگر مال خودخرج کروتو یہودی یا عیسائی ہے مشارکت کر سکتے ہو۔

٢٠٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خُذْ مِنْهُمْ مَالاً مُضَارَبَةً ، وَلاَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِمُ.

۲۰۳۵ ۲۰ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ذمیوں سے مضاربت کا مال لے سکتے ہو پرانہیں دینہیں سکتے۔

#### حضرات کے نز دیک بیدرست ہے

٢٠٢٥٥) حَلَّنْنَا أَبُو الْأَحُوص سَلَامُ بُنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّى أَسْلَفْتُ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهُمٍ فِى طَعَامٍ ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ سَلَفِى طَعَامًا ، فَبِغْتُهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَتَانِى فَقَالَ : خُذْ بَقِيَّةَ رَأْسِ مَالِكَ : خَمْسَ مِنْةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ ، وَلَهُ أَجْوَانِ. ٢٠٣٥٥) حفرت سعيد بن جير فرمات بي كما يك آدى حفرت عبد الله بن عباس وافْق كي إس آيا وراس نے كہا كرين في

ثُمَّ اَتَانِی فَقَالَ : خُذَ بَقِیَّةَ رَأْسِ مَالِكَ : خَمْسَ مِنَةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَلِكَ الْمَعْوُوفُ ، وَلَهُ أَجْوَانِ . ٢٠٣٥٥) حفرت سعيد بن جمير فرماتے جِن كدايك آ دمى حضرت عبدالله بن عباس طاق كا يان آيا اوراس نے كہا كہ ميں نے اب ہزار درہم پرايك آ دمى حصدليا اوراس ايك ہزا : درہم كا بچ اب ہزار درہم پرايك آ دما حصدليا اوراس ايك ہزا : درہم كا بچ يا ہے جروہ ميرے پاس آيا اور راس المال كا آ دھا لين پانچ سو درہم جھے واپس كر ديئے ، يہ كرنا كيسا ہے؟ انہوں \_ . فرمايا كہ يہ

> فروف ہےاوراے دوبدلے میں گے۔ ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :قَالَ اَبْنُ عِبَّاسٍ ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ.

-٢٠٣٥) حُدَّنْنَا جُوِيو ، عَن يَزِيلَا ، عَن مُجَاهِدٍ ، وَعَطاءٍ ، قالا :قال ابنَ عَبَاسٍ ذَلِك المَعْرُوف. ٢٠٣٥٢) حضرت ابن عباس فرمات بين كه يه معروف ہے۔

٢٠٢٥١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مُطَرِّفِ الْأَسَدِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ .

بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ.

(۲۰۳۵۷)حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی کچھے راس المال دالیس لے لے اور کچھے نیچ سلم کا سامان

( ٢٠٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٢٠٣٥٨) حضرت ابن حنفي فرمات بين كداس مين كوئى حرج نبين -

( ٢.٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۳۵۹) حضرت ابن عمر دانٹو فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۳۷۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إ

أَسْلَفَ مِنَة دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرْقِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَ مِنْةِ فَرْقِ ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا.

(۲۰۳۱) حضرت ابوالشعشا وفرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سودینار کے بدلے ایک ہزار فرق پر بیٹے سلم کی تو اس بات میں کوئی حر

نہیں کہ پانچ سوفرق لے لے اور پانچ سودیناروالیس لے لے۔ ( فرق ایک پیانے کا نام ہے )

( ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :لا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۳۹۲) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِمٌ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ

(۲۰۳۶۳) حضرت محمد بن علی فر ماتے ہیں کہ اس میں کو کی حرج نہیں۔

( ٢.٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أبجر ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَزِ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَغْضًهُ حِنْطَةً وَبَغْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ :لَا بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَغْرُوفُ.

(۲۰۳۱۳) حضرت حمید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے دراہم کے عوض کنیز پر بیج سلم کی اور پھر کچھ گندم لے لی ا

باقی دراہم واپس لے لیے تو بیمعروف ہےاس میں کو کی حرج نہیں۔

#### (٥)من كرة أن يأخذ بعض سَلَمِه وبعضًا طعامًا

# جن حضرات کے نز دیک بیع سلم میں کچھ سامان اور باقی مال لینا مکروہ ہے

( ٢.٣٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْسَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو كَانَ يُسْلَفُ

فِي الطَّعَامِ ، فَقَالَ :لِلَّذِي كَانَ يُسْلِفُ لَهُ :لَّا تَأْخُذُ بَعْضَ رأس مَالِنَا وَبَعْضَ طَعَامِنَا ، وَلَكِنُ خُذُ رَأْسَ مَا

عمر معنف ائن الى ثيب مترجم (جلد ٢) في المستخطرة على المستخطرة المستوع والأفضية في المستوع والأفضية في المستخطرة المستوع والأفضية في المستخطرة والمستقلمة والمستقلمة والمستقلمة والمستقلمة والمستقلمة والمستقلمة والمستقلمة المستقلمة المستق

' ۲۰۳۷۵) حفزت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن عمرو غلے میں نیچسلم کیا کرتے تھے لیکن وہ اس آ دی ہے کہتے کہ کچھ غلہ اور کچھ مال نہ لینا۔ یا تو سارا مال لےلویا ساراغلہ لےلو۔ حجہ وہ سے آئی کا گیا جو فرق میں میں مال قاص فریر فلس سے سال آٹا دیکھ سے ایکٹر میں موجہ وہ میں تاہیم سروع موجہ سے

بهول نے فرمایا کہ یا توساراسامان لے لویاساراغلہ لے لو۔ ۲۰۳۷ ) حَدَّثَنَا عَلِی بْنُ مُسْهِر ، عَنِ الشَّیْبَانِی ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْرَاهِیمَ ، مِنْلَهُ. ۷۷۳ مع دهنده اورادم سرجع و نئی دخترار . . .

(٢٠٣١٧) حفرت ابرائيم سَ بَحَى يُونِهَى منقول ہے۔ ٢٠٣٦٨) حَدَّتُنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ :هَذَا فَاسِدٌ ، لَا تَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ.

٢٠٣٦٨) حفرت الوعمر فرمات بين كديس في حضرت حسن ساس بار مين سوال كيا توانبول في فرمايا كدية اسد ب، يا تو مارا مال ليويا سارا سامان ليو و مارا مال ليويا سارا سامان ليور ٢٠٣٦٩) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ مِنَة دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ فَأَخَذَ رَصْفَ سَلَمِهِ طَعَامًا وَعَسُرَ عَلَيْهِ النَّصْفُ فَقَالَ : لاَ خُذْ سَلَمَك ، رَأْسَ مَالِكَ جَمِيعًا.

نِصْفَ سَلَمِهِ طَعَامًا وَعَسُرَ عَلَيْهِ النَّصْفُ فَقَالَ: لاَ خُذُ سَلَمَك ، رَّأْسَ مَالِكَ جَمِيعًا. ۲۰۳۶) حضرت عبدالله بن معقل فرماتے ہیں کہا گرکسی آدمی ہے سودرہم کے موض غلے پر بیج سلم کی اور آ دھا غلہ لے لیا اور آ دھا ل تو بیدرست نہیں ، وہ راس المال پورالے لے۔

. ٢٠٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَأْخُذُ بِصْفَ سَلَمِهِ وَبَعْضا دِرْهَمٍ فَكَرِهَهُ. ٢٠٣٤٠) حضرت ابراجيم نے اس بات كوكروه قرارديا ہے كہ آ دى بيچ سلم ميں کچھ مال لے اور بچھ سامان۔

٢٠٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَغْضًا طَعَامًا.

٢٠٣٧) حفرت طاوس نے اس بات کو کمروہ قرار دیا ہے کہ آ دی نیچ سلم میں پھی، ال لے اور پھی سالم کہ ، اُنگہ کان یکو ک د ٢٠٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ عَمَّنْ يَذْكُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ أَنْ يَأْخُذَ بَغْضَ سَلَمِهِ وَبَغْضًا حِنْطَةً. (٢٠٣٧٢) حضرت ابوسلمه نے اس بات كومكروه قرار ديا ہے كه آ دى تئے سلم ميں بچھ مال لے اور پچھ سامان -( ٢٠٣٧) حَلَّقَتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : خُذْ رَأْسَ سَلَمِكَ ، أَ دَأْسَ مَالِكَ.

(۲۰۳۷ ) حضرت ابن عمر «اینو فر ماتے ہیں کہ یا تو سامان لے لویا مال واپس لے لو۔

ر ١٠١٧) عَرْكَ، كَا مُرْكِيْنِ مُرَاكِمَ بِينَ مُنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ : كَرِهَهُ ، وَأَنَّ عَطَاءً ' ٢.٣٧٤) أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِينُ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ : كَرِهَهُ ، وَأَنَّ عَطَاءً ' ٢٠ ـ ـ ثِنْ مُ

(۲۰۳۷) حفرت مجاہدا ہے مکروہ اور حفرت عطاءا سے مباح سجھتے تھے۔

( ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا. (٢٠٣٧ ) حفرت جابر بن زيدنے اس بات كوكروه قُرار ديا ہے كہ تي سلم ميں چھمال لے اور چھسما مان۔

( ٢٠٢٧) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۰۳۷) حضرت شریح نے اس بات کومکر د و قرار دیا ہے کہ بچے مال لے اور کچھ سامان۔ سید سیار مورد میں دیا ہے دور دیا ہے کہ بیٹویئر

( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(٢٠٣٧) حفرت سعيد بن جبير نے اس بات كوكروه قرار ديا ہے كہ تي سلم ميں پھومال لے اور پھرسامان۔ (٢٠٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَی ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ بَعْص

سَلَمِهِ وَبَغُضًا طَعَامًا. (۲۰۳۷)حضرت سالم اورحضرت قاسم نے اس بات کو مکروہ قراردیا ہے کہ نیے سلم میں کچھ مال لے اور کچھ سامان۔

( ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَهُ

(۲۰۳۷) حضرت ابن سیرین نے اس بات کومکر و وقر اردیا ہے کہ بچے سلم میں کچھے مال لےاور پچھے سامان ۔

( ٢.٣٨. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْيِرَ وَسُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ `

الْمُصْطَلِقِ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ معقل أَنَّهُمْ كَرِهُوا ۚ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَا وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ.

(۲۰۳۸ - )بہت سے علماء نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ بیچ سلم میں کچھ مال لے اور کچھ سامان۔

# هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) في المسلمة عنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢)

## (٦) فِی الرَّهنِ فِی السَّلمِ بیچسلم میں گروی رکھوانے کا بیان

(٢٠٣٨) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِتَى طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ وَلَمْ يَذُكُرِ ابْنُ فُضَيْلٍ :

زرهر بهن ركهوائي \_ (ابن نفيل كى روايت مين الى اجل كالفاظنين) ( ٢٠٣٨٢) حَدَّثَنَا حَفْضٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ.

ر ٢٠٣٨٢) حفرت ابن عباس واتفو فرمات بين كه مم مس كروى ركوانا جائز ب\_\_ (٢٠٣٨٢) حفرت ابن عباس واتفو فرمات بين كه مم مس كروى ركوانا جائز ب\_\_ (٢٠٣٨٢) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالرَّهُنِ فِي السَّلَمِ.

( ۱۱۸۸۳) معند ابن عید اوج، عن عادا، عن ایس حسان، عن ابن عباس، عال د باس بالرهن می استم. ( ۲۰۳۸۳) حفرت ابن عباس وفات بین که کم مین گروی رکھوانا جائز ہے۔

( ٢٠٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ.

(٢٠٣٨٣) حفرت ابن عباس و النه فرمات بي كم ملم من كروى ركوا تاجائز - - " (٢٠٣٨ ) حفرت ابن عباس و النه في السّلَم بأسًا ، قال: (٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالرَّهْنِ فِي السّلَمِ بَأْسًا ، قَالَ:

فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: ذَلِكَ الرِّبْعُ الْمَصْمُونُ، قَالَ ابراهيم: قَدْ يَأْخُذُ الرَّهُنَ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ السَّعْرُ. (٢٠٣٨) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ کم میں گروی رکھوانے میں کوئی حرج نہیں۔ان سے کہا گیا کہ حضرت سعید بن جبیر

فرماتے تھے کہ بید ملاہ واہوا نفع ہے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بعض اوقات رہن رکھنے کے بعد بھاؤبر رہ بھی تو جاتا ہے۔ ( ٢٠٣٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنِ الرَّهُنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ : وَدِدْت أَنَّى

لَهُ أَكُنْ أَعْطَيْتُ شَيْنًا إِلاَّ بِرَّهْنِ. (۲۰۳۸۲) شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سلم میں گروی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری خوابش توبیہ

مراجه میں کردی ہے بیان میں میں اس میں مورات ہورات میں وہ ہورات میں اور اس ویہ ہے۔ کہ میں گردی کے بغیر کوئی چیز ندووں۔

( ٢٠٣٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِالرَّهُنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا.

(۲۰۳۸۷) حفرت سعید بن میتب اور حفرت عطاء ملم میں گر دی رکھوانے کوٹھیک سمجھتے تھے۔

﴿ مَعنف ابن الْبِيْدِمَرْ جُم (طِلا) كَلَّى ﴿ كَالَ الْمُعَلِدُ مُن مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَهِ ، عَنْ أَسْمَاءً بِنُتِ يَزِيدَ ، أَنَّ (٢.٣٨٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهْرَامَ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَهٍ ، عَنْ أَسْمَاءً بِنُتِ يَزِيدَ ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْفَى وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِتَّ بِطَعَامٍ. (ابن مأجه ۲۳۳۸)

بد المراه الله على الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرُهُونَةٌ بِثَلَالِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَحَدُهَا دِزْقًا لِعِيَالِهِ. (احمد ٢٣٧- دارمی ٢٥٨٢) (٢٠٣٨٩) حضرت ابن عباس الله في فرمات بين كه جب رسول الله مَلِفَظَةَ كاوصال مواتو آپ كي زره ايك يمودي كي پاس تميس

( 7.79) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّهُنِ فِي السَّلَمِ فَقَراً (فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً) كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. (٢٠٣٩٠) حضرت خالد بن دينار فرمات بين كه بين كه عن في حضرت سالم سيسلم مين ربن كے بارے بين سوال كيا تو انہوں نے

(۱۹۰۳۹۰) حضرت حالد بن دینار مرماتے ہیں کہ یں سے سنرے سام سے سامی کو اس میں کو کی سے ہیں دوس سے ہے۔ قر آن مجید کی ہے آیت بڑھی(فر ھان مقبو صنة) گویاان کے نزد یک اس میں کو نی حرج نہیں تھا۔

( ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ السَّرَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ معقل عَنِ السَّلَمِ آخُذُ فِيهِ الرَّهْنَ ، أَوِ الْقَبِيلَ ؟ فَقَالَ :اسْتَوْثِقُ مِنَ الَّذِي لَكَ خير .

الرهن ، او القبيل ؟ فقال : استويق مِن الدِي لك عير . (٢٠٣٩١) حفرت زبرقان سراح كه بي كه مِن في حضرت عبدالله بن معقل سے سوال كيا كه بيع سلم مِن ربن اور كفيل ركهنا كيسا

ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جوتمہارے کیے تحفوظ ہووہ معاہدہ کرو۔

( ٢٠٣٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَكُوهُ الرَّهْنَ، وَ الْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ. (٢٠٣٩٢) حضرت عامر فرماتے بی كه مجھان لوگوں پر تعجب جوسلم میں گروى يا فقيل كو كروه بجھتے ہیں۔

(۲۰۳۹۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جھے ان لولوں پر تعجب ہے جو تم میں کروں یا کی لو تعروہ بھتے ہیں۔ (۲.۲۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَیْلِ ، عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى مَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ ثِقَةً

بِمَالِكَ ، فَقَالَ لَهُ : رَجُلٌ : إِنَّ قَوْمًا يَكُرَهُونَ الْقَبِيلَ ، وَلَا يَرَوْنَ بِالْكَفِيلِ بَأَسًا. (۲۰۳۹۳) حفرت معی فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت کا معاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ان سے ایک آدمی نے کہا کہ ایک قوم

كِلوَّكُ الم مِي مُطلقُ لَفيل كُونا لِسند سجعة بين اورنفوس كِلفيل مِين كُونَى حرج نبين سجعة -( ٢.٣٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسُوَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَرُونَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۰۳۹۴) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر داس کوٹھیگ سمجھتے تھے۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ

( ٢٠٣٦ ) حَدَّثُنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا : لاَ بَأْسَ

بِالرَّهُنِ فِی السَّلَمِ. (۲۰۳۹۲) حضرت ابوجعفر، سالم اور قاسم فرماتے ہیں کہ سلم میں گروی رکھوانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٣٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ أَوَّلُه حَلَالًا ، فَالرَّهْنُ مِمَّا أَمِرَ بِهِ. (٢٠٣٩٤) حضرت محمد فرماتے بیں که اگر بنیا وحلال ہوتور بن مامور بہ چیزوں میں سے ہے۔

( ٢٠٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ :

استُورِّق مِنْ مَالك. (۲۰۳۹۸) حضرت ابن عمر خافظ سے نئے سلم میں گروی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت کا

( ٢٠٩٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ، قَالَ : اللهِ عَامِرٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ، قَالَ : اللهِ عَامِرٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ، قَالَ : اللهِ عَامِرٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ، قَالَ :

إنّى لاَ أَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّهُ رِبًّا مَضْمُونْ. (عبدالرزاق ١٣٠٩٢) (٢٠٣٩٩) حفرت عامر سے سلم میں رہن کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس میں وہ بات کہوں گا جوسعید

بن جبير نے كى كەبىلايا بمواسود ہے۔ ( ..... ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ

رائيه المسلم عند المسلم المسلمين المسلم المسلم المسلم المن المن عباس الله الله الله الله الله الله المسلم المسلم

(۲۰۴۰۰) حضرت ابن عباس جائز فرماتے ہیں کہ ملم میں رہن اور کفیل میں کوئی حرج نہیں۔

## (٧) من كرِة الرَّهن فِي السَّلْمِ

## جن حضرات کے نز دیک سلم میں گروی رکھوا نامکروہ ہے

(٢٠٤٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدٍ ، عَنْ أَبِى عِيَاضٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكُرَهُ الرَّهُنَ وَالْفَهِيلَ فِي السَّلَمِ

(۲۰۴۰) حضرت علی دو اتفاد سلم میں گردی اور کفیل کو کمروہ خیال فر ماتے تھے۔

(٢٠٤٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ السَّلَمَ وَيَأْخُذُ الرَّهْنَ فَكْرِهَهُ ، وَقَالَ :ذَلِكَ الشَّفُّ الْمَضْمُونُ يَغْنِي الرِّبُحَ. (۲۰۴۰۲)حضرت ابن عمر دافو ہے سلم میں گروی کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ بیدملایا ہوا نقع ہے۔

( ٢.٤.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ وَسَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ.

(۲۰۴۰۳) حضرت ابن عباس ملم میں گروی کومکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٢.٤.٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عِنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كُلُّ بَيْعِ نَسَاءٍ فَإِنَّهُ يُكُرَهُ الْقَبِيلُ وَالرَّهُنُ فِيهِ.

(۲۰۴۰۴) حضرت طاوس ادھاروالی تیج میں رہن اور نفیل کو مکروہ قر اردیتے تھے۔

( ٢.٤.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : آخُذُ الرَّهُنَ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ رِبُحٌ مَضْمُونٌ ، قَالَ :قُلْتُ : آخُذُ الْكَفِيلَ ؟ قَالَ :ذَلِكَ رِبُحٌ مَضْمُونٌ.

(۲۰۷۰) حضرت بكير بن منتق كہتے ہيں كدميں نے سعيد بن جبير سے سوال كيا كد كياس سلم ميں گردى ركھواسكتا ہوں؟ انہوں نے

فر مایا که بیدملایا ہوانفع ہے۔ میں نے کہا کہ کیا میں گفیل بنا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بیدملایا ہوا نفع ہے۔

( ٢.٤.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ شُرِيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ.

(۲۰۲۰۱) حفزت شرت ملم میں رہن کو مروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٢٠٤٠٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ.

(۲۰۴۰۷) حضرت سعید بن جبیرسلم میں رہن اور کفیل کو کمروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٨ ) مَنُ قَالَ ليس بين العبدِ وبين سيَّدِهِ رِبًّا

جن حضرات کے نز دیک آقااوراس کے غلام کے درمیان سودنہیں ہوتا

( ٢.٤.٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَهُ كَانَ لَا يَرَى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًّا ، وكان يبيع ثمرته من غلمانه قبل أن تطعم.

(۲۰۴۰۸) حضرت ابن عباس دہائٹو کی رائے یتھی کہ آتا اور اس کے غلام کے درمیان سوزنبیں ہوتا۔ای وجہ سے وہ اپنے غلاموں

کے پھل مکنے سے پہلے خرید لیتے تھے۔

( ٢٠٤.٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بن غياث ، الشيباني ، عن الشعبي ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيْدِهِ رِبًّا ؛ يُعْطِيهِ دِرْهَمًّا وَيَأْخُذُ مِنْهُ دِرْهَمَيْن.

(۲۰۴۰۹) شعمی فرماتے ہیں کہ غلام اور اس کے آتا کے درمیان سونہیں ہوتا۔ وہ غلام کوایک درہم وے کراس سے دو درہم بھی لے

( ٢٠٤١. ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ أبى الْعَوَّامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًّا.

(۲۰۴۱۰) حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ غلام اور اس کے آتا کے درمیان سوزنبیں ہوتا۔

( ٢٠٤١ ) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَانِيِّ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا.

(۲۰۴۷) حفرت جابراور حفرت ابراہیم فرمائتے ہیں کہ غلام اوراس کے آقاکے درمیان سوذہیں ہوتا۔

( ٢٠٤١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ يُؤَدِّى خَمْسَةَ ذَرَاهِم

١٠٤) حَدَّنَا هَسَيْمَ ، عَنَ مَعِيْرَه ، قال أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ وَالسَّعْبِي ، عَن رَجَلٍ كَانَ له عبد يؤدي حمسه دراهِ كُلَّ شَهْرٍ فَقَالَ :أَعْطِنِي مِنْتَنَى دِرْهَمٍ كُلَّ شَهْرٍ وَأَعْطِيكَ كُلَّ شَهْرٍ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ ، قَالَ :فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۰۲۱) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابراہیم اور حضرت شعبی سے موال کیا کہ ایک آقاای غلام کو بر مبینے پانچ در ہم ویتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ تو مجھے ہر مہینے دوسودر ہم دے اور میں تجھے ہر مبینے نو در ہم دول گا۔ان حضرات نے فرمایا کہ اس میں کوئی

حرج نبيل -( ٢٠٤١٣ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْم، عَنْ يُونُس، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كُوهَا أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدَّرَاهِمَ عَلَى

أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْعَلَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُعْطِيهِ بدنة ، أَوْ دَابَّةً ، أَوْ عَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَانِحِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ. (٢٠٣١٣) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين نے اس بات وکروه قرار دیا که آدی این غلام کواس بنا پر درجم دے که وہ غلے میں

اضافہ کرے۔ابن سیرین فرماتے ہیں کہاس کو جانوریا سواری دے یا کوئی چیز دے میرا پھر جتنا جا ہےاضا فہ کرے۔ دیں جہرے کا چیز ہے دم و مورد میں میں جانوریا سواری دے یا کوئی چیز دے میرو سے دور میں اور میں سے میں ہوتا

( ٢٠٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًّا.

(۲۰۴۴) حضرت جابر بن زیداور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ غلام اوراس کے آقامیں سودنہیں ہوتا۔ مصرور مرکبین مجادرہ میں دور مورد میں دریاں کا بعد سر دریا جو میں دریادہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

( ٢٠٤١٥ ) حَدَّثَنَا غُنُكُرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لِيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَبَيْنَ سَيْدِهِ رِبًّا.

(۲۰۲۱۵) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ غلام اوراس کے آقامیں سوز نبیں ہوتا۔

(٩) فيرشراء البقول والسطاب

# (٩) فِي شِراءِ البقولِ والرِّطابِ

سنريوں اور بانس نماچيزوں کی فروخت کابيان

( ٢٠٤١٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ جَزَّةً بَعْدَ جَزَّةٍ

(۲۰۲۱) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بانس وغیرہ کوئکڑے کرکے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٤١٧) حَلَّاثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ عَامِر، قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرَّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ، وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَةِ. (٢٠٣١٤) حفزت عامر فرماتے ہیں کہ بانس وغیرہ گونکڑے کرکے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

المعنف إين الي شيرمترجم (جلد٢) في المستخطفة المستخطة المستخطفة المستخطة المستخطفة المستخطفة المستخطة المستخطفة المستخط ( ٢٠٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بُرْدَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ بَيْعِ الوَّطْبَةِ جَزَّتَيْنِ ، قَالَ :

لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ جَزَّةً. (۲۰۳۱۸) حضرت بریدین عبدالله کهتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بانس وغیرہ کو کمٹرے کرکے بیچنے کے بارے میں سوال کیا تو

انہوں نے فرمایا کہ اسے ایک ہی مکڑے میں بیچنا جا ہے۔

کومکروہ قرار دیتے تھے۔

، والله عَدْ الله عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ وَالْحِنَّاءِ ، (٢.٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ وَالْحِنَّاءِ ، وَكُوهَ بَيْعَ الْخِيَارِ ، وَالْخِرْبِزَ ، إِلَّا جَنْيَةً .

(۲۰ ۳۱۹) حضرت مجاہدِ بائس اورمہندی کی بیچ کو کروہ قرار دیتے تھے اور خربوزے دغیرہ کی بیچ کو جنبیہ کے علاوہ کمروہ قرار دیتے تھے۔ ( ٢٠٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، عَنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، فَقُلْت : يَعْ رَرِهُ مَ مَنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، فَقُلْت :

إِنَّهُ تَسَنِّبلُ ، فَكُرِهَهُ. (۲۰ ۳۲۰) حضرت شیباً فی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ ہے ایک فصل کے بارے میں سوال کیا جو سنر ہونے کی حالت میں

کاٹی جائے۔انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اس کے خوشے آگئے ہوں تو انہوں نے اسے

( ٢٠٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص، عَنْ طَارِق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ تُسْلِمُوا فِي فِرَاخِ حَتَّى تَبْلُغَ. (۲۰ ۴۲۱) حضرت ابن عمر جنائی فرماتے ہیں کہ جج سے نکلے ہوئے پودے میں بچی سلم نہ کروجب تک وہ بڑانہ ہوجائے۔

( ٢٠٤٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْن سِيرِينَ ، قَالَ : لَا يُشْتَرَى السَّنْبُلُ حَتَى يَبْيَضَ.

(۲۰۲۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خوشوں والے بودے کوسفید ہونے سے پہلے ہیں جی سکتے۔

( ٢.٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَشَوْعَ وَالْقَاسِمِ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الرَّطَابِ إِلَّا جَزَّةً. (۲۰۴۲۳) حضرت ابن اشوع اور حضرت قاسم نے بانسوں وغیرہ کوٹکڑے کرکے بیچنے کومکروہ قمر اردیا ہے۔

( ٢٠٤٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَهُ السَّلَمُ فِي الْعِنَبِ وَالبُّسُرِ وَالرُّطَبِ

وَالتَّفَّاحِ وَالْكُمَّنُوى وَالْبِطْيخِ وَالْقِفَّاءِ وَالسُّنْكِلِ وَالرَّطْبِ وَأَشْبَاهِهِ. (۲۰ ۳۲۳) حَفزت ابراہیم انگوروں، خَبْک کھجوروں، تر کھجوروں، سیب، امرود ، خر بوزے، تر بوز، خوشوں اور بانسوں وغیرہ میں نظام

# ( ١٠ ) الرَّجل يدفع إلى الخيَّاطِ التَّوب فيقطعه

ایک آ دمی درزی کو کیڑے دے اور درزی انہیں کاٹ دے تو کیا تھم ہے؟

( ٢.٤٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِير ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ إبْرَاهِيم ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يتقبل الْخَيَّاطُ الثياب بِأَجْرٍ

هي معنف اين الي ثيبِ مترجم (جلد٢) ﴾ المسلح المسلح المسلح المسلح المسلح المسلح المسلح والأفضية المسلح مَعْلُوم ، يُقَبِّلُهَا بِدُون ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَهَا بِشَيْءٍ ، أَوْ يَقْطَعَ ، أَوْ يُعْطِيَهُ سُلُوكًا وَإِبَرًا ، ويَخِيطَ فِيهَا شَيْنًا ،

فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُهَا بِهَذَا ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، فَلَا يَأْخُذُنَ فَضْلًا. (۲۰ ۴۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کہ درزی کپڑے معلوم اجرت کے بدلے قبول کرے۔ وہ

ا جرت معلوم کے بغیراس صورت میں قبول کرسکتا ہے اگر کسی طرح دس کی علامت لگالی ہویا اسے کاٹ دیا ہویا اسے اس کا مجھے حصہ

سوئی ہے ی دیاہو،اگرکوئی علامت نہ لگائی تو زائد کو وصول نہیں کرسکتا۔ ( ٢٠٤٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ النَّوْبَ وَيُعْطِيَهُ

بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِالنَّفُنَيْنِ ، وَالنَّصْفُ إذَا قَطَعَ ، أَوْ عَمِلَ فِيهِ.

(۲۰۳۲۱) حضرت حماداس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ درزی کپڑا لے اور دیتے ہوئے دوثلث اوریا نصف کم کردے اگر

اس نے اس کو کا ٹا ہو یا اس میں کچھ کام کیا ہو۔

( ٢٠٤٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ خَيَّاطٌ أَقْطَعُ التَّوْبَ وَأَوْ اجِرُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا آخُذُهُ بِهِ؟ قَالَا:تَعْمَلُ فِيهِ شَيْنًا؟ قُلْتُ:نَعَمُ ، أَقْطَعُهُ وَأَضُمُّهُ ، قَالَا : لَا بَأْسَ. (٢٠ ٣٢٧) حضرت ابونضر ه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ اور حضرت ابوالعالیہ سے سوال کیا کہ میں درزی ہوں اور کپڑے سیتا ہوں میں جتنااس میں سے لیتا ہوں اس سے کم اجرت طے کرتا ہوں ،ایبا کرنا ٹھیک ہے؟ انہوں نے فر مایاتم اس میں کوئی کام

كرتے ہو؟ ميں نے كہابال ميں كائ كراہے سيتا ہوں ،انہوں نے فر ماياس ميں كوئى حرج نہيں \_ ( ٢٠٤٢٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُفَعُ إِلَى الرَّجُلِ النَّوْبَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ ، قَالَ :

لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ فِيهِ وَقَطَعَهُ ، قَالَ :يَسْتَأْذِنَّهُ أَحَبُّ إِلَىَّ.

(۲۰ ۳۲۸) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص کسی دوسر ہے کو کیڑاد ہادراس کی اجرت کیڑے کی قیت ہے کم ہوتو اگراس نے اس میں کام کیااور کیڑا کا ٹاتواس میں کوئی حرج نہیں البیتہ اجازت لیما بہتر ہے۔

( ٢٠٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ فِي الْخَيَّاطِ يَدْفَعُ النَّوْبَ بِالنَّصْفِ ، أَوِ الثُّلُثِ ، أَوِ الرُّبُعِ ، قَالَ :إذَا أَعَانَهُ بِشَيْءٍ فَلاَ بَأْسَ.

(۲۰۳۲۹) حضرت الوجعفر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تخص درزی کو کپٹر ہے کا نصف ، ثلث یار بع دے اور کسی چیز ہے اس کی مدد کر ہے تو

کوئی حرج نہیں۔

### ( ۱۱ ) الرّجل يشهد الطّعام يكال بين يديهٍ

اگر کسی آ دمی کے سامنے غلے کوتو لا جائے تو کیاخرید نے وقت دوبارہ تلوا نا ہوگا؟ ( ٢٠٤٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَيَانٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) كي المستخصص ١٨٣ كي ١٨٣ كي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢)

الطَّعَامَ قَدُ شَهِدَ كَيْلَهُ ، قَالَ : لا ، حَتَّى يَجْرِى فِيهِ الصَّاعَانِ.

(۲۰۳۳۰) حضرت عبدالله بن عمر ولا في ساول كيا كيا كيا كيا كاركسي آدى نے غلے كاوزن موتے ديكھا موتو كيا خريدنے سے پہلے

دوبارہ اس کو ما پنا ضروری ہوگا۔ انہوں نے فر مایا کہ خرید نے سے پہلے دوبارہ اس کا ما پنا ضروری ہے۔

( ٢.٤٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :أَكُونُ شَاهِدَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُكَالُ أَشْتَرِيهِ آخُذُهُ بِكَيْلِهِ ؟ فَقَالَ :مَعَ كُلِّ صَفْقَةٍ كَيْلَةٌ.

(٢٠٣١) حفزت مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تعمی ہے سوال کیا میں ایک غلے کے مایے جانے کے وقت موجودتھا، کیا

میں اے ما یے بغیر خرید سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ ہرسودے کے لیے الگ طور پر ما پنا ضروری ہے۔

(٢.٤٣٢) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى آلِ سَعْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ :رَجُلُّ ابْنَاعَ

طَعَامًا فَاكْتَالَهُ ، أَيُصُلُّحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَّهُ بِكَيْلِ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْك.

(۲۰۲۳۲) حضرت زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے سوال کیا کدا گرکوئی آ دمی غلے کو ماپ کرخریدے تو کیا دوسرے آدمی کے لیے اس کے ماپنے پر اکتفاء کرتے ہوئے خرید نا ٹھیک ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں بلکہ اپنے سامنے ماپ کرانا

( ٢.٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَيْمُونِ الْقَنَّادِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : الرَّجُلُ

يَشْتَرِى الماشية وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَزُنِهَا أَشْتَرِيهَا بِوَزُنِهَا ؟ قَالَ :كَانَ يُقَالُ : ذَلِكَ الرَّبَا ، خَالَطَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ.

(۲۰۲۳۳) حضرت میمون قناد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب ہے سوال کیا کہ ایک آدمی ایک جانور پیچنا ہے میں اس کووزن کرتے ہوئے ویکے اس ہوں تو کیا اس وزن سے خرید سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ کہا جاتا تھا کہ بیدوہ سود ہے جو کیل اور

وزن کےساتھ ملا ہواہے

( ٢٠٤٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، قَالَ :قدِمَ رَجُلٌ بِجِلَالٍ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ ، فَكَالَ مِنْهُ جُلَّةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِكُيْلِهَا فَكَرِهَهُ الْحَسَنُ.

(۲۰۳۳ ) حفرت خالد بن عبدالرحمٰن ملمی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے بچھ برتن بیچنے کے لیے پیش کیے۔ایک آ دمی نے انہیں خرید

لیا۔ پھرا ہے ای کیل کے ساتھ بیچنے کا ارادہ کیا تو حضرت حسن نے اسے مکروہ قرار دیا۔ ( ٢.٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسَأَلَه رَجُل ، عَنْ رجل اشْتَرَى طَعَامًا ،

وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى كَيْلِهِ ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى يَكِيلَهُ.

(۲۰۳۵) حضرت فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے کسی چیز کو کیل ہوتے دیکھااورا گراہے خربیدنا چاہے تو دوبارہ کیل کرنا ہوگا۔ ( ٢٠٤٣٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَسُيْلَ عَنْ رَجُلَيْنِ

لا حتى ينجرى فيه الصّاعَانِ ، فيكُونُ لَكَ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانَهُ. (٢٠٣٣٢) حفرت محمہ بن سيرين سے سوال كيا گيا كه ايك آ دى نے كھاناخريدا، دوسرااس كے ساتھ تھاوہ كہتا ہے كہ ميں نے بجے اور قبضے كوديكھا ہے پھروہ نفع كے ساتھ اس چيز كوخريدنا جاہتا ہے تو كيااس كيل ميں خريدے۔ انہوں نے فرمايا كہ دوسرى مرتبہ بيجنے سے سہلے دوبارہ ما پنا ضرورى ہے تا كه اضا نے اوركى كاعلم ہوجائے۔

( ١٢ ) فِي الرَّجلِ يشترِي التُّوبِ بِدِينارٍ إلا دِرهم

## ایک درہم کم ایک دینار میں کپڑا آخرید نے کا حکم

ایک درہم م ایک دیں ہیں اگر میں اگر میں ہیں اگر میں ہے۔ ۲۰۶۳ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ الثَّوْبَ بِدِينَارِ إِلَّا دِرْهَمٌ بِنَسِينَةٍ. (۲۰۴۳) حضرت ابوب اس بات کوکروہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی ایک درہم کم ایک دیناریس ادھار کے ساتھ کیڑ اخریدے۔

(۲۰۳۳۷) حضرت الوب ال بات كومكروه قراً رويت تقد كه آدى ايك درجم كم ايك دينار مين ادهاركَ ساتھ كُپُر اخريدكَ ـ ۲۰٤۸۸) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَشْتَرِى التَّوْبَ بِدِينَارِ إِلاَّ دِرْهَمَّا.

(۲۰۳۸) حفرت ابراہیم اس بات کو کروہ قرار دیتے تھے کہ آدمی ایک درہم کم ایک دینار میں ادھار کے مُّاتھ کپڑا خریدے۔ (۲۰۶۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى النَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا. (۲۰۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک درہم کم ایک دینار کے بدلے کپڑا ہیجنا کروہ ہے۔

( ۶۰۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ طَلْحَةَ بْنَ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنُ صَخْرِ بْنِ أَبِى غَلِيظٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًّا. ( ۲۰۳۴ ) حضرت صحر بن أَلِي غليظ فرمات بين كه مِن نے حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن كود يكھا كہ وہ ايك درجم كم ايك وينار كے

( ۲۰۴۴ ) حضرت سخر بن انی غلیظ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحن کودیکھا کہ وہ ایک درہم کم ایک دینار کے بدلے کپڑاخریدر ہے تھے۔ بدیسے میں میں جمہور وہ میں مدور میں مدور دور میں میں میں اور میں کا درجوں کر وہ میں میں میں میں میں دور دور می

۱۰۶۶۱) حَلَّنَنَا جَرِیرْ، عَنُ مُغِیرَةَ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَقُولَ:أَبِیعُك بِدِینَارٍ وَتَزِیدُنِی دِرْهَمَیْنِ. (۲۰۴۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص کے کہ میں نے تہمیں یہ چیز ایک دینار کے بدلے فروخت کی اورتم میرے لیے دودرہم اضافہ کردو۔

' ٢٠٤٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا كُرِهَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُّ لِلرَّجُّلِ : أَبِيعُك هَذَا النَّوْبَ بِدِينَارٍ إلاَّ دِرْهَمَّا. (٢٠٣٣٢) حضرت ابراہيم اور حضرت عطاء اس بات كوكروہ خيال فرماتے شے كـ ايك آ دى دوسرے آ دى سے كے كـ ميں تنہيں يہ

' (۲۰۴۴) حضرت ابرا ہیم اور حضرت عطاءاس بات لومکروہ خیال فر ماتنے تھے کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی سے کیے کہ میں مہیں ہے کپڑ اا یک درہم کم ایک دینار میں دیتا ہوں۔

### (١٣) فِي الرَّجل يملِكُ المحرم مِنه يعتِق أم لاً؟

# ا گر کو کی شخص محرم رشته دار کا ما لک ہوتو وہ آزاد ہوگا یانہیں؟

( ٢.٤٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أخاه فهو حو.

(۲۰۲۲۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اینے بھائی کا مالک ہوتو وہ آزاد ہوجائے گا۔

( ٢.٤٤٤ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مغيرة ، عن حماد ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ ، أَوْ خَالَهُ

أَوْ خَالَتَهُ ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ وَهُوَ بِمَـٰزِلَةِ أَبُوَيْهِ.

(۲۰۳۳۳)حفرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہا گر کوئی تخص اپنے چچا، چھو پھی، ماموں یا خالہ کا ما لک ہوتو وہ آ زاد ہوجا کیں گے۔ بیا تر

کے لیے والدین کی طرح ہیں۔

( ٢.٤٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّفِينِي ، قَالَا :مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَهُ ، أَوْ خَالَتَهُ وَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ.

(۲۰ ۴٬۵۵) حضرت ابراہیم اورحضرت شععی فر ماتے ہیں کہ جوشخص اپنے بچپا، بھوبھی، ماموں یا غالہ کا ما لک ہوا تو وہ آزاد ہو جا ئیر

گے بیاس کے لیے والدین کی طرح ہیں۔

( ٢.٤٤٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رحم مَحْرَمٍ ، فَهُو حُرٌّ .

(۲۰ ۴۴۲) حضرت حسن ولیطی؛ فر ماتے ہیں کہ حضور مُرِائِنَے ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ جو محص کسی محرم رشتہ دار کا ما لک ہواوہ آزاد ہو جائے گا۔

( ٢.٤٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّم

اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلُهُ. (ترمذى ١٣٦٥ ابوداؤد ٣٩٣٥)

(۲۰ ۴۷۷) ایک اور سند سے یونبی منقول ہے۔

( ٢٠٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ:مَنُ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ.

(۲۰۳۴۸) حضرت عمر جهانی فرماتے ہیں کہ جو تخص کسی محرم رشتہ دار کا ما کب ہوا تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ ( ٢.٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، عنِ الزَّبَيْرِ .

يُوْمَ الطَّائِفِ مَلَكَ خَالاتٍ لَهُ فَأَعْتِقَنَّ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ.

(۲۰۳۲۹)حضرت زبیرطا کف کی لڑائی میں اپنی کچھ خالا ؤں کے مالک ہوئے تووہ آزاد ہوگئیں۔

( ٢.٤٥. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُ

إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ :إنَّ عَمِّى زَوَّجَنِى وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِى ، قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. (۲۵۴۵۰) حفرت مستورد بن احفف فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبد اللہ ڈواٹیز کے پاس آیا اور کہا کہ میرے چھانے اپنی باندی کی بٹی سے میری شادی کرادی ،اس کے ذریعے وہ میرے بچول کوغلام بنانا جا ہتے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ وہ ایسانہیں کر سکتے۔

( ٢٠٤٥١ ) حَذَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ، قَالاً: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم، فَهُوَ حُرٌّ. (۲۰۴۵) حفرت جابر بن زیداورحفرت حسن فرماتے ہیں کہ جوقریبی رشتہ دار کا مالک ہوادہ رشتہ دار آزاد ہوجائے گا۔ ( ٢٠٤٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَعْتِقُ كُلُّ رَحِمٍ إِذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ.

(۲۰۳۵۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص کسی رشتہ دار کا مالک ہواوہ آزاد ہوجائے گا۔ ( ٢٠٤٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا :إذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَبِنْتَ الْعَمِّ وَكُلَّ ذِى

مُخْرُم عَتْقَ. (۲۰۲۵۳) مضرت حکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی پھوپھی، خالہ یا چیا کی بیٹی یاکسی رشتہ دار کا مالک ہوا تو وہ آ زادہوجا ئیں گے۔

( ٢.٤٥٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ ، قَالَ : وَالْعَمَّةُ وَالْحَالَةُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. ( ۴۰ ۳۵ ۳۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اولا د ماں باپ کی اور ماں باپ اولا د کے ما لک نہیں بن سکتے ۔ پھوپھی اور خِالہ کا بھی یہی

( ٢٠٤٥٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ، فَهُوَ عِنْقٌ ، أَوْ هُوَ عَتِيقٌ. (۲۰۳۵۵) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جو محض کسی رشتہ دار کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہوجائے گا۔

( ٢٠٤٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ ، عَنِ ابن ابى نجيح ، عن عَطاءٍ ، قَالَ :إذَا مَلَكَ

الْعَمَّةَ أو الخالة ؛ فبتلك المنزلة. (۲۰۴۵۲)حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ جو تخص چھو پھی یا خالہ کا مالک بے تو وہ مال کے رتبہ میں ہیں۔ ( ٢٠٤٥٧ ) حُدَّثَنَا عبد الأعلى، عن يعلى، عن يونس، عن الحسن قَالَ:من ملك ذا رحم؛ فقد عتق، أو هو عتيق.

(۲۰۲۵۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو مخص کسی رشتہ دار کاما لک بے تو وہ آزاد ہوجائے گا۔

( ٢٠٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ ، عَنِ ابن أبى نجيح ، عن عَطاءٍ ، قَالَ :إذَا مَلَكَ

الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ عَتَقَا. (۲۰ ۴۵۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جوشخص بھو بھی یا خالہ کا ما لک ہے وہ آ زاد ہو جا کیں گے۔ ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) في حريب المعنف المعنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) في حريب المعنف المعنف

( ٢٠٤٥٩ ) أَخْبَرُنَا غُنْدَرٌ ، عن شعبة عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إِذَا مَلَكَ

(۲۰۲۵۹) حضرت شریح اولا د کو مال باپ اور مال باپ کواولا دیمملوک بننے کی صورت میں آزاد کردیتے تھے۔

( ٢٠٤٦ ) حَلَّاثَنَا كَفِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ مَنْ مَلَكَ مِنْ مَحْرَمِهِ شَيْئًا فَهُوَ حُرٌّ ، بِمِلْكِهِ عَتِينٌ ، ۚ قَالَ : وَمَا وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ رَحِمٌ أَمَرَ اللَّهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا ، وَلَا

أَعْلَمُ مِنَ الْعُقُوقِ شَيْنًا أَشَدَّ مِنْ أَنْ يَتَحِدَ الرَّجُلُ قَرِيبَهُ مَمْلُوكًا.

(۲۰۳۹۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ سنت بہ جاری رہی کہ جو تفص اپنے محرم کا مالک بنااس کامحرم آزاد ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ نے

صلدحی کا علم دیا ہے اور قطع رحی ہے منع کیا ہے۔اس سے بڑی قطع رحی کیا ہوسکتی ہے کہ آ دی کسی رشتہ دار کومملوک بنا لے۔

( ٢٠٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ.

(۲۰۳۲۱) حضرت شععی فرماتے ہیں کہ اگر کو کی مختص اینے بھائی کا مالک بے تو وہ آزاز نہیں ہوگا۔

( ١٤ ) فِي الرَّجلِ يموت وعِنده الودِيعة والدّين

اگر کسی شخص کا نقال اس حالت میں ہو کہ اس کے پاس امانت بھی ہوا دراس پر قرض بھی

#### ہوتو کیا حکم ہے؟

( ٢.٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَبْدَأُ بِالْوَدِيعَةِ.

(۲۰۳۲۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امانت کی ادائیگی سے ابتداء کی جائے گی۔

( ٢٠٤٦٢ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَبْدَأُ بِالْأَمَانَةِ.

(۲۰۴۲۳) حفرت حسن فرماتے ہیں کدامانت کی ادائی سے ابتداء کی جائے گی۔

( ٢.٤٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الودِيعة والْمُضَارَبَةُ وَاللَّيْنُ كُلُّ ذَلِكَ بالْحِصَص.

(۲۰۴۷ ۲۰) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ امانت ،مضار بت اور قرض کی ادائیگی حصوں کے اعتبار ہے ہوگی۔

( ٢.٤٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَطَاوُسٍ وَالزُّهُورِي قَالُوا :يَأْخُذُورَ بالَحِصَص.

(۲۰۳۱۵) حضرت ابرا ہیم ،حضرت طاوس اور حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حصوں کے اعتبار سے تقلیم ہوگی۔

( ٢.٤٦٦ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، قَالَ :الْمُضَارَبَةُ وَالذَّيْنُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَعَرُّفْ شَيْئًا بِعَيْنِهِ.

(۲۰۴۶) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کابعینہ علم نہ ہوتو مضاربت اور قرض برابر ہیں۔

٢٠٤٦٧) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، وَأَبِى جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا :إذَا

مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ وَعِنْدَهُ مُضَارَبَةً ، أَوْ وديعة فَهُمْ فِيهِ عَلَى الْحِصَصِ.

[۲۰٬۳۱۷] حضرت شعمی ،حضرت ابوجعفر ،حضرت عطاءاورحضرت زهری فرماتے ہیں کہ جس آ دمی کا نتقال ہوااوراس برقرض تقااور ں کے پاس مضاربت یا امانت تھی تو حصوں کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔

٢٠٤٦٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ فِى الدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ :بِالْحِصَصِ ، قَالَ عَامِرٌ :إِذَا لَمْ تُوجَدُ بِعَيْنِهَا. (۲۰۲۷۸) حضرت مسروق اورحضرت شریح قرض اورود بعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیصوں کے اعتبار سے ہوں گے ،اور

تفرت عامر فرماتے ہیں کہ جب بعینه علم نہو<sub>۔</sub> ٢٠٤٦٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :يُحَاصُّ الْغُوَمَاءُ.

(۲۰۲۹) حضرت حکم فر ماتے ہیں کہ قرض خواہوں کوحصوں کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ .٢.٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوَدِيعَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ. · ۲۰۴۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امانت قرض کی طرح ہے۔

( ١٥ ) في الرَّجل يموت أو يفلِس وعِنده سِلعةٌ بِعينِها

اگر کوئی آ دمی مرجائے یامفلس ہوجائے اوراس کے پاس سامان ہوتو کیا تھم ہے؟ ٢٠٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عن النضر بن أنس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ قَاثِمَةً بِعَيْنِهَا ،

فَهُو أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ. (مسلم ١١٩٣ احمد ٣٣٧) ٢٠٨٧) حضرت ابو ہريره روائيو سے روايت ہے كه رسول الله مِنْ الله عَنْ الله عَنْ ارشاد فر مايا كه اگر كوئي شخص مفلس ہو جائے اور اس كا

مامان بعینه موجود جوتو وه قرض خواجوں سے زیاد مستحق ہے۔ ٢٠٤٧٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو

بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِى هُرْيُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرَمَانِهِ.

(بخاری ۲۳۰۲ ابوداؤد ۳۵۱۳) ۲۰۴۷۲) حضرت ابو ہریرہ دینٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِفَتْکَا بِنَا ارشاد فر مایا کہ جس شخص کا مال کسی ایسے آ دمی کے پاس

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) في المنطق المعنف المن الي شيرمتر جم (جلد٢) في الأنفسية المنطق المن

بعینہ موجود ہوجومفلس ہو چکاہے تو وہ غرماء سے زیادہ ستحق ہے۔

( ٢.٤٧٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَوْفٍ ، قَالَ : قرِءَ عَلَيْنَا كِتَابٌ عُمَوَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ أُسُوأً

الْغُرَمَاءِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۰۴۷۳)حضرت عوف فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط پڑھا گیا۔جس میں لکھاتھا کہا گرکوئی فخفر مفلس ہوجائے اوراس کے پاس کسی مخص کا سامان بعینہ موجود ہوتو وہ باقی غرماء سے زیادہ مستحق ہوگا۔البتۃاگراس نے اس کے مال

میں کچھ کمالیا تو وہ قرض خواہوں کے حصے میں آئے گا۔رسول الله مِنْ النَّحَةُ فِي يَبِي فيصله فرمايا تھا۔

( ٢.٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَوْقُ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ قَالَ فِى الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعَ بِعَيْنِهِ ، قَالَ :إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْ تَمَنِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ أُسُوَّةُ الْغُرَمَاءِ وَإِلا فَهُوَ لَهُ.

(۲۰ ۴۷ / حضرت مکحول فرماتے ہیں کداگر کسی مفلس ہوجانے والے شخص کے پاس کسی شخص کا مال بعینہ موجود ہوتو وہ اس کا ہے البہ: اگراس کی ثمن حاصل ہوئی ہوتو وہ قرض خواہوں کے جھے میں آئے گی۔

( ٢.٤٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

(۲۰۴۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ بھی قرض خواہوں کا حصہ ہے۔

( ٢٠٤٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ أَسُوةُ الْغُرَمَاءِ.

(۲۰۴۷۲) حضرت حسن فر ما ثیے ہیں کہ وہ بھی غر ماء کا حصہ ہے۔

( ٢.٤٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ أَنَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : دَفَعْتُ إلَى رَجُ مَالاً مُضَارَبَةً ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إَذَا بَلَغَ حُلُوانَ مَاتَ ، فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُ كِيسِي بِعَيْنِهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ :لَيْسَ لَلْ

دُونَ الْغُرَّمَاءِ. (٢٠٣٧) حضرت فعمى كے پاس ايك آدمي آيا اوراس نے سوال كيا كميس نے ايك آدمي كومضاربت كے ليے بچھ مال ديا تھا:

سفر تجارت کے لیے نکلا اور حلوان میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میں بیچھے گیا اور میں نے دیکھا کہ میری دی ہوئی تھیلی بعینہ موجود ہے

حضرت عامر نے فر مایا کہ قرض خواہوں کوچھوڑ کرتونہیں لے سکتا۔

( ٢.٤٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ.

(۲۰۴۷۸) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹٹھ فرماتے میں کہ جس شخص کا مال کسی مفلس ہوجانے والے کے پاس بعینہ موجود ہوتو وہ اس کا ہے۔

( ٢.٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيٌّ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِذَا أَفُلَسَ الرج

الم مصنف ابن الي ثيبه مترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِلللَّهُ مِنْ اللَّا مُنْ اللَّا م وَسِلْعَتُهُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَهُو أَسُوةُ الْعُرَمَاءِ.

(۲۰۱۷-۹) حضرت علی دایش فرماتے ہیں کہ اگر کی شخص کا مال مفلس ہو جانے والے شخص کے پاس بعینہ موجود ہوتو وہ اس کا ہے۔

٢٠٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هُوَ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

(۲۰۲۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ قرض خواہوں کا ہے۔

٢٠٤٨ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :هُوَ أُسُوَّةُ الْغُرَمَاءِ. (۲۰۴۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ قرض خواہوں کا ہے۔

٢٠٤٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:هُوَ أَسُوَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَبَسَهَا لَهُ سُلْطَانٌ. (۲۰۲۸۲) حضرت ابرا ہیم فر ماتے ہیں کہ اگر سلطان ندرو کے تو پھرغر ماء کا ہے۔

#### ( ١٦ ) الرّجل يسكِن الرّجل السّكني

## ایک آ دمی دوسرے کوکسی مکان میں کھہرا لے تو کیا حکم ہے؟

٢٠٤٨٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنَتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدٍ حُجْرَةً لَهَا حَيَاتَهَا ، فَلَمَّا تُوفِّيتُ حَفْصَةً قَبَضَ ابْنُ عُمَرً الْحُجْرَةَ.

(۲۰۴۸ m) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عمر جنافیو نے اساء بنت پزیدکوان کی پوری زندگی کے لیے اپنے کمرے

یں تضمرایا۔ جب حضرت حفصہ کا نقال ہو گیا تو وہ کمرہ حضرت ابن عمر دلائٹو نے حاصل کرلیا۔ . ٢٠٤٨٤ ) حَلَّاتُنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ السُّكْنَى عَارِيَّةٌ

فَإِذَا قَالَ :هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مَا بَقِيَتُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ فَإذَا انْقَرَضُوا جَمِيعًا رَجَعَتُ إلَى وَرَثَتِهِ. (۲۰ ۳۸ ۳) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے خط ميں لکھا كدر ہائش عاربيكى چيز ہے۔اگرر ہائش دينے والا كہے كديداس كے ليے اوراس

کے بعد آنے والوں کے لیے ہے تو بیاس کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے ہوگی۔ جب تک ان میں سے ایک عورت بھی باقی رہے۔اگرایک عورت بھی باقی ندرہے تو ور ٹاء کی طرف لوٹ جائے گی۔

ا ٢٠٤٨٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ : لاَ تَسْتَطِيعُ وَرَثَتُهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، وَلاَ عَقِبَهُ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌّ.

(۲۰۲۸۵)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے کسی آ دمی کوادراس کے بعد والوں کواپے کسی مکان میں تھبرایا پھرو ومر گیا تو

ورثاءا سے اور اس کے بعد والوں کو نکال نہیں سکتے جب تک ان میں سے ایک فر دبھی باتی ہو۔

٢٠٤٨٦ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا أَسْكَنَتْ قَالَبْ :

أَسْكُنتِكَ مَا بَدَا لِي. (۲۰۴۸ ۲) حضرت ابن ابی ملیکه فرماتی میں که حضرت عائشه تفاهیمی جب کسی کواییخ کسی مکان میں تفسیرا تیں تو فرما تیں کہ میں تمہیر

اس وقت تک کے لیے مراتی ہوں جب تک مناسب مجھوں۔

( ٢.٤٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَخِي شُوَيْحٍ ، غَنْ شُوَيْحٍ ، قَالَ :السُّكْنَى على مُ اشترك صَاحِبُهَا.

(۲۰۸۸۷) حفرت شری فرماتے ہیں کہ کی کور ہائش دینے کامعاملہ صاحب مکان کی صوابدیدیر ہے۔

( ٢.٤٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ بِنَحُوِهِ.

(۲۰۲۸۸) ایک اورسندے یونمی منقول ہے۔

( ٢.٤٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا :السُّكُنَّى عَارِيَّةٌ.

(۲۰ ۴۸۹) حضرت حسن اور حضرت فعمی فر ماتے ہیں کدر ہائش عاربیکی چیز ہے۔

( ٢٠٤٩. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلًا دَارِهِ فَمَاتَ الْمُسْكِرْ وَالمسكِّنُ، قَالَ:تَوْجِعُ إِلَى وَرَقِةِ الْمُسْكِنِ، قَالَ:قُلْتُ :يَا أَبَا عِمْرَانَ، اليِّس كَانَ يُقَالُ: مَنْ مَلَكَ شَيْنًا حَيَاتَهُ،

فَهُوَ لِوَرَقَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْعُمْرَى ، فَأَمَّا السُّكْنَى وَالْعَلَةُ وَالْعَارِيَّةُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَتِهَا.

(۲۰۳۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی کسی کواپنے گھر میں گھر ائے ، پھر تھبرانے والا اورتھبرا ہواانتقال کرجائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیرمکان ورثاء کے پاس آ جائے گا۔ میں نے عرض کیا اے

ابوعمران! کیا نیبیں کہاجاتا تھا کہ جو محض کسی کوتا حیات کسی چیز کا مالک بنائے تو وہ اس کے بعداس کے ورثاء کی ہوتی ہے۔انہوں۔

فر مایا کدیہ آباد کی جانے والی زمینوں میں ہوتا ہے۔ رہائش ،غلداور عاربیور ثاء کی طرف لوشتے ہیں۔

( ٢٠٤٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :إذَا وَهَبَ الرَّجُلُ شَيْنًا فَقَالَ :هُوَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ وَإِذَا ، قَالَ :هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَيْهِ.

(۲۰ ۲۹۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کداگرایک آ دی نے کسی کو وئی چیز سپر دکرتے ہوئے کہا کدیہ تیرے لیے اور تیرے گھر والول کے لیے ہے، تو وہ اس کے لیے اور اس کے ورثاء کے لیے ہوگی اور اگریہ کہا، کہ یہ تیری زندگی میں تیرے لیے ہے تو یہ ہدیہ کر ۔ ز

والے کے در ٹا ء کی طرف لوٹے گی۔

( ٢٠٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَتِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :السُّكُنَى عَارِيَّةٌ.

(۲۰۳۹۲)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدرہائش عاریہ ہے۔

( ٢٠٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :اخْتَصَمَ إِخُوَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ :زَوَّجَنِي

معنف اتن الى شير متر جم (جلد ٢) ﴿ ﴿ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَأَسْكَنَهُ وَأَسْكَنَهُ وَأَسْكَنَهُ وَأَسْكَنَهُ وَأَسْكَنَهُ وَأَسْكَنَهُ وَأَسْكَنَهُ فَقَالَ : شَاهِ لَذَانِ ذَوَا عَذُلٍ عَلَى أَنَّهُ وَأَسْكَنَهُ فَقَالَ : شَاهِ لَذَانِ ذَوَا عَذُلٍ عَلَى أَنَّهُ وَأَسْكَنَهُ فَقَالُ : شَاهِ لَذَانِ ذَوَا عَذُلٍ عَلَى أَنَّهُ وَأَسْكَنَهُ وَأَسْكَنَهُ وَأَسْكَنَهُ وَأَسْكَنَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا لَا اللَّهُ ال

آثوک بِھا عَلَی نَفْسِیہ فِی حَیَاتِیہ. (۲۰۴۹۳) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کی عدالت میں کچھ بھائیوں کا جھٹڑا ہوا۔ایک کہتا تھا کہاں نے میرے شادی کرائی، مجھے رہائش دی اور مجھے ٹھکانہ دیا،حضرت شرح کے سوال کیا کہ کیا اس نے اس کی شادی کرائی اور رہائش دی۔لوگوں نے تقسدیق کی تو قاضی شرح کے فرمایا کہ دوعادل گواہ یہ گواہی دیں کہاس نے مجھے اپنے زندگی میں خود پرتر جیح دی۔

## ( ١٨ ) مَنْ قَالَ لاَ تجوز الصّدقة حتّى تقبض

## جن حضرات کے نزدیک قبضے سے پہلے صدقہ وزکوۃ معترنہیں

، ٢٠٤٩٤) حَلَّتُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ: تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِنَةِ دِينَارِ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَي ابْنِهِ ، قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا ، قَضَى أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُوزُ فَلاَ شَيْءَ لَهُ . شَيْءَ لَهُ . (٢٠٣٩٣) حضرة : مِي فِي الرَّبِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى

(۲۰۳۹۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کداگرایک آدمی نے اپنے بیٹے کوایک سودینار صدقہ میں دیے۔وہ دونوں شریک تھے اور مال بیٹے کے سامنے تھا۔ تو بیصد قد اس وقت تک درست نہیں جب تک وہ قبضہ نہ کر لے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ڈٹاٹٹو کا فیصلہ ہے کداگراس نے قبضہ نہ کیا تواہے بچھ نہیں ملے گا۔ ۲۰۶۹ کہ گذائیا ابْنُ عُیکِنْکَةَ ، عَنِ الزُّهُورِیِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِی ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَالُ

رِ جَالِ يَنْحَلُونَ أَوْ لَا دَهُمْ بِنِحَلاً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ ، قَالَ : فَادُ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لَا نَحْلَةَ إِلاَّ نِحُلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدِ. (٢٠٣٩٥) حفرت عمر بِنَاثِهُ فرماتے ہیں کہ لوگوں کوکیا ہوا کہ وہ اپنی خوشی سے اولا دکو مال دیتے ہیں لیکن جب ان میں ہے کسی کا نقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میرامال ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ کہ جب وہ مرجاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنے میٹے کوخوشی

سے دیا تھا۔ خوشی سے دیا ہوامال وہی ہوتا ہے جس پر اولا دیا باپ قبضہ کر کیں۔ ۲۰٤۹ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُییْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ سَعِیدٍ ، قَالَ : شُکِی ذَلِكَ إِلَى عُضْمَانَ ، أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِیرًا لَا یَحُوزُ ، فَرَأَی ، أَنَّ آبَاهُ إِذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ.

٢٠٤٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَفَةُ

حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيِّ بَيْنَ أَبُولِهِ ، فَإِنَّ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ. (٢٠٣٩٤) حفرت عثان فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا سوائے اس بچے کے جو ماں باپ کے ساتھ ہو، ماں باپ کا

تصداس كاقصدي-

( ٢٠٤٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنَ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۰۲۹۸) حضرت فعی فرماتے ہیں کہ بغیر قبضے کے صدقہ نہیں ہوتا۔

( ٢٠٤٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلُهُ.

(۲۰ ۲۹۹) ایک اورسندسے یونمی منقول ہے۔

( ..٥٠٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۰۵۰۰)حفرت شری کفرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا۔

( ٢.٥.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كَانَ مُعَاذٌ وَشُرَيْحٌ يَقُولَانِ :لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ

حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ بَيْنَ أَبُويْهِ.

(۲۰۵۰۱) حفرت معاذ اور حفرت شرح فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا سوائے اس بچے کے جو مال باپ کے ساتھ ہو۔ (٢٠٥.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ ،

فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَجُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضُهُ ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَضَى فِي الْأَنْحَالِ: مَا قُبِضَ مِنْهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ ، فَهُوَ مِيرَاكٌ.

(۲۰۵۰۲) حضرت نضر بن انس فر ماتے ہیں کہ مجھے میرے والدنے اپنا گھر اپنی خوشی سے دے دیا۔ ابو بردہ نے مجھ سے فر مایا کہ صدقہ کی تحمیل کے لیے ضروری ہے کہتم اس پر قبضہ کرلو۔ کیونکہ حضرت عمر واٹھ کا فیصلہ ہے کہ خوشی سے دیئے گئے ہدیہ میں قبضہ ہوتو وہ جاری ہوتا ہے وگر نہ وہ میراث میں جاتا ہے۔

( ٢.٥.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا فَقَالَا :لاَ تَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ.

(۲۰۵۰۳) حفرت تھم اور حفرت جماوفر ماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقت نہیں ہوتا۔

( ٢.٥.٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ ، فَإِذَا

قَالَ :دَارِى الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ غُلَامِي ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَضْ.

(۲۰۵۰۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب صدقہ کاعلم ہوتو وہ نافذ ہوتا ہے خواہ اس پر قبضہ نہ ہو،اگر دصول کرنے والے نے کہا

کہ فلاں جگہ میرا گھرہے یا فلال میراغلام ہے توبیاس کا ہوگیا خواہ قبضہ نہ کرے۔

( ٢.٥.٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِتَّى ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا :إذَا عُلِمَت الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ،

ه مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کسید مشرجم (جلد۲) کی کسید مشرجم (جلد۲) کی کسید مشرجم (جلد۲) کی کسید مشرجم (جلد۲)

(۲۰۵۰۵) حفرت علی اور حفرت عبدالله فرمات میں کہ جب صدقہ کاعلم ہوتو یہ جائز ہے خواہ قبضہ نہ ہو۔

( ٢٠٥٠٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ نَحَلَهَا جِذَاذَ عِشْرِينَ وَسُقًا ، فَلَمَّا حَضَرَ ، قَالَ لَهَا : وَدِدْتُ أَنَّكَ كُنْتِ حُزْتِيهِ ، أَوْ جَدَدْتِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ مَالُ الْوَارِثِ. (۲۰۵۰۱) حضرت عائشہ نکاملانظ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر مٹاٹٹو نے مجھے ہیں وس کی مقدار ایک ہدید دیا۔ جب ان کا وصال ہونے لگا توانہوں نے فرمایا کہ بہترتھا کہتم اس پر قبضہ کرلیتیں کیونکہ اب وہ ورثاء کا مال بن گیا۔

( ٢٠٥،٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الصَّدَقَّةُ إِذَا عُلِمَتْ فُبِضَتْ ، أَوْ لَمْ تُقْبَضْ. (٢٠٥٠٤) حضرت ابن مسعود ولا نفؤ فرماتے ہیں کہ جب صدقہ کاعلم ہوجائے تو ملکیت ٹابت ہوجاتی ہے خواہ قبضہ ہویا نہ ہو۔

( ٢٠٥٠٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ. (۲۰۵۰۸) حفرت ابن عباس رفات فرمائتے ہیں کہ قبضہ تک صدقہ ٹابت نہیں ہوتا۔ ( ٢٠٥.٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فَضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضُ.

(۲۰۵۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قبضہ کے بغیر بھی صدقہ ہوجاتا ہے۔ ( ٢٠٥١٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ. (۲۰۵۱)حفرت ابن عباس رافي فرمات بين كه قبض كے بغير صد قرنبين موتا \_ ( ١٨ ) فِي الكِتابةِ على الوصفاءِ

خدمت کے غلام کے عوض مکا تب بنانے کا بیان

( ٢٠٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا

بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ. (۲۰۵۱) حفرت ابن عمر جائن خدمت کے غلام کے عوض مکا تبت کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

٢٠٥١٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ حَفْصَةً كَاتبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وُصَفَاءَ.

(۲۰۵۱۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت هفصه رہا تئونے اپنے ایک غلام کوخدمت کے عوض مکا تب بنایا۔ . ٢٠٥١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي خَتَنَةٌ لِي يُقَالُ لَهَا سَارَةُ مَوْلَاةٌ لأَبِي

بَرْزَةَ أَنْ أَبَّا بَرْزَةَ كَاتَبَ بَعْضَ مَمَالِيكِهِ عَلَى رَقِيقٍ.

ه مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی مساف ۱۹۷ کی کشاب البیوع والأفضیة کی کشاب البیوع والأفضیة کی کشاب البیوع والأفضیة کی ک

(۲۰۵۱۳) حضرت ابو برزه نے اپنے ایک غلام کو خدمت کے غلام کے عوض مکا تب بنایا۔

( ٢٠٥١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

زَادَ فِيهِ جَرِيرٌ :والْوَصَائِفَ.

(۲۰۵۱۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ غلام کوخدمت کے غلاموں کے عوض مکا تب بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٥١٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ أن يكاتب عبد عَلَى الْوُصَفَاءِ.

(٢٠٥١٥) حفرت سعيد بن جبير فرماتے جي كه غلام كوخدمت كے غلامول كے عوض مكاتب بنانے ميں كوئى حرج نبيس -

( ٢٠٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ٱنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا أَنْ يُكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

(٢٠٥١٦) حضرت حسن وابن سيرين دونول حضرات خدمت كے غلامول كے عوض غلام كومكا تب بنانے ميں كو كى حرج نہ جھتے تھے۔

( ٢٠٥١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

(۲۰۵۱۷) حضرت معنی فر ماتے ہیں کہ غلام کو خدمت کے غلاموں کے عوض مکا تب بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٥١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

(۲۰۵۱۸) حضرت ابن عباس زوائن فرماتے ہیں کہ خدمت کے غلامول کے غلام کوم کا تب بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى

غُلاَمَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ فَارْتَفَعَا إَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَجِنُك بِغُلاَمَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ فَرُدَّهُ إِلَى الرِّقِّ.

(٢٠٥١٩) حضرت عکرمہ بن خالد مخز وی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے غلام کودوغلاموں کی خدمت پرمکا تب مقرر کیا وہ دونوں اسی کا پیشہ کرتے تھے۔وہ دونوں ایک اپنامقد مہ لے کرحفزت عمر وہاٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے یہ فیصلہ فر مایا کہا گر

وہ تیرے پاس ایسے غلام ندلائے جواس کا بیشہ جانتے ہوں تواسے دوبارہ غلام بنالے۔

( ٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى رَقِيقٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى.

(۲۰۵۲۰) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ ایک مقرر مدت تک غلام کے عوض اپنے غلام کومکا تب بنانا ہے۔

( ٢٠٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا

بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، يَدًا بِيَدٍ وَبَكْرَهُ ذَلِكَ نَسِيئَةً ، وَذَلِكَ رَأَىُ قَتَادَةً.

(۲۰۵۲۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز بغیرادهار کے برابر برابر خدمت والے غلاموں کے عوض مکا تبت کو درست خیال کرتے تھے۔

هی مصنف این ابی شیبر مترجم (جلد۲) کی کی کی ایک کی ایک کی کا ایک کی کشاب البیوع والأفضیة کی کشار البیوع والأفضیة کی کی دائے تھی۔ حضرت قاده کی بھی بہی دائے تھی۔

( ٢٠٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَس ، قَالَ : هَذِهِ مُكَاتَبَةُ سِيرِينَ عِنْدَنَا هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ غُلَامَهُ ، كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِن أَلَّفٍ ، وَعَلَى غُلَامَيْنِ له

یغُمُلَانِ مِثْلَ عَمَلِهِ. (۲۰۵۲۲) حَضرت عبیدالله بن انی بکر بن انس فرماتے ہیں کہ بیر ہمارے نزدیک سیرین کی مکا تبت ہے۔حضرت انس بن مالک ٹاٹٹو نے بھی ایسی ایک مکا تبت فرمائی۔انہوں نے اپنے غلام کوایک خاص مقدار مال اور دوایسے غلاموں کے عوض مکا تبت

#### ( ١٩ ) من كرة العِينة

جن حضرات کے نزدیک تع عینہ ناجائز ہے یعنی ایسی تع جس میں ایک آ دمی دوسرے کو معلوم مدت کے ادھارا درمعلوم ثمن کے عوض ایک چیزیتیچے پھر بیچنے والاخو دنفذ قیمت جو معلوم مدت کے ادھارا درمعلوم ثمن کے عوض ایک چیزیتیچے پھر بیچنے والاخو دنفذ قیمت جو

پہلے سے کم ہوادا کر کے وہ چیزاس سے خرید لے

( ٢٠٥٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُهِى ، عَنِ الْعِينَةِ. ﴿ خَلْمُ مِنْ الْعِينَةِ مِنْ الْعِينَةِ مِنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُهِى ، عَنِ

(بخاری ۲۱۲۱ مسلم ۱۱۹۰) مسلم ۲۲۳) حضرت ابن عمر دلی فرماتے ہیں کہ تھے عینہ سے منع کیا گیا ہے۔

( ٢٠٥٢١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْعِينَةُ حَرَامٌ. (٢٠٥٢٣) حفرت مروق فرماتے ہیں کہ عینہ حرام ہے۔

( ۲۰۵۲۳) حَفَرت مَروَلَ فرمائے ہیں کہ عید حرام ہے۔ ( ۲۰۵۲۵ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ اِیاسِ بْنِ مُعَاوِیَةَ ، أَنَّهُ کَانَ یَرَی التورق یَعْنِی الْعِینَةَ.

(۲۰۵۲۵) حفرت ایاس بن معاویہ بیج تورق کے قائل تھے۔ (تورق ایسی بیچ ہے جس میں ایک ادھار پر کوئی چیز خریدے پھر کوئی تیسرا آ دمی اس چیز کوکم قیمت پرنفته خریدے )۔

( ٢٠٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كُرِهَ الْعِينَةَ.

بنایاجواس کا کام کرتے تھے۔

(۲۰۵۲۷)حضرت ابن سیرین عینه کومگروه قراً اردیتے ہیں۔

( ٢٠٥٢٧) حَلَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ مُحَمَّدٍ الْعِينَةَ فَقَالَ : نَبُّنْتُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : دَرْهَمْ بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ. هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد٢) كي المستخطف ١٩٨ مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد٢) (۲۰۵۲۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت محمد کے پاس عینہ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے

کہ حضرت ابن عباس داشو فرمایا کرتے تھے کہ ایک درہم کے بدلے ایک درہم ہے۔

( ٢٠٥٢٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ وَيَزِيدَ بُنِ مَرْدَانُبَةَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا :جَاتَنَا ، وَقَالَ الآخَرُ : جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : إِنَّهُ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْعِينَةِ ، فَإِنَّهَا أُخْتُ الرَّبَا.

(۲۰۵۲۸) حفرت عمر بن عبدالعزيز ويشيخ نے ايك خط ميں لكھا كەنتى عينە مے منع كروبيسود كى بہن ہے۔

( ٢٠٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعِينَةَ وَمَا أَذْخَلَ النَّاسُ فِيهِ بينها.

(۲۰۵۲۹) حضرت حسن اورا بن سيرين نے عينه كومكروه قرار ديا ہے۔

( ٢٠٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا كَرِهَ الْعِينَةَ وَالْحَرِيرَ. (۲۰۵۳۰)حفرت مسروق نے عینہ اور دیثم کی بیچ کومکروہ قرار دیا ہے۔

#### ( ۲۰ ) الرّجل يكرى الدّابّة فيجاوز بها

ایک آ دمی کرائے پر کوئی سواری لے پھر طے شدہ مقام ہے آگے لے جائے تو کیا حکم ہے؟ (٢٠٥٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلَانِ

اكْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ دَابَّةً إِلَى مَكَانِ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَ ، فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ.

(۲۰۵۴۱) حضرت ابوعطاء فرماتے ہیں کہ میں قاضی شریح کے باس حاضرتھا، ان کے باس دوآ دمی مقدمہ کے کرآئے کہ ایک آ دمی نے دوسرے سے ایک سواری پر ایک خاص مقام تک کے لیے لی تھی ، وہ اس سے آگے لے گیا ، حضرت شریح نے سواری کے مالک کو

(٢٠٥٢) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْوَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَجَاوَزَ بِهَا ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، وَلاَ كِرَاءَ عَلَيْهِ فِيمَا خَالَفَ.

(۲۰۵۳۲) حضرت حسن بن عبیدالله فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ اگرایک آ دمی کوئی سواری کرائے پر

لے اور مقررہ مقام ہے آگے لے جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ ضامن ہوگا اور مخالفتِ معاملہ کی صورت میں اس ( ٢٠٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا سَلِمَت الدَّابَّةُ الْجَتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَائَانِ.

(۲۰۵۳۳) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر سواری محفوظ رہے تو اس پر دوکرائے جمع ہوجا کیں گے۔

( ٢٠٥٢٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ شُرَيْهِ

ابن الي شير مترج (جلد ۲) في الفضية ﴿ ١٩٩ ﴿ مَعْفُ ابْنَ الْيَسِيمَ مِنْ الْجَلِيمَ عَلَا فَضِية ﴾ ١٩٩ ﴿ مَعْفُ ابْنَ الْيُسْعِيمَ مِنْ الْجَبِيمَ وَالْأَفْضِية ﴾ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلِ اسْتُأْجَرَ مِنْ رَجُلِ دَائَّةً إِلَى البردمة ، فَجَاوَزَ عَلَيْهَا الْوَقْتَ فَعَطِبَتُ فَمَاتَتُ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ الْأَجْرَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي سَمَّى ، وَصَمَّنَهُ الدَّابَّةَ حِينَ خَالِفَ.

(۲۰۵۳۳) حفزت محمر بن عبیداللہ تقفی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے بردمہ نامی مقام تک کے لیے ایک جانور کرائے پرلیالیکن وہ ا ہے مقرر شدہ جگدے آئے لے گیا وہاں وہ جانور حادثے کاشکار ہو کر مرگیا۔اس مقدمہ کا قاضی شریح نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مقرر شدہ

جگه کا تو کراید دلوایا اورآ کے بڑھنے پر جانور کا ضان دلوایا۔ ( ٢٠٥٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْلِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا تَكَارَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ إِلَى الْمُكَانِ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا ، فَإِنْ جَاوَزَ عَلَيْهَا فَنَفَقَتْ كَانَ لَهُ كِزَاؤُهَا الْأَوَّلُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهَا. (۲۰۵۳۵) قصرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر ایک آدمی نے کسی سواری کو ایک خاص علاقے تک کے لیے کرائے پرلیا تو اگر اس

مقام سے تجاوز کیااوراس کونقصان پہنچا تواس پر پہلا کرایہ ہوگااور صان بھی ہوگا۔ ( ٢٠٥٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً فَجَاوَزَ الْوَقْتَ ، قَالَ :

يُجْمَعُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَالضَّمَانُ. (۲۰۵۳۱) قاضی شریح فرماتے ہیں کدا گر کرائے کے جانورمقرر مقام ہے آگے لیے جایا گیا تو کرایہ اور صان دونوں لا زم

( ١٦ ) فِي الرَّجلِ يشترِي المتاع فيهلِكَ فِي يدِ البائِعِ قبل أن يقبِضه المبتاع اگرگا مکوئی چیزخرید لےاوروہ قبضے سے پہلے بائع کے پاس ہی ہلاک ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

، ٢٠٥٣٧) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ مَتَاعًا هَلَكَ فِي يَدِي الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ : خُذُ مَتَاعَك ، فَلَمْ يَأْخُذُهُ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى ، وَإِنْ كَانَ ، قَالَ : لَا أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِالثمنِ ، فَهُوَ مَالُ الْبَائِعِ. (۲۰۵۳۷) حضرت علم فر ماتے ہیں کہ ایک آ دی نے کسی نے کوئی چیز خریدی اور وہ قضے سے پہلے بائع کے پاس ہی ہلاک ہوگئی۔اس

صورت میں اگر بائع نے کہاتھا کہ اپنا سامان لے تو پینقصان گا مکہ کا ہوگا اوراگر بائع نے کہاتھا کہ میں تمہیں یہ اس وقت تک نہیں ول گاجب تک تم مجھے اس کی قیمت نہلا دوتو پینقصان باکع کا ہوگا۔

٢٠٥٣٨) حَلَّانَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عن دَاوُد ، قَالَ :قُلْتُ لِعَامِرٍ :رَجُلٌ اشْتَرَى بَزًّا إِلَى أَجَلٍ فَحَسَمُهُ وَعَكَمَهُ وَوَضَعَهُ فِي مَنْزِلِ الْبَانِعِ وَلَمْ يَحْتَبِسُهُ رَهْنًا بِالْمَالِ ، فَاحْتَرَقَ الْمَالُ ، قَالَ :مِنْ مَالِ الْبَانِعِ.

(۲۰۵۳۸) حفزت داود فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت عامرے سوال کیا کہ ایک آ دی نے کسی سے کوئی چیز خریدی اوراہے تیار کر

ے بائع کے مکان میں ہی حچیوڑ دیااورا ہے مال کاربن تصور نہ کیا تو کیا حکم ہے اگروہ مال جل جائے ؟ انہوں نے فر مایا کہ بیہ جائع کا تقریب میں

تقصان ہوا۔ سید دہ مربر یا دیا دیا ہے جاتا ہوا۔

( ٢.٥٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا اشْتَوَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ :الْمُشْتَرِى :انْقُأْ إِلَى اللَّهُ وَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَالَ إِلَى مَنْزِلَةِ الرَّهْنِ ، إِنْ هَلَكَ ، فَهُو مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَالَ اللَّهُ فَيْ وَاللَّهُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَالَ

الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِى : انْقُلْهُ ، فَقَالَ : دَعُهُ حَتَّى آتِيَك بِالثمن ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، إِنْ هَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى ، وَيَبِيعُ هَذَا ، وَلَا يَبِيعُ ذَاكَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنِ : فَذَكُرْته لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ :صَدَقَ أَظُنُّ.

(۲۰۵۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے کوئی چیز فزیدی اور مشتری نے کہا کہ اسے میرے حوالے کر دو، باکغے۔' پر مرتب سے تاخیر میں ماہر معرفتہ میں نہیں مار علی میں ایک میں میں مدھی اگر مدال سواقہ انعے کہ ال میں مد

کہا کہ جب تک تم ثمن نہ لے آؤمیں تہہیں نہیں دول گا۔ یہ معاملہ ربن کے درجہ میں ہوگا۔اگر وہ ہلاک ہوا تو ہائع کے مال میں ۔ ہوگا۔اوراگر ہائع نے مشتری ہے کہا کہ اے اپنے قبضے میں لے لواور مشتری نے کہا کہ میں جب تک قیمت نہ لے آؤل اس وقت تک قبضہ نہ کروں گا تو یہ ود بعیت کے حکم میں ہوگا۔اگر ہلاک ہوا تو مشتری کے مال سے ہلاک ہوگا۔ابن عون کہتے ہیں کہ میں۔ اس بات کا تذکرہ حضرت محمد سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میرے خیال میں انہوں نے بچ کہا۔

· نَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ ( ٢٠٥٤. ) حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا اللَّهِ أَجَلٍ

وَ حَبَسَهُ ، فَبَيْتَهُمْ حَرِيقٌ مِنَ اللَّيْلِ فَاحْتَرَقَ بَغْضَهُ ، فَسَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ فَقَالَ : هُوَ مِنْ مَالِ اللَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ. أَ (۲۰۵۴۰) حضرت داود بن الى مند كهتم مين كدايك آدى نے دوسرے آدى سے مقرره مدت تك ادا يَكَى كى شرط پر چھ مال خريدااا

رب الله ہے ہے۔ اس جھوڑ دیا۔ رات کو گھر میں آگ لگ گئ اور بچھ سامان جل گیا۔اس بارے میں میں نے حضرت فعنی سے سوال کم اسے بائع کے پاس جھوڑ دیا۔ رات کو گھر میں آگ لگ گئ اور بچھ سامان جل گیا۔اس بارے میں میں نے حضرت فعنی سے سوال کم

توانہوں نے فر مایا کہ وہ جس کے قبضے میں تھااس کا نقصان ہوا۔

### ( ٢٢ ) فِي المكاتبِ يشترِط عليهِ مولاه ألا يخرج ولا يتزوّج

اس مكاتب كابيان جس كامولى يه شرط لگادے كه وه نه تواس شهر سے نكلے گانه شادى كرے گا (٢.٥٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتِبِهِ أَلَّا يَخُرُجَ ، وَ َ يَتَذَوَّجَ ، قَالَ : فَشَوْطُهُ بَاطِلٌ ، يَسِيرُ حَيْثُ يَشَاءَ وَيَتَزَوَّجُ.

یشو و چ ، فاق . فصوط با بیش ، پیشیو سبب یست و پیو و ج . (۲۰۵۴۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے مکاتب پرییشرط لگالی کہ وہ نیتواس شہر سے نگلے گااور نہ بی شادی کرے گا ۔ مصال

بیشرط باطل ہے۔ وہ جہاں چاہے جاسکتا ہےاور شادی بھی کرسکتا ہے۔ پر پیریس و یہ دہ سے در وردیت سے در دیں سے بیان

( ٢.٥٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّكُمْ تَشْتَرِطُونَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ . تَشْتَرطُونَ عَلَيْهِ أَلَّا يَخُرُجَ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ :يَخُرُجُ وَيَتَزَوَّجُ. معنف ابن ابی شیر مترجم (طد ۱) کی درست نہیں ہم شرط لگاتے ہو جو تمہارے کیے درست نہیں ہم شرط لگاتے ہوکہ وہ شبر (۲۰۵۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تم مکاتب پرالی شرطین لگاتے ہو جو تمہارے کیے درست نہیں ہم شرط لگاتے ہوکہ وہ شبر

ے باہر نہ جائے اور شادی نہ کرے۔ وہ شہرے باہر جاسکتا ہے اور شادی بھی کرسکتا ہے۔

( ٢٠٥٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ. ( ٢٠٥٣٣ ) ايك اورسند سے بھی يونهي منقول ہے۔

( ٢٠٥٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَأَهْلِ المكاتبِ مَا اشْتَرَطُوا ربو ربود ربود ربيه .

عَلَيْهِ وَلَهُمْ مَا أَحَدُُوا مِنْهُ. (۲۰۵۳۳) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کا تب غلام کے مالکوں کووہ ملے گا جس کی انہوں نے شرط لگائی اور جوانہوں نے لیادہ

> ان كا به گيا ـ ( ٢٠٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، قَالَ : يَخُرُجُ إِنْ شَاءَ.

( ٢٠٥٤٥) حَدَّثُنَا وَكِيع ، عَنَ سَفيَانَ ، عَنَ أَبِي الجَهَمِ ، عَنَ سَعِيدِ بَنِ جَبَيَرٍ ، قالَ : يَحرَجَ إِنَ شاءَ. (٢٠٥٣٥) حفزت معيد بن جير فرماتے بين كه اگروه جا ہے قوجا سكتا ہے۔

( ٢.٥٤٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَآ يَخُرُجَ ، قَالَ : يَخُرُجُ ، قَالَ وَ كَنَّهُ ، وَقَالَ سُفْنَادُ : لَا يَخُرُ حُوالاً بِاذُن مَهُ لَاهُ

قَالَ وَكِيعٌ ، وقَالَ سُفْيَانُ : لَا يَخُورُجُ إِلَّا بِإِذِنِ مَوْلاًهُ. (٢٠٨٣) حضرت معى فرماتے ہیں كما گرايك آدى نے شرط لگائى كەمكاتب شهرسے با ہزئيس نكل سكتا۔ توبيشرط درست نبيس ده نكل

سکتا ہے۔حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ وہ مولی کی اجازت کے بغیر نہیں جاسکتا۔ ریست سے آئیں ہوں در ہوشن میں میں میں در موسی در آئی ہے جسٹ کا بھور آئی سے آئی سے میں موسی میں روس ال

( ٢٠٥٤٧) حَذَثَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَتْنِى أَمَّى، أَنَّ جَدَّهَا كَانَ مُكَاتَبًا لِعَبْدِ اللهِ بُنِ قَيْسِ الْأَسْلَمِیِّ، فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَنعَهُ فَأَتَى عُثْمَانَ فَقَالَ :لَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنعَهُ ، فَخَلَّى عَنْهُ. (٢٠٥٣٤) حَفْرت محمد بن الى يَجِي فرمات بي كه مجھ ميرى والده نے بتايا كه ان كے داداعبدالله بن قيس اسلمى كے مكاتب تھے۔ انہون نے بھرہ جانے كا اراده كيا تو عبدالله بن قيس نے منع كرديا۔ ميرے داداحفرت عثمان شائق كے باس آئے اور مسئلہ دريافت

کیا توانہوں نے فرمایا کہتم اسے منع نہیں کر سکتے ۔ لہٰذاانہیں جانے دیا گیا۔

( ٢.٥٤٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لاَّ يَخُرُجَ ، وَلاَ يَتَزَوَّجَ ، قَالَ :يَتَزَوَّجُ وَيَخْرُجُ.

(۲۰۵۴۸) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے مکاتب برشرط لگائی کہ وہ شہرسے باہر نہیں جاسکتا اور شادی نہیں کرسکتا توبیہ شرط قابل قبول نہیں۔

﴿ ٢٠٥١٩ ) حَلَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا . تَكَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا . تَكَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا

عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا يُضِرُّ بِهِ : أَنْ لَآ يَخُرُجَ مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ.

هي معنف ابن الب شيبه مترجم (جلا۲) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي (۲۰۵۴۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف مکاتب پرالی شرطوں کے لگانے کو کمروہ قراردیے تھے جس ہے اس کا نقصان ہو کہ وہ شہرسے با ہزمیں جاسکتا اور شادی نہیں کرسکتا۔

#### ( ٢٣ ) فِي السَّيفِ المحلَّى والمِنطقةِ المحلاة والمصحفِ

## ز بور چڑھی تکوار، زیور چڑ ھےسا مان اور مصحف وغیرہ کی بیع کا بیان

( ٢٠٥٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ خَبَّابٌ قَيْنًا وَكَانَ رُبَّمَا اشْتَرَى السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْوَرِقِ وَرُبَّكَما ذُكِرَ الْمُصْحَفَ.

(۲۰۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت خباب لوہار تھے وہ بعض اوقات جاندی چڑھی تلواریں خریدتے تھے۔ اور بھی مصحف کا ذکربھی کیا۔

( ٢٠٥٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِى السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالدراهم.

(۲۰۵۵) حضرت معمی فرماتے ہیں کددراہم کے بدلے زیورے آراستہ کو ارخریدنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِى السَّيْفَ الْمُفَصَّضَ بالتاخير.

(۲۰۵۵۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چاندی چڑھی تلوار تا خیری ادائیگی کے ساتھ خریدنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۰۵۵۳)حفرت ابن سیرین نے اسے مکروہ قرار دیاہے۔

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ فَارِسَ أَنْ لَا تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلْقَةٌ فِضَّةٍ بِالدِّرْهَمِ.

(۲۰۵۵۳) حفرت انس والله فرماتے ہیں کدایک مرتبہ ہم ارض فارس میں تھے۔ ہمارے پاس حضرت عمر والله کا خط آیا جس میں

کھاتھا کہ جس کلوار کا حلقہ جاندی کا ہوا ہے درا ہم کے بدلےمت بیجو۔

( ٢٠٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ حَنَش ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبِ أَبْنَاعَهَا رَجُلْ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ بِسَبْعَةٍ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَا حَتَّى تُمَيِّزُ مَا

بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَرَدُت الْحِجَارَةَ ، قَالَ : لا حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ : فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزُ مَا بَيْنَهُمَا.

(مسلم ۱۲۱۳ ابوداؤد ۳۳۳۳)

(٢٠٥٥٥) حضرت فضاله بن عبيد فرمات بين كدغزوه خيبر مين حضور مَيْلَفَيْكَةُ ك پاس ايك بارلايا كياجس مين بقرون كساته وسوتا

الله القاداكية وفي المان شيبر تم (جلوا) كي المحالية المواد من المواقع المواد المواد

ک برد ماہ بین اوں سے بہت دیا ماں دیارہ کر ہوا۔ بہب وہ سور پوھیے ہے اپس اور ماری بات کرس کی ہو اپ سے حرمایا کہ م کرتمہارے لیے اسے خریدنا اس وقت تک درست نہیں جب تک فرق نہ کرلو۔اس نے کہا کہ میں نے تو پھروں کا ارادہ کیا تھا۔ حضور مُؤْفِظَةً نے بیرفر مایا کہ یہ بڑج اس وقت تک درست نہیں جب تک دونوں کے درمیان فرق نہ کرلو۔ پھراس آ دی نے دوبارہ واپس کیا اور تمیز کرنے کے بعد خریدا۔

نِ قرمايا كَهُ عَمِينَا تَاركرسونَ كُووزن كربرابر يَجَا جائكا۔ ( ٢٠٥٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُبَاعُ الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى بِنَسِينَةٍ.

بنسینه . (۲۰۵۵ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سونا چڑھی کسی چیزیا تلوار کوادھار کے ساتھ نہیں بچ کتے ۔ پر تاہید وقیم و وو پر سر برو در تاہم کہ بیریا تھوں کے اس میں در میں پر تاہم کا میں میں در میں کا میں میں کا م

( ٢٠٥٥٨) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ مَطَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ ، وَالْخِوَانِ الْمُفَضَّضِ ، وَالْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ بِالدِّرْهَمِ. ( ٢٠٥٥٨) حضرت ابن سير بن اور حضرت قاده فرمات بين كه چاندى چرهي تلوار ، چاندى چرهي طشترى اور چاندى چرهے بيا لے كو

دراہم کے بدلے بیخ میں کوئی حرج نہیں۔ ( 7.009) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُشْتَرَى السَّيْفُ الْمُحَلَّى بِفِطَّةٍ وَيَقُولُ : اشْتَرِهِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ. (٢٠٥٩٩) حفرت زہری زیور چڑھی تلوار کی نتے کوچاندی کے بدلے مروہ قرار دیتے تصاور فرماتے تھے کہ ونے کو برابر مرابر فریدو۔

( ٢٠٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِی ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ مَكُحُولٌ : الْجَارِيَةُ ثَبَاعُ وَعَلَيْهَا حُلِيْ . (٢٠٥٦٠) حضرت سعید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن موی سے زیور چڑھی تلوار کی بچے کو جاندی کے بدلے کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور حضرت کھول نے فرمایا کہ باندی کو بھی تو زیور کے

ساتھىى فروفت كياجا تاہے۔ ( ٢٠٥٦٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى يُبَاعُ بِالدِّرْهَمِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ،

٢٠٠) حَدْتُنَا عَنْدُر ، عَنْ شَعِبَةً ، قَالَ : سَالَتَ خَمَادًا ، عَنِ السَّيْفِ الْمُخَلَى يَبَاع بِالدُّرَهُمِ فَقَالَ : لا بَاسَ بِهِ ، وَقَالَ الْحَكْيَةِ فَلا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ الْحَكُمُ : إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنَ الْعِلْيَةِ فَلا بَأْسَ بِهِ . مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲ ) مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲ ) مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲ )

(۲۰۵۱۱) حضرت شعبہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے زیور چڑھی تکوار کی بیچ جاندی کے بدلے کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہاس میں کوئی حرج نہیں اور حضرت تھم نے فر مایا کداگر درا ہم زیورے زیادہ ہوں تو پچھ حرج نہیں۔ ٓ (٢.٥٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَة ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حُنَيْنِ ، قَالَ :سنل عَلِيًّا عَر

جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبِ ، مَخْلُوطات بِفِطَّةٍ أَتْبَاعُ بِالْفِطَّةِ ؟ قَالَ :فَقَالَ :هَكَذَا بِرَأْسِهِ ، أَئْ لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۵۷۲) حضرت مغیرہ بن حنین فرماتے ہیں کہ حضرت علی داون ہے سوال کیا گیا کہ الی چیز جس میں سونا اور جا ندی ہو کیا ا۔

صرف جاندی کے بدلے فروخت کیا جاسکتا ہے انہوں نے سرکے اشارے سے اس کی اجازت دی۔

( ٢٠٥٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَكُرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إلاَّ بِعَرَضِ.

(۲۰۵۶۳) حضرت عمر نے زیور چڑھی تلوار کی بیچ کوصرف عرض (نقترین کےعلاوہ پر چیز ) کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٦٤ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ ، عَن سَعِيلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَوِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إذَا كَارَ

الثمنُ أَكْثَرُ مِنَ الْحِلْيَةِ ، وَيَكُرَهُهُ إِذَا كَانَ النمنُ أَقَلَّ مِنَ الْحِلْيَةِ.

(۲۰۵ ۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگرشن زیور سے زیادہ ہوتو کوئی حرج نہیں اوراگر کم ہوتو کروہ ہے۔

( ٢٠٥٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِاشْتِرَا

السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالْخَاتَمِ بِالدِّرْهَمِ.

(۲۰۵۹۵) حضرت حسن زیور چڑھی مگواراورا تکوشی کی بیج دراہم کے بدلے کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٢٠٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ فَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ كُنَّا نَبِيعُ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ وَنَشْتَرِيهِ.

(٢٠٥٦١) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ ہم زیور چڑھی تلوار کوچا ندی کے بدلے خریدااور بیجا کرتے تھے۔

ۛ ( ٢.٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْهُ ٢ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ.

(۲۰۵۹۷) حضرت ابن عباس و في فرمات بين كه زيور چڙهي تلوار کودرا جم كے بدلے بيچے ميں کوئی حرج نہيں۔

#### ( ٢٤ ) فِي بيعِ من يزيد

#### نیلامی کی بیع کابیان

( ٢٠٥٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

كَذَلِكَ كَانَتْ تَبَاعُ الْأَخْمَاسُ.

معنف ابن الى شيرم رجله ٢) كالم المنطق المن الى شير م رجله ٢٠٥ كالم المنطق المن المنطق المن المنطق ال

'۲۰۵۶۸) حضرت مجاہد فرمائتے ہیں کہ نیلامی کی تیج میں کو ئی حرج نہیں ۔اخماس کواس طرح بیجا جا تا تھا۔ ٢٠٥٦٩) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إلاَّ الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ.

۲۰۵۶) حضرت کمحول نے نیلامی کی نیع کو مروہ قر اردیا ہے البتہ شُرکاء آپس میں کر سکتے ہیں۔

.٢٠٥٧) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عميرة بْنَ يزيد

الْفِلَسُطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ ، فَلَمَّا فَرَغَ جَائَهُ فَقَالَ لَهُ :عُمَرُ :كَيْف كَانَ الْبَيْعُ الْيُومَ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ كَاسِدًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِيدَ عَلَيْهِمْ فَأَنْفِقُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كُنْتَ تَزِيدُهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِىَ ؟ فَقَالَ :نَعَمُ ، قَالَ عُمَرُ هَذَا النَّجْشُ لَا يَحِلُّ ، ابْعَثْ يَا عميرة مُنَادِيًّا يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ

إِنَّ النَّجُشَ لَا يَحِلُّ. ( ۲۰۵۷ ) حضرت عمرو بن مهاجر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عمیرو بن یزید کسطینی کو بھیجا تا کہ وہ قیدیوں کو نیلام لر

یں۔ جب وہ فارغ ہوکرواپس آئے تو حضرت عمر نے ان ہے پوچھا کہ آج کی بیج کسی رہی؟ انہوں نے فرمایا کہ اے امیر ۔ ومنین!اگر میں خود بچ میں جا کر بھاؤنہ بڑھا تا تو آج مندا ہوجا تا۔حضرت عمرنے ان سے پوچھا کہ کیاتم محض بھاؤ بڑھانے کے ليخريدنے كارادے كے بغير بولى لكاتے رہے؟ انبول نے اقراركيا تو حضرت عمر والله نے فرمايا كدينجش بير بيوال نبير،

ے عمیرہ!اعلان کرودو کہ بچے مردود ہےاور تبحش حلال نہیں ہے۔ ٢٠٥٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حِزَامِ بُنِ هِشَامِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَاعَ إِبِلَّا مِنْ

إبل الصَّدَقَةِ فِيمَنُ يَزِيدُ. ا ۲۰۵۷) حفرت ہشام خزاعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب چاہٹو نے زکو ۃ کے اونٹوں کو نیلام کر کے فروخت کیا۔

٢٠٥٧٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْحَنَفِى ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ.

(نسائی ۲۰۹۹ ترمذی ۲۷۹)

٢٠٥٤٢) حفرت انس بن ما لک ولائن الي انصاري بروايت كرتے ہيں كه نبي كريم مُؤْفِظَةُ نے ايك ٹا اورايك پياله نيلامي

کے ذریعے فروخت فر مایا۔ ٢٠٥٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، إِنْ تَزيد فِي السَّوْمِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِى.

ب ۲۰۵۷) حضرت جماد فر ماتے ہیں کہ اگر خرید نے کا ارادہ موتو بولی لگا کر قیت بڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔

٢٠٥٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ ٰمَنْ يَزِيدُ إلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ.

هي مسنف ابن اليشيرمترج (جلد٢) كي المستخطف ١٠٩ مي ١٠٩ مي مسنف ابن اليشيرمترج (جلد٢)

(۲۰۵۷ ) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین نے مواریث اور غلیمتوں کے علاوہ بولی کی بیچ کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ، قَالَا : لَا بَأْسَ بَبَيْع مَنْ يَزِيدُ.

(۲۰۵۷ ) حفزت مجاہداور حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ بولی کی نیچ میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٥٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ

بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ. (٢٠٥٤٦) حضرت ابوجعفر خطمی فرماتے ہیں كەحضرت مغيره بن شعبه والله نے غنائم كوبولى كى بي كے ساتھ يول۔

### ( ٢٥ ) من كرة شِراء المصاحِفِ

## جن حضرات کے نز دیک مصاحف کی خرید وفروخت مکروہ ہے

( ٢٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ :خطر عَلَىَّ رَجُلًا مِنَ

الْبُصْرَةِ وَمَعَهُ مَصَاحِفُ يَبِيعُهَا فَٱتَيْتُ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِئَ وَشُرَيْحًا

فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالُوا : مَا نُبِحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللهِ ثَمَنًّا. (۲۰۵۷۷) حفزت مسلم بن صبیح فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سے ایک بھری شخص گذرا جومصاحف چے رہا تھا میں مسروق بن

اکوع، حضرت عبدالله بن بریدانصاری اورحضرت شریح کے پاس آیا اوران سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تویہ پنٹہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے بدلے قیمت وصول کریں۔

( ٢٠٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةً ، أَنَّهُ كَرِة بَيْعَ الْمَصَاحِفِ وَالْيِيَاعَهَا.

(۲۰۵۷۸) حفرت عبیده نے مصاحف کی خرید و فروخت کو کروه قرار دیا ہے۔

(٢٠٥٧٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ

وَدِدُتُ أَنِّى قَدُ رَأَيْتُ الْآيْدِى تُقَطُّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.

(٢٠٥٧٩) حضرت ابن عمر و فافو فرماتے ہیں كەمىرى خوائش ہے كەمصاحف بیچنے والے كے ہاتھ كاث ديئے جاكميں۔

( .٥٨٠ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَلحْسُ الدُّبُر أَحَبُّ اِلَيَّ

مِنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ ، وَكَانَ يَكُوهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى عَرُضِهَا أَجْرًا. (۲۰۵۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شہد کی تکھیوں کا مجھے ڈ سنا مجھے مصاحف بیچنے سے زیادہ محبوب ہے۔حضرت ابراہیم

مصاحف کی اجرت کومکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٢.٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِة بَيْعَ الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ :هِيَ لِمَنْ يَقُرَأُ مِرْ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَّابِ البيوع والأنفية ﴿ ﴿ ﴿ مُعَنَّى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ لِلْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ لِمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَكَرِهَ الْكِتَابَ فِيهَا بِالْأَجْرَةِ.

(۲۰۵۸۱) حفرت ابراہیم نے مصاحف کی بیچ کو کمروہ قرار دیا اور فر مایا کہ وہ مصاحف گھر والوں میں سے جو جاہے پڑھ لے اور

( ٢٠٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : بِنْسَ النِّجَارَةُ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ.

( ٢٠٥٨٢) حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْتٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كُرِهَ

( ٢٠٥٨٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّى رَأَيْتُ

( ٢٠٥٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِين، عَنْ أَبِي الصُّحَى، قَالَ :سَأَلْتُ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا،

(۲۰۵۸۷) حضرت ابوضحی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح، حضرت مسروق اور حضرت عبداللہ بن بیزید ہے مصاحف کی بیع

( ٢٠٥٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ :أَبِيعُ مُصْحَفًا ؟ قَالَ : لَا.

(٢٠٥٨٨) حضرت ابراہيم كہتے ہيں كدميں نے حضرت علقمہ ہے يو چھا كەكياميں مصحف جي سكتا ہوں؟ انہوں نے فرمايا نہيں۔

( ٢٦ ) مَنْ رَحِّصَ فِي اشَتِرَائِهَا

جن حضرات نے مصحف خرید نے کی اجازت دی ہے

( ٢٠٥٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ :اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا.

(۲۰۵۸۴) حضرت ابن عمر وفات فرمات بین که میری خوابش ہے کہ مصاحف یجینے والے کے ہاتھ کاٹ دیئے جا کیں۔

( ٢٠٥٨٥ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ عَلْقَمَةُ يَكُرَهُ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ.

( ٢٠٥٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَهَا وَشِرَانَهَا.

وَعَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَقَالُوا : لاَ تَأْخُذُ بِكِتَابِ اللهِ ثَمَنًا.

(٢٠٥٨٦) حفرت ابن سيرين مصاحف كے بيخ اور خريدنے كوكرو وقر ارديتے تھے۔

(۲۰۵۸۳) حفزت سالم فرماتے ہیں کہ بدترین تجارت مصاحف کو بیچنا ہے۔

(۲۰۵۸۳) حفزت عبدالله سے مصاحف کے فرید نے اور بیچنے کو کمروہ قرار دیا ہے۔

اجرت کے بدلے انہیں لکھنا مکروہ ہے۔

شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا.

الْأَيْدِى تُقَطَّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.

(۲۰۵۸۵)حفرت علقمہ نے مصاحف کے بیچنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

ك بارے يئى سوال كيا تو انہوں نے فر مايا كداللہ كى كتاب كى قيمت ندلور

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) کي په ١٠٨ کي کتاب البيوع والأفضية کي کتاب البيوع والأفضية کي کتاب البيوع والأفضية (٢٠٥٨٩) حضرت جابر مزافور فرماتے ہیں کہ صحف کوخر پدلولیکن اسے فروخت نہ کرو۔

( ٢٠٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِى

اشُيْرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَكَرِهَ بَيْعَهَا.

(۲۰۵۹۰)حضرت ابن عباس نے مصحف کے خرید نے کو جائز اور بیچنے کومکر و وقر ار دیا ہے۔

( ٢٠٥٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَهُ.

(۲۰۵۹) حفرت سعید بن جبیر سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢٠٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا.

(۲۰۵۹۲) حضرت ابن عباس دانو فرماتے ہیں کہ مصاحف کوخر پدلولیکن مت ہیو۔

( ٢٠٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا.

(۲۰۵۹۳) حفرت علم فرماتے ہیں کہان کے ٹریدنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٥٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِشِرَاءِ الْمَصَاحِفِ ، وَأَنْ يُعْطِى

عَلَى كِتَابِهَا أَجُرًّا. (۲۰۵۹۴) حضرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ صحف کے خرید نے میں اوراس کے لکھنے پراجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٥٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :اشْتَرِ ، وَلاَ تَبِعْ.

(۲۰۵۹۵) حضرت قماده فرماتے ہیں کہ مصاحف کوخریدلولیکن نیچنہیں۔

( ٢.٥٩٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : أَمَرَنِي الشَّعْبِيُّ أَنْ أَبِيعَ.

(٢٠٥٩٦) حفرت عيسى بن الى عز وفر ماتے ہيں كه حضرت شعمى نے مجھے فريدنے كا حكم ديا ہے۔

( ٢٠٥٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، فَقَالَ :اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعُهَا.

(٢٠٥٩٧) حضرت يحيىٰ بن الى كثير فرماتے بيل كه ميس فے حضرت ابوسلمه سے مصاحف كى تا كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمایا کهانهیں خرید لولیکن ہیونہیں۔

#### ( ٢٧ ) مَنْ رَخَّص بيع المصاحِفِ

جن حضرات نے مصاحف کو بیچنے کی اجازت دی ہے

( ٢.٥٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في ٢٠٩ ﴿ ٢٠٩ ﴾ ٢٠٩ ﴿ ٢٠٩ ﴾ كتاب البيوع والأنفية الم (۲۰۵۹۸)حفرت ابوعالیه اورحفرت شعمی نے مصاحف کے بیچنے کو درست قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٩٩) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إنَّهُمَا لَيْسُوا يَبِيعُونَ كِتَابَ اللهِ ، إنَّمَا

يَبِيعُونَ الْوَرِقَ وَعَمَلَ أَيْدِيهِمْ. (٢٠٥٩٩) حضرت محمل فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی کتاب بیس بیچے دراصل کاغذاورا پنا کام بیچتے ہیں۔

( ٢٠٦٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِوَانِهَا بَأْسًا. (۲۰۱۰۰) حفرت حسن مصاحف کی خرید و فروخت کودرست سمجھتے تھے۔

( ٢٠٦٨ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ مَطْرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ أَنْهُمَا كَانَا لَا يَرَّيَانِ بُأْسًا بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ.

(۲۰ ۲۰۱) حضرت حسن اور حضرت شعبی کے نز دیک مصاحف کی خرید وفر وخت میں کو ئی حرج نہیں۔

( ٢٠٦.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا بَأْسًا. (۲۰۲۰۲)حفرت حسن کے نز دیک مصاحف کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٨ ) فِي أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى كِتَابِهَا

مصاحف کی کتابت پراجرت لینا

(٢٠٦٠٣) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيّ : هَاهُنَا قَوْمٌ يَكُتُّبُونَ الْمَصَاحِفَ بِالْأَجْرِ فَقَالَ :أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَفْعَلُهُ.

(٢٠١٠٣) حضرت الوب بن عائذ كتب بين كدمين في حضرت شعبد بوال كيا كد كجولوك مصاحف كى كتابت براجرت ليت

بن، يكياب؟ انهول فرمايا كمم ايسامت كرنار ( ٢٠٦٠٤ ) حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُكُرَّهُ أَنْ يُشَارِطَ عَلَى كِتَايَتِهَا.

(۲۰۲۰۴) حفزت محمد نے مصحف کی کتابت کا مالی معاہدہ کرنے کو مکروہ کہاہے۔

( ٢٠٦٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِي مُصْحَفًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِتِسْعِينَ دِرْهَمًا.

(۲۰۱۰۵) حفرت عبدالرحمٰن بن الي ليلي كے ايك بينے حفرت عيني فرماتے ہيں كه حفزت عبدالرحمٰن نے جرہ كے ايك عيسا كي سے نوے درہم کے بدلے مصحف کھوایا تھا۔

( ٢٠٦٠٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَ الْمَصَاحِفِ بِالْأَجْرِ وَتَأْوَّلَ هَذِهِ

الآيَةَ ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾.

(۲۰ ۲۰ ۲) حضرت ابراجیم نے مصحف کی کتابت براجرت لینے کو کمروہ قرار دیا اور دلیل کے طور پریہ آیت پڑھی: ﴿ فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْمُنُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ﴾۔

(٢٠٦٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا فَاسْتَعَانَ أَصْحَابَهُ وَكَتَبُوهُ.

(۲۰۷۰ ) حضرت علقمہ نے ایک معتخف لکھنے کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھیوں سے مدد کی اور انہوں نے لکھا۔

( ٢٠٦٠٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِى عَلَى كِتَابِهِ ، يَعْنِى أَجْرًا.

(۲۰۷۰۸)حفزت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ معحف کی کتابت پراجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٦.٩ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُعْطِى عَلَى كِتَابِهَا أَجْرًا.

(۲۰۲۰۹)حفرت ابراہیم کے نز دیکے مصحف کی کتابت پراجرت لینا مکروہ ہے۔

( ٢٩ ) الرّجل يرِيد أن يشترِي الجارِية فيمسُّها

ا گر کوئی شخص باندی خرید ناجا ہے تو کیا اسے چھوسکتا ہے؟

( ٢٠٦١ ) حَذَّثَنَا جَرِير ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ مُجَاهِد ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَمْشِى فِى السُّوقِ فَإِذَا نَحُنُ بِنَاسٍ مِنَ النَّخَاسِينَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ يُقَلِّبُونَهَا ، فَلَمَّا رَأَوُ ابْنَ عُمَرَ تَنَحَّوُا وَقَالُوا :ابْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ ، فَدَنَّا مِنْهَا ابْنُ عُمَرَ فَلَمَسَ شَيْنًا مِنْ جَسَدِهَا ، وَقَالَ :أَيْنَ أَصْحَابُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ ، فَإِنَّمَا هِيَ صِلْعَةً.

(۲۰۱۱) حضرت بجابد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر تھا تو کے ساتھ غلام فروشوں کے ایک بازار سے گزرا۔ وہاں پھیلوگ ایک باندی کے پاس کھڑ سے اس کا بوسہ لے رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابن عمر تھا تو یکھے ہٹ گئے اور کہا کہ ابن عمر آگئے ۔ حضرت ابن عمر جھڑ تا ابندی کے پاس گئے اور کہا کہ ابن عمر تھا تو یکھے ہٹ گئے اور کہا کہ اس باندی کے باس کی اور اسے چھوا پھر فرمایا کہ اس باندی کے مالک کہاں ہیں بی تو ایک سامان ہے۔ آگئے ۔ حضرت ابن عمر کی بنگ مُسْھِر ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّهُ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِي الْجَارِيةَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ٱلْيَتَيْهَا ، أَوْ بَيْنَ فَحُدِهَا وَرُبَّمَا كَشَفَ عَنْ سَاقَيْهَا.

(۲۰ ۲۱۱) حصرت نافع فر ماتے ہیں کہ حصرت ابن عمر جاپٹنے جب کوئی باندی خریدنے کاارادہ کرتے تو اپنا ہاتھ اس کے جسم کے مختلف حصوں پرر کھتے اور بعض اوقات اس کی پنڈلی ہے کیڑاا ٹھاتے۔

٢.٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد۲) في المستخط ۱۱۱ مي المستخط ۱۱۱ مي کنناب البيوع والأنفية کي

قَالَ : مَا أَبَالِي مَسِسْتِهَا ، أَوْ مَسِسْتِ هَذَا الْحَائِطَ. (۲۰ ۱۲۲) حفرت عبدالله والله فرماتے ہیں کہ میرے لیےاہے جھونااوراس دیوارکوچھوناایک جیسا ہے۔

( ٢٠٦١٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ أَنَّهُ سَاوِّمَ بِجَارِيَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ثَذْيَيْهَا وَصَدُرِهَا. (۲۰ ۱۱۳) حضرت ابوجعفرنے ایک باندی کامعالمہ کیا پھراس کے سینے اور پہتان کو ہاتھ لگایا۔

( ٢٠٦١٤ ) حَكَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِي ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً وَسُنِلَ عَنِ الْجَوَارِي اللَّاتِي تُبَعْنَ بِمَكَّةَ ، فَكُوة النَّظَرَ إِلَيْهِنَّ إِلَّا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِى. (۲۰ ۲۱۴) حفزت عطاء سے مکہ میں فروخت کی جانے والی باندیوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں دیکھنا صرف ان کے لیے جائزے جوخریدنا جاہتے ہوں۔

( ٢٠٦١٥ ) حَلَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا بُعِثَ اللِّهِ بِالْجَارِيَةِ يَنْظُرُ الْيَهَا كَشَفَ بَيْنَ

(۲۰ ۱۵) حفزت محمر کو جنب کوئی باندی دیکھنے کے لیے جیجی جاتی تھی تو وہ صرف اس کی پنڈلیاں اور بازود کھتے تھے۔ ( ٢٠٦١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبُواهِيمَ ، أَنَّ صَدِيقًا لَهُ أَسُوَدَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِى لَهُ جَارِيَةً ، فَفَعَلَ ،

فَعَابَ شَيْنًا مِنْ سَاقِ الْجَارِيَةِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ الْأَسُودَ مِنْ قَوْلِهِ ، فَقَالَ :مَا أُحِبُّ أَنِّى نَظُرْت إَلَى سَاقَيْهَا ، (٢١٢) حفرت ابراہيم كا ايك سياه فام دوست تھا۔ انہوں نے اے لكھا كدان كے ليے ايك باندى خريدے اس نے باندى

خریدی کیکن اس کی پنڈلی انہیں بسندنہ آئی۔ یہ بات اس دوست کومعلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ اس کی پنڈلی دیکھنا مجھے پسند نہ ہوا۔ ( ٢٠٦١٧ ) حَلََّكُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَى مَا دُونَ الْحَاوِيَة وَإِلَى مَا فَوْقَ الرُّكْبَةِ إِلَّا عَاقَبْته.

(٢٠ ١١٧) حفرت ابوموی جل نفی نے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں فر مایا کہ اگر مجھے معلوم ہوا کہ سی شخص نے باندی خریدتے ہوئے اسے سینے سے نیچے یا تھٹنوں سے اوپر سے دیکھا ہے تو میں اسے سزادوں گا۔

( ٣٠ ) فِي الشُّراءِ إلى العطاءِ والحصادِ من كرِهه

جن حضرات کے نز دیکے بھیتی کے کٹنے اور سالا نہ وظیفہ ملنے کی مالیت کی بدلے بیچ کرنا مکروہ ہے ٢٠٦١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ إلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ وَلَكِنْ يسمى شهرًا.

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) في الآن الي المستعمر عبد المستعمر عبد المستعمر عبد المستعمر عبد المستعمر عبد المستعمر عبد المستعمر المستع

(۲۰ ۲۱۸) حضرت ابراہیم اس بات کو کروہ خیال فر ماتے تھے کہ سالانہ وظیفہ یافصل کی کٹائی کے بدلے تھے کرے۔وہ فرماتے ہیں

کے مہینے مقرر کر ناضروری ہے۔ ( ٢٠٦١٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أو عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُسْلِمُ إلَى عَصِيرٍ ،

وَلَا إِلَى عَطَاءٍ ، وَلَا إِلَى الْأَنْدَرِ يَعْنِي الْبَيْدَرَ.

(٢٠ ١١٩) حضرت عبدالله بن عباس دالله فرماتے ہیں کہ عصر تک کے لیے، سالاندو ظیفے تک کے لیے اور تھجور کی اتر ائی تک کے

( ٢٠٦٢. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينِنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۲۰ ۱۲۰) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٢٠٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكْيُر ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لا تَبِعْ إِلَى الْحَصَادِ ، ولا إِلَى الْجِدَادِ ، وَلَا إِلَى الدِّرَاسِ ، وَلَكِنْ سَمِّ شَهُرًّا.

(۲۰ ۱۲۱) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ بھتی کے کٹنے کے لیے ، تھجوروں کے اتر نے تک کے لیے اور سالا نہ وظیفے تک لیے تئے

نەكرد بلكەم بىينەمقرر كرو\_

( ٢٠٦٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتِّي ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سُئِلَ مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ :ما أَدْرِي

(۲۰ ۱۲۲) حضرت محمد سے سالانہ و ظیفے تک کے لیے تیج کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نہیں جانتا کہ بیہ

( ٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : كَرِهَهُ.

(۲۰ ۹۲۳) حضرت عطاء نے سالا نبدو ظیفے تک کی بیچ کومکر وہ قرار دیا۔

( ٢٠٦٢٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ كَوِهَ الْبَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ.

(۲۰ ۹۲۴) حضرت تھم نے سالانہ وظیفے تک کی بیچ کو کروہ قرار دیا۔

( ٢٠٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا ضابىء بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ السَّلَفِ إلَى إِذْرَاكِ الثَّمَرَةِ فَقَالَ:

لَا إِلَّا إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ. (٢٠ ١٢٥) حضرت ضافي بن عمرو كہتے ہيں كريس في حضرت سالم سے بيلوں كے يك جانے تك كے ليے بيع كے بارے ميں سوال

کیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیدرست نہیں۔معلوم مدت تک کے لیے بیع کرو۔

( ٢٠٦٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَشْتَرِى إِلَى الْمُحَصَادِ وَإِلَى الدِّرَاسِ

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) كي المستخطف ۱۱۳ مي کتاب البيوع والأفضية کي ا

؟ قَالَ :اشْتَرِ كَيْلاً مَعْلُومًا إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ. (۲۰ ۱۲۷) حضرت بكير بن عثيق فر ماتے ہيں كه ميں كے حضرت معيد بن جبير سے سوال كيا كه كيا ميں بھيتى كے كننے يا بجلوں كے اترنے تک کے لیے بیچ کر بیکتا ہوں؟انہوں نے فرمایا نہیں معلوم پیانے اورمعلوم مدت تک کے لیے بیچ کرو۔

( ٣١ ) من رخّص فِي الشُّراءِ إلى العطاءِ

جن حضرات کے نز دیک سالانہ وظیفے تک کے لیے بیع جائز ہے

( ٢٠٦٢٧ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّ يَشْتَرِينَ

(۲۰ ۱۳۷) حفزت حبیب فرماتے ہیں که امہات المؤمنین سالانہ و ظیفے کے بدلے میں بیچ کیا کرتی تھیں۔

( ٢٠٦٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِى إلَى الْعَطَاءِ.

(۲۰ ۱۲۸)حضرت عطاءفمر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ٹاپٹنئ سالانہ و ظینے کے بدیے خرید وفر وخت کیا کرتے تھے۔ ( ٢٠٦٢٩ ) حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ دِهْقَانًا

بَعَثُ إِلَى عَلِيٌّ بِغُوْبٍ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ ، وَقَالَ حَفْصٌ : مَرْسُومٍ بِذَهَبٍ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ بِأُرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمِ إِلَى الْعَطَاءِ.

(۲۰ ۱۲۹) حضرت جعفر بن عمرو بن حریث بیان کرتے ہیں کدایک دہقان نے حضرت علی بینٹیز کوسونے کی کڑھائی والا ریشم کا کپڑا بھیجاتو حضرت علی دہاشئ نے عمرو بن حریث سے جار ہزار درہم کے بد لے خرید لیاجن کی ادا کیگی سالانہ وظیفہ میں ہے ہونا طے یائی۔

( ٢٠٦٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ ، قَالَ :اشْتَرَى مِنَّى عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْن إلَى عَطَائِهِ طَعَامًا. (۲۰۷۳۰) حضرت نوح بن بلال کہتے ہیں کے ملی بن قیس نے مجھ سے سالانہ وظفے کے بدلے خریدا۔

( ٢٠٦٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ. (۲۰۱۳) حفزت عامر رہا اور فرماتے ہیں کہ سالانہ و ظیفے تک کے ادھار کے بدلے چیز خرید نا درست ہے۔

( ٣٢ ) فِي السُّويقِ بِالحِنطةِ وأشباهِ مِن أجازه

جو کے بدلے گندم اور اس طرح کی دوسری بیعات کابیان

( ٢٠٦٢٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُكَيمِ بْنِ رزيق ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْبُرِّ بِاللَّاقِيقِ ، قَالَ :هُوَ رِبًا.

(۲۰۲۳۲) حضرت معید بن میتب قرماتے ہیں کہ گندم کوآئے کے بدلے لینا سود ہے۔

( ٢٠٦٣٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْهُرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ وَأَشْبَاهِهَا.

(۲۰ ۱۳۳) حفزت ابراہیم ستو کی تھے گندم وغیرہ کے بدلے مکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٢.٦٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ ، وَالْحِنْطَةِ بِالسَّوِيقِ ، وَالدَّقِيقِ

بِالْجِنْطَةِ ، وَالْخُبْزِ بِالْجِنْطَةِ ، وَالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰ ۱۳۳) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ گندم کی بڑے آئے کے بدلے، گندم کی بڑے ستو کے بدلے، آئے کی بڑے گندم کے بدلے، روفی

کی بچے گندم کے بدلے اور ایک سکے کی بچے دوسکول کے ذریعے کرنے میں اگر دست بدست ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سُثِلَ مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْخُبْزِ بِالْبُرِّ ، قَالَ :الْخُبْزُ مِنَ الْبُرِّ.

(٢٠١٣٥) حضرت ابن عون والله فرماتے میں كد حضرت محمد سے كندم كے بدلے رونى كى تيج كے بارے ميں سوال كيا كيا تو انہوں نے فر مایا کہ روٹی گندم سے بی بنتی ہے۔

( ٢٠٦٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ حِنْطَةٍ بِدَقِيقِ فَكَرِهَاهُ.

(٢٠١٣٦) حفرت شعبه كہتے ہيں كديس نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے گندم كے بارے ميں آئے كى تھے كے بارے ميں سوال کیا توانہوں نے ایسے ناپسند قرار دیا۔

( ٢٠٦٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ الْحِنْطَةَ بِالسَّوِيقِ.

(۲۰ ۱۳۷) حفرت تھم گندم کے بدلے ستو کی بیچ کو کروہ قرار دیتے تھے۔

(٢٠٦٢٨) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ ، قَالَ :قَالَ :إِنْ لَمُ

(۲۰ ۱۳۸) حضرت عامرے گندم کے بدلے ستو کی تیج کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگراس میں سود نہ ہوتو سود کابی شائیہ توہے۔

(٢٠٦٣٩) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ قَفِيزٍ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَى دَقِيقٍ فَكَرِهَاهُ.

(۲۰ ۱۳۹) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حمادے دوتفیز آئے کے بدلے ایک قفیز گندم کی بڑے کے بارے

میں سوال کیا تو انہوں نے اسے مکر دہ قرار دیا۔

( ٢٠٦٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزُنَّا بِوَزُنِ.

(۲۰ ۱۴۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ برابرسرابر ہوں تو مکروہ نہیں۔

( ٢٠٦٤١ ) حَلَّاتُنَا نُحُنَّكُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنِ.

- (۲۰ ۱۳۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ برابر سرابر ہوں تو مکروہ نہیں۔
- (٢٠٦٤٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنَا بِوَزْنِ.
  - (۲۰۲۴) حفرت قادہ فرماتے ہیں کہ برابرسرابر ہوں تو مکروہ نہیں۔

#### ( ٣٣ ) فِي الخلاصِ فِي البيعِ

#### بيع ميں خلاص كابيان

- ( ٢.٦٤٣) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَىءٍ ، مَنْ بَاعَ بَيْعًا فاسْتُوحَقَّ فهو لِصَاحِيهِ ، وَعَلَى الْبَائِعِ النَّمِنُ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
- (۲۰ ۱۳۳) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ خلاص کوئی چیز نہیں،جس نے کوئی چیز بیجی اور پھراس میں کوئی شریک نکل آیا تو بائع سے صرف وہ نمن لی جائے گی جواسنے وصول کی تھی ،زیاد تی کامطالبہ نہیں کیا جائے گا۔
- ( ٢٠٦٤٤) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا يَشْتَرِطُ الْحَلَاصَ إِلَّا أَحْمَقُ ، صَلَّمُ كَمَا يِعْتَ ، أَوِ أَرْدُدُه كَمَا أَخَذْتَ.
- (۲۰ ۱۳۴) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ خلاص کی شرط تو کوئی احمق ہی لگائے گا ، یا تو مہیج کواسی طرح واپس کر دوجس طرح بھی تھی یار کھلو۔
  - ( ٢٠٦٤٥) حَذَثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْنًا.
    - (۲۰ ۱۴۵) حفرت عطاء كنزديك بهي خلاص كي كوئي شرعي حيثيت نبيس بـ
  - (٢٠٦٤٦) حَذَثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُنْمَانَ الْبَتْيِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُحْسِنُ فِي الْخَلَاصِ.
    - (۲۰۱۳۲) حفرت عثمان بی فرماتے ہیں کہ حفرت علی دایش خلاص کے لیے خبر کیا کرتے تھے۔
- (٢٠٦٤٧) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَجُلاً تَرَكَ الْمُواْتَةُ وَابْنَا لَهُ وَجَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا الَّذِى ابْتَاعَهَا فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ فَتَعَلَّقَ وَجَارِيَّةُ ، فَبَاعَتِ الْمُواْتِيَةُ ، فَوَطِئَهَا الَّذِى ابْتَاعَهَا فَوَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ ، سَلِّمَ الْبَيْعَ ، فَقَالَ بِهَا، فَخَاصَمَهُ إِلَى عَلِيٌّ فَقَالَ : عَلِيٌّ : بَاعَتِ الْمُواْتُكُ وَابْنُكُ وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ ، سَلِّمَ الْبَيْعَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنْشُدُكُ الله لَمَا قَضَيْتَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ : خُذْ جَارِيَتَكَ وَوَلَدَهَا ، وَقَالَ لِلآخِرِ : خُذِ الْمَوْأَةُ وَالْإِبْنَ بِالْهَحَلَاصِ ، فَلَمَّا أَخَذَ سَلَّمَ الآخَرُ الْبَيْعَ.

ہنے صدیث نمبر ۲۰ ۲۰ کے خلاص کامعنی میں معلوم ہوتا ہے کدا گر کوئی فخص کسی چیز کوئی و سے اور خرید نے والا اس کواستعال کرنے گئے۔ پھر اس چیز میں کوئی حقد ارتکال آئے تو ہائع سے اس چیز کی اصل قیمت بھی لی جائے گی اور جھٹڑ ہے کہتم کرنے کے لیے اضافی تاوان بھی وصول کیا جائے گا۔

مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۲) کی سات کی بیوی اورا پنے بیٹے کے لیے ایک باندی چھوڑی ،اس کی بیوی اور بیٹے نے اس باندی کوفر وخت کردیا ،فرید ارنے اس باندی کوفر وخت کردیا ،فرید ارنے اس باندی کے ساتھ جماع کیا اورا س کی اولا دہمی ہوئی ،اس کے بعد باندی کا مالک آگیا اور اس نے باندی کوفر وخت کردیا ،فرید نیاندی کو تیری اس نے باندی کا مالک آگیا اور اس نے باندی کو واصل کرنا چاہا ، بیمقد مدھ خرت علی ڈولٹو کے پاس پیش ہوا ،حضرت علی ڈولٹو نے اس نے فرایا کہ تیری باندی کو تیری بوری اور تیرے بیٹے نے فرو فت کردیا ہے ،اور خرید ارکا اس سے بچہ بھی ہوگیا ہے تم تع کو باتی رکھو ،اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسط دیتا ہوں ،آپ نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نیس فر مایا ،حضرت علی ٹولٹو نے اس آدی سے فر مایا کہ اپنی باندی اور اس کے بیٹے سے خلاص لے لو ، جب ان سے خلاص لے لیا گیا تو دوسرے آدی نے نوع کو سر دی کر دیا ۔

( ٢.٦٤٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقُضِى فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ هُوَ ، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرُوَى.

(۲۰۶۴۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ قاضی حضرات یہ فیصلہ کیا کرئے تھے کہ جوشخص کسی چیز کوفروخت کرے تو اس برخلاص

لازمنہیں، وہ اس کےصاحب کے لیے ہوگا جب وہ طلب کرے اوراہے مثل ہی لیاجائے گا۔

( ٢.٦٤٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَانِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنُ يُجِيزَ الْبَيْعَ فَحَاصَمَهُ فِيهَا إِلَى إِيَاسِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، فَجَعَلَ الْمُشْتَرِى يَقُولُ :أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، أَنْفَقْت فِيهَا أَلْفَى دِرُهَمٍ ، فَقَالَ : الْفَاكَ عَلَى الْفَاكَ عَلَى ، قَالَ : فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِدَارِهِ وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ إِلَى السِّجُنِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ جُوزَ الْبَيْعَ.

(۲۰ ۱۳۹) حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے خاوند کی عدم موجود گی میں اس کا گھر نجج دیا، جب وہ والبس آیا تو اس نے بیچ کو جاری رکھنے ہے انکار کر دیا۔ عقد مہ حضرت ایاس بن معاویہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو مشتری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ آپ کی اصلاح فرمائے کہ میں نے تو اس پر دو ہزار درہم خرج کر دیئے ہیں ،اس نے کہا کہ تیرے دو ہزار جھے پر لازم ہیں، تیرے دو ہزار جھے پر لازم ہیں، حضرت ایاس نے مکان کا فیصلہ اس آ دمی سے حق میں کر دیا اور عورت کو جیل میں ڈالنے کا تھم دیا جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو بچے کو جائز قرار دے دیا۔

( .٦٥٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْخَلَاصَ شَوْطًا قَوِيًّا وَكَانَ يُشَدِّدُ فِيهِ.

(۲۰۷۵۰) حضرت محمد خلاص کوا کی قوی شرط خیال گرتے تھے اوراس میں مختی برتے تھے۔

( ٢٠٦٥١ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْئًا.

(۲۰ ۲۵۱) حفرت حسن کے زویک خلاص کی کوئی شرع حیثیت ندھی۔

الم مصنف!بن البي شيد مترجم (جلد ۲) ﴿ ١١٥ ﴾ ١١٥ ﴾ كا المناف البيرع والأفضية المناف

# ( ٣٤ ) مَنْ كَانَ يجيز شهادة العبيدِ

جوحضرات غلام کی گواہی کوبہتر مانتے تھے

مایابیدرست ہے۔

ن میں مانتے تھے۔

شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ له : إِنَّهُ عَبْدٌ ، فَقَالَ : كُلُّنَا عَبِيدٌ وَأُمُّنَا حَوَّاءُ.

عَلِيٌّ : لَا ، كُنَّا نُجِيزُهَا ، قَالَ : فَكَانَ شُرَيْحٌ بَعْدُ يُجِيزُهَا إلَّا لِسَيِّدِهِ.

٢٠٦٥٢) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسًا ، عَنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ فَقَالَ :جَائِزَةٌ.

۲۰ ۱۵۲) حضرت مختار بن فلفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس واٹن سے غلام کی گواہی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے

٢٠٦٥٣ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ. ۲۰ ۱۵۳) حفرت شريح في سے غلام كى كوابى كودرست قرار ديا۔

٢٠٦٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْكِلَ ﴿ مُحَور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كانوا يجيزونها في الشيء الطفيف.

۲۰ ۱۵۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف معمولی چیزوں میں غلام کی گواہی کودرست قر اردیتے تھے۔ ٢٠٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ عَلَى دَارٍ فَأَجَازَ

۲۰۷۵۵) حفرت عمار دنی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت شریح کی عدالت میں ایک غلام نے کسی گھر کے بارے میں لوای دی تو انہوں نے اس کی گواہی درست قر ار دی ،کسی نے کہا کہ بیتو غلام ہے،انہوں نے فرمایا کہ ہم سب غلام ہیں اور ہم

٢٠٦٥٦) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ شُرَّيْحٌ : لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ فَقَالَ

۲۰ ۱۵۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت شریح نے کہا کہ ہم تو غلام کی گواہی کو درست نہیں سمجھتے حضرت علی جاپنی

نے فر مایا کہ ہم تو غلام کی گواہی کو درست بچھتے تھے ،اس کے بعد ہے حضرت شرح غلام کی گواہی اس کے آقا کے علاوہ ہرایک کے

( ٣٥ ) مَنْ قَالَ لاَ تجوز شهادة العبدِ

جن حضرات کے نز دیک غلام کی گواہی معترنہیں

٢٠٦٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

۲۰ ۲۵۷) حضرت ابن عباس زاهیٔ فر ماتے ہیں که ملام کی گواہی معتبر ہیں۔

( ٢٠٦٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ. (۲۰ ۱۵۸) حضرت عطا و فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معترز میں۔

( ٢.٦٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

(۲۰ ۲۵۹) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معتبز ہیں۔

( ٢٠٦٠ ) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ، وَ

كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ.

(۲۰۲۱-) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معتبر نہیں ،خواہ کسی معمولی چیز میں ہو۔

( ٢٠٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ .

رَجَالِكُمْ ﴾ قَالَ :مَنِ الْأَخْوَارِ. (٢٠ ١٦١) حفرت بابدقر آن مجيد كى آيت ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ كى تفير مي فرمات بي كماس سے م

( ٢.٦٦٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

(۲۰ ۱۷۲) حضرت عامرفر ماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معتبر نہیں۔

( ٢٠٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ أَنَّهُ رَدَّ شَهَادَةَ عَبْدٍ.

(۲۰ ۱۲۳) حفرت معنی نے غلام کی گوائی کورد کرد یا تھا۔

( ٢٠٦٦٤) سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ، قَالَ أَبُو بَكُرِ : وَهُوَ قَوْلُ وَكِيعِ.

(۲۰ ۲۱۳) حضرت سفیان فر ماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معترز ہیں۔

( ٢.٦٦٥ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتْنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَهْلُ مَكَّةَ لَا يُجزو عَلَى دِرْهَمٍ.

(۲۰۷۱۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرات اہل مکہ ایک درہم پر بھی غلام کی گواہی کو قبول نہیں کرتے تھے۔

#### ( ٣٦ ) فِي الرَّاهِنِ والمرتهِنِ يختلِفانِ

اگررا ہن اور مرتہن میں اختلاف ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

( ٢٠٦٦٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا الْحَتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَقَالَ : ؟

عَشْرَةٌ ، وَقَالَ هَذَا :عِشْرُونَ ، فَالْقُوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.

کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۲) کے اس کا خیال نے اور دوسر ابیس قرام من کا تواب البیدع والا فضیف کے اس کے اس کے اور دوسر ابیس قورا بهن کا قول معتبر ہوگا۔

(۲۲۲۲) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر را بمن اور مرتبن کا اختلاف ہوجائے ، ایک دس کیجا ور دوسر ابیس قورا بمن کا قول معتبر ہوگا۔

(۲۲۲۲) حَدِّدُ فَنَا عَدُدُ اللّٰهِ فَهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ فَنَ اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَنَ اللّٰهِ فَنَ اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَنَ اللّٰهِ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ فَاللّٰ اللّٰهِ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّ

( ٢٠٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْقُولُ قُولُ الْمُرْتَلِهِنِ. (٢٠٢٧) حضرت عطاء فرماتے میں كما ختلاف كي صورت میں مرتبن كا قول معتر بهوگا۔

( ٢٠٩٧٧) حضرت عطاء فرمائے ہیں کہ اضلاف کی صورت میں مربهن کا قول معتبر ہوگا۔ ( ٢٠٦٦٨) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْقُولُ قَوْلُ الَّذِی فِی یَدِهِ الرَّهُنُ. ( ٢٠٢٨) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس کے قبضے میں رہن ہواس کا قول معتبر ہوگا۔

(٢٠٢٦) حفرت حسن فرماتے بیں کہ جس کے قبضے میں رَبن ہواس کا قول معتبر ہوگا۔ (٢٠٦٦٩) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِیاسِ بُنِ مُعَاوِیَةَ، قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقُولُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إِلا أَن تقوم عليه البينة ، وكل مَنْ كَانَ في يده شيء ؛ فالقول فيه قوله.

ت تعنون مون المصريفين إلا ان تطوم عليه البيئة ، و حل من كان في يده شيء ؛ فالفول فيه فوله.
(۲۰۲۹) حفرت اياس بن معاويه فرمات بين كه اختلاف كي صورت مين مرتبن كاقول معتبر ہوگا،البته اگراس كے خلاف دليل قائم موجائة قو پھراس كاقول معتبر نبيس ہوگا،اور ہرو ہخض جس كے قبضه ميں چيز ہواس كاقول معتبر ہوگا۔ (۲۰۱۷) حَدَّثُنَا ذَيْهُ بِنُ مُحِبَّابٍ ، عَنْ أَسِي عِو انهُ ، عن قبادة ، قَالَ ناذَا اخْتَافُ الدَّاهِ ، وَالْهُ وَمَنْ مَنْ الْهُ الْمُورَةَ مَنْ مُؤْلَةُ وَالْهُ اللهِ اللهِ مَنْ الْدُورَةَ مَنْ مُؤْلَةُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

رب عدد المُورَة وَكُونَ وَكُ الْمُورَة وَكُونَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُورَة وَكُونَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وقالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وقال اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّ

(۲۰۶۷) حضرت تبادہ فرماتے ہیں کہ جنب را بمن اور مرتبن کا اختلاف ہو جائے تو پھر مرتبن کا قول معتبر ہوگا ،اگر قیمت والی چیز میں اضافے کا اختلاف ہوتو را بمن کا قول معتبر ہوگا۔ معدد وریتہ گئیند یسے '' سیان ' میں '' میں میں '' جس میں سیان '' جس سیان کی سیاستا ہو میں میں میں میں دوروں میں

ا ٢٠٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا الْحَتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقُولُ قَوْلُ الرَّاهِنِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْنَةَ. (٢٠٢٤) حضرت ابراتيم فرماتے ہيں كہ جب رائهن اور مرتهن كا اختلاف ہوجائے تو رائهن كا قول معتبر ہوگا البت اگر مرتهن وليل قائم

كرد بِ تُواسَى بات انى جائے گا۔ ٢٠٦٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ هِ شَامٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا الْحَتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِى قِيمَةِ الرَّهْنِ فَالْبَيْنَةُ عَلَى الَّذِى يَدَّعِى الرَّهْنَ. (٢٠١٤٢) حضرت عام فرماتے ہن كواگر دبن كى حشيت ميں دائن اور مرتبن كا اختاا ف بوجا رئي بن بن كاري كارك نه دار ار

(٢٠١٤٢) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر رہن کی حیثیت میں را بن اور مرتبن کا اختلاف ہوجائے تو ربن کا دعو کی کرنے والے پر لوائی لا زم ہوگی۔ ٢٠٦٧٣) حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْلِد ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَزْرَقِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :

٢٠٦٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سُنِلَ حَمَّادٌ ، عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ رَهُنْ

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلد۲) کي ۱۲۰ کي ۲۲۰ کي کتباب البيوع والأفضية کي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلد۲) فَقَالَ : هُوَ بِعَشْرَةٍ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ :هُوَ بِلِدِرْهَمِ ، فَقَالَ : الْبَيْنَةُ عَلَى مَنِ اذَّعَى الْفَضْلَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ : هُ

رَهُنْ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ : هُوَ وَدِيعَةٌ ، كَانَ الْقُولُ قُولَ صَاحِبِ الْمَتَاعِ.

(۲۰ ۱۷۴) حضرت جماد سے سوال کیا گیا کہ جس شخص کے قبضے میں رہن ہےوہ کہتا ہے کہ بیدی درہم کا ہےاوراس کا مالک کہتا ہے

کہ بیا لیک درہم کا ہے،اس صورت میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ زیادتی کا دعویٰ کرنے والے پر گواہی لازم ہےجبیہا کہا گ ایک رہن کا دعویٰ کرنے اور دوسراا مانت کا اور مالک کا قول معتبر ہوگا۔

( ٢٠٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِينِ.

(۲۰ ۱۷۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مرتبن کا تول معتبر ہوگا۔

## ( ٣٧ ) من رخص في أكل الثمرة إذا مرّبها

## باغ کے پاس سے گذرنے والا اس کا پھل کھا سکتا ہے

( ٢٠٦٧٦) حَدَّثَنَا شريك ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَمَرَ عَلِيًّا أَ يَثْلِم الْحِيطَانَ.

(۲۰۷۷) حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضور مَالِنظَيَّةَ جب سی باغ کے پاس سے گذرتے تو حفزت علی ڈاٹٹو کو اس ج د بواروں کے کنار بے تو ڑنے کا تھم دیتے تا کہ پھل کھانے والا اندرجا سکے۔

( ٢٠٦٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حَكَّم الْغِفَارِيِّ يَقُولُ :حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي ، عَنْ عَمْ أَـِـ

رَافِع بُنِ عَمْرِو الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَرْمِي نَخُلَ الْأَنْصَارِ ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا

إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَرْمِي نَخُلُنَا ، فَأَتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا غُلَامُ ، لِمَ تَرْمِي النَّخُلَ قُلْتُ: آكُلُ ، قَالَ : فَلَا تَرْمِ النَّحْلَ وَكُلْ مِمَّا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا ، ثُمَّ مَسَحَ رأسِي ، وَقَالَ :اللَّهُمَّ أَشْبِعُ بَطْنَهُ.

(تر مذی ۱۲۸۸ ابو داؤد ۱۱۵

(۲۰ ۲۷۷) حضرت رافع بن عمر وغفاری کہتے ہیں کہ میں چھوٹالژ کا تھااور انصار کے درختوں پر پھل اتار نے کے لیے پھر مارتا تھ

فر مایا کہ اے لڑے! تم درختوں پر پھر کیوں مارتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تھجوریں کھانا چاہتا ہوں،حضور مَلِّفَظَيَّةَ نے فرمایا در نتوں پر پھر نہ مارو، جو نیچ کریں وہ کھالو، پھرآپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور فر مایا کہ اے اللہ اس کا ہیٹ بھردے۔

( ٢٠٦٧٨ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّمَارِ مَا كَانَتُ فِى أَكْمَامِهَا فَقَالَ : مَ

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲) ي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲) ي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲) ي مصنف ابن الي مصنف الي مصنف

أَكُلَ بِفِيهِ وَلَمْ يَتَنْجِذُ خُبُنة فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءَ. (ترمذي ١٢٨٩ ـ احمد ٢٠٧) ( ٨ . ٧ نه ) قبل من المراب عليه عليه شيء من المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابع المرابع

(۲۰۷۷) قبیلہ مزینہ کے ایک آ دمی نے حضور مُرَافِظَةَ ہَا ہے سوال کیا کہ خوشوں پر لگے ہوئے بھلوں کو کھانے کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جوخص وہی کھالے اور تھلے میں نہ بھرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

٢٠٦٧٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ رِنَابٍ ، عَنْ سِنَانِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا وَهُوَ بِالْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : ٢٠٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ رِنَابٍ ، عَنْ سِنَانِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِمَّا : كُنْتُ فِي أُغْيِلِمَةٍ نَلْقُطُ الْبَلَحَ ، فَقَجِنَنَا عُمَرُ ، فُسعى الْغِلْمَانُ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِمَّا

اَلْقَتِ الرِّيعُ ، فَقَالَ :أَرِنِيهِ ، فَلَمَّا أَرَيْتُهُ ، قَالَ :انْطَلِقُ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ترى هَوُّلَاءِ الْغِلْمَانَ السَّاعَةَ ، فَإِنَّكَ إِذَا انْصَرَفْتَ عَنِّى انْتَزَعُوا مَا مَعِى ، قَالَ :فَمَشَى مَعِى حَتَّى بَلَغْتُ مَأْمَنِى. (٢٠١٤) حفرت شان بن سلم فرمات بيں كہ مِيں كِچلاكوں كے ساتھ كِي هجود بِي تو ژر با تھا كہ اچا تَف حضرت عمر ﴿ الْهُوْ وَبِال

(۲۰۷۷) حفرت سنان بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں کچھاڑکوں کے ساتھ پلی کھجوریں تو ژرہا تھا کہ اچا نک حفزت عمر وہائٹو وہاں شریف لے آئے ،لڑکے بھاگ گئے اور میں وہاں کھڑا ہو گیا ،میں نے کہاا ہے امیرالمؤمنین! میں ان کھجوروں کواٹھار ہاتھا جوہوا ہے گرگنی ہیں ،آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤمیں نے دکھایا تو آپ نے مجھے جانے کا تھم دیا ،میں نے عرض کیا کہ جولڑ کے آپ نے ابھی کھھے تھے وہ مجھ سے یہ کھجوریں چھین لیں گے ، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں ،حضرت عمر وہائٹو میرے گھر تک میرے ساتھ

شریف لے گئے۔ ۲.٦٨. ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، قَالَ :سَٱلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الَّذِی یَسْقُطُ مِنَ

النَّخُلِ لَيْسَ لَكَ ؟ قَالَ : فقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ كَانُوا لاَ يَرَوُنَ بِأَكْلِهِ بَأْسًا. `۲۰۲۸ ) حفرت علاء بن ميتب فرماتے ہيں كہ ميں نے حفرت حماد سے درختوں سے گری ہوئی مجوروں كے بارے ميں سوال کيا تو انہوں نے فرمايا كه مهاجرين ان كے كھانے ميں كوئى حرج نہيں تجھتے تھے۔

٢٠٦٨١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِذَا مَرَرُتَ بِبُسْتَانٍ فَكُلُ ، وَلَا تَتَخِذُ خُبُنَةً.

میں ہے۔ (۲۰ ۱۸۱) حضرت عمر ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب تم کسی باغ کے پاس سے گزروتم باغ کا کھل کھا بکتے ہولیکن ساتھ اٹھا کرلے جا ہیں بکتے۔

٢٠٦٨٢) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ مِنَ النَّمَادِ ، وَلَا نَرَى بِلَالِكَ بَأْسًا. ٢٠١٨٢) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ جب ہم کی غزوہ میں جاتے اور ہمیں پھل ملتے تو ہم ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں

إِلَى الْأَبُلَّةِ ، فَنَمُرُّ بِالنَّخُلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وبالشجر ، فكِلاَهُمَا رَخَّصَ لِي فِيهِ وَقَالاً : مَا لَمْ تَحْمِلُ ، أَوْ تُفْسِدُ.

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في مستف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في مستف ابن الي شيرمترجم (جلد٢)

(۲۰ ۱۸۳) حفرت سفیان بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ ہم بعض اوقات کھجور کے درختوں کے پاس ہے گز رہے توان میں کھانا کیراہے؟ ان دونوں حضرات نے اس کی رخصت دی اور فرمایا کہ اگر ساتھ لے کر

نە ھا دُاورخراب نەكرونۇ كوئى حرج نېيى -

( ٢٠٦٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيرِيّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانِ فَنَادِ

صَاحِبَهُ ، فَإِنْ أَجَابَك فَاسْتَطْعِمْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبُك فَكُلُ ، وَلا تُفْسِدْ. (۲۰۷۸۴) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ جب کسی باغ کے پاس سے گذر د تو اس کے مالک کوآواز دو، اگر دہ جواب دے تو اس

ہے ما نگ کرکھا وَاورا گرجواب نہ آئے تو کھا وُلیکن خراب نہ کرو۔

( ٢٠٦٨٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى زَيْنَبَ ، قَالَ : سَافَرْتُ فِى جَيْشٍ مَعَ أَبِى بَكُرَةَ ، وَأَبِى برزة ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنَ الثَّمَارِ.

(۲۰۷۸۵)حضرت ابوزینب فرماتے ہیں کہ میں ایک کشکر میں حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹٹو،حضرت ابو برزہ ڈٹاٹٹو اورحضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ دبالٹیز کے ساتھ تھا،ہم کھلوں کو کھایا کرتے تھے۔

( ٢.٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ خُصَيْنٍ ، عَنْ ذَرٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أَسَافِرُ مَعَهُ ، فَكَانَ يَأْكُلُ

مِنَ الثُّمَارِ. (۲۰ ۲۸ ۲) حضرت ذرفر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے ساتھ سفر کیا کرتا تھاوہ بھلوں کو کھالیا کرتے تھے۔

( ٢٠٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ : مَنْ مَرَّ بحَاثِطٍ فَلَيْأَكُلُ ، وَلاَ يَحْمِلُ. (احمد ٢٢٣)

(۲۰ ۲۸۷) حفرت عبدالله بن عمرو والثي سے روایت ہے که رسول الله میزائے کے نے فرمایا کہ جو محص تھجور کے باغ کے یاس سے گذر ہے تو اس کو کھا سکتا ہے لیکن ساتھ لے جانہیں سکتا۔

( ٢.٦٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِيثمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

(۲۰۷۸) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ ذمیوں کا کھل کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٠٦٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إبراهيم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ السَّبِيلِ

يَمُرُّ بِالنَّمَرَةِ فَقَالَ : يَأْكُلُ ، وَلَا يُفْسِدُ. (۲۰ ۱۸۹)حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے سوال کیا اگر مسافر پھلوں کے باغ کے پاس سے گذر ہے تو

کیااس میں سے کھاسکتا ہے انہوں نے فر مایا کہ کھاسکتا ہے لیکن خراب نہ کرے۔

( ٢٠٦٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ فَذَكَرَ ، مِثْلَهُ

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ لَالَّهُ مَا الْكُوالِ مَا الْكُوالِ الْعَلَامَ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

۲۰ ۲۹) حضرت محمد ہے بھی یونہی منقول ہے۔ ٢٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ جُنْدُبَ الْبَجَلِيَّ يَقُولُ :كُنَّا

نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُونَ ، فَتَأْخُذُ مِنَ النَّمَرَةِ وَنَأْخُذُ الُعِلْج فيدلنا مِنَ الْقُرْيَةِ إِلَى الْقُرْيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُشَارِ كَهُمْ فِي بِيُوتِهِمْ. ٢٠٦) حفرت جندب بحل كہتے ہيں كہ ہم رسول الله مِلَا الله مِلْ اللهِ مِلْ الل

) کیا کرتے تھے، ہم پھل کھاتے تھے اور راستہ کے لیے غلام کرایہ پر لیتے تھے جوہمیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک پہنچا تا ہم ان کے ساتھ ان کے گھروں میں شریک نہیں ہوتے۔

٢٠٦٠) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الْمُسَافِرِ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ ، فَقَالَ : إِذَا ظَلَمُوهُمَ الْأُمَرَاءُ فَأَحَبُّ إِلَىَّ أَن لَا يَأْكُلُ ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ :كُلْ.

٢٠٢٩) حضرت شعبه كتب بين كديس في حضرت حماد سے سوال كيا كيا مسافر باغ كے پيل كھاسكتا ہے؟ انہوں نے فر مايا كدامراء

ب بظلم كري تومير عنيال مين بهتر ب كدوه ندكهائ اورمين في حضرت علم سيسوال كيا توانهون في مايا كدكها له-٢٠٦٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي غُبَرَ ، قَالَ : أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَذَخَلْتُ حَانِطًا فَأَخَذْت سُنْبُلًا فَفَرَكْتُهُ ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَانِطِ فَضَرَيْنِي وَأَخَذَ كِسَانِي ،

فَٱلْيَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا ، أَوْ سَاغِبًا ، وَلاَ عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ، وَأَخَذَ ثُوبَهُ فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِيهِ. (ابوداؤد ٢٦١٣ـ ابن ماجه ٢٢٩٨) ۲۰ ۲۹) بنونمیر کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط سالی کے دنوں میں میں ایک باغ میں داخل ہوا اور میں نے ایک

بوڑلیا، استے میں باغ کا مالک آگیا اور اس نے مجھے مارا اور میری چاور چھین لی، ہم رسول الله فَرَافِيْ فَيْ كَي خدمت میں حاضر ئے ،آپ نے فر مایا کہ جب وہ بھوکا تھا تو تو نے اس کو کیوں نہ کھلا یا اور جب وہ نہیں جانتا تھا تو تو نے اس کو کیوں نہیں بتایا ، پھر آپ ليرُ المجھے واپس دلواديا۔

#### ( ٣٨ ) من كرِه أن يأكل مِنها إلا بإذنِ أهلِها

## جن حضرات کے نز دیک مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھاسکتا

٢٠٦) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَنِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَى سَعْدٍ ، قَالَ : نَزَلْنَا إِلَى جَانِبٍ حَانِطِ دِهْقَانِ فَقَالَ : لِى سَعْدٌ : إِنْ سَرَّك أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلَا تُصِيبَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ،

وَأَعْطَانِي دِرُهَمًا ، وَقَالَ : اشْتَرِ بِبَعْضِهِ لَمْرًا ، أَوْ غذاءً وَبِبَعْضِهِ عَلَفًا.

ابن الم شيرمرجم (جلده ) في المستخطف ابن الي شيرمرجم (جلده ) في المستخطف المستخط المستخطف المستخطف المستخطف المستخطف المستخطف المستخط (۲۰ ۲۹۴) حضرت ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے ایک باغ کی دیوار کے ساتھ پڑاؤ ڈالاتو حضرت سعد نے مجھے۔

فرمایا کہا گرتم جاہتے ہوکہتم حقیقی مسلمان بن جاؤ تواس میں ہے کچھنہ لینا، پھرانہوں نے مجھےایک درہم دیااورفر مایا کہا*س کے پ* جھے سے کھل اور کھا تا اور دوسرے سے جیارہ خریدلو۔

( ٢٠٦٩٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : إذَا مَرَرُه

بِنَحْلٍ ، أَوْ نَحْوِهِ وَقَدُ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدُخُلُهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِى فَضَاءِ الْأَرْضِ (۲۰ ۲۹۵) حضرت ابن عباس جناشہ فرماتے ہیں کہ اگرتم تھجوروں وغیرہ کے پاس ہے گز روجس کے اردگرد باڑ ہوتو اس کے مالک

اجازت کے بغیراس میں داخل مت ہو،اور جب کطے باغ کے پاس سے گزردتواس میں سے کھالواور ساتھ مت لے جاؤ۔

( ٢٠٦٩٦) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْأصَمُّ ، قَالَ :تلقيت عَائِشَةَ و-

مقبلة من مكة أَنَا وَابْنُ لِطَلُّحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا، وَقَدْ كُنَّا وقعنا فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَ فَأَكُلُنَا مِنْهُ ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَأَقْبَلَتْ عَلَى ابْنِ أُخْتِهَا تَلُومُهُ وَتُعذله ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى فَوَعَظَيْنِي مَوْعِظَةً يَلِيغَةً. (۲۰۲۹۲) حضرت یزیدین عاصم کہتے ہیں کہ میں اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ دیا ٹون کا بیٹا حضرت عاکشہ بڑی ہنڈ فاسے ملے، جب وہ

ے واپس آ رہی تھیں، حضرت طلحہ رہائیو کے بیٹے ،حضرت عائشہ شکاٹیٹھا کے بھانجے ہیں۔ہم نے ایک باغ کی دیوار کے س<sup>ا</sup> یر اؤڈ الا اوراس باغ کے پھل کھائے ، جب حضرت عائشہ منگانڈینا کواس کی خبر پنجی تو آپ نے بھانجے کوڈ انٹااور پھر مجھے بھی خو

> نصیحت فر ما گیا۔ ( ٢٠٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ إلَّا بِالثَّمَنِ.

(۲۰ ۱۹۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہتم پھل قیت دے کر ہی کھا کتے ہو۔

( ٢.٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْجُعْفِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَ لَا تُأْكُلُ مِنَ النَّمَرَةِ إلَّا بإذُن أَهْلِهَا.

(۲۰۱۹۸)حضرت سعید بن جبیرفر ماتے ہیں کہ پھل مالک کی اجازت سے کھاؤ۔

( ٢.٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :كَان يَحْتَمِي النَّمَرَةَ إِذَا لَمْ يَكُنُ لَهَا حَائِطٌ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْحَائِطِ إِلَّا بِإِذْن أَهْلِهِ.

(۲۰ ۱۹۹)حضرت ابن عباس منطنط فرماتے ہیں کہ اگر پچلوں کے گرد باڑنہ ہوتو انہیں ممنوع نہیں سمجھا جائے گااورا گر باڑ ہوتو ما لک

اجازت ہے ہی کھایا جاسکتا ہے۔

( ٢.٧.. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا غَ

ع معنف ابن الې شيرمترجم (جلد 1) کې پې <mark>۲۲۵ کې ۲۲۵ کې کتاب البيوع والأفضية کې کتاب البيوع والأفضية کې ک</mark> يَسْقُطُ مِنَ الشَّجَرِ فَقَالَ : دَعْهُ لِلسِّبَاعِ وَلِلطَّيْرِ.

[ • • ٢٠٠ ) حضرت عبدالرحمٰن بن حازم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد ہے گر جانے والے پھلوں کے بارے میں سوال کیا تو نہوں نے فرمایا کہاہے درندوں اور پرندوں کے لیے چھوڑ دو\_

٢٠٧٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ اللُّقَاطَ. ا • ۲۰۷ ) حفزت ابن عمر ڈلاٹنڈ نے گرے پڑے بھلول کے کھانے کے مکر وہ قرار دیا۔

# ( ٢٩ ) من رخص في جوانِزِ الأمراءِ والعمال

## امراءادرگورنروں کے تحا ئف قبول کرنے کا بیان

٢٠٧٠٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ

۲۰۷۰۲) حضرت کیجی فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین ہیٰ دیمن محضرت معادیہ ڈٹاٹٹھ کی طرف ہے آنے والے بھلوں کوقبول کر

٢٠٧٠١) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تُأْتِيهِمَا هَدَايَا

الْمُخْتَارِ فَيَقُبَلَانِهَا. ۲۰۷۰۲) حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اُٹھ اور حضرت ابن عباس دناٹھ کے پاس مختار ثقفی کے ہدایا آتے تھے اور انہیں تبول کر لیتے تھے۔

٢٠٧٠٤) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِصْمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَاهَا رَسُولٌ مِنْ عِنْدَ مُعَاوِيَةً بِهَدِيَّةٍ فَقَبِلَتُهَا. ۲**۰۷۰**) حضرت عبدالرحمٰن بن عصمہ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عا کشہ ٹئامائٹا کے پاس تھا کہان کے پاس حضرت معاویہ جاپٹی

ل طرف سے قاصد ہدیہ لے كرآيا، انہوں نے اس ہديكو قبول فرماليا۔

مُعَاوِيَةً.

٢٠٧٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ بَعَثَ إِلَيْهَا مُعَاوِيَةُ قِلاَدَةً قُوِّمَتْ بِمِنْةِ أَلْفٍ فَقَبِلَتُهَا ، وَقَسَّمَتُهَا بَيْنَ أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. ۵۰۷۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ دافٹو نے حضرت عائشہ ٹڑ میٹوٹنا کی طرف ایک ایسا ہار بھیجا جس کی قیمت

ئریباً ایک لا کھٹھی ،حضرت عا نشہ ٹڑیا مذبر خانے اس ہار کو قبول فر مالیا اور اسے امہات المؤمنین ٹرکائٹیڈ میں **کلن**یم کر دیا۔ ٢٠٧٠) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :أَرْسَلَ مَعِى بِشُو بْنُ مَرْوَانَ بِخَمْسِمِنَةٍ إلَى

معنف ابن الى شير متر جم (جلد ٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَابِ البِوعِ وَالْأَنْفِيدَ ﴾ خَمْسَةِ أُنَاسٍ : إِلَى أَبِى جُحَيْفَةَ وَإِلَى أَبِى رَزِينٍ وَعَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ وَمُرَّةً ، وَأَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَرَدَّهَا أَبُو رَزِينٍ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ وَقَبِلَهَا الْآخَرَانِ.

(۲۰۷۰) حضرت عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ بشر بن مروان نے مجھے پانچ سو درہم دیئے کہ میں انہیں حضرت ابو جحیفہ حضرت ابورزین ،حضرت عمرو بن میمون ،حضرت مرہ اور حضرت ابوعبدالرحمٰن میں تقلیم کردوں ،حضرت ابورزین ،حضرت ابو جحیفہ اور

حضرت عمرو بن میمون دُوَاکْتُهُ نے بیہ پیسے واپس کردیئے اور باقی حضرات نے قبول فر مالیے۔

( ٢٠٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

(۱۱۷۷۷) عدم جلمانو حلقِ بن جوف من معلیان من جارِ عامِ یو با ماندید. (۲۰۷۰)ایک اور سندسے یونهی منقول ہے۔

( ٢.٧.٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : آتى الْعَامِل فَيُعْطِينِي وَيُجيزِنِي ؟ فَقَالَ :خُذْهَا لَا أَبَّا لَكَ وَانْطَلِقُ.

( ۴۰۷۰) حضرت حسن سے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ میں عامل کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے کیا میں اسے قبول کر لوں؟ انہوں نے فر مایا کہ تمہارا ناس ہورو بے لواور چلے جاؤ۔

مَوِيضٌ ، فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ ، وَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ مَوْشُومَةَ الْيَكَيْنِ ، تَذُبُّ عَنْهُ. (۲۰۷۹) حفرت قیس فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو بکر ٹڑاٹن کی بیاری میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا

(۱۷۷۷) عفرے یں ہر ماہ ہے ہیں کہ یں ہیں ہے والد ہے تما تھ سنرے، بو بر زی ہو گا یا دی میں ان کیا دف سے ہے ہو سرب انہوں نے ہمیں واپسی پر دو گھوڑوں پر سوار کیا ، میں حضرت اساء کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر وسمہ لگا ہوا تھا اور وہ اسے ہٹار ہی تھیں۔

﴿ ﴿ وَلَا عَدَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَإِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَتَمِيمَ بُنَ سَلَمَ

خَوَ جَا إِلَى عَامِلٍ فَفَصَّلَ تَمِيمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَائِزَةِ ، فَعَضِبَ إِبْرَاهِيمُ. (۲۰۷۱) حفرت ابراہیم اور حضرت تمیم بن سلمہ ایک عامل کے پاس گئے،اس عامل نے حضرت تمیم کوحضرت ابراہیم سے زیادہ ت

( ۴۰۷۱ ) حفرت ابرا بیم اور صرت یم بن عمدایک عال سے ۱۱ ل عال سے ۳۰ ک عال سے سرت. دیئے جس پر حفرت ابراہیم کوغصدآیا۔ دیمیر میں میں وہ میں دوروں میں دیمیر دیمیر دیمور میں دیمورس میں دیم

( 7.۷۱۱ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ حَالِدَ بْنَ أَسِيدٍ بَعَثَ إِلَّا مَسْرُوقٍ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَرَدَّهَا فَقَالَ لَهُ :كُو أَخَذْتَهَا فَتَصَدَّقَتَ بِهَا وَوَصَلْتَ بِهَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا. ( ٢٠٤١ ) غالدُ بنسيف نے مروق کی طرف تمیں ہزار درہم بھیج ،انہوں نے وہ داپس کردیئے ان سے کس نے کہا کہ آپ بہ تبوا

رہے ہیں صدقہ کردیں،لیکن پھربھی انہوں نے وہ درہم لینے سے انکار کردیا۔ کر کے انہیں صدقہ کردیں،لیکن پھربھی انہوں نے وہ درہم لینے سے انکار کردیا۔

( ۲۰۷۱۲ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِجَوَانِزِ الْعُمَّالِ بَأْسًا. (۲۰۷۱۲) حضرت عَرمه فرماتے ہیں کہ گورزوں کے تخفے تبول مَرنے میں کوئی حرج نہیں۔

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ٢) ﴿ حَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ ( ٢٠٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عَامِلٍ فَأَجَازَهُ وَحَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَقَبِلَهَا. (۲۰۷۱) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک عامل کے پاس محے ،اس عامل نے انہیں انعام دیے اورایک سواری

برسوار کیا،حضرت ابراہیم نے سب کچھ قبول کرلیا۔ ( ٢.٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مِخْوَلِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ.

(۲۰۷۱س) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ ممال کے مدیے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢٠٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ. (۲۰۷۱۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ عمال کے ہدایا قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ أَجَازَ الْحَسَنَ وَبَكُوا فَقَبِلا ، وَأَجَازَ مُحَمَّدًا فَلَمْ يَقُبُلُ مِنْهُ. (٢٠٤١٦) حضرت حميد فرماتے ہيں ل كه ابن همير ه نے حضرت حسن ويشيخ اور حضرت بكر كوتحا كف جمجوائے ـ ان دونو ل حضرات نے

قبول کر لیے لیکن جب حضرت محمد کو بھوائے تو انہوں نے قبول نہیں کیے۔ ( ٢٠٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ حَبِيبِ ، أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ إِلَى ذَرٍّ بِجَائِزَةٍ فَقَالَ لِلرَّسُولِ :أَكُلُّ مُسْلِمِ

بُعِتْ بِهَذَا ؟ فَقَالَ : لَا ، قَالَ :رُدَّهُ ، وَقَالَ : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾. (۷۱۷۱) حضرت حبیب فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے حضرت ذرکوایک تحفہ بھجوایا، انہوں نے قاصدے پوچھا کد کیااس نے ہر مسلمان کویہ ہدیے بھیجا ہے،اس آ دمی نے تفی میں جواب دیا اور حضرت ذرنے اے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بیآیت پرھی:

﴿ كُلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾ ( ٢٠٧١٨ ) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ ، أَنَّ عَبْدَالْعَزِيزِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَبَعَثَ إِلَى عَبْدِاللهِ بْنِ عَيّاش ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُ.

(۲۰۷۱۸) حضرت ابن میناءفرماتے ہیں کہ عبدالعزیز بن مروان نے حضرت ابن عمر رہا ﷺ کوایک ہدیہ جیجاتو انہوں نے قبول کرایا اورحضرت عبدالله بن عياش كى طرف بھى بدىي بھيجاانبول نے قبول نبيس فر مايا۔ ( ٢٠٧١ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلُزٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : لَا بَأْسَ بِجَانِزَةِ الْعُمَّالِ ، إنَّ

لَهُ مَعُونَةً وَرِزْقًا ، وَإِنَّمَا أَعْطَاكَ مِنْ طَيِّبِ مَالِهِ. (۲۰۷۱) حضرت علی دانٹو فرماتے ہیں کہ ممال کے ہدیہ میں کوئی حرج نہیں ،اس کی تجارت اور کام ہے وہ تہبیں اپنے پاکیز و مال میں

( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَوْ أَتَيْتُ عَامِلًا فَأَجَازَنِي لَقَبِلْتُ مِنْهُ ، إنَّمَا

هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَيْتِ الْمَالِ يَدْخُلُهُ الْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ، وَقَالَ :إِذَا أَتَاكَ الْبَرِيدُ فِى أَمْرِ مَعْصِيَةٍ فَلَا خَيْرَ فِى جَائِزَتِهِ وَإِذَا أَتَاكَ بِأَمْرٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَلَا بَأْسَ بِجَائِزَتِهِ.

(۲۰۷۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی عامل کے پاس جاؤں اوروہ مجھے کچھتھا نف دیتو میں اسے قبول کرلوں گا،وہ

بیت المال کے درجے میں ہے جس میں اچھا برا ہرطرح کا مال آتا ہے، جب قاصد تمہارے پاس کسی معصیت والے کام کے لیے

تحف لے كرآئے تواس تحفے ميں كوئى خيز نبيل كيكن اگر كسى جائز كام كے ليے تحفدلائے تواس تحفے ميں كوئى حرج نبيس۔

( ٢٠٧١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ حِذْيم ، أَنَّ عُمَرَ أَجَازَهُ بِٱلْفِ دِينَارٍ.

(۲۰۷۱) حضرت عامر بن حذیم فر ماتے بی که حضرت عمر دبایو نے انہیں ایک ہزار وینار کامدید یا۔

( ٢.٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنِى أَشْعَتُ بُنُ أَبِى الشَّعْنَاءِ ، قَالَ :خَرَجْنَا ثَلَاثِينَ رَاكِبًا عَلَيْنَا الْاسُودُ ، أَمَّرَهُ بِشُرُ بُنُ مَرُوانَ ، وَأَجَازَهُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَقَبِلَهَا.

(۲۰۷۲) حضرت اشعیف بن ابی الشعثاء فرماتے ہیں کہ ہم تمیں آ دمیوں کی جماعت ایک سفر پرنگلی ، ہمارے امیر حضرت اسود تھے جنہیں بشر بن مروان نے امیر بنایا تھا ، بشر نے اُنہیں بچپاس دیناردیئے جوانہوں نے قبول کر لیے۔

#### ( ٤٠ ) من رخص في بيعِ الأخِ مِن الرّضاعةِ

## جن حضرات كنز ديك رضاعي بھائي (جوكه غلام ہو) كو بيچنا درست ہے

( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى أَنَّهُ لَمْ يَوَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

(۲۰۷۲۳) حفرت زبری فرماتے ہیں کہ رضاعی بھائی کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٧٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ ، عَنْ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَقَتَادَةَ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

(۲۰۷۲۴) حفرت محربن سيرين اورحفرت قاده فرمات بين كدرضاع بعانى كوييح مين كوكى حرج نبيس ـ

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَيُّوبٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(٢٠٤٦٥) حضرت ابن سيرين فرمات بين كدرضاعى بهائى كويجيني مين كوئى حرج نبيس \_

( ٢.٧٢٦ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، أَنَّهُ ݣَانَ يَقُولُ: يَبِيعُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

(٢٠٢٢) حفرت منصور فرماتے ہیں که رضاعی بھاٹی کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنْ بَيْعِ الْأَخِ مِنَ الرَّصَاعَةِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

هم معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲)

(٢٠٤٢) حفرت ابن غون فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت نافع سے رضائى بھائى كى تئے كے بارے میں سوال كيا انہوں نے فرمايا كداس ميں كوئى حرج نہيں۔

## ( ٤١ ) من كرِة أن يبيع أخاة مِن الرّضاعة

# جن حضرات کے نز دیک رضاعی بھائی کو بیچنا مکروہ ہے

(٢٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتَّى ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

(۲۰۷۲۸) حضرت جابر بن زیدرضاعی بھائی کے بیچنے کو مکر وہ قر اردیتے ہیں۔

( ٢٠٧٢٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي أَخته وَجَدَّتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَكُرِهَ بَيْعَهُمَا.

(۲۰۷۲۹) حفرت حسن نے رضاعی بہن إدر رضاعی دادی بیجنے کو کمروہ قرار دیا۔

( ٢٠٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُيلَ عَنْهُ فَكَرِهَهُ ، فَذَكَرْته لِقَتَادَةَ فَقَالَ :كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يَقُولُهُ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ :يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ.

(۲۰۷۳) حفرت حسن سے رضاعی بھائی کو بیچنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے مکر وہ قرار دیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت قمادہ سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت جابر بن زید کی رائے بھی بہی تھی اور حضرت ابراہیم خفی فرماتے تھے کداگر جاہے تو پچ سکتا ہے۔

( ٢٠٧٦ ) حَكَثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

(۲۰۷۳) حضرت حسن فر ماتے ہیں که رضاعی بھائی کو بیخنا مکروہ ہے۔

( ٢٠٧٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَتِي أَرْضَعَتِ ابْنِي أَمَا أَبِيعُهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوَدِدْتُ أَنَّهُ أَخْرَجَهَا إِلَى السُّوقِ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِى مِنِّى أُمَّ وَلَدِى كَأَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۰۷۳۲) حفرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ سے سوال کیا کہ میری باندی نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، کیا ہیں اس باندی کو پچ سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ جھاٹو نے اس بات پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات کتی عجیب ہوگی کہتم اسے بازار لے جا وَاورآ واز لگاؤ کہ مجھ سے میرے بچے کی مال کون خریدےگا؟

## ( ٤٢ ) فِي الإِشهادِ على الشِّراءِ والبيع

## خرید وفروخت پر گواہ بنانے کابیان

(٢.٧٧٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ قوله تعالى : ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا الرَّارِيَةِ وَالْمَانَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ قوله تعالى : ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا

تَبَايَعْتُمْ ﴾ فَقَالَ : أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ نَسَخَ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

(۲۰۷۳س) حفرت سلیمان یمی کہتے ہیں کہ میں نے حفرت حسن سے قرآن مجید کی آیت ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیاتم اس آیت کونبیں ویکھتے: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ گویا حفرت حسن گواہ بنانے کے

( ٢.٧٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّغْمِيِّ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِى مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ حَتْمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ ، لَا بُدَّ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾.

(۲۰۷۳۳) حطرت اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے حطرت معنی سے سوال کیا کہ جب کوئی آوی کوئی چیز خریدے تو کیا اس پر گواہ مناتا لازمی اور ضروری ہے؟ انہوں نے فر مایا: نہیں ، کیاتم قرآن مجید کی اس آیت کونہیں دیکھتے: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعُضًا ﴾ اگرتم ایک دوسرے سے مامون ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٧٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ﴾ قَالَ :نَسَخَتْهَا ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾.

(٢٠٤٣٥) حَفرت ابوسعيد خدرى والله فرمات بيل كرقر آن مجيدى آيت ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ و ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ

بَعْضًا ﴾ نے منسوخ کردیا ہے۔

(٢.٧٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ صَفُوانَ بْنَ مُحْرِزٍ وَأَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمْ زَيْفٌ فَقَالَ :مَنْ يَبِيعُنِي عِنبًا طَيِّبًا بِلِورْهَمِ خَبِيثٍ ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدُ

(۲۰۷۳) حضرت رئیج بن انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صفوان بن مجمد کو دیکھا کہ ایک دن وہ بازار گئے۔ان کے پاس ایک درہم تھا،انہوں نے فر مایا کہ اس ایک کھوٹے درہم کے بدلے مجھے عمد ہانگور کون بیچے گا۔انہوں نے انگورخریدے اورک کو گواہ نہیں بنایا۔

(٢٠٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَرَأَ : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) قَالَ :نَسَخَتُ هَذِهِ الشُّهُودَ.

(٢٠٧٣) حضرت عَم فرماتے میں كة قرآن مجيدكي آيت ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ في كواه بنانے كومنسوخ كرديا ہے۔

معنف اتن الى شير مرتم (جلد ٢) كَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ ، قَالَ : الْبُيُّوعُ ثَلَاثَةٌ : بَيْعُ شُهُودٍ وَكِتَابٍ وَبَيْعٌ بِرِهَانٍ مَقْدُوضَةٍ ، وَبَيْعٌ بِالْأَمَانَةِ ، ثم قَرَأُ آيَةَ الدَّيْنِ.

مفبوطنہ ، وبیع بالا مائد ، تم قوا ایہ الدین . (۲۰۷۳) حضرت فعلی فرماتے ہیں کہ بیعات تین قتم کی ہیں ایک وہ رہیج جو گواہوں اور تحریر کے ساتھ ہو، ایک وہ رہی متبوضہ کے ساتھ ہوا درایک وہ رہیج جوامانت کے ساتھ ہو پھرانہوں نے آیت دین کی تلاوت کی \_

كِساته بواوراكِ وه رَجْ جوامانت كِساته بو پُرانهول نِي آيت دين كى الاوت كى ۔ ٢٠٧٢٩ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ : رَجُلُ آتَى سَفِيهًا مَالَّةُ ، وَقَالَ اللَّهُ : ﴿ وَلَا تَوْتُوا السَّفَهَاءَ أَمْوَ الكُم ﴾

ور جُلٌ کانٹ عِندہ اُمراَ اُہ سینی المراہ کی سیسے مال اول المد بھود موقود السفھاء المواقع میں ہے۔ ور جُلٌ کانٹ عِندہ اُمراَ اُہ سینی اُلٹ اُلٹ اُلٹ میں کہ ما قبول ہیں کی جائے گی، ایک وہ جو کی بے دقوف کو ابنا مال دے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے بیوتو فول کو اپنا مال ندو، دوسراوہ آ دمی جس کے پاس کوئی بدا خلاق بیوی ہووہ نداسے طلاق دے اور نداس سے جدا ہو

تعالی فرما تاہے بیوٹو فول کواپنامال نہ دو، دوسراوہ آ دمی جس کے پاس کوئی بدا خلاق بیوی ہووہ نہاسے طلاق دے اور نہاس سے جدا ہو اور تیسراوہ آ دمی جوکوئی چیز خریدے تو گواہ نہ بنائے۔ ۲۰۷٤ ، جَلَّمْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجِیحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فَلَاثُةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعُوَةٌ

: رَجُلٌ بَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ وَعَلَى مَمْلُو كِهِ ، وَرَجُلٌ بَبِيعُ وَيَّشْتَرِى ، وَلاَ يُشْهِدُ. ر ۴۰۷۴) حضرت مجاہِ فرماتے ہیں کہ تین آ دی ایسے ہیں، جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک وہ جواپی بیوی کے لیے بددعا کرے دوسرا دہ جواچنے غلام کے لے بددعا کرے اور تیسراوہ آ دمی جوخر بدوفروخت کرتے ہوئے گواہ نہ بنائے۔

٣٠٧٤١) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : يُشْهِدُ إِذَا بِاعَ وَإِذَا اشْتَرَى. ١٣٠٢) حفرت ابن سيرين فرماتے بين كرفريد وفروخت كرتے ہوئة وي كواه بنائے گا۔

٢٠٧٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُويِبِرٍ ، عَنِ الطَّحَاكِ ، أَنَّهُ كَانَ يَهُولُ : يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى. ٢٠٤٣) حفرت ضحاك فرماتے بين كرخريدوفروخت كرتے ہوئے آدى گواه بنائے گا۔

( ٤٣ ) فِيما يستحلف بهِ أهل الكِتابِ ابل كتاب سي س كي قسم لي جائے گئ؟

۲۰۷۴۳) حفرت ابوالھیاج فرماتے ہیں کہ حفرت علی وٹاٹن نے مجھے ایک علاقے کا گورز بنایا اور مجھے تھم دیا کہ میں اہل کتاب سے اللّٰد کی شم لوں۔ هي معنف ابن اليشير مترجم (جلد٢) في المستحدث ١٣٢ في المستوع والأنفية الله المستوع والأنفية الله الله ( ٢.٧٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِية ، عن حجاج ، عن مَرْوَانَ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، غَنْ يَحْيَى بُنِ مَيْسَرَةَ ، غَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ الْمُشْرِكَ بِاللَّهِ.

(۲۰۷ ۲۰۷) حضرت ابوعبیدہ نے مشرک سے اللہ کی شم لی۔

( ٢٠٧٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْمُشُرِكِينَ باللَّهِ.

(۲۰۷۴۵) حفرت مسروق نے مشرکین سے اللہ کی قتم لی۔

( ٢.٧٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا يُسْتَحْلَفُ الْمُشْرِكُ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَكِنْ يُغَلَّهُ ۗ

(٢٠٧٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەشرك سے بھى الله كاقتم لى جائے گليكن اس سے اس كے دين ميں تنى برتى جائے گا۔ ( ٢.٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ سُورٍ أَدْخَلَهُ الْكَنِيسَةَ وَوَضَ التُّوْرَاةَ عَلَى رُأْسِهِ وَاسْتَحْلَفُه بِاللهِ.

(۲۰۷۴)حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کعب بن سورنے ایک غیرمسلم کو کنیسہ میں داخل کیا ،اس کے سریر تو رات رکھی اورا تر

ہےاللہ کی شم لی۔

( ٢٠٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشُّغبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحُوا الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ حَيْثُ يَكُرَهُونَ.

(۲۰۷۸) حضرت تعمی فرماتے ہیں حضرت شریح مشرکین سے اللہ کی قتم لیا کرتے تھے جبکہ وہ اس کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢.٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ ابي الغُصْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ نَصْرَانِيًّا فَقَالَ: أَحْلِفُ بِاللَّهِ

فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ تَرَكْتُمُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْبِيعَةِ فَاسْتَحْلِفُوهُ بِمَا يُسْتَحْلَفُ بِهِ أَهْلُ دِينِهِمْ.

(٢٠٤٨٩) حضرت ابوالغصن فرماتے ہیں كرايك مرتبه حضرت فعلى كے سامنے أيك نصراني الله كي متم كھانے لگا تو حضرت فعمي فر ہایا کرتم نے الندکوجپوز دیا ہےاورد ک<u>ھتے</u> بھی ہو پھرآپ نے حکم دیا کدائے گرجا کی طرف لے جاؤاوراس سے تسم لوجواس کے د<sup>س</sup>

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَان

أَيُسْتَحُلَفُ بِالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ؟ قَالَ :اسْتَحْلِفُوهُ بِاللَّهِ، فَإِنَّ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ مِنْ كِتَابِ اللهِ. (۲۰۷۵) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ کیا یہودی اور نصرانی ہے تورات اور انجیل کی تتم لی جائے گی ، انہوں نے فرمایا کہود

کوشم کھا کیں ہے کیونکہ تو رات اورانجیل اللہ کی کتابیں ہیں۔

هُ مَعنف ابْن الْي شِيرِمْرْ جِلُول) ﴿ مَعنف ابْن الْي شِيرِمْرْ جِلُول ﴾ ٢٣٣ ﴿ مَعنف النَّهُ مَعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجّاج ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُويُح ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّفُ الْمُشْرِ كِيزَ بِدِينِهِمْ. ( ٢٠٧٥١ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجّاج ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُويُح ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّفُ الْمُشْرِ كِيزَ بِدِينِهِمْ.

( ٢٠٧٥١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّفُ الْمُشُوكِينَ بِدِينِهِمْ. (٢٠٧٥) حفرت بْرَحَ فرماتے ہیں کہ شرکین اپنے دین کی شم کھایا کرتے تھے۔

#### ( ٤٤ ) فِي بيعِ جلودِ الميتةِ

( ٢٠٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَطَاوُوسًا عَنُ بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْنَةِ فَكَرِهَاهَا ، وَقَالَ سَالِمٌ :هَلْ بَيْعُ جُلُودِ الْمَيْنَةِ إِلَّا كَأْكُلِ لَحْمِهَا.

وقال سازم : هل بیع جلود المیته الا کا کلِ لحمها. (۲۰۷۵۲) حضرت خالد بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت طاوس سے مردار کی کھالوں کی بیچ کے بارے میں سوال کا اقاضہ ب نیا سے کو بیڈ اس اور دور سے الم نیفران کر سے کی بارے کی دور کی سے میں میٹ کر سے کہ اس میں سوا

سوال کیا توانہوں نے اسے مکروہ قرار دیا ،حضرت سالم نے فر مایا کہ مردار کی کھالوں کی بھے ان کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ ( ۲.۷۵۳ ) حَدَّثَنَا یَکْحیّی بْنُ سَعِیدِ الْفَطَّانُ ، عَنْ سَلَمَةً أَہِی بِشْرٍ ، عَنْ عِکْرِمَةَ ، أَنَّهُ کَرِهُ بَیْعَ جُلُودِ الْمَیْنَةِ وَالْأَضْبِحِیَّةِ . (۲۰۷۵۳) حضرت عکرمہ نے قربانی اور مردار کی کھالوں کی بھے کو مکروہ قرار دیا۔

( ٢٠٧٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْهِ أَكُمَا شَنْ عَجَدَّهُ عَلَى أَوْلِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْهُ أَكُما شَنْ عَجَدَّهُ عَلَيْهِ مُ ثَمَنَهُ لِللهِ وَالْهِ وَالْهُ وَلَا مُعَامِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِذَا حَرَّمَ عَلَى اللّهُ ال

قُوْمٍ أَكُلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. (ابوداؤد ٣٨٨٠ـ ابن حباًن ٣٩٣٨) أَ الله تعالى جب كى قوم يركى چيز كے (٢٠٧٥٣) عفرت ابن عباس والله على قوم يركى چيز كے

ر ''الاسطان'') مسترے''بن کبا کردی تھو سے روایت ہے کہ رسوں اللہ سر کھنے ہے ارساد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کی فوم پر سی چیز ہے کھانے کوحرام فرماتے ہیں تو اس کی قیمت کو بھی اس پر حرام کردیتے ہیں۔

( ٢٠٧٥٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي مُغِيرَةُ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ ، قَالَ :سُنِلَ الشَّغْبِيُّ عَنْ جُلُودِ

جُوَامِیسَ مَیْتَةِ فَكُرِهَ بَیْعَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ. (۲۰۷۵) حفرت فعی نے مردہ بھینوں کی کھالوں کی تیج کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے دہا غت سے پہلے اس تیج کو کمروہ قرار دیا۔

( ٢٠٧٦ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوهَا فَيَأْكُلُوا أَثْمَانَهَا ، يَغْنِى جُلُودَ الْمَيْتَةِ.

یَغْنِی جُلُودَ الْمُبَیّنِةِ. (۲۰۷۵ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف مردہ کی کھالوں کی تیج کو مکروہ قر اردیتے تھے کیکن ان کی قیمت کو استعال میں لے

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهَا وَلُبْسَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَعَ.

(۲۰۷۵۷) حضرت ابراہیم نے مردہ کی کھال کی فروخت اوراس کے پہننے کو بغیر دیا غت کے مکروہ قرار دیا۔ پر پہریر سے قسم دیر ہے ہیں ہے بعدیت پر روم جروس یا عودیہ

( ٢٠٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيد ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ حَتَّى تُدُبَغَ.

آتے تھے۔

(۲۰۷۵۸) حضرت حسن نے د باغت سے پہلے مردار کی کھالوں کی بیچ کو کروہ قرار دیا۔

( ٢.٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بن جَعْفَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْسَةِ.

(بخاری ۲۲۳۹ مسلم ۱۲۰۵)

(٢٠٧٥) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور مِنْرِ فَضَعَ لَجَانِے فتح مکہ والے سال میں فرمایا کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول نے مردار کی بیع کوحرام کردیاہے۔

## ( ٤٥ ) فِي احتِكارِ الطّعامِ غلے کو ذخیرہ کرنے کا بیان

( ٢.٧٦. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكُرَ الطَّعَامُ. (حاكم ١١/٦- طبراني ٢٧٧٧)

(٢٠٤٦٠) حضرت ابوامامه و الني سے روايت ب كرسول الله مَ الني عَلَيْفَ أَنْ اللهُ عَلَيْفَ عَلَمْ اللهُ عَلَيْفَ عَلَمْ اللهُ عَلَيْفَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْفَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْفَ اللهُ عَلَيْفَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْفَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْفَ اللهُ عَلَيْفَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ الل

( ٢.٧٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ.

(۲۰۷۱)حضرت عثمان روائن نے ذخیر داندوزی ہے منع فرمایا۔

( ٢٠٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،

عَنْ مَعْمَرِ ابْنِ نَصْلَةَ الْعَدَوِيُّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحْتَكِرُ إلاَّ خَاطِيٌّ.

(مسلم ۱۲۲۷ ابوداؤد ۳۳۲۰)

(۲۰۷۲) حضرت معمر بن نصله بروايت بي كرسول الله مَانِينَ فَيْ اللهُ مَا يكد ذخيره اندوزي كوئي كناه كاربي كرسكتا بـ

( ٢٠٧٦ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

(۲۰۷۲) حفرت این عمر دانن فر ماتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی گناہ ہے۔

( ٢.٧٦٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ : مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا ، ثُمَّ تَصَدَّقَ

بِرَأْسِ مَالِهِ وَالرَّبْحِ لَمْ يُكُفُّرُ عَنْهُ.

(۲۰۷ ۲۰۷) حضرت عمر دیکٹی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کھانا ذخیرہ کیا پھراصل مال اور نفع کوصد قد کردیا تو اس سے کفارہ نہیں

٥٠٧٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:أُخِبِرَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ احْتَكَرَ طَعَامًا بِمِئَةِ أَلْفٍ فَأَمَو بِهِ أَنْ يُحْرَقَ. ٢٠٧٦) حضرت عَم فرمات بين كد صفرت على وليَّة وكفردك في كدايك آدمي في ايك لا كه كاغلد فره كردكها به انهول في السيد ورحماً الله على ال

٢٠٧٦) حُدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ: قَالَ حبيش :قَدُ أَحْرَقَ علىَّ عَلِيٌّ بَيَادِرَ بِالسَّوَادِ كُنْت احْتَكُرْتُهَا لَوْ تَرَكَهَا لَوَبِحْتُها مِثْلَ عَطَاءِ الْكُوفَةِ. ٢٠٤٦) حيش كمتِ بِن كه حفرت على تَنْ تُحْرَت على تَنْ تَحْرَت على تَنْ تَحْرَت على تَنْ تُحْرِه كيا تَهَاء الروه التَ جَعورُ ديت

ِیمِن اس مِیں سے پورے کوفہ کے خلے کے برابر تفع حاصل کر ایتا۔ ۲۰۷۱ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بابه ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : لَا یَحْتَکِرُ اِلَّا خَاطِیءٌ ، أَوْ بَاغِ.

٢٠٧١) حفرت عبدالله بن عمرور والتي في كدذ فيره اندوزى كوئى كناه كارياس شى كرسكتا ب-٢٠٧٨) حَدَّنْنَا عُبَيْدُ اللهِ بن مُوسَى ، عَنِ الرَّبِيعِ بنِ حَبِيبٍ ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ،

قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحُكِّرَةِ بِالْبَلَدِ. (حارث ٢٢٧) ٢٠٧٦٨) حضرت على ولينو فرمات بين كه حضور مُؤَفِّقَةَ نه خره اندوزي سيمنع فرمايا ہے۔

٢٠٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ: أُخْبَرُنَا الْأَصْبَعُ بُنُ زَيْدِ الْوَرَّاقُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بشر ، عن أبى الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ النِّي عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَنِ احْتَكُرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحِفْرَمِيِّ ، فَقَدْ بَرِ نَتْ مِنْهُمْ فِيَّةُ اللهِ . لَيُلَةً ، فَقَدْ بَرِءَ مِنَ اللهِ وَبَرِءَ اللَّهُ مِنْهُ ، وأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ ظَلَّ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ ، فَقَدْ بَرِ نَتْ مِنْهُمْ فِيَّةُ اللهِ . لَكُلُةً ، فَقَدْ بَرِءَ مِنَ اللهِ وَبَرِءَ اللَّهُ مِنْهُ ، وأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ ظَلَّ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ ، فَقَدْ بَرِ نَتْ مِنْهُمْ فِيَّةُ اللهِ . (احمد ٣٣ ـ ابو يعلى ٥٤٢٠)

۲۰۷۱) حضرت ابن عمر رہی ہو ہے روایت ہے کہ رسول الله سَرِّاتُنْفَعَ نَفِر مایا کہ جس شخص نے چالیس دن تک کھانا ذخیرہ کیا تو وہ تلد ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، وہ صاحب حیثیت لوگ جن میں کوئی بھوکا زندگی گزار رہا ہواللہ پران کی ذمہ داری بس ہے۔

( ٤٦ ) فِي الرَّجلِ يدفع إلى الرَّجلِ التَّوبِ فيقول بِعه بكذا فما ازددت فلك

اگرایک آ دمی دوسرے کو کیڑادے اور اس سے کہا کہ اسے اسنے کا نیج دے جوزیادہ ہواوہ تیراہے حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بقی ابْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ ، قَالَ : ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

( ٢٠٧٠ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا يُعْطِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّوْبَ فَيَقُولَ : بِعُهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا ازْدَدُتَ فَلَكَ.

(۲۰۷۷) حضرت عبداللہ بن عباس ٹراٹھ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی دوسرے کو کیٹر اوے اور اس سے کیے کہ میری طرف سے ات

اسے پچ دواور جوزیادہ کماؤوہ تہارے ہیں تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا.

(۲۰۷۱) حفزت ابن سیرین اس میں کوئی حرج نہیں جھتے ہے۔

َ ( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْمُطَرُّفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْدِ

التَّوْبَ فَيَقُولَ : بِعُ هَذَا النَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ. (۲۰۷۲) حفزت شریح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو کپڑ ادے اور اس سے کیے کہ اس کپڑے کواتنے رویے کا میر

طرف ہے جج دواور جوزیادہ ہووہ تمہاراہے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِلَالِكَ بَأْسًا.

(۲۰۷۷) حفرت عامراس معامله میں کوئی حرج نہیں شجھتے تھے۔

( ٢.٧٧٤ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا فَقَالَ اسْتَفْضَلْتَ ، فَهُو لَكَ ، أَوْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۷۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ایک آ دمی دوسرے کو پچھسامان دے اور اس سے کے

جوتم زیاده کھالوه ہمہاراہے یا ہم دونوں میں برابرتقسیم ہوگا۔

( ٢.٧٧٥ ) حَلَّاتَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُهْ الرُّجُلَ النَّوْبَ فَيَقُولُ : بِعْدُ بِكُذَا وَكَذَا ، فَمَا زَادَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۷۵) حفزت تھم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی دوسرے کو ایک کپڑ ادے اور اس سے کیے کہ اے استے استے میں چے دواور

اس سے زیادہ بیچوتو وہ ہم دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَرِهَاه.

(٢٠٧٤) حضرت حسن اور حضرت ابراہيم نے اس معاملہ كومروه قرار ديا ہے۔

( ٢.٧٧٧ ) حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ : وَكَانَ طَاوُو

يَكُرَهُهُ إِلَّا بِأَجْرِ مَعْلُومٍ.

(٢٠٧٧) حضرت عطاءاس معالم ميں كوئى حرج نہيں سجھتے تھے جبكہ حضرت طاوس فرماتے ہيں كہ جب تك اجرمعلوم نہ ہو

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲) کی ۱۳۳۷ کی ۱۳۳۷ کی کتاب البیوع والأفضیة کی الدوم کا الفیدة کی کتاب البیوع والأفضیة کی کا الدوم کام

ره ہے۔ ٢٠٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ النَّوْبَ فَيَقُولُ: بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا اسْتَفْضَلْتَ، فلكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِينَةٍ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.

۲۰۷۷) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دی دوسرے کو کپڑ ادے اور اس سے کہے کہ اسے استے استے کا چے دوجوزیادہ ہووہ راہے اگر بینفذ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر ادھار کے ساتھ ہوتو اس میں کوئی خیرنہیں ۔

( ٤٧ ) فِي النَّفقةِ تضمُّ إلى رأسِ المالِ

# خرج كورأس المال كساته ملايا جائے گا

٢٠٧١) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنْ إَبْرَاهُ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَنَاعَ الْعَشَرَةَ النَّنَى عَشَرَ مَا لَهُ يَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا . عَنْ الْمُنَاعَ الْعَشَرَةُ النَّيْ عَشَرَ مَا لَهُ يَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا . كَذَر جَي رَفْعَ . (٢٠٤٤) حضرت ابن معود وَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى الردية عَلَى لَهُ وَلَا مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٢.٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَنَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. ٢٠٧٨) حفزت معيد بن ميبّب نے اس بات كو كروه قرار ديا كه آدى تَجْ مرابح كرتے ہوئے فرچ يہمی نفع لے۔

الله عَلَمُ اللهُ مُن سُلِيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بِلَالِكَ بَأْسًا.

۱۱۰) محدث عبده بن تسليمان ، عن سبعيدٍ ، عن فعاده ، عن التحسنِ ، الله كان لا يوى بِدرِت بالله. ۲۰۷) حفرت حسن اس ميس كوني حرج نهيس بجهته تقر

٢٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنُ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. ٢٠٧٨) حفرت محرخرج بِنفَع لينے مِس كوئى حرج نہيں جھتے تھے۔

٢:٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَخْسِبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ. ٢٠٧٨) حفزت ابن سيرين فرماتے ہيں كەخرچ كوسامان ميں ثاركرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

۴۰۷۸) حفرت این سیرین فرما نے ہیں لہ فری و سامان ہیں تار کرنے ہیں ون فری ہیں۔ ۲۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلاَنَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّا نَشْتَرِى الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَزِيدُ

عَلَيْهِ الْقَصَارَةَ وَالْكِرَاءَ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ به مرابحة ، قَالَ : لا بَأْسَ به.

۲۰۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن مجلان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ہم لوگ سامان خریدتے ہیں اور پھر پر بار برداری اور کراییو غیرہ ڈال کرا سے نفع کے ساتھ بیچتے ہیں کیا بیدرست ہے؟انہوں نے فرمایا کہاس میں پچھ جرج نہیں۔ ه مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلا۲) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلا۲) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلا۲) ( ٢.٧٨٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْبز فَيَتَكَارَى لَهُ ، أَيَّأْخُذُ ربُحًا ؟ قَالَ : إِذَا بَيَّنَ.

(٢٠٧٨) حضرت طاوس سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی گندم خربیرتا ہے اور پھراس کا کراہی بھی ادا کرتا ہے، کیااس پرنفع لے گ انہوں نے فرمایا کہ جب اس کو بیان کردے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٧٨٦ ) حَلَّائَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِكرَ قَالَ: يَمْ نُحُذُ رِبْحَ مَا نقد فِي الْأَرْضِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ، وَمَا نقد فِي الْبَلَدِ الَّذِي بَاعَ فِيهِ فَلَا يَأْخُذُ رِبْحه. (٢٠٧٨) حضرت عطاء سے سوال كيا كيا كيا كيا كيا كيا آدى كسى چيزكوفع كے ساتھ بيتيا ہے اوركرائے ربھى منافع ليتا ہے تو كيا بيدور

ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جو پچھاس نے اس زمین پرخرج کیا ہے جس سے وہ نکلا ہے اس کا نفع تو لے گا اور جو پچھاس نے اس شہر خرج کیاجہاں بیا ہاس کا نفع نہیں لےگا۔

( ٤٨ ) فِي الرَّجلِ يشترِي مِن الرَّجلِ الشَّيء فيستغلِيهِ فيردَّه ويردُّ معه دَرَاهِم اگرآ دمی کسی چیز کوخر پد کرواپس کرے اور ساتھ اضافی دراہم دے تو پیکیا ہے؟

( ٢٠٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذَلِكَ الْبَاطِلُ.

(٢٠٤٨٤) حضرت ابن عباس والنو فرمات ميں كديد باطل ہے۔

( ٢٠٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذُ سِلْعَتَكَ وَتَأْخُذَ مَعَهَا فَضْلًا.

(۲۰۷۸)حضرت عامر فرماتے ہیں کہاہے سامان کے ساتھ اضافی معاوضہ واپس نہاو۔

( ٢٠٧٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلِ بَاعَ شَاةً مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنْ قَبْلٍ

يَأْخُذَهَا فَقَالَ :أَقِلْنِي ، فَأَبَى ، وَقَالَ :أَغْطِنِي دِرْهَمَّا وَأُقِيلُكَ فَكُرِهُهُ. (۲۰۷۸۹) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہےاس آ دمی کے بارے میں سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی دوسرے

ا یک بکری خریدے اور بکری پر قبضہ سے پہلے اس کی رائے بدل جائے اوروہ اس بیچ کوختم کرنا جاہے، بالکع بیچ کوختم کرنے سے ا

کرے اور کیے کہتم مجھے ایک درہم دو پھر میں اقالہ کروں گا ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔ ( ٢٠٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بَاعَ ﴿

دَابَّةً ، فَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا دراهم فَقَالَ عَلْقَمَةُ :هَذِهِ دَابَّتُنَا فَمَا حَقَّنَا فِي دَرَاهِمِكَ ؟.

(۲۰۷۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ایک آ دمی کوایک سواری بیچی ،خریدار نے ارادہ کیا کہ وہ بیسواری والپ

دےاور ساتھ کچھ دراہم بھی دے، حضرت علقمہ نے اس نے فر مایا کہ بیسواری تو ہماری ہےاور تیرے دراہم پر ہمارا کیاحق ہے.

ابن البشيرمترجم (جلد۲) کی ۱۳۹ کی ۱۳۹ کی کتاب البيوع والأقضية کی مصنف ابن البيوع والأقضية کی ا ( ٢٠٧٩١ ) حَدَّثَنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسُودِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا. (۲۰۷۹) حضرت اسود نے اس بات کومکر وہ قرار دیا کہ سامان واپس کر ہے اور اس کے ساتھ ورہم بھی دے۔ ( ٢٠٧٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي معبد ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ ابْتَاعَ دارا أو

عقارا، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيلُهُ فَأَبَى فَتَرَكَ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَّا فَأَقَالَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِلَدَلِكَ. (۲۰۷۹۲) حضرت جاہر بن زید سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نے دکان یا زمین کوخریدا، پھروہ اقالہ کرنا جاہتا ہے لیکن بالکع راضی نہیں ہوتا، پھروہ بائع کے لیے دس یا ہیں دراہم مجھوڑ ویتا ہے تواپیا کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢٠٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمَّا.

(۲۰۷۹۳)حضرت معمی نے اس بات کو محروہ قرار دیا کہ چیز واپس کرے اور ساتھ درہم بھی دے۔ ( ٢٠٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُيْلَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى بَعِيرًا فَنَدِمَ الْمُبْتَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ سَعِيدٌ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إنَّمَا الرُّبَا فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ

مِمَّا يُؤْكُلُ وَيُشْرَبُ. (۲۰۷۹۴) حفزت سعید بن میتب سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نے اونٹ خریدا پھراسے اس معالم پر افسوس ہوا، وہ اونٹ

وابس كرتا ب ساته آثه درا بم بهي ديتا ب،ايما كرنا كيما بي؟ حفزت سعيد نے فرمايا كداس ميں كوئى حرج نبيس ،سودان چيزوں ميں موتا ہے جن كاكيل ياوزن كياجاتا ہے ياجب كھائى اور بى جاتى ہيں۔

( ٢.٧٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَانِ فَقَامَا عِنْدَ شُرَيْحٍ ، ثُمَّ نَحَاوَرَا ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا :اشْهَدُوا أَنِّى قَدْ قَبِلْتُ جَمَلِى وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَسَكَّتَ شُرَيْحٌ ، قَالَ :فَأَرَاهُ لَوْ كَرِهَهُ (۲۰۷۹۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ دوآ دمی حضرت شریح کے پاس آئے اور گفتگوشروع کی ،ان میں سے ایک نے کہا کہ

آپ گواہی دیں کہ میں نے اپنااونٹ اورتمیں درہم قبول کر لیے،حضرت شریح خاموش رہے،میرے خیال میں اگر وہ اس معاملے کو ناپىندكرتے توا نكارفر ماديتے۔ ( ٢٠٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا إذَا استعلى الرَّجُلُ الْبِيعَ.

(۲۰۷۹۱) حضرت حسن اور حضرت ابن ميرين اس ميس كوئى حرج نبيس مجھتے تھے، جبكه آ دمی بيع کے بھاؤ برھائے۔ ( ٢٠٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُغِيثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلِ اشْتَرَى بَعِيرًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ دراهم فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

هي معنف ابن الي شيرمز جم (جلد٢) في المستقب ١٣٠٠ في ١٣٠٠ البيوع والأنضبة المستقب المست المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب

(۲۰۷۹) حضرت ابن عمر مذاین فرماتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی ایک اونٹ خریدے اور پھراہے کچھ درا ہم کے

ساتھ واپس کردے۔

( ٢.٧٩٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى السَّلْعَةَ ، ثُمَّ يَسْتَغُلِيهَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دراهم.

(۲۰۷۹۸) حضرت حسن اور حضرت ابرا ہم فر ماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی کسی چیز کودرا ہم کے ساتھ واپس کرے۔

( ٢.٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا فَلَا بَأْسَ.

(۲۰۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اس کی حالت بدل کی توابیا کرنے میں پچھ حرج نہیں۔

#### ( ٤٩ ) فِي العبدِ بِالعبدينِ والبعِيرِ بِالبعِيرينِ

## ایک غلام کے بدلے دوغلام اورایک اونٹ کے بدلے دواونٹ

( ٢٠٨٠. ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَاثِدَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحٍ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : الْعَبْدُ خَيْرٌ مِنَ الْعَبْدَيْنِ ، وَالْبَعِيرُ خَيْرٌ مِنَ الْبَعِيرَيْنِ ، وَالتَّوْبُ خَيْرُ مِنَ التَّوْبَيْنِ ، لَا بَأْسَ بِهِ يَدًّا بِيَدٍ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ ، إلَّا مَا كِيلَ وَوُزِنَ.

(۲۰۸۰۰) حضرت عمار بن یاسر و انتخه فر ماتے ہیں کہ ایک غلام دوغلاموں ہے بہتر ہے، ایک اونٹ دواونوں ہے بہتر ہے،

ا یک کپڑا دو کپڑوں سے بہتر ہے،فوری ادائیگی کے ساتھ ہونے میں کوئی حرج نہیں ،سودا ادھار میں ہوتا ہے، کیلی اور وزنی

( ٢.٨.١ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ :اذُهَبُ فَانْظُرُ ، فَإِنْ رَضِيْتَ ، فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ.

(۲۰۸۰۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا گئے نے مقام ربذہ میں جاراونٹوں کے بدلے جاراونٹنیاں خریدیں ، پھرآ پ

نے اپنے بائع سے فر مایا کہ انہیں لے جاؤ اور دیمحوا گرتم راضی ہو جاؤ تو تیج لا زم ہوگئ۔

(٢٠٨٠٢) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :أَبِيعُ بَعِيرًا

بِبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ :لَا وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًّا بِيَدٍ.

(۲۰۸۰۲) حضرت عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن علی ابن حنفیہ سے کہا کد کیا میں ایک اونٹ کودواونٹنیوں کے بدلے

میں ایک مخصوص مدت تک کے لیے بچ سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں البتدا گرفوری ادائیگی ہوتو ٹھیک ہے۔

( ٢.٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيُوانُ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ لَا يَصْلُحُ ، يَعْنِي نَسِينَةً. (ترمذى ١٣٣٨- ابن ماجه ٢٢٥) (٢٠٨٠٣) حفرت جابر جي في سے روايت ہے كه رسول الله مِنْ الله عَنْ ارشاد فرمايا كه ايك حيوان كودوكے بدلے بيچنا اكتما (ادھار

ر ۱۹۱۷) سرت مبار ری تو سے روزی ہے در ول معدروھے ہے اوجا و راباق جائیں یون وروی بدھ یہا میں مار موجا کے ساتھ ) درست نہیں۔

( ٢.٨.٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَن الْحَيَوَان وَاحِدٌ بِاثْنَيْن ، يَغْنِى نَسِيئَةً.

عنی علیو ی و رف بیعینی بیوی مرفیق ایک جانورکودو کے بدلے (ادھار کے ساتھ) بیچنے ہے منع فرمایا ہے۔ (۲۰۸۰۴) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَةِ نے ایک جانورکودو کے بدلے (ادھار کے ساتھ) بیچنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٠٨٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : بَاعَ عَلِيٌّ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ الَّذِى اشْتَرَاهُ مِنْهُ : سَلِّمْ لِى بَعِيرِى حَتَّى آتِيكَ بِبَعِيرَيْكَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا تُفَارِقُ يَدَىُ

خِطامَهُ حَتَّى تَأْتِیَ بِبَعِیرَیْ . (۲۰۸۰۵) حضرت یزید بن عبدالله بن قسیط فرماتے ہیں که حضرت علی دائو نے ایک اونٹ کو دواونوں کے بدلے فروخت کیا۔ خرید نے والے نے کہا کہ آپ میرااونٹ میرے حوالے کردیں اور میں آپ کو آپ کے دواونٹ لا دیتا ہوں، حضرت علی مُن تِنون

فر مایا کہ میرا ہاتھ اس کی لگام کواس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک تم میرے پاس میرے اونٹ نہیں لے آتے۔ پیر

( ٢٠٨٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَغْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بالْبَعِيرِ بالْبَعِيرَيْنِ.

(۲۰۸۰ ) حضرت جابر فرماتے ہیں کدایک اونٹ کے بدلے دواونٹ دینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٨.٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بالْبُعِيرِ بالْبُعِيرَيْنِ.

(۲۰۸۰۷) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کدایک اونٹ کے بدلے دواونٹ دینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغِيِّى ، قَالَ :قُلُتُ لَهُمَا :مَا تَرَيَانِ فِي طَيْلَسَانٍ بِطَيْلَسَانَيْنِ وَفِي مُسْتُقَةٍ بِمُسْتُقَيِّنِ ؟ فَقَالَ الشَّغْبِيُّ :لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ.

بسینت میں دریبی مست و بیا مستوں ہوئی مصابی ہو جس بھی ہو ہوں ہو میں اور میں میں اور میں ہو میں اور ایک (۲۰۸۰۸) (۲۰۸۰۸) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی سے سوال کیا کہ ایک جا در کے بدلے دو جا دریں اور ایک

وس کی چیز کے بدلے دووس والی چیز دینے کا کیاتھم ہے؟ حضرت شعمی نے فرمایا کہاس میں کو کی حرج نہیں ،حضرت ابراہیم نے اے مکروہ قراردیا۔

( ٢٠٨٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْقُبُطِيَّةِ بِالْقُبُطِيَّةِيْنِ. الم مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۱) المستخب المستخب المستخب المستخب المستوع والأقضية المستخب

(۲۰۸۰۹) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ایک قبطی کپڑے کے بدلے دوقیطی کپڑے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِالْحُلَّةِ بِالْحُلَّةِنِ.

(۲۰۸۱۰) حضرت علی دوایش فرماتے ہیں کہ ایک جوڑے کے بدلے دوجوڑے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٨١١ ) حَدَّثَنَا على بن مُسْهِرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، فَالَ :كُلُّ ما لَا يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ

يُعْطَى وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكُثَرَ يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰۸۱) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جس کا کیل اوروزن نہیں ہوتا اسے ایک کے بدلے دویا تین، یا تم یازیادہ فوری

ادائیگی کے ساتھ لینے دینے میں پھھرج نبیں۔

( ٢٠٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَوَانُ وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ لَا بَأْسَ بِهِ يَدًّا بِيَدٍ ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسَاءً.

(۲۰۸۱۲) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِقَاعِ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور کے بدلے ایک جانور فوری اوالیکی کے

ساتھ لین دین کرنے میں پچھ حرج نہیں اور ادھار کے ساتھ کرنے میں وکی خیرنہیں۔

( ٢٠٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : الْيَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ؟ فَقَالَ : يَدًّا بِيَدٍ ؟ فَقُلْتُ : لا ، قَالَ : فَكَرِهَهُ.

(۲۰۸۱۳) حفرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ اٹنے سے عرض کیا کہ کیا ایک اونٹ کو دواونٹوں کے بدلے

دینا درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فوری ادائیگی کے ساتھ ہوگا؟ میں نے کہانہیں ، انہوں نے اسے مروہ قرار دیا۔

( ٢٠٨١٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ نَسِينَةً.

(۲۰۸۱۴) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کودواونوں کے بدلے ادھار کے ساتھ دیے میں پچھ حرج نہیں۔

( ٢٠٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الصُّنَابِحِ الأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فَقَالَ : مَا هَذِهِ النَّاقَةُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الإبل ، قَالَ : فَنَعَمُ إِذُنْ.

(٢٠٨١٥) حضرت صنائح الحمسي كہتے ہيں كدرسول الله مَيْزَافِيْزَةِ نے أيك خوبصورت اوْتُني ديكھي اور فرمايا كديداوْتُني كيسے حاصل كى؟

اذِ مَنى ك ما لك نے عرض كيا كرميں نے دواوتوں كے بدلے حاصل كى ہے،آپ مِلْفَظَةَ اِنْ فرمايا كر پر تو تھيك ہے۔

( ٢٠٨١٦ ) حَدَّثَنَا يَنِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْبَحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِينَةً. (احمد ١٢ـ دارمي ٢٥٧٣)

(٢٠٨١٧) حضرت مره فرماتے ہیں کہ رسول الله مُلِفَظِيَّةً نے جانور کے بدلے جانورادھار کے ساتھ دینے سے منع فرمایا ہے۔

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) في المستقب المست ( ٢٠٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ ،

عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانَيْنِ ، وَلَا الشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إلَّا يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰۸۱۷) حضرت علی تفایش فرماتے ہیں کہ ایک جانور دو جانوروں کے بدلے اور ایک بکری دو بکریوں کے بدلے صرف نقد اوا کیگی کے ساتھ ہی دینا درست ہے۔

( ٢٠٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سُئِلَ عُمَرُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى الْحَيَا ، يَعْنِي الْخِصْبَ ، فَكُرِهَ ذَلِكَ. (۲۰۸۱۸) حفرت عمر دی نی سے ایک بکری کے بدلے دو بکریاں دینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٢٠٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْذ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْفَرَسِ

بِالْفَرَسَيْنِ وَالدَّابَّةِ بِالدَّابَّتِيْنِ يَدًّا بِيَدٍ.

(۲۰۸۱۹) حضرت سوید بن غفلہ رہائے ہیں کہ ایک گھوڑے کے بدلے دو گھوڑے اور ایک سواری کے بدلے دوسواریاں فوری ادائیگی کے ساتھ دینے میں کچھ جرج نہیں۔

( ٢٠٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ سَأَلْتُ أَيُّوبَ عَنِ التَّوْبِ بِالنَّوْبَيْنِ نَسِينَةً ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدُ يَكُرَهُهُ. (۲۰۸۲۰) حضرت ابن عیینه روانتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوب بیٹھیا سے سوال کیا کہ کیا ایک کیڑے کے ہدلے دو کیڑے ادھار کے ساتھ دینا درست ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ حضرت محمداہے مکر وہ قر اردیتے تھے۔

( ٢٠٨٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى صَفِيَّةً بِسَبْعَةِ أَرْوُسِ. (مسلم ١٠٣٥ ابوداؤد ٢٩٩٠) 

( ٢٠٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :مَنْ يَبِيعُنِي بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، مَنْ يَبِيعُنِي نَاقَةً بِنَاقَتَيْنِ.

(۲۰۸۲۲)حضرت ابووازع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہاٹنو کوآ واز لگاتے سنا کہ مجھےکون ایک اونٹ کے بدلے دواونٹ

یچگا؟ مجھےکون دواونٹیوں کے بدلےایک اوننی یجےگا؟ ( ٢٠٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَةِ بِالْجَائِقِ بَالْبَيْنَا عَبْدُو الْعَلَمِ الْعِيْنِ الْبَيْسِيرِينَ ، قَالَ : لاَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْعَالْفَالْمِ الْعَلَمِ الْوَالْمِ الْعِلْمِ الْعَلَالْمِ الْعَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَةِ الْعَلَالْمِ الْعَلَالْمِ الْعَلِيْلِي الْمِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلَالِمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لَهِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لَهِ الْعِلْمِ لِيلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لِلْعَلِمِ لِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْ

(۲۰۸۲۳) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک انڈے کے بدلے دوانڈے ایک اخروٹ کے بدلے دواخروٹ دینے میں مسجح حرج نبيں۔

( ٢٠٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) في المستقل ١٣٣٣ في المستقل ا بِالْبِيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَةَ بِالْجَوْزَتَيْنِ يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰۸۲۳)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک انڈے کے بدلے دوانڈے ایک اخروٹ کے بدلے دواخروٹ ویے میں کچھے

( ٢٠٨٢٥ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ زُفَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْوَةَ ، عَنْ شِوَاءِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ فَنَهَانِي ، وَقَالَ : لَا ، إِلَّا يَدُّا بِيَدٍ.

(٢٠٨٢٥) حفرت زفر بن يزيد كو والدفر مات بي كديس في حضرت ابو جريره وفي في سايك مدت تك كے لئے ايك بكرى كے

بدلے دو بحریاں خریدنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے منع کیا اور فرمایا کہ بید درست نہیں ، البیتہ اگر نقذا دائیگی کے ساتھ ہوتو

( ٥٠ ) الرَّجل يشترِي مِن الرَّجلِ المبيع فيقول إن كان بنسِينةٍ فبكذا وإن كان نقدًا فبكذا ایک آ دمی دوسرے آ دمی سے کوئی چیز خریدے اور کہے: اگر ادھار کے ساتھ ہوتوا نے کی اورا گرنقار

## ہوتواتے کی ،اس صورت کا کیا تھم ہے؟

( ٢٠٨٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْوِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسَّلْعَةِ :هِيَ بِنَقُدٍ بِكَذَا ، وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا ، وَلَكِنْ لَا يَفْتُرِقَا إِلَّا عَنْ رِضًا.

(۲۰۸۳۷) حضرت ابن عباس ٹی دین فرماتے ہیں کہ اگر بیچنے والا سامان کے بارے میں یوں کیے کہ بینفذاتنے کا اور ادھاراتنے کا

بيتواس ميں كچرير جنبيس،البته جدائى كودتت رضامندى كابوناضرورى بـ

( ٢٠٨٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَوْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

قَالَ :صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًّا ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُّ :إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيمَةٍ فَبِكَذَا. (۲۰۸۲۷) حضرت ابن مسعود وزائر فرماتے ہیں کہ ایک معاملے میں دومعاملے سود ہیں،البتہ اگر آ دمی یوں کہے کہ نفذاتنے کی اور

ادھاراتنے کی توبیدرست ہے۔

( ٢٠٨٢٨ ) وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِهِ.

(۲۰۸۲۸) ایک اورسند سے یونبی منقول ہے۔

( ٢.٨٢٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ بِالسَّلْعَةِ يَقُولُ : هِي بِنَقْدٍ

بِكُذَا ، وَبِنَسِينَةٍ بِكُذَا.

(۲۰۸۲۹) حفزت محمداس بات کو کمروہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی سامان کے بارے میں یوں کیے کہ نقداتنے کا اورادھاراتنے کا۔

هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ۲) في ١٣٥ مسنف ابن الي شيب مترجم (جلد ۲)

( ٢٠٨٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ تَحويهما الصَّفْقَةُ.

(۲۰۸۳۰) حضرت سعید بن میتب نے ایسی دو بیعات کرنے ہے منع کیاہے جوایک معالمے پر شتمل ہوں۔ و

( ٢.٨٣١ ) حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَخَذَهُ عَلَى أَحَدِ النَّذَيَّةُ .

(۲۰۸۳) حفرت طاوی فرماتے ہیں کداس صورت میں اگر دوقسموں میں سے ایک کو لے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأُوزَاعِي ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا :لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ :هَذَا النَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا ، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا ، وَيَذْهَبُ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا.

عطاع ، فالا : لا باس أن يقول : هذا التوب بالنفيد بحدا ، وبالنسينية بحدا ، ويدهب بيه على الحديما . (٢٠٨٣٢) حفرت طاوس اور حفرت عطاء فرمات بين كه اس بات من بجهرج نهيس كه آدمي يون كم كه يه كير انقذات كا اور

ادھاراتنے کا ہےاوران دونوں میں ہےا یک معاملے کو قائم رکھے۔

( ٢.٨٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِى هَذَا ، أَشْتَرِيهِ بِالنَّسِينَةِ ، قَالَ : إِذَا تَتَارَكَا الْبَيْعِ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ.

(۲۰۸۳۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخض کسی چیز کوخریدے اور پھر کہے کہ میرے پاس اس کی قیمت نفذنہیں ، میں اس کو میں مذہب میں میں اس میں اس میں ختا ہے ۔ ان سیار میں اس میں تبدید کے اس میں میں تبدید کا میں اس کو قیمت نفذنہیں

ادهار برخريدتا بهول پھراگروه دونوں بہلی نُح کوختم کردیں تووه چاہے توادهار کے ساتھ خرید سکتا ہے۔ ( ۲.۸۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِو ، عَنْ أَبِی سَلَمَةً ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

(۱۰۸۱۶) عندن ابن ابنی وزیده ، عن معتمد بن عمرو ، عن ابنی سعمه ، عن ابنی هریره ، فان ، فان رسول الله صلّی اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ بَیْعَتیْنِ فِی بَیْعَةٍ فَلَهُ أَوْ تَکسُهُمَا ، أَوِ الرِّبَا. (تر مذی ۱۲۳۱ ـ ابو داؤ د ۳۵۵۵) (۲۰۸۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللّه مَالِنظَةَ نِے ارشاد فر مایا کہ جس نے ایک بیع میں دو بیعات کیس اس

کے لئے ان دونوں میں سے کم مالیت والی ہے وگر نہ وہ سود ہوگا۔ ریست میں اور میں دم می بر در سے در ہیں ورپیاد سے در میرد سے بچھ سے بھر سے بی سر بھر ہیں ہو در بر در ہر دری در

( ٢.٨٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ.

(٢٠٨٣٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بِنَقُدٍ فَيَكَذَا ، وَإِنْ كَانَ إِنْ كَانَ إِنَى أَجَلٍ فَيكَذَا ، قَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا انْصَرَفَ عَلَى الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بِنَقُدٍ فَيكَذَا ، وَإِنْ كَانَ إِنْ كَانَ إِنْ كَانَ إِنْ كَانَ إِنْ كَانَ بِنَقُدٍ فَيكَذَا ، وَإِنْ كَانَ إِنْ كَانَ إِنْ كَانَ إِنْ اللَّهُ عَلَى الْحَدِهِمَا قَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا تَفَرَّقَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَحَدِهِمَا قَالَ: شُعْبَةً ، فَذَكُونُ تَ ذَلِكَ لَمُعِيرَةً فَقَالَ: كَانَ إِنْرَاهِيمُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا تَفَرَّقَ عَلَى أَحِدِهِمَا. أَحْدِهِمَا قَالَ: شُعْبَةً ، فَذَكُونُ تَ ذَلِكَ لَمُعِيرَةً فَقَالَ: كَانَ إِنْرَاهِيمُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا تَفَرَّقَ عَلَى أَحِدِهِمَا.

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۲) في المستقل ا

نقدات کی اورادھارات کی تواس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے کیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، جب اس نے جدائی سے پہلے ایک معاطے کو اختیار کرلیا، حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت مغیرہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہ دونوں میں سے ایک بات پر راضی ہوکر جداہوں تو حضرت ابراہیم بھی اس میں کچھ حرج نہیں سیجھتے تھے۔

#### (٥١) فِي بيعِ الولاءِ وهِبتِهِ

#### ولاء کی بیج اوراس کو بہبہ کرنے کا بیان

( ٢.٨٣٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِيَتِهِ. (بخارى ٢٥٣٥ ـ مسلم ١١٣٥)

(٢٠٨٣٧) حضرت ابن عمر ولي فرمات بي كدرسول الله مَلِين في الله على الله مَلِين الله مَلِين الله مَلِين الله مَلِين الله مَلِين في الله ما يا يا -

( ٢.٨٢٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَفُصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(۲۰۸۳۸)حضرت ابن عباس بن و من فرمات میں کدولاء کونہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ بہد کیا جاسکتا ہے۔

( ٢٠٨٣٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ ، أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ.

(٢٠٨٣٩) حضرت عبدالله ولأتوز فرمات بي كدولا ونسب كي طرح ب، كيا آ دى اي نسب كوزيج سكتا ب؟

( ٢.٨٤. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهُ مَنْ أُعَدُّ اللَّهُ.

(۲۰۸۴۰) حضرت علی میزانیژ فر ماتے ہیں کہ ولاء حلف کی طرح ہے، اسے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ بہد کیا جاسکتا ہے، اسے وہیں رکھو جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کر دیا ہے۔

( ٢.٨٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَر ، قَالَ :الْوَلاَءُ كَالرَّحِمِ لا يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.

(۲۰۸۴) حفرت عمر دافو فرماتے ہیں کدولاءرحم کی طرح ہے،اے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ بہد کیا جاسکتا ہے۔

(٢.٨٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(۲۰۸۴۲) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ولا انسب کی طرح ہے،اسے نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ بہد کیا جا سکتا ہے۔

( ٢٠٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(۲۰۸۳۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدولا ونب کی طرح ہے، اے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ بہد کیا جاسکتا ہے۔

( ٢٠٨٤٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لاَ يَبُاعُ الْوَلاَءُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُنَصَدَّقُ بِهِ. (٢٠٨٣٣ ) حَفَرت طاول فرماتَ بِي كدولاء كونه يَجِا جاسكتا ہے، نه به كيا جاسكتا ہے اور نه الصحدقد كيا جاسكتا ہے۔ ( ٢٠٨٥ ) حَدَّثَنَا عَدَّدُ ثُورُ الْمُثَاوِمِ عَنْ هِ صَلَامِ مِي الْهِ مِي الْهُرِيَا فِي الْمُرَامِدِ عَنْ هِ صَلَامِ عِنْ هِ صَلَامِ عِنْ الْمُثَامِعِ عَنْ هِ صَلَامِ عِنْ الْمُرَامِدِ عَنْ هِ صَلَامِ عِنْ الْمُرَامِينَ عَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُثَامِعِ عَنْ هِ صَلَامِ عِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَامُ عَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ٢٠٨٤٥) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، فَالاَ : الْوَلاَءُ لُحُمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.
وَلاَ يُوهَبُ.
(٢٠٨٣٥) حفرت حن اور حفرت محد فرمات ميں كدولا ونسب كى ايك تم ب، اسے نہ يجا جاسكتا ہے اور نہ بركيا جاسكتا ہے۔ در من من اور حفرت محد فرمات ميں كدولا ونسب كى ايك تم ب، اسے نہ يجا جاسكتا ہے اور نہ بركيا جاسكتا ہے۔ در من من من اور حفرت من اور حفرت من اور حفرت من اور من من اور حفرت من اور من اور حفرت من ا

(٢٠٨٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَوَى بُأْسًا بِينَعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتِبِهِ وَيَكُوهُ أَذَا كَانَ عِنْقًا.

بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتِبِهِ وَيَكُوهُ أَذَا كَانَ عِنْقًا.

(٢٠٨٣١) حضرت معيد بن ميتب فرماتے بين كه جب ولاء مكا تبت كي وجه سے بموتوا سے بينے ميں كوئى حرج نبيں اور الرعم تى كى

(۲۰۸۳۷) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جب ولاء مکا تبت کی وجہ ہوتو اسے بیچنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر عتق کی وجہ سے بہوتو مکروہ ہے۔ وجہ سے بہوتو مکروہ ہے۔ (۲۰۸٤۷) حدَّفْنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(٢٠٨٣٧) حضرت عامر فرمات بين كدولاء كونه يجاجا سكّتا به اورنه بهدكياجا سكّتاب ــ (٢٠٨٣٧) حضرت عامر فرمات بين كدولاء كونه يجاجا سكّتاب الأعلى ، عن سويد بن غفلة قَالَ : الْوَلَاءُ كالنسب لاَ يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(٢٠٨٨) حضرت مويد بن غفله فرماتے ہيں كه ولا ونسب كى طرح ہے، اسے نہ بيچا جاسكتا ہے اور نہ بريكيا جاسكتا ہے۔ ( ٥٢ ) من رخص فيي هيبة الولاءِ

جن حضرات کے نز دیک ولاء کو ہبہ کرنے کی اجازت ہے

( ۲۰۸۴۹ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، قَالَ : وَهَبَتْ مَیْمُونَهُ وَلاَءَ سُلَیْمَانَ بُنِ یَسَارٍ لا بُنِ عَبَاسٍ. (۲۰۸۳۹ ) حضرت عمروفر ماتے ہیں که حضرت میمونہ بڑھائیٹ نے حضرت سلیمان بن بیار کی ولاء حضرت ابن عباس بڑھائیٹا کو بہبہ کردگتھی۔

( ٢٠٨٥٠) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، فَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ أَغْتَقَ رَجُلٌاً فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ، قَلَلَ :لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ. قالَ :لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ. ( ٢٠٨٥٠) حضرت منصور كَهَتِ بِين كه مِين نے حضرت ابرا نهيم سے سوال كيا كه اگر كوئى شخص كى آ دى كوآ زاد كر سے تو وہ كى اوب سے ولاء كا تعلق قائم كرسكتا ہے؟ انہوں نے فر ما يا كه نہيں وہ اييا نہيں كرسكتا ، البته اگر آ زاد كرنے والا اس ولاء كو به برو سے ولاء كا تعلق قائم كرسكتا ہے؟ انہوں نے فر ما يا كہ نہيں وہ اييا نہيں كرسكتا ، البته اگر آ زاد كرنے والا اس ولاء كو به كرو ہے۔

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) كي المستخطف ١٣٨ كي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ( ٢٠٨٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَاضِرِ مُحَارِبٍ وَهَبَتُ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ وَأَغْتَقَهُ فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ :فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : وَمَاتَتُ وَخَاصَمَ الْمُوَالَى إِلَى عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَدَعَا عُنْمَانُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَا قَالَ : فَأَتَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ : اذْهَبُ فَوَالِ مَنْ شِنْتَ ، فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. (٢٠٨٥١) حضرت ابو بكر بن عمر و بن حزم فرماتے بين كه ايك عورت نے اپنے غلام كى ولاءاس كو بهيكردى اوراسے آزادكر ديا تو غلام نے خود کوآ زاد کردیا اور خود کوعبد الرحمٰن بن عمرو بن حزم کے لئے ہبہ کردیا ، پھراس عورت کا انتقال ہوگیا ،اس کےموالی اس مقدمہ کو لے کر حضرت عثمان بن عفان وزائنے کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضرت عثمان وزائنے نے اس کی بات پر گواہی طلب کی وہ گواہی لے آیا تو حضرت عثمان چینٹی نے اس سے فرمایا کہتم جاؤاور جس سے جامورشتہ ولاء قائم کرلو، پھراس نے عبدالرحمٰن بن عمرو بن حزم سے (٢٠٨٥٢) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ وَلاَءِ السَّائِبَةِ وَهِيَتِهِ. (۲۰۸۵۲) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ولاء سائبہ (الی ولاء جس میں آقااہے غلام سے کہ جاتجھ پرکسی کی ولا نہیں)اوراس کے ہبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ : أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ.

(٢٠٨٥٣) حفرت قاده فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلاموں کی ولاء اپنے خاوند کے لئے ہبدکردی، حضرت ہشام بن مبیر ہ کہتے ہیں کہ میں اس ولاء کواس وقت تک اس کے خاوند کے لئے درست سمجھتا ہوں جب تک وہ زندہ رہے، جب وہ مرجائے تو یہ ولا عورت کے ورثہ کی طرف لوٹ آئے گی۔

# (٥٣) فِي السَّلفِ فِي الشِّيءِ الَّذِي ليس فِي أيدِي النَّاس

# اس چیز کے اندر بیع سلف کا بیان جولوگوں کے پاس نہ ہو

( ٢٠٨٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيم، قَالَ :يُكُرَهُ السَّلَفُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَصْلٌ. (۲۰۸۵۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس چیز میں بھے سلف کو مکروہ قرار دیتے تھے جس کی اصل لوگوں کے پاس

( ٢٠٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْنَاعُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْنًا إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ ، لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، قَالَ يَحْيَى : وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَكُرَهُهُ.

اع معنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۱) کی معنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۱) کی گرد معنف ابن ابی معنف ابن ابی معنف ابن عمر متنات کی گرد تا کی ایک مدت تک کسی معنو ت مالا کی اور این عمر متنات کسی می کرد تا کی معاملہ کرتا ہے حالا نکہ لوگوں کے پاس اس کی اصل موجوز میں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ وہ فرماتے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ، حضر ت

يُّا فرماتے مِيں كه حفزت سعيد بن مستب اس كو كروه قرار ديتے تھے۔ ٢٠٨٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَهُ أَصُلُهُ ، قَالَ اللهُ مِي مِعِدْ هِي مِن مِن مِن اللهِ مِن اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي

أَيُّوبُ: وَمُجُنْثُ عَنْ طَاوُوسِ مِثْلَ ذَلِكَ. ۲۰۸۵۲) حضرت عکرمه صرف اس چیز میں بچے سلف کو جائز قرار دیتے تھے جس کی اصل موجود نہ ہو ور نہ مکروہ سیجھتے تھے، حضرت ہب فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت طاوس کے حوالے ہے بھی بجی بتایا گیا ہے۔

ہب حرمائے ہیں لہ بھے طفرت طاول کے حوالے سے میں بہتایا گیا ہے۔ ۲.۸۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ، أَوْ لَمْ يَكُنُ ، قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ. ۲۰۸۵ ) حضرت حن معلوم مدت میں بچ سلف کرنے میں کچھرج نہیں بچھتے تھے خواہ اس کی اصل اس کے پاس: ویا نہو،

عن ۱۹۸۱ عفرت کی منطق مرت یک منطق مرح میں چھری کی اس بھیرت کیں اسے سے طواہ اس آب اس سے پان جو کا جو ہو۔ نفرت محمد صرف اس چیز میں نیچ سلف کودرست بجھتے تھے جس کی اصل بائع کے پاس موجود ہو۔ ۲۰۸۵۸ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ أَبِی زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِیِّ ، قَالَ : لَا یُسْلَمُ فِی شَیْءٍ اِلَّا و منه شَیْءٌ فِی

> (۲۰۸۵۸) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ بیج سلم صرف اس چیز میں کی جاسکتی ہے جس کی نظیرلوگوں کے پاس موجود ہو۔ استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

( ٥٤ ) فِي الأجِيرِ يضمّن أمر لاً ؟

٢٠٨٥٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ جَابِر ، عَنِ القَاسِم : أن عليًا و شريحًا كانًا يُضَمَّنان الأجير . (٢٠٨٥٩) حفرت على اور حفرت شريح اجير كوضا من قرار ديتے تھے۔

. ٢.٨٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبِيدِ بْنِ الْأَبْرُ صِ ، أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا. ٢٠٨٧ ) حضرت على جائِف نے بڑھئ كوضامن قرار دیا۔

٢٠٨٦٠) حفرت على وفافون ني بوهئ كوضامن قرارديا ـ ٢٠٨٦١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ،

> قَالُ : مَنْ أَخَذَ أَجُرًا ، فَهُوَ صَامِنٌ. (۲۰۸۲) حضرت علی جِناتُو فرماتے ہیں کہ جس نے مزدوری کی وہ ضامن ہے۔

٢٠٨٦٢) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ.

(۲۰۸۶۲)ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

(٢.٨٦٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْأَخْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الْأَجِيرُ مَضْمُونٌ لَهُ أَجْرُهُ ضَامِنٌ لِمَا اسْتُوْدِ عَ.

مستسوی ۱۰۰ بوره سایس بیت استویاح. (۲۰۸ ۲۳) حضرت عبدالله بن عتبه بن مسعود فرمات میں کداجیر کواس کی اجرت کی صانت دی جائے گی اور وہ اپنے پاس موجو د چیز کا

مجعر والمسيد علا

( ٢٠٨٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَخَذَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ شَيْئًا صَمِنَ.

(۲۰۸۶۳) حضرت اَبراہیم فرماتے ہیں گہ جب اجیر مشترک نے کوئی چیز لی تووہ ضامن ہوگا۔

( ٢٠٨٦٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :كَانَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ

اسْتَأْجَوَ لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ ، قَالَ الْحَكُمُ : يَضْمَنُ. (٢٠٨٧٥) حضرت عبدالرحلن بن يزيد فرماتے بيں كه جب اس نے كوئى چيز خريدى تووه اس سے اجر لے گا جس نے كام كرايا ہے اور

ر مصرت میں کہ دو صامن ہوگا۔ حضرت حکم فرماتے ہیں کہ دہ ضامن ہوگا۔

( ٢٠٨٦٦ ) حَلَّثْنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبُوَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

(۲۰۸ ۲۷) ایک اور سند سے یوننی منقول ہے۔

( ٢٠٨٦٧ ) حَدَّثُنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمَّنُ الأَجِيرَ إِلَّا مِنْ تَضْيِيعٍ.

(۲۰۸۷۷) حفزت محمصرف نقصان کی صورت میں اُجیر کوضامن قرار دیتے تھے۔

( ٢٠٨٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُلُّ أَجِيرٍ أَخَذَ أَجُرًّا ، فَهُوَ ضَامِنْ إِلَّا مِنْ عَدُوُّ

مُگاہِرٍ ، أَوْ أَجِيرٍ يَدُّهُ مَعَ يَلِدِكَ. (۲۰۸۷۸) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كہ ہروہ اجير جواجرت لےوہ ضامن ہے،البتة دشمن اوروہ اجير ضامن نہيں جس كا ہاتھ

تيرب باته كم ما ته ب -( ٢٠٨٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَجِيرِ الْمُشَاهَرَةِ ضَمَانٌ.

(٢٠٨٦٩) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مشاہرہ والے الجیر پر ضان لا زم نہیں۔

( ٢٠٨٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ أَشُعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنُ شُرَيْحِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْمَلَاَّحَ غَرَقًا ، وَلَا حَرَقًا.

ر ۲۰۸۷) حضرت شریح طاح کوشتی کے دوب جانے یا جل جانے کی صورت میں ضامن قرار نہیں دیتے تھے۔

( ٢٠٨٧١ ) حَلَّتُنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا حَسَنٌ ، عَنْ مُطِّرِّفٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه كَانَ

يُضَمَّنُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ.

۲۰۸۷)حضرت علی دفاخهٔ اجیرمشترک کوضامن قرار دیتے تھے۔

٢٠٨١) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ العَطَّارِ ، قَالَ : اسْتَأْجَرْتُ حَمَّالًا يَحْمِلُ لِي شَيْئًا

فَكُسَرَهُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُوَيْحِ فَضَمَّنَهُ ، وَقَالَ :إنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ لِتُبَلِّغَهُ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْكَ لِتَكْسِرَهُ. ا ٢٠٨٧) حضرت ابو بیثم عطار کہتے ہیں کہ میں نے ایک مزدور کوکرائے پرلیا کہ وہ میرا بو جھا ٹھائے ،اس نے میرا سامان تو ڑ دیا ، یاس کا مقدمہ لے کر حضرت شرح کی عدالت میں گیا تو انہوں نے اسے ضامن قرار دیا اور فر مایا کہ انہوں نے تمہیں اس لئے

ت برلياتها تا كهتم سامان بهنچا وَاس كَيْنْبِين لياتها كهتم ايتو ژ دو\_ ٢٠٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ زُهَيْرِ الْعَنْسِيّ ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ رَجُلاً يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرِ

فَضَرَبَهُ فَفَقاَّ عَيْنَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحِ فَضَمَّنَّهُ ، وقَالَ : إنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ لِتُصْلِحَ وَكُمْ يَسْتَأْجِرُكَ لِتُفْسِدَ. ۲۰۸۷۱) حضرت زہیر عنسی کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کواونٹ پر کام کرنے کے لئے کرائے پرلیا،اس نے اونٹ کو 'مارا کہاس کی آئکھ پھوڑ دی،وہ آ دی اس کامقدمہ لے *کرحضرت شرح کی عد*الت میں گیا تو حضرت شرح نے اسے ضامن قرار دیا نرمایا کتمہیں کام سنوار نے کے لئے اس نے مزدوری پررکھا تھا کام بگاڑنے کے لئے نہیں رکھا تھا!

( ٥٥ ) فِي الرَّجلِ يساوِم الرَّجلِ بِالشَّيءِ فلا يكون عِنده

الیی چیز کامعاملہ کرنا جوآ دمی کے پاس موجود نہ ہو

٢٠٨١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُأْتِينِي يَسْأَلْنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ما أَبِيعهُ مِنْهُ ، أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا ، لَا تَبِعْ مَا كُوسٌ عِنْدُكُ. (ترمذي ١٢٣٣ـ ابوداؤد ٣٣٩٧)

۲۰۸۷) حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میز ﷺ آیک آ دمی میرے پاس آتا ہے اور ے اس چیز کی تھے کا سوال کرتا ہے جومیرے پاس موجوز نہیں ہے ، کیا میں اس سے معاملہ کر کے وہ چیز بازار سے لے کرا ہے بچے

موں؟ آپ مُؤْفِظَةَ نے فرمایا کے نہیں ،اس چیز کونہ بچوجو تمہارے پاس نہ ہو۔ ٢٠٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَسْرُوقِ :يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنَّى السَّمْنَ وَلَيْسَ عِنْدِى أَشْتَرِيهِ ، ثُمَّ أَدْعُوهُ لَهُ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنِ اشْتَرِهِ فَضَعْهُ عِنْدَكَ ، فَإِذَا

جَاءَكَ فَبِعُهُ مِنْهُ.

۲۰۸۷) حفزت ابورزین کہتے ہیں کہا لیک آ دمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تھی اور تیل جا ہے، یہ چیزیں

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ الْمُعَلَّمُ مَا الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ ا

میرے پاس نہیں ہوتیں، کیامیں اس ہے معاملہ کر کے منگواسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں ،ان چیز وں کوخرید کراپنے پاس رکھو، پھ

جب وہ آئے توائے چے دو۔ ( ٢٠٨٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، أَنَّ عَامِرًا وَإِبْرَاهِيمَ اجْتَمَعَا فَسَأَلَهُ

عَنْ رَجُل يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، وَكُلِسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِيهِ ، ثُمَّ يَذْعُوهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :يُكُرَهُ ذَلِكَ وَقَالَ عَامِرٌ : لَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتُوكُهُ تَوَكُّهُ تَوَكُّهُ

(۲۰۸۷ ) حضرت عبدالملک بن ایاس فرماتے ہیں کہ حضرت عامراور حضرت ابراہیم ایک جگہ جمع ہوئے ،ان دونو ل سے سوال گیا کہا گرکوئی مخص کسی دوسرے سے سامان کا مطالبہ کرے، وہ سامان اس کے پاس ندہوتو کیاوہ اس سے معاملہ کر کے ان چیز ول

منگواسکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس معاملہ کو مکروہ قرار دیا ، جبکہ حضرت عامر نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں ،اگروہ بعذ میں

معاملہ چھوڑ نا جا ہے تو چھوڑ سکتا ہے۔

( ٢٠٨٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَي تَوَاطَآ عَلَى الثمنِ اشْتَرَاهُ ؟ قَالَ : لا يَشْتَرِهِ إلَّا عَلَى عَى مُوَاطَّأَة مِنْ صَاحِيهِ.

(٢٠٨٥٥) حضرت عطاء فرماتے ہیں كدا گركو كي شخص كسى آ دى ہےكوئى اليمى چيز خريدنا جا ہے جواس كے پاس معلوم ندہو، وہ دونو

شمن پراتفاق کرلیں تو کیاوہ اس کوخرید کردے سکتاہے؟ انہوں نے فرمایاوہ دوسرے سے معاہدہ کمل کرنے سے پہلے اسے خرید۔ ( ٢٠٨٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ العراوضة : أ

تُوَاصِفَ الرَّجُلَ بِالسُّلُعَةِ لَيْسَتُ عِنْدَكَ ، وَكَرِهَ :الرجل أن يرى للرجل النَّوْبَ لَيْسَ له فيَقُولَ مِنْ حَاجَتِ هَذَا ؟ يَشْتَرِيهِ لِيَبِيعَهُ مِنْهُ.

(۲۰۸۷۸)حضرت سعید بن میتب بیچ مراوضه کو کمروه قرار دیتے تھے،جس کی صورت بیہوتی که آ دمی الی چیز کا معاملہ کرے جوا

کے پاس موجود نہ ہو، انہوں نے اس بات کو بھی مکر وہ قرار دیا کہ ایک آ دمی دوسرے کے پاس کپڑا دیکھیے اوراس سے بوچھے کہ تمہیںاس کی ضرورت ہے؟ پھراس سے اس لئے خریدے تا کداہے جج دے۔

( ٢.٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبِي الْفَصْلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ :يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُسَاوِمُنِي بِالْحَرِ

لَيْسَ عِنْدِي ، قَالَ : فَآتِي السُّوق ، ثُمَّ أَبِيعُهُ ، قَالَ : هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ فَكَرِهَهُ.

(٢٠٨٥٩) حفرت تكم بن الى فضل كت بين كه مين في حضرت حسن سيسوال كيا كدايك آدمي مير بي بي آتا م اور مجه ا پے ریشم کا معاملہ کرتا ہے جومیرے پاس موجوذ نہیں ، پھرمیں بازار سے خرید کرا سے فروخت کرتا ہوں کیا میددرست ہے؟ انہوں ۔ فر مایا که بیمواصفہ ہےاورانہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٢٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَوِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ :اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، بَعْه

مَعْفَ ابْنَ الْيَشْدِمْ جَمْ (جَلَدُا) مَعْفَ ابْنَ الْمِشْدِمْ جَمْ (جَلَدُا) مَعْفَ ابْنَ الْمِشْدِمْ وَالْمُفْعِينَ فَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَر ، فَقَالًا :مَا كَانَ عِنْدَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

' ۲۰۸۸ ) حضرت ابن البي مليكه فرماتے بين كدا يك آدى نے دوسرے آدى سے فله خريدا، يجھ باكغ كے پاس تھا اور يجيئيس تھا ، اس نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر شئ كُنْتُم ہے اس بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كه جواس كے پاس تھا اس ميں بج ائز ہے اور جواس كے پاس نہيں تھا اس كى تج جائز نہيں ہے۔

#### (٥٦) فِي بيعِ الغررِ والعبدِ الآبِق

### غیرموجود چیز وں اور بھا گے ہوئے غلام کی بیع کابیان

٢٠٨٨) حَلَّثُنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهُضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَوَاءِ مَا فِي بُطُونِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اللّهِ مَا مُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اللّهِ مَا مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُعُلُونِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُولًا عَلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَل

الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَّعَ ، وَعَمَّا فِي ضُرُّوعِهَا إلَّا بِكَيْلِ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَفَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَانِصِ.

الم ۲۰۸۸) حفرت ابوسعید و الله فرماتے میں کدرسول الله مِرَّائِ فَقَعَ جَانوروں کے پید میں موجود بچوں کی خرید وفروخت سے منع فرمایا سب تک وہ پیدا نہ ہو جائیں، اس طرح تقنوں میں موجود دودھ کی خرید وفروخت سے منع فرمایا جب تک اسے نکال کر ماپ نہ بیا جائے، بھا تے ہوئے غلام کی بچ سے، اور مال غنیمت کی بچ سے جب تک انہیں تقسیم نہ کردیا جائے، زکو ہیں آنے والی چیزوں

وخریدنے سے جب تک ان پر قبضہ نہ کرلیا جائے اور سمندر میں غوطہ لگانے والے سے بیمعاملہ کرنے سے بھی منع کیا کہ وہ سمندر اس غوطہ لگائے گااور جو کچھ ملے گاوہ مشتری کو دے دے گا۔

٢٠٨٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ تَبَايَعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلاَ اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ.

۲۰۸۸۲) حفرت ابن عباس پئاھینئ فر ماتے ہیں کہ اون جب تک جانور کے جسم پر ہواور دود ھے جب تک تھنوں میں ہو بیچنا ائز نہیں \_

٢٠٨٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشُو أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : لاَ تَشْتَرِى الْغَرَرَ مِنَ الدَّابَّةِ الصَّالَةِ ، وَلاَ الْعَبْدِ الآبِقِ ، فَإِنَّك لاَ تَدُرِي لَعَلَّكَ لاَ تَجِدُهُمَا أَبَدًّا ، وَيُؤْكُلُ رَأْسُ مَالِكَ بَاطِلاً.

۲۰۸۸۳) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ گم شدہ سواری اور بھا گے ہوئے غلام کو جب تک مل نہ جائے مت بیچو۔ کیونکہ تمہیں کیا علوم کہ وہ نہلیں اور تمہارا مال ضائع ہوجائے۔ ﴿ مصنف ابن اليشيرمتر جم (جلد ٦) ﴿ ﴿ ﴿ ٢٥٣ ﴾ ٢٥٣ ﴾ مصنف ابن اليبوع والأنضبة ﴾ ( ٢٠٨٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَوَرِ. (مسلم ١١٥٣ـ ابوداؤد ٣٣٦٩) (۲۰۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ وہن تی سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ فیرموجود چیز کی بیچ سے منع فر مایا ہے۔

( ٢.٨٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سنان بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَ

عَبُدًا آبقًا فَرَدَّ الْبَيْعَ.

(۲۰۸۸۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے دوسرے سے بھا گاہوا غلام خریدا تو حضرت سنان بن سلمہ نے اس بھے

( ٢.٨٨٦ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :نَهَى رَسُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ بَيْعِ الْغَوَرِ. (احمد ١٣٣ـ ابن حبان ٣٩٤٣)

(٢٠٨٨١) حفرت ابن عمر ولي توسيد وايت بكرسول الله مِزَافِظَةَ أن غيرموجود چيز كي بيع منع فرمايا ب-

( ٢.٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا

(٢٠٨٨٥) حضرت جعمى سے روايت بے كرسول الله عِلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ فَي غير موجود چيزكي تع منع فرمايا ہے۔

( ٢.٨٨٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِّينٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَّهُونَ بَيْعَ الْغَوَدِ .

(۲۰۸۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف غیر موجود چیز کی نیچ کو مروہ قر اردیتے تھے۔

( ٢.٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالاً :لا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ اأْ مَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِى.

(۲۰۸۸۹) حضرت ابن سیرین اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ غیرموجود چیز کی بھے اس وقت تک درست نہیں جب تک مبھے

بارے میں بائع اورمشتری کاعلم برابر نہ ہوجائے۔

( ٢٠٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ شُرَيْحًا فَقَالَ : إنَّ لِي عَبْدًا آبِقًا وَإِنَّ رَ يُسَاوِمُنِي بِهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَإِنَّكَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَٱنْتَ بِالْخِيَارِ ، فَإِنْ شِئْتَ أَجَزْتَ الْبَيْعَ ، وَإِنْ شِئْتَ

(۲۰۸۹۰) حضرت صعبی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت شریح کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ میراایک غلام بھاگ گر

اور ایک آ دمی مجھ سے اس کا بھاؤ کررہا ہے کیا میں اسے چے دوں، انہوں نے فرمایا کہ ہال ٹھیک ہے، لیکن جب تم اسے و تتهبيں اختيار ہے كہ چا ہوتو بيچ كودرست قرار دوادر چا ہوتو اے درست قرار نہ دو۔

و الأنفية ﴿ مَصْنَفُ ابْنَ الْبِيسِ مِرْ جَارِ ١٩ ﴾ ﴿ ٢٥٥ ﴾ ﴿ مَصْنَفُ ابْنَ الْبِيرِعُ والأنفية ﴾ ﴿

٢٠٨٩١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الشُّغِينِّ، قَالَ:إذَا أَعْلَمَهُ مِنْهُ مَا كَانَ يَعْلَمُ مِنْهُ جَازَ بَيْعُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ. (۲۰۸۹۱)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ جب اس چیز کے بارے میں وہ الیں سب باتیں جان لے جوتم جانتے ہوتو بھے درست ہے اوراے اختیار نہ ہوگا۔

٢٠.٨٩٢) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّغْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا وَجَدَهُ ، أَوْ لَمْ يُجِدُّهُ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ :هُوَ غَوَرٌ. (۲۰۸۹۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کداگر کس شخص نے کوئی بھا گاہوا غلام خریدلیا کداسے ملے یا ندملے، یہ بین کا مکروہ ہاور بیہ

٢٠٨٩٢) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِبَيْعِ الْغَرَرِ بَأْسًا. (۲۰۸۹۳) حفرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ مجھے غیرموجود چیز کی بیج میں کوئی حرج محسور نہیں ہوتا۔

٢٠٨٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعِيرًا وَهُوَ شَارِدٌ. '۲۰۸۹۴) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زناٹھ نے ایک بھا گا ہوااونٹ خریدا تھا۔ ٢٠٨٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سعد ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْن طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ

الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ قَدْ رَآهَا وَيَقُولُ : إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَهِيَ لِي. (۲۰۸۹۵) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہا گرا کی آ دمی نے کسی غائب سواری کوخریدااورا سے پہلے دیکھ رکھا تھا اوراس بات پرخریدا لەاگرە دەھىك بوڭى تومىرى بے تواس ئىغ مىس كوڭى حرج نېيى \_

٢٠٨٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : لَيْتَنَا قَدُ رَأَيْنَا بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَبِين عُثْمَانَ بَيْعًا ، حَتَّى نَنْظُرَ أَيَّهُمَا أَعْظُمُ جَدًّا فِي التَّجَارَةِ ، فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ أَفْرَاسًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتِ الصَّفْقَةُ أَدْرَكَتُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ مَجْمُوعَةٌ إِلَى الرَّاعِي لَيْسَتُ بِضَالَةٍ ، فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ ، ثُمَّ جَاوَزَ شَيْئًا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ :مَا صَنَعْتُ ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ :أَزِيدُك سِنَّةَ آلَافٍ عَلَى إِنْ أَدْرَكَهَا الرَّسُولُ وَهِيَ حَيَّةٌ فَعَلَنَّ ، فَأَدْرَكَهَا الرَّسُولُ وَقَدْ نَفَقَتْ ، فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنَ الضَّمَانِ بِالشَّرْطِ الآخِرِ.

۲۰۸۹۲) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ کاش ہم حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت عثان بن ہان ٹئنڈینٹ کے درمیان ہونے والی نیچ کود کیولیس تا کہ ہم جان لیس کہ تجارت میں ان دونوں میں سے کون زیادہ محنت کرنے والا

ے، پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وہ النظاف نے حضرت عمّان میں شوائٹ سے چالیس ہزار درہم کے بدلے پچھ گھوڑے خریدے اور شرط لگائی

۔جب معاملہ پورا ہوتو سب گھوڑے زندہ ہوں، جرواہے کے پاس جمع ہوں اور کم نہ ہوں، پس جب بیج کامعاملہ طے ہوگیا اور

و المال شيرمز جم (جلال) في المالية الم حصرت عبدالرحمٰن ﴿ اللَّهُ عَدُولُ آ كَ بِرْ حِيتُو ول مِين خود ہے كہا كہتم نے كيا كيا؟ پھر حضرت عثمان ﴿ فَأَوْدُ كَي طرف والبس كئے اور ا ے کہا کہ میں تمہارے لئے چیے ہزارزیادہ کردوں گا اگر قاصدان کوزندہ ہونے کی حالت میں پہنچادے، پیل جب قاصدان کو۔

كرآياتوان ميں كچھىمر كئے تھے،اس طرح حضرت عبدالرحمٰن والور دوسرى شرط كے ساتھ صان سے نكل گئے۔ ( ٢٠٨٩٧ ) حَلَّقْنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْغَرَرِ

كَانَ عِلْمُهُمَا فِيهِ سَوَاءً.

(۲۰۸۹۷) حضرت شریح غیرموجود چیز کی بیع کودرست سجھتے تھے اگر دونو ل کاعلم برابر ہو۔

( ٢.٨٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَ

(٢٠٨٩٨) حفرت مجابد فرماتے ہیں كدرسول الله میر الله عظم الله عظم حود چیز كى تي منع فرمایا ہے۔

( ٢٠٨٩٩) حُدَّثَنَا على بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن الحسن وقتادة ، عن الحسن أن النبي صَلَّى اللَّهُ -

وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر.

(٢٠٨٩٩) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول الله مِزَافِیَجَ نے غیر موجود چیز کی تیج سے منع فرمایا ہے۔

### ( ٥٧ ) فِي الرَّجلِ له أن يطأ مدبّرته

### کیا آقا بی مدبرہ باندی سے جماع کرسکتا ہے؟

(عبدالرزاق ۲۰۷

( ٢٠٩٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ ؟ فَقَالَ : أَ وَابْنُ عَبَّاسٍ.

(۲۰۹۰۰) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ کیا حضرت ابن عمر وہ اٹنوا پی مدبرہ بالدی سے

کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں،حفرت ابن عباس شاہمی کرتے تھے۔

( ٢.٩.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عن سعيد ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، قَالَ :إِذَا دَبَّرَ الرّ مَمْلُو كَتُهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.

(۲۰۹۰۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ آ دمی جب اپنی با ندی کومد برہ بنادے تواس سے دطی کرسکتا ہے۔

( ٢.٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَطأَهَا.

(۲۰۹۰۲) حفرت سعید بن مینب فرماتے ہیں که آدی اپنی مدبرہ باندی سے دکھی کرسکتا ہے۔

( ٢.٩.٢ ) حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ.

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) (۲۰۹۰۳) حضرت حسن فر ماتے ہیں کدر برہ باندی سے وطی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٩٠٤ ) حَذَّتُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسِ :لَمْ يَرَيا بَأْسًا أَنْ تُوطَأَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ. (۲۰۹۰۴) حضرت عطاءاور حضرت طاوس مدبره با ندی ہے وظی کرنے کو درست مجھتے تھے۔

( ٢٠٩٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ أَمَّتُهُ،

عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ يَطَأَهَا.

(۲۰۹۰۵) حفرت حسن اور حفرت ابن سيرين مدبره باندي سے وظي كرنے كودرست تبجھتے تھے۔ ( ٢.٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الرَّجُلُ مِنْ مُدَبَّرَتِهِ.

(۲۰۹۰۱) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ دیرہ باندی سے وطی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٩.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

(۲۰۹۰۷) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ مد برہ ہاندی سے وطی کرنے میں کو کی حرج نہیں۔ ( ٢٠٩٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَغْشَنَى الرَّجُلُ

أَمَتَهُ وَقُدُ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ. (۲۰۹۰۸) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ مد برہ باندی ہے وطی کرنا مکروہ ہے۔

( ٢٠٩٠٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ

اللهِ أَيْطُأُ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ ؟ فَقَالَ : هِيَ عِنْدِي الآنَ. (۲۰۹۰۹) حضرت عثمان بن تحکیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ سے سوال کیا کہ کیا آ دی اپنی مدبرہ باندی ہے وطی

كرسكتا ہے؟ انہوں نے فرمایا كه وہ اس دفت ميرے پاس ہے۔

( ٥٨ ) فِي المرأةِ يكون لها على زوجها مهرٌ فيموت وعليهِ دينٌ

ا کرایک عورت کا مہراس کے خاوند پرلازم ہواوروہ مرجائے ،جبکہاس پر کچھقر ضہ

بھی ہوتو کیا تھم ہے؟

( ٢٠٩١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا تُوُفَّى الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأْتِهِ ، فَهِيَ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ ، أَوْ قَمْحٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ.

(۲۰۹۱۰) حضرت ابن عمر دلائو فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی فوت ہوجائے اوراس پراس کی بیوی کامبرلازم ہوتو و وعورت بھی قرض

الناب البيوع والأفضية ﴿ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ مِهِمُ (عَلَدُ ٢٥٨ ﴾ ٢٥٨ ﴿ كُنَابِ البيوع والأفضية ﴿ كُنَابِ البيوع والأفضية ﴾

خواہ ہوں میں سے ایک ہوگی ، اگر اس آ دمی کے گھر میں تیل یا گندم وغیرہ ہوں تو وہ ور ثدے لئے ہوں گے اور اگر کوئی چیز اس نے حالب صحت میں اپنی منکوحہ بیوی کے لئے مقرر کر دی ہوتو تھیک ہے۔

( ٢٠٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ وَعَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى

الُوُلَاةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ.

(۲۰ ۹۱۱) حضرت عمر بن عبدالعز یزنے قرض اور بیو یوں کے مہر کے بارے میں گورنروں کو خط میں لکھا کہ بیو یوں کا مبر بھی قرض کی طرح دیا جائے گا۔

#### ( ٥٩ ) فِي النَّفرِ يكاتِبون جمِيعًا فيموت بعضهم

اگر غلاموں کی ایک جماعت کومکا تب بنایا جائے اوران میں سے پچھمر جائیں تو کیا تھم ہے؟

( ٢.٩١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفَرِ يُكَاتِبُونَ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : يَسْعَى الْبَاقُونَ فِيمَا كَاتَبُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

(۲۰۹۱۲) حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ اگر غلاموں کی ایک جماعت کو مکاتب بنایا جائے اوران میں ہے کچھ مرجا کمیں تو کیا ت

تحكم ہے؟ انہوں نے فرمایا كه باقی غلام ل كر بدل كتابت كو بورا كرنے كى كوشش كريں ہے۔

( ٢.٩١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَمْرًا :مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ كَاتَبَ مَمَالِيكَهُ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ :يَرْفَعُ عَنْهُمْ بِالْحِصَّةِ.

(۲۰۹۱۳) حفزت حفص بن غیاث ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ حضرت حسن کی کیا رائے تھی کہ اگر غلاموں کی ایک جماعت کومکا تب بنایا جائے اوران میں سے کچھ مرحائیں تو کہا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ان سے ان کا حصہ

غلاموں کی ایک جماعت کومکا تب بنایا جائے اوران میں سے کچھ مرجا کیں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ان سے ان کا حصہ ساقط ہو جائے گا۔

. ( ٢.٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْمِى فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَيْنِ لَهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ :يَرْفَعُ عَنْهُ بالْوِصَّةِ.

(۱۱۴ - ۲۰ مفرت شعمی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے دوغلاموں کومکا تب بنایا اور پھران میں سے ایک مرگیا تو اس کا حصہ

باقط ہوجائے گا۔

( ٢٠٩١٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ ذُكَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَغْضُهُمْ ، قَالَ :يَرْفَعُ بِالْحِصَّةِ.

(۲۰۹۱۵) حضرت حکم ہے سوال کیا گیا کہ اگر غلاموں کی ایک جماعت کو مکا تب بنایا جائے اور ان میں سے پچھ مرجا کیں تو کیا حکم

(٦٠) فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية فتلِد مِنه ثمَّ يقِيم الرَّجل البيِّنة أنَّها له

ایک آ دمی کوئی باندی خریدے اوراس باندی ہے اس کی اولا دبھی ہواور پھر کوئی آ دمی اس بات پر

### گواہی قائم کردے کہ بیہ باندی اس کی ہے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٠٩١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا ، ثُمَّ أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيْنَةُ أَنَهَا لَهُ ، فَالَ : ثُرَدُّ عَلَيْهِ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا فَيُغَرَّمُ ٱلَذِي بَاعَهَا بِمَا عَزَّ وَهَانَ.

(۲۰۹۱۲) حضرت علی روز سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی کوئی باندی خریدے اور اس باندی سے اس کی اوال دبھی ہواور پھرکوئی آ دمی اس بات پر گواہی قائم کردے کہ یہ باندی اس کی جائے گی ، باندی کے اس بات پر گواہی قائم کردے کہ یہ باندی اس کی جائے گی ، باندی کے

بِحِكَ قِمت لكَانَى جائے گی اور بائدى كو يَتِيْ والے سے جرماندوصول كيا جائے گا۔ ( ٢٠٩١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلِ وَجَدَ أَمَتَهُ عِنْدَ رَجُلِ اشْتَرَاهَا وَقَدُ وَلَذَتْ مِنْهُ ، قَالَ :

المراب حالما مسيم ، عن عبيره ، عن براسيم عن رجم وجد اسه عند رجل استراسا وحد وسد عد ، دن المُعلَم عن المُعلم عن المُعلم عنه من الْقِيمَةِ شَيْءً.

(۲۰۹۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے اپنی باندی کو کسی آ دمی کے پاس دیکھا کہاس آ دمی نے اس کی باندی کو خریدااوراس سےاس آ دمی کی اولا دہموئی تو وہ باندی کو لے لے گااوراولا دکے باپ سےاولا دکی قیمت لے گا۔

( ٢.٩١٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : مَكَانَ كُلِّ وَصِيْفٍ وَصِيفٌ فَرِيضَةً قَدْ حَلِبًا وصرًّا.

المب و صور ؟ (۲۰۹۱۸) حفرت ميسر ه فر ماتے بين كه برخادم كے بدلے ايك خادم ہے۔

ہے؟ انہوں نے فر مایا کدان کا حصد ساقط ہوجائے گا۔

( ٢٠٩١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحسن قَالَ : مَكَانَ كل وصيف وصيفٌ.

(۲۰۹۱۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ: رخادم کے بدلے ایک خادم ہے۔

( ٢٠٩٢٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، قَالَ : فَلْتُ لَهُ : مَتَى يُقَوَّمُ الْوَلَدُ ؟ قَالَ : يَوْمَ وُلِدُوا. (٢٠٩٢٠) حفرت سالم كهتے بين كه ميں نے حضرت فعمی سے سوال كيا كه لاك كى قيمت كب سے لگائی جائے گى؟ انہوں نے فرمايا كه جس دن وه پيدا ہوا۔

#### ( ٦١ ) فِي العارِيّةِ مَنْ كَانَ لاَ يضمّنها ومن كان يفعل

#### عاربی( مانگی ہوئی چیز ) کاضان

( ٢٠٩٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ : كَتَبَ إِلَىَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ

ضَمِّنِ الْعَارِيَّةَ إِنَّ شَاءَ صَاحِبُهَا.

(٢٠٩٢١) حَصْرِتَ ابْنَ الْي مليك كهتم مين كد حضرت ابن عباس تفاه من الله على خط ميس لكها كه عاريه (ما كل بهوني چيز ) كاضان

ولوا وُاگر چيز کاما لک جاہے۔

(٢.٩٢٢) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ الْمَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الْمَرَأَةِ اسْتَعَارَتْ حَلْيًا لِعُرْسِ فَهَلَكَ الْحَلِّي، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهَا إلاَّ أَنْ تَكُونَ بَعْته غَائِلَةً.

(۲۰ ۲۲) حضرت سوادہ بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام خطاکھا کہ ایک عورت نے شادی کے لئے

کسی سے زبور مانگا، پھروہ زبورضائع ہوگیا۔اس کا کیاتھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگرعورت نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی تو

( ٢.٩٢٣ ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن داود ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كان يضمن العارية.

(۲۰۹۲۳) حفرت عمر بن عبدالعزيز عاريه (ما تلى ہوئى چيز ) كاحنان مقرر كرتے تھے۔

( ٢٠٩٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي الْعَارِيَّةِ : هُوَ مُؤْتَمَنَّ.

(۲۰۹۲۳)حضرت علی دی ٹوء عاربی ( ما تلی ہوئی چیز ) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ امانت ہے۔

( ٢.٩٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ شِبَاك ، قَالَ :اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ خَوَاتِيمَ فَأَرَادَتُ أَنْ تَوَضَّا فَوَضَعَتْهَا فِى

حِجْرِهَا فَضَاعَتُ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ :إنَّمَا اسْتَعَارَتْ لِتَرُّدَّهَا فَخَالَفَتْ ، فَضَمَّنَهَا شُرَيْحٌ.

(۲۰۹۲۵) حضرت شباک فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے کسی ہے انگوٹھیاں استعال کے لئے حاصل کیس ،ایک دن وہ وضوکر نے لگی

تواس نے انگوٹھیاں اپنی گود میں رکھ دیں ،انگوٹھیاں کہیں گر گئیں ، یہ مقدمہ قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوا ،ان ہے کہا گیا کہ بیہ

انگوٹھیاں اس نے عاربہ کے طور پر لی تھیں تا کہ واپس کرے ،اب اس نے معاہدے کی مخالفت کی ہے،حضرت شریح نے اس کا صال

( ٢٠٩٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إلَّا أَنْ يُخَالِفًا. (۲۰۹۲۱)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کرایہ پر چیز لینے والے اور ما نگ کر لینے والے پر ضان نہیں ہے، لیکن اگر معالمے کی

(٢٠٩٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكْمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُصَمَّنَانِ

(۲۰۹۲۷)حفرت علم اور حفرت حماد عاربی ( مانگی ہوئی چیز ) کا ضان مقررنہیں کرتے تھے۔

( ٢٠٩٢٨ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا خَالَفَ صَاحِبَ الْعَارِيَّةِ ضَمِنَ.

(۲۰۹۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب صاحب عاربیانے معاہدے کی مخالفت کی توضامن ہوگا۔

( ٢.٩٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ.

(۲۰۹۲۹)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ عاریہ ( ما نگی ہوئی چیز ) کا ضمان ہوتا ہے۔

( ٢٠٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمحمد بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُضَمَّنُ الْعَارِيَّةَ ، وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجِ :إذَا تبعها صَاحِبُها.

العارِید ، وراد ابن جوییج بردا جملہ علی جینی . (۲۰۹۳۰) حضرت ابن عباس جرید عنادرید (مانگی ہوئی چیز ) کا ضان مقرر کرتے تھے اور ابن جرتی کے مطابق جب مالک

( ٢٠٩٣١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :الْعَارِيَّةُ لَيْسَتْ بَبَيْعِ ، وَلَا مَضْمُونَةً ، إِنَّمَا هُوَ مُغْرُوفٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ فَيُضَمَّنُ.

(۲۰۹۳) حفرت علی <sub>تلک</sub>ی فوفر ماتے ہیں کہ عاربہ نہ تو تھ ہے نہ اس کا صان ہوتا ہے، یہ ایک نیکی ہے البتہ اگر استعال کرنے والا معاہدہ کی مخالفت کرے تو صان ہوگا ہ

(٢٠٩٢٢) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ :

کیس عَکَیْهِ صَمَانٌ لَأَنَّ الرَّجُلَ یَوْ کُصُ فَرَسَهُ. (۲۰۹۳۲) حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نے گھوڑ اعاریہ پرلیا،اس نے گھوڑ سے کوایڑ لگائی تو گھوڑ امر گیا؟ انہوں

نِ فرمایا کرضان نیس ہوگا، کیونکہ آ دی گھوڑ کے ایرانگایا کرتا ہے۔ ( ۲.۹۳۳ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُکَیْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِیلَ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّغْبِیِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، أَنَّهُ كَانَ

٢.٩٣٣) حمدتنا الفضل بن دكينٍ ، عن إسرالِيل ، عَن ابِي إِسخاق ، عَنِ الشَّعبِيِّ ، عَن مُسرَّوقٍ ، انهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ.

(۲۰۹۳۳)حفرت مسروق عاربی( مانگی ہوئی چیز ) کاضان مقرر کرتے تھے۔

( ٢٠٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن مِبارِك عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكُرَاهَا ضَمِنَ.

(۲۰۹۳۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر کسی نے جانور مانگ کر کرایہ پردے دیا تو ضامن ہوگا۔

( ٢٠٩٣٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَنَاسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفُوانَ ، أَنَّ صَفُوانَ هَرَبَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِيدٌ خُنَيْنًا فَقَالَ : يَا صَفُوانُ ، هَلُ لَكَ مِنْ سِلَاحٍ ؟ قَالَ : عَارِيَّةً أَمْ غَصْبًا؟ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ خُنَيْنًا فَقَالَ : يَا صَفُوانُ ، هَلُ لَكَ مِنْ سِلَاحٍ ؟ قَالَ : عَارِيَّةً أَمْ غَصْبًا؟ قَالَ : لَا ، بَلْ عَارِيَّةً ، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ النَّلَاثِينَ إلى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمِعَتُ دُرُوعُ صَفُوانَ ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :يَا صَفُوَانُ ، إنَّا فَقَدُنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ ؟ فَقَالَ :لاَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، إِنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ. (ابوداؤد ٣٥٥٨ ـ احمد ٣٠١/٣)

(۲۰۹۳۵) حضرت عبدالله بن صفوان کی اولا دی ایک آ دمی بیان کرتے ہیں که حضرت صفوان رسول الله مِثَوَ فَضَعَ لَم یاس سے

بھاگ گئے تھے،رسول اللہ عَلِمَ تَصْفَعُظِّ نے ان کی طرف آ دمی بھیجا، آئییں امان دیا اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا،رسول اللہ عَلِمُ النَّفِيُّةِ حَنين

کی طرف جارہے بتھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے صفوان تمبارے پاس ہتھیار ہیں؟انہوں نے کہا کہ عاربہ کے طور پر جا ہے یا

غصب كے طور پر،حضور مُرافِظَةُ فَي فرمايا كه عاربيك طور پر، پس حضرت صفوان نے تميں زر بيں بطور عاربيه كے بيش كردي، رسول

الله مُؤَلِّفَظَةً نِهِ حنين كي لرائي لرى، جب مشركين كويكست موكني تو حضرت صفوان كي زربين جمع كي كنين، چند زربيل كم تقي، حضور مِنْزِ النَّحِيَّةِ نے فرمایا کہ اے صفوان! ہم نے تمہاری بچھ زر ہیں کھودی ہیں ، کیا ہم آپ کے لئے ان کی متبادل زرہوں کا انتظام

کر دیں؟ حضرت صفوان نے فرمایا کنہیں اے اللہ کے رسول! جو چیز میرے دل میں آج ہے پہلے بھی نہتی۔

( ٢.٩٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا ضَمَّنَ شُرَيْحٌ عَارِيَّةً إِلَّا امْرَأَةً اسْتَعَارَتُ

خَاتَمًا فَوَضَعَتُهُ فِي مَغْسَلِهَا فَحَلَّتُ فَضَمَّنَهَا.

(۲۰۹۳ ۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے عاربی( ما گلی ہوئی چیز ) کا صفات بھی مقررنہیں کیا،سوائے اس کے کہایک

عورت نے ایک انگوشی عاریہ پرلی ،اسے نسل خانے میں رکھا تو وہ انگوشی کھوگئی ،حضرت شریح نے اس کا صان لا زم کیا۔

( ٢٠٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ. (۲۰۹۳۷) حفرت شریح عاربی ( ما گی ہوئی چیز ) کا ضان مقرر کرتے تھے۔

( ٢.٩٣٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ وَالْوَدِيعَةَ حَتَّى

أَمَرَهُ زِيَادٌ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ :فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ ؟ فَالَ :مَا زَالَ يُضَمِّنُهَا حَتَّى مَاتَ.

. (۲۰۹۳۸) حفزت معنی کہتے ہیں کہ حفزت شریح عاربیا درامانت کا ضان لا زمنہیں کرتے تھے، پھرانہیں زیاد نے ایسا کرنے کا حکم دیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بو چھا کہ پھروہ کیا کرتے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ پھروہ موت تک صفان لا زم ہونے کا

( ٢.٩٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِب ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَعَطِبَ الْبِعِيرُ فَسَالَ مَرُوانُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : يَضْمَنُ.

(۲۰۹۳۹) حضرت عبدالر من بن سائب كيت مي كدايك وي في دوسر عدادن عاربه برليا، وه اون بلاك موكيا تو مروان

نے اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ وٹی تی سے سوال کیا،انہوں نے اس پر صفان کولا زم قرار دیا۔

( ٢٠٩٤ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ ، قَالَ:

هُ مَعْفَ ابْنَ الْبُشِيمِ تَرْجُم (طِلا) كُونِ مَعْفَ ابْنَ الْمُنْ مُولِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالدَّيْنُ مُؤَدَّى ، وَالزَّعِيمُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالدَّيْنُ مُؤَدَّى ، وَالزَّعِيمُ

سَمِعَتُ النّبِي صَلَى الله عليهِ وسلم يقول فِي حَجهِ الوداعِ : العارِيه مؤداه ، والدين مؤدى ، والزعِيم غَارِهٌ يَعْنِي الْكَفِيلَ. (ترمذى ١٢٦٥ ـ ابو داؤ د ٢٥٦٠) ٢٠٩٣٠) حضرت الوامام ما بلي بنافي سروايت ہے كـ رسول الله مِلَّا اللهُ عَلَيْ الوداع كـ موقع برارشادفر ماماك عاريات كر

(۲۰۹۴۰) حضرت ابوامامہ بابلی والی سے دوایت ہے کہ رسول الله مِراَفِیکَیْ نے جیۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ عاربیاس کے مالک کی طرف بغیر ضان کے لوٹایا جائے گا اور کفیل ضامن ہوگا۔ مالک کی طرف بغیر ضان کے لوٹایا جائے گا، قرضہ اس کے مالک کی طرف بغیر ضان کے لوٹایا جائے گا اور کفیل ضامن ہوگا۔ (۲.۹٤۱) حَدِّثَنَا عَبْدُةً بُنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ سَعِید ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَلَى الْيَدِ مَا أَحَذَتْ حَتَّى تُوَدِّيَهُ. (ابو داؤد ٢٥٥٥- احَمد ٨)

(٢٠٩٨) حضرت سمره رَيْ فَيْ سے روایت ہے کہ رسول الله مِرْ فَقَاقَةَ نِے ارشاد فر مایا کہ ہاتھ نے جولیا وہ اس پر لازم ہے جب تک واپس نہ کردے۔

( ٦٢ ) فِي المكاتبِ عبدٌ ما بقِي عليهِ شَيْءٌ

جب تک مکا تب پرایک درہم بھی ہاقی رہے وہ غلام ہی ہے

( ٢٠٩٤٢) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ، قَالَ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمْ. ( ٢٠٩٣٢) حفرت ابن عمر وَالْيُو فرمات مِي كه جب تك مكاتب يرايك در بهم بهى باتى رب وه غلام بى بـ -( ٢٠٩٤٣) حَدَّثُنَا عَلِيٌ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كَتَاتَعَهُ دَهُ هَدُهُ

كِتَائِتِهِ دِرْهَمٌ. (۲۰۹۳) حفرت ابن عمر وَ اللهُ فرماتے ہيں كہ جب تك مكاتب پرايك در ہم بھى باقى رہے وہ غلام بى ہے۔ (۲۰۹٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ زَيْدٍ،

قَالَ : فَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمْ. (۲۰۹۳۳) حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پرایک درہم بھی باتی رہے وہ غلام ہی ہے۔

( ٢٠٩٤٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو خالد الأحمر ، عن ابن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن معبد الجهنى ، عن عمر ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

العدد ب حبد قد بینی علیم ورسم. (۲۰۹۳۵) حفرت عمر رہ فرماتے ہیں کہ جب تک مکا تب پرایک درہم بھی ہاتی رہے وہ غلام ہی ہے۔ (۲۰۹۲۵) حَدَّثُنَا وَرِکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ النیمی ، عن رجل ، قَالَ : قَالَ عمر : الْمُگاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِیَ

> عَلْیَهِ دِرَهَمْ. (۲۰۹۴۲)حضرت عمر ڈڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب تک مکا تب پرایک درجم بھی باتی رہےوہ غلام ہی ہے۔

( ٢.٩٤٧) - كَذَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَانِشَةَ ، فَقَالَتُ :سُلَيْمَانُ ؟ فَقُلْتُ :سُلَيْمَانُ ، فَقَالَتُ :أُذَّيْتٌ مَا بَقِىَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابِّتِكَ التى قَاطَعْت أهلك عَلَيْهَا ، قُلْتُ :نَعَمْ ، إِلاَّ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَتْ :ادْخُلُ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْكَ شَىْءٌ.

( ٢.٩٤٨) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَحْتَجِبْنَ مِنَ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَيَتِهِ مِثْقَالٌ ، أَوْ دِينَارٌ.

(۲۰۹۴۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ امہات المومنین نوائین مکا تب سے پردہ نہیں کرتی تھیں جب تک اس پر بدل کتابت کا ایک مثقال یا ایک دینار بھی باتی ہوتا۔

( ٢.٩٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ لِمُكَاتَبٍ لَهَا يُكُنَى أَبَا مَرْيَمَ : اذْخُلُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَ عَلَيْك إِلَّا أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.

ریاں مہیں سیام ہوں رہا ہے۔ (۲۰۹۴۹)حضرت میمون کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ مڑی مذہ خانے ابومریم کی کنیت رکھنے والے ایک مکاتب ہے کہا کہتم اندرآ جاؤخواہ

تم پر بدل کتابت کے جار درہم ہی باقی رہتے ہوں۔

( .90. ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حدُّ الْمُمَلُوكِ. (٢٠٩٥-) حضرت ابن عباس تفعير من أفر مات بين كدم كاتب اورمملوك كي حدا يك بـــ

( ٢.٩٥١ ) حَدَّثَنَا عبدة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَتَّى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ

(۲۰۹۵۱) حضرت فعمی فرماتے ہیں کدمکا تب اورمملوک کی حدایک ہے، جب تک اس پرایک درہم بھی بدل کتابت کا باقی رہتا ہو۔

( ٢٠٩٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ معمر ، عن الزهرى ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

(۲۰۹۵۳) حضرت زہری فرماتے میں کہ جب تک مکاتب پرایک درہم بھی باتی رہے وہ غلام ہی ہے۔

( ٢٠٩٥٣ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُثْمَانَ ، قَالَ :الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَّ عَلَيْهِ دِرْهَمْ.

(۲۰۹۵۳) حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پرایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کسی ۲۲۵ کی کتاب البیوع والأفضیه کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) ٢.٩٥٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : الْمُكَاتب عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٍ.

(۲۰۹۵۴)حضرت عثمان فر مائے ہیں کہ جب تک مکا تب پرایک درہم بھی ہاتی رہے وہ غلام ہی ہے۔ ٢٠٩٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْهُ بُنُ حباب ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِعِ ، عَنْ عَطاءٍ ، وَعَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ

بْنِ عُمَيْرٍ ، وَنَافِعِ قَالُوا : الْمُكَاتَبُ عَنْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. (۲۰۹۵۵) حضرت عطاء،حضرت عبدالله بن عبيداورحضرت نافع فرماتے ہيں كه جب تك مكاتب پرايك درہم بھى باقى رہےوہ

( ٦٣ ) مَنْ قَالَ إذا أدّى مكاتبته فلا ردّ عليهِ فِي الرُّقِّ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کا بچھ حصہ ادا کر دیا تووہ

## غلامی میں واپس نہیں جاسکتا

٢٠٩٥٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا أَذَّى الْمُكَاتَبُ مِنْ رَقَيَتِهِ

۲۰۹۵۲) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کا پچھ حصدادا کردیا تووہ غلامی میں واپس نہیں جاسکتا۔ ٢٠٩٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا أَذَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُكَ مُكَاتِيِّهِ ، فَهُو غَرِيمٌ.

فَلا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرُّقِّ.

۲۰۹۵۷) حضرت عبدالله رقائقهٔ فرماتے بیں کہ جب مکاتب نے اپنے بدل کتابت کا ایک ثلث ادا کر دیا تو وہ مقروض ہے۔ ٢٠٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قَالَ :إذا أدى المكاتب شطر مكاتبته فهو

۲۰۹۵۸) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کا نصف ادا کر دیا تو وہ مقروض ہے۔ ٢.٩٥٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ مَرُوَانَ كَانَ يَقْضِى إذَا أَدَّى

الْمُكَاتَبُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ ، فَهُو دَيْنٌ يُتَبِعُ بِهِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ بِهِ. ۲۰۹۵۹) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ مروان یہ فیصلہ دیا کرتا تھا کہ جب مکا تب اپنا نصف بدلِ کتابت ادا کردے تو باقی قرش

ہ، میں نے اس بات کاعبدالملک بن مروان سے تذکرہ کیا تو اس نے اے مانے سے انکار کردیا۔

.٢.٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً ، فَالَ :قَالَ

(۲۰۹۷۰) حضرت عمر دیا ہی فرماتے ہیں کہتم مکا تب غلاموں کومکا تب بناتے ہو جب وہ نصف بدل کتابت ادا کردے تو غلا میں واپس نہیں جاسکتا۔

( ٢.٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : تَجْرِى فِيهِ الْعَتَاقَةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ.

(۲۰۹۲۱) حضرت علی جن او فرماتے ہیں کہ پہلی قسط کی ادائیگی ہے ہی اس میں آزادی آجائے گی۔

( ٢.٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبِ عَجَزَ وَقَدْ أَذَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ

شَرَطُوا عَلَيْهِ ، فَهُوَ رَدٌّ ؟ قَالَ :إذَا أَذَّى النَّصْفَ ، فَهُو غَرِيمٌ.

(۲۰۹۷۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی مکا تب پچھ بدل کتابت دینے کے بعد عاجز آ گیااوراس کے مالکوں نے اس پر ک شرط لگائی تو وہ باطل ہوگی ، جب اس نے آ دھا بدل کتابت ادا کر دیا تو وہ مقروض ہوگا۔

( ٢.٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عن محمد بن زياد ، قَالَ :إذَا أَذَّى النَّصْفَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ.

(۲۰۹۱۳) حضرت محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے آ دھابدل کتابت ادا کردیا تو وہ مقروض ہوگا۔

( ٢.٩٦٤ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَذَّى النَّلُكُ ، أَوِ الرَّبُعَ ، أَوِ النَّصُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرَقُّوهُ.

(۲۰۹۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایک تہائی یار بعیا نصف ادا کردیا تواب وہ اسے غلام نہیں بنا سکتے۔

( ٢.٩٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا وَسَلَّمَ :إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَذِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ. (ترمذي ١٢٦١ـ ابوداؤد ٣٩٢٣)

(۲۰۹۷۵) حضرت امسلمہ منی انتیانا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنافِقَتِیَا آبے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں ہے کسی کا کوئی مکا تب قا

مواوراس کے پاس بدل کتابت کی ادائیگی کے قابل مال ہوتواس سے بردہ کرو۔

( ٢.٩٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :إذَا أَدَّى النَّلُكُ ،

(٢٠٩٦٦) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ثلث یار بع ادا کردیا تو و مقروض ہے۔

( ٢.٩٦٧ ) حَلَّزُنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :يَغْيِقُ مِنَ الْمُكَارَ بِقَدُر مَا أَدَّى.

(٢٠٩٦٤) حضرت على والنو فرمات بي كه جس قدر بدل كتابت وه اداكر تاجائ كاس قدر آزاد بوتاجائ كار

مصنف ابن آبی شیرمتر مم (جلد۲) کی کست کی ۱۲۷ کی کست البیوع والأفضیة

( ٦٤ ) مَنْ قَالَ القرض حالٌّ وإن كان إلى أجلٍ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی واجب ہوتی ہے خواہ تھوڑی مدّت بعد ہی کیوں نہ ہو ۲۰۹۸) حَلَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنِ الْحَادِثِ وَأَصْحَابِهِ ، وَعَنْ عُبَیْدَةَ ، عَنْ اِبْوَاهِیمَ ، قَالَ :وَالْقَرْضُ حَالٌ ،

وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ. (۲۰۹۲۸)حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ قرض کی اوائیگی واجب ہوتی ہے خواہ تھوڑی مدت بعد ہی کیوں نہ ہو۔

( ٦٥ ) فِي الرَّجلِ يعتِق أمته ويستثنِي ما فِي بطنِها

ر ۱۵) فی الرجلِ یعیق المه ویستتنی ما فی بطنها اگر کوئی شخص اپنی با ندی کوییچ یا آزاد کرےاوراس کے مل کو مشنیٰ کردی تو کیا حکم ہے؟

٢٠٩٦٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ ابْرَاهِيمَ، قَالَ :مَنْ بَاعَ حُبْلَى، أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ لَهُ :ثُنْيَاهُ فِيمَا قَلِدِ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

۔ ۲۰۹۲۹) حضرت ابراہیم ہے سوال کیا گیا کہ اگر کو کی شخص اپنی یا ندی کو بیچے یا آزاد کرے اوراس کے مل کومتنٹی کردے تو کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہا گرحمل کی خلقت ظاہر ہو چکی ہوتو استثناء درست ہے اورا گر اس کی خلقت ظاہر نہیں ہوئی تو استثناء

م ہے؟ آپ کے حرمایا کہا کر کل کی حلفت طاہر ہو پی ہوتو استناء درست ہے اور اگر اس کی خلقت طاہر ہیں ہولی تو استناء رست نہیں۔ . ۲.۹۷ ) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ کَانَ یُجِیزُ ثُنیاہُ فِی الْبَیْع ، وَ لَا یُجِیزُ فِی الْبِیْقِ.

٢٠٩٧٠) حفرت صن على مساستناء كودرست قراردية تظيم آزادى من نهيل. ٢٠٩٧١) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَسْتَنْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ: ثُنياهُ.

(۲۰۹۷) حضرت محمد فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص با ندی کوفروخت کرےاوراس کے حمل کومنٹنی کردے تو درست ہے۔ پریتین پردوس کی دئیں یہ دیروں دیں ہے۔ وہ دید میں موجود کا سریت میں میں میں

۲۰۹۷۲) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، قَالَ :هُمَا حُرَّانِ . (۲۰۹۷۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ وہ دونوں آزاد ہوں گے۔

٢٠٩٧٣) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ٢٠٩٧٣) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ

الشَّغبِيِّ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنَّ مَنْصُودٍ ، عَنْ إِبُراهِيمَ قَالُوا :إِذَّا أَعْتَقَهَا وَاسْتَنْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ ثُنْيَاهُ. أَ تا ١٩٤٣) حفرت عطاء، حضرت شعى اور حضرت ابرا بيم فرمات بين كداكر باندى كوآ زاد كيا اوراس كے مل كومتنىٰ كرديا تواستناء

رست ہے۔

ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی ۱۲۸ کی ۱۲۸ کی کتاب البیوع والأنضبه کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) ( ٢.٩٧٤ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا فَقَالَا :ذَلِكَ لَهُ.

(۲۰۹۷ ) حضرت شعبہ کتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت جماد سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی کو بیچے یا آن كرے اوراس كے حمل كومشنى كردے تو كيا تھم ہے؟ انہوں نے فرمايا كدو ايبا كرسكتا ہے۔

( ٢.٩٧٥ ) خَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَّاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَبِيعُ الْآ وَيُسْتَثِنِي مَا فِي بَطُنِهَا ، قَالَ :لَهُ ثُنياهُ.

(۲۰۹۷) حضرت ابن عمر منافی فر ماتے ہیں کہ اگر کو گی مخص باندی کوفروخت کرےاوراس کے ممل کومشنی کردے تو درست ہے۔

(٦٢) فِي الرَّجلِ يدّعِي الشّيء فيقِيم عليهِ البيّنة فيستحلف أنّه لم يبع اگرایک آ دمی کسی چیز کا دعویٰ کرے ، پھراس کے خلاف گواہی قائم ہوجائے تواس

سے قسم لی جائے گی کہاس نے اسے نہیں بیجا

( ٢.٩٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِى الدَّابَّةَ فِي يَلِدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : ضَلَّتُ مِنِّي قَالَ : لَا أَقُولُ لِلشُّهُودِ : إِنَّهُ لَمْ يَبِعُ وَلَمْ يَهَبْ ، وَلَكِنُ إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَاتَّتُهُ ، ضَلَّتْ مِنْهُ ، أَحَلُه

باللَّهِ :مَا بَاعَ ، وَلَا وَهَبَ.

(۲۰۹۷) حضرت عارث فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی کسی آ دمی کے پاس موجود سواری کے بارے میں بید عویٰ کرے کہ میدمیر

سواری ہے جو کہ مجھ ہے کھوگئی تھی تو میں گوا ہوں سے رینہیں کہوں گا کہ وہ گوا ہی دیں کہ نہاس نے بیچی ہے اور نہ ہبدگی ہے، ک جب گواہ اس بات برگواہی دے دیں گے کہ بیاس کی سواری ہے جو گم گئی تقی تو میں مدعی ہے تتم لوں گا کہاس نے نہا ہے بیجا ۔

( ٢.٩٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَت الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أَحَا باللَّهِ :مَا أَهْلَكُتُ ، وَلَا أَمَرْتُ مُهْلِكًا.

(۲۰۹۷۷)حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب گواہ گواہی دے دیں گے کہ بیاس کی ہےتو میں اس سے تتم لوں گا کہ وہ قتم کھائے '

نہ میں نے اسے ہلاک کیا ہے اور نہیں نے ہلاک کرنے والے کو حکم دیا ہے۔

( ٢.٩٧٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحِ ، عَنِ الْأَسُوَّدِ بْنِ قَيْسِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثُمَامَ

أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلا لهُ فَخَاصَمَ فِيهِ إلَى قَاضِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَصَارَتُ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِ الْقَصَاءِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ :مَا بَاعَ ، وَلَا وَهَبَ.

(۲۰۹۷۸) حضرت حسان بن ثمامہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رہائٹھ نے اپنے ایک اونٹ کو پیجان لیا اورمسلمانوں کے قاضی ک

ثي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّوا اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال س مقدمہ دائر کیا، نیلے میں حضرت حذیفہ برتم لازم ہوئی تو انہوں نے اللہ کی تم کھائی جس کے سواکوئی معبود نبیس کہ ندانہوں نے

( ٦٧ ) فِي الحِنطةِ بِالشَّعِيرِ اثنينِ بواحِرٍ

سے بیچا ہے اور نہ بہد کیا ہے۔

کیا گندم کے بدلے دگنی جو لی جاسکتی ہے؟

٢٠٩٧٩ كَذَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِى النَّاسَ الرِّزْقَ فَيَقُولُ أَصْحَابُ دار الرِّزْقِ :مَنْ شَاءَ أَخَذَ أَرْبَعَةَ أُجْرِبَةِ شَعِيرٍ بِجَرِيبَيْنِ حِنْطَةٍ الَّذِي لَةُ ، فَسَأَلْنَا إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ.

۲۰۹۷) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حجاج لوگوں میں غلتقسیم کرنے کو کہتا تھا کہ جو جارجر ب جو کے بدلے دوجرب گندم لینا ا ہے تواسے دے دو، میں نے اس بارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت شعمی سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں کو کی

٢٠٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ

بِالْفَصْلِ يَدًّا بِيَدٍ. • ۲۰۹۸) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب دونوعوں میں اختلاف ہوجائے توایک ہی وقت میں زیاد تی کے ساتھ دینے میں کوئی

رج نہیں۔ ٢٠٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيلٍ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَتْ أَلُواللهُ.

۲۰۹۸) حضرت ابن عمر دان فو فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جب دو چیز وں کارنگ مختلف ہوتو ایک ہی وقت میں ۔ کے بدلے دو کالین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔

٢٠٩٨ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ بِعُ كَيْفَ شِنْتَ.

۲۰۹۸۱) حفرت ابوقلا بفر ماتے ہیں کہ جب انواع مختلف ہوجا ئیں توجیسے جا ہو بچے سکتے ہو۔ ٢٠٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ يَدًّا بِيَدٍ أَحَدُهُمَا

أُكْثَرُ مِنَ الآخَوِ. ۲۰۹۸۲) حضرت زمری اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ گندم کو فی الفور اوا کیگی کے ساتھ جو کے بدلے بیچا جائے کہ

نوں چیزوں میں سے ایک کم ہوا در ایک زیادہ۔

٢.٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ

الصَّنْعَانِيُّ ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْتَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ ، وَ

( ۲۰۹۸ ) حضرت عبادہ بن صامت جہاؤی فرماتے ہیں کہ فوری ادائیگی کے ساتھ گندم کو جو کے بدلے دینا جبکہ جوزیادہ ہو درسہ-

ہے،البتہ ادھار کے ساتھ درست نہیں ہے۔

( ٢.٩٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنُ أَنَيْسِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ اثْنَهُ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۹۸۵)حضرت انیس بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے گندم کے بدلے جو کی بیچ کے بارے میں سوال کیا کہ ایکہ

کے بدلے دودیئے جاسکتے ہیں پانہیں؟ جبکہ فوری ادائیگی کے ساتھ ہوں ،انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٩٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَـ ` وَسَلَّمَ : الْمِحْنُطَةُ بِالْحِنُطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَزُنَّا بِوَزْنِ لَا باس فَمَنْ زَادَ او اسْتَزَادَ

فَقَدُ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلُوانَهُ. (مسلم ٨٣- احمد ٢/ ٢٦٢)

(۲۰۹۸ ۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْزِفْتِیجَ نے ارشاد فر مایا کہ گندم کو گندم کے بدلے دینا، جو کو جو بدلےفوری ادائیگی کے ساتھ ، ایک جیسے ماپ کے ساتھ اور ایک جیسے وزن کے ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں ، اگر کسی نے زیاد ا کی تواس نے سود دیا ،البتہ جن چیز وں کے رنگ مختلف ہو جا کیں توان کی کمی زیادتی میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٢.٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ ، عَنْ عُبَاد

بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُ

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمْ ، إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (مسلم ۸۱ ابو داؤد ۳۳۳

(۲۰۹۸۷) حضرت عبادہ بن صامت وہ اُٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله مِراَفِظَةَ آنے ارشاد فرمایا کہ سونے کوسونے کے بدا چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کوگندم کے بدلے، جوکو جو کے بدلے برابرسرابراور فوری ادائیگی کے ساتھ وینا ہوگا، جب ان ،

اصناف میں اختلاف ہوجائے تو جیسے چاہو بھے سکتے ہو، جبکہ ان کا فوری اداہونا ضروری ہے۔

#### ( ٦٨ ) من كره ذلك

#### جن حفزات کے نز دیک ایبا کرنا مکروہ ہے

( ٢.٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ

أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعِ مِنْ تمر يَشْتَرِى لَهُ بِهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَزَجَرَهُ إِنْ زَادُوهُ أَنْ يَزْ ذَادَ. ۲۰۹۸) حفرت کیجی بن الی کثیر فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹ نے اپنے ایک غلام کو تھجوروں کا ایک صاع دے کر بھیجا کہ اس

م بدلے ایک صاع جولے آئے، آپ نے اسے خق ہے منع کیا کدایک صاع سے زیادہ بالکل نہ لینا۔ ٢.٩٨) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ قَفِيزًا مِنْ بُرُّ

۲۰۹۸) حضرت ابوعبدالرحمٰن اس بات کو مکروہ قر اردیتے تھے کہ ایک قفیز گندم کے بدیے دوقفیز جو حاصل کیا جائے۔

٢.٩٠) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسْوَدِ بُنِ عَبُدِ يَغُوثَ الزُّهُرِيُّ أَنَّهُ أَتَاه غلامه فَأْخُبِرَ مِأَنَّ دَابَّتُهُ قَدْ فَنِي شَعِيرُهَا ، فَأَمَرَه أَنْ يَأْخُذَ من حِنْطَةِ أَهْلِهِ فَيَشْتَرِي لَهُ شَعِيرًا،

وَلَا يُأْخُذُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ ، قَالَ نَافِعٌ : وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ بِمِثْلِهَا ، عَنْ سَغْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ. ۲۰۹۹) حضرت سلیمان بن میار فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن اسود بن عبد یغوث کے پاس ان کاغلام آیا اور اس نے بتایا

ان کی سواری کے جوختم ہو گئے ہیں،آپ نے اسے تھم دیا کہ گندم لے کرجائے اوراس کے بدلے جوخرید لے،اوراس سے فرمایا کہ رسرابر لے زیادہ نہ لے ،حضرت سلیمان بن بیار نے ای طرح حضرت سعد بن الی وقاص ج<sub>اف</sub>یؤ کے بارے میں بھی نقل کیا ہے۔

## ( ٦٩ ) فِي الرَّجلِ يخلِط الشَّعِيرِ بِالحِنطةِ ثمَّ يبيعه

### گندم اور جوکوملا کرییچنے کا بیان

٢.٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا مَلْغُوثًا فِيهِ شَعِيرٌ ، فَقَالَ : اغْزِلُ هَذَا مِنْ هَذَا ، وَهَذَا مِنْ هَذَا ، ثُمَّ بِعُ هَذَا كَيْفَ شِنْتَ، وَبَعُ ذَا كَيْفَ شِنْتَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِنَا غِشٌ. (ابوداؤد ١٢٣)

٢٠٩) حضرت سليمان بن موى فرمات مي كدرسول الله مَرْفَظَةَ في ايك آدى كود يكهاجو، جولى موكى كندم على رباتها-آپ نے

ے فرمایا کداس کواس سے الگ کر دواور اس کواس سے الگ کردو، چراہے جس طرح جا ہو پیچواور اسے جس طرح جا ہو بیچو، ہ شک ہمارے دین میں ملاوٹ نہیں ہے۔ ۔

٢.٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَمَانِ أَبِي حُذَيْفَةَ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ

عَنِ الرَّجُلِ يَخْلِطُ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. ۲۰۹۹) حضرت ابن عباس بنی دین سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی گندم میں جوکو ملاکر بیچیا ہے یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس

کوئی حرجے نہیں۔

( ٢.٩٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَمَان أَبِي حُذَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْهُ فَكُرِهَهُ.

(۲۰۹۹۳) حضرت شعبی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کو کمرو وقر اردیا۔

( ٢.٩٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَام، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ الطَّعَامَ الْجَيْدَ وَالرَّدِ

فَيُخْلِطُهُمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يَبِيعُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا قَرِيبًا فَلَا بَأْسَ.

(۲۰۹۹۴) حضرت محمراس بات کو تکروه قرار دیتے تھے کہ آ دمی اعلیٰ اور گھٹیا غلے کوایک دوسرے میں ملا کر فروخت کرے، البت

د دنوں کا معیارا یک دوسرے سے ملتا جاتا ہوتو اس میں پچھ حرج نہیں۔

( ٢.٩٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ سُئِلَ عَنِ الْبُرِّ يُخْلَطُ بِالشَّهِ وَالْبُرِّ يُخْلَطُ بِأَرْدَأَ مِنْهُ فَكَرِهَهُ.

(۲۰۹۹۵) حضرت حماد ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مخص گندم کو جو کے ساتھ یا گندم کواس سے گھٹیا درجے کی گندم کے ساتھ ملا کریے تو كيماب؟ انهول نے اے كرو ہ قرار ديا۔

### ( ٧٠ ) فِي ولدِ أُمَّ الولدِ مَنْ قَالَ هو بمنزلتِها

#### ام ولید با ندی کی اولا د کاحکم ان کی ماں کا ہوگا

(٢.٩٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ فَتَلِدُ أَوْلَادًا ، قَالَ : هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، يَغْتِقُونَ بِعِنْقِهَا وَيُرَقُونَ بِرِقْهَا ، فَإِذَا مَاتَ سَيَّدُهُمْ عَتَقُوا.

(۲۰۹۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنی ام دلد کی شادی اپنے غلام ہے کرادے، پھراس سے اس کی اولا دبید

تووہ بیجا بنی مال کے تھم میں ہول گے،اس کے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہوجا کیں گے اوراس کی غلامی تک وہ غلام رہیں گے،ج ان کا آ قامر جائے تو وہ آزاد ہو جا کیں گے۔

( ٢.٩٩٧) حَلَّاتُنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي وَلَدِ أُمَّ الْوَلَدِ :يَغْتِقُونَ بِهِـ ﴿

(۲۰۹۹۷)حضرت شعبی ام ولد کی اولا د کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ اس کے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہوجا کمیں گے اور اس غلامی تک وہ غلام رہیں سے۔

( ٢.٩٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا تَزَوَّجَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.

(۲۰۹۹۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب ام ولد کی شادی کرائی گئی اوراس نے بچوں کوجنم دیا تو اس کے بچوں کا حکم ان کی ،

والإيموگا\_

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) و الأفضية المستخطئ المستعدد المستعد

٢-٩٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :وَلَدُهَا بِمُنْزِلَتِهَا.

(٢٠٩٩٩) حضرت تما دفرمات بي كدام ولد كر بجول كوتكم ان كى مال والا بوگا \_ ... ٢١٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنِ الْعُمَرِي ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ : وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِ لَتِهَا.

١١٠٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ حَوْطٍ ، أَنَّ رَجُلاً غَصَبَ رَجُلاً أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدَتُ لَهُ أَوْلاَدًا فَقَالَ شُويُحٌ : أَوْلاَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، يَسْتَخْدِمُهُمْ ، وَلاَ يَبِيعُهُمْ. (٢١٠٠١) حضر عنا على الدار معلى حضر عنا عنا الماري عنا الماري عنا عنا الماري عن

(۲۱۰۰۱) حفزت حوط فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے کی ام ولد کوغصب کیا اور اس سے اس کی اولا دہوئی، حضرت شریح نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولا داپنی ماں کے تھم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں سے:

ى نېيى سَكَا۔ ٢١٠٠٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَلَدُ أُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِنْقِهَا

وَیُوکُونَ بِرِقَٰهَا ۲۱۰۰۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہام دلد کے بچان کی مال کے علم میں ہیں،اس کے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہوجا کیں گے

وراس كى غلاى تك وه غلام ربي گے۔ ٢١٠٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : وَلَدُ أُمَّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَغْيَقُونَ بِعِنْقِهَا ، يَبِيعُهُمْ

صّاحِبُهُمْ إِنْ شَاءً. (۲۱۰۰۳)حضرت کمحول فرماتے ہیں کدام ولد کے بچے ان کی مال کے حکم میں ہیں،اس کے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہوجا کمیں گے

ِ ۱۹۰۰ ) حصرت تول فرمائے ہیں کہام ولدے ہیجان کی مال نے م یں ہیں،اس سے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہوجا یں ہے۔ وران کا مالک اگر جاہے تو انہیں چھ سکتا ہے۔

٢١٠٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَرَّقَ وَلَدَ أَمَّ الْوَلَدِ.

۲۰۰۴ ) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ام ولد کی اولا دکوغلام بنایا۔

( ٧١ ) فِي ولدِ المدبّرةِ، مَنْ قَالَ هم بِمنزِلتِها

مد برہ باندی کی اولا د کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے

مد برور من المُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا.

٢١.٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ ،

هي معنف ابن ابي شيرمز جم (جلده ) في المستخطف المستخط المستخل المستخل المستحد ا

عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا يُرَقُّونَ بِرِقَّهَا وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا. (۲۱۰۰۱) حضرت این عمر دون فر ماتے ہیں که مدیرہ باندی کی اولا د کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے،اس کی غلامی تک غلام اوراس کی

آ زادی پرآ زادہوجائیں گے۔

( ٢١..٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَّيْحٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مِنْهَا.

(۲۱۰۰۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ مد برہ با ندی کی اولا دکا حکم بھی ان کی ماں والا ہے۔

( ٢١..٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ ، عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَتِهَا ، هُـُ

وَأُمُّهُمْ مِنَ النَّكُثِ.

(۲۱۰۰۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ مدیرہ باندی کی اولا د کا تھم بھی ان کی ماں والا ہے۔وہ اوران کی ماں ایک ثلث میں ت ہوں گے۔

( ٢١..٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ. (۲۱۰۰۹) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كه مد بره باندى كى اولا د كاحكم بھى ان كى مال والا ہے۔

( ٢١.١٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن داود عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.

(۲۱۰۱۰) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ مدبرہ بائدی کی اولا د کا حکم بھی ان کی مال والا ہے۔

( ٢١٠١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ مِنْ يَوْمِ دُبَّرَ ۗ : فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِنْقِهَا وَيُوكَّونَ بِرِفَّهَا.

(۲۱۰۱۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جس دن ہے وہ مدبرہ بنائی گئی ہے اس کے بعد سے پیدا ہونے والے بچوں کا حکم وہی ہوگاج

ان کی ماں کا ہے،وہ اس کی آزادی پر آزاد ہوجا کمیں گے اور اس کی غلامی تک غلام رہیں گے۔

( ٢١.١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : قِيلَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ ذَلِكَ فَقَالَ الْقَاسِمُ :هَذَا رَأْيِي ، وَمَا أَرَى رَأْيَةٌ فِي هَذَا إِلَّا مُعْتَدلًا.

(۲۱۰۱۲) حفرت قاسم بن محمد سے کہا گیا کہ اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رائے یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ میر ک رائے ہے اور میں اس معالمے میں ان کی رائے کومعتدل سجھتا ہوں۔

( ٢١.١٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمُ.

(۲۱۰۱۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مدیرہ باندی کی اولا د کا تھم بھی ان کی ماں والا ہے۔

( ٢١.١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : وَلَا الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَغْتِقُونَ بِعِنْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقَّهَا.

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ١) في المستحد المستوجم (جلد ١٤٥) في المستودم (جلد ١٤٥) في علام اوراس کی مان والا ہے،اس کی غلامی تک غلام اوراس کی اولاد کا علم بھی ان کی مان والا ہے،اس کی غلامی تک غلام اوراس کی

آ زادی پرآ زادہوجا ئیں گے۔

( ۲۱-۱۵ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ وَمَسْرُوقِ بِمِثْلِهِ (۲۱۰۱۵) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ مد برہ باند کی کی اولا د کا تھم بھی ان کی مال والا ہے،اس کی غلامی تک غلام اوراس کی آزاد ی پر آندادہ مدائم سے م آزادہوجائیں گے۔

کی آزادی برآزادہوجائیں گے۔ ( ٢١٠١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، إذَا

(۱۰۱۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مد برہ باندی کی اولا د کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے،اس کی آ زادی پر آ زاد ہوجا ئیں گے۔

( ٢١٠١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ ،

وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا :وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهِمْ. (۲۱۰۱۸) حضرت عطاء،حضرت طاوس،حضرت مجابداورحضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کدمد برہ باندی کی اولا د کا تھم بھی ان کی

· ( ٢١.١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبُرٍ فَوَلَدَتْ

بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادًا :هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِذَا أَعْتِقَتْ عَتَقُوا. (۲۱۰۱۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدا یک عورت نے اپنی مدبرہ باندی کوآ زاد کیا،اس کے بعداس کی اولا دہوئی تو وہ اولا داپنی ماں

کے حکم میں ہوگی ،اس کی آزادی پر آزاد ہوجائے گی۔ ( ٢١٠٢ ) حَدَّنَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا أَرَى أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ إِلَّا

بمَنْزِلَةِ أُمُّهُمُ.

(۲۱۰۲۰) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں مد برہ باندی کی اولا داپنی مال کے حکم میں ہے۔ ( ٢١٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إِنْ شَاءَ.

(۲۱۰۲۱) حفرت مکول فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کاما لک اسے چاہتو چھ سکتا ہے۔

( ٢١.٢٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ عبيد.



(۲۱۰۲۲) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ مد بر دباندی کی اولا دغلام ہوگی۔

( ٧٢ ) فِي الرَّجلِ يشترِي مِن الرَّجلِ الشَّيء فيدفع إليهِ بعض الشَّيءِ فلا يقبِضه

المشترى حتى يذهب عند البانع

اگرایک آ دمی کسی دوسرے آ دمی سے کوئی چیز خریدے، بائع کچھ چیزاس کے حوالے کردی کیکن

مشتری اس پر قبضہ نہ کرے پھروہ چیز بائع کے پاس ضائع ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢١.٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا ، فَنَقَدَ ثَلَاثِينَ ، وَارْتَهَنَهَا الْبَائِعُ بِالْبَقِيَّةِ ، فَمَكَثَ أَيَّامًا ، ثُمَّ أَنَى الْمُشْتَرِى بِثَمَنِهَا فَوَجَدَهَا قَدُ مَاتَتُ ، فَقَالَ :مَا أَخَذَ الْبَائِعُ فَلَهُ ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَلِلْمُشْتَرِى.

(۲۱۰۲۳) حضرت صعبی فرماتے ہیں کدایک آدمی نے ساٹھ دینار کے بدلے ایک باندی خریدی ہمیں دینار نفذ دیئے اور باتی کے

بدلے بائع کے پاس اسے رہن رکھوا دیا، کچھ دن بعد مشتری باتی پینے لے کرآیا تو دیکھا کہ وہ باندی مرچکی ہے، اس صورت میں حذیب عبریت شاہدی نے فیلیڈ میں جب رکھ نے تاری سے رکھ کے جدید میں قریب میں شاہدی کی سے اس میں کا میں کا میں کا م

حضرت عمرو بن شریح نے فیصلہ فر مایا کہ جن پر با لکع نے قبضہ کیا ہے وہ با لکع کے ہیں اور جو باقی ہیں وہ مشتری کے ہیں۔ سریس سریم وہو و د سریس کے جس کا جس وہ میں کا دہ وہ میں اور جو باتھ کے میں اور جو باقی میں وہ مشتری کے ہیں۔

( ٢١.٢٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، قَالَ فِيهَا : لَا يَرُدَّ الْبَائِعُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا وَيَدْفِنُ جِيفَتَهُ

(۲۱۰۲۳) حضرت شریح اس صورت میں فرماتے ہیں کہ بائع نے جو قیمت لی ہے وہ اس سے واپس نہیں لی جائے گی اور اس کی نعش کو ذمن کیا جائے گا۔

( ٢١.٢٥ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشُّغُبِيُّ ، أَنَّ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ.

(۲۱۰۲۵)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ عمرو بن حریث کا قول مجھے زیادہ پسند ہے۔

( ٢١.٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَنَقَدَ

بَعْضَ ثَمَنِهَا ، وَأَمْسَكُهَا الْبَانِعَ بِالْبَقِيَّةِ فَمَاتِتْ ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَى الْمُشْتَرِى مَا أَخَذَ ، وَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

(۲۱۰۲۱) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ ایک آ دی تے کسی ہے ایک باندی خریدی، قیمت کا پچھ حصہ تو نقد ادا کر دیا اور باقی مال کے بدلے وہ بائع کے پاس رکھوادی، پھراس باندی کا انتقال ہو گیا تو اس بارے ہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مشتری ہے لی گئی رقم اس کو داپس کی جائے گی اور نقصان بائع کے مال میں ہے ہوگا۔

( ٢١.٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثمنِ وَ ارْتَهَنَ الْمَتَاعَ

ه معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۱) کی کسی ۱۷۵۷ کی کا کا کھی کا کا کھی کا کا کھی کا کہ البیوع والأنفیہ کے کہ بِالْبَقِيَّةِ فَهِلَكَ الْمَتَاعُ، فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ وَلَهُ مَا كَانَ قَدُ أَخَذَ، فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ فنقصانه عَلَى

الْبَائِع حَتَّى يُوكِيهُ الْمُشْتَرِي.

(۲۱۰۲۷) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر قیمت کا پچھ حصہ نقد دے دیا تھا اور باقی حصہ کے بدلے سامان رہن کے طور پررکھوا دیا، پھرسامان ہلاک ہوگیا تو وہ اس چیز کے بدلے ہوگا جومزید دین تھی اور بائع جو دصول کر چکا ہے وہ اس کا ہوگا ،اگر کوئی چیز

الیم تھی جے تولایا ماپا جاتا ہے تواس کا نقصان با کع کے ذمہ ہوگا یہاں تک کہ مشتری اے پورا کر لے۔ ( ٧٣ ) فِي شهادةِ القاذِفِين مَنْ قَالَ هِي جائِزةٌ إذا تاب

تہمت لگانے والوں کی گواہی کا بیان ، جن حضرات کے نز دیک اگر وہ توبہ کرلیں توان

### کی گواہی قبول کی جائے گی

( ٢١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا :الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ جَازَتُ

شَهَادَتُهُ. (۲۱۰۲۸) حضرت عطاء،حضرت طاوس اورحضرت مجامد فر ماتے ہیں کہ تبہت لگانے والا اگر تو بے کر لے تو اس کی مگواہی درست ہے۔

( ٢١٠٢٩ ) حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن عكرمة ، قَالَ :إذا تاب ، ولم يُعلم منه إلا خير ، جازت شهادته.

(۲۱۰۲۹) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ اگراس سے خیر کا ہی صدور ہوتا ہے تو اس کی گواہی جائز ہے۔

( ٢١٠٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : تَجُوزُ

(۲۱۰۳۰) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توب کر لے تواس کی گواہی درست ہے۔

( ٢١٠٣١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ.

(۲۱۰۳۱) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ تہت لگانے والا اگر تو برکر لے تو اس کی گواہی درست ہے۔

( ٢١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِى أَظُنَّهُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :فَالَ عُمَرُ لاَّبِى بَكُرَةَ :إِنْ تابَ ٱقْبَلْ شَهَادَتَهُ.

(۲۱۰۳۲) حضرت عمر الثاثية فرماتے بين كه تبهت لگانے والا اگر توبه كرلے تواس كي گواہي قبول كرلو\_

( ٢١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتَبَةً، قَالَ: تَجُوزُ إِذَا تَابَ.

( ۲۱۰۳۳) حضرت عبدالله بن عتبه فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبہ کر لے تو اس کی گواہی درست ہے۔

( ٢١٠٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :تَجُوزُ إِذَا تَابَ.

(٢١٠٣٨) حضرت زبري فرماتے بين كة تبعت لكانے والا اگر توبكر لے تواس كى كوا بى درست بـ

( ٢١٠٣٥ ) حَدَّثُنَا محمد بن يزيد ، عن العوام ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قَالَ : تجوز إذا تاب.

(۲۱۰۳۵) حضرت صبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبدکر لے تو اس کی گواہی درست ہے۔

( ٢١.٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيُّ، قَالَ:تَجُوزُ، وَقَالَ:يَقْبَلُ اللَّهُ توبته، وَلَا أُجِيزُ أَنَا شَهَادَتَهُ.

(۲۱۰۳۱) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبہ کرلے تو اس کی گواہی درست ہے،اور فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہوسکتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی تو بہول کرلیں اور میں اس کی گواہی قبول نہ کروں۔

#### ( ٧٤ ) مَنْ قَالَ لاَ تجوز شهادته إذا تاب

#### جن حضرات کے نز دیک تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی

( ٢١.٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِى الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.

(۲۱۰۳۷) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کس شخص پر حدِ قذ ف جاری ہوتواس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اوراس کی تو باللہ کا

( ٢١.٢٨ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.

(۲۱۰۳۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب سی مخص پر حدِ قذ ف جاری ہوتو اس کی گواہی تبول نہیں کی جائے گی اوراس کی توبیاللہ کا

( ٢١.٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكُرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا تَجُوزُ ، فَقَالَ الشَّغْيِيُّ زِلِمَ ؟ فَقَالَ : إِبْرَاهِيمُ : إِنَّكَ لَا تَكْرِي تَابَ ، أَوْ لَمْ يَتُبْ.

(۲۱۰۳۹) حضرت ابوہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت فعمی تہمت لگانے والے کی گواہی کے بارے میں بات کررہے

تھے،حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی،حضرت شعمی نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت ابراہیم نے فر ماما كرآ في بين جانة كداس في قوب كى كم يانبيل كى-

وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۱۰۴۰) حصرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر حدِ قذف جاری ہوتو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی تو باللہ ؟

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده) کي کار اله نضبة کي العالم کي کار البيرع والانضبة کي کار معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده)

( ٢١٠٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَا : لَا شَهَادَةً لَهُ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ. (۲۱۰۴۱) حضرت حسن اور حضرت سعید بن مسیتب فرماتے ہیں کہ جب کسی محف پر حدِ قذف جاری ہوتو اس کی گواہی قبول نہیں کی

جائے گی اوراس کی توبراللہ کا اوراس کا معاملہ ہے۔ ( ٢١.٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إلَّا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ. (٢١٠٩٢) حضرت عبدالله بن عمرو والله قرمات بين كدرسول الله يَوْفَقَعَ في ارشاد فرمايا كمتمام مسلمان عدول بين (يعني ان كي مواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول کی جائے گی ) سوائے ان کے جن پر کسی جرم میں حد جاری ہوئی ہو۔

( ٢١.١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَاْنَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَنَهُ فِيمَا بَيْنَهُ

(۲۱۰۳۳) حضرت ابراتیم فرماتے ہیں کہ جب کی شخص پر حدِ فذف جاری ہوتو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اوراس کی توب الله کااوراس کامعاملہ ہے۔

( ٧٥ ) ما تعرف بهِ توبته

تو بەكاانداز ەكن علامات سے ہوگا؟

( ٢١.٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :تَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفُسَهُ. (۲۱۰ ۹۴) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ تہت لگانے والے کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنی تکذیب کرے۔

(۲۱۰۴۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کتبہت لگانے والے کی تو بدیہ ہے کہ وہ اپنی تکذیب کرے۔

( ٧٦ ) فِي بيعِ المدبّرِ

( ٢١٠٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِلَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :تَوْبَتُهُ أَنْ يَقُومَ مِثْلَ مَقَامِهِ فَيُكَذِّبَ نَفْسَهُ.

مد برغلام کی سیج کا بیان

( ٢١.٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ وَحَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَا :الْمُدَبُّرُ لَا يُبَاعُ.

(۲۱۰۳۲) حضرت زیدین ثابت اورحضرت شریح فرماتے ہیں کد مد برغلام کو بیچانییں جاسکتا۔

(٢١.٤٧) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُدَبَّرَةُ لَا يَبِيعُهَ سَيْدُهَا ، وَلَا يُزَوِّجُهَا ، وَلَا يَهَبُهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.

(۲۱۰۴۷) حضرت سعیدین میتب فرماتے ہیں کد مد برہ باندی کو نہ تواس کا آقایج سکتا ہے، نداس کی شادی کراسکتا ہے اور ندان

رے میں اس کا بچہاس کے حکم میں ہوگا۔ ہبد کرسکتا ہے،اس کا بچہاس کے حکم میں ہوگا۔

( ٢١٠٤٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا : أَيَجِلُّ لِى أَنْ أَبِيعَهَا ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَمْهِرُهَا ؟ قَالَ : لاَ

(۲۱۰۴۸) حضرت عثمان بن حکیم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے سوال کیا کہ کیا میرے لئے اسے بیچنا جائز ہے؟ انہوا نے فر مایا کنہیں، میں نے سوال کیا کہ کیا میں اس کی شادی کراسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٢١٠٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ :الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، فَإِذا مَاتَ مَوْلَاهُ عَتَقَ.

(۲۱۰۴۹) حفرت شعبی فرماتے ہیں کہ مد برغلام عام غلام کی طرح ہے، سوائے اس کے کداسے بیچانہیں جاسکتا اور نہ ہی اے ہبد کم جاسکتا ہے، جب اس کا آقا مرجائے تووہ آزاد ہوجائے گا۔

، ٢١.٥٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهُ فَقُرْ شَدِيدٌ.

(۲۱۰۵۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مد برغلام کو بیچنا درست نہیں ،البتہ اگراس کے مالک کوشد بدفقر لاحق ہوجائے تو پھراسے : جاسکتا ہے۔

( ٢١.٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أيوب ، عن محمد ؛ أنه كره بيع المعتق عن دبر إلا من نفسه.

(۲۱۰۵۱) حضرت محمد نے مد برغلام کی بیچ کو کمروہ قرار دیا ہے،البتہ اگروہ خودراضی ہوتو درست ہے۔

( ٢١.٥٢ ) حَدَّثَنَا عبد السلام بن حرب ، عن أيوب ، وهشام عن محمد ، قَالَ :لاَ يباع المدبر إلا من نفسه.

(۲۱۰۵۲) حفرت محمر فرماتے ہیں کہ مد برغلام کونہیں بیچا جا سکتا البستہ اگروہ خودراضی ہوتو ﷺ کیتے ہیں۔

( ٢١.٥٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَبِيعُهَا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَيْهَا .

(۲۱۰۵۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس کو چی نہیں سکتا البتۃ اگرامش کی قیمت کی احتیاج ہوتو بچے سکتا ہے۔

وَسَلَّمَ بِاعِ مَدْبِرًا. (بخارى ٢١٣١ ـ نسائى ١٢٥٠)

(٢١٠٥٣) حفرت جابر فرمات ميس كدرسول الله يَرْفَضَعُ فِي في مد برغلام كوفر وخت فرمايا تھا۔

هي معنف ابن الي شيرمتر تم (جلد٢) ﴿ ١٨١ ﴾ ١٨١ ﴿ ١٨١ ﴾ كناب البيوع والأنفية ﴿ ١٨١ ( ٢١٠٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنِ ابْنِ النَّجَامِ ، غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إمَارَةِ ابْنِ الزُّبُيْرِ. (بحارى ٢٢٣١ـ مسلم ١٢٨٩) (٢١٠٥٥) حضرت جابر فرماتے ہیں كەايك آ دمى نے اپنے ايك غلام كومد بربنايا تورسول الله مِيَّرِ فَيْفَيَّعَ فَي اسے ابن نحام سے خريدليا۔

وہ ایک قبطی غلام تھا جس کا انتقال حضرت ابن زبیر جائٹے کی امارت کے ابتدائی دنوں میں ہوا۔ ( ٢١٠٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ. (۲۱۰۵۲) حضرت ابن عمر والثن نے مدیر کی بیج کو مروہ قرار دیا۔

( ٧٧ ) فِي الرَّجلِ يكون له على الرَّجلِ الدّين فيهدِي له ، أيحسِبه مِن دينِهِ ؟ ایک آ دمی کا دوسرے آ دمی برقرض ہو،اگرمقروض قرض خواہ کوکوئی ہدیددے تو کیا اسے

قرض میں شار کیا جائے گا؟

( ٢١٠٥٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُهُدِى لَهُ عَرِيمُهُ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يُهْدِى لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُهُدِى لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

(۲۱۰۵۷) حضرت یجیٰ بن بزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک وٹاٹٹو سے سوال کیا کہ اگر کوئی مقروض اپنے قرض خواہ کو كوئى چيز مدييين ديتو كياوه اس كے لئے درست ہے؟ انہوں نے فرمایا كداگر پہلے بھى دیا كرتا تھا تو كوئى حرج نہيں اوراگر پہلے تنہیں دیا کرتا تھا تو پھر درست نہیں۔

( ٢١٠٥٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : إِذَا أَقْرِضْتَ قَرْضًا فَلَا تُهْدِيَنَّ هَدِيَّةً كُرَاعًا ، وَلا رُكُوبَ دَابَّةٍ. (۲۱۰۵۸) حضرت ابن عباس بن هین فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کوئوئی قرض دوتو اس سے ہرگز مدیے قبول نہ کرو جتی کہ بکری کے یائے

بھی قبول نہ کرواور قرض خواہ کی سواری پرسوار بھی مت ہو۔

( ٢١٠٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُلْتُومِ بُنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ خُبَيْشِ ، قَالَ : قَالَ أُبَيُّ: إِذْ أَقْرَضْتَ قَرْضًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَحْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ ، فَخُذْ مِنْهُ قَرْضَهُ ، وَرُدَّ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ. (۲۱۰۵۹) حضرت الى تفاقو فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو قرض دواور صاحب قرض تمہارے پاس کوئی ہدیہ لے کرآئے تو اس میں

ے اپن قرضے کے برابر لے لواور باقی اسے واپس کردو۔

( ٢١٠٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ

کی مصنف ابن الی شیبرمترجم ( جلد۲ ) کی کی ۱۸۲ کی کی کتاب البیوع والأنفیه کی

فَأَهْدَى إِلَيْهِ لِيُوَ خُرَ عَنْهُ فَلْيَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ. (۲۱۰۹۰) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی کا کسی پر قرضہ ہواور اس کی طرف کوئی چیز بطور ہدیہ کے چیش کی جائے کہ وہ

قرض کی وصولی میں کچھتا خیر کرد ہےتو اس کوقرض میں سے شار کرے۔

( ٢١٠٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ اللَّذَيْنِ

يَدْعُوهُ ويَدْعُوهُ الآخَرُ وَيُكَافِيهَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَلَا يَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ.

(۲۱۰ ۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگران کے درمیان قرض سے پہلے دعوتوں اور ہدایا کا سلسلہ تھا تو پچھ حرج نہیں اور اسے

قرض میں ہے شارنہ کرے۔

( ٢١.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

(۲۱۰ ۱۲) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر قرض سے پہلے بھی ایک دوسرے کو ہدید دیا کرتے تھے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢١.٦٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَبَيًّا كَانَ لَهُ عَلَى عُمَرَ دَيْنٌ فَأَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَّةً

فَرَدَّهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِى ، وَيُنْسِىءَ.

(۲۱۰ ۲۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ڈائٹو کا میجھ قرض حضرت عمر ڈاٹٹو پر لازم تھا، حضرت عمر ڈاٹٹو نے ان کی

طرف کچھ ہدیہ بھیجاتو انہوں نے واپس کردیا،حضرت عمر زاٹونے نے فرمایا کہ سودتو اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ مال کو بردھا کر

واپس کرنا جاہے یا اوائیگی میں تاخیر کرانا جاہے۔

( ٢١٠٦٤ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنْيَسَةَ ، أَنَ عَلِيًّا سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهُدِى إِلَيْهِ ، قَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجُلَانُ

(۲۱۰ ۲۸۳) حفرت زید بن ابی انیسه کہتے ہیں کہ حضرت علی جانو ہے سوال کیا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ایک آ دمی دوسرے کو

قرض دے تو پھراس سے ہدیے تبول کرے؟ انہوں نے فر مایا کدیہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔

( ٢١٠٦٥ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابن عُمَرَ ، قَالَ :يُفَاصُّهُ.

(۲۱۰۷۵) حضرت ابن عمر رہ اٹنو فر ماتے ہیں کہ وہ اس سے اس کابدلے لے گا۔

( ٢١.٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ

بَيْتِ الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا أَنْ يَحْسِبَهُ مِنْ دَيْنِهِ.

(۲۱۰۷۷) حضرت حکم اس بات کوبھی مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ کسی ایسے آ دمی کے گھر سے کھائمیں جس پران کا قرضہ ہو، البتة اگر

قرض میں سے شار کر ہے تو کوئی حرج نہ مجھتے تتھے۔

( ٢١.٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْن حَتّى ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَكَ

م مسنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَّا بِ البيوع والأنضب ﴿ ﴿ ﴿ كُنَّا بِ البيوع والأنضب ﴾ ﴿ ﴿

عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا تُضَيِّفُهُ. ۲۰۰۱۷) حفزت عامر فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی نے تمہارا قر ضددینا ہوتو اس کی مہمان نوازی قبول نہ کرو۔

٢١.٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِلَةَ. عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :ذُكِرَ لابْنِ مَسْعُودٍ أن رَجُلاً أَقُرَضَ رَجُلاً

دراهم وَاشْتَرَطَ ظَهْرَ فَرَسِهِ ، قَالَ : مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرٍ فَرَسِهِ ، فَهُو رِبًّا.

۲۱۰۷۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود واٹنٹو کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ ایک آ دمی نے دوسرے کو ایک جم کا قرض دیا اور اس پرشرط عائد کی کداس کے گھوڑے پرسواری کرے گا، یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ گھوڑے پرجتنی سواری

٢١.٦٩ ) حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قُلُتُ لَهُ : إذَا كَانَ لِى

عَلَى رَجُلِ دراهم أَسْتَعِيرُ مِنْهُ دَابَّةً ، أَوْ أَطْلُبُ مِنْهُ مَعْرُوفًا ، قَالَ : لَا بَأْس. ۲۱۰۲۹) حضرت عثمان بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہدے سوال کیا کہ اگر میں نے کسی آ دمی کو بچھ دراہم دے رکھے وں تو کیا میں اس سے سواری ما تگ سکتا ہوں یا کوئی اور خیر طلب کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

> .٢١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : فَضَاء وَحَمْد. (۲۱۰۷۰) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ یہ فیصلہ ہےاور قابل تعریف فیصلہ ہے۔

( ٧٨ ) فِي الشَّراءِ مِن المضطرِّ

مجبور خف ہے کوئی چیز خریدنے کابیان

٣٠.٧١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَبتَع مِنْ مُضْطُرٌّ شيئًا.

(۲۱۰۷۱) حضرت ابن عمر وزائفهٔ فر ماتے ہیں کہ مجبور فخف سے کوئی چیز مت خریدو۔ ٢١.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ بَيْعَ الضُّغُطَةِ.

۲۱۰۷۲) حفرت شریح مجبوری کی بیج کودرست قرار نبیس دیتے تھے۔ ٢١.٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي معقل ، قَالَ : بَيْعُ الْمُضْطَرِّ رِبًّا.

(۲۱۰۷۳) حضرت ابن معقل فرماتے ہیں کہ مجبوری کی بیع سود ہے۔ ٢١.٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ وَعَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :الرَّجُلُ يَعَذَّبُ ،

أَشْتَرِى مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا.

۲۱۰۷۴) حضرت ابوبیٹم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ایک آ دمی تکلیف میں مبتلا ہے کیا میں اس سے خرید

سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٢١.٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِ مِنْ مُضْطُرٌ شَيْئًا.

(۲۱۰۷۵) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ تمجبور حض سے کوئی چیز نہ خریدو۔

( ٢١.٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرَّ.

(۲۱۰۷۱) حفرت سالم فرماتے ہیں کہ مجبور کی نیا ہے۔

## ( ٧٩ ) من كره كلّ قرضِ جرّ منفعةً

### ہروہ قرض جو کسی تفع کا سبب بنے ، نا جائز ہے

( ٢١.٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً. (۲۱۰۷۷) حفرت عطاءفر ماتے ہیں کہ اسلاف فر ماتے ہیں کہ ہروہ قر ضہ جو کس نفع کا سبب ہے ، جا ترنہیں ۔

( ٢١.٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كُلُّ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ رِبًّا.

(۲۱۰۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہروہ قرضہ جو کسی نفع کا سبب ہے ،سود ہے۔

( ٢١.٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ كُلَّ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً.

(۲۱۰۷۹) حفرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ ہروہ قرضہ جو کسی فقع کا سبب ہے ، جائز نہیں۔

( ٢١٠٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلًا خَمْسَمِنَةِ دِرْ

وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ ظَهْرَ فَرَسِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ ، فَهُوَ رِبًا.

( ۱۱۰۸۰) حضرت این سیرین فر ماتے بیں ایک آ دمی نے دوسرے کو پانچ سودرہم قرض دیا اور اس کے گھوڑے پرسواری کرنے

شرط لگائی، جب حضرت ابن مسعود کرون شو سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جتنی سواری کی وہ سب سود ہے

( ٢١٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كُلَّ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً.

(۲۱۰۸۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہروہ قرضہ جو کسی نفع کا سبب ہے، جائز نہیں۔

#### ( ٨٠ ) فِي شِراءِ الرّطب بالتّمر

# کچی تھجورکو کی تھجور کے بدلے خرید نا

( ٢١.٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَقَال الرُّطُبُ مُنتَفِعٌ ، وَالتّمْرُ يَابِسْ.

مصنف ابن الي ثيبرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا مَا يُعْلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ

۲۱۰۸۱) حضرت سعید بن میتب نے کچی تھجور کے بدلے کچی تھجور کے لینے کو کمروہ قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کچی تھجور بھولی آپریہاں ککی دیکی میں آپ

۲۱۰۸ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرًة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كان يكره أن يُشْتَرَى الرطب بالتمر اليابس. ٢١٠٨ ) حفرت ابرائيم كَيُ مُجورك بدل يكي خُلك مجورك فريدن ومروه قراردية بيل ـ

٢١٠٨٤) حَدَّثَنَا ابن فضيل ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُشْتَرَى الرُّطَبَ بِالْيَابِسِ.

۲۱۰۸۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کچی تھجور کے بدلے بچی تھجورنہیں خریدی جاستی۔

.٢١.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ بِالنَّمْرِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الوَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا.

های کا بین سوری بی موسو سیر بر مورد بین موسو بین موسو سیر موسو سیر بر موسو سیر بر موسو سیر بر ۱۱۵ میر ۱۲ میر ۲ (مسلم ۱۵۱۱ ـ ابو داؤه و با ترین کی سول الله المقالفة توقفه زیکی تھی دوں کی بیچ کمی تھی کرد کرد کرد کرد کرد کرد (۲۱۰) حضریت این عمر وافعه فریا ترین کی سول الله المقالفة توقفه نریکی تھی دوں کی بیچ کمی تھی کرد کرد کرد کرد کرد

۲۱۰۸۵) حفرت ابن عمر والنو فرماتے ہیں کہرسول اللہ لیسَلِفَظَوَ آنے کی تھجوروں کی بیچ کی تھجور کے بدلے انگور کی بیچ کشمش کے بدلے اور تھیتی کی بیچ گشمش کے بدلے اور تھیتی کی بیچ گشمش کے بدلے اور تھیتی کی بیچ گشمش

۲۱،۸۶) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ زَائِدَةَ بُنِ قُدَامَةَ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ :هُوَ أَقَلَّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ ، أَوْ فِي الْقَفِيزِ . ۲۱۰۸۲) حضرت ابن عباس تَعَافِئانِ فِي مَجُورِ كَ بِدِلْ كِي مَجُورِ كَ بَيْحِ كَوَمَرُوهِ قرارِديا وه فرماتِ بي كدوه وزن مِس ايك

٬۲۱.۸ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِى عَيَّاشٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعُدًّا عَنِ السُّلْتِ بِالذُّرَةِ فَكَرِهَهُ ، وقَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الرُّطُبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ :أَيَنْقُصُ

إذًا جَفَّ ؟ فَقَالُوا : نَعَمُ ، فَكُوِهِهُ. (نرمذى ١٢٢٥- ابن ماجه ٢٢٦٣) ٢١٠٨٤) حضرت زيد بن الى عياش فرمات بي كديس نے حضرت سعد سے سوال كيا كد بغير تھيكے والے سفيد جو وكئ كے بدليا سكتا ہے؟ انہوں نے اسے مروہ قرار ديا اور فرمايا كدرسول الله عَزَّ الْعَقَعَ فَ سے سوال كيا گيا كہ كيا تازه تھجوركو كي تھجورك بدلے بيچا

سلما ہے؟ امہوں نے اسے مکروہ فرار دیا اور فرمایا کہ رسول القد <u>مؤنفع ف</u>یج ہے سوال کیا گیا گانہ مگورلو پی معبور کے بدلے بیچا سکتا ہے؟ آپ نے سوال کیا کہ کیا تا زہ محبور خشک ہوجانے کے بعد کم ہوجائے گی؟ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے اس سرچہ قرار نہ دیا

٢١.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ التَّمُوَ الرُّطَب بالْيَابِسِ مِثْلًا بِمِثْلٍ.

۲۱۰۸۶) حضرت علم نے تازہ کھجور کوخشک کھجور کے بدلے برابرسرابردینے کوکروہ قرار دیا۔

#### ( ٨١ ) فِي الرَّجل يعتِق بعض مملوكِهِ

## کیا آ دمی اینے غلام کے کچھ حصے کوآ زاد کرسکتا ہے؟

( ٢١.٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنِ الْحَارِثِ عن إبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ أَ ـُـ شِفْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ لَهُ ، وَكَانَ لَهُ كُلُّهُ ، أَوْ بَعْضُهُ ، فَهُو عَتِينٌ كُلُّهُ.

(٢١٠٨٩) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اگرايك آدى نے اپنے غلام كے كچھ حصے كوآ زاد كيا،اس كا كچھ حصہ تھايا ساراتھا،وہ غ سارے کاسارا آزاد ہوجائے گا۔

( ٢١.٩٠) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى رَجُلٍ ، قَالَ لِجَادِيَتِهِ : فَوْجُكِ حُمْ قَالَ :هِيَ حُرَّةً ، وَإِذَا عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ حُرَّةً.

(۲۱۰۹۰) حضرت این عباس می پیزین فرماتے ہیں که اگر ایک آ دمی نے اپنی باندی ہے کہا کہ تیری شرمگاہ آزاد ہے، تو وہ آزاد ہوجا۔ گی ،ای طرح اگراس کے جسم کے کسی ایک حصے کوآ زاد کیا تو وہ ساری کی ساری آ زاد ہو جائے گی۔

( ٢١.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ : ؛

أَعْتَقْتُ ثُلُكَ عَبْدِي ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ ، لَيْسَ للهِ شَرِيكٌ.

(۲۱۰۹۱) حضرت خالد بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر دلاٹھ کے پاس آیا،حضرت عمر دلاٹھ عرفہ میں تھے،اس آ دمی نے

کہ میں نے اپنے غلام کا ایک تہائی حصہ آزاد کردیا ہے،حضرت عمر دلائٹئو نے فرمایا کدوہ سارے کاسارا آزاد ہوگیا،اللہ کا ک شریک ہیں ہے۔

( ٢١.٩٢ ) حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر ، قَالَ :إذا أعتق بعضه ، فهو حر كله.

(۲۱۰۹۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب کسی نے اپنے غلام کا پچھ حصہ آزاد کیا تو وہ سارے کا سارا آزاد ہو جائے گا۔

( ٢١.٩٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطرُّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُبٌ عَبُدِهِ ، قَالَ : يَسْعَى لَهُ.

النَّلُنُيْنِ ، وَلَا يَضْمَنُ لِبَهِيَّتِهِ.

(۲۱۰۹۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے اپنے غلام کا ایک تہائی آ زاد کیا تو وہ دوثلث کی آ زاد کی کوشش کر۔ ا بک ثلث کاضامن نه ہوگا۔

( ٢١.٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ ، أَنّ رَجُلًا أَعْتَقَ ثُلُكَ غُلَامٍ لَهُ ، فَر إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :هُوَ حُرٌّ ، لَيْسَ لله شَرِيكٌ. (ابوداؤد ٣٩٢٩ـ احمد ٥/ ٤٥)

(۲۱۰۹۴)حفرت ابولیح فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے غلام کا ایک تہائی حصہ آ زاد کردیا، بیمعاملہ حضور مَلِّفْظَةَ کے سامنے .

ہواتو آپ نے فرمایا کہ دوسارے کا سارا آزاد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

( ٢١.٩٥) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنُ رَجُلِ ، قَالَ لِغُلَامِهِ : نِصْفُكَ حُرٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ : الضَّمَانُ حَقَّ ، فَهُوَ عَنِيقٌ ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ أَنْ يُغْتِقَهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ : يَعْتِقُ نِصْفَهُ وَيَسْعَى فِي النَّصْفِ الْبَاقِي. يَعْتِقُ نِصْفَهُ وَيَسْعَى فِي النَّصْفِ الْبَاقِي. (٢١٠٩٥) حضرت شعيفر ماتے بن كه بين نے حضرت محم سے سوال كيا كه الركوئي شخص اسے غلام سے كے كه تم ال دھا حسد آزاد

ینعیق نصفهٔ ویسعی فی النصف الباقی. (۲۱۰۹۵) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہے کہ تیرا آ دھا حصہ آزاد ہے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ ضمان حق ہے وہ آزاد ہوجائے گا۔حضرت تھم کی رائے بہتی کہ اسے آزاد کردے۔ رادی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے نصف کو آزاد کر

دے اور باتی کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ ( ٢١.٩٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيْ : يُعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ عُلَامِهِ. ( ٢١٠٩٢) حضرت علی والتَّ فرماتے ہیں کہ آ دی اپنے غلام کے جتنے تھے کو جا ہے آزاد کرسکتا ہے۔

( ٢١.٩٧) حَدَّثَنَا عبدة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسُمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أَعْتَقَ مِن عَبْدِهِ قَلِيلاً ، أَوْ كَثِيرًا ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِذَا طَلَقَ مِنِ امْرَأَتِهِ إصْبَعًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِى طَالِقٌ. (٢١٠٩٤) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے اپنے غلام کوتھوڑا یا زیادہ آ زاد کیا تو وہ سارے کا سارا آ زاد ہوجائے گا، اور جب اس نے اپنی ہیوی کوایک انگلی یا اس سے زیادہ طلاق دی تواسے طلاق ہوجائے گی۔

( ٨٢ ) ما تجوز فِيهِ شهادة النِّساءِ

#### عورتوں کی گواہی کس چیز میں قابل قبول ہے؟

( ٢١.٩٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِى ، عَنِ الزُّهُوِى ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلاَدَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحُدَهَا فِى الإِسْتِهُلَالِ ، وَامْرَأْتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ. (عبدالرزاق ١٥٣٣٤) وَامْرَأْتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ. (عبدالرزاق ١٥٣٣٤)

ر ۱۱۷۹۸) سرت رہر می رہا ہے ہیں دیون پیروں پر طرو کی میں ہوسے ان میں وروں می وہی ورست ہے، بیے وروں سے مہال بیچ کی پیدائش اور عورتوں کے عیوب وغیرہ، نومولود بیچ کے سانس لینے کے بارے میں صرف دائی اور اس کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی درست ہوگی۔

( ٢١.٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ :أَرْبَع نسوة ، وَقَالَ الْحَكُمُ :امْرَأْتَانِ تُجُزيَّانِ. هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلولا ) ي المستخطف المعالم المعالم المعالم المعالم المستوع والأفضية في الم

(۲۱۰۹۹) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں مردول کی گواہی درست نہیں ان میں دوعورتوں کی گواہی کافی ہے۔

( ٢١١٠. ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النّسَاءِ عَلَى الاسْتِهْلَالِ.

(۲۱۱۰۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نومولود بچے کے سائس لینے کے بارے میں عورتوں کی گواہی درست ہے۔

(٢١١.١ كَدَّثْنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَات لَا يَجُوزُ فِيهَا إلاَّ

(۲۱۱۰۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بعض گوا ہیاں ایس ہیں جن میں صرف عورتوں کی گواہی جاری ہو علق ہے۔

( ٢١١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ

الشُّعْبِيِّ قَالُوا :تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

(۲۱۱۰۲)حضرت ابراہیم،حضرت حسن اور حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ جن باتوں پرمردمطلع نہیں ہو سکتے ان میں صرف ایک عورت کی گواہی بھی کائی ہے۔

( ٢١١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِـسُوَةٍ فِيمَا

لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ. (۲۱۱۰۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جن چیز وں میں مردوں کی گواہی درست نہیں ان میں چارعورتوں ہے کم کی گواہی درست نہیں۔

( ٢١١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ.

(۲۱۱۰۳) حفرت شریح نے دائی کی گوائی کو جا ترقر اردیا۔

( ٢١١.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَىٌّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ.

(۲۱۱۰۵) حفرت علی جا اُور نے دائی کی گوائی کو جا ترقر اردیا۔

( ٢١١.٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ ،

وَقَالَ أَحَدُهُمَا :وَإِنْ كَانَتُ يَهُودِيَّةً. (۲۱۱۰ ۲) حضرت حماد فرماتے ہیں کدایک دائی کی گواہی کافی ہے اوران میں سے ایک فرماتے ہیں کہ خواہ وہ میبودیہ ہی کیوں نہو۔

( ٢١١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :مِنَ الشُّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ.

(۷۱۱۰۷)حضرت معنی فرماتے ہیں کہ بعض گواہیاں ایسی ہیں جن میں صرف عورت کی گواہی جائز ہو علق ہے۔

#### ( ٨٣ ) فِي الشَّاهِدينِ يختلِفانِ

# اگر دوگواہوں کا ختلاف ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢١١.٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الشَّاهِدينِ يَخْتَلِفَانِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِيزَ

ه مصنف ابن الى شير متر جم (جلد ۲) كي المعنف ابن الى شير متر جم (جلد ۲) كي المعنف المعن

وَالآخَرُ عَلَى عَشْرَةٍ ، قَالَ :يُؤُخَذُ بِالْعَشَرَةِ.

(۲۱۱۰۸) حضرت شریح فرمائتے ہیں کداگر دو گواہوں کا اختلاف ہوجائے ،ایک دی گواہی دے اور دوسرا ہیں کی تو دس کا فیصلہ کیا استراک

( ٢١١.٩ ) حَدَّثَنَا شريك ، عن جابر ، عن عامر ، وعن مغيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : مثله.

(۲۱۱۰۹) حضرت ابراجیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢١١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَة ، قَالَ : شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ وَالآخَرُ بِأَقَلَّ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَقَلِّ .

(۱۱۱۰) حضرت عمر بن عبداللہ بن واثلہ فرماتے ہیں کہ حضرت شریح کے پاس دو گواہوں نے گواہی دی، ایک نے زیادہ کی اور دوسرے نے کم کی گواہی دی، حضرت شریح نے کم والی گواہی کوقبول کیا۔

( ٢١١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْمُحْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَلِيحِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى أَلْفٍ وَالآخَرُ عَلَى خَمْسِ مِنَةٍ ، فَأَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُمَا عَلَى

سبود علی حمس مِنة ، فجاد سریع ساود الله الله الله الله علی الله والو حر علی حمس مِنه ، فجاد سریع سهاد لهما علی الله علی ال

دوسرے نے پانچ سوپر،حضرت شریح نے پانچ سوپردی گئی گواہی کوتیول فرمایا۔ ( ۲۱۱۱۲ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ یُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَهُ أَوْ کَسُهُمَا. ( ۲۱۱۱۲ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کم عدد پردی گئی گواہی کوتیول کیا جائے گا۔

( ٨٤ ) فِي الحوالةِ ، أله أن يرجِع فِيها ؟

# كياحواله ميں رجوع كى جاسكتى ہے؟

( ٢١١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُكَ مَا عَلَى فُلَانِ وفلان بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا بَاعَهُ فَلَا يَرْجِعُ.

(۳۱۱۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہرحوالہ میں رجوع کی جاسکتی ہے، البتۃ اگرایک آ دمی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تجھ سے
اس چیز پر بچھ کرتا ہوں جوفلاں اور فلاں کے پاس ہےاوراتنے اوراتنے میں بچھ کرتا ہوں، اگر وہ بچھ کر لے تو رجوع نہیں کرسکتا۔
سے بہترین ویں دیں دو کے سی برت سے دیں کہ بیت میں دو میں بیت کرتا ہوں میں ہے۔

( ٢١١١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ ابن أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِيهِ حَتَّى يُفْلِسَ ، أَوْ يَمُوتَ ، وَلَا يَدَعُ وفاء ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُفْسِرُ مَرَّةً. الله المستف ابن الي شيه متر جم (جلد ۲) في المستقدة المستقد الم

(۲۱۱۱۲) حضرت حکم بن عتبیه فرماتے ہیں کہ حوالہ میں صاحب حوالہ کی طرف رجوع نہیں کیا جاسکتا یہاں تک کہ وہ نا دار ہوجائے یا

مرجائے اورمعامدہ پورا کرنے کے لئے کوئی سبب نہ چھوڑے،اس لئے کہ آ دمی بھی مالدار اور بھی تا دار ہوجا تا ہے۔

( ٢١١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ فِي الْحَوَالَةِ :يَرْجِعُ ، لَيْسَ عَلَى مال مُسْلِم تُوَّى.

(۲۱۱۱۵) حضرت عثمان والثير حوالد كے بارے میں فرماتے ہیں كہ حوالد میں رجوع كيا جاسكتا ہے، مسلمان كے مال كوضا كونہيں

ہونے دیا جائے گا۔

( ٢١١٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ، ثُمُّ أَفْلُسَ بَعْدُ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ.

(٢١١١٦) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جب سی شخص نے مالداری کی حالت میں حوالہ کیا اور بعد میں غریب ہوگیا تو وہ مال اس کے

- ب المستقبل المُعَلَّمُ اللهُ عَلَى الْعُصْفُرِيِّ ، قَالَ : أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِي ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ (٢١١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَطَّابٍ الْعُصْفُرِيِّ ، قَالَ : أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِي ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ ارْجِعُ إِلَى الْأُوَّلِ.

۔ (۲۱۱۱۷) حضرت خطاب عصفری کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آ دمی نے کسی یہودی کے پاس رکھوائے منوجود مال کا حوالہ کیا اور اس

یبودی نے مجھے مال دینے ہے انکار کیا اور ٹال مٹول سے کا م لیا تو میں نے اس بارے میں حضرت فنعمی سے سوال کیا ، انہوں نے

فرمایا که پہلے ہے رجوع کرو۔

( ٢١١٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرِّيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَنُوَى ، قَالَ : يَرُجِعُ عَلَم

۔ (۲۱۱۱۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی دوسرے کے پاس مال رکھوائے تو دوسرا اس مال کو ہلاک کردے تو پہلے ہے رجوع کیاجائے گا۔

( ٢١١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْح بِنَحْوِهِ.

(۲۱۱۱۹) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٢١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِى مِنْكِ

مَا عَلَى فُلَان ، وَقَالَ :هُوَ غَرَرٌ..

(۲۱۱۲۰) حضرت فتعمی نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ آ دمی سہ جہے کہ میں سہ چیز تجھے سے اس چیز کے عوض فرید تا ہوں جوفلاں کے یاس ہے،حضرت معمی فرماتے ہیں کہ پیغرر (غیرموجود چیز میں کیاجانے والامعاملہ ) ہے۔

المعنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) كي المعالم المعنف المعالم المعنف المعنف

( ٢١١٢ ) حَدَّثُنَا مُعَادُ بن معاذ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاء ةً إِلَّا أَنْ يُبْرِءَهُ ، فَإِذَا

(۲۱۱۲) حفرت حسن حواله كوبراء تنبيل سمجعة تقي، بال البته جب صاحب حق واقعي برى كرد يقوبري موجائ كا-

## ( ٨٥ ) فِي المرأةِ تعطِي زوجها

# اگرعورت اینے خاوندکوکوئی چیز دی تو واپس لے عتی ہے یانہیں؟

( ٢١١٢ ) حَلَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِنَّ التَّارِيَ وَمِنْ مَا يَكُونَ مِنْ مَا يَسَوْمَ مَا يَاكُونِ مِنْ مُكَالِّمِينِ مِنْ مَا يَعْدَدُ مِنْ مُعَمَّد

النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزُواجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْنًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَهِي أَحَقُ بِهِ.

(۲۱۱۲۲) حضرت عمر بن خطاب دہائی نے اپنے حکام کے نام ایک خط میں لکھا کہ عور تیں اپنے خاوندوں کواپنی مرضی ہے کوئی چیز دینا چاہیں تو دے عمق میں ،اگر کوئی عورت اپنے خاوند کوکوئی چیز دینے کے بعد واپس لینا چاہے تو و واس کی زیادہ حقد ارہے۔

عَايِن وَوَحَ عَ يَنِ ، الرَّوْقَ وَرَتْ الْجِ عَاوَلُونُونَ بِيرِوْجِ عَلَى بِعَرُوا بِهِ الْمَوْأَةُ فِي هِمَتِهَا ، وَلاَ يَوْجِعُ الرَّجُلُ ( ٢١١٢٣ ) حَدَّنَكَ أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَوْجِعُ الْمَوْأَةُ فِي هِمَتِهَا ، وَلاَ يَوْجِعُ الرَّجُلُ

قبی چیتیو. (۲۱۱۲۳) حضرت عامرفرماتے ہیں کہ عورت اپنے ہبہ میں رجوع نہیں کرسکتی اورآ دمی بھی اپنی ہبہ کردہ چیز میں رجوع نہیں کرسکتا۔

( ٢١١٢٤ ) حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان ، عن منصور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، في الرجل والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه.

(٢١١٢٣) حضرت ابرائيم فرماتے بين كدميال بيوى ميں سےكوئى اپنى ببدكردہ چيز ميں رجوع نبيں كرسكا۔

( ٢١١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَدْجِعَ فِيمَ وَهَبَ لِصَاحِبِهِ.

(٢١١٢٥) حضرت عمر بن عبد العزيز فرماتے ہيں كه مياں بيوى ميں ہے كوئى اپنى مبدكردہ چيز ميں رجوع نہيں كرسكتا۔

( ٢١١٢٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنُ أَشْفَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إلَى شُرَيْحٍ فِى شَيْءٍ أَعُطَتُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ :أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَمِنِينًا مَرِينًا) فَقَالَ شُرَيْحٌ :لَوْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا لَمْ تُخَاصِمُك.

(۲۱۱۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے خاوند کا جھگڑا لے کر حضرت شریح کے پاس آئی ،اس نے اپنے خاوند کو کوئی چیز دی تھی اب واپس لینا چاہتی تھی ،آ دمی نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں (ترجمہ )اگر عورتیں تہمیں اپنے دل کی خوشی سے کوئی چیز دے دیں تو اسے سہولت سے کھالو۔ حضرت شریح نے فرمایا کہ اگر وہ خوشی سے دیتی تو تجھ سے جھگڑا نہ کرتی۔ ( ٢١١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَّنُهُ مِنْ غَيْر كُرُهِ ، وَلَا هَوَان.

مجبوری کے چیوڑاہے۔

( ٢١١٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ طَاوُوس ، قَالَ :إذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ يُرَدُّ إِلَيْهَا.

(۲۱۱۲۸) حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ اگر عورت خاوند کو کوئی چیز ہبہ کر کے اس میں رجوع کرنا جا ہے تو وہ چیز اے واپس کی سیم

جائے گی۔

( ٢١١٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إذا أَعُطَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَهِيَ طَيْبَةُ النَّفُسِ ، فَهُو جَائِزٌ ، وَقَالَ مَنْصُورٌ : لَا يُعْجِينِي .

(۲۱۱۲۹) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب عورت نے اپنے خاوند کو دل کی خوشی ہے کوئی چیز دی تو یہ درست ہے، حضرت منصور

فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے توانچھی نہیں لگتی۔

( ٢١١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يَجُوزُ لَهَا مَا أَعُطَاهَا زَوْجُهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا أَعُطَنْهُ

(۲۱۱۳۰)حضرت عامرفر ماتے ہیں کہ خاوند جو چیز بیوی کودے وہ اس کے لئے جائز ہے اور بیوی جو چیز خاوندکودے وہ اس کے لئے درست تبیں۔

# ( ٨٦ ) فِي الرَّجلِ يرهن عِند الرَّجلِ الأرض .

كياآدمى دوسرے كے پاس زمين رئن ركھواسكتاہے؟

( ٢١١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فَكَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا

شَيْئًا ، فَإِنْ عَمِلَ فيها شينا حُسِبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مِنْ رَهْنِهِ مثلُ أَجْرَ مِثْلِهَا.

(۱۱۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دی نے دوسرے کے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوائی تو وہ اس میں کام کاج نہیں کرسکتا،اگروہ اس میں کوئی کام کرتا ہے تو زمین والے کواس زمین کا پوراپورا کراہیا واکر ناہوگا۔

كَانَ وَ عَلَمُ رُوْهُ كَانَ وَقُلُ مَ عَنْ مُعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا فَأَكَلَتُ ( ٢١١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مُعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا فَأَكَلَتُ

مِنَ الْغَلَّةِ ، قَالَ : لَا تُحْسَبُ عَلَيْهًا.

السرع والأنفية على المراكب أدى في مرح المراكب أدى في مرح المراكب أدى في مرح المراكب أدى المراكب أدى في مرح المراكب أدى في مركب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب أدى في مركب المراكب المراك

(۲۱۱۳۲) حفرت طادس فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے مہر کے بدلے اپنی بیوی کے پاس اپنی زمین بطور رہن کے رکھوائی اور عورت نے اس کاغلہ کھایا تو بیاس کے مہر میں سے شاز نہیں کیا جائے گا۔

(۳۱۱۳۳) حضرت عامر فرماتے میں کہ ایک آ دمی نے اپنی ہاندی رہمن رکھوائی ،اس کا ایک بیٹا تھا جے اس نے دودھ پلایا ، تو اس کے دودھ پلانے کا اجر ثمار کیا جائے گا۔

رووه پلاے ۱۰ بر ۱۲۷۲ جائے۔ ( ۲۱۱۲٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ فَاصَّهُ بقَدُر ذَلِكَ.

فَاسْتَغَلَّهُ ، قَالَ : الْفَلَّهُ مِنَ الرَّهْنِ. (۲۱۱۳۵) حضرت ابراتیم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی کے پاس گھر رہن کے طور پر رکھوایا یا غلام رکھوایا اور اس نے اسے استعمال کیا تو وہ فائدہ رہن میں سے ثمار ہوگا۔

( ٨٧ ) فِي الرّجلِ يقِرّ لِوارثِ أو غيرِ وارثٍ بِدينِ

اگرکوئی شخص وارث یاغیروارث کے لئے قرض کا اقر ارکرے تو کیا تھم ہے؟ ( ۲۱۱۲۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ لَیْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إِذَا أَقَرَّ لِوَادِثٍ بِدَیْنِ جَازَ.

(۲۱۱۳۲)حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے دارث کے لئے قرض کا قرار کیا تو جائز ہے۔ (۷۰۷۰) حکرت طاق فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے دارث کے لئے قرض کا اقرار کیا تو جائز ہے۔

( ٢١١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ عَامِرِ الْأَحُولِ ، قَالَ : سُنِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ فَقَالَ :أَحَمَّلُهَا إِيَّاهُ ، وَلاَ أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ. ( ٢١١٣٧) حضرت صن سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے اس پرلازم کرتا ہوں اس سے دورنہیں کرتا۔

٢١١٢٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ،

٣٠٠٠ عام ورقيع الشَّقْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْح ، وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : إذَا أَقَرَّ فِى مَرَضٍ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّقْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْح ، وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : إذَا أَقَرَّ فِى مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِكَيْنِ لَمْ يَجُزُ إِلَّا بِبَيْنَةٍ ، وَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ.

(۲۱۱۳۸) حضرَت عَلَّم، حضرت ابرا آبیم، حضرت عنی اور حضرت شریح فرماتے ہیں کداگر مرض الوفات میں کوئی شخص کسی وارث کے لئے قرض کا اقر ارکرے تو گوائی کے بغیر جائز نہیں اورا گرغیر وارث کے لئے کیا تو جائز ہے۔

﴿ مَعنف ابن الْي شِيهِ مَرْ جَلُول ) فَي اللهُ عَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، عَنْ قَنَادَة ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَة ؛ فِي الرَّجُلِ يُهُو لُوارِثٍ (٢١١٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، عَنْ قَنَادَة ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَة ؛ فِي الرَّجُلِ يُهُو لُوارِثٍ

بِدَیْنِ ، قَالَ : لَا یَجُوزُ . (۲۱۱۳۹) حضرت ابن اذینه فرمات میں کدوارث کے لئے قرضہ کا قرار جائز نہیں۔

( ٢١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ إِقُوارُ الْمَرِيضِ.

(۲۱۱۴۰)حفرت عطا وفر ماتے ہیں کہ مریض کا اقرار جائز نہیں۔

(٢١١٤١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ

لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : جَائِزٌ .

(۲۱۱۲۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ دارث کے لئے قرض کا اقرار جائز ہے۔

( ٢١١٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ

اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِاللَّهُنِ لِعَنْرِ وَارِثٍ ، وَلَا يُجِيزُهُ لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيْنَةٍ. (٢١١٣٢) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ موت کے وقت غیر وارث کے لئے قرض کا قرار جائز ہے لیکن وارث کے لئے بغیر کوا ی

کے جائز نبیں ۔

( ٢١١٤٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، غَنْ مَيْمُون ، قَالَ :إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِى مَرَضِهِ فَأَرَى

أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ لَأَنَّهُ لَوْ أَفَرَّ بِهِ وَهُوَ صَحِبٌ جَازَ وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ. (۲۱۱۳۳) حفرت ميمون فرماتے ہيں كما گركونی تخص مرض ہيں قرض كا اقرار كرے توجائز ہے، كيونكما گرحالي صحت ہيں كرتا تو بھى

( ۲۱۱۳۳) حفرت میمون فرمانے ہیں کہ اگر توق میں مرس کے اگر کا اگر اگر کر جائز ہوتا اور جب حالب مرض میں کرر ہائے تو بطریق اولی جائز ہوتا چاہئے۔

( ٨٨ ) فِي الرَّجلِ يبِيع مِن الرَّجلِ الطَّعام إلى أُجلٍ

نفدادا کیگی کے بعدایک مقررہ مدت پر غلے کی بیع کرنا

( ٢١٧٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا بِعْتَ طَعَامًا الِّى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَلَا تَأْخُ طَعَامًا ، قَالَ :وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ :إِذَا حَلَّ دِيْنَارِكَ فَخُذْ بِهِ مَا شِنْتَ.

(۲۱۱۳۳) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دی ایک مقررہ مدت تک غلے کی بیچ کرے تو وہ مدت پوری ہوجانے کے!

خود بخو د غلے كوانھائيس سكتا، حضرت جاير بن زيدا بوضعتا ، فرماتے بيں كه جبتم اپنے دينارخرچ كردوتو جوچا ہولے سكتے ہو۔ ( ٢١١٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْسَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَتَّ

٢١) حَدَّنَا يَكِينَ بِنَ سَعِيدٍ اللَّهُ مِنْ ثَمَنِ تَمُرِى تَمُوًّا ؟ قَالَ :لَا تُأْخُذَنَّ طَعَامًا مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ. بِغُتُ مِنْ رَجُلٍ تَمُوًّا آخُذُ مِنْ ثَمَنِ تَمُرِى تَمُوًا ؟ قَالَ :لَا تُأْخُذَنَّ طَعَامًا مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ. هي معنف ابن ابي شيد مرجم (جلد ۱) کي د الفضيف کي ۱۹۵ کي کتاب البيوع والففيف کي د کتاب البيوع والففيف کي د کتاب البيوع والففيف

(۲۱۱۴۵) حضرت محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن سینب سے فر مایا کہ میں نے ایک آ دمی کو تھجوری بہتی ہیں کہا میں کے حصوروں کی قیمت سے محبوروں کی قیمت سے دروں کے انہوں کے دروں کا ایک کا بھول انہوں کے دروں کا معامل کی معامل کا معامل کی معامل کا معامل کا معامل کی معامل کا معامل کا معامل کا معامل کا معامل کی معامل کے معامل کا معامل کے معامل کا معامل کا معامل کی معامل کا معامل کے معامل کا معامل کے معامل کا معامل کا معامل کا معامل کا معامل کے معامل کا معامل کا معامل کا معامل کا معامل کا معامل کے معامل کا معامل کا معامل کے معامل کا معامل کا معامل کا معامل کا معامل کے معامل کا معام

( ٣١١٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَاثِدَةَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إذَا بِعُت طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ ، لَا تَأْخُذُ طَعَامًا إلا طعامك بِعَيْنِهِ.

العروطي ما وست ، و تحت عامه إن مصاحت إلى المسترجة . (٢١١٣٦) حضرت عامر فرمات بين كد جب تم نے غلے كوا يك مدت تك كے لئے فروخت كيا ، اور تم نے اپنا مال اداكر ديا تو تم اپنے سامان ميں سے جوجا ہولے و، البت اگر غلہ لوتو صرف اپنا غلہ ہى لو۔

( ٢١١٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ عَنْ مَنْ رَجُلٍ عَنْ مَلْمَةً فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ عَنْمًا وَيُقَاصَّهُ فَكَرِهَهُ. غَنَمًا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ غَنَمًا وَيُقَاصَّهُ فَكَرِهَهُ. (٢١١٣٢) حضرت ابوسلم نے اس بات کو مکروہ قرارویا کہ آ دمی دوسرے آ دمی کو ایک مدت تک کے لیے ایک ریوژ فروخت کرے،

( ٢١١٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا الْكُرُّ بِأَرْبَعِينَ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

نَسنْ ، ثُمَّ يَشْتَرِى مِنهُ طَعَامًا ، مِنْكُهُ بِدُونِ الأَرْبَعِينَ. (۲۱۱۴۸) حضرت حارث اورحضرت تماد نے اس بات کو کروہ قرار دیا ہے کہ آ دمی غلے کا ایک کرّ چالیس میں ادھار پرخریدے اور پھر چالیس کے بغیراس جیساغلہ خرید لے۔

( ٢١١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :إذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ أَجَلُكَ فَلَا تَأْخُذُهما وُحذْ مَا خَالَفَاهُمَا.

مِماً یکال ویو زن إلی اجلٍ فحل اجلك فلا تا محدهما و حد ما محالفاهما. (۲۱۱۳۹) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی کیلی یاموز ونی چیز جب ایک مدت تک کے لئے بیچواور جب وہ مدت آ جائے تو ان دونوں کو نہ لو بلکہ ایسی چیز لوجوان کے مخالف ہو۔

( . ٢١١٥ ) حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، قَالَا : مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبِ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَا يَأْخُذُ بِهِ تَمُرًّا.

قالا : من باع طعاما بِدهبِ إلى اجلِ فحل الأجل، فلا يالخديد ته تمراً. (٢١١٥٠) حضرت سعيد بن ميتب اور حضرت سليمان بن يمار فرمات بين كما كركوني شخص ايك مقرره مدت تك كے لئے سونے كے

بدل غلة خريد فوندت كآفي ركه مجورين ندل -( ٢١١٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَأْخُذُ كَيْلاً.

(۲۱۱۵۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ کیل کر کے ندلو۔ ( ۲۱۱۵۱) حَدَّثُونَا وَکُونُونِ عَنْ الْهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ فَالَى نَسَأَلْتُ مُ طَاوُونِسَا ، عَنْ زَجُلَ الماءَ رَجُ

( ٢١١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ نَافِعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بُرًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا

کی مصنف ابن آنی شیبه مترجم (جلد۲) کی کاری ۱۹۲ 💸 كتاب البيوع والأقفية 🦿

حَلَّ الْأَجَلُ أَيَّأُحُذُ بُرًّا مَكَانَ دَرَاهِمِهِ ؟ قَالَ : لاَ. (۲۱۱۵۲) حضرت ابراہیم بن نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوس سے سوال کیا کہ ایک آ دمی نے دوسرے وگندم ایک مدت

تک کے لئے بیمی، جب مدت آئی تو کیاوہ دراہم کی جگہ گندم لےسکتا ہے، انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٢١١٥٣ ) خَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عن سفيان عن جابر عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذُ بُرًّا مَكَانَهُ.

(٢١١٥٣) حضرت ابن عباس تفاوين فرمات بي كددراجم كي جگد گندم لين ميس كوئي حرج نهيس -

( ٢١١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلَّ فَلَا

يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : خُذْ مَا شِئْتَ. (۲۱۱۵۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کوایک مدت تک کے لئے گذم بیچی، جب وہ مدت آئی تو

اس کے پاس درا ہم نہیں تھے تو وہ جو چاہے لے لے۔

( ٢١١٥٥ ) حَدَّثُنَا و كيع ، عن سفيان ، عن حماد ، قَالَ : خذ ما شئت.

(١١١٥٥) حفرت حمادفر ماتے ہیں كہجو جا ہو لےلور

( ٢١١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ : فَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ.

(۲۱۱۵۲)حفرت فعی فرماتے ہیں کہ بیفلہ غلے کے بدلے ہوگا۔

( ٢١١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سُنِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلِ فَيَحِلُّ الأَجَلُ ، أَيَأْحُذُ مَتَاعًا ؟ فَقَالَ :قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِى غَرِيمَهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ، فَقِيلَ لَهُ :أَيْبِيعُ طَعَامًا وَيَأْخُذُ طَعَامًا ؟ قَالَ : فَإِنَّى لَا

أَقُولُ فيه شَيْنًا.

(۲۱۱۵۷) حفرت ابوب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مخص سامان کوایک مدت تک کے لئے بیجے اور جب وہ مدت آ جائے تو کیا وہ سامان لے سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک شخص اپنے مقروض کے پاس جا تا ہے ادراس سے بیے لیتا

ہے۔ان سے کہا گیا کہ کیاوہ غلہ بچے رہاہے اور غلہ ہی لے رہاہے؟ انہوں نے قر مایا کہ میں اس بارے میں کچھنیں کہتا۔

( ٢١١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، قَالَ : قضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

فِي دَيْنِ الْمُتَوَفِّي مِنْ طَعَامِ ، قُالَ : لاَ يَأْخُذُ الطَّعَامَ.

(۲۱۱۵۸) حفرت عمر بن عبدالعزيز نے اس مخص كے بارے ميں فيصله فر ما يا جوفوت ہوجائے اوراس نے كسى كا غله دينا ہوتو غله بيس لياجائے گا۔

## ( ۸۹ ) فِي الرجل اشترى دارًا فبناها

ایک آ دمی گھرخریدے اوراس کی تغمیر کرے ، پھرشفیع یا مستحق نکل آئیں تو کیا حکم ہے؟

( ٢١١٥٩ ) حَدَّثَنَا حَنْمُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشُّعُبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الدَّارَ فَيَنِيهَا ، ثُمَّ يَجِيءُ الشَّفِيعُ ، قَالَ: يَأْخُذُها بِبُنيَانِهَا ، أَوْ بقيمتها ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَقْلَعُ بِنَانَهَا وَيَأْخُذُهَا.

(۲۱۱۵۹) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دی گھر خرید نے کے بعداس کی تعمیر کرے پھر شفعہ کرنے والا آ جائے تو وہ یا تواس کی

عمارت کے ساتھ لے گایاس کی قیمت اداکرے گا۔حضرت حماد فرماتے ہیں کداس کی عمارت کو گرا کروہ لے سکتا ہے۔

( ٢١١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى دَارًا فَبَنَاهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا ، فَكَتَبَ أَنْ تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ وَيُقَوَّمَ الْبِنَاءُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ ، وَإِنْ أَبَى سَلَّمَ الْعَرْصَةَ بِقِيمَتِهَا.

(۲۱۱۲۰) حضرت خالد حذاء فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے گھر خرید کرائے تعمیر کیا، پھرایک آ دی اس میں مستحق نکل آیا تو زمین اور

عمارت کی قیمت لگوائی جائے گی ،اگروہ جا ہے تو عمارت کی قیمت ادا کر کے لیے ۔اوراگرا نکار کر یے تو زمین کواس کی قیمت کے ساتھ گا بک کے حوالے کردے۔

> ( ٢١١٦١ ) قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانُ : يَقَلَعُ بِنَانَهُ. (٢١١٦١) حفرت سفيان فرماتے بين كداس كى عمارت كرائي جائے گا۔

# ( ٩٠ ) فِي الرَّجلِ يتزوَّج المرأة على الدّار

# مکان کومہر بنا کرشادی کرنے کا حکم

( ٢١١٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنِ ابن عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ ، فَطَلَبَ شِفِيعُ الدَّارِ الدَّارَ ، قَالَ : يَأْخُذُهَا بِصَدَاقٍ مِثْلِ الْمَرُأَةِ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ :لَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَلَكِنْ يُأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ.

(۲۱۱۲۲) حضرت حارث عمکلی فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص کسی عورت ہے ایک مکان کے عوض شادی کرے پھر مکان کاشفیع مکان کو

طلب كرے توعورت كواس كامېرمثلى ملے گا، ابن شرمه فرماتے بيل كه ميرى دائے ينبيس البت شفيع اس كى قيت لے سكتا ہے۔ ( ٢١١٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفُعَةً.

(۲۱۱۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مبرمیں شفعہ نہیں ہوسکتا۔

( ٢١١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثْتُ عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفُعَةٌ.

مصنف این ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی کسید می ۱۹۸ کی کشاب البیوع والأنفسیة کی مسنف این ابی شیرمتر جم (جلد۲)

(٢١١٦٣) حضرت معنى فرماتے ہيں كه مبر ميں شفعة نبيس موسكا۔

( ٢١١٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الدَّادِ ،

قَالَ : يُأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الدَّارِ.

(۲۱۱۷۵) حضرت ابن ابی آبی فرماتے میں کہ اگر آ دمی نے کسی مکان کے عوض عورت نے نکاح کیا توشفیع مکان کی قیت لے

( ٩١ ) فِي الرَّجلِ يكون له على الرَّجلِ الدّين فلا يدرِي أين هو ؟

اگرایک آ دمی نے کسی کا قرضہ دینا ہواوراہے معلوم زیہو کہ وہ کہاں ہے تو کیا حکم ہے؟

( ٢١١٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَلَمْ تَدُرِ أَيْنَ هُوَ وَآيَنَ وَارِثُهُ ؟

فَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيَّرُهُ. (۲۱۱۷۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگرتم پرکسی آ دمی کا قرضہ ہواور تمہیں معلوم نہ ہوکہ وہ کہاں ہے یاس کے ورثاء کہاں ہیں تو

اس کی طرف سے صدقہ کردو،اس کے بغدا گروہ آجائے تواسے اختیار دے دو۔

( ٢١١٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسٌ ، عَنْ شُعَبَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ۖ شِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعُرِفُ صَاحِبَ الدَّيْنِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِلَٰلِكَ الدَّيْنِ.

(٢١١٦٧) حضرت عبدالله بن حنش فرماتے بیں کہ ایک آ دمی ہلاک ہو گیا اور اس پر قر ضہ تھا، قر ضہ دینے والا کوعلم نہ تھا کہ وہ کہال

ہے،حضرت ابن عمر والنئونے نے حکم دیا کہ قرضے کے برابررقم اس کی طرف سے صدقہ کردے۔

( ٢١١٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلَمْ يَدُرِ أيز

وَارِثُهُ فَلْيَجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَدُرِ اين وَارِثُهُ فَلْيَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ.

(۲۱۱۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرجائے اوراس پر قرضہ ہواور معلوم نہ ہو کہ اس کے ورشہ کہاں ہیں تو وہ قرضہ الله کے راہتے میں خرچ کردیا جائے اور اگر و ومسلمان ہواور معلوم نہ ہو کہ اس کے ورثاء کہاں ہیں تو اس کی طرف سے صدقہ

( ٢١٦٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرٍ بن شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةٌ بِسَبْعِ مِنَةِ دِرْهَمٍ فَغَابَ صَاحِبُهَا فَعَرَّفَهَا سَنَةً ، أَوْ قَالَ : حَوْلًا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ :اللَّهُمَّ فَلَهُ

فَإِنْ أَتِى فَإِلَى وَعَلَى مَ ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِاللُّقَطَةِ ، أَوْ بِالضَّالَّةِ.

(۲۱۱۹۹) حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹونے سات سو درہم میں ایک باندی خریدی ، ابھی رقم کی ادائیگی نہیں

معنف ابن الي شير مرج ( جلد ۲) كي المستقد من ابن الي شير مرج ( جلد ۲) كي المستقد من ابن اليستر ع والأنفسية

ہوئی تھی کہ باندی کا مالک غائب ہوگیا،حضرت عبداللہ جھائد ایک سال تک اس کا اعلان کراتے رہے، پھروہ مجد گئے اور اس کی قیمت صدقہ کرنا شروع کی،ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ! بیاس کی طرف سے ہے،اگروہ آگیا تو میری طرف اور جھ پر

لازم ہوگا، چرفر مایا کہ ہرگری پڑی یا گمشدہ چیز کے ساتھ یونہی کیا کرو۔

( ٩٢ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية مِن الخُمُسِ

ی معمولیات خمس سے باندی خریدنے کابیان

( ٢١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :اشْتَرَيْت جَارِيَةً مِنْ خُمُسٍ قُسِمَ ، فَوَجَدْتُ مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَأَتَيْتُ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ :هِي لَكَ.

فَوَجَدُتُ مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَأَتَيْتُ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ : هِى لَكَ. (١١١٥٠) حضرت محد بن زيد فرمات بين كه مِن فِيض مِن سے ايك باندى خريدى، مِن في اس باندى كے پاس پندره وينار

پاتے، من وہ لے كر حضرت عبد الرض بن خالد بن وليد كے پاس آيا تو انہوں نے فرمايا كدوة تبارے بيں۔ ( ٢١١٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ فَوَجَدَ مَعَهَا

(۱۱۱۷) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص مال غنیمت میں ہے کوئی باندی خریدے اور پھراس کے پاس اسے جاندی مطرق اے واپس کردے۔

( ٢١١٧٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَتَنَهُ بِحَلْي كَانَ مَعَهَا ، فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَاصِ فَأَخْبَرُهُ فَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي غَنَانِمِ الْمُسْلِمِينَ. (٢١١٢) حفرت صين فرمات مِين فرمات مِين كرايك آدى نے جنگ قادىيەيى مال غيمت بين حاصل بونے والى ايك باندى فريدى ، اس

ر اجازہ) باندی پر پچھےزیورتھا، وہ آ دمی حضرت سعد بن ابی وقاص رہی ٹیٹنے کے پاس آیا اور انہیں اس بارے میں بتایا تو انہوں نے فر مایا کہ زیور کو مسلمانوں کے مال غنیمت میں جمع کرادو۔

#### ( ٩٣ ) فِي الرَّجلِ تكون عليهِ رقبة

# اگر کوئی شخص آزاد کرنے کی نیت سے غلام خریدے تو کیا طریقہ ہے؟

( ٢١١٧٣ ) حَكَّنَنَا ابُنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنُ أَبِي عَبُدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ جَسْرِ عَنَزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَ الْمُعْتَقَ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْت مُعْتَقًا تُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَهُ فَلَا تَشْتَرِ طُ لَاهْلِهِ الْعِتْقَ ، فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرَّقِّ ، وَلَكِنِ اشْتَرِهِ سَاكِتًا ، فإنْ شِئْتَ أَمْسَكُتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ. ﴿ مَصنف ابن الْبِ شِيرِمْ (جلد ٢) ﴾ ﴿ الله فضبه ﴾ ﴿ مَصنف ابن الْبِيرِمُ (جلد ٢) ﴾ ﴿ مَصنف ابن الْبِيرِعُ والأفضية ﴾ ﴿

(۲۱۱۷۳) حضرت ابوعبدالله جسری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معقل بن بیار ہے کہا کہ ہم میں سے ایک آ دمی غلام کو آ زاد کرنے

کے لیے خریدنا چاہتا ہے تو وہ کیا طریقہ اختیار کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ جبتم کسی غلام کوآ زاد کرنے کی نیت ہے خریدوتو اس کے ما لک سے آزادی کا تذکرہ کر کے نیفریدو، بلکہ خاموثی سے خریدو پھراگر جا ہوتو روک لواورا گرجا ہوتو اسے آزاد کردو۔

( ٢١١٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ :حدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيُّوبَ فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتُ بِعَامَّةٍ.

(۲۱۱۷)حضرت ابن علیفر ماتے ہیں کہ میں نے ندکورہ حدیث کاذکر حضرت ابوب سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ معاملہ کم لنہیں ہے۔ ( ٢١١٧٥ ) حَذَّكَنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّهْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى رَجُلٍ كَانَتُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَاهَا

وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهَا ، قَالَ : فَكُرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَيْسَتُ بِعَامَّةٍ.

(۲۱۱۷۵) حضرت معنی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک آ دی پر غلام کا آزاد کر نالازم تھا،اس نے غلام خرید ااور خریدتے ہوئے اس پر

آ زاد کرنے کی شرط لگائی گئی تو بیمکروہ ہےاور بیمعاملیمل نہیں ہے۔

( ٢١١٧٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، غَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، غَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنِ ابْن أَبِى خَالِدٍ ، غَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا : إذَا

اشْتَرَاهَا وَاشْتَرَطَ عِتْقَهَا :كَانَا لَا يَرَيَانِهَا سَلِيمَةً.

(۲۱۱۷) حفرت ابراہیم ادر حفرت معنی فرماتے ہیں کہ کسی غلام کوخرید ااوراس کوآزاد کرنائیج کی شرط میں شامل تھا تو پیہ معاملہ سلیمہ

· ( ٢١١٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ الْوَاجِبَةُ فَيَشْتَرِيهَا :فَلَا يَشْتَرِطُ

أَنَّهُ يَشْتُريهَا لِلَعِتَقِ. (۲۱۱۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر کسی آ دمی پر غلام کا آ زاد کرنا داجب تھا، پھراس نے غلام خرید اتو خریدتے ہوئے آ زاد

كرنے كى شرطنبيں لگائے گا۔

( ٢١١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَلِيٌّ بْنُ زَائِدَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،

أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَيَشْتَرِطُ مَوْلَاهَا عِنْقَهَا ، قَالَ :الْأَجْرُ لِمَوْلَاهَا الَّذِي أَشْتَرَطُ (۲۱۱۷۸) حفرت ابن عمر دہاؤ ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص باندی خریدے اور اس کے آتا کے ساتھ اس کو آزاد کرنے کی شرط

ھے کرے تواس کی آزاد کی کا ثواب اس کے آ فاکو ملے گا۔

#### ( ٩٤ ) فِي القومِ يشترِ كون فِي العِدلِ

اگر کچھلوگ اونٹ پرلد ہے کسی سامان تجارت میں شریک ہوں تواس کی فروخت کا طریقہ ( ٢١١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدُلِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ ه منف این الی شیر مرتم ( جلد ۲ ) روس الف نفسه منف این الی منف این الی شیر مرتم ( جلد ۲ ) منف این الی منف الی

(۲۱۱۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر بچھ لوگ اونٹ پرلدے کسی سامان تجارت میں شریک ہوں تو اس کی فروخت ان میں سے ایک آ دمی تقسیم سے پہلے کرسکتا ہے۔

ے بینہ اوں یہ سے پہم رسم ہے۔ ۲۱۱۸ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عَدِی ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَتَاعٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ یَبِیعُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقَاسِمَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسُ بِهِ.

۱۳۱۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگرایک سامان میں دوآ دمی شریک ہوں تو کیاان میں سے ایک آ دی اپنی جھے کوتقسیم سے پہلے فروخت کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کچھ جرج نہیں۔ سے کہلے فروخت کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کچھ جرج نہیں۔

۲۱۱۸۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَحَادَجُ الشَّيرِيكَانِ. (۲۱۱۸۱) حفرت ابن عباس تَصْدِمُن فرماتے ہِن كردونوں شركك اپنا اپنا سامان ذكال ليس \_ ۲۱۱۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ يَفْسِمَةُ.

ان یفسِمه. ۲۱۱۸۲) حفرت محمداس بات میں کو لَی حرج نہیں سمجھتے سے کہ آدمی سامان کوتشیم سے پہلے فروخت کردے۔ ۲۱۱۸۲) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ یُوسُفَ ، عَنْ عَمْرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : کَانَ یَکُوهُ بَیْعِ مَا یَفُدِرُ عَلَی فِسْمَتِهِ حَتَّی مَفْسِمَ ، فَاذَا کَانَ شَدْ ۚ کُلَا رَقُولُ عَلَی وَ کُرِی مِدَاکِ مُانِی رِ

یقُسِمَ ، فَإِذَا کَانَ شَیْءٌ لَا یَقُدِرُ عَلَی فِسُمَتِهِ فَلَا بَأْسَ ہِهِ. ۲۱۱۸۳) حضرت حسن اس بات کو کمروہ قرار دیتے تھے کہ ایسی چیز کوتھیم ہے پہلے بیچنا مکروہ ہے جس میں تقسیم کا اندازہ لگایا جاسکتا ۱، اور جس میں تقسیم کا اندازہ نہ لگایا جاسکتا ہوائے تقسیم ہے پہلے فروخت کرنے میں کچھ جرج نہیں۔

۲۱۱۸۶) حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْنَحَفَّافُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ لَآ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الشَّوِيكُ مِنْ شَوِيكِهِ مَا لَمْ يُفَاسِمْهُ خَلَا الْكَيْلِ وَالْوَزُنِ. ۲۱۱۸۳) حفزت سعيد بن ميتب فرمات بيں كه اس بات ميں كوئى حرج نہيں كتقيم سے پہلے سامان ميں ايك شريك ا پنا حصہ روفت كردے، البته كيلى اور موزونى چيزوں ميں ايبانبيں ہوسكتا۔

> ( ٩٥ ) فِي شِراءِ أَرضِ الخراجِ خرج معمى خ

خراجی زمین کوخرید نے کابیان معالبًا فرق می آبی دئیر نام در دئیسی کا

،٢١١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى أَرْضَ خَوَاجٍ. ٢١١٨٥ ) حفرت ابن مسعود «يَنْ فِي نِفراجي زمين كوفريدار ابن البيريم (جلد٢) ﴿ المستعرف المستعرب ( ٢١١٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْهِنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِهِ.

(٢١١٨٦) حضرت ابن مسعود والتوني فراجي زمين كوفريدا-( ٢١١٨٧ ) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : لاَ تَشْتَو مِنْ أَرْضِ السَّوَ

شَيْنًا إلَّا مِنْ أَهُلِ بَانِقْيَاء وَأَهْلِ الْحِيرَةِ وَأَهْلِ ٱلْيُسِ. (٢١١٨٧) حضرت ابن معقل فر ماتے ء میں كەمضافاتی علاقوں ميں الل بانقياء، الل حير هاور الل اليس كے علاوه كوئى جگه نه خريدو۔

( ٢١١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُشْتَرَى مِنَ السَّلُطانِ مِنْ أَرْضِ

(۲۱۱۸۸) حفرت حسن اور حفرت محمد نے اس بات کو مکر وہ قر اردیا ہے کہ سلطان سے جزیدوالی زمین خریدی جائے۔

( ٢١١٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَال : كَتَبَ عُمَرُ : لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهُ

الذُّمَّةِ ، وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا. (۲۱۱۸۹) حصرت حسن فرمائے ہیں کہ حصرت عمر واللہ نے ایک تھم نامے میں تحریر فرمایا کہ ذمیوں کی زمین اور ان کے علاقوں

( ٢١١٩ ) حَلَّنَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِي نُعَيْمُ بُنُ سَلَامَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُلِهِ الْعَزِ

دَفَعَ إِلَى رَجُلِ أَرْضًا يُؤَذِّى عَنْهَا الْجِزْيَةَ. (۳۱۱۹۰) حصرت نعیم بن سلامه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک آ دمی کوز مین دی جس کا جزید دیا جا تا تھا۔

( ٢١١٩١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حباب ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجَاء ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتُ خُ ٢٠ ٥ ، ٢٠ هـ ، و د الله عنه الله الله عنه الله ع

أَرُضٌ يُؤَذُّونَ عَنْهَا الْخُرَاجَ.

(۲۱۱۹۱) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین کی کچھز مین تھی جس کاوہ خراج ادا کرتے تھے۔

( ٢١١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبَانَ بُنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ، عَنْ شِرَاءِ أَرْ-الْخَرَاجِ بِمَانِهَا ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَجْعَلُوا فِى أَعْنَاقِكُمْ صَغَارًا بَعْدَ أَنْقَذَكُمَ اللَّهُ مِنْهُ

(۲۱۱۹۲) حضرت ابان بن صمعہ کہتے ہیں کہ میں نے بکر بن عبداللہ مزنی ہے سوال کیا کہ کیا خراجی زمین کواس کے چشموں کے سا خريدا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ مَلِّ ﷺ نے منع فر مایا کہتم اپنی گردنوں میں ذلت کا طوق ڈ الوجبکہ اللہ تمہیں اس۔

نجات دے چکا ہے۔ ( ٢١١٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَالَه عَنْ شِ هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) كي المستخصص ٣٠٣ في المستف ابن اليدوع والأنفسية ﴿ كَتَابَ البيوع والأنفسية ﴿ كَ

أَرْضِ الْحَرَاجِ ، أَوْ شَيْءٍ هَذَا مَعْنَاهُ ، فَقَالَ : تُخْرِجُ الصَّغَارَ مِنْ عُنْقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي عُنْقِكَ.

(۲۱۱۹۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر التاثير سے خراجی زمین کوخرید نے کے بارے میں سوال کیا تو انبوں نے فر مایا کدوہ ذات کواپی گردن سے نکال کرتمہاری گردن میں ڈالنا چاہتا ہے؟

( ٢١١٩٤ ) حَكَنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَّامِ بُنِ مِسْكِينٍ، قَالَ:حَدَّثَنِي شَيْخُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَكُرَهُ شِرَاءَ أَرْضِ الْجِزْيَةِ. (۲۱۱۹۴) حفرت عبدالله بن زبير تفافؤ نے جزيدوالى زمين كے خريد نے كو كرو وقر ارديا۔

( ٢١١٩٥ ) حَذَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ : عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُقَيْلِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ شَيْئًا فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ ، يَبِيعُ بَغُضُهُمْ بَغُضًا ، وَلَا مِنْ أَرْضِهِمْ. (عبدالرزاق ١٩٢٩٠)

(۲۱۱۹۵) حضرت عمر دلائغی فرماتے ہیں کہ ذمیوں کےغلاموں کو نہ خریدو، کیونکہ وہ خراج والے ہیں اورا یک دوسرے کو بیچتے ہیں اور

( ٢١١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِنّى ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ أَرْضِ الخراجِ شَيْء وَيَقُولُ : عَلَيْهَا خَرَاجُ الْمُسْلِمِينَ.

(۲۱۱۹۱) حضرت علی داشد خراجی زمینوں کے خرید نے کو کروہ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کدان زمینوں پرمسلمانوں کا خراج لازم ہے۔ ( ٢١١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ أَرُضِ السَّوَادِ. (۲۱۱۹۷) حضرت ابن عباس تفاوین نے ذمیوں ہے کسی چیز کے خرید نے کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٢١١٩٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْحَرَاجِ فَقَالَ : لاَ تَبِعُهَا ، وَلاَ تَشْتَرِهَا.

(۲۱۱۹۸) حضرت عبد الرحمٰن بن حازم كہتے ہيں كه ميں نے حضرت مجابد سے خراجي زمينوں كوخريدنے كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فر مایا کہ انہیں نہ بھوا در نہ بی خریدو۔

(۲۱۱۹۹) حفزت مجاہد نے جزیہ والی زمین کے خرید نے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٢١١٩٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ شِرَاءَ أَرْضِ الْجِزْيَةِ.

( ٩٦ ) الرّجل يشترِي الشّيء فيجد بِهِ العيب

ایک آ دمی کوئی چیزخریدے اور پھراس میں عیب نظر آئے تو کیا تھم ہے؟

( ٢١٢.٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ يَسْتَحْلِفُ عَلَى الدَّاءِ الَّذِى لَا

يُرَى عَلَى عِلْمِهِ ، وَعَلَى الظَّاهِرِ البتة.

(۲۱۲۰۰) حفرت معنی فرماتے ہیں کہ حفرت شریح اس بیاری رقتم دلوایا کرتے تھے جونظر نہیں آسکتی ،اس کے علم پراور ظاہر بر۔ ( ٢١٢.١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، غَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا بِثَمَانِ مِنْةِ دِرْهَمٍ

فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِى عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَالَ :فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ :بِعْتُهُ بِالْبَرَانَةِ ، فَقَالَ :أَتَحْلِفُ

لَهُ: لَقَدْ بِعْتُهُ وَمَا بِهِ عَيْبُ تَعْلَمُهُ.

(۲۱۲۰۱)حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مزاہنے نے آٹھ سودرہم کا ایک غلام فروخت کیا، بھرمشتری کواس میں عیب نظرآ

تو وہ یہ مقدمہ لے کرحضرت عثان میں شخو کے پاس حاضر ہوا ،حضرت عثان میں شوئے نے اس بارے میں حضرت ابن عمر جہاننے سے سوال کیا ن انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے براءت کے ساتھ بیجا تھا،حضرت عثمان دی ٹئے نے حضرت ابن عمر دی ٹئے سے فر مایا کہ کیاتم اس بات کم فتم کھاتے ہو کہتم نے اسے بیچا تھا تو اس وفت تمہیں اس میں کسی عیب کاعلم نہیں تھا۔

( ٢١٢.٢ ) حَدَّثُنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَتَاعَ ، أَوِ السُّلْعَةَ فَيَجِ

بِهِ الْعَيْبُ ، قَالَ : يَلْتَمِسُ الْمُبْتَاعُ الْبَيْنَةَ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، فَإِنْ وَجَدَ وَإِلَّا الْمُتَكِفِ الْبَاثِعُ عَلَى عِلْمِهِ وَقَالَ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ :يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ.

(۲۱۲۰۲) حضرت عطاء فرمائے ہیں کہ ایک آ دمی کوئی سامان خریدے اور پھراس میں عیب پائے تو خریدار کواس بات برگوا ہی ؟ ضرورت ہوگی کہ بیعیب بائع کے پاس ہی تھا ،اگر گواہی مل جائے تو ٹھیک وگرنہ بائع سے شم لی جائے گی کہ اسے اس عیب کاعلم نہ قا حضرت عمروبن دینار فرماتے ہیں کھلم کی قتم لی جائے گی۔

( ٢١٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلِ اشْتَرَى جَارِيَةٌ وَبِهَا بَرَصْ وَلَيْسَ لَه شُهُودٌ قَالَ: يَخْلِفُ الْبَائِعُ بِاللَّهِ: مَا بَاعَهَا وَبِهَا بَرَّصٌ.

(۲۱۲۰۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے باندی خریدی اور پھر دیکھا کہ اس میں چیچک کی بیاری تھی اورخریدار پاس گواہ بھی نہیں تھے تو بائع سے تم لی جائے گی کہ جب اس نے بیچا تو چیک نہیں تھی۔

( ٢١٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرٌّ ، قَالَ :كَانَ الْقَاسِمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَا يَدْفَأُ

عَنْ حَقَّ يَغْلَمُهُ لَهُ ، وَقَالَ الشَّغْيِيُّ فِي الْيَمِينِ الْمُرْسَلَةِ :إنَّمَا إِثْمُهُ وَبِرُّهُ عَلَى مَا تَعَمَّدَ.

(۲۱۲۰۴)حضرت عمر بن ذر فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن اس بات رقشم لیا کرتے تھے کہ بائع نے جب اس چیزً

حوالے کیا تو اس کے عیب کا اسے علم نہیں تھا، حضرت صحی تیمین مرسلہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ اس پر ہے جو جار بوجھ کرجھونی قشم کھائے۔

( ٢١٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عطاءٍ الْمَدِينِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا بَا

رَجُلًا سِلْعَةً ، فَادَّعَى الْمُشْتَرِى عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِى : اخْلِفْ بِاللَّهِ : مَا بِعُتنِي عِيبًا، فَقَالَ:الْبَائِعُ:أَخُلِفُ بِاللَّهِ:لَقَدُ بِعُتُكَ وَمَا أَعُلَمُ بِهَا عَيْبًا ، فَالَ :فَقَالَ :عُثْمَانُ :أَنْصَفَك الرَّجُلُ.

۲۱۲۰۵) حضرت عطاء مدین کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے پچھ سامان بیچا، پھرمشتری نے عیب کا دعویٰ کردیا،اوروہ یہ جھٹڑا لے کر ئرت عثمان بن عفان جانو کے پاس حاضر ہوا ہشتری نے کہا کہ اللہ کی قتم کھاؤ کہ جبتم نے مجھے بیچا تھا تو اس میں کوئی عیب نہیں ما، بالكع نے كہا كەملىق تىم كھاتا ہوں كەجب ميں نے تمہيں يەچىز يېچى تھى تو مجھےاس ميں كسى عيب كاعلم نبيس تھا، حضرت عثان دونيونے نے

مایا کداس آ دمی نے تم سے انصاف کیا۔ -٢١٢٠) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ جُنَادَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ أَرْض بَيْضَاءَ اشْتَرَيْتُهَا مِمَّنْ يَمْلِكُ رَقَيتِهَا لَأَيْنِيَ فِيهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، قَالَ : فَقُلْت : يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، قُلْتُ :

أُقِرُّ بِالصَّغَارِ ، قَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ فِي رُؤُوسِ الرِّجَالِ. : ۲۱۲۰) حضرت زبیر بن جنادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے سوال کیا کہ کیا میں خراج والی بنجرز مین کو کھیتی باڑی کے لئے ۔ پیسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کداس میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہا کہ کیا اس کا خراج ادا کیا جائے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ اس

یکوئی حرج نہیں، میں نے کہا کہ میں چھوٹو ل کے لئے اقر ارکرتا ہوں،انہوں نے کہا کہ بیہ بات مردوں کے سروں میں ہوتی ہے۔

#### ( ٩٧ ) فِي بيعِ المحقّلاتِ

# بكريول كيخنول ميں دودھ بھر كرانہيں فروخت كرنا درست نہيں

٢١٢٠) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ

الْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِم. ۲۱۲۰۷) حضرت عبدالله رُقَانُوُ فرماتے ہیں کہ بکریوں کے تقنوں میں دودھ بھر کرانہیں فروخت کرنے سے اجتناب کرد، کیونکہ پیہ

کہ ہے اور دھوکہ کسی مسلمان کے لئے درست نہیں۔

٢١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :التَّصْرِيَةُ خِلَابَةٌ. ، ۲۱۲۰) حضرت قیس بن ابی حازم فر ماتے ہیں کہ بکریوں کے تقنوں کو بھر کرانہیں فروخت کرنا دھوکا ہے۔

.٢١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْتَقْبِلُوا ، وَلَا تُحَفِّلُوا . (ترمذي ١٣٦٨ - احمد ١/ ٢٥١)

۲۱۲۰) حضرت ابن عباس ٹئند منئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِفَتَظَیْمَ نے فر مایا کہ شہر کے باہرے آنے والے تجارتی قافلے کوشہر ، با ہر جا کر نہ ملوا در جا نوروں کے تقنول کو دود ھے بھر کر فروخت نہ کرو۔ هِ مَصنَ ابْنِ الْبَشِيرَ جَم (جلد٢) كَيْبِ الْمَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرِ ، عَنْ أَبِى كَثِيرِ ، عَنْ أَبِى كَثِيرِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّفَحَةَ ، أَوِ الشَّاةَ فَلَا يُحَفُّلُهَا.

(احمد ۲/ ۳۸۱ ابن ماجه ۲۲۳۱

(۲۱۲۱۰)حضرت ابو ہریرہ ڈپٹنز سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَلِّنْشِیَّۃ نے ارشاد فر مایا کہ جب تم اوْمُنی یا بکری کو ہیجوتو اس کے تقنول میں دود حدروک کرمت ہیجو۔

( ٢١٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ حدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَّ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ، قَالَ : بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَا تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِم.

تبحل المنجلابة لِمُسلِم. (٢١٢١) حفرت عبدالله من شير سے روايت ہے كہ صادق ومصدوق رسول الله للم المؤلفظيَّة نے ارشاد فرمايا كہ جانوروں كے تقنوں مير

دود ھروک کراہے فروخت کرنا دھوکا ہے اور دھوکہ دینامسلمان کے لئے حلال نہیں۔

#### ( ٩٨ ) فِي شِراءِ الغلامِ وبيعِهِ

# بج كى خريد وفروخت كاحكم

( ٢١٢١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ عِنْقُ الصَّبِيِّ ، وَ بَيْعُهُ ، وَلَا شِرَاؤُهُ.

(۲۱۲۱۲) حضرت ابن عباس نئ دمن فرماتے ہیں کہ بچے کے لئے خرید وفر وخت کرنااور غلام کوآ زاد کرنا درست نہیں۔

( ٢١٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ شِرَاء الْغُلَامِ ، وَلاَ بَيْعُهُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.

(۲۱۲۱۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ بچہ دلی کی اجازت کے بغیر خرید وفروخت کرنے کاحق نہیں رکھتا۔

( ٢١٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ : إِذَا جَازَ بَيْهُ مَا رَبُومُ مِنْ يَا يُومِ

وَشِرَاؤُهُ جَازَتُ عَنَّاقَتُهُ.

(۲۱۲۱۴) حضرت مطرف کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت فعمی سے کہا کہ کیا بچے کے لئے خرید وفروخت کرنا درست ہے؟ انہوں ۔ فرمایا کہ اگراس کے خرید وفروخت کرنے کو درست سجھتے ہوتو اس کے آزاد کرنے کو بھی درست سمجھو۔

( ٢١٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ ، وَلَا شِرَاؤُهُ. ( ٢١٢١٥ ) حفرت صن فرماتے میں کہ بچے کے لئے فریدوفروخت کرنادرست نہیں۔ ( ٩٩ ) فِي الرَّجلينِ يختصِمانِ فيدّعِي أحدهما على الآخرِ الشّيء على من تكون اليمِين؟

اگردوآ دمیوں کا جھگڑا ہو،ایک دوسرے پرسی چیز کے حق کا دعویٰ کرے توقتم کس پرہوگی؟

( ٢١٢١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ طَلُحَة بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَوْفٍ، قَالَ:أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنِيَّةَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظِنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(ابوداؤد ۳۹۱ عبدالرزاق ۱۵۳۷۵)

(۲۱۲۱۲) حضرت طلحہ بن عبداللہ بن موف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ لیمَرِّ النَّفِیْ ﴿ نِے اعلان کرنے والے کو تھم دیا اور اس نے اعلان کیا

کے فریق مخالف اور گمان رکھنے والے کی گواہ درست نہیں جتم مدعیٰ علیہ پر ہے۔ پر چاہر دو میرد سر دیر دیر دوروں پر پر دیر دیر جر دیا ہو دی جری بری سر دیروں ہوتا ہے۔

( ٢١٢١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ.

(٢١٢١٧) حضرت عمر ولي نُون في حضرت الوموى ولي تفاضي كام خط مي لكها كوشم الكاركر نے والے پر ہے۔

( ٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، غَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(۲۱۲۱۸) حفرت سعید بن مینب فرماتے ہیں کرسنت بید ہی ہے کہتم مدعی علیہ پر ہے۔

( ٢١٢١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَش ، عَنْ حَسَّانَ أَبِى الْاشْرَسِ ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ هَذَا بَاعَنِى جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ بَاعَكَ داءً ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ :مَا بَاعَكَ داءً.

بہ بری برید سمبی مسلوں مربی بہیں ماہ کہ اس میں ایک اور اس نے ہم ایک باندی نی ہے جس کی گرون میں مرض ہے، الادع ا

جست ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں یک موں یک موں ہوں ہے۔ اس میں بیاری کی حالت میں بیجی تھی ، بصورت دیگروہ ہتم حضرت شریح نے اس سے فرمایا کہتم پر گواہی لازم ہے کہ اس نے تمہاری باندی بیاری کی حالت میں بیجی تھی ، بصورت دیگروہ ہتم

کھائے گا کہاس نے بیاری کے ساتھ تہمیں باندی نہیں بیچی۔

( ٢١٢٠ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، وابن شُبُرُمَةً ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، أَنَهُ قَالَ لِرَجُلٍ :احُلِفُ أَنَّكَ لَمْ تَبِعُهُ داءً. (٢١٢٢ ) حضرت شعى في المكرة دى برفر بلاكرتم تعم كها ذكرتم برزا سرباري كربراته وابن أنهي نهي نجي

(۲۱۲۲۰)حضرت تعنی نے ایک آ دمی ہے فرمایا کہ تم قتم کھاؤ کہ تم نے اسے بیاری کے ساتھ اپنی باندی نہیں بچی۔ پر پیئر موریئا و دور دیسر دیں دیے وہ میں مدر کے اور دیئر میں دور کا مورد کا میں اور دیکا میں اور کیا ہوئے کا م

( ٢١٢٦ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيُمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (بخارى ٢٥١٣ـ مسلم ١٣٣١)

(۲۱۲۲۱) حضرت ابن عباس بني دينون سے روايت ہے كه رسول الله فيرافظ يَجَافِي عَليه برقتم كولا زم قرار ديا۔

( ٢١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ حَجَّا جِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ. (بيهةى ١٠- دارقطنى ٢١٩)

(٢١٢٢) حضرت زيد بن ثابت ولي في بروايت بكرسول الله مَلِينَ فَيَقَ فِي مطلوب رقتم كولا زم قرار ديا-

( ٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَش ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌّ لِيَقُطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسُلِمٍ ، لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، قَالَ الْأَشْعَثُ :فِى وَاللّهِ نَوْلَتُ :كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِى ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِى صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : الْحِلِفُ ، فَقُلْتُ : إذًّا يَخْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ :﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾. (بخارى ٢٣١٦ـ مسلم ٢٢١)

فانزل الله : ﴿إِنَّ الذِينَ يَسْتُرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَايتَمَانِهِمْ ثَمْنَا قَلِيلا ﴾. (بخاری ۱۳۱۲۔ مسلم ۲۲۱)

(۲۱۲۳) حضرت عبدالله وَإِنَّ الذِينَ يَسْتُرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَايتَمَانِهِمْ ثَمْنَا قَلِيلا ﴾. (بخاری ۱۳۲۲) حضرت عبدالله وَإِنَّ اللهِ عَلَى كَهْرَ آن مجيد كل جموث بولاتو وه الله تعالى سے اس حال میں طے گا كه الله تعالى اس سے ناراض ہوں گے، حضرت افعت فرماتے ہیں كرقر آن مجيد كل يہودى كے بيات مير نازل ہوئى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَكَنَا قَلِيلاً ﴾ مير اورايك يهودى كے درميان زمين كا جَمَّرُ اتھا، ميں يہ مقدمہ لے كرحضور مَ إِنْ اللهِ عَلَى خدمت ميں حاضر ہوا، آب مَ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَال

# ( ۱۰۰ ) فِی أُجرِ المعلِّمِ معلّم کے اجرت لیے کا بیان

( ٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ عَنِ الْمُعَلِّمِ يُعَلِّمُ وَيَأْخُذُ أَجُرًا ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۲۲۳) حفرت خالد الحذاء ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلا بہ ولیٹیز سے دریافت کیا کہ کیامعلم تعلیم دے کر اُس پر مصر ایک میں میں میں دائر نافس کی میں میں ایس میں کرچہ چند

اجرت لے سکتا ہے؟ آپ دائیلانے فرمایا کہ اگروہ اجرت لے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

آیت ندکورہ نازل ہوہئی۔

( ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلَّمَ الْمُعَلِّمُ ، وَلَا يُشَارِطَ ، فَإِنْ أَعْطِى شَيْنًا أَخَذَهُ.

(۲۱۲۲۵) حضرت طاؤس فر ماتے میں کہ معلم تعلیم دے اور (اجرت) کی شرط نہ لگائے اگر اُس کو پچھودے دیا جائے تو اُس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلَّمُ ،

(۲۱۲۲۷)حضرت شعمی میشند فرماتے ہیں کہ علم شرط نہ لگائے اورا گراُس کو کچھ دیا جائے تو اُس کو قبول کرلینا چاہیئے۔ در ۱۲۶۷۷ سے آئی آئی میں فرد و کے آئی ''فروم میں تاہمی میں اور کے روسے بیٹر نہیں کہ بیٹو سی ایک میں میں آئی می

( ٢١٢٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَغُدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا أُعْطِى مِنْ غَيْرِ شَوْطِهِ.

(٢١٢٣٧) حضرت عطًاء بريشية معلم كے اجرت لينے پر كوئى حرج نہيں سجھتے اگر أس نے إس كی شرط ندلگائی ہو۔

( ٢١٢٢٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ صَدَقَةَ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنِ الْوَضِينِ بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثَلَائَةُ مُعَلِّمِينَ مُحَدِّثُ مِنَ السِّرِّ مِنَ مُحَدِّدُ مُؤْمِنَ أَنْهَا مِن مِنْ مُؤْمِنَ مُورِ يَدْدَ وَهُ مُعَلِّمِينَ

يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ ، فَكَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةً عَشَرَ كُلَّ شَهْرٍ. (٢١٢٢) حضرت وضِن بن عطاء ويشِيدُ فرماتے بيل كه مدينه منوره ميل تميل معلمين بچول توقيم دينے پر ما مور تھے، حضرت عمر بن

رے ہراں ہیں سے ہرایک معلم کو ماہانہ پندرہ (درہم یادینار) وظیفہ دیا کرتے تھے۔ خطاب واٹنو ان میں سے ہرایک معلم کو ماہانہ پندرہ (درہم یادینار) وظیفہ دیا کرتے تھے۔

( ٢١٢٦٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يُشَادِطَ الْمُعَلَّمُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ. (٢١٢٢) حضرت ابراتيم ويشير السبات كونا لبند كرتے تھے كە علم تعليم قرآن پراجرت لينے كى شرط لگائے۔

( ٢١٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يُشَارِطَ.

(۲۱۲۳۰)حضرت ابوجعفر مِلِيَّظِيدُ معلم کے لئے اجرت کی شرط لگانے کوناً پہند فرماتے تھے۔

( ٢١٢٦١ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْكِتَابَةِ أَجُواً ، وَتَكِرِهَ الشَّرْطَ. (٢١٢٣) حضرت حن بيتي فرمات بين كمعلم الركتابت بريجها جرت له ليتواس من كونى حرج نبين اليكن شرط لاگانے كوتا پسند كرتے تھے۔

( ٢١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَلَّمَ بِشَرْطٍ.

(٢١٢٣٢) حفرت طاوس ويني معلم كا جرت كي شرط لكان كوتا پسند كرت تھے۔ ( ٢١٢٣٢) حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قَالَ: أَخْبَرَنَا شعبة، عن الحكم، قَالَ: ماعلمت أن أحدا كرهه. يعني: أجر المعلم.

(۲۱۲۳۳) حضرت تھم مِلِیٹیڈ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں بیدبات نہیں ہے کہ کسی نے بھی معلم کے اجر لینے کونا پیند کیا ہو۔

( ٢١٣٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: إِنِّي لاَرْجُو أَنْ يَأْجُرهُ اللَّهُ، يُؤَدِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ.

(۲۱۲۳۳) حضرت معاویہ بن قرہ ویٹین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید قوی ہے کہ اللہ پاک اُس کوضرورا جرعطا وفر مائے گا، وہ بچوں کوتعلیم اورادب سیمعائے۔

( ٢١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِذٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْمُعَلَّمُ لَا يُشَارِطُ ، فَإِنْ أَهْدِىَ لَهُ شَيْئًا فَلْيَقْبَلُهُ. ( ٢١٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهُدِيٌّ بُنُ مَيْمُون ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ مُعَلَّمٌ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَاءِ أُولنك الضحَام ، قَالَ :فَكَانُوا يَعْرِفُونَ حَقَّهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ.

(۲۱۲۳۲) حضرت ابن سیر کین دیشید فرماتے ہیں کہ مدیند منورہ میں ایک معلم تھے اُس کے پاس اُس بڑے آ دمی ( نخی ) کے بچے بھی

پڑھتے تھے۔وہ نیروزاورمبر جان میں اُس معلم کے حق کو سمجھتے تھے۔

# ( ١٠١ ) من كرِة أجر المعلِّم

بوحضرات معلم كاجرت لينيكونا لبندكرت بي

( ٢١٢٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَىًّ ، عَنِ الأَسُودِ بُنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهُدَى إِلَىَّ رَجُلٌ مِنْهُمُ قَوْسًا فَقُلْتُ : لَيْسَت بِمَالِ ، وَأَرْمِى عَنْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، لآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاسُأَلَكُهُ فَوْسًا مِثَنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتُ بِمَالٍ ، وَأَرْمِى عَنْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، رَجُلٌ أَهْدَى إلى قَوْسًا مِثَنْ كُنْتُ أَعَلَمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتُ بِمَالٍ ، وَأَرْمِى عَنْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَجُلٌ أَهْدَى إلى قَوْسًا مِثَنْ كُنْتُ أَعَلَمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتُ بِمَالٍ ، وَأَرْمِى عَنْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلُهَا.

(ابوداؤد ۳۳۰۹ احمد ۵/ ۳۱۵)

(۲۱۲۳۷) حفرت عبادہ بن صامت وہ فر ماتے ہیں کہ مدرسه صفہ کے کچھ طلبہ کو میں نے کتابت اور قرآن یاک کی تعلیم دی ،ان

میں ہے ایک شخص نے مجھے کمان ہدید میں دی، پس میں نے یہ کتبے ہوئے ول کرلیا کہ یہ مال نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ نعالیٰ کے

راستہ میں جہاد کرتے وقت دخمن پر تیر برساؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں ضرورحضور اقدس مِبَلِفَظِیَّا کِی خدمت میں حاضر ہو کر آ ۔ مئافظاؤہ اسرای سرمتعلق بوجھوں گا بھر میں آ ۔ مِنْلِفظاؤ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْلِفظاؤ!

ایک س نے بھے کمان مدیہ۔ ان دی ہے، یوںد یاں ہے اس تو سابٹ اور سر اس سریاں سام دی اور ماں بین ہے ہوں سے ساتھ اللہ کے راستہ میں جہاد کروں گا ، آپ میر شیخ نینے ارشاد فرمایا: اگر تو چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن بیر آگ کا طوق بنا کرتیرے گلے میں ڈالا جائے تو اُس کوقیول کر لیے۔

( ٢١٢٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، قَالَ : يُكُرَّهُ أَرْشُ الْمُعَلِّمِ ، فَإِنَّ أَصْحَابَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَكُرَهُونَهُ وَيَرَوْنَهُ شَدِيدًا

(۲۱۲۳۸) مُصنرت عبدالله بن شقیق برتیمیر فرماتے ہیں کہ معلم کے اجرت لینے کو ناپسند کیا گیا ہے، بے شک نبی اکرم مَلِفَظَیَّةُ کَ صحابہ دہائی اس کو ناپسند کرتے تھے اور اِس کو خت ( گناہ ، و بال ) سجھتے تھے۔

٢١٢٣٩ ) حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرِ أَبُو سَعْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أَبَى بْنَ كُعْبِ كَانَ يُعَلّمْ رَجُلاً مَكْفُونًا ، فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ غَدَّاهُ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ :إِنْ شَيْناً يُتُوحِفُكَ بِهِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهِ وَطَعَامِ أَهْلِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. (ابن ماجه ۲۱۵۸ بیهقی ۱۲۱) ` ۲۱۲۳۹ ) حضرت الی بن کعب ڈیا ٹونے ایک نابینا تخص کو تعلیم دی ،اُس کے بعد جب بھی آپ دہا ٹو کے پاس تشریف لاتے وہ آپ لو کھانا کھلاتا، حصرت ابی بن کعب تا الله فرماتے ہیں کہ اِس کے متعلق میرے دل میں مجھ شبہ ساپیدا ہوا، میں نے رسول کریم مُؤَلِّفَةَ فَعَ

ے اِس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِنْوَفِقَائِمَ نے ارشاوفر مایا:اگروہ چیز تجھے تخد( اجرت ) میں دیتا ہے تو تیرے لیے اس میں کوئی خیر میں ہے،اورا گراپنے اوراپنے گھر والوں کے کھانے کے لئے ہے تو پھراس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ٢١٢٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ بَأْخُذُوا عَلَى

الُغِلُمَان فِي الْكُتَّابِ أَجُرًا. ٢١٢٣٠) حفرت ابراہيم مِيشيد فرماتے ہيں كەسحابەكرام دياشد بچول كوكتابت سكھاكرا جرت كوناپىندكرتے تھے۔

( ١٠٢ ) من كرة إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيرة

جوحضرات اِس بات کونا پسند کرتے ہیں کہ بیچسلم میں جب تمن سپر دکر دیا جائے تو اُس

# کوکسی اور کام میں خرچ کردے

٢١٢٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ :إذَا أَسُلَمْت فِي طَعَامٍ فَلاَ تَأْخُذَنَّ

مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ اردُتَ أَنْ تَأْخُذَ مَكَانَهُ عَلَفًا فَخُذْ إِنْ شِنْتَ. ا۲۱۲۳) حضرت ابن عباس بڑٹا فرماتے ہیں کہ جب تو کھانے کی چیز میں بیچسلم کر لے تو ہرگز اس کی جُلہ دوسرا کھانا نہ لے۔اگر تو س کی جگہ جارہ لیٹا جا ہے جو جارہ لے لے۔

٢١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَمْ يَجِدُهُ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ : خُذْ عَرَضًا ، خُذْ غَنَمًا. ۲۱۲۴۲) حضرت طاؤس فرمائے ہیں کہ ایک شخص نے کسی چیز میں نیج سلم کی گھراس چیز نہ کونہ پایا تو حضرت ابن عباس ڈاٹنو سے ر یافت کیا؟ آپ ٹاکٹونے فرمایا سامان لے لے، بکریاں لے لے۔

٢١٢٤٣ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ: عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:إذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِرَأْسِ مَالِكَ عَرَضًا. (۲۱۲۳۳) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ جب تو بچ سلم میں ثمن ادا کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تو اپنے رأس المال المعنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی ۱۳۱۳ کی ۱۳۱۳ کی کتاب البیوع والأنفسه کی ا

ے سامان خرید لے۔

ے ۷۷ رئیں۔ ( ۲۱۲٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِهُ حَتَّى تَقْبَضَهُ ، وَلَا تَصُرِفُهُ فِي غَيْرِهِ.

ستنی تعیفت ، و به تصویف یعی صیری . (۲۱۲۳۳) حفرت عمر در تیز فرماتے ہیں کہ جب تو کسی چیز سلم کرے تو جب تک اُس پر قبضہ نہ کر لےاُس کوآ گے فروخت نہ کر ،اور . ہی اُس کوکسی اور چیز ہیں خرچ کر۔

( ٢١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ ، وَلاَ تَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرٍ ·

وَلَا تَبِعُهُ حُتَّى تُقْبِطُهُ.

(۲۱۲۷) حضرت ابن عمر وہنؤ فرماتے ہیں کہ بچے سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اُس کو کسی غیر چیز میں خرچ نہ کرے اور جب تا قبضہ نہ کر لے فروخت نہ کر۔

( ٢١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أَسُلَمْت فِي شَيْءٍ فَلاَ تَأْخُذُ إِلَّا مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ ، وَ تُسْلِمَنَّ فِي شَيْءٍ ، ثُمَّ تُحَوِّلُهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ.

(۲۱۲۴۱) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ جب تو کسی چیز میں تھے سلم کرے تو صرف وہی چیز لے جس میں تو نے تھے سلم کی ہےا ، کسی ایسی چیز میں تھے سلم نہ کر کہ جس کوتو بعد میں دوسری چیز ہے تبدیل کرے۔

( ٢١٢٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ أَسُلَمَ الْمُسْلِمُونَ ، فَمِنْ أَسُلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذُ شَعِيرًا ، وَمَنْ أَسْلَمَ فِي شَعِيرٍ فَلَا يَأْخُذُ حِنْطَةٍ كَهْ

استم المصنوعات ، عین استم یکی منطق و در یاست سیدر ، وس استم یکی سیدو و ریاست منطق در مختلف و استم منطق در منطق مُعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مُعْلُومٍ. (۲۱۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈیائے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے تع سلم کی ۔ لہٰذااب جوکوی ، بھی گندم میں تع سلم کرے گا وہ جونہ

رے ۱۱۱۱) سفرت ہو ہر رہ ہی تو سرماھے ہیں کہ علما ول سے جانا ہم کا در نادر مدت معلوم ہونی جا ہے۔ لے سکتااور جو کو بی جو ہمں بیع سلم سرے گاوہ گندم تبیس لے سکتا جس کا وزن ادر مدت معلوم ہونی جا ہے۔

العَمَارَةُ وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ تَصْرِفْ سَلَمَك فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

(۲۱۲۴۸) حضرت حسن مراشعة فرمات بين كه قبعند كرنے ہے بل اپنے سلم میں تصرف ندكرنا۔

#### ( ١٠٣ ) فِي البَيْعِينِ يختلِفانِ

#### اگرخرید وفروخت کرنے والوں کااختلاف ہوجائے

( ٢١٣٤٩ ) حَدَّلَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُو عَنْ مَا عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُو

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقُولُ مَا قَالَ الْبَانِعُ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَادِ.

(ترمذی ۳۳۷۰ ابودازد ۵۰۵

(۲۱۲۴۹) حضرت ابن مسعود دلی شوری ہے کہ حضوراقدس مَیالِنظی کی ارشاد فر مایا: اگر بائع اورمشتری کا اختلاف ہوجائے تو

بائع کی بات معتبر ہےاورمشتری کواختیار ہےا گرجا ہےتو بیچ کرےاورا گرجا ہےتو ترک کردے۔ ( ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةً ،

وَالْمَبِيعِ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَتَرَاذَانِ الْبَيْعَ ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعِ قَدِ اسْتُهْلِكَ فَالْقَوْلُ فَوْلُ الْمُشْتَرِى ، وَالْبَيْنَةُ عَلَى الْبَائِع.

(۲۱۲۵۰)حضرت مجععی پیشینے فرماتے ہیں کہا گر بائع اورمشتری کا اختلاف ہوجائے اوراُن دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں ،اور پیغ بھی

ا پی حالت پر قائم ہوتو باکع کا قول معتبر ہوگا ،اور بیچ ختم کر دی جائے گی ،اوراگرمیچ ہلاک ہو جائے تو مشتری کی بات مانیں گےاور بائع کے ذمہ گواہ قائم کرتا ہوگا۔

( ٢١٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرِّيْح ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَهِيعِ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ يَسْأَلُهُمَا الْبَيِّنَةَ ، فَإِنَّ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيْنَةَ أُغُطِى بِبَيِّنَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَهُمَا ، فَإِنْ جَانًا بِهَا جَمِيعًا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ لَمْ يَخْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكُلَ الآخَرُ أَعْطَى الَّذِى حَلَّفَ . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ ، أَوْ قَالَ :قدِ اسْتُهْلِكَ يُكَلَّفُ الْبَائِعُ الْبَيْنَةَ ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرى.

(۲۱۲۵۱) حصرت شرح ویشید فرماتے ہیں کہاگر بائع اورمشتری کا اختلاف ہوجائے اورمیتے بھی بعینہ موجود ہوتو دونوں سے گواہ طلب کریں گے،اگران میں ہے کسی ایک نے گواہ پیش کردیئے تو اُس کے گواہوں کی وجہ ہے اُس کودے دیا جائے گا ،اوراگراُن دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو دونوں ہے تتم اٹھوائی جائے گی ،اوراگر دونو قتم اٹھالیس تو بیع ختم کر دی جائے گی ،اوراگر دونوں قتم اٹھانے ے انکار کر دیں تو بھی بچ ختم کر دیں گے ، اوراگر ایک قتم اُٹھالے جبکہ دوسراا نکار کر دی تو جس نے قتم اُٹھائی ہے اُس کو دے دیا جائے گا ،اورا گرمیج بعینه موجود نه ہویا وہ ہلاک ہوگیا ہوتو با لَع كو گواہ كا مكلّف بنائيں كے اورمشترى پرفتم أٹھانے كولا نرم كريں گے۔ ( ٢١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :رَجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِى بَيْع لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ ، قَالَ :يُرَدُّ الْبَيْعُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِيمَا وإنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةٌ.

(۲۱۲۵۲) حضرت ابن جرت کی پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے عرض کیا کداگر بائع اور مشتری کا نیچ میں اختلاف ہو جائے ،تو آپ میٹیٹے نے فرمایا کما گروہ سیدھے نہ ہوں اور اُن کے پاس گواہ موجود نہ ہوتو بھے کوختم کردیا جائے گا۔

## ( ١٠٤ ) فِي النَّحلِ عِند الجلوةِ

# منہ دکھائی کے وقت بیوی کوکوئی تحفہ بیش کرنا

( ٢١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّحْلِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

هي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلد٧) في المستحق ١٩٣٧ في ١٩٣٨ في معنف ابن الي شيدمتر جم (جلد٧)

(۲۱۲۵۳) حضرت حسن برانین سے مند دکھائی کے وقت بچھ دینے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ برانیما نے فرمایا کہ اِس کی کوئی

( ٢١٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّان ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ أَنْ يُنْحَلَ الشَّيْءَ الْمَرْأَةَ لَا يَفِي بِهِ.

(۲۱۲۵۴) حضرت محمد والثينية عورت كومنه دكهائي كوفت كجه دين كونا ببندكرت تهد

( ٢١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى امْرَأْتِهِ نُحْل

كَانَ نَحَلَهَا إِيَّاهُ تَحَرُّجًا مِنْهُ. (۲۱۲۵۵) حضرت ابوالخلیل نے وصیت فر مائی کے میری بیوی کو تحفد دیا جائے۔انہوں نے وہ تحفداس کوحرج سمجھتے ہوئے ( تنگ آ کر )

( ٢١٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا

رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقِ ، أَوْ عِدَّةٍ ، فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النُّكَاحِ ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقُدَةً النَّكَاحِ ، فَهُوَ لَهُمْ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ. (ابوداؤد ٢١٣ـ احمد ١٢٢)

(۲۱۲۵۲) حضرت مکحول میشید سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْ اَفْتِیَا فَمِی ارشاد فر مایا: جب کوئی آ دمی کسی عورت کے ساتھ مہریا کسی وعدہ

پر نکاح کرے تو اگر وہ دعدہ اور حق مہر نکاح ہے قبل طے ہو گیا تھا تو وہ عورت کا حق ہے۔اورا گر نکاح کے بعدم دعورت کے **گ**مر کے ا فراد کوکوئی چیز عطیه کرتا ہے تو و وان کے لیے ہے اور آ دمی کا جس چیز ہے بھی اکرام کیا جائے اس کاسب سے زیادہ حق داراس کی بیٹی

( ٢١٢٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّي ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَفُضِي بِهَا ، وَأَنَّ إِيَاسًا كَانَ يَقُضِي بِهَا.

(۲۱۲۵۷) حفرت عبیدالله بن معمر بیشیداس کاحکم دیا کرتے تھے اور ایاس بیشید اس کاحکم نہیں دیا کرتے تھے۔

( ٢١٢٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا، وَابْنَ أَذَيْنَةَ كَانَا لَا يُجِيزَانِ الْجَلْوَةَ.

( rira ) حفزت شریح پریشید اور حضرت ابن اذنبه بریشید مند دکھائی کی رقم کونا جا نز سمجھتے تھے۔

( ٢١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، قَالَ :سَأَلْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطِيَّةِ الْجَلُوَةِ ، قَالَ :تِلْكَ سُمُعَةٌ ،

(۲۱۲۵۹)حضرت اوزاعی مِیتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قادہ مِیتین سے منددکھائی کی رقم کے متعلق دریا فت کیا؟ آ ب مِیتیز نے

فرمایا کہ بیٹ سنائی بات ہےاور جائز جبیں ہے۔

( ٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تُجلى عَلَيه امْرَأَتِهِ فَيَقُولُونَ : لَا نُريك

ع مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی اس ۱۵ کی ۱۳۱۵ کی کتاب البدع والأنضبه کی اس کتاب البدع والأنضبه کی اس کا مسنف

ر مُصْفُ ابْنَ ابْنِيْدِ مِرْ بِهِ اللّهِ مِنْ الْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ حَتَّى تَنْخَلَهَا شَيْنًا ، قَالَ :هِمَى وَاجِمَةٌ عَلَيْهِ ، يُؤُخِذُ بِهَا.

۲۱۲۱۰) حضرت حسن میشید فرمات میں کہ ایسا مخص کہ جس کے لیے بیوی کو تیار کیا جائے اورلوگ اس مخص ہے کہیں کہ ہم تجھ کو بی اس وقت تک نہیں دکھا کمیں گے جب نک کہ تو کوئی چیز عطیہ نہ کر دے۔حسن ڈٹاٹٹو اس مخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بید ایساس پر واجب ہے جواس سے لیا جائے گا۔

# ( ١٠٥ ) فِي الرَّجلِ يكلُّم الرَّجل فِي الشَّيءِ فيهدى له

کوئی شخص کسی کی سفارش کرے تو اُس کو ہدیدوینا

٢١٢٦) حَدَّقَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍ و أَبُو مَسْعُودٍ إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا هَدِيَّةٌ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : الَّذِى شَفَعْتَ لَهُ ، فَقَالَ : أَخْرِجُوهَا ، أَتَعَجَّلُ أَجُرُ شَفَاعَتِى فِى الدُّنيَا؟. فَإِذَا هَدِيَّةٌ ، فَقَالَ : أَخْرِجُوهَا ، أَتَعَجَّلُ أَجُرُ شَفَاعَتِى فِى الدُّنيَا؟. اللهُ عَمْرت ابن سِر بِن بِالتَّيِيْ عَمْروى بِ كَرَحْرت عَقْد بن عَروا بومعود بِالتَّيِيْ إِن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْر وي به كَرَحْرت عقب بن عَروا بومعود باللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْر اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

۱۰، ۱۰۰۰) مرت بن میرین بیوییت رون به مرت سبه بن مردوبیت این در در بیویی بست سر سریت سے دہاں ہو ہویا ہے درور ا ۱۰، آپ بیویو نے دریافت فرمایا کدید کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جس کی سفارش کی تھی اُس کی طرف سے ہدیہ ہے، آپ بیشین نے رمایا اِس کو گھرسے با ہرنکال دو، کیا میری سفارش کا اجر مجھے دنیا میں جلدی دینا چاہتے ہیں؟

٢١٢٦٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ ، عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ :الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَتقضى له فَيُهْدَى إِلَيْهِ فَيَقْبَلُهَا.

ر ۱۲۲۷۲) حضرت مسروق ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بھاٹی ہے رشوت کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ٹراٹی نے رمایا: کو کی شخص کسی دوسر شخص سے کوئی ضرورت طلب کرے اور اُس کے لئے فیصلہ کروادے اوروہ اُس کو کوئی ہدید سے تو اُس کو

تقبَّلنى مِنَ الْعَامِلِ لَا أَتَقَبَّلُهُ لِالْعُطَى عَنْهُ شَيْنًا إِلَّا لِيُؤْمِنَهُ عَامِلُهُ وَيَضْطَرِبَ فِى حَوَائِجِهِ ، فَلَمُ أَلَبُثُ إِلَّا قِلِيلًا حَتَّى أَتَانِى بِصَحِيفَتِى ، فَقُال : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، وَحَمَلَنِى عَلَى دَابَّةٍ وَأعطانى دَرَاهِم ، وَكَسَانِى ، فَقَالَ : وَتَّمَلَنِى عَلَى دَابَّةٍ وَأعطانى دَرَاهِم ، وَكَسَانِى ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِن لَوْ لَمُ تَنَقَبَّلُهُ كَانَ يُعْطِيكَ ؟ قُلْتُ : لا قَالَ : لا يَصلح لَكَ.

۳۱۲۱۳) حضرت کلیب بن واکل پیٹیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تؤلٹو سے عرض کیا کہ میرے پاس ایک دیباتی آ دی ایا جس کا بہت سارا خراج بنمآ تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ عامل سے میری سفارش کر دیجیے۔ میں اس کی سفارش اس لیے نہیں کرتا کہ مجھ کواس سے مجھے بدید وغیر وہل جائے۔ صرف اس لیے تا کہ عامل کواس دیباتی پراعتا دہو جائے اور عامل اس کی نروریات کو پوراکر دیا کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیری گذری تھی کہ وہ میرے پاس میراضحف لے کرآیا اور کہا جزاک اللہ خیرا اور مجھے سواری پر بٹھایا اور مجھے اور درہم دیئے اور کپڑے بہنائے ،حضرت ابن عمر دہا ٹنو نے فرمایا: آپ کا کیا خیال ہے اگر تو اُس کی سفار ندكرتا تووہ تجھے بيعطاءكرتا؟ ميں نے عرض كيا كنبيس،آب وافور نے فرمايا كديہ تيرے لئے تھيك اور درست نبيس ہے۔

( ٢١٢٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:أَتَى دِهْقَانٌ مِنْ دَهَاقِينِ سَوَادِ الْكُوفَةِ عَبْدَ اللهِ ، جَعْفَرِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي شَيْءٍ عَلَى عَلِنِّي، قَالَ: فَكَلَّمَ لَهُ عَلِيًّا، فَقَضَى لَهُ حَاجَتَهُ، قَالَ: فَبَعَثُ إِلَيْهِ الدُّهْةَ بِأَرْبَعِينَ ٱلْفًا وَبِشَىءٍ مَعَهَا لَا أَدْرِى مَا هُوَ ؟ فَلَمَّا وُضِعَتُ بَيْنَ يَدَىٰ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :مَا هَذَا ؟ قِـ

لَهُ :بَعَتَ بِهَا اللَّهْفَانُ الَّذِي كَلَّمْتَ لَهُ فِي حَاجَتِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ :رُذُوهَا عَلَيْهِ ، فَإِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا نَبِي الْمَعْرُونَ (۲۱۲۷۳) حضرت حسن چیٹینے سے مردی ہے کہ کوف کے گاؤں کے چودھریوں میں سے ایک چودھری حضرت عبداللہ بن جعفر زر

کی خدمت میں حاضر ہوا ، وہ حضرت عبداللہ بن جعفر سے علی ہوڑئئ کے خلاف مدد ما تگ ( کوئی سفارش ) ما تگ رہا تھا ، آپ زواٹیز ۔ حضرت علی جانٹے سے اُس کی سفارش کی تو حضرت علی جانٹے نے اُس کی ضرورت پوری فر مادی ، چودھری نے آپ کو جالیس ہزار در ہدیہ میں بھیجے اور اُس کے ساتھ کچھاور چیزیں ، مجھےنہیں معلوم وہ کیا تھا ، جب وہ سب کچھ حضرت عبداللہ بن جعفر چھٹنے کے سا۔ ر کھے گئے تو آپ رہا ٹیو نے یو چھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ دہائیو نے جس چودھری کی حضرت علی جہائیو سے سفارش فرما متحی اُس نے آپ وڈاٹٹوز کے لئے بھیجاہے،آپ وٹاٹٹو نے فر مایا: واپس اُس کو بھیج دو، ہم اہل بیت نیکی فروخت نہیں کیا کرتے۔

#### ( ١٠٦ ) فِي الرَّجل يكتب الكِتاب على النَّفر

اس شخص کے بارے میں جوایک جماعت کے ساتھ لکھت پڑت کرے (یعنی کسی معاملہ،

تجارت وغیرہ میں ایک سے زیادہ آ دمیوں سے تحریری معاہدہ کرے)

( ٢١٢٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُرَيْح ، قَالَ : شَهِدْ وَجَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ :إِنِّي اكْتَتَبْتُ عَلَى هَذَا وَعَلَى رَجُلَيْنِ مَعَهُ :أَيُّهُمْ شِنْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّى ، فَقَالَ الرَّجُلُ :. صَاحِبَى فِي السُّوقِ ، قَالَ : خُذُ أَيُّهُمْ شِئْتَ.

(۲۱۲۷۵) حفرت طارق بن عبدالرحمن ولينيد فرماتے بيں كەميں حضرت شرح دينيد كے ياس حاضرتھا كەايك شخص آيااورعرض كيا میں نے اس آ دمی اور نیز اس علاوہ دو آ دمی اور تھے جن کے ساتھ تحریری معاہدہ کیاتھا۔ کیامیں ان میں سے جس سے جاہوں اپنا<sup>ح</sup> وصول کرسکتا ہوں؟ اُس آ دمی نے کہا کہ میرے دونوں ساتھی بازار میں ہیں، آپ پیشینئے نے فرمایا جس مرضی ہے تو چاہا پنا<sup>ح</sup>

( ٢١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اكْتَتَبْت عَلَى رَجُلَيْنِ فِى بَيْعِ ، أَنَّ حَيْدُ

عَلَى مَيِّتِكُمَا وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُغْدِمِكُمَا قَالَ : يَجُوزُ ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى. عَلَى مَیِّتِكُمَا وَمَلِیَّكُمَا عَلَى مُغْدِمِكُمَا قَالَ : یَجُوزُ ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ وَسُلَیْمَانُ بْنُ مُوسَى. ۲۱۲۲۲) حضرت ابن جری بیلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیلی سے عرض کیا کہ ، تجارت میں دوآ دمیوں پر نام درج

.وايا ہے۔ ٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّفَرِ يُكْتَبُ عَلَيْهِمُ الصَّكُّ : أَيَّهُمُ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيع حَقِّهِ ؟ قَالَ : هُوَ عَلَى شَرْطِهِ ، أَيُّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ أَنْ

یا خُدُد مِنْ کُلِّ اِنسان مِنهُمْ بِحِصَیّتِهِ وَهُو اَنْحُدَلُ. یا خُدُد مِنْ کُلِّ اِنسان مِنهُمْ بِحِصَیّتِهِ وَهُو اَنْحُدَلُ. ۲۱۲۱۷) حضرت ابراہیم مِرِیْتِیْ ہے دریافت کیا گیا کہ کچھ آدمیوں کے متعلق اقرار نامہ لکھا گیا ہے، ان میں ہے س ہے اپنا کمل ت وصول کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ تو شرط پر ہے (جو طے ہوا تھا) جس سے چاہے اپنا پوراحق وصولِ کر لے۔ اور حضرت اہم اللہ اس میں کرن کر سے تنہ کا درمیں مسلم محفق سے اُس کے جب کا نتیجہ ایک میں میں فیار سے تنہ

اہیم ویٹی اِس بات کو پہند کرتے تھے کہ ان میں سے ہر مخص ہے اُس کے حصہ کے بقدر وصول کیا جائے ، اور فرماتے تھے کہ بیہ ِیقہ انصاف کے زیادہ قریب ہے۔

رِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الْقَوْم ، يَقُولُ : أَيَّهُمْ شِنْتُ أَخَذُتُ بِجَمِيعِ حَقِّى ، قَالَ : هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْكَفِيلِ.

الْقُوْمِ ، يَقُولُ : أَيَّهُمْ شِنْتُ أَخَذُتُ بِجَمِيعِ حَقِّى ، قَالَ : هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْكَفِيلِ. الْقُوْمِ ، يَقُولُ : أَيَّهُمْ شِنْتُ أَخَذُتُ بِجَمِيعِ حَقِّى ، قَالَ : هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْكَفِيلِ. ۲۱۲۱۸) حضرت عَلَم بِينِيْدِ أَسْخُصْ كَمْتَعَلَّى فرماتے ہیں كہ جس كا ایك قوم پرچق ہو، فرماتے ہیں كہ جس سے جاہوں بوراحق

بول كرسكتا موں وہ سب بمز لكفيل كے ہيں۔ ٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، فَالَ : كَتَبْتُ ذِكْرَ حَقٌّ عَلَى عِدَّةٍ : أَيَّهُمْ شِنْتُ أَخَذُتُ

بِحَقِّی ، فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَی شُرِیْحِ فَقَالَ : خُذْ أَیّهُمْ شِنْتَ. ۲۱۲۷) حضرت ابوجهم بِشِیْنِ فرماتے ہیں کہ پچھلوگوں پراپناحق لکھاتھا کہ ان میں ہے س سے اپنا کمل حق وصول کرسکتا ہوں، پس ہاُن کو حضرت شریح کے پاس لے گیا، آپ بیٹییڈنے فرمایا جس سے جا ہووصول کرلو۔

( ١٠٧ ) فِي العبدِ المأذونِ له فِي التَّجارةِ

## جس غلام کوآ قانے تجارت کرنے کی اجازت دی ہواُس کا بیان ۲۱۲۷) حَدَّثَنَا هُشَنِيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَةِ : إِذَا كَانَ

ِ مِقْرِض خواہوں کے قرض ادا کرنے کی کوشش کرے گا ،آ زادی نے اُس کی صلاحیت کے علاوہ کسی چیز میں اضا فینہیں کیا۔

المعنف ابن اليشيرمتر جم (جلد۲) المسيح الأنفسية ﴿ ٣١٨ ﴾ ١٣٨ معنف ابن اليسيرع والأنفسية ﴿ كُتَابِ البِسِرع والأنفسية ﴾ ( ٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ ، قَالَ :يَضْمَ مَوْ لَاهُ الْقِيمَةَ ، وقَالَ سُفْيَانُ : يَتُبُعُ غُرَمَانَهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْنِ.

(۲۱۳۷) ایساغلام که جس کوآ قانے تنجارت کی اجازت دی ہو پھروہ مقروض ہو جائے اوراس کا آ قابھی اُس کوآ زاد کردے۔اُ

غلام کے بارے میں حماد میشید فرماتے ہیں کہاس کا آ قااس غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا۔اور حضرت سفیان پیشید فرماتے ہیں کہ اُ کے قرض خواہ جو قرض باقی بچاہے اُس میں اُس کے پیچھے لگےرہیں گے جب تک وہ ادا نہ کردے۔

( ٢١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ ، أ عِتْقَهُ جَائِزٍ ، وَيُضْمَنُ السَّيْدُ ثُمَّنَّهُ.

(۲۱۲۷) حضرت امام زہری جایٹھیا اُس غلام کے تعلق فر ماتے ہیں جومفلس ہوجائے اوراُس کا آقا اُس کوآ زاد کردے بفر ماتے ہیں

كهأس كا آزادكرنا جائز بادرآ قاأس كي قبت كاضامن موكاً -

( ٢١٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِنْ أَعْتَقَهُ سَيْدُهُ فَاللَّا ﴿

عَلَى سَيْدِهِ.

(٣١٢٧) حضرت جماد ويشيئ فرمات ميل كما كرآقاأس كوآزاد كردي تو قرض كى ادائيكى كاذمه دارأس كا آقاب

( ٢١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ ، لَمْ يَزِدْهُ الْعِ

إلاَّ صَلَاحًا. (۲۱۲۷) حضرت ابراہیم بیشین فرماتے ہیں کہ وہ قرض خواہوں کی قرض کی ادائیگی کے لئے کوشش کرے گا،اورآ زادی نے اُس صلاحیت کےعلاوہ کسی چیز میں اضافہ ہیں کیا۔

( ١٠٨ ) فِي العبدِ يدّان بغير إذنِ سيَّدِيةِ

غلام آقا کی اجازت کے بغیر تجارت کرے اور مقروض ہوجائے

( ٢١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنُ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اذَّانَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ،

أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ.

( ۲۱۲۷ ) حضرت حسن بیشید فر ماتے ہیں کہا گرغلام آ قا کی اجازت کے بغیر تجارت کرے اور مقروض ہوجائے ، پھراُس کوآ زاد کر حائے، بے شک اُس کواُس قرض میں فروخت کیا جائے گا۔

( ٢١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِئُ : فِى الْعَبْدِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِى بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : لَيْه

عَلَى سَيِّدِهِ شَيْءٌ ، هُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ.

(۲ ۲۱۲۷) حضرت زہری پیشید فرماتے ہیں کہ اگر غلام آقا کی اجازت کے بغیرخرید وفروخت کریتو اُس کے آقا پر کوئی چیز لازم نہ آئے گی ،سب کچھ غلام کے ذمہ ہے، جب اُس کوآ زاد کردیا جائے تو اُسی پرسب کچھلا زم ہوگا۔

( ٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سُيْلَ حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدٍ اشْتَرَى بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَأَعْتَقُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَأَمْوَ الْهُمْ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِذَا أَعْتِقَ.

(۲۱۲۷) حضرت حماد بیشی؛ سے دریافت کیا گیا کہ اگر غلام آتا کی اجازت کے بغیر خرید وفروخت کرے، اور اُس کوآزاد کر دیا

جائے ، فرمایا آ قابر کچھ بھی لازم نہ آئے گا ، قرض خواہوں کا قرض غلام کی گردن پر ہوگا جب وہ آ زاد کردیا جائے۔

( ١٠٩ ) في الرّجلِ يشترِي الأمة فيطأها ثمّ يجِد بِها عيبًا کوئی خص باندی خریدنے کے بعداس کے ساتھ صحبت کرے پھروہ اس میں موجود عیب

( ٢١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ ثَيْبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ

(۲۱۲۷) حضرت عمر وہ النئو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ باندی پہلے ہی ثیبہ ہوتو بیسواں حصہ داپس لےاورا گروہ با کر ہتھی تو دسواں حصہ واپس وصول کرے گا۔

( ٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا شريك ، عن الأعمش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عن شريح : بمثله.

(٢١٢٧) حفرت شري كيافيد سے بھى اى طرح منقول ہے۔

( ٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّها تُكْسرُ فَتَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ.

(۲۱۲۸) حضرت علی جاین و ارشاد فرماتے میں کہ باندی واپس نبیں کرے گالیکن عیب کی قیمت اُس کوواپس کٹائی جائے گی۔ ( ٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا ذَاءٌ كَانَ

عِنْدَ الْبَائِعِ ، قَالَ : كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ شَيْئًا. (۲۱۲۸۱) حضرت حسن پیلیج: فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باندی خریدے پھراس میں کوئی بیاری (عیب) ظاہر ہوجائے جو بائع کے

یاس سے چلاآر ہا ہوتو وہ اُس کے ذمہ لازم ہے، بائع اُس پرکوئی چیز واپس نہیں لٹائے گا۔ ( ٢١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَمْضَاهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

(۲۱۲۸۲) حضرت عمر بن عبدالعز بزوليلية فرماتے ہيں كه أس پر نيج كونا فذكر ديا جائے گا، اور أس كوكوئى چيز بھى واپس نہيں لٹائى

( ٢١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَبِهَا دَاءٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ

أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَيُجَوَّزَ عَلَيْهِ.

( ۲۱۲۸۳ ) حضرت محمر راہینیا اُس صحفص کے متعلق فر ماتے ہیں جو باندی خریدے جس میں بیاری ہو،اوروہ عیب پرمطلع ہونے سے قبل ہی اُس سے صحبت کرلے تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بسند ہے کہ اُس کی قیمت کچھے کم کردی جائے اور یہ بڑھ اس کے لیے

﴾ ٢١٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَا كَانَ يُوَقَّتُ فِيهَا شَيْئًا يَقُضِى عَلَى نَحْوِ مَا يَرَى مِنْ هَيْنتها.

(۲۱۲۸۳) حضرت شریح بیشید فرماتے ہیں کہ باندی کے بارے میں خیار وقت نہیں دیا جائے گا بلکہ خرید نے والا ظاہری حالت کی

بنیاد پرفیصله کرےگا۔

. ( ٢١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ اِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتُ بِكُوَّا رَدَّ الْعُشُرَ ، وَإِنْ كَانَتُ ثَيْبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ.

(۲۱۲۸۵) حضرت ابراہیم بیٹیلا فرماتے ہیں کہ اگروہ با کرہ تھی تو دسواں حصہ ثمن کا وابس کیا جائے گا اوراگر ثیبہ تھی تو دسویں حصے کا نصف واليس كياجائے گا۔

( ٢١٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَرُدُّ مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ .

(٢١٢٨ عضرت سعيد بن المسيب ويفيد فرمات بي كه باندى سميت دس دينار بهي والبس كركا -

#### ( ١١٠ ) فِي بيعِ الحاضِرِ لِبادٍ

# قحط کے زمانے میں شہری کا دیباتی کے لئے بیع کرنا

( ٢١٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (بخارى ١٣٠- مسلم ١٨)

(۲۱۲۸۷) حضرت ابو ہر رہ والی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلْ اَفْقَاقِهَا نے ارشاد فرمایا: شہری کی بیع دیباتی کے لئے جائز نہیں ہے۔

( ٢١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِعُ

حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. (مسلم ١١٥٨ ـ ترمذي ١٢٢٣)

ی معنف ابن الی شیر سر جم ( جلد ۲ ) کی در الله نظر می است و الله نظیف کے است البیوع و الله نظیف کے است کا در الله کا کا کا کا تھے نہ کرے الوگوں کو معنور اقد می میں اللہ کا کا تھے نہ کرے الوگوں کو معنور اللہ میں اللہ میں

ئِهُورُ و، الله تعالى تمبار \_ بعض كے ذريع بعضوں كورز ق و يتا ہے۔ ٢١٢٨٩ ) حَدَّثُنَا شَبَابَةً ، عِنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مُسْلِمٌ الْخَيَّاطُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ. (بخارى ٢١٥٩۔ احمد ٢/ ٣٢) ٢١٢) حضرت ابن عمر دبین ہے مروی ہے کے حضورات کی سَائِنْوَنَقِرَ نرد ساتی کر لئرشوی آدی کی بیچ کامنع فر ال

۲۱۲۸۹) حضرت ابن عمر دی شخرے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْ النَّهُ مُنَانَ کَ لِنَے شَہْرِی آ دی کی نیچ کومنع فرمایا ہے۔ ۲۱۲۹ ) حَلَّنَنَا أَبُو دَاوُرُهُ، عَنْ أَبِی حُرَّةً، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ مُنَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى مِنْ الْأَعْرَابِي لِلْأَعْرَابِي، قَالَ : لَا . قَالَ : فَفِيلَ لَهُ : فَيَشْتَرِى مِنْهُ لِلْمُهَاجِرِ ؟ قَالَ : لاَ .

قَالَ: فَفِيلَ لَهُ: فَيَشْنَوِى مِنْهُ لِلْمُهَاجِرِ؟ قَالَ: لاَ. (۲۱۲۹) حفرت حن بِيشِيدُ إس مِن كُونَ حرج نَبيل سجحته تقدر يهاتي شخص سد يباتى خريد، آپ بِيشِيدُ سے يو جِها گيا كه مهاجر سے خريد كرسكتا ہے؟ آپ بِيشِيد نے فرمايا نهيں۔

لَ تَصَرِّ بِبَرِطْمَا ہِ ؟ آپِ مِیْتِیْ کے حُرایا ؟ مُنْ اللہِ الْخَیَّاطِ ، سَمِعَ آبًا هُرَیْرَةَ یَقُولُ : نُهِیَ أَنْ یَبِیعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَسُمِعَ ابن عُمَرُ یَقُولُ : لَا یَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

عمو یفول : لا یبع حاصِو کباد. (۲۱۲۹) حضرت ابو ہر یرہ دٹائز فرمائے ہیں کہ شہری کا دیہاتی کے لئے بیچ کرنے ہے منع کیا گیا ہے،اور حضرت ابن عمر ہیٹیا ارشاد رماتے ہیں کہ شہری آ دمی دیہاتی کے لئے بیچ نہ کرے۔ یہ بیسر میں جمع میں دیوں میں دیوں میں دیوں میں میں دیک ورد دیں میں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں میں میں میں می

۲۱۲۹۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (احمد ۲۰۰۰) ۲۱۲۹۲) حفرت ابو ہریرہ دی پی سے مردی ہے کہ حضوراقدس مَلِفَظَةَ نے ارشادفر مایا: شہری دیہاتی کے لئے بیجے نہ کرے۔

٢١٢٩٣) حَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسُ الْيُوْمَ ، إِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصِيبَ النَّاسُ غِرَّةَ أَهُلِ الْبَادِيَةِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، قَالَ عَطَاءٌ : لَا يَصْلُحُ الْيُوْمَ. ٣١٢٩٣) حضرت مجاهِ طِيشِيْ فرماتے بَيْن كُرَ حَ كُل ايبا كرنے مِن كُونَى حَرْجَ نَبِين ہے، بِ شَک حضور مَفِقَظَةٍ نِ اس لِيمنع كيا ١ كه جب ديباتى لوگ مدين ميں آئيس تو لوگ ان كے بھولے بن كانا جائز فائدہ نداٹھا ئيس۔ حضرت عطاء طِيشِيْ فرماتے بيس آج

كل بھى يەٹھىك اورورست ئېيىں ہے۔ ٢١٢٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْن ، حَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

۳۱۲۹۴) حضرت انس جھٹن ارشاد فرماتے ہیں گہشہری دیباتی کے لئے بیچ نہ کرے۔ ۱۳۹۴ کے جنرت انس جھٹن ارشاد فرماتے ہیں گہشہری دیباتی کے لئے بیچ نہ کرے۔

٢١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكُرَهُونَ بَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ ، وقَالَ الشَّغْبِيُّ :وَإِنِّى لَافُعَلُهُ. المعنف ابن الي شيرمترجم (جلد ٢) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا اللَّهِ مِنْ ابن الْبِيوع والدَّفَضِة ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ

(۲۱۲۹۵) حفزت شعمی میشید ہے مروی ہے کہ مہاجرین ناپسند فر ماتے تھے کہ شہری آ دمی دیہاتی کے لئے بھے کرے،حضرت شعمی میشید فرماتے ہیں کہ بے شک میں ایسا کرتا ہوں۔

( ٢١٢٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ : دُلُوهُمْ عَلَى الطَّرِيةِ وَأَخْبِرُوهُمْ بِالسُّغُرِ.

(٢١٢٩٢) حضرت عمر إلين ارشاد فرمات ہيں كدراستے كى طرف أن كى راہنما كى كردواور أن كونرخ كى خبروے دو۔

( ٢١٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ دَغْفَلِ، قَالَ:قرِىءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَبِغُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

(۲۱۲۹۷) حضرت ایاس بن دغشل میشید فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز میشید کا مکتوب پڑھا گیا ،جس میں

تحریر تھا کہ شہری آ دی دیباتی کے لئے تع نہ کرے۔

( ٢١٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَ

فَأَشْتَرى لَهُمْ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ. (۲۱۲۹۸) حفرت ابن خثیم بایشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے عرض کیا کہ بچھود یباتی جارے پاس آتے ہیں ہم أر

ے خریدتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُغْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْأَعْرَابِ رُخْصَةً

(۲۱۲۹۹) حضرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کدوہ اِس بات کو بسند کرتے تھے کددیہا تیوں ہے اُن کورخصت اور زمی پہنچے۔

( ٢١٣٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيرَ

حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لا بِيهِ وَأُمِّهِ. (بخارى ٢١٦١ـ مسلم ٢١)

(۲۱۳۰۰) حضرت انس بن ما لک ڈٹائو ارشاوفر ماتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ شہری آ وی ویہاتی کے لئے زّ کرے،اگر چیدہ اُس کاحقیق بھائی ہی کیوں نہ ہو۔

( ١١١ ) ما جاء فِي ثُمَنِ الكلبِ

## کتے کے تمن کے متعلق جو دار دہوا ہے اس کا بیان

( ٢١٣.١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعَيْدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :ثَمَنُ الْكُلُب سُخْتٌ.

(۲۱۳۰۱) حضرت ابو ہریرہ زائن ہے مروی ہے کہ کتے کوفروخت کر کے اُس کی قیمت حرام ہے۔

( ٢١٣.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَم

عَنْ مَهْرِ الْبَغِیِّ ، وَنَمَنِ الْكَلْبِ. (۲۱۳۰۲) حضرت ابومسعود جنافی سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَالِنظَةِ آنے زانید کی کمائی اور کتے کے ثمن سے منع فر مایا۔

( ٢١٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَسْبِ الْفَحْلِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنِ الْكُلْبِ. (احمد ٢/ ٥٠٠ ـ دارقطني ٢٢)

ر ۲۱۳۰۳) حضرت ابو مرره و الني سروى ب كر حضور اقدس مَلِفَظَةَ في ذانيه كي كما كي سے ، اونوں كے جفتى كروانے سے ، حجامت

ر ۱۳۱۳) عفرت ابو ہر ہر ہو ہو ہو ہے ہے کہ صور الدل بر مطاع ہے زائید کا مان سے او توں سے کی فروات سے ہا جا سے کا پیشہ اختیار کرنے سے اور کتے کے شن سے منع فر مایا ہے۔

( ٢١٣.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، قَالَ :أُرى أَبَا سُفْيَانَ ، ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ. (ترمذى ١٢٧٩ـ ابوداؤد ٣٧٧٣)

(۲۱۳۰ ۴) حفرت جابر ولا تؤر سے مروی ہے کہ حضورا قدس ولا تُؤ نے کتے کے تمن مے منع فر مایا۔

( ٢١٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَةً ، عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّهُمَا كَوِهَا ثَمَنَ الْكُلْبِ إِلَّا كُلْبَ صَيْلٍ. (ترمذى ١٣٨١ـ نسائى ٣٢٣٣)

(۲۱۳۰۵) حضرت ابومحزم والنفر اورحضرت ابو ہریرہ دوالنفر شکاری کتے کے علاوہ تمام کتوں کے تمن کونالبند کرتے تھے۔

( ٣١٣.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ زِيَادِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَكُسُبِ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنِ الْكُلْبِ.

(بخاری ۲۰۸۲ ابوداؤد ۳۳۷۷)

(۲۱۳۰۱) حضرت ابو جحیفہ وہانو سے مروی ہے کہ حضور اقدس سَرِ اُنٹی ہے خانیہ کے مہر کی کمائی ، تجام کی کمائی اور کتے کی قیت کو وصول کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢١٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتُرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ. (ابوداؤد ٣٤٧١- احمد ١/ ٢٣٥)

(۲۱۳۰۷) حضرت ابن عباس دانٹیئو سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضوراقدس بیٹر نظائے آج نے ارشاد فرمایا: کتے کی قیمت ، زانیہ کے مہر کی کمائی اورشراب کی قیمت حرام ہیں۔

( ٢١٣.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:أَخْبَثُ الْكَسْبِ كَسْبُ الزَّمَّارَةِ ، وَثَمَّنُ الْكَلْبِ.

( ٢١٣.٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنِ أَبِي لَيْلَي يَقُولُ :مَا أَبَالِي ثَمَنَ كُلْبٍ أَكُلْتُ ، أَوْ ثَمَنَ خِنْزِيرٍ . هي مسنف ابن ابي شيبرس جم (جلد ۱) کي په ۱۳۳۳ کي کتاب البيوع والأنضبه کي کتاب البيوع والأنضبه

(۲۱۳۰۹) حضرت عبدالرحمٰن بن الى لىلى مايشيدُ فرماتے ہیں كەمیں كئے كی قیمت اور خزیر كی قیمت كھانے میں كو كی فرق نہیں سمجھتا۔

( ٢١٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا يَكُرَهَانِ ثَمَنَ الْكُلْبِ.

(۱۳۱۰) حفرت حکم مِلینی اور حضرت حماد بینی کتے کی قیت کو ناپسند مجھتے تھے۔

( ٢١٣١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَظَّارُ ، عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قَارِظ ، عَنْ السَّانِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثُ ، وَمَهُرُ الْكِغِيْ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكُلُبِ خَبِيثٌ .

(۲۱۳۱۱) حضرت رافع بن خدیج دلاد سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّفظَةَ نے ارشاد فر مایا: حجام کی کمائی اور زانیہ کے مہر کی کمائی اور کتے کی قیمت حرام ہیں۔

#### ( ١١٢ ) مَنْ رخَّصَ فِي ثُمَنِ كُلْبِ الصَّيْدِ

جن حضرات نے شکاری کتے کی قیمت (مثمن)وصول کرنے کی اجازت دی ہے

( ٢١٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِطَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.

(۲۱۳۱۲) حضرت ابراہیم بریشی فرماتے ہیں کہ شکاری کتے کے شن میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٣١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَاثِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كُلْبِ السَّلُوقِيِّ.

( ۲۱۳۱۳ ) حضرت عطاء ولیطیل فر ماتے ہیں کہ یمنی کتے کی قیمت وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٣١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُتَ كُلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ فَاغْرَمْ لَاهْلِهِ ثَمَنَهُ.

(۲۱۳۱۳) حضرت عطاء ویشینے فرماتے ہیں کہ اگر تو ہڑ کائے کتے کے علاوہ کسی دوسرے کتے کو مار دیتو اُس کے ما لک کواُس کی قیمت کاجر مانیا داکر۔

( ٢١٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عُنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقُضُونَ فى الْكَلْبِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.

(۲۱۳۱۵) حفرت محمد بن یخی بن حبان بیشید فر ماتے ہیں کہلوگ ( فقہاء کرام بُوَیَدَیْم) ( کتے کو مار نے کی صورت میں ) جالیس درہم کا فیصلہ فر مایا کرتے ہتے۔

( ٢١٣١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ جُسْتاس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ :فِى كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمَّا ، وَفِى كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، وَفِى كُلْبِ الْحَرْث فَرَقٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَفِى كُلُبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ ، حَقَّ عَلَى الَّذِى أَصَابُهُ أَنْ يُعْطِيّهُ ، وَحَقَّ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ أَنْ يَفْبَلَهُ.

(۲۱۳۱۱) حفرت عبداللہ بن عمرو والتي ارشاد فرماتے ہيں كه شكارى كتے كو مارنے كى صورت ميں چاليس درہم لازم ہ، اور مويشيوں كے كتے ميں ايك برى، كيتى باڑى والے كتے ميں كھاناتقىم كرنا ہے اور گھريلو كتے ميں مئتقىم كرنا ہے جس نے مارا ہے

أُس پرلازم ہے کہ وہ دے اور کتے کے مالک پرلازم ہے کہ وہ وصول کرے۔ ( ٢١٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.

(٢١٣١٤) حفرت ابراجيم ويشيد فرمات بين كت كي قيت وصول كرف مين كوئي حرج نبين بـ

# ( ١١٣ ) فِي الحبسِ فِي الدَّيْنِ

#### قرض كى ادائيگى تك قىدكرنا

( ٢١٣١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ طَلْقِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى رَجُلِ ثَلَاثُ مِنَةِ دِرْهُم فَخَاصَمْتُهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ اللهِ عَلَى رَجُلِ ثَلَاثُ مِنَةٍ دِرْهُم فَخَاصَمْتُهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ اللهُ عَنْ اللّهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّ اللّهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا ،

(۲۱۳۱۸) حفزت طلق بن معاویہ واٹئ فرماتے بین کدایک خفس کے ذمہ میرے تین سودرہم تھے، میں نے اُس کے ساتھ حفزت شریح پیشی کے ساتھ اس کے ساتھ حفزت شریح پیشی کے ساتھ الیہ اس کے ساتھ الیہ اس کے ساتھ الیہ اس کے ساتھ الیہ اللہ کا ارشاد ہے: اِن الله عامر کم اُن تؤ دّوا الا مانات اِلیہ اُھلھا. اور اُس کوقید میں رکھنے کا تھم محضرت شریح پیشی نے فرمایا: اللہ کا ارشاد ہے: اِن الله عامر کم اُن تؤ دّوا الا مانات اِلیہ اُھلھا. اور اُس کوقید میں رکھنے کا تھم

فرمایا،اور جب تک اُس نے میرے ساتھ ڈیڑھ سودر ہم پرصلے نہ کرلی میں اُس کی قید کا مطالبہ کرتارہا۔ ( ٢١٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ أَبِی هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، عَنْ شُریْحٍ ، أَنَّهُ کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ.

(۲۱۳۱۹) حضرت شرح کیاشیا قرض کے معاملہ میں قید فر مادیا کرتے تھے۔

( ٢١٣٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ سُرْيَّةِ الشَّغْبِيِّ يُقَالُ لَهَا أُمُّ جَعْفَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا أَنَا لَمُ أُحْبِسُ فِي الدَّيْنِ فَأَنَا أَتُويْتُ حَقَّهُ.

> (۲۱۳۲۰) حضرت صعبی بیشتانه فرماتے ہیں کہ جب میں قرض میں قیدنہیں کرتا تو میں اپنے حق کو ہلاک کر بیٹھتا ہوں۔ میں سرور دوروں میں میں دوروں میں دیا ہے۔

( ٢١٣٢١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَبِى هِلَالِ ، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ ، عَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ :أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فِى غَرِيمٍ لَهُ فَقَالً :احْبِسُهُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَّيْرَةَ :هَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَيْنِ مالٍ فَآخُذَهُ بِهِ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَقَّارًا كَثِيرَةً ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَا تُرِيدُ ؟ قَالَ :احْبِسُهُ ، قَالَ :لًا ، وَلَكِنِّى أَدْعُهُ يَطْلُبُ لَكَ

فهل تعلم له عفارا كثيره ؛ قال ؛ لا ، قال ؛ هما تريد ؛ قال ؛ الحبِسه ، قال ؛ لا ، ولجِنى ادعه يطلب د وَلِنَفُسِهِ وَلِعِيَالِهِ. مسنف ابن ابی شیر مترجم (طلا) کی در است مقروض کو کے کر حضرت ابو ہر یرہ وہ ان نفید کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور عض کیا کہ است مقروض کو کے کر حضرت ابو ہر یہ وہ ان نوٹر کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیا کہ اس کوقید کروا کمیں حضرت ابو ہر یہ ہو ان نوٹر نوٹر نے نے مطاب کیا تھے معلوم ہے کہ اِس کے پاس مال موجود ہے جو میں اِس سے کے کر تھے دوں؟ اُس نے عرض کیا نہیں ، آپ جہا ہے کہ اِس کے معلوم ہے کہ اِس کی ملکیت میں بولی زمین ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ اِس کوقید کریں: آپ وہا نوٹر نے فر مایا کہ نہیں بلکہ میں اِس کوقید کریں: آپ وہا نوٹر نے فر مایا کہ نہیں بلکہ میں اِس کوقید کریں: آپ وہا نوٹر نے فر مایا کہ نہیں بلکہ میں اِس کوقید کریں: آپ وہا نوٹر نے فر مایا کہ نہیں بلکہ میں اِس کوقید کریں: آپ وہا نوٹر نے فر مایا کہ نہیں بلکہ میں اِس کوقید کریں: آپ وہا نوٹر نے لیے اور اپنے اہل وعمال کے لئے روزی کمائے۔

( ٢١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَضَى بِمِثْلِ قَوْل أَبِي هُرَيْرَةَ.

(۲۱۳۲۲) حفزت حسن بایشید نے حضرت ابو ہر ریرہ دولیٹو کی طرح فیصله فر مایا۔

( ٢١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا حسن بن عَلِيٌّ ، عن جابر :أن عليًّا حبس في الدَّين.

( rimrr ) حضرت جابر جائي ہے مروى ہے كەحضرت على جائي نے قرض ميں قيد فر مايا۔

( ٢١٣٢٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا حَبَسَ رُسْتُمَ الشَّدِيد فِي دَيْنٍ.

رُ ١١١١ع) عند وَرِيع مَن عِي بِنِ عَنِي مَن قُضَاتِنَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرَهُ إِلَّا وَهُوَ يَحْبِسُ فِي اللَّايْنِ. قَالَ وَكِيعٌ :مَا أَذْرَكُنَا أَحَدًّا مِنْ قُضَاتِنَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرَهُ إِلَّا وَهُوَ يَحْبِسُ فِي اللَّايْنِ.

(۲۱۳۲۳) عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں شریح کے پاس حاضر ہوا۔انہوں نے رستم کو قرض کے بدلہ میں قید کیا۔

( ١١٤ ) فِي الرَّجلِ يجعل الشَّيء حبسًا فِي سبِيلِ اللهِ

#### آ دمی کا کوئی چیز راهِ خدامیں وقف کرنا

( ٢١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ إلَّا مَا كَانَ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ. (بيهقى ١٢٣)

(٢١٣٢٥) حضرت على يُؤلِيُّوْ ارْشاوفر ماتِّ بين كدالله كفرائض مين كوئي چيز وقف نبيس ہوتی سوائے اسلحداور گھوڑے ك\_

( ٢١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لا حبسَ إلاَّ فِي كُرَاعٍ ،

( ٢١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ أَبِى عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحُبُسِ.

(٢١٣٢٧) حفرت مُررِّكُ ويَشْعِدُ فرمَات مِين كرآ بِ عَلِينَالا سے وقف شدہ چيز كى نيخ ثابت ہے۔

هي معنف ابن اليشيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ لَالَّا مُعَنِفُ ابْنَ الْمِيسِوعُ وَالْأَفْضِةُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ( ٢١٣٢٨ ) حَدَّثْنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَحْبِسُونَ الْفَرَسَ

وَالسُّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللهِ. ( ٢١٣٢٨ ) حضرت ابراجيم ويشين فرمات بين كرصحابه كرام فيكفين محمور الدورا الحدرا وخدامين وقف كياكرت تنه

( ۱۱۵ ) مَنْ كَانَ يرى أن يوقِف الدّار والمسكن

# گھراورر ہنے کی جگہ کا وقف کرنا

( ٢١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الزُّبَيْرَ وَقَفَ دَارًا لَهُ عَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ.

(۲۱۳۲۹) حضرت عروہ ویشین ہے مروی ہے کہ حضرت زبیر توافیؤ نے بیٹیوں میں سے جومطلقتھی اُن کے لئے اپنا گھرونف کیا ہوا تھا۔ ( ٢١٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الفَصْلِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ : أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ اوْقَفَا أَرْضًا لَهُمَا بَنًّا بَنُلًا.

(۲۱۳۳۰) حضرت علی رہی اور حضرت عمر حراثی نے اپنا گھر مطلقہ عورتوں کے لئے وقف کر رکھا تھا۔

( ٢١٣٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، قَالَ :قَالَ عُثْمَانُ :رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسْكُنُهَا يَنِيُّ وَيُسْكِنُونَهَا مَنْ أَحَبُوا.

۔ (۲۱۳۳۱) حضرت عثمان جانٹی فرماتے ہیں کہ میرامکان جو مکہ مکرمہ میں ہے،اس میں میرے بیٹے اور جور ہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے۔ ( ٢١٣٣٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ عَامِرٍ، قَالَ:الْحبسُ بِمَنْزِلَةِ الْعِنْقِ، هُوَ لِلَّهِ فِي الدَّارِ وَالْعَفَارِ. (۲۱۳۳۲) حضرت عامر میشید فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا وقف کرنا آزاد کرنے کی طرح ہے، گھراورز مین وغیرہ وقف کرنا اللہ تعالیٰ

( ٢١٣٣٢ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَصَابَ عُمَوُ أَرُضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَصَبْت أَرُضًا بِخَيْبَرُ لَمْ أَصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ عِنْدِى ، فَمَا تَأْمُرُنِى ؟ قَالَ : إِنْ شِنْتَ حَبَسْت أَصْلَهَا وَتَصَدَّقُتَ بِهَا ، قَالَ :فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَّثُ. (بخاری ۲۷۳۷ مسلم ۱۳۵۵)

(۲۱۳۳۳) حضرت ابن عمر مدانن سے مروی ہے کہ حضرت عمر جرافش کو خیبر میں زمین ( مال ننیمت میں ) ملی، وہ آپ غلاباً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: مجھے خیبر میں زمین ملی ہے،اور مجھے اس سے زیادہ پندیدہ مال بھی نہیں ملا،آپ مَلِفَظَةُ مجھے کیا

تحكم فرماتے ہيں؟ آپ عَلائِنا کا نے ارشاد فرمایا: اگر تو چاہے تواصل زمین کوروک کرر کھ لےاوراس کے ذریعہ صدقہ خیرات کرتا رہے۔ پھر عمر دایٹی نے اس کے ذریعہ صدقہ خیرات کیا۔اصل زمین کونہیں بیجا جائے گا اور نہ بی صبہ کیا جائے گا۔ نہ بی وہ کسی کو وراثت میں دی جائے گی۔ المعنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) كي المستحق ١٣٨٨ كي المستحق كتاب البيوع والأنضبة المستودي

( ٢١٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَحَفْصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّى جَعَلْت حَاثِطِي لِلَّهِ ، وَلَوِ اسْتَطَعْت أَنْ أُخْفِيَهُ مَا أَظْهَرته ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك. (بخارى ١٣٦١ـ ابوداؤد ١٢٨٢)

(۲۱۳۳۳) حفرت انس بڑا ٹیو سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ بڑا ٹیو حضورا قدس مِلِلَفَظِیجَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپناباغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، اگر میں اُس کو پوشیدہ رکھنے کی طافت رکھتا تو اس کو کہی ظاہر نہ کرتا، آپ علیہ

السلام نے ارشاد فر مایا: اِس کواہے اہل وعیال میں جوفقراء ہیں اُن کے لئے وتف کر دو۔

( ٢١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَلَمْ تَرَ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرى أَخْبَرَنِي ، أَنَّ فِي صَدَقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ.

(rima) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ کیا آپ کونہیں معلوم کہ حضرت جمر المدری جان نے مجھے بتایا کر سول اکرم مِنْ فَضَعَ اِ

صدقه میں سے اُن کے اہل وعیال اچھطریقہ سے کھایا کرتے تھے۔

#### ( ١١٦ ) فِي بيعِ الماءِ وشِرائِهِ

#### یانی کی خرید و فروخت کرنا

( ٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، قَالَ :سأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ

وَلَا يَكُونُ لَهُ مَا ۚ يَشْتَرِى ماء لَأَرْضِهِ ؟ فَقَالَ :نَعَمُ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

(٢١٣٣٦) حضرت مسلم بن ابوالذيال بريتيد فرمات بين كدمين في حضرت حسن بيشيد عوض كيا كدايك آدي كي زمين بي كير. اُس کے پاس پانی نہیں ہے کیاوہ اپنی زمین کوسیراب کرنے کے لئے پانی خریدسکتا ہے؟ آپ پیٹیلانے فرمایا: جی ہاں اس میں کوئی حرج تبيں۔

( ٢١٣٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج فِيمَا قُرِىء عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :بَيْعُ الْمَاءِ فِى الْقِرَبِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ يَسْتَقِيهِ هُوَ يَحْمِلْهُ ، لَيْسَ كَفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَذْهَبُ فِي الأرْضِ

(٢١٣٣٧) حضرت ابن جرت كح بيشيء فرمات مين كدمين نے حضرت عطاء ويشيء سے دريافت كيا كدمشك ميں بھرے ہوئے ياني كو يجيه

جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔وہ اس کو دریا سے نکال کراس کا بوجھ اٹھار ہاہے۔لہٰذا بیاس پانی کی طرح

تہیں ہے جوز مین میں بہدر ہاہے۔

( ٢١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. (ابن ما جه ٢٣٧٧ـ ابن حبان ٣٩٥٣)

ان الباشير مترجم (جلد ۲) کا معنف ابن الباشير مترجم (جلد ۲) کا معنف ابن الباسوع والأفضاف کا معنف المال کا نظرت جابر دی نفو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْفِظَةً نے ذائد پانی کی نظر کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

ر ٢١٣٣٩) حَلَثْنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَنَعَ

فَضُلُ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضُلَ الْكَلَاء مَنَعَهُ اللَّهُ فَضُلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (عبدالرزاق ١٣٣٩٢) فَضُلُ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضُلَ الْكَلَاء مَنَعَهُ اللَّهُ فَضُلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (عبدالرزاق ١٣٣٩٢)

(۲۱۳۳۹) حضرت ابوقلا بہ سے مردی ہے کہ حضور اقد س مُرافِظَةَ نے ارشاد فر مایا: جَوِّخص زائد پانی کورو کے تا کہ وہ گھاس وغیرہ پر نہ پنچ تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اُس سے زائد انعام واکرام کوروک لیس گے۔ سریج ہیں میں میں میں میں میں جب دیر دموں میں میں در در میں در در میں در میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

( ٢١٣٤٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عِمْوَانَ بْنِ عُمَيْرِ ، قَالَ : مَنعَنِى جَارٌ لَى فَضُلَ مَاءٍ ، فَسَأَلْت عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنَهَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لاَ يَجِلُّ بَيْعُ فَضُلِ الْمَاءِ . فَسَأَلْت عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنبَةَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لاَ يَجِلُّ بَيْعُ فَضُلِ الْمَاءِ . (٢١٣٣٠) حضرت عمران بن عمير بيني فرمات بيرالله بن عمران بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عنه بالنافية في عناب آب والنافية فرمات بين كه عند بالنافية في الله بن عنوالله الله بن عند بالنافية في الله بن عنه بالله بن عنه بالنافية في الله بن عنه بالله بن عنه بنافية في الله بن عنه بالله بن عنه بنافية في الله بن عنه بالله بن عنه بنافية في الله بنافية في الله بن عنه بنافية في الله بن عنه بنافية في الله بن عنه بنافية في الله الله بنافية في الله بنافية في الله بنافية في الل

٢١٣١) حَدَّنَنَا وَكِيعَ ، قَالَ :حَدَّنَنَا مِسْعَر ، عَن إبرَاهِيمْ بنِ مُحَمَّدِ بنِ المُنتشِرِ ، قَالَ :كَانَ مُسْرُوقَ يُعْجِبُهُ ثَمَنُ الْمَاءِ. قَالَ وَكِيعٌ :يَعْنِي السِّفَايَةَ عَلَى الْجَمَلِ وَالظَّهْرِ يَبِيعِهِ.

نمن الماءِ. قال و کِیع : یعنی السفایة علی الجمل و الظهر بیبعه. (۲۱۳۳۱) حضرت سروق ویشیز پانی کوفروخت کر کے اُس کے تمن کو پند فرماتے تھے۔ مسروق ویشیز کو یہ بات بہت مجیب معلوم

(۱۳۳۷) خطرت مسروق ولينيونا پائي نوفروفت کر کے اس کے من لو پند فرماتے تھے۔ مسروق ولينيون نويہ بات بہت جيب معلوم ہوئی تھی ،وکچ کہتے ہیں یعنی میہ بات کہ اونٹ اور کمر پرلا دتے ہوئے پائی کو پیچا جائے۔ ( ۲۱۲۶۲ ) حَدَّثَنَا يَكْحَيَى بن زَكوِيَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكوِيَّا ، عَنْ يَكْحِيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يُكُرَهُ بَيْعُ

فَضُلِ الْمَاءِ. (۲۱۳۴۲) حضرت قاسم برائيلا بح ہوئے کی بھے کونا پہند سجھتے تھے۔

(۲۱۳۲۲) حفرت قاسم بِلِيمْذِ بِحِ ہوئے کی نُٹے کونا پِندِ بجھتے تھے۔ ( ۲۱۲٤۲ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَیْرٌ ، عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدَّہِ:

أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ بَاعَ فَضُلَ مَاءٍ لَهُمْ مِنْ عَيْنٍ لَهُمْ بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و : لاَ تَبِيعُوهُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ. يَحِلُّ بَيْعُهُ. (٢١٣٣٣) حضرت عمرو بن شعيب اين والداوردادا ، روايت كرت بين كدأن كاايك غلام تفاجوان كي چشمه كازائد ياني بين

بْرَارِ مِيْنِ فَرُوخَتَ كُرْتَا، حَفْرِتَ عَبِدَاللهُ بَنِ مُرُودِ فَاتَّهُ نِهِ اللهِ عَلْمِ اللهِ اللهِ عَلْ ( ٢١٣٤٤ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُزَنِيَّ ، وَرَأَى أَنَاسًا يَبِيعُونَ الْمَاءَ فَقَالَ : لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّى سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تَبُاعَ.

يعُونَ الْمَاءَ فَقَالَ : لاَ تَبِيعُوا الْمَّاءَ فَإِنِّى سَمِعُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى أَنْ تَبُاعَ. (ابو داؤد ٣٤٢- ترمذى ١٣٤١) هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) كي محتف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) كي محتف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) (۲۱۳۴۲) حضرت ایاس بن عبدالمر فی واش نے لوگوں کو یانی کی تاہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اس کونہ پیچو، بے شک میں نے

رسول اکرم مَرِالْفَقِيَّةَ كواس كى رَقِي سے منع كرتے ہوئے سنا ہے۔

( ٢١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :لَهَى رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْع فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاُ. (بخارى ٣٣٥٣ـ مسلم ٣٦) (۲۱۳۴۵) حضرت ابو ہر پرہ دھان کئے سے مروی کے کہ حضور اقدس مَثِلْ اَنْ کَلَیْ اَلَا کَا اِنْ کُورو کئے سے منع فر مایا کہ گھاس وسنرہ وغیرہ

( ٢١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ثَلَاثَةٌ لَا يُكُلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :رَجُلٌ مَّنَّعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضُلَ مَاءٍ عِنْدُهُ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى

سِلْعَة بَعْدَ الْعَصْرِ ( يَعْنِي : كَاذِبًا ) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ.

(مسلم ۱۵۲ ابوداؤد ۳۳۲۸)

(۲۱۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ دیا ہو ہے مروی ہے حضور اقدس مِرافِظَةَ ہَانے ارشاد فر مایا: تین بدنصیب ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی

قیامت کے دن کلامنہیں فرمائے گا ،اول وہ پخض جس کے پاس زائد پانی موجود ہولیکن وہ مسافر کونیددے، دوسرا وہخض جواپنے سامان کوفر دخت کرنے کے لئے جھوٹی قتم اٹھائے ، تبسرا و ہخض جوامام کے ہاتھ پر بیعت کرے ، پس اگروہ اُس کو پچھءطاء کرے تو

بیعت کو پورا کر ہے اورا گر بچھءطاء نہ کرے تو اُس کو پورا نہ کرے۔

( ٢١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ

عَانِشَةَ ، قَالَتُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقُعُ الْبِنُرِ يَعْنِى : فَصْلَ الْمَاءِ. (احمد ٦/ ١٣٩\_ حاكم ٢١)

(٢١٣٨٧) حضرت عاكثه تفاهدُ على المعروى ب كه حضورا قدس مِلْفَظَةُ في زائدياني كورو كنه سيمنع فرمايا ب-

#### ( ١١٧ ) فِي شهادةِ الأعمى

# نابیناشخص کی گواہی کا بیان

( ٢١٣٤٨ ) حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ :لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إلاَّ أَنْ

يَكُونَ شَيْتًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ. (۲۱۳۴۸) حضرت حسن پیشینه فرماتے ہیں کہ نابینا کی گواہی دینا جائز نہیں ہاں مگر وہ اُس چیز کی گواہی دے جس کو بینائی کے جانے

ہے بل وہ دیکھ چکا ہوتو پھر جائز ہے۔

٢١٣٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٌّ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.

۲۱۳۳۰) حضرت ابوبصیر طینیلا جونا بینا تنصانهوں نے حضرت علّی دوائٹنو کے سامنے کوانہی دی تو حضرت علی ڈواٹٹنو نے اُن کی گواہی رو

٢١٣٥ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :شَهَادَةُ الأَعْمَى جَائِزَةٌ. - ۲۱۳۵) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرمات بين كهنابيناكي گواهي جائز ہے۔

٢١٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إِذَا عَرَفَ الصَّوْتَ.

۲۱۳۵) حضرت معنمی میشید فر ماتے ہیں کہ نا بینا شخص اگر آ واز وں کو بیجا نتا ہوتو پھر اُس کی گواہی ایک عادل کے ساتھ مل کر

٢١٣٥ ) حَدَّثُنَا ابن مهدى ، عن شعبة ، قَالَ :سألت الحكم عن شهادة الأعمى ؟ فقال :رب شيء تجوز فيه. ٢١٣٥١) حفرت شعبه ولينطيا فرمات بي كه ميس في حضرت تلكم وينيط سے نابينا كي كوائي سے متعلق دريافت كيا؟ آپ وياتيان

مایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں جائز ہے۔ ٢١٣٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْتٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى.

۲۱۳۵۳) حضرت امام ز ہری پیٹیو: نابینا کی گواہی کو جائز اور درست تجھتے تھے۔ ٢١٣٥١) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى.

۲۱۳۵۴) حضرت معملی پراتیمیز تابینا کی گواہی کو درست مجھتے تھے۔

.٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عن عامر ، قَالَ :تجوز شَهَادَةُ الْأَعْمَى إذَا كَانَ عَدُلًا. ۲۱۳۵۵) حضرت عامر پیشید فر ماتے ہیں کہ اگر نا بینا شخص عا دل ہوتو پھراُس کی گواہی تبول ہے۔

٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّ قَتَادَةَ شَهِدَ عِنْدَ إياسٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. ۲۱۳۵۷) حضرت قمّادہ جونا بینا تھااس نے حضرت ایاس بن معاویہ وہائٹو کے سامنے گواہی تو آپ وہائٹو نے اُس کی گواہی کوروفر مادیا۔

٢١٣٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ

۲۱۳۵۰) حضرت مغیره ویشینهٔ فرمات میں کہ میں نے حضرت ابرا ہیم جانشیا سے نابینا شخص کی گواہی کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ جانیمیا نہ مجھ سے ایک مدیث بیان فرمائی ،میراخیال ہے کہ آپ اس کو ناپسند مجھتے تھے۔

هي معنف ابن الي شيدمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ ( ٢١٣٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَغْ

تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَوُمُّ الْقُومَ ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَوُمَّ الْقَوْمَ وَيَشْهَدَ ؟.

(۲۱۳۵۸) حضرت علم بن عتبية القاسم بن محمد ويشح؛ ہے دريافت كيا گيا كه كيانا بينا كوگوا بى اورامامت جائز ہے؟ توانہوں نے جوا

دیا کہ نابینا کی گواہی اورا مامت ہے کون می چیز مانع ہے؟

#### ( ١١٨ ) فِي شِراء المِنةِ فِي العطاءِ

#### عطاء( سالا نہو ظیفے باراشن ) کوفروخت کرنے کا بیان

( ٢١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، عن شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى ! أَنْ يَشْتَرِى الْمِثَةَ فِي الْعَطَاءِ بِالْعَرَضِ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّغْبِيُّ : لاَ يُشْتَرَى بِعَرَضِ ، وَلا بِغَيْرِهِ.

(۲۱۳۵۹) حفرت شریح اس بات میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے کہ عطاء کوسامان کے بدلے فروخت کیا جائے ۔حضرت معمی مطلقاً ک

( ٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِئَةِ . الْعَطَاءِ إلاَّ بِعَرَضِ.

(۲۱۳۷۰) حضرت ابن عباس کے نزد یک سامان کے علاوہ عطاء کی بیج مکروہ ہے۔

( ٢١٣٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ شِرَاء الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَا

قَالَ :لَا آمُرُ بِهَا ، وَلَا أَنْهَى عَنْهَا ، وَٱنْهَى عَنْهَا نَفْسِى وَوَلَدِى ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنَّى ، قُلْمُ مَنْ؟ قَالَ :أَمَوَاءُ الْمُؤْمِنِينَ.

(۲۱۳ ۲۱) شعبی سے عطامیں زیادتی کے ساتھ بھے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہاس کا تھم دیتا ہوں :

ے نع کرتا ہوں میں خود کواوراپنی اولا دکواس ہے رو کتا ہوں۔اے مسلمانوں کے امراء نے کیا ہے اور مجھ ہے بہتر تھے۔

( ٢١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :كُنْتُ أَشْتَرِى الزِّيَادَةَ فِي الْعَفَ ُ بِخُرَاسَانَ بِالْحَرِيرِ وَالدَّرَاهِم ، فَحَجَجْت فَسَأَلْت سَالِمًا فَقَالَ : أَكُرَهُهُ بِالذّرَاهِم ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْ

بِالْعُرُوضِ ، وَسَأَلْتَ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ فَقَالَ مِثْلَهُ ، وَسَأَلْت عَطَاءً فَقَالَ مِثْلَهُ ، وَسَأَلْت الْحَسَ وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالًا : نَكُرَهُهَا بِالدَّرَاهِمَ ، وَلَا نَرَى بِهَا بَأْسًا بِالْعُرُوضِ.

( ۲۱۳ ۱۲ ) بمرین عثان فرماتے ہیں کہ میں خراسان میں ریٹم اور دراہم کے بدلے عطاء کی زیادتی کو بیچا کرتا تھا۔ ایک سال نے حج کیااوراس بارے میں حضرت سالم ہے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہاس میں پچھ جرج نہیں اگر سامان کے ساتھ ہوں۔اا

معنف ابن الې شيبه مترجم (جلد۲) کې ۱۳۳۳ کې ۱۳۳۳ کې کتباب البيوع والأقضية کې

ہم کے ساتھ میں مکر وہ مجھتا ہوں۔حضرت محمر بن کعب اور حضرت عطاء نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے حضرت حسن اور حضرت ، سیرین سے بھی سوال کیا توانہوں نے فر مایا کہ ہم اسے درہم کے ساتھ مکروہ سجھتے ہیں البنتہ سامان کے ساتھ کچھ ترج نہیں۔

٢١٣ ) حَلَّتْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُد ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا ، عَنْ بَيْعِ الْعَطَاءِ فَقَالاً : بِعْهُ بِعَرُضٍ.

۲۱۳۲) حفرت حسن اور حفزت محد فرماتے ہیں کہ سامان کے ساتھ جے سکتے ہو۔

# ( ١١٩ ) في المضارِب إذا خالف فريِح

مضارب رب المال کی مخالفت کرے اور نفع کمالے ٢١٣ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : فِي

الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ ، قَالَا : يَتَنَزَّهَانِ عَنِ الرُّبْحِ يَتَصَدَّقَانِ بِهِ.

۲۱۳۷) حضرت ابومعشر اورحضرت ابراجيم ويشيد أس مضارب كے متعلق فر ماتے ہیں جومخالفت كرے كه وہ دونوں نفع سے دور ں گےاوراُس کوصدقہ کریں گے۔

٢١٣ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْح.

٢١٣ ) حَلَّاتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، قَالَ:إذَا خَالَفَ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَالرَّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ. ۳۱۳۲)حضرت ابوقلا بہفر ماتے ہیں کہا گرمضارب مخالفت کرے نووہ ضامن ہوگا اور نفع رب المال کو ملے گا۔ ٢١٣) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : الرِّبُحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ.

۲۱۳۷) حضرت ابوقلا بہ فرماتے ہیں کہ نفع اُس پر ہوگا جوانہوں نے اُس پرشر ط لگا کی تھی۔ ٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِياسِ بنِ مُعَاوِية ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، وَالرُّبْحُ بَيْنَهُمَا.

۲۱۳۷) حضرت ایاس بن معاویه پریشید فر ماتے ہیں کہ مضارب ضامن ہوگا ،اور نقع اُن کے درمیان تقتیم ہوگا۔ ٢١٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَنْ ضَمِنَ مَالاً ، فَلهُ رِبْحُهُ.

۲۱۳ ) حضرت شرت کے پیلیز فر ماتے ہیں کہ جو پیپوں کا ضامن ہے گفع اُس کو ملے گا۔

۲۱۳۷) حفرْت حماد ویشی فرماتے ہیں که نفع کوصد قد کر دیں گے۔

٢١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ، قَالَ: وَقَالَ النَّنْعْبِيُّ: يَتَصَدَّفَانِ بِالْفَضْلِ. ٢١٣٧) حضرت شريح بيشيد ساى طرح مروى ہاور حضرت معنى ميشيد فرماتے ہيں كدوه صدقه كريں گے۔

٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةً ، أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ مَعَهُ بِبِضَاعَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ

💸 مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۲ ) 🚭 💮 ۱۳۳۳ 🎨 کتناب البيوع والأفضية

بِبَعْضِ الطَّرِيقِ رَأَى شَيْئًا يُبَاعُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْبِضَاعَةِ ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا ذَلِكَ الشَّيْءَ ، فَلَمَّا قَ الْمَدِينَةَ بَاعَ الَّذِى اشْتَرَى فَرَبَحَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :الرِّبُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ.

(۲۱۳۷۱) حضرت ریاح بن عبیدہ پریشیئه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کے ساتھ سامان تجارت بھیجا جب وہ راستہ میں تھا تو اُس ۔

دیکھا کہ بچھفروخت ہور ہاہے پھراُس کو یا دآیا کہ وہ سامان کا ضامن ہے ،اُس نے اُس سامان سے وہ چیزخرید لی ، جب مدینہ تو اُس خریدی ہوئی چیز کوفروخت کر کے نفع کھایا، پھرحضرت ابن عمر دلائٹھ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ڈوٹٹھ نے فر مایا

رب المال کا ہے۔

#### ( ١٢٠ ) فِي كسبِ الحجّامِ حيام كى كمائى كابيان

( ٢١٣٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ زِلِمَ كُرِهَ كُسْبُ الْحَجَّامِ ، قَالَ : لَا يُكْرَهُ. (۲۱۳۷۲) حضرت سلیمان وایشیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ ویشیز سے عرض کیا کہ حجام کی کمائی کو کیوں تا پسند کیا گیا ہے آپ جيشيد نے فر مايا: اس كونا پسندنہيں كيا كيا۔

( ٢١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ الْحَجَّامَ يَمَصُّ الدَّمَ لَمْ أَرَبِهِ بَأْسًا. (۲۱۳۷۳) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ اگر حجام خون نہیں چوستا تو میں اس کمائی میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ٢١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي أَسَامَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عُن كَسُبِ الْحَجَّامِ فَلَمْ يَرَيَا

بَأْسًا ، وَتَلَوَا : ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ الآيَةَ.

(۲۱۳۷ ) حضرت زید بن اسامہ رفاض فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم واقعید اور حضرت قاسم واشید سے حجام کی کمائی کے مت در یافت کیا؟ آپ ت<sup>خای</sup>ؤ دونوں حضرات نے اس میں کوئی حرج نہ مجھاا در قر آن پاک کی سیآیت تلاوت فرمائی: ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِهِ

أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطُعَمُهُ ﴾ ( ٢١٣٧٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : مَا تُعْجِينِي ع

الْحَجَّامِ وَالْحَمَّامِ. ( ۲۱۳۷ ) حضرت عثمان بن عفان ويشيط فرمات بين كه مجھے حجام اور متمام كى اجرت اور كما كى پسندنہيں ۔

( ٢١٣٧٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :كَانَ لِلْحَارِثِ غُلَامٌ حَجَّامٌ.

(٢١٣٧) حفرت حارث يشفيذ كاليك غلام تفاجو حجام تعا-

( ٢١٣٧٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ فَلَ ﴿

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) في معنف القيمة في الم

یو به ۱۳۰۷ (۲۱۳۷۷)حضرت قاسم بیشیئه سے مجامت کے کمائی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ بیشیئه نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ در ۱۳۰۰ بریک کا دو مورد کرتے ہے میں اور کے سر بری کے سات کرا گیا؟ آپ بیٹیئر کا کا گاگا کا آگا ہا آپ کرتے آپ الآئو میآ

( ٢١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلُ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ : اعْلِفْهُ نَاضِحَك ، أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَك.

رسم من مسبب العربي المهاد عدام يون يعتب على من الموداؤد ۱۳۳۵ احمد ۱۳۳۵ (ابوداؤد ۱۳۳۵ احمد ۱۳۳۵ من مربعات المدد

(٢١٣٧٨) حفرت حرام بن سعد بن مختصة والله عن حضور اقدس مَوْلَفَيَّةَ عن حجام كى كمائى كم متعلق وريافت كيا؟ آپ مَوْلَفَيَّةَ في ارشاد فرمايا: أن آپ مَوْلَفَيَّةَ في اس عدمنع فرمايا، وهمسلسل آپ مِوْلَفَقَيَّةً عن كلام كرتے رہے يبال تك كدآپ مِوْلَفَقَيَّةً في ارشاد فرمايا: أن

به پر رضیها که من ک ک روید دو . پیمیوں سے اونٹ کو چارہ ڈال دویا غلام کو کھلا دو۔ ( ۲۱۳۷۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو

١٦٢١) حدثنا ابن ابيي زائِده ، عن حميد ، عن انس ، قال : احتجم النبي صلى الله عليه و سلم حجمه ابو طَيْبَةَ ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ غَلِّتِهِ. (بخارى ٢٥٩٧ـ مسلم ١٢) ٢١٣٧) حضرت أس طافق عرم وي سے رحضور اقدس مَأَنفَوَقَةِ نے الوطيہ جام سے تحضَلُوا نے اور اُس کو دوصاع کھانا عطاء

عیبہ ، مات معنی میں میں میں ہے کہ حضورا قدس میلانگئے نے ابوطیبہ حجام سے مچھنے لگوائے اور اُس کو دوصاع کھانا عطاء فرمایا اوراُس کے گھر والوں سے بات فرمائی انہوں نے اُس کے غلہ میں تخفیف کردی۔

( ٢١٣٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُصَرَ ، أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ : كُمْ خَرَاجُك ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ آصُعٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرًا.

علیہ وسلم قسالہ ؛ کم حراجت ؛ قال : فال : فال : فوضع عند مِن حراجِهِ طناق واعظان اجرا۔

(احمد ٣/ ٣٥٣ ـ ابو يعلى ١٤٤١)

حفرت ابن عمر واللہ ہے مروی ہے کہ ابوطیب نامی حجام ہے آپ مِزَافِظَةَ نے کچھنے لگوائے اور اُس سے بوچھا تیری

الْحَجَّامِ بالجَلَمين بَأْسًا. (۲۱۳۸۱)حضرت عطاء بِایْرِ فرماتے ہیں کہ تجام کی کمائی میں کوئی حرج نہیں ہے جوود قینجی کے ساتھ کمائے۔ •

( ٢١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَ الْحَجَّامَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. (بخارى ٢١٠٣ـ ابوداؤد ٢٣١٢) (مودين حدث من من من من شوا من شوا من شوا من شوا من شوا من شوا عن الله عن حدثاً الله عن عام من الله عام كى المُ

(۲۱۳۸۲) حضرت ابن عباس جائٹے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مَلِقَطَةِ نے سچھنے لگوائے اور حجام کواجرت دی ،اگر حجام کی کمائی حرام ہوتی تو آپ مَلِقَطَةَ اُس کوعطانہ فرماتے۔ ( ٢١٣٨٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :ذَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَغُلَامٌ لَهُ يَحْجُمُهُ قَالَ :فَقُلتُ :يَا ابَا عَبَّاسِ ! مَا تَصْنَعُ بِخَرَاجٍ هَذَا ؟ قَالَ :آكُلُهُ وَأُوكِلُهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ.

( ۲۱۳۸۳ ) حضرت عطاء بریشیدُ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس جھٹن کی خدمت میں حاضر ہواا کیک غلام آپ جوٹنو ان کا غلام

ان کی حجامت کرر ما تھا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ اس اجرت کا کیا کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کوخود بھی کھاؤں گا

اوراس کوبھی کھلاؤں گا۔انہوں نے اپنے ہاتھ سے غلام کے مند کی طرف اشارہ کیا۔

( ٢١٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الطَّهَوِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ :احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ حِينَ فَرَعٌ :كُمْ خَرَاجُك ؟ قَالَ :صَاعَانِ ، قَالَ :فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا ، فَأَمْرَنِي فَأَعْطَيْته صَاعًا. (ابن ماجه ٢١٦٣ ـ احمد ١/ ٩٠)

أس نے عرض كيا كدوصاع - حجام نے رسول الله مُؤَفِّقَةَ كے ليے ايك صاع كم كرديا حضور مَؤْفِقَةَ فِي مجھ حكم ديا اور ميں نے اس

( ٢١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :احْنَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَهُ ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ.

(۲۱۳۸۵) حضرت ابن عباس چھانئو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مَلِّنْ فَقَاعَ نے مجھے لگوائے اور اُس کواجرت دی اور اگر اس کمائی

يس كوئى حرج ہوتا تو آب مِلْفَظِيَةُ إس كوعطان فرمات\_

( ٢١٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَى بْنِ رَبّاحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَأَتَتُهُ الْمُوأَة،

فَقَالَتْ : إنِّي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَلِي غُلَامٌ حَجَّامٌ ، وَيَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنِّي آكُلُ ثَمَنَ الدَّمِ ، فَقَالَ : إنَّهُمُ لَا يَزُعُمُونَ شَيْنًا ، إنَّمَا تَأْكُلِينَ خَرَاجَ غُلَامِكَ ، وَلَسْت تَأْكُلِينَ ثَمَنَ الدَّمِ.

(۲۱۳۸۱) حضرت ابن عباس ٹرٹائٹو کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کیا میں عراق سے ہوں ،میراایک غلام ہے جو حجامت کرتا ہے، عراق کے لوگوں کا خیال ہے کہ میں خوزن کی کمائی کھاتی ہوں ، آپ دہاڑھ نے فر مایا: وہ پچھ بھی گمان نہیں کرتے ، تو

ایے غلام کی کمائی کھاتی ہے،خون کی کمائی نمیں کھاتی۔

( ٢١٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ فَرُّوخَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عُمَالَتَهُ دِينَارًا. (طبراني ٤٨٣٠)

(۲۱۳۸۷) حضرت عکرمه میتید فرمات میں کے حضور اقدس مَرْائتِ تَنْ تَنْ تَنْ کِیفِ لگوائے اور حجام کومز دوری میں ایک وینار عطافر مایا۔

( ٢١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا معمر ابْنُ سام، عَنْ أَبِي جَعْفُرٍ، قَالَ:لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُّ، وَلا يُشَارِطُ.

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) في المستخطر ال

اله ٢١٣٨٨) حفرت ابوجعفر بيتي في فرماتي بين كدكونى حرق نبين كدآ دى كي في لكوائه اور تجام كساتيو شرط ندلكائ -( ٢١٣٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ ، سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : هُوَ سُحْتٌ.

( ٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ كَسْبَ الْحَجَّامِ.

۔ عصرت مقیان، حضرت منصوراور حضرت ابراہیم بریٹید حجام کی کمائی کونا پسندفر ماتے تھے۔ ( ۲۱۳۹۰ ) حضرت سفیان ، حضرت منصوراور حضرت ابراہیم بریٹید حجام کی کمائی کونا پسندفر ماتے تھے۔

ر ١٠٠٠) حَدَّثُنَا وَكِيعَ قَالَ :حدثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ.

(۲۱۳۹۱) حفرت ابو ہریرہ ہیں تھی ہے کہ حضورا قدس مَلِلَ الْحَجَّارِ بُنِ عَبَّاسِ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِی جُحَیْفَةَ : أَنَّ أَبَاهُ الشُتَرَی عُلَامًا لَهُ

٢١٣) حَدَّنَا ابن ابِي زَاتِدَه ، عَن عَبَدِ الجَبَارِ بنِ عَبَاس ، عَن عَونِ بنِ ابِي جَحَيْفَة : ان اباه اشترى علاما له حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ ، وَقَالَ :نهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ

حجاماً فكسر محاجِمه ، وقال: نهى النبِي صلى الله عليه وسلم عن ثمنِ الدمِ. (٢١٣٩٢) حضرت ابو جميفه رئي تؤنف أيك غلام خريدا جو حجام تها، آپ رئي تؤنفو نے أس كے اوزار تو ڑؤالے اور فرمايا: آپ مِنَوْفَتُكُافِحَ نے • - > سرند منه :

اس كى كما كى اوتۇل كے چارے ميں استعال كرو۔ ( ١٢٩٤ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِ ظِ ،

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَسُبُ الْحَجَّامِ
خَبِيثٌ، وَمَهُرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَنَمَنُ الْكُلُبِ خَبِيثٌ .

﴿ ٢١٣٩٣ ﴾ وهن ت رافع بن فد تَج هالله سرم وي سرك حضورات من فَلْفَرَاهُ في إِن الشّادِ في إِن جَامِرٍ ، كَوَ هَا أَن عَن اللهِ عَلَى كَانَى

(۲۱۳۹۳) حضرت رافع بن خدیج والنو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّفَظَةَ نِے ارشاد فرمایا: حجامت کی کمائی ، زانیہ کے مہر کی کمائی اور کتے کی قیت حرام ہیں۔

( ٢١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَأَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كَسْبَ الْحَجَّامِ. ( ٢١٣٩٥ ) حفرت ابراہيم بِشِيْرِ تجام كى كمائى كوتا پندفرماتے تھے۔

#### ( ١٢١ ) في الرَّجل يتصدَّق بالصَّدقةِ ثمَّ يردُّها إليهِ المِيراث

# کوئی شخص صدقہ کرے اور وہی چیز وراثت میں دوبارہ اُس کول جائے

( ٢١٣٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ، فَقَالَتُ : إنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتُ أُمِّي وَبَقِيَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ

لَهَا: وَجَبَ أَجُرُك ، وَرَجَعَتُ إِلَيْك فِي الْمِيرَاثِ. (مسلم ٨٠٥ - ابوداؤد ١٦٥٣)

اورعرض کیا: میں نے اپنی والدہ پر ایک باندی صدقہ کی تھی ،میری والدہ کا انتقال ہوگیا اور باندی میرے پاس رہ گئی ،آپ مَلِّ النَّيْكَةُ بِنَا

ارشاد فرمایا: تیراا جریورا هوگیااوروه باندی وراثت میں تیری طرف لوٹ آئی۔

( ٢١٢٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ تَصَدَّقَ عَلَى أُمَّهِ بِأُمَةٍ فَكَاتَبَنُهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَتُ أُمُّهُ ، فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ فَقَالَ :أَنْتَ تَرِثُ أُمَّك ، وَإِنْ شِئْتَ وَجَهْتَهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كُنْتَ وَجَّهَتُهَا فِيهِ ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَلَقَدُ رَأَيْتِهَا يُقَالُ لَهَا لَبيبَة.

(۲۱۳۹۷) حضرت حمید بن هلال براتیمانه سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو باندی صدقہ کی ،اس کی والدہ نے اس باندی کو

مكاتبه بناليا، پھرأس كا نقال ہو گيا تو باندى وراثت ميں دوبارہ اى كول گئى، أس خفس نے حضرت عمران بن حميين جائ ہے متعلق دریافت کیا؟ آپ دین نے فرمایا کہ توائی والدہ کے ترکہ کا وارث بنے گا، اور اگر تواس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جا ہے جو

يبل كرنا تهاتو كرسكتا ب\_ حضرت حمية فرمات بي كداس كانا ملبية تعا-

( ٢١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ،

ثُمَّ يَرِثُهَا ، قَالَ :إِذَا رَدَّهَا إِلَيْهِ كِتَابُ اللهِ فَلاَ بَأْسَ بِهَا ، قَالَ :وَقَالَ قَتَادَةُ :كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ.

(٢١٣٩٨) حضرت سعيد بن المسيب باينية أستحف ح متعلق فرماتے جيں جوکوئي چيز صدقہ كرے پھروہ أس كوورا ثت ميں واپس ال

جائے: فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق اس کول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢١٣٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الصَّدَقَةِ إذَا وَرِثْهَا :قَالَ :يَجْعَلُهَا فِى مِثْلِ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتُ فِيهِ.

(۲۱۳۹۹) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ آ دمی صدقہ کرنے کے بعد وراثت میں دوبارہ اُس کا مالک بن جائے توجواُس کے ساتھ پہلے کرتا تھاوہی کرے۔

( ٢١٤٠٠ ) حَدَّثُنَا هُشَيْم ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ.

مسنف ابن ابی شیبر ترجم (جلد ۱) کی مسنف ابن ابی شیبر ترجم (جلد ۱) کی مسنف ابن ابیدع والا نضیه کی است کا مستقبل کی مستقبل ہے۔ (۲۱۲۰۰) حضرت ابراہیم الیمی والیشیا ہے ای طرح منقول ہے۔

( ٢١٤٠١) حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلُهَا.

(۲۱۳۰۱) حضرت شرق رات الله الله الله من كوئى حرج نبيل تجمعته بتنے كدأس كوكھاليا جائے۔ (۲۱،۷۱) حَدَّثَ اللهِ هُذَيْهُ مِي عَنْ يُودُنِّ مِي عَنْ الْمُحَتِّنِ مِي أَنْهُ كَانَ لَا مَدِّ مِي مَاسًا أَنْ مَأْمُ

( ٢١٤.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلُهَا.

(۲۱۳۰۲) حفرت حسن پرشیز اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

( ٣١٤.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَدْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُطْعِمَك حَوَامًا. ( ٣١٤.٣ ) حضر عن الشَّغِ مَل أَن كُوكُها لِهِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمَ اللَّهِ عَلَى أَن كُوكُها لِهِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمُ الرَّاسِ كَالِهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى الللْهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

(۲۱۳۰۳) جفرت فعی بایشا فرماتے ہیں کہ اُس کو کھالو، اللہ تعالی نے اُس کا کھاناتم پرحرام نہیں کیا۔ (۲۱٤٠٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوق، قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْك سِهَامُ الْفَرَ اِنْضِ، فَهُو لَكَ حَلَالْ. (۲۱۳۰۳) حضرت مسروق بایشا فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی میراث میں حصہ بن کرآپ کو طے اُس کا کھانا آپ کے لئے طال ہے۔

( ٢١٤.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَتُ صَدَقَةٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ حَقَّ يَرَى أَنْ يُوجِّهَهَا فِي مِثْلِ مَا كَانَتُ فِيهِ.

حق یونی ان یو جھھا فی میٹل ما کانت فییہ. (۲۱۳۰۵) حضرت ابراہیم التیمی میٹیو سے مروی ہے کہ حضرت عمر شاہو جب کوئی چیز صدقہ کرتے اور وہ میراث میں اُن کواگرواپس مل

جاتى تو أس كے ساتھ وہى معاملہ كرتے ( أس كے ساتھ اى طرح پیش آتے ) جس میں وہ پہلے تھا۔ ( ٢١٤.٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا رَدَّهَا إِلَيْهِ حَقٌ فَلَا بَأْسَ.

(۲۱۳۰۲) حضرت ابن عباس دائنو ارشاد فرماتے ہیں که اگروه ورافت میں واپس آپ کول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ( ۲۱۲۰۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنِ الشَّعْبِیِّ ؛ فِی الرَّجُلِ بَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرِثُهَا ، قَالَ : إِنَّ

السَّهَامَ لَهُ تَزِدْهَا إِلَّا حَلَالًا. رو۲۱۷۷) حضر - شَعِي هِيْهِ أَسْخِفِ سِرمتعلق فريا - ترجن حصد قركر سريكروني حز أس كومبراث بين أن جائے تو ميراث بين

(ے ۱۱۲۰) حضرت شعبی میشین اُس تحف کے متعلق فرماتے ہیں جوصد قد کرے پھروہی چیز اُس کومیراث میں طبائے تو میراث میں اُس کا حصداس میں حلّت کے علاوہ کسی چیز کااضافہ نہیں کرےگا۔

( ٢١٤.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ تَوْجِعٌ إلَيْهِ فِي الْمَدِرَاثِ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ.

الْمِيوَاثِ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا مِنْ حِصَّبَةِ غَيْرِهِ. (۲۱۴۰۸) حضرت عطاء بليني فرماتے ہيں كه اگركوئى شخص صدقه كرے پھروہى چيز ورا ثت ميں اُس كووا پس مل رہى ہوتو اُس كوكسى

دومرے دارث كے حصديل ڈال دے۔ ( ٢١٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُزَرَّعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْهَا فَقَالَ : إِنْ أَخَذَهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ أَمْضَاهَا أَفْضَلُ.

(۱۱۴۰۹) حدرت مُزرِّع بِينِي من من سوري من بلك مصبي عنه عن بين معلق دريافت كيا؟ آب بِينِينَ فرمايا الرتو (۱۱۴۰۹) حضرت مُزرِّع بِينِينِ فرمات مِين كه مِين في حضرت معنى بِينْنِيز سے اس كے متعلق دريافت كيا؟ آب بِينِين ا ہے حصد میں لے لے تو کوئی حرج نہیں ،اوراگر چھوڑ دے توبیافضل ہے۔

- ( ٢١٤١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا.
- (۳۱۲۱۰) حضرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کہ ای کے مثل میں اُس کور کھے گا ( دوبارہ صدقہ کردے گا)۔
- ( ٢١٤١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ :السَّانِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا.

(عبدالوزاق ١٦٢٢٩)

(۲۱۴۱۱) حضرت عمر ڈٹاٹنو ارشاد فرماتے ہیں کہ منت والی اونٹنی اور صدقہ اُسی دن کے لئے ہیں۔( قیامت کے دن کے لئے )۔

# ( ١٢٢ ) فِي الرَّجلِ يقرِض الرَّجل القرض

# کوئی شخص کسی دوسرے کو قرض دے

الْحَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَقِيَّ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢١٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الوَّجُلِ يُقُرِضُ الوَّجُلَ الدَّرَاهِم ثُمَّ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهَا طُعَامًا :أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۱۳۱۲) حفزت ابن عمر ﴿ فَيْنُو إِس بات كو ناپسند فر ماتے تھے كەكونى شخص كى كو دراجىم قرضہ ميں دے اور بدله ميں أس سے كھانا (گندم) وصول كرے۔

( ٢١٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحَمَّادٍ وعِكْرِمَةَ ، قَالُوا : كَانُوا لَا يَوَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

( ۲۱۴۱۳ ) حفرت سعید بن جبیر وایشیا ،حفرت تما داور حفرت عکرمه واینیا اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تتھے۔

( ٢١٤١٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :إذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ إلَّا مَا بِعْته بِهِ ، فَإِذَا كَانَ قَرْضًا فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَأْخُذَ غَيْرَ مَا أَقْرَضْتَهُ.

(۱۱۳۱۷) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جب اصل حق دین ہو ( یعنی مدت متعین ہو ) تو جو چیز دی ہے وہی وصول کر ، اورا گرقر ض

ہو(مدت متعین ندہو) تو جو قرض دیا ہے اُس کے غیرجنس لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢١٤١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ : خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا ، أَوْ حِنْطَةً ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ شَيْنًا غَيْرَ الذَّهَبِ ، قَالَ : إِذَا كَانَتُ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ. کرے اور مقروض کیے کہ اس کے بدلے جو، گندم، تھجوریا سونے کے علاوہ کو کی چیز رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، جب اس کے درہم دوسرے پر قرض ہوں تو وہ اُس کے بدلے اُس سے جو چاہے وصول کر سکتا ہے۔

( ٣١٤١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ :بِعُت جُزُورًا بِدَرَاهِمَ إِلَى الْحَصَادِ ، فَلَمَّا حَلَّ قَضَوُنِى الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ :لاَ يَصْلُحُ ، لاَ تَأْخُذُ إِلَّا دَرَاهِمَ.

قضوبنی المحنطة والشعیر والسّلت فسالت سعید بن المسیّبِ فقال : لا یصلح ، لا تا محد إلا دراهِم. (۲۱۳۱۲) حضرت ابن حرملة وليني فرماتے بي كه ميں نے اونتی اس بات پر فروخت كى كه كناكى كے دن مجھے ورہم بدلے ميں

عام بمیں۔ جب سردگ کا وقت آیا تو میرے لیے گندم، جواور گیہوں کا فیصلہ کیا تو میں نے حضرت سعید بن المسیب ویشید سے دریافت کیا؟ آپ ویشید نے فرمایا کہ بیددرست نہیں ہے، دراہم کے علاوہ کوئی چیز وصول نہ کرنا۔

( ٢١٤١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُيَسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنْهُ عَبْدًا رَجِيصًا.

(۲۱۳۱۷) حضرت جابر حیا پیش فرماتے ہیں کہ آ دمی کا دوسرے پر دین ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دہ اُس سے ( اُس کے بدلہ میں ) ستاغلام لے لیے۔

#### ( ١٢٣ ) فِي الرَّجلِ يعطِي الرَّجلِ النَّدرَاهِمَ بِالأرضِ ويأخذ بغيرِها

كونى شخص كسى آدمى كوايك شهر ميں بيبيد سے اور دوسر سے شهر ميں بہنچ كراً س سے وصول كر لے ( ٢١٤١٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ حَفْص أَبِي الْمُعْتَمِدِ، عَنْ أَبِيهِ،

١١١) حَدْثُنَا حَقَفُ بَنْ عِيابٍ، عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بَنِ عَبِدِ الرَّحْمَٰ بَنِ مُوهَبٍ، عَنْ حَقَصَ ابِي المُعَتَمِرِ، عَنْ ابِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْطِى الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَ بِإِفْرِيقِيَّةَ

(۲۱۳۱۸) حضرت علی جایج ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ مدینہ منورہ میں پیسے دیئے جائیں اورا فریقہ جا کر وصول کر لیے جائیں۔

( ٢١٤١٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ حَفْص ابى الْمُغْتَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنَحُوهِ.

(۲۱۳۱۹) حضرت علی واثن سے اس طرح منقول ہے۔

( .٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزَّبْيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ ، وَيُؤْخَذَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ.

(۲۱۳۲۰) حصَّرت ابن عباس دِهنو اورابن زبير دهنو اس ميں وئي حرجَ نه سجَعة تصے كه تجاز بينج كر مال وصُول كرليا جائے جبكه وه عراق

میں دیے ہوں اور عراق میں وصول کر لیے جائیں جبکہ وہ حجاز میں دیتے ہوں۔

( ٢١٤٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(rimi) حفرت ابراہیم ویشیا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔

( ٢١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ وَخَارِجَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِكٌي ، أَنَّهُ كَانَ يُّأْخُذُ الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُغْطِيهِ بِالْعِرَاقِ ، أَوْ بِالْعِرَاقِ وَيُغْطِيهِ بِالْحِجَازِ.

(۲۱۳۲۲) حفرت علی منافخہ حجاز میں وہ مال وصول کر لیتے تھے جو وہ عراق میں دیتے تھے یا عراق میں وہ مال وصول کر لیتے تھے جو وہ حجاز میں ( قرض ) دیا کرتے تھے۔

( ٢١٤٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ:كَانَ عَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسُودِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بالْعِرَاقِ.

(٢١٣٢٣) حضرت عبدالرحمن بن الاسود ويتعيد دراجم حجاز ميں وصول كر ليتے ( جبكه ) ديتے عراق ميں تھے۔

( ٢١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَيَأْخُذَهَا بالْكُوفَةِ.

(۲۱۳۲۴) حضرت محمد بالفيلااس ميں كوئى حرج نة بجھتے تھے كه بھر ہيں درا ہم دے كركوفه ميں وصول كر ليے جائيں۔

( ٢١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ.

(٢١٣٢٥) حفرت محد والله فرمات بين كدرسيد لين مين كوئى حرج نهين ب-

( ١١٤٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي العُمَيْسِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جُعْدُبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا جُذَاذَ خَمْسِينَ وَسُقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسُقًا شَعِيرًا ، فَقَالَ لَهَا عَاصِمٌ بْنُ عَدِيٌّ : إِنْ شِنْتَ وَقَيْتُكِيهَا هُنَا بِالْمَدِينَةِ وَتُوفِينهَا بِخَيْبَرَ ، فَقَالَتْ :حَتَّى أَسْأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ : وَكَيْفَ بِالضَّمَانِ ؟. (عبدالرزاق ١٣٦٣٣)

(٢١٣٢٦) حضرت زينب الثقفيه والتوني عصروي م كه حضرت محمد مَلِفَقِينَةَ ني جذاذ كو بحياس وس تهجور اوربيس وس بجو عطا فرماكي،

حضرت عاصم بن عدی پیشیلانے اُن ہے کہا:اگر آپ جا ہیں تو ہم تخجے بید مدینہ منورہ میں دے دیں اور تو ہمیں خیبر میں دے دے،

انہوں نے عرض کیا: ( کھم جاؤ ) یہاں تک کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر ڈاٹٹو سے دریا فت کرلوں ، کبس انہوں نے آپ ڈاٹٹو سے وريافت كيا؟ آپ جائو نے فرمايا كه ضمان كون د كا؟

( ٢١٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِى التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمُ

بِأَرْضِ أَخْرَى ، فَذُكِرَ ، أَوُ ذَكُرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطُ.

(۲۱۳۲۷) حفرت عطاء والطین سے مروی ہے کہ حضرت ابن زبیر وٹائٹو تا جروں کو مال یہاں سے دیتے اور دوسری جگہ بہتی کروصول فرما

ہے معنف ابن ابی شیبر ترجم (جلد ۲) کی ہے است کے است کا کہ کہ سات البیدع والا نصب کے است البیدع والا نصب کے است ا لیتے ،اس بات کا ذکر حضرت ابن عباس والتی کے سامنے ہوا، آپ والتی نے فرمایا کدا کر بطور شرط ایسانہ کیا گیا ہوتو تب درست ہے۔

( ٢١٤٢٨ ) حَلَّتُنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ ، وَكَانَ مَيْمُونُ بُنُ أَبِي مَنْ بِيهِ الْمَا عُنْدُونُ بَنُ أَبِي مَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ ، وَكَانَ مَيْمُونُ بُنُ أَبِي مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَرَاتَ بِينَ كَرَسِيدِ عاصل كرن مِينَ الواقعيب اس كونا يبند (٢١٣٢٨) حفرت ابراجيم ويطيخ فرمات بين كرسيد عاصل كرن مين كون حرج نهين اور حضرت ميمون بن الوهبيب اس كونا يبند

(١١٢٨) حرف ابراديم بريو برماح بن در ميد ما سرح ين وي رف ين اور حرك يون بن ابو جيب ان وما بعد كرتے تھے۔ ( ٢١٤٢٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَ السِيُّ ، عَنْ دِينَارِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ : أَعْطِى الصَّرَّافَ الدِّرْهَمَ بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : انَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللَّصُوصِ ، لَا

بِالْبُصُرَةِ وَآخُذُ السَّفَتَجَةَ ، آخُذُ مِثْلَ دَرَاهِمِى بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : أَنَّمَا يُفَعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللَّصُوصِ ، لَا خَيْرَ فِي قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً.
خَيْرَ فِي قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً.
(۲۱۳۲۹) حضرت ويناروالطي فرمات بين كه من في حضرت حن والطي سے دريافت كيا: صراف كوبھر ه من دراجم دے كرأس سے رسيد حاصل كى جائتى ہے؟ أس جيد دراجم كوف ميں جاكرأس سے وصول كر ليئے جائيں؟ آپ والطي نے فرمايا: يہ چوروں كى وجہ سے

( ١٢٤ ) فِي شهادةِ الصَّبيانِ

ایسا کیا جاتا ہے،البتہ اُس قرض میں کوئی خیراور بھلائی نہیں ہےجس میں نفع (سود) ہو۔

# بچوں کی گواہی کا بیان

( ٢١٤٣ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :تجوز شَهَادَةُ الصَّبْيَانِ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ .

(۲۱۳۳۰) حفرت ابراہیم پیٹیل فرماتے تھے کہ بچوں کی گوائی بعض کی بعض کے خلاف جائز ہے۔ (۲۱۲۱) حَدَّثَنَا عَلِی ہُن مُسْھِرٍ ، عن الشیبانی ، عن الشعبی ، عن شریح : أنه كان یجیز شهادة الصبیان ،

بعضھم علی بیع بعض. (۲۱۳۳۱)حفرت شریکی پیشید بعض بچوں کی گواہی ایک دوسرے پرئیج کے معالمہ میں صحیح سمجھتے تھے۔

( ٢١٤٦٢ ) حَلَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبَيَانِ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ. ( ٢١٣٣٣ ) حضرت عروه بِشِيْدِ فرمات تَصَ كَرَجُول كَ كُواتِي جَائز بِ، اوران كَي بَهِي بات لي جائز كي -

ر ٢١٤٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى شَهَادَةِ الصَّبْيَانِ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مِمَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ وَلَيْسُوا مِمَّنُ يُرْضَى ، قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : هُمْ أَخْرَى إذَا سُئِلُوا عَمَّا رَأُوا أَنْ

﴿ مِمَّنُ تَرْضَوْنَ مِنَ النَّهُ هَدَاءِ ﴾ وَكَيْسُوا مِمَّنُ يُرْضَى ، قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : هُمُ أَحْرَى إِذَا سُئِلُوا يَشُهَدُوا ، وقَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ : فَمَا رَأَيْت الْقُضَاةَ أَخَذَتُ إِلَّا بِقَوْلِ ابْنِ الزَّبَيْرِ. المراح المراح ابن عباس والتأور بحول كى كوابى ك متعلق فرمات ميں كدالله تعالى كا ارشاد ب كد المرشاد م

الشَّهَدَاءِ ﴾ جبكه بج مِمَّنُ مَرْضَوْنَ مِن بين آت\_ حضرت ابن زبير ولا فو فرمات بين كدده اس چيز كزياده متحق اور لا نق بين جس كوچيز كووه ديكهين اورائس كم تعلق أن سے سوال كيا جائے تو وہ گوائى دين، اور حضرت ابن ابى مليكه ويشين فرماتے بين كه مين

نے قاضع کونییں دیکھا کہ وہ حضرت ابن زبیر جھاٹھ کے قول کے علاوہ کسی کا قول کیتے ہوں۔

عَے ماصول وَيْنَ دَيْجُمَّا لَهُ وَهُ صَرَّتُ اَبْنُ رَبِيرِ رَبِيْ تَوْسُكُونَ كَعُلَاوُهُ فَا فَوْلَ يَتِيحُ وَقُلَّ ( ٢١٤٣٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ ،

وَ تَجُوزُ شَهَادَةً الصَّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ. (۲۱۳۳۳) بچوں کی گواہی بڑوں کے خلاف جائز نہیں اور بچوں کی گواہی بچوں کے خلاف جائز ہے جب ان کے درمیان کوئی لڑائی،

تفرقه ہوجائے۔

( ٢١٤٣٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْأَثْمَلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبْيَانِ في السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَيَابَاهُمْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.

(۲۱۳۳۵) حضرت شریح بایشینه بچوں کی گواہی دانت اور موضحہ زخم میں جائز سمجھتے تھے اور اس کے علاوہ ان کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے۔

( ٢١٤٣٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَرْيَمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ :إِذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ خَمْسَةَ عَشَهَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

(۲۱۳۳۲) حضرت کھول پیشینه فرماتے ہیں کہ جب بچے کی عمر پندر وبرس ہوجائے ،تو اُس کی گواہی معتبر ( جائز ) ہے۔

( ٢١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : شَهِدْ غُلَامْ عِنْدَ قَاضِ مِنْ

المعلمة الله المواقعة عن عبيد الله بن عمر ، عن داود بن الحصين ، قال : شهد عادم عند قاص مِن المعلم عند قاص مِن قُضَاةِ أَهُلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى سَالِم وَالْقَاسِمِ فَسَالَهُمَّا عَنْ

شَهَادَتِهِ ، قَالَا :إِنْ كَانَ أَنْبُتَ فَأَجِزْ شَهَادَتَهُ.

(٢١٣٣٧) حضرت داؤد بن حصيدن واليميز سے مروى ب كرمديند منوره كے قاضيوں ميں سے ايك قاضى كے پاس ايك بچے نے كوابى

دی، جس کا نام سلمہ بن عبدالرحمٰن المحز وی تھا۔ حضرت سالم مِر الله اور حضرت قاسم مِرالله الله سے أس كى گواہى كے متعلق دريافت كيا گيا؟

آپ رائی نے فرمایا کداگراس کے زیریاف کچھ بال آپکے ہیں تو اُس کی گواہی معتر ہے۔ آپ رائی نے نے فرمایا کداگراس کے زیریاف کچھ بال آپکے ہیں تو اُس کی گواہی معتر ہے۔

( ٢١٤٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ الصِّبَانِ: تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَبَتُونَ. ( ٢١٣٣٨ ) حضرت ابن سيرين بچول كي گوابي كم تعلق فر ماتے بين كه أن كي گوابي لكھ لي جائے گي اور أس كي تحقيق اور جِهان

> بین کی جائے گی۔ ریست سر تاہیں ورز و دو ورز سے دی و تاہیم سے دیوسری سے دیوسرد کر میرد کا تاہ دیسر قبل دیردہ

( ٢١٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يسْتَثْبَتُونَ.

هُ مَعنف ابن الي شيرم ترجم (جلد ۱) كي المستخطف ۱۳۵۵ في ۱۳۵۵ في معنف ابن الي شيرم ترجم (جلد ۱) في المستخطف المستخط المستخطف المستخط

(۲۱۲۳۹) حفرت ميد بن عبدالرحل بينيد فرمات بين كم حقيق كي جائے گي-

( ٢١٤٠ ) حَدَّثَنَا الْمِنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ. ( ۲۱۲۷۰ ) حضرت ابن عباس و الثان ارشاد فر ماتے بین که بچول کی گواہی معتبر نبیس ہے۔

( ٢١٤٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكُبُرُوا. (۲۱۲۲) حفرت عطاء ويشيد فرمات بين بزے ہونے سے سلے بچوں كى گوائى معترنبيں ہے۔

( ٢١٤٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبى. ( ۲۱۳۴۲ ) حفزت عامر پریشید بچوں کی گواہی کو جائز نہ تیجھتے تھے۔

( ٢١٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِتَّى ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِتَى ، قَالَ :شَهِدُت عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلَامٌ فَقَالَ : بِإِصْبَعِهِ فِي بَعْضٍ جَسَدِي : حَتَّى تَبُلُغَ.

(٢١٣٣٣) معنرت سليمان الهمد اني بيشيد فرمات بيس كه جب ميس جيمونا تفاتو ميس في حضرت شريح بيشيد كي سامنے كواي دي، آپ رائیلانے میرے کچھ جم کوانگل سے چھو کر فر مایا: بالغ ہونے سے قبل گواہی معتبر نہیں۔

( ٢١٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ ابْنِ أَبِى لَيْلَى صِبْيَانٌ مِنَ الْحَيِّ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَقَالَ : اكْتُبْ : شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلاَنٌ وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِم جَازَتُ ، وَإِنْ رَجَعُوا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. (۲۱۲۳۲) حضرت وکیج مرتبطین فرماتے ہیں که حضرت ابن الی لیلی مرتبطینہ کے پاس محلے کے پچھ بچوں نے کواہی دی جو نابالغ تھے،

آ ب وایشیز نے فرمایا: فلاں ، فلاں کی گواہی لکھ لو، جب بالغ ہوجا کیں تو دیکھنا کہ اگراُس پر ثابت اور برقر ار ہیں تو گواہی معتبر ہے اور اگررجوع کرلیس تو وه گواہی کالعدم ہوگی۔

( ٢١٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبيانِ وَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا. (۲۱۴۳۵) حضرت فنعنی ویشید بچوں کی گوای معتبر مجھتے تھے۔

( ٢١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَهُ أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانَ فِي آمَّةٍ ،

وَقَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ. (۲۱۳۳۷) حضرت شرح مریشیونے باندی کے معاملہ میں بیچے کی گوائی کو قبول کیااور جار ہزار دراہم کا فیصلہ سنایا۔ ٢١٤١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِقٌ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصُّبْيَانِ

بَعُضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

(۲۱۳۴۷)حضرت علی جائز بچول کی گوای بچول کے بارے میں جائز بجھتے تھے۔

#### ( ١٢٥ ) فِي القصّار والصّبّاغِ وغيرِهِ

#### رنگ ریز وغیره کابیان

( ٢١٤٤٨ ) حَذَثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابن عَبيدِ بُنِ الْأَبْرَصِ ، أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّادًا.

(٢١٣٣٨) حضرت على جائية نے بردھئي كوضامن بنايا۔

( ٢١٤٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ بُكَيْر بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ يُحَدِّثُ ، أَنَ

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِلنَّاسِ فِي أَعْمَالِهِمْ مَا أَهْلَكُوا فِي أَيْدِيهِمْ.

(۲۱۲۲۹) حفرت عمر بن خطاب دایش نے کاریگروں کوان کے ہاتھوں ضائع ہونے والی چیزوں کا ضامن قرار دیا ہے۔

( ٢١٤٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّوَّاعُ ، وَقَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا ذَلِكَ.

( ۱۱۳۵ ) حضرت علی شاہی نے رنگ ساز اور رنگ ریز کوضامن بنایا اور فر مایا: لوگوں کے لیے اس میں بہتری ہے۔

( ٢١٤٥١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِينَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَقَالَ :أَعْطِهِ ثُوبَهُ ، أَوْ شَوْوِاهُ.

(۲۱۳۵۱) حضرت قاضی شریح بیشینانے رنگ ساز کوضامن بنایا اور فرمایا: نقصان کی صورت میں دبی کیڑادے یا اس جیسا کیڑادے۔

( ٢١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُوَيْحٍ ، قَالَ : كَانَا يُضَمَّنَانِ الْقَصَّا

(۲۱۴۵۲) حضرت مسروق ولينيز اور حضرت شرح كوينيز رنگ ساز كوضامن قر ارد تنتھ \_

( ٢١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُويْحٍ ، أَنَهُمَا قَالَا فِي قَصَّارٍ خَرَة نُوبًا : يضمَّنُ قِيمَتُهُ وَيَأْخُذُ ثُوبَهُ إِلَيْهِ.

(۲۱۲۵۳) حضرت مسروق بایطیلا اور حضرت شریح بیشید فرماتے ہیں که رنگ ساز اگر کپٹر ایھاڑ دیتو وہ اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا

اورأس سے كيڑ اوصول كيا حائے گا۔

( ٢١٤٥٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَصَّارِ إِذَا أَفْسَدَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنْ ، قَالَ

وَكَانَ لَا يُضَمِّنُهُ غَرَقًا ، وَلاَ حَرْقًا ، وَلاَ عَدُوًّا مُكَابِرًا.

(۲۱۴۵۴)حضرت حسن پیٹین فرماتے ہیں کہ رنگ ساز اگرخراب کردے تو وہ ضامن ہے،اورا گروہ چیز ڈوب جائے یا جل جائے وتمن بربا د کردے تو ضامن نہ ہوگا۔ الم معنف ابن الى شير مرجم (جلد لا) في الم عُمَش ، قَالَ : أَمَرَنِي جَارِ لِي قَصَّارٌ يُقَالُ لَهُ ثَابِتٌ : أَسُأَلَ لَهُ إِبْوَاهِيمَ : وَالْمُواهِيمَ :

٢١٤٥) حَلَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، قَالَ : أَمَرَنِي جَارِ لِي فَصَّارٌ يُقَالُ لَهُ ثَابِتٌ : أَسَالَ له إِبْوَاهِيمَ : عَن رَجُلٍ أَعْطَى غُلَامًا لَهُ ثَوْبًا فَضَاعَ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ : أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غُلَامِه ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ. ٢١٢٥) حفرت أمش بِالْيِعِ فرماتِ بِس كه مِير بِ رَوى ثابت نے جورئگ سازتھا جھے كہا كه بين حضرت ابرا تيم بيتن ہے

۲۱۴۵۵) حفرت اعمش روبیطیۂ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوی ٹابت نے جورنگ سازتھا مجھے کہا کہ میں حفرت ابراہیم پڑھیا۔ ریافت کرول کہا کی شخص نے اپنے غلام کو کپڑے دیئے ، اُس نے وہ ضائع کردیئے ، تو اس کا کیا تھم ہے؟ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا تو آپ پریشیئ نے فرمایا کہ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اُس کا غلام ہے؟ میں نے عرض کیا بی ہاں۔ آپ پریشیئڈ نے فرمایا وہ

سے سوال کیا تو آپ بِالیٹی نے فر مایا کہ کیا وہ بیس جانتا تھا کہ وہ اُس کا غلام ہے؟ میں نے عرص کیا جی ہاں۔ آپ بریٹی نے فر مایا وہ مائٹ سامن ہوگا۔ مائٹن ہوگا۔ شرارَةٌ فَأَخْرَقَتِ الْغَزْلَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَائِكٍ مَشَى فِي غَزْلٍ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ ، فَوَقَعَتْ شَرَارَةٌ فَأَخْرَقَتِ الْغَزْلِ ، فَالَ : يضمَّنُ.

سورادہ فاحر ہوں انگرن ، فال ایک میں ۔ ۲۱۴۵۲) حفرت مغیرۃ رافیعیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رافیعٰ سے دریافت کیا کہ کپڑا بننے والا اونی کپڑوں میں اون) آگ کے انگاروں کے پاس سے گزراتو آگ کے انگارے نے اُس اون کوجلاڈالا ،اس کا کیا تھم ہے؟ آپ رہائی نے فرمایا ہ ضامن ہوگا۔

وضامن بوگا۔ وضامن بوگا۔ ٢١٤٥٧) حَلَّنْنَا يَحْمَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: يضمَّنُ الصَّبَاعُ وَالْقَصَّارُ وَكُلُّ أَجيرٍ مُشْتَرَكٍ. ٢١٣٥٧) حفرت عَمَ مِيْتِيْ فرماتے بِين كرنگ سازاور برمشترك اجرضامن بوگا۔

۲۱٤٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إلاَّ مَا جَنَتْ يَدُهُ. جَنَتْ يَدُهُ. ۲۱۳۵۸) حضرت عامر بِلِيْمِيْ فرماتے ہیں که رنگ سازائی کا ضامن ہوگا جوائس کے ہاتھوں نے کیا ہو۔ (جوفرانی اُس کی وجہ سے کئی ہو)۔ کئی ہو)۔

#### ( ١٢٦ ) فِي الأمةِ تزعم أنَّها حرَّةٌ

اگرکوئی با ندی خودکوآ زادقر ارد \_ (اوراس سے شادی کرلی جائے تو) کیا تھم ہے؟

7١٤٥٩) حَدَّنَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُییْنَةَ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ فُسَیْطٍ ، عَنْ سُلِیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ ، أَنَّ أَمَةً أَتَتْ فَوْمًا فَغَرَّتُهُمْ وَزَعَمَتُ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَوَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَوَجَدُوهَا أَمَةً ، فَقَضَى عُمَرُ بِقِيمَةِ فَوْمًا فَغَرَّتُهُمْ وَزَعَمَتُ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَوَوَّجَهَا رَجُلٌ فَولَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَوَجَدُوهَا أَمَةً ، فَقَضَى عُمَرُ بِقِيمَةِ أَوْلَادِهَا فِي كُلٌ مَغُرُودٍ عُرَّةٌ .

أَوْلاَدِهَا فِي كُلٌّ مَغُرُودٍ عُرَّةٌ .

أَوْلاَدِهَا فِي كُلٌّ مَغُرُودٍ عُرَّةٌ .

أَوْلاَدِهَا فِي كُلٌّ مَغُرُودٍ عُرَّةً .

أَوْلاَدِهَا فِي كُلٌّ مَغُرُودٍ عُرَّةً .

ر مصنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۲) کی مصنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۲) کی مصنف ابن الی می مصنف ابن الی می مصنف الی مصند مصنف نرایس کی مادان کی قرمته ادا کر فرکافیصل فرا ترجمو نزکه ای می و وقتی جس کرساتی دهم کی بیوایس

حضرت عمر جن فن نے اُس کی اولاد کی قیمت ادا کرنے کا فیصلہ بیفر ماتے ہوئے کیا کہ ہروہ مخص جس کے ساتھ دھوکہ ہواُس جر مانے کے طور غرہ (غلام یاباندی) دی جائے گی۔

( ٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلَاسٍ ، أَنَّ أَمَةً أَتَتُ طَيِّناً فَزَعَمَتُ أَنَّهَا حُرَّةً فَتَزَوَّجَ رَجُلٌ ، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا ظَهَرَ عَلَيْهَا فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّهَا وَأَوْلَادُهَا لِسَيِّدِهَا ، وَجَعَلَ لِزَوْجِهَا مَا أَذْرَكَ مِنْ مَتَاءِ

رَجُلُ ، ثُمَّ إِنَّ سَيْدَهَا ظَهُرَ عَلَيْهَا فَقَضَى عَثْمَانَ آنَهَا وَاوَلَاهُ وَجَعَلَ فِيهِمَ السَّنَّةَ ، أَوِ الْمِلَّةَ :فِى كُلِّ رَأْسٍ رَأْسَيْنِ.

(۲۱۳۷۰) حضرت خلاس ویشین ہے مروی ہے کہ ایک با ندی قبیلہ طیء میں آئی، اس نے کہا کہ وہ آزاد ہے، اُس کو آزاد ہجھتے ہو۔ ایک شخص نے اُس کے ساتھ نکاح کرلیا، پھراُس باندی کا آقا اُس کو لینے آگیا، حضرت عثان میں ٹیے نیصلہ فرمایا کہ باندی اور اُ کے بچے آقا کوملیس کے، اُور اُس کے شوہر کے لئے وہ ہے جو وہ سامان میں سے پالے۔ پھر آپ نے لوگوں میں بیطریقہ جا فرمادیا کہ ہرایک نفس میں دونفس ہیں۔

( ٣٤٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، قَالَ :سَأَلْتُه ، عَنْ جَارِيَةٍ أَبِقَتْ مِنْ أَرْضِ إِلَى أَرْ أُخُرَى ، فَأَتَتُ قَوْمًا فَزَعَمَتُ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَرَغِبَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتُ أَوْلَادًا ، ثُمَّ عَلِمُوا أَنَّهَا أَهُ

احرى ، فانت فوما فرعمت الها محرہ ، فرعب فِيها رجل فتر وجها فولندت او دوا ، لم عليموا الها الله الله الله الله فَجَاءَ مَوْ لاَهَا فَأَخَذَهَا ، قَالَ : يَأْخُذُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ ، وَيَفَدِى الْأَبُ أَوْ لاَدَهُ بغُرَّةٍ غرَّةٍ. (٢١٣٦١) حضرت عمى ويشيد سے دريافت كيا كيا كه ايك بائدى ايك شهرسے بھاگ كردوسر سے شهر چل كئى ،اورا يك قوم كے ياس آ

ا پے آپ کوآ زاد ظاہر کیا، تو اس میں ایک شخص نے رغبت کی اور اُس کو پند کر کے اُس کے ساتھ نکاح کرلیا اور اُس سے پچھ ہے ہو گئے، پھر پیۃ چلا کہ وہ تو باندی ہے اور اُس کا آقا بھی آگیا تو کیا وہ اُس باندی کو لے جاسکتا ہے؟ آپ پریٹھیؤنے فرمایا کہ آقا

. ( ٢١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكُيْنٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُلٍ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : وَلَدِ كُلِّ مَغُرُورٍ غُرَّةٌ.

(۲۱۳۶۲) حضرت سعید بن المسیب پیشین فر ماتے ہیں کہ دھوکے سے کیے گئے نکاح سے پیدا ہونے والے ہر بچے کے بدلے ا ایک غرہ (غلام یابا ندی) ہے۔

#### ( ١٢٧ ) فِي الرَّجلِ يحجر على غلامِهِ

کوئی شخص اگرغلام کوتصرف (شجارت) وغیرہ کرنے سے روک دی تو کیا تھم ہے؟ ( ۲۱۱۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبِی عَدِتَی ، عَنْ صَالِحِ بُنِ أَبِی الْأَخْضَرِ ، عَنْ عَبَّدِ بُنِ سَعِیدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبُدِ الْعَزِی قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبُدًا ، أَوْ رَجُلاً مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ أَتْوَى. و معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) ٢١٣٦١) حضرت عمر بن عبد العزيز ويشية فرمات بي كه جس مخص نے كوئى ايسا غلام بيچا جسے تجارت سے روكا كيا تھا تو اس نے اپنا

باضائع كرديابه ٢١٤٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَتَى أَهْلَ سُوفِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ

٢١٣٦٢) حضرت ابراہيم ولينيلا فرماتے ہيں كه جب آقابازاروالوں كے پاس آكرانيس بنادے كداس نے اپنے غلام كوتجارت ہے روک دیا ہے تو پھر کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ اُس کے ساتھ معاملات مسکرے۔

٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا حَجَرَ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ فِي أَهْلِ سُوقِهِ لَمْ يَجُزُ عَلَيْهِ. ۲۱۳۷) حضرت حسن برینیمیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص غلام کو بازار میں بازار والوں کے سامنے سے تصرف وغیرہ کرنے ہے

ب دیقواُس سے بیچ وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ٢١٤٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَّى فِي الْحَجْرِ شَيْئًا.

٢١٣٦) حفرت ابن ميرين والنيو تجارت سروك جانے كو بچونيس مجھتے تھے۔ ٣٤٦) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ بَكَّارٍ الْعَنَزِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً حَجَرَ عَلَى غُلامٍ لَهُ فَرُفِعَ

إِلَى عَلِيٌّ فَقَالَ : كُنْت تُرُسِلُهُ بِدِرْهُم يَشْتَرِى بِهِ لَحْمًا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَجَعَلَهُ مَأْذُونًا لَهُ. ۲۱۳۷) حضرت بکارالعنز ی بایشیز ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے اپنے غلام کو تجارت ہے روک دیا، وہ حضرت علی شاتنو کے پاس مله لے گیا، حضرت علی زخاتی نے مالک سے دریافت کیا کہ کیا تواہے درہم وے کر گوشت وغیرہ لینے بھیجا ہے؟ اُس نے عرض کیا

جی ہاں ، بین کرآپ نے اس غلام کو تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔

( ١٢٨ ) من كرِه الحجر على الحرُّ ومن رخَّص فِيهِ جوحفرات آ زاد تخف کوتجارت سے رو کنے کونا پہند کرتے ہیں اور جوحفرات اُس کی

اجازت دیے ہیں

٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا يُحْجَرُ عَلَى حُرٍّ .

٢١٣٦) حضرت ابراجيم ويتنيز فرماتے بيل كه آزاد تخص كو تجارت سے نبيل روكا جائے گا۔ ٢١٤٠ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنِ ، قَالَ :شَهِدْت شُرَيْحًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، مَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ قَدَ اسْتَعْلَمَى عَلَيْهِ ،

فَقَالَ الرَّجُلُ : إنَّ ابْنَ أَجِى يُكُثِرُ أَكُلَ السَّكَرَ ، يُعرِّضُ بِالشَّرَابِ ، قَالَ شُرَيْحٌ :أَمْسِكُ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَأَنْفِقُ

عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ :وَكَانَ ابْنُ أَخِيهِ قَدْ خَرَجَتْ لِحْيَتُهُ.

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲) كي المستخطف المستخط المستخط كنناب البيوع والأفضية المستخط (۲۱۳۲۹) حضرت حصین بیشی؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح بیشیو کے پاس حاضرتھا ایک شخص آیا اُس کے ساتھ اُس کا جھتیجا

جس کے خلاف وہ مدد حیاہ رہاتھا، اُس شخص نے عرض کیا کہ بیر میرا بھتیجا نشہ آوراشیاء بہت کھا تا ہے( اس کا اشارہ شراب کی طرفہ تھا) < صزت شریح ہولیے نے فر مایا اُس کا جیب خرچ روک دے اوراُ س پراچھے طریقے سے خرچ کر ، حضرت حصین ہولیے یا فر ماتے ہیں

اُس کے بھتے کی داڑھی کے بال آ چکے تھے۔

( ٢١٤٧. ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ الْكَبِيرِ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكُرَ عَقْلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ :إذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكُرَ عَقْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ.

(۲۱٬۷۷۰) حضرت عبدالملك بن مغيرة وليشيخ سے مروى ہے كه نجدة نے حضرت ابن عباس جائے ئو كولكھااور دريافت كيا كہوہ بوڑھا مجن جس کی عقن زائل ہو چکی ہویا تاسمجھ ہو چکا ہو، (اُس کا کیا تھم ہے؟) آپ رہی تافونے اُس کولکھا کہ جب اُس کی عقل زائل ہوجائے

تاسمجه بوجائة وأس كوتجارت وغيره سے روك ديا جائے گا۔

( ٢١٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْهُ.

(۲۱۲۷) حضرت ابن عباس و اتف سے ای طرح مروی ہے۔

#### ( ١٢٩ ) مَنْ كَانَ يرد مِن الحمق

جوحضرات فرماتے ہیں کہ (غلام اور باندی کو) حماقت کی وجہ سے واپس کیا جائے گا

( ٢١٤٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَلِي بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ الْبَات.

(۲۱۲۷۲) حضرت شرح كويشيد فرماتے بي كه جمالت كى وجه سے (باندى ياغلام كو) واليس كرديا جائے گا۔

( ٢١٤٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْمُعَلَّى ، مَوْلًى لِيَنِي تَمِيمٍ ، قَالَ : شَهِدْت إيَاسَ بْنَ مُعَا والْحَتُصِمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا جَارِيَةً فَوَجَدْتُهَا حَمْقَاءَ ! قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ

مِنَ الْحُمْقِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ حُمْقٌ كَالْجُنُونِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ : تَذْكُرِينَ لَيْلَةَ وُلِدُتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ،

: فَقَالَ لَهَا : أَتَّ رِجُلَيْكِ أَطُولَ ؟ قَالَ : فَقَالَتُ بِإحدَى رِجُلَيْهَا : هَذه ، قَالَ : فَرَدَّهَا.

( ۲۱۴۷۳ ) حضرت زیدا بولمعلی بیشیلهٔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ایاس بن معاویہ پیشیلہ کے پاس حاضر تھا، اُس کے پاس اُ

باندى كاجھر الايا گيا،ايك مخص نے كہا كەميں نے إس سے باندى خريدى تقى سيتواحمق ہے، دوسرے نے كہا كه مجھے تونہيں م کہ حماقت کی وجہ ہے واپس لوٹا یا جائے گا ، اُس شخص نے عرض کیا کہ حماقت بھی تو جنون کی طرح ہے ، آپ ہائٹیلا نے اُس خا

(باندی) سے فاری میں دریافت کیا کہ تجھے وہ رات یاد ہے جس میں تو پیدا ہوئی تھی؟ اُس نے کہا کہ ہاں، آپ پراٹیمیز نے ہے یو حیما کہ تیری کون تی ٹا نگ کمبی ہے؟ اُس نے ایک ٹا نگ کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ، پس اُس کوواپس پہلے ،

هم مستقدا بن الي شيرمتر جم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ لَانَا لِلْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٢١٤٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْهَوَجِ ، قَالَ : لَا يُرَدُّ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا

مَعُرُوفًا. يَعْنِي :حُمُفًا مَعْرُوفًا. (۲۱۲۷) حفرت عامر مِراتِي فرمات بي كمعمولي حماقت وناداني كي وجه داپس نبيس كياجائے گا، بال البت اگر حماقت پاگل بن

# ( ١٣٠ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الغلام فيجد بهِ قرعًا أو صلعًا

کوئی شخص غلام خریدے، پھراس کے آ دھے سرکو گنجا پائے یا منجے بین کی بیاری میں مبتلا

# پائے تو کیا تھم ہے؟

٢١٤٧٥) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ شَيْحٍ مِنَ الزَّعَافِرِ ، عَنْ مَسْرُوق ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الصَّلَعِ. (٢١٢٥) حفرت مروق ويشي فرمات من الرَّعَافِرِ ، عَنْ مَسْرُوق ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الصَّلَعِ.

بیسی ہوتو اے واپس کر دیا جائے گا۔

ر ٢١٤٧٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِم ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَك مِنْ رَجُل عُلاَمًا ، فَلَمَّا انْصَرَف بِهِ إِذَا بِهِ قَرَعٌ ، فَخَاصَمَ صَاحِبَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّى اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا مَذَا الْفُلامَ وَبِهِ قَرَعٌ ، فَانْظُر إِلَى قَرَعِهِ فَإِنَّ الْقَرَعَ لاَ يَحْدُثُ ، قَالَ : فَقَالَ شُرَيْحٌ : لاَ أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا مَا اللهُ لَا مَنْ اللهُ وَرَعِهِ فَإِنَّ الْقَرَعَ لاَ يَحْدُثُ ، قَالَ : فَقَالَ شُرَيْحٌ : لاَ أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ ا

وَ شَاهِدًا ، أَرِهِ عَنْرِی ، ثُمَّ انْتِنِی بِهِمْ فَلْیَشَهَدُوا لَكَ ، وَإِلَّا فَیمِینُهُ بِاللَّهِ : مَا بَاعَکُهُ وَبِهِ هَذَا الْفَرَعُ.
(۲۱۲۷) حفرت معی بیشیز سے مردی ہے کہا یک محص نے دوسرے سے غلام خریدا پھر جب وہ اُس کو لے کر گیا تو وہ گنجا تھا، وہ محض

را کے ۱۱۱ صرت کی چینوز سے مرون ہے مدیب مات رو سرت سے اسید ، رو ب داری ہے۔ اس اس کے ساتھ جھگڑتے ہوئے حضرت شریح چینوز کے پاس آیا ،اور عرض کیا کہ میں نے اس سے غلام خریدا تھا یہ تو گنجا ہے آ ب اس کے صنبح پن کود کیھئے، یہ گنجا پن کوئی نیانہیں ہے۔ حضرت شریح چینولیز نے فر مایا: میں پہنیں کرسکتا کہ فیصلہ بھی کروں اور گواہ بھی بنوں،

میرے علاوہ کچھاورلوگوں کو بھی دکھا دو، پھراُن کے ساتھ میرے پاس آؤتا کہ وہ تمہارے حق میں گواہی دیں وگرنہ بیچنے والاقتم اٹھائے گا کہاس نے سنجے پن کے ساتھ نبیس بیچا تھا۔

## ( ١٣١ ) فِي بيعِ صَكَّاكِ الرَّزقِ

# راشٰ کی پرچیول کوفروخت کرنے کا بیان

٢١٤٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِشِرَاء الرَّزْقِ إِذَا خَرَجَت الْقُطُوطُ ، وَهِيَّ :الصَّكَاكُ ، وَيَقُولُونَ :لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲ ) و الأنفية المستال المستوع والأنفية المستال المستوع والأنفية المستال المستوع والأنفية

(۲۱۳۷۷) حضرت ابن عمراور حضرت زید بن ثابت نے راشن کی پر جیاں خرید نے کو جائز قرار دیا ہے اور فر ماتے ہیں کہ قبضہ۔۔۔

ر ٢١٤٧٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : نُبَّنْت ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِى

صِكَاكَ الرَّزْقِ ، فَنَهَى عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ.

(۲۱۴۷۸) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ عکیم بن حزام راش کی پرچیوں کو بیچتے تھے قو حضرت عمر ڈٹاٹن نے انہیں تبضے سے پہلے بیچنے ت

( ٢١٤٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحُوهِ.

(۲۱۲۷۹) حضرت عمر رتا تؤے ہے ہونہی منقول ہے۔

( ٢١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ بَيْعِ الرّزْقِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ

وَلَكِنْ لَا يَبِيعَهُ خَتَّى يَقْبِضَهُ.

(۲۱۴۸۰) حضرت عامرے راشن کی فروخت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کداس میں حرج نہیں لیکن قبضے ہے

( ٢١٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ الرزقِ إِذَا خَرَجَتِ الصَّكَاكِ.

(۲۱۲۸۱) حفرت محمد فراش کی پر چیال نکلنے کے بعداس کی تیج کو کروہ قراردیا ہے۔

( ٢١٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن :أنه كان يكرهه ويقول :إنه لاَ يجيء سواء ، ويقوا

إنهم يكيلون بالجريب ، ويقول :اشتر كيلا مسمى إلى أجل مسمى.

(۲۱۳۸۲) حصرت حسن نے اسے مکروہ قرار دیااور فر مایا کہ اس میں برابری نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلاف جریب کے ذر ماتے تھے۔حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مقررہ پیانے کو مقررہ مدت تک کے لیے خزیدو۔

( ٢١٤٨٣ ) حَدَّثْنَا وكيع ، عن سفيان ، عن سلم بن عبد الرحمن ، عن الحارث ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أنه كره بي

الرزق حتى يقبض الصك.

(۲۱۲۸۳) حضرت ابراہیم نے پر چی کے حصول تک راشن کی بنے کو مکروہ کہا ہے۔

( ٢١٤٨٤ ) حَدَّثُنَا وكيع ، عن سفيان ، تن معسر ، عن الزهوى ، أنه كره بيع الرزق حتى يقبضه.

(۲۱۲۸۳) حفرت زبری نے قبضہ تک راشن کی تا ی کروہ کہا ہے۔

ه مصنف ابن الي شير مترجم (جلد۲) في المستقل الم

#### ( ١٣٢ ) العبد يكون بين الرّجلين فيكاتِبه أحدهما

ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہو پھران میں ہے کوئی ایک اُس غلام کوم کا تب بنا لے ( ٢١٤٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ

أُحَدُهُمْ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيُفْسَمُ بَيْنَ شُرَكَانِهِ ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ ، لَا تَجُوزُ كِتَابَتُهُ قال:وكان عطاء يقول :عليه نفاذ عتقه كما يكون على الذي اعتق.

(۲۱۲۸۵) حضرت حسن ویلیمید اُس غلام کے متعلق فرماتے ہیں جوتین آ دمیوں کے درمیان مشترک ہو پھراُن میں ہے ایک اُس کو مکا تب بنا لے ، تو اُس مخض سے لےلیا جائے گا جودہ مکا تب غلام ہے وصول کرےاوروہ مال نتیوں شرکاء کے درمیان تقسیم ہوگا ،اور

غلام تینوں کی ملکیت میں رہے گا اُس کا مکا تب بنانا جا ترنبیں ہے۔ ' ٢١٤٨٦ ) حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ أَنْيُسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُكَاتَبِ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَايَتِهِ فَلَمْ يُقَاطِعُهُ ، وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا ۚ . لِمَنْ تركتُه ؟ قَالَ : فَقَالَ : سَعِيد بْنَ الْمُسَيَّبِ : يستوفى الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ.

(٢١٢٨٦) حضرت سعيد بن المسيب والثيلة سے دريافت كيا كيا كه ايك مكاتب تين آ دميوں كے درميان مشترك ب،ان ميس سے

بعض نے اس کو کتابت سے علیحدہ کر دیا اور بعض نے مال کتابت وصول کیا اور علیحدہ نہ کیا ، وہ مکا تب غلام فوت ہو گیا اور اس نے تر کہ میں بہت سے مال چھوڑا ،تو اُس کاتر کہ کس کو ملے گا؟ حضرت سعید بن المسیب بیشیڈ نے فر مایا: جنہوں نے مکا تب بنایا تھا اُن کو بقیہ مال کتابت دیا جائے گا پھر جو کچھ نیچے گاوہ اُن کے درمیان مشترک ہوگا۔

( ٢١٤٨٧ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ الْحَكُمُ بَأْسًا. (۲۱۴۸۷) حفرت حکم اور حفرت حماد ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہےان میں ہے کسی ایک

كاأس كومكاتب بنانا كيسامي؟ حضرت حماد نے أس كو ناپسند فر مايا اور حضرت حكم نے أس كى اجازت دى اور ايسا كرنے ميں كوئى حرج نةتمجهابه ٢١٤٨٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِي رَجُلٍ كَاتَبَ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ ، قَالَ : إِنْ

عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبُلَ أَنْ يُؤَدِّي رَدُّوهُ ، وَإِنْ أَدِّي لَمْ يُرَدُّر (۲۱۲۸۸) حضرت عامرفر ماتے ہیں کہ وکی شخص غلام میں اپنے حصہ کام کا تب بنا لےا گرادا نیگی ہے قبل اُس کے ساتھیوں کو پیڈچل جائے تورد کردیا جائے گا اورا گران کومعلوم ہونے سے پہلے اوائیگی ہوجائے تورونہیں کیا جائے گا۔ هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) کي که ۱۳۵۳ کي ۱۳۵۳ کي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) کي که ۱۳۵۳ کي که ۱۳۵۳ کي که ( ٢١٤٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَأَعْنَقُهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ تُوفِّي الْعَبْدُ وَلَهُ

مَالٌ، قَالَ: يَغُرِم اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمُ يُغْتِقُ ثُلُثَ ثَمَنِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ مِيرَاثَهُ عَلَى ثَلَاثُيةِ أَسْهُمٍ، لِكُلِّ رَجُلِ سَهُمْ. (۲۱۳۸۹) حضرت عامراً سفلام محمتعلق فرماتے ہیں جوتین آ دمیوں کے درمیان مشترک تعاان میں سے دونے اُس کوآ زاد کردیا،

پھرغلام کا انتقال ہو گیا اور اُس نے کچھ مال حچوڑ اتو جن دونے غلام کوآ زاد کیا تھاوہ تیسر مے مخص کے لئے ثلث مال کا ضامن ہوں

مے چراس کے بعداس کی ورافت کوتین حصوں میں تقتیم کریں مے اور برشریک کوایک حصہ ملے گا۔

( ٢١٤٩. ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْلٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ :كَانَ يُكُرَّهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إلاَّ بِإِذُن شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَاسَمَهُ الَّذِى لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِى كَاتَبَهُ مَا كَاتَبُهُ عَلَيْهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبُهُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا.

(۲۱۳۹۰) حضرت حسن فرماتے ہیں جوغلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہو،اسے دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر مکاتب

بنانا مکروہ ہے،اوراگر بغیرا جازت کے مکاتب بنالیا توجتنا مال پہلاٹر یک غلام ہے وصول کرے گاوہ مال دوسرے شریک کے ساتھ تغشیم کرے گا ،، پھرغلام کممل بدل کتابت ادا کردے تو وہ آزاد ہوجائے گااورجس آ قانے اُس کو آزادنہیں کیا تھا اُس کے لئے نصف قیت میں سعی کرے گا اور اُس غلام کی ولاء دونوں کو ملے گی۔

# ( ١٣٣ ) فِي الرَّجلِ يموت وعليهِ دينٌ إلى أجلِ

کوئی شخص فوت ہوجائے اوراُس پر قرض ہو،جس کی ادائیگی کے لئے وقت مقرر ہو ( ٢١٤٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عن الشَّغْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ فَالا : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى

أَجَلِ ، فَقَدُ حَلَّ دَيْنُهُ.

(۲۱۳۹۱) حضرت فعلی پریشین اور حضرت ابرا ہیم پریشین فر ماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی فوت ہوجائے اوراُس کے ذیہ قرض ہوا کیے مقرر ہ

مدت کے لئے تواس کا قرض فوری ادا کیا جائے گا۔

( ٢١٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلِ، قَالَ

ابْنُ سِيرِينَ:إِذَا أُوْنَقَ الْوَرَثَةُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَلَهُمْ أَجَلُ صَاحِبِهِمْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ :إِذَا مَاتَ ، فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ. (۲۱۲۹۲) حضرت ابن سیرین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس پرایک مقررہ مدت تک کے لئے قرض ہو؟

آپ نے فر مایا: جب اُس کے ورثاء صاحب حتی کواوا کیگی کا یقین دلا دیں تو وہی مدت ہوگی جومرحوم نے مقرر کی تھی۔ حضرت حسن فرماتے میں کہ جب مقروض فوت موجائے تو قرض فوراادا کرنا ہوگا۔

( ٦٤٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، فَالا: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) في المستحد المس

۔۔ (۲۱۳۹۳) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہا گرمقروض فوت ہو جائے یامفلس ہو جائے تو جو کچھاُس کے ذمہ تھا

وہ ای وقت سے لازم قرار یائے گا۔ ( ٢١٤٩٤ ) حَلََّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ ، فَقَدْ

حَلُّ مَا عَلَيْهِ. (۲۱۳۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر مقروض فوت ہوجائے یامفلس ہوجائے تو جو پچھائس کے ذمہ تھاوہ ای وقت سے لازم قراریائے گا۔

مُحَمَّدٍ وَسَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَانُوا يَقْضُونَ فِي دَيْنِهِ إِلَى أَجَلِ. ۔ (۲۱۳۹۵) حضرت ابن شہاب،حضرت ابو بکر بن محمد اور حضرت سعد بن ابراہیم میں نیاز اپنے میں کہ در ثاء مقررہ وقت تک قرض کی رسیس سے

ادا لیکی کرس گے۔ ( ٢١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا أُوثَقَ له الْوَرَثَة

(۲۱۳۹۲) حفرت شری ویلیا فرماتے ہیں کہ جب ور ناءادا یکی کی یقین دہانی کروادیں تو وہ مقررہ مدت پر ہی ادا کیا جائے گا۔ ( ٢١٤٩٧ ) حَدَّثْنَا ابن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبى ، قَالَ :ليس لميت شرط.

(۲۱۳۹۷)حضرت معمی ویشید فرماتے ہیں کہ میت کے لئے کوئی بھی شرطنہیں ہے۔

( ١٣٤ ) فِي الرَّجلِ يبيع البيع مِمّا يكال فيرفع لِلظّروفِ مِنه شَيْئاً کوئی شخص پیانے کے ذریعے نا بی جانے والی چیزیچے اور برتن کے بدلے میں کچھ نکال

# لے تو کیا حکم ہے؟

(مثال کےطور پروہ برتن اور برتن کے اندرموجود چیز کا سوکلوگرام کے بدلے وزن کرے، پھرسومیں دس گرام اس بنیاد پر کم کردے کہ

، ( ٢١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ السَّمْنِ وَبَيْعَ الزَّيْتِ ، وَيَرْفَعُ لِلظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، وَيَقُولُ : لَا إِلَّا صَبًّا ، أَوْ وَزُنًّا.

(۲۱۳۹۸) حضرت طاؤس ناپسندفرماتے تھے کہ کوئی شخص کھی اور زیتون کی اس طرح بڑج کرے کہ برتن کے بدلے میں کچھ سم

( ٢١٤٩٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقَطَرَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ :الْقَطرُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الرَّجُلَ فَيُلْقِى لِلظُّرُوفِ شَيْنًا مِنَ الْوَزْنِ.

(۲۱۳۹۹) حضرت محمد میشید قطرکونا پسند کرتے تھے، حضرت ابن مون فرماتے ہیں کہ قطریہ ہے کہا یک محفق دوسرے سے بھے کرےاور وزن میں سے پچھے حصہ برتن کے لئے الگ ڈال دے۔

( ٢١٥٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمِ بُنِ أَبِى اللَّيَّالِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، عَنِ الَّذِى يَبِيعُ الْمَنَاعَ فِى البوَاسِن وَقَدْ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَزُنَ الظُّرُوفِ شَيْئًا مَعْلُومًا ، قَالَ :يَبِيعُهُ وَزُنًا كُلَّهُ وَالظُّرُوفَ مَعَهُ.

(۲۱۵۰۰) حفزت ابن سیرین سے دریافت کیا کہلوگ بوائن میں سامان کی بھے کرتے ہیں اور برتن کے بدلے اُس میں پھی معلوم مقدار میں ڈالتے ہیں؟ آپ بیٹیلانے فرمایا پورے وزن کی بھے کریں اور برتن اُس کے ساتھ بی ہوگا۔ (وزن کرنے میں برتن کو ساتھ بی شار کیا جائے گا)

( ٢١٥.١ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِى هَاشِم ، قَالا ؛ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى السَّمْنَ أوالْعَسَلَ عَلَى أَنْ يَدُفَعَ مِنَ الظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.

(۲۱۵۰۱) حضرت قبادہ اور حضرت ابو ہاشم ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی بھی شخص تھی یا شہد کی بیج اس طرح کرے کہ برتن کے بدلے مسر سکر ناصرت سربان ناک میں تاہد ہا ہے ہے ۔ نام مسلمیں

مِيں كِهِ فَاصَ مَقدار كااضاف كرے توانبول نے اس طرح كرنے كونا پند سجھا۔ ( ٢١٥.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْرَابِيِّ يَجِيءُ بِالنَّحْيِ مِنَ

.٢١٥) حَدَّثْنَا ابو دَاودَ ، غن عِمرَانَ ، غن حَمَادٍ ، قال : سَالت إبرَاهِيمَ ، غنِ الاعرَابِيَ يَجِيء بِالنحي مِنَ السَّمْنِ وَيَبِيعُهُ وَيُلْقِى لِلنَّحْيِ أَمْنَانًا ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۱۵۰۲) حفرت ابراہیم میشیئ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک اعرابی تھی کابرتن لے کرآیا اوروہ بھی اس طرح کرتا ہے کہ برتن کے بدلہ میں کچھے کیل ڈالتا ہے؟ آپ بیشیئ نے فرمایا:ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ١٣٥ ) فِي الرَّجلِ يشترِي مِن الرَّجلِ السَّلعة ويقول قد برِئت إليك

( ٢١٥.٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَوَانَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَانِزًا.

(۲۱۵۰۳) حفرت زید بن تابت ویشواس بات کوجائز جھتے ہیں کہ بائع یہ کہ کرچیز فروخت کرے کہ میں ہرعیب سے بری ہوں۔ (۲۱۵۰۶) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ عُلَامًا لَهُ بِنَمَانِ مِنَةٍ دِرْهم ، والأقضية المن الم شير مر (جلد ٢) المسلم المس

قَالَ :فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِى عَبْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ :بِعُتُهُ بِاللَّهِ : فَقَالَ : تَخْلِفُ بِاللَّهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ؟ وَأَبَى أَنْ يَخْلِفَ ، فَوَالَ : تَخْلِفُ بِاللَّهِ وَلَا يَعْهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِاللَّهِ وَخَمْس مِنَةٍ.

(۲۱۵۰۲) حضرت سالم پیشید سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رفاظ نے آئھ سودر ہم میں ایک غلام فروخت کیا ہمشتری نے اس غلام میں عیب پایا اور مخاصمہ کے لئے حضرت عثمان رفاظ کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت عثمان رفاظ نے نے حضرت ابن عمر رفاظ سے اس کے متعلق دریا فت فرمایا؟ آپ رفاظ نے نے فرمایا میں نے اس بیچے وقت کہد دیا تھا کہ میں اس کے ہرعیب سے بری الذہ ہوں ، حضرت عثمان بخال نے نارشاد فرمایا کہ آپ تسم اٹھا کہ میں نے اس کو غلام فروخت کیا اور اس میں بوقت فروخت کوئی عیب ایسا نہ تھا جو میرے علم میں ہو؟ حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے بیچے وقت یہ کہد دیا تھا کہ میں اس کے ہرعیب سے بری الذہ ہوں ، حضرت عثمان رفاظ نے نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ آپ تسم اٹھا کیمیں کے اس کو غلام فروخت کیا اور اس میں بوقت فروخت کوئی عیب ایسانہ تھا جو میرے علم میں ہو؟ حضرت ابن عمر جوگ فو نے قتم اٹھا نے سے انکار کر دیا ، حضرت عثمان رفاظ نے نے وہ غلام آپ کو واپس کروا دیا ، حضرت ابن عمر رفاظ نے نے بعد میں وہی غلام پندرہ سودر ہم میں فروخت کیا۔

( ٢١٥.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا سَمَّى مِنْ عَيْبٍ بَوِءَ مِنْهُ. ( ٢١٥.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا سَمَّى مِنْ عَيْبِ بَوِءَ مِنْهُ.

(۲۱۵۰۵) حفرت ابراہیم ویشط فرماتے ہیں کہ بائع تھ کرتے وقت جن عیوب کا نام لے کر براُت کا اظہار کرے گا صرف انہی عیوب سے بری ہوگا۔

( ٢١٥.٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو الِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرِيْحٍ ، فَالَ : إِذَا هُوَ سَمَّى بَرِءَ.

(۲۱۵۰۱) حضرت شریح پرتیلیو فرماتے ہیں کہ دوعیوب کا نام لے لے تو دو ہری ہوجائے گا۔

( ٢١٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِىًّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ وَيَقُولُ : أَبْرُأُ مِنْ كَذَا ، أَبْرُأُ مِنْ كَذَا ، أَبْرَأُ مِنَ الْجَرُدِ ، قَالَ : لاَ ، وقَالَ : لاَ يَبْرُأُ إِلاَّ مِنْ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ وَيُرِيه.

(۲۱۵۰۷) حضرت ابن سیرین ولیٹی سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص مد کہتے ہوئے جانور فروخت کرتا ہے کہ میں فلاں عیب سے بری ہوں، فلال عیب سے بری ہوں اور صخیح بن کی بیاری ہے بھی بری ہو، آپ نے فر مایا جن عیوب کاوہ نام لے گاصرف اُن عیوب سے بری ہوگا۔

( ٢١٥.٨) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ دِينَارِ، فَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: أَبِيعُ السِّلْعَةَ وَأَتَبُوا مِنَ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُومِ وَالنَفَائِغُ وَالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، فَقَالَ: لاَ تُبْرَأُ حَتَّى تَقُولَ: فِي هَذه الْعَيْنِ كَذَا ، وَهَذَا كَذَا ، وَإِلاَّ رُدَّ عَلَيْك. والنفائغ وَالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ ، فَقَالَ: لاَ تُعْرَت صَن مِي اللهِ اللهِ عَلَيْك مِن اللهِ اللهُ ا

ہے معنف ابن الی شیر سرجم (جلد ۲) کی ہے ہے۔ اور اس چیز کے عیب سے بری ہوں ، اگر ایسا نہ کہتو مبع کو تھے واپس

كياجائـــُگاــ ( ٢١٥.٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَبْرَأُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسَمِّيَهُ وَيَضَعَ يَدَه عَلَيْهِ.

(۱۱۵۰۹) حدث حسار بھی ہیں ہو ہی ، حس صفاع ، مان بھر ہیں معیب حسی یست ویست یعدہ حصیر . (۲۱۵۰۹) حضرت عطاء پر بین فرماتے ہیں کہ جب تک تمام عیوب کے نام نہ لے لے اوراُن پر ہاتھ ندر کھ کر بتادے وہ بری نہ ہوگا۔ در دوروں کے آئیک رسے میں کی کے زرد کے اور اُن کو جس کے سال کی ٹھر میں کا کہ اُن کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو ک

( ٢١٥١١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: لَا يَبُرَأَ حَتَّى يَضَعَ يَدَه عَلَيهِ. (٢١٥١١) حضرت شرَحَ وَاللَّمَةِ فرماتَ مِن كهجب تك وه عيوب پر ہاتھ ندر کھے بری نه دوگا۔

( ٢١٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :أَبِيعُك لَحْمًا عَلَى بَارِيةِ أَبِيعُك مَا أَقَلَتِ الْأَرْضُ ، قَالَ :إِذَا سَمَّى بَرِءَ. ﴿ ﴿ مِنْ مُونِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُغِيرًا مَا مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ ال

ہیں میں معنوب میں رحق میں ابیدہ مصلی ہوتوں (۲۱۵۱۲) حضرت ابراہیم پریشیز فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص یوں کہے کہ میں گوشت چٹائی پررکھ کرفروخت کروں گا، یا میں تجھے وہ چیز فروخت کروں گا جوز مین سے نکلے،اگروہ عیوب کا نام لے لے تو ہری ہوجائے گا۔

( ١٣٦ ) من كرِه أن يستعمِل الأجِير حتّى يبيّن له أجره

جوحضرات اجیرکواجرت بتائے بغیراً سے کام لینے کونا پیند خیال کرتے ہیں ا

( ٢١٥١٣ ) حَلَّاتُنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، وأبِي سَعِيدٍ ، قَالَا : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمُهُ أَجْرَهُ. (عبدالرزاق ١٥٠٢٣)

( ٢١٩١٣ ) حفرية الوجي والشّذاور حفرية الوسعد والشّذاد شادفر ما يرتوس كر حض من دوركواح من برال عَنْ أَس كروا من أَس

(۲۱۵۱۳) حضرت ابو ہر رہے دی تھی اور حضرت ابوسعید دلائی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مزد در کواجرت پر لائے تو اُس کو جا ہے کہ اُس کی اجرت اُس کو بتادے۔ مصر میں تاہیں بیاد میں اگا دیسے دو موسور قال سے دیسے دیں ہے ہیں گئے ہیں ہی دیسے کا دیسے کا دیسے موس میں دیاجے

( ٢١٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ سَهْلِ السَّرَّاجِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : مَنِ اسْتُأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَبِيْنُ لَهُ أَجْرَهُ.

(٢١٥١٣) حفرت عثمان و في و فرمات بي كه جو من مردور كواجرت برلائة أس كوچا بيك أس كى اجرت أس كو بتاد \_ \_ (٢١٥١٥) حفرت عثمان و في المنطق من عن المنطق من من المنطق المنطق من منطق المنطق من المنطق ال

(١٥١٥) حضرت ابراہيم اور حضرت ابن سيرين ويشطيز اجرت بتائے يغير مز دورے کام لينے کونا پند خيال کرتے تھے۔

هُ معنف ابن الب شير مترجم (طلا) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا الْهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

الله أَنْ يَكُونَ شَيْنًا مَعْلُومًا. (۲۱۵۱۲) حضرت محد وليلي اس بات كونا پندخيال كرتے تھے كەم دور سے كام لياجائے اور أس كواجرت معلوم نه بو۔ جب تك أس كواجرت نه بتادے أس سے كام ندلے۔

( ٢١٥١٧ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُسْتَأْجَرُ الأَجِيرُ إلاَّ بِأَفْرَاقٍ مَعْلُومَةٍ.

(۲۱۵۱۷) حفرت طاؤس پر پینی فرماتے ہیں کدمز دور کواجرت پر نہ لائے مگراس کواجرت بتا کر جو کہ معلوم ہو۔

( ١٣٧ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية فيظهر بِها العيب

کوئی شخص با ندی خرید کرلائے بعد میں اس با ندی میں عیب ظاہر ہوجائے

( ٢١٥١٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَيَقُولُ الْبَائِعُ : لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَعِيضَ ، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَى عَدْلٍ فَمَاتَتْ ، فَقَالَ : هِي مِنْ مَالُ الْبَائِعِ.
(٢١٥١٨) حفرت عَم بِاللَّهُ عَم وى بَ كَدُونَ فَحْص باندى خريد اور بالع أس كو كبه جب تك اس كوجيش نه آ جائ من الله عن الله

تیرے سپر دنہ کروں گا وہ کسی عادل اورا مین شخص کے سپر دکر دی گئی اور فوت ہوگئی ،۔ آپ دیشے یا نے فر مایا وہ بائع کے مال میں سے ہلاک ہوگئی۔ (نقصان بائع کا شار ہوگا)۔

( ٢١٥١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى ، فَأَنْكُرَ الَّذِى بَاعَهَا فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَى عَدُّلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَهِى مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى. حَمْلُهَا فَهِى مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى.

(۲۱۵۱۹) حضرت عامر برایشینئے سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے باندی خریدی اور اس کا خیال تھا کہ یہ باندی حالمہ ہے، جبکہ بائع نے اُس کا انکار کیا، باندی عادل شخص کے سپر دکر دی گئی یہاں تک کہ اُس کا حمل ظاہر ہوا وہ مرگئی تو اُس کا کیا تھم ہے؟ آپ ریٹین نے فرمایا کہ اگر اُس کا حمل ظاہر ہوجائے تو وہ بائع کے مال میں سے ہلاک ہوگی اور اگر حمل ظاہر نہ ہوا تو مشتری کے مال میں سے

( ٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ فِي رَجُلٍ بَاعَ من رجل جَارِيةً فَظَفِرَ بِعَيْبٍ ، فَوَضَعَاهَا عَلَى يَدَى عَدُل فَمَاتَتُ ، قَالَا :هِي مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. فَوَضَعَاهَا عَلَى يَدَى عَدُل فَمَاتَتُ ، قَالَا :هِي مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. ( ٢١٥٢ ) حضرت عامراور حضرت عَمْم بِيْنِين سے سوال كيا گيا كه ايك فض نے باندى خريدى اور اس ميں عيب نكل آئے اور اس كوكى عادل کے سردکردیا گیا، پھروہ باندی مرکنی، اب اس کا کیا تھم ہے؟ دونوں نے فرمایا کہوہ بائع کے مال میں ہلاک ہوگی۔

# ( ١٣٨ ) فِي نثرِ اللَّوزِ والسَّكْرِ فِي العرسِ

# شادي ميں بادام اور شير ني تقسيم كرنا

( ٢١٥٢١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : شَهِدْت مِلاَكَ عَبَّاسِ بْنِ تَمَّامِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَعَنَا

عِكُرِمَةُ ، فَجَاؤُوا بِاللَّوْزِ وَالسُّكِّرِ لِيَنْكُرُوهُ فَقَالَ :عِكْرِمَةُ :انْتُونَا بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ ، فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ حَاجَتَنَا.

(۲۱۵۲۱) حفرت حصین ویشید فرماتے ہیں کہ میں عباس بن تمام کی شادی میں شریک تھا۔ ہمارے ساتھ حضرت مکر مہمی تھے۔ پچھ لوگ با دام اور شیرین وغیرہ لائے تا کہاہے بھیریں اورلوگوں کی طرف اچھالیں۔حضرت عکرمہ نے فر مایا کہ یہ چیزیں پلیٹوں میں لاؤتا كه بمماني ضرورت كے مطابق لے ليں۔

( ٢١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا بِالنَّهابِ فِي الْعُرُسَاتِ وَالْوَلَائِمِ.

(۲۱۵۲۲) حفرت حسن پیلیج: فرماتے ہیں کہ شادیوں اور ولیموں وغیرہ میں شیرینی وغیرہ سمجھیرنے اورایک دوسرے سے چھین کر کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ فَيَــَالُونَ مِنْهُ

( ۲۱۵۲۳ ) حضرت ابن سیرین میشین پسند فرماتے تھے کہ شرینی وغیرہ کو پلیٹوں میں لایا جائے تا کہ اس میں ہے لوگ بقدر حاجت

( ٢١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّي ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۵۲۳) حفرت ثعمی مایشید بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ۔

( ٢١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ إبراهيم ، أنه قَالَ :يأخذه الصبيان.

(٢١٥٢٥) حفرت ابراہيم بريشيد فرماتے بيل كه اس ميس سے بيج اٹھا ليتے بيں۔

( ٢١٥٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دُعى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

أَبِي لَيْلَى إِلَى عُرْسٍ ، فَجَازُوا بِسُكْرِ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ : أَقْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ.

(٢١٥٢٦) حفرت عبد الرحمن بن الى لىلى ويتعيد كواكب شادى ميس بلايا حميا ،اس شادى ميس لوگ لاان كے لئے شيريني لے كرآئے ،

آپ والله نے فر مایا کہ بیشیرین اُن کے درمیان تقیم کردو۔

( ٢١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : شَهِدْتُ

﴿ مَعْضَا بَنَالِي ثَيْدِمَرْ جَمِ (جَلَا) ﴾ ﴿ الآن اللهُ عَلَى الآن ﴾ ﴿ الآن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ إِمَلَاكًا فَجِىءَ بِسُكْرٍ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى : دَعُوهُ فَاقْيسِمُوهُ.

ر کا ۲۱۵۲۷) حضرت موئی بن عبدالله ابن یزید انصاری پیشید فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں تھا،لوگ شیری بھیرنے لگے تو حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیلی پیشید نے فرمایا (لٹاؤمت) اس کور کھ دواور تقتیم کردو۔

رَ ٢١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِى فِى نَثْرِ الْجَوْزِ ، قَالَ :إِنْ وَضَعْتُمُوهُ أَصَبْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ نَثَوْتُمُوهُ لَمْ نُصِبُ مِنْهُ.

تَكَ بُنْ جَائِينَ كَاورا كُرآ بِلُوكُ لِنَّا وَكُوْمِ مُ أَسَ تَكُ نَهُ فَيْ بِاكُمِي كُــ ( ٢١٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَانِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :أَذْرَكْت رِجَالًا صَالِحِينَ يَكُرَهُونَ أَكُلَ مِنْ يُرِي

ں ہیں. (۲۱۵۲۹)حضرت ایوجعفر میٹینیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی صالح لوگوں کو پایا جولو ٹی ہوئی چیز کھانے کو ناپیند کرتے تھے۔ میں میں بہت وہ کئی سیار سے میں میں میں اور سے میں اور کی سے میں میں جس میں کی میں اور وہ میں فیعید ہے جا

( ٢١٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ إَبُواهِيمَ ، أَنَّهُ كُوِهَ انْتِهَابَ الْجَوْزِ وَالسَّكْوِ. قَالَ : وَقَالَ عَامِرٌ : لاَ بَأْسَ ، إِنَّمَا كُوِهَ مَا لَمْ تُطِبْ بِهِ نَفْسُ صَاحِبِهِ. (٢١٥٣٠) حضرت ابراتيم بادام اور ثير في لنانے كونا ليندكرتے تھے، حضرت عامر بِيَّيْدِ فرماتے بين كه كوئى حرج نبيس ہے، ب

شك إس ونا پنداس لئے كيا كيا جي حرشريف آدمى كانفس اس كو پندنيس كرتا۔ ( ٢١٥٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا إِسْوَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عن خالد بن سعد ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيّ،

(۱۱۵۲۱) معد ریسے ۱۵۰ ایس معدور الصبیانِ مَنعَ صِبیانهٔ فاشتری لَهُمْ. اُنَهُ کَانَ إِذَا نُشِرَ عَلَى الصَّبیانِ مَنعَ صِبیانهٔ فاشتری لَهُمْ. (۲۱۵۳۱) حضرت ابومسعودانصاری جانبی کامعمول تھا کہ جب بچوں پر چیزیں لٹائی جارہی ہوتیں تو یہ بچوں کوان کے لینے سے منع

فُرِماتے اوراُن کُوٹر یدکردیے۔ ( ۲۱۵۲۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عَدِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی حَصِینٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ کَرِهَ نَهَّابَ السُّكِّرِ عَلَى الصِّبْیَان.

ر کا این میں ہوئی اور ہی ہوئی ہے۔ (۲۱۵۳۲)حفرت خالد بن سعد بچوں پر شیر ننی وغیرلٹانے کونا پیند سمجھتے تھے۔ ریک میں سید میں ہیں ہے ہیں ہو درم سے اور سیر سے بیار سام و درم

( ٢١٥٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكِمِ ، قَالَ : كُنْتُ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فَسُئِلاً عَنْ نَهَّابِ السَّكْوِ فِي الْعُرْسِ ، فَكُوِهَهُ إِبْرَاهِيمُ ، وَلَمْ يَرَ الشَّعْبِيُّ بِهِ بَأْسًا. ( ٢١٥٣٣) حفرت عَمْ بِإِثْرِيْ فرماتِ بِين كه مِن حفرت ابرابيم والله الرحضرت على والله يك ساته تقا، أن دونول حفرات سے

(۲۱۵۳۳) حفرت عمم پیشید فرماتے ہیں کہ میں حفرت ابراہیم پیشید اور حفرت میں پیشید کے ساتھ تھا، ان دوبول حفرات سے شادی میں شیرینی وغیرہ لٹانے کے متعلق دریافت کیا گیا، حفرت ابراہیم پیشید نے اِس کونا پیند فرمایا، جبکہ حفرت شعمی بیشید نے اس

میں کوئی حرج نه مجھا۔

( ٢١٥٣٤ ) حَدَّثَنَا شريك ، عن عنبسة ، عن الشعبي : أنه لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وكرهه إبراهيم.

(٢١٥٣٨) حفرت فعنى ويشيراس ميس كوئى حرج نه يجھتے ، اور حضرت ابراجيم ويشيراس كونا پيندكرتـ

( ٢١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ نَثْرَ السُّكْدِ.

(۲۱۵۳۵) حفرت عکرمہ واللی شیرینی وغیر والٹائے کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢١٥٣٦ ) حَدَّثُنَا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن عطاء :أَنَّهُ كُرِهَ نَثْرَ السُّكّرِ.

(٢١٥٣١) حفرت عطاء داينو بھي اس كونا بدكرتے تھے۔

### ( ١٣٩ ) فِي هَذِهِ الآيةِ (ومِن النَّاسِ من يشترِي لهو الحدِيثِ)

قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ كي قسير كابيان

( ٢١٥٣٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ صَخْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِهِ الصَّهْبَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ :الْفِنَاءُ ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ.

(٢١٥٣٧) حفرت ابن مسعود وللي سعة قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ كي تغير كم تعلق دريافت كيا كيا؟ آپ وليون في في فرمايا كانا مراد ہے تم ہے أس ذات كى جس كسواكوكى معبود نيس \_

( ٢١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:الْفِنَاءُ وَشِرَاء الْمُغَنِيّةِ.

(٢١٥٣٨) حضرت ابن عباس ولي وارشاد فرمات بين كهاس عدم ادكانا بجاناً اورآلات موسيقي خريدنا بـــ

( ٢١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هُوَ الْغِنَاءُ ، وَالْفِنَاءُ مِنْهُ ، وَالْإِسْتِمَاعُ إلَيْهِ.

(٣١٥٣٩) حضرت عابد ويني فرمات بيس كرقرآن مجيدكي آيت الأومن النّاس مَنْ يَشْتَرِى لَهُو الْحَدِيثِ ﴾ عمراد كانا بجا

(٢١٥٣٩) خفرت مجامِد ولينط فرمات مي كه فر أن مجيد في أيت فؤومِنَ الناسِ مَن يشترِى لهو العديثِ ﴾ مع مرادكا تا بم اور گاناسننا ہے۔

( ٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : هُوَ الْفِنَاءُ.

(۲۱۵۴۰) حضرت عكرمه مايشيد فرمات بي كد كانا مرادب

( ٢١٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةً يَقُولُ :هُوَ الْغِنَاءُ.

(۲۱۵۴۱) حضرت عکرمه بیشید فرماتے ہیں کدگانا مراد ہے۔

( ٢١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هُوَ الْغِنَاءُ.

(٢١٥٣٢) حفرت مجامد ميشية فرمات مين كه كا نامراد بـ

﴾ معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَّابِ البيوع والأنفسية ﴿ ﴿ مُعنف ابن اليَّ الْبِيوع والأنفسية ﴿ ﴿

٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ.

ا ۲۱۵۳) حضرت حبیب بیشید فرماتے ہیں کدگا نامراد ہے۔ ٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :هُوَ الْغِنَاءُ وَنَحُوهُ.

۲۱۵۷) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ اس سے گا تا (موسیقی ) اور اس جیسی دوسری چیزیں مراد ہیں۔ ٢١٥٤) حَلَّانْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ :

الْعِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ هو الْعِنَاءُ. ، ۲۱۵۱) حضرت ابراہیم پیٹیلیو فر ماتے ہیں کہ گانا بجانا ( یا سننا) دل میں نفاق پیدا کرتا ہے اور حضرت مجاہد ویٹیلو فر ماتے ہیں کہ آن مجيد كي آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ عمرادگانا (موسيقى ) بـــ

( ١٤٠ ) فِي الرَّجلِ يلتقِط الصّبِيّ فينفِق عليهِ

كسى شخص كوكوئى بچەملےاوروه أس كوپالےاورأس پرخرچ كرے تواس كاشرع حكم كياہے؟

٢١٥٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، فَالَ : حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ زَيدَ ، أَنَّ امْرَأَةُ الْتَقَطَّتُ صَبَيًّا فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ حَتَّى شَبَّ ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ : أَنْ

تُستَحْلَفَ أَنَّهَا لَمُ تُنْفِقُ عَلَيْهِ احْتِسَابًا ، فَإِنْ حَلَفَتُ ، استسعى.

ن ہوگیا، پھرخاتون نے اس لڑکے سے نفقہ کا مطالبہ کیا، اُس لڑکے کے بار سخضر ت عمر بن عبدالعزیز برایشیا کو خط لکھ کراس کا حکم ب کیا گیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس مورت ہے تتم لی جائے گی کہ اس نے ثواب کی نیت سے لڑ کے برخرج نہیں کیا۔ اگر م کھالے تو لڑ کے سے نفقے کے لیے سعی کرنے کوکہا جائے گا۔ ٢١٥٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ ، قَالَ : لَا شَيْءَ لَهُ.

۲۱۵۴) حضرت مسورین زید دانو سے مروی ہے کہ ایک عورت کو بچہ ملاء اُس نے اس کو پالا اور اس پرخرج کیا یہاں تک کہوہ

۔۲۱۵۳) حفرت عامر پیٹیل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لقیط ( گرے پڑے بچہ ) پرخرچ کرے تو (بعد میں ) اس بچہ پر پچھ لازم

٢١٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

۲۱۵۴) حضرت علی وٹاٹنو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بچہ ملے وہ آزاد ہے، جس شخص نے اُس بچید کی پرورش کی ہے اگر وہ نفقہ کا

بالبهكر بے تواگر بچه( بروا ہوكر ) مالدار ہوتو أس كووا پس كر ہے گا اورا گروہ بچه مالدار نہ ہوتو أس شخص نے جوأس پرخرج كيا ہے

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلر۲) كي المستخص ۱۳۹۳ كي معنف ابن اليبوع والأنفية

ەمىدنە ي.

( ٢١٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ ، أَخْبَرَنِى خَالِدُ بْنُ أَبِى الصَّلْتِ ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَر عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى وَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ يُقَاصُّ صَاحِبُهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِىَ اسْتَسعى وَقَضَيْت أَنَا :يُقَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِى أَذَّيْته عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۱۵۳۹) حضرت خالد بن الی صلت بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشین نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت عمر وہا ہ الزنا کے متعلق فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے پالنے والے کا حساب چکائے جواُس نے اُس کی خدمت کی ہے، اور جو باقی رہ جا۔ کے لئے کوشش کرے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جواُس نے خدمت کی ہے اُس کا حساب چکائے اور جو باقی نج جائے وہ المال سے اداکیا جائے۔

# ( ١٤١ ) فِي الرَّجلِ يأخذ البعِير الضَّالُّ فينفِق عليهِ

# سی شخص کو گمشده اونٹ ملے اوروہ اُس پرخرج کرے تو کیا تھم ہے؟

( .٢١٥٥ ) حَكَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَضَلَّ رَجُلٌ بَعِيرًا فَوَجَدَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ َ عَلَيْهِ ، أَغْلَفَهُ وَأَسْمَنَهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَنِذٍ أَمِيرٌ الْبَعِيرِ بِبَعِيرِهِ ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ. قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَلَمْ يُعْجِئِنى ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ ،

نَفَقَةَ عَلَيْهِ.

الم المام المن المنظم المنظم المنظم المنظم الموليات المادن من الموليات الم الموليات الموليا

( ٢١٥٥١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ سَعِيد

الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَنَى لِلصَّوَالِّ مِرْبَدًا ، فَكَانَ يَغْلِفُهَا عَلَفًا لَا يُسَمَّنُهَا ، وَلَا يُهُزِلُهَا ، مِنْ اَ الْمَالِ ، فَكَانَتْ تُشْرِفُ بِأَعْنَاقِهَا ، فَمَنْ أَقَامَ بَيْنَةً عَلَى شَيْءٍ أَخَذَهُ وَإِلَّا أَقَرَّهَا عَلَى حَالِهَا لَا يَبِيعُهَا ، " سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ : لَوْ وُلِيت أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ صَنَعْت هَكَذَا.

(۲۱۵۵۱) حضرت سعید بن المسیب ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی دیاٹو نے مکشدہ اونٹوں کے لئے باڑہ بنایا ہو

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲) کی ۱۳۱۵ کی ۱۳۱۵ کی کتب البیوع والا قضیة کی این

) میں اُن کو جارہ ڈالا جاتا، نداُن کو بہت فر بہ کیا جاتا نہ بہت لاغر، سارا خرچ بیت المال کے ذمہ ہوتا، وہ اونٹ گر دنوں کو بلند کے جھا نکا کرتے تھے،اگرکوئی شخص کسی اونٹ پر گواہ بیش کردیتا تووہ لے لیتاوگر نہوہ باڑہ میں اس حال میں رہتے ،أس کوفروخت

ا جاتا ۔ حضرت سعید بن میتب فر مایا کرتے تھے کہ اگر مجھے مسلمانوں کاامیر بنایا جاتا تو میں یہی کرتا۔

( ١٤٢ ) فِي بيعِ الرَّقم

نا مک سے بیچ مرابحہ کرنے یا اسے دھو کہ دینے کے لیے کیڑے وغیرہ پر قیمت لکھ کر حیث لگادینا

٢١٠) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مِنْ أَحَبُّ بَيُوعِهِمْ إلَيَّ بَيْعُ الرَّقْمِ. ۔ ۲۱۵) حضرت ابراہیم پیلین فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بیج وہ ہے جس میں قیمت لکھ کرچیٹ لگادی جائے۔ ٢١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَرِّهَ بَيْعَ الرَّقْمِ ، وَقَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزَيَّنَ

سِلْعَتِى بِالْكَذِبِ.

۲۱۵۷) حفرت طاؤس مِلِیٹیلا سامانِ فروخت پر قیمت کی چیٹ لگانے کونا پیند فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ میں اس بات کونا پیند اموں کہاہے سامان کوجھوٹ کے ساتھ مزین کروں۔

٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَرْفُهُم الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّمَا رَفَّمْتِه لأُسَاوِمَكُمْ بِهِ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُنَاقَصَةً : الْعَشَرَةُ يَتِسْعَةٍ. ٢١٥٥) حضرت ابن سيرين ويقيد فرمات بين كرآدى اسي سامان كى جوجائ قيت لكهتا بهروه كبتاب كريس ني يدقيت

﴾ ہےتا کہ میں تمہارے ساتھ انصاف کروں بھروہ اُس چیز کو کم کرئے فروخت کرتا ہے، دس کونو کے ساتھ۔ ٢١٥) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ

نَافِعًا وَرَبِيعَةَ ، فَقُلْتُ :نَشْتَرِى الْبَزَّ ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ فَوْقَ ثَمَنِهِ ، ثُمَّ نَرْقُمُهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ، وَلَا نُبِيِّنُ الزِّيَادَةَ ، فَقَالَ : لا ، هَذِهِ الْمُحَالِبَةُ وَالْمُكَاذَبَةُ. ٢١٥) حضرت عبدالملك بن الى قاسم ويعيد فرمات بين كه مين في حضرت نافع اور حضرت رئيج سے دريافت كيا كه: جم لوگ

خریدتے ہیں پھرائس پر پچھٹن کا اضافہ کرتے ہیں اور پھرائس پر قیمت کی چیٹ لگا دیتے ہیں اور اُس کو نتا مرابحہ کرتے ئے فروخت کردیتے ہیں کمیکن جوثمن زیادہ کیا ہے اس کو بیان نہیں کرتے ،ایسا کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کنہیں یہ تو دھو کہ

٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَالِدَةً ، عَنْ إِسُوَالِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَرْشُمَ الثَّيَابَ ، ثُمَّ

يَقُولَ أَبِيعُكُمْ عَلَى رَشْمِي هَذَا مُرَابَحَةً.

(۲۱۵۵۱) حضرت ابراہیم پایٹی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ آپ کپڑوں پر قیمت لکھ دو پھریہ کہتے ہوئے فروخت کرو کہ: آپ کواس قیت پرنج مرابح کے ساتھ فروخت کرتا ہوں۔

( ٢١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابنِ أَبِي غَنيَّة ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ شِبْهُ الْمُسَاوَ، (٢١٥٥٤) حضرت تحم ويليط فرمات بين كديد بيغ مساومه كمثل ب-

# ( ١٤٣ ) فِي الرّجلينِ يختصِمانِ فِي الشّيءِ فيقِيم أحدهما بيّنته

دوآ دمیوں کاکسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہوجائے پھران میں سے ایک گواہ پیش کر

# دے تو کیا حکم ہے؟

( ٢١٥٥٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ :اذَّعَى رَجُلٌ بَغُلًا فِي يَلِدِ رَجُلٍ ، وَ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ لَهُ ، وَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهُ ، فَقَضَى بِهِ شُرِّيثٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.

(۲۱۵۵۸) حضرت معنی بیشید سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کے قبضہ میں موجود خچر پردعویٰ کیا اور گواہ بیش کردیے وہ جس کے قبضے میں تھااس نے اس بات پر گواہ پیش کردیے کہ یہ خچراس کے پاس پیدا ہوا ہے۔حضرت شرق مِلِیٹیوٹے نے اُس کا ف

أس کے لئے کر دیاجس کے قبضے میں وہ تھا۔

( ٢١٥٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ : أُخْتُصِمَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً فِي لَوَالِي وَأَنَا عِ ْ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةُ أَنَّهَا لَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ يُحَرِّكُهُنَّ بِيكِهِ وَيَقُولُ : هِىَ لِلْمُتْ هي للَّذِي فِي يَدِهِ.

(۲۱۵۹) حفرت ابو تھیںن واٹھیا فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عتبہ کے پاس تھا کہ آپ کے پاس موتیوں کا جھگڑ الایا ان میں ہے ہرایک نے گواہ پیش کئے کہ بیاُ س کا ہے، میں نے حضرت عبداللہ بن عتبہ کود یکھا کہ وہ اُس کواپنے ہاتھ سے حرکت · رہے تھے اور فرمارے تھے کہ بیائس کا ہے جس کے قبضہ میں ہے۔

( ٢١٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَانِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، قَالَ : رُجِدَ بَغُلُّ فِي النَّهْرَيْنِ ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيَّ

لَهُمْ ، فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ زِلِلَّذِّى هُوَفِي أَيْدِيهِمْ. (۲۱۵۹۰)حضرت تھم ہے مروی ہے کہ ایک خچر کے بارے میں دوگر وہوں کا جھٹڑا ہوگیا، ہرگر وہ نے گواہ قائم کئے بیے خچراُن کا

حفرت عبدالله بن عِتب والطيد ن فيصلفر مايا كه جن كاقبضه بيان كاب

( ٢١٥٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا اسْتَوَتِ الْبَيْنَتَانِ ، لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ.

کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کسی ۳۱۷ کی کسیاب البیوع والا قضیه کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) (۲۱۵۹۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب دونوں فریق گواہ پیش کردیں تو چیزائس کے لئے ہوگی جس کا قبضہ ہوگا۔

( ٢١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ ، أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانِ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، وَشَهِدَ شَاهِدَانَ أَنَّهَا لِفُلَانَ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، فَهُو لِلَّذِى فِي يَدِهِ.

(۲۱۵ ۲۲) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ جب دو گواہ اس بات پر گواہی دیں کہ بیجانورفلال مخف کا ہے اور اُس کے پاس پیدا ہوا ہ،اوردوسرےدوگواہ گوائی دیں کہ بیفلال کا ہےاوراس کے پاس پیدا ہوا ہے توجس کے قیضہ میں ہوگا اُس کے لئے فیصلہ کیا

٢١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ النَّوْبُ فَيْقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ ، وَيُقِيمُ الَّذِى هُو فِي يَدِهِ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ ، فَقَالَ : هُوَ لِلَّذِى هُوَ فِي يَدِهِ ، وَقَالَ فِي الدَّائِيَّةِ : يُقِيمُ هَذَا الْبَيِّنَةَ انها دابته ، وَيُقِيمُ الَّذِي هي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، قَالَ : هِيَ

(۲۱۵۹۳) حفرت علم فرماتے ہیں کدایک مخص کے پاس کیڑا تھاایک مخص نے گواہ پیش کردیئے کدیداُس کا کیڑا ہے،ادرجس کے یاس تھا اُس نے بھی گواہ پیش کردیے کہ بدائس کا ہے، تو آپ نے فر مایا کہ جس کے قبضہ میں ہےاس کا ہے، اور جانور میں ایک تحص

نے گواہ پیش کئے کہ بیائس کا جانور ہے، اورجس کا قبضہ تھا اُس نے گواہ پیش کردیئے کہ بیائس کا جانور ہے، آپ نے فرمایا جس کے قضدمیں ہے اس کا ہے۔

( ٢١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا بَعِيرًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ أَنَّهُ لَهُ ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا. (ابوداؤد ٣٣٩ـ عبدالرزاق ١٥٢٠٠) (۲۱۵۷۳) حضرت تمیم بن طرفة جائث ہے مروی ہے کہ دوآ دمیوں نے ایک اونٹ کے متعلق دعویٰ کیا اور ہرایک نے گواہ پیش کر

دیے کہ یہ اُس کا ہے،آپ مِنْ اَنْفَعَ اُلْمَا نے فیصلہ فر مایا کہ یہ ان دونوں کا ہے۔ ( ٢١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى الذَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَّذِهِ فِي دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : مَا كَانَ

أَحْوَجَكُمًا إِلَى مِثْلِ سِلْسِلَةِ يَنِي إِسْرَائِيلَ. (عبدالرزاق ١٥٢٠٣) (۲۱۵۷۵) حضرت ابن الی کیلی ہے مروی ہے کہ دوآ دمی ایک جانور کے متعلق جھگڑتے ہوئے حضرت ابوالدرداء ڈڈٹٹر کے پاس آئے ،اوران میں سے ایک نے گواہ چش کردیئے کہ بیاس کا ہے،آپ ٹھاٹھ نے اُس کا فیصلہ دونوں کے لئے فر مادیا اور فر مایا کہ جم

دونوں میں سے زیاد ہتاج بن اسرائیل کی زنجیر کی طرح نہیں تھا۔

( ٢١٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عبدة ، عن سعيد ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أن رجلين اختصما

الم مستندا بن الي شيرمتر جم (جلد ۲) كي ۱۳۲۸ كي ۱۳۲۸ كي مستند ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲)

في دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له ، فقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها بينهما.

(ابوداؤد ۳۲۰۸ حاکم ۹۳)

(۲۱۵ ۲۱ ) حضرت ابومویٰ بن فنو سے مروی ہے کہ دوآ دمیوں کا ایک جانور کے بارے میں جھٹرا ہو گیا اور ہرایک نے گواہ پیش کر

دیے کدوہ اُس کا ہے، آنخضرت مُؤَفِّقَ اِنْ اُس کادونوں کے لئے فیصلہ فرمادیا۔

( ٢١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عفان ، قَالَ :حَدَّثَنَا همام ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْلِ حَدِيثِ عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ.

(٢١٥٦٤) حضرت ابوموى تفاثق سے اى طرح مروى ہے۔

( ٢١٥٦٨ ) حَلَّاتُنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَّا بَيْنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ. (ابوداؤد ٢١٦١ - احمد ٢٨٩)

(۲۱۵۷۸) حضرت ابو ہر برہ وین ٹھ سے مردی ہے کہ دوآ دی ایک جانور کے متعلق جھٹڑتے ہوے حضور مَلِ اُنفِیَا کَھُمْ کی خدمت میں آئے ،

دونوں کے پاس گواہ نہ بھے آپ مِئوشِنَکَةِ نے تھم فر مایا کہ دونوں قتم کے بارے میں قرعدا ندازی کرلیں۔

( ١٤٤ ) فِي الرَّجلِ يكون له على الرَّجلِ الودِيعة فيدفعها إليهِ

مسی خض کی امانت دوسرے کے پاس ہواوروہ اُس کودے دے

( ٢١٥٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَلَمَّا حَلَّتُ ،

قَالَ :أَمْسِكُهَا مُضَارَبَةً ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ يَذْفَعَهَا إلَيْهِ إِنْ شَاءَ.

(٢١٥٦٩) حضرت عطاء ول الحيث الله الله عنه الله الك مخفل كے دوسرے كے باس كچھ درا بم تھے، جب والس كا وقت آيا تو اس

نے اُس سے کہا کہ اِس کوبطور مضاربت اپنے پاس رکھ لے،اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اُس کے لئے ٹھیک نہیں ہے جب تک وہ اس سے لے کر قبضہ نہ کر لے پھرا گر جا ہے تو اُس کو دوبارہ دے دے۔

( ٢١٥٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ، لَا تُدْفَعُ مُضَارَبَةً حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۱۵۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کدامانت بھی قرض کی طرح ہے، قبضہ کرنے سے پہلے اُس کوبطور مضاربت مت دو۔

( ٢١٥٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلِ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ ذَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ :اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا

فَقَالَ :لَا بَأْسَ ، وَإِنْ هَلَكَ الَّذِى اشْتَرَى لَهُ فَبَيْنَتُهُ أَنَّهُ لَهُ اشْتَرَاهُ ، وَإِلَّا لَمْ يُصَدَّقُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُضَارَبَةً فَلَا يَشْتَرِى لَهُ بِهَا شَيْنًا حَتَّى يَقْبِضَهَا ، أَوْ يُعُطِيَهَا وَلِيًّا لَهُ. هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۲) کي به ۱۳۱۹ کي کتاب البيوع والأقضية کي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۲) (۲۱۵۷۱) حفرت حارث سے مردی ہے کہ ایک شخص کے ذمہ دوسرے کے پچھ درا ہم بطور امانت تھے، اُس شخص نے اُس سے کہا کہ

ان سے میرے لئے کچھٹرید لے، آپ نے فر مایا کہ کوئی حرج نہیں، ہاں اگروہ چیز ہلاک ہو گئ اس کو گواہ چیش کرنے پڑیں گے کہوہ اُس کے لئے خریدا گیا تھا، وگرنداُس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کہوہ اُس کے لئے خریدا گیا تھا، اورا گروہ بطور مضاربت ہوتووہ اس سے اس کے لئے چھے ختریدے جب تک کدوہ اُس پر قبضہ نہ کرلے یا اُس کواُس پرکوئی ولی ندوے دئے۔

( ٢١٥٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْهِ فِى (۲۱۵۷۲) حضرت ایرامیم فر ماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی کاکسی پر قر ضہ ہوتو وہ قرضہ کی رقم قبضہ کیے بغیر بھی سلم میں اس کے حوالے

( ٢١٥٧٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَسْلَمَهُ الَّذِهِ ، قَالَ : لاَ (۲۱۵۷۳) حَفرت فعی برایش سے دریافت کیا گیا کہ سی محض پر کسی کادین ہوتو وہ اس سے بیج سلم کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کنہیں

جب تک کہوہ اس پرخود قبضہ نہ کر لے۔ ( ٢١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا الْبُنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ أَبِى شِهَابٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : تُصْرَفُ الْمُضَارَبَةُ

فِي الدَّيْنِ، وَلاَ يُصُرَفُ الدَّيْنُ فِي الْمُضَارَبَةِ. (۲۱۵۷۳) حفزت حکم فرماتے ہیں کہ مضار بت کوقرض کی طرف چھیرا جا سکتا ہے گر قرض کومضار بت کی طرف نہیں چھیرا جا سکتا۔ ( ٢١٥٧٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ كليب بنِ وَائِلٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وسُينِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ

لَهُ عَلَى رَجُلِ دَيْنٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُسْلِمَه إلَيْهِ فِي طَعَامٍ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ :لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ. (۲۱۵۷۵) حضرت ابن عمر جلائی سے دریافت کیا گیا کہ کمی خص کے ذمہ کسی کا قرض تھا، پھراس مخص نے ارادہ کیا کہ اُس کی طرف سے طعام میں ادا کروے، آپ نے اس کو ناپسند فر مایا اور فر مایا کنہیں ، جب تک کہ وہ قبضہ نہ کرے ایسا نہ کرے۔

( ١٤٥ ) فِي الرَّجلِ يشترِي مِن الرَّجلِ الثُّوبِ فيقطعه ثمَّ يجِد بِهِ عوارًا کوئی صحف کسی سے کپڑاخریدے اوراُس کو کاٹ بھی لے پھراُس کپڑے میں عیب پائے

( ٢١٥٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَصَى فِي النَّوْبِ يَشْتَوِيهِ

الرَّجُلُ وَبِهِ عَوَازٌ أَنَّهُ يَرُدُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ لَبِسَهُ.

﴿ مَعنف ابن ابْ شِيرِمرْ جَم ( جلد 1 ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

(۲۱۵۷۱) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کپڑاخریدا اُس کپڑے میں عیب تھا،حضرت عثمان دہائو نے فیصلہ

فرمایا که اُس کوواپس کرد ہے،خواہ اس نے اس کو بہنا ہو۔

( ٢١٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ اشْتَرى ثَوْبًا ثُمَّ رَأى فِيهِ عَوَارًا ، قَالَ :يُحَطُّ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الْعُوارَ.

(٢١٥٧٥) حضرت حسن بلينيذ سے دريافت كيا كيا كدايك آدمى نے كير اخريدا پھراس ميں عيب يايا، آب نے فرمايا عيب كى بقدرشن

میں میےواپس کئے جائمیں محے۔

( ٢١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُل يَشْتَرى الثَّوْبَ

فَيَرَى فِيهِ الْعَوَارَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُجَوِّزُهُ وَيَحُطُّ عَنْهُ قَدْرَ الْعَوَارِ. (۲۱۵۷۸) حضرت محمد میشیند فرماتے ہیں کداگر کو کی شخص کپڑا خریدے، پھراس میں عیب پائے تو اگر وہ کپڑا اپنی حالت ہے بدل

گیا ہے تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تیج کونا فذکیا جائے اور عیب کی بقدر ممن کم کیا جائے۔

( ٢١٥٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْح :أنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَان اشْتَرَى

أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ رَاوِيَّةً ، فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَقَالَ :الَّذِي أَحْدَثُتَ فِيهَا أَشَدُّ مِنَ الَّذِي كَانَ بِهَا.

(۲۱۵۹)حضرت شریح بیشید کے پاس دوخض جھڑا لے کرآئے ،ایک نے دوسرے سے کیٹراخریداتھااور پھراس کوکاٹ دیا تھا،

کا شخ کے بعداس میں عیب پایا،آپ نے فرمایا کہ: کا منے کی وجہ سے جوعیب تونے اس میں پیدا کر دیاوہ اُس عیب سے زیادہ بخت

ہے جواس میں تھا۔

( ٢١٥٨. ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عُن رَجُل اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَّعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَوَارًا ، قَالَ : يَرُدُّهُ. وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ :يَرُدُّهُ ، وَيَرُدُّ أَرْشَ التَّقْطِيعِ. قَالَ شُعْبَةُ :وَأَخْبَرَنِى الْهَيْثُمُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُوضَعُ عَنْهُ أَرْشُ الْعَوَارِ.

(۲۱۵۸ ) حفرت شعبة فرماتے میں کہ میں نے حضرت تھم ہے دریافت کیا کہ ایک شخص نے کیڑا خرید کرائس کوکاٹ لیا پھراس میں عیب نکل آیا؟ آپ نے فرمایا کدوہ کیڑاوا پس کردےگا، میں نے پھرحضرت حماد سے بھی دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کیڑا

واپس کردے گا اور کا شنے کا تاوان بھی واپس کرے گا۔ ( کپڑے کو کا شنے کی وجہ سے جوخرا بی آئی ہے اُس کا جر مانہ بھی واپس کرے گا) شعبداوی فرماتے ہیں کہ مجھے ہیٹم نے خبر دی ہے کہ حضرت حماد فرماتے ہیں کدأس سے عیب کا تاوان لے گا۔

( ٢١٥٨١ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَيِسَهُ ، فَأَصَابَتْهُ صُفُرَةٌ مِنْ لِحْيَتِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَلَمْ يَرُدَّهُ مِنْ أَجْلِ الصُّفْرَةِ.

(۲۱۵۸۱) حضرت جبلة بن تحیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہا ٹین کودیکھا آپ بڑا ٹیونے ایکے قمیض خریدی اور اُس کو پہن

لیا،اس میں آپ کی داڑھی سے زردی لگ گئی،آپ نے وہ میض واپس کرنے کا ارادہ کیا بھراُس زردی کی وجہ ہے واپسی کا ارادہ ترک فر مادیا۔

( ٢١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ.

# ( ١٤٦ ) فِي الرَّجلِ يشترِي العبد أو الدّار فيستغلُّهما

کوئی شخص غلام یا گھرخریدے بھراُس کوکرایہ پردے کران سے نفع حاصل کرے

( ٢١٥٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُو ٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : النَّمَاءُ مَعَ الضَّمَان ، يَغْنِى الرِّبْحَ.

(٢١٥٨٣) حفرت ابو بكرين عبدالرحمٰن فرماتے ہيں كەنفع حاصل كرناضان كےساتھ ہے۔

( ٢١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ الْعَبْدَ بِالدَّاءِ ، قَالَ :يَرُدُّهُ وَلَهُ الْعَلَّةُ.

(۲۱۵۸۳) حضرت شریح بیتی ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی تخص بیاری کی وجہ سے غلام واپس کردے؟ آپ نے فر مایا کہ واپس کر دے اُس کا نفع اٹھانا اُس کے لئے ہی ہوگا۔ (ضان وغیر نہیں ہے)۔

( ٢١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاذَّعَاهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَاسْتَحَقَّهُ ، فَقَضَى لَهُ بِالْعَبْدِ وَبِغَلَتِهِ ، وَقَضَى لِلرَّجُلِ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي

اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِمِثْلِ الْعَبْدِ وَبِمِثْلِ عَلَيْهِ. قَالَ :فَذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ فَالَ :هُوَ فَهِمٌ.

(۲۱۵۸۵) حضرت ابن عون سے مروی ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا پھراُس کوکرایہ پردے کرنفع عاصل کیا، پھرا یک شخص نے اس غلام پردعویٰ کردیا، وہ دونوں جھڑتے ہوئے حضرت ایاس بن معاویہ کے پاس آئے، وہ اُس غلام کامستحق نکل آیا آپ نے اُس غلام اوراُس کے منافع کا فیصلہ فرمادیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس فیصلہ کا ذکر حضرت محمد بن سیرین سے کیا، آپ نے فرمایا وہ مجھدار ہیں، جوضح سمجھا اُس کا فیصلہ کیا۔

( ٢١٥٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُّلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ، قَالَ :الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِى. ﴿ مَصْفَ ابْنَا لِي شِيرِسْرَجُمْ (جَلَدُ ٢) ﴿ الْحَصْلُ الْحَلِيمُ الْحَصْلُ الْحَصْلُ الْحَصْلُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلِي

(۲۱۵۸۷) حضرت حسن اُس محض کے متعلق فرماتے ہیں جوغلام خریدے پھروہ عیب پرمطلع ہو،اوروہ اس غلام کوکرایہ پردے کر نفع بھی اٹھا چکا ہو،آپ نے فرمایا کہ نفع مشتری کے لئے ہوگا۔

( ٢١٥٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْغَلَّةُ لَهُ بِالضَّمَانِ.

(۲۱۵۸۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ نفع جوا تھایا ہے وہ مشتری کے لئے ہوگا مگر صان کے ساتھ ۔

( ٢١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا فَاسْتَغَلَّهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ

فَاسْتَحَقَّهَا ، قَالَ : لاَ اجْعَلُ لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً ، يَعْنِي الْمُسْتَحِقّ.

وَفِی اَشباہ هَذَا فِیمَنَ اسْتَنقذَ مَنْ فِی یَدَیْدِ. (۲۱۵۸۸) حضرت حارث عکلی سے مردی ہے کہ ایک فخص نے مکان خریدا اور پھراس کوکرایہ پردے کرنفع اُٹھایا، پھر ایک فخص

اُس کامستحق نکل آیا، آپ نے فرمایا میں اُس کے لئے اس سے نفع اٹھانے پرکوئی صان لا زم نہ کروں گا۔

( ٢١٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ فَالَتْ:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْنَحَرَاتَجَ بِالضَّمَانِ. (ابوداؤد ٣٥٠٠- ترمذى ١٣٨٥)

(٢١٥٨٩) حفرت عاكثه ثفائد من المعان كرمن مراكم مرافقة في في المفر ما يا كرفراج منان كرساته بـ

( ٢١٥٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ لَهُ : الْفَلَّةُ بِالضَّمَانِ.

(۲۱۵۹۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نفع اٹھانا ضان کے ساتھ ہے۔

(۱۵۹۰) عفرت ایرانیم مراح بن کدن اهامالعان عظم هنج

· ( ٢١٥٩١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ : فِى رَجُلٍ بَاعَ دَارًا لابنه ، وَكَانَ الْأَبُ يَرْهَقِ ، فَجَاءَ الابْنُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَبْطَلَ بَيْعَهُ ، وَقَضَّى لَهُ بِالدَّارِ ، فَقَالَ :غَلَّتُهَا ؟ فَقَالَ :

غلتها بِضمّانِهَا.

(۲۱۵۹۱) حضرت زید بن ابوح بب سے مروی ہے کہ ایک خف نے اپنے بیٹے کا مکان فروخت کیا، اُس کا باپ کم عقل تھا، بیٹا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا تو آپ نے بچ کو باطل کردیا اور بیٹے کے لئے گھر کا فیصلہ فرمایا۔ بیٹے نے سوال کیا کہ اس کے

کرائے کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہاس کا نفع صان کے ساتھ ہوگا۔

( ٢١٥٩٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنُ مُطَرِّفٍ ، عَنُ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حَجَّاجٌ ، عَنُ شُرَيْحٍ :فِى رَجُلِ غَصَبَ عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ، قَالَ :يَرُدُّ الْغَلَّةَ.

(۲۱۵۹۲) حضرت شریح بیشید اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے غلام غصب کیا اور پھراُس سے نفع اُٹھایا، آپ نے فرمایا: کرایہ پردے کر جونفع حاصل کیا ہے وہ واپس کرے گا۔

# ( ١٤٧ ) فِي الرَّجلِ يشترِي ثُمَرُ النَّخل ثمَّ يبِيعه قبل أن يصرِمه

کوئی شخص کھجور کا درخت خریدے پھر پھل کا پنے سے قبل آ گے فروخت کردے تاہدی درو و وزور میں میں دیا ہے دیا ہے اور کا میں اس کا میں ا

( ٣١٥٩٣ ) حَلَّقْنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ قَابِتٍ وَالرَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ مَا فِى رُؤُوسِ النَّخُلِ إِذَا أَذْرَكَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ فِى رُؤُوسِ النَّخُلِ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ.

رورو یو سو بان عاب و این اور حضرت زبیر بن عوام جائز اس میس کوئی حرج نه بچھتے تھے که آدمی درخت پر جو پھل ہے اُس

كوثر يدلے پھراُس كوكا نيخ سے قبل آ گے فروجت كروے۔ ( ٢١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(٣١٥٩٣) حفرت ابن عباس والثير السلام المستقد عن مُحمّد ، أنّهُ قَالَ : إذَا اللّهَ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَأُولِي اللّهِ عَلَى وَأُولِي اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ٢١٥٩٥ ) حَلَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَهُ قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخُل ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَقْبِضها.

(۲۱۵۹۵) حضرت محمد پایسیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص درخت پرلگا کھل خریدے تو جب تک اُس پر قبضہ نہ کر کے اُس کو آگے فروخت نہ کرے۔

( ٢٥٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عكرمة ، أنه كان يكره إذا اشترى النمرة على رؤوس النخل أن يبيعها حتى يصرمها.

النخل أن يبيعها حتى يصومها. (٢١٩٩٦) حفرت عكرمه اس بات كونا پيند كرتے تھے كه آدمى درخت پرلگا پھل فريد لے پھراً س كوكا شخے سے قبل فروخت كردے۔

( ٢١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن الحسن :في الرَّجُلُ يشترى النَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخُلِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ. قَالَ: وَكَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَى بِهِ زَمَانًا بَأْسًا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ فِيهِ ، قَالَ :

لا باس أن يبيعه قبل أن يصرِمه. قال: و كان محمد لا يرى بِهِ زَمَانَا بَاسًا ، قَلَمَا أَ كَثَرُوا عَلَيْهِ قِيهِ ، قالَ دَعُوا مَا يَرِيبُكُمُ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكُمْ.

(۲۱۵۹۷) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ کوئی آ دمی درخت پرلگا کھل فرید لے تو اُس کو کا شنے ہے قبل آ گے فروخت کرے تو کوئی حرج نہیں ۔ حضرت محمد پیشید فرماتے ہے کہ ہمارے زمانے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر جب لوگوں نے اُن سے بہت زیادہ اس بارے میں پوچھنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا: اُس چیز کوچھوڑ دوجو تہہیں شک میں ڈال دے اُس کے بدلے میں جو تہہیں شک میں نہ ڈالے۔

( ٢١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْقُرَاتِ الْأَنْصَارِيّ ، قَالَ : بِغْت قَوْمًا ثَوْبًا وَارْتَهَنْت مِنْهُمْ رَهْنًا إلَى

أَجَلِ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ نَخُلاً بِمَا لِى عَلَيْهِمْ ، فَقَبَضْته وَيَبَّسُته فِى رُؤُوسِ النَّخُلِ ، فَوَقَعَ مِنْهُ عِذُقٌ ، فَآخَذُته ، ثُمَّ جَانَوونِى الَّذِينَ بَاعُونِيهِ ، فَرَغِبُوا إلَى فِى النَّمَرِ فَبِعْته مِنْهُمْ إلَى أَجَلِ ، فَآكُثَرَ النَّاسُ فِى ذَلِكَ ، فَسَأَلْت سَالِمًا وَقَصَصْت عَلَيْهِ الْفِقَّةَ ، فَقَالَ :كَانَ فِى نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لا وَاللَّهِ ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِى ، فَقَالَ : لا بَأْسَ. قَالَ : وَسَأَلْت الْقَاسِمَ فَقَالَ :كَانَ فِى نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لا وَاللَّهِ ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِى ، فَقَالَ : لا بَأْسَ. قَالَ : وَسَأَلْت الْقَاسِمَ فَقَالَ :كَانَ فِى نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لا

(۲۱۵۹۸) حضرت نظبہ بن فرات انصاری بیٹین فرماتے ہیں کہ ہیں نے ایک قوم کے لوگوں کو کپڑا فروخت کیا اور ایک خاص مدت کے لئے بیے رہن رکھوا دیئے، جب مقررہ مدت کھل ہوگئ تو اُن پیوں کے بدلے ہیں اُن سے کھجور کے درخت فرید لئے ،اوران پر قبضہ کرلیا اور اُس کے بھل کو درخت پر بی سکھایا، وہ فوشے بن کر پھل دار بن گئے تو میں نے اُن کو اتارلیا، پھر جن لوگوں نے جھے فروخت کیا تھا وہ میرے پاس آئے اور اُس پھل کی طرف رغبت کرنے لئے، میں نے وہ پھل اُن کو ایک مقررہ مدت کے لئے فروخت کردیا، اس بارے میں لوگوں نے بہت ہی با تھی کیس تو میں نے حضرت سالم بیٹھین سے اس کے متعلق دریافت کیا اور اُن کو یہ مارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے دل میں تھا کہ میں دوبارہ انہی کوفروخت کروں گا؟ میں نے عرض کیا کہ تیس خدا کی قسم میرے دل میں یہ خیال بھی نے فرمایا پھرکوئی حرج نہیں، پھر میں نے حضرت قاسم بیٹھین خدا کی قسم میرے دل میں یہ خیال تھا کہ دوبارہ انہی کوفروخت کروں گا؟ میں نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم میرے دل میں یہ خیال بھی نہ قبل اُن کو کئی حرج نہیں۔

( ٢١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى النَّحْوِيِّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى الزَّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى ثَمَرَةٌ النَّخُلِ ، قَالَ :لاَ يَبِغْهُ حَتَّى يَصُرِمَهُ.

(۲۱۵۹۹) حضرت عکرمہ ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص اگر مجور کا درخت خریدے، آپ نے فرمایا کہ جب تک پھل نہ کاٹ لے آگے فروخت نہ کرے۔

# ( ١٤٨ ) من كرِه لِلرَّجلِ أن يبيع البيع ويستثني بعضه

جوحفزات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ کوئی شخص بیچ کرے اوراس میں بعض مجہول

#### حصه متثنی کرلے

( ٢١٦.٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الثَّنيَا. (مسلم ١٤٥٥ - احمد ٣١٣)

(۲۱۲۰۰) حضرت جابر دائش سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَثِلْفَظَةَ نے اس بات منع فرمایا ہے کہ بیع کر کے اس میں پکھ حصہ

ر ١٦٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :أَبِيعُ تَمْرَ أَرْضِى وَأَسْتَثْنِى ؟ قَالَ : لَا تَسْتَثْنِي إِلَّا شَجَرًا مَعْلُومًا ، وَلَا تُبْرَأْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ :فَذَكَرْته لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

چىكىرىايى-( ٢١٦.٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ الثَّنِيَا وَكَانَ عِنْدَنَا مَرَضِيًّا مَا رَأَيْنَا بِلَاكِ بَأْسًا. زَادَ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ : فَتَحَدَّثَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ نَقُولُ : لَا أَسِعُ هَذِهِ النَّجُلَةِ ، وَلا أَسِعُ هَذِهِ النَّجُلَة

یقُولُ : لاَ أَبِیعُ هَذِهِ النَّحُلَةَ ، وَلاَ أَبِیعُ هَذِهِ النَّحُلَةَ. (۲۱۲۰۲) حفرت قاسم بیلید فرماتے ہیں کہ اگر حفرت ابن عمر والتہ بعض مجبول حصدا لگ کرنے کو ناپیند نہ کرتے اور ہماری اپنی مرضی ہوتی تو ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہ سجھتے ۔ ابن علیۃ راوی اضافہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جہائی فرماتے تھے ہیں اس

(معين) درخت كوفروخت نبيل كرول ال درخت (معين) كوفروخت نبيل كرول كار ( ٢١٦.٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِى شَيْنًا مِن النَّخُلِ بِعَنْ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِى شَيْنًا مِن النَّخُلِ

بیگنلِ. بیگنلِ. (۲۱۲۰۳) حضرت معید بن المسیب ویشین اس بات کو نالپند فر ماتے تھے کہ تھجور کے درختوں میں سے پچھوما پے کرخریدے جائیں۔

( ٢١٦.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ أَبِي خَمْزَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أَبِيعُ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهَا ، قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ قُلْ :أَبِيعُك نِصْفَهَا.

(۲۱۷۰۴) حضرت ابوتمزہ ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے عرض کیا کہ میں ایک آ دی کو بکری فروخت کر کے اُس کا بعض حصہ مشتنیٰ کیا ہے، ایبا کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک نہیں ۔ بلکہ آپ اُس کو یوں کہو کہ میں نصف بکری آپ کوفروخت کرتا ہوں۔

( ٢١٦.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ أَبِى الْجَارُودِ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ.

۔ (۲۱۲۰۵) حضرت جابر دی تو سے دریافت کیا گیا کہ آ دمی کوئی چیز فروخت کرتا ہےاوراس میں سے بچھ مشتنی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا و مسنف ابن اليشيرمترجم (جلد۲) ﴿ المسلمة على المسلمة المسلمة المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة المسلم

( ٢١٦.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ لِمِي الرَّجُلِ يَبِيعُ ، تَمْرَ أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْلِمَ نَخُلاً.

(٢١٦٠١) حفرت حسن ولينظ سے دريافت كيا كيا كي آدمي ائي زمين سے مجور كى بيع كرے اور ايك (يا بچھ) كرمشنى كرلے، آپ

نے فر بایا تعجب ہے کہ وہ محبور کے درخت کو جانتا ہے ( کہ وہ کتنی محبور دےگا)۔

( ٢١٦.٧ ) حَلَثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلِ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، وَقَالَ : أَنَا شَرِيكٌ فِيهَا ، قَالَ : فَكُوِهَ هَٰذَا الْبَيْعَ.

(٢١٦٠٤) حضرت تجاج فرماتے ہیں كديس نے حضرت ابو بكر بن ابوموى برايني سے دريافت كيا كدايك آدى نے دوسرے كوسامان فروخت کیااوراً س نے کہا کہ ٹیں سامان میں تیراشریک ہوں؟ آپ نے اس بیچ کونالپندفر مایا۔

( ٢١٦.٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِنَى كَيْلًا ، أَوْ سِلَالًا ، أَوْ كِوَارًا.

(٢١٦٠٨) حفرت سالم اس بات كونا پندفر ماتے تھے كەنچ ميس كچھكيل، كريا خاص برتن متثني كر لئے جائيں۔

### ( ١٤٩ ) مَنْ رخَّصَ فِي ذَلِك

# جن حضرات نے اس بیع کی اجازت دی ہے

( ٢١٦.٩ ) حَلَّانْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (بخارى ٣٣٣ـ ابوداؤد ٣٣٩٩)

(۲۱۲۰۹) حضرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرِفَظَ عَقِیمَ نے ایک ادنث بیشرط لگا کرفرو دنت کیا کہ مدینہ منورہ تک اس برسواری کریں تھے۔

( ٢١٦١. ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَاعَ ، ثَمَرَةً لَهُ بِأَرْبَعُو آلَافٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا ثَمَانَمِنَةٍ درهم.

(۲۱۷۱۰) حضرت عمر و بن حزم دلائو نے چار ہزار درا ہم میں پھل فروخت کئے اوراس میں ہے آٹھ سودرا ہم متثنیٰ کئے ۔

( ٢١٦١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ سَالِمٍ :انَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ ، نَمَرَتَهُ وَيُسْتُنْنِي مِنْهَا مَكِيلَةٌ مَعْلُو مَةً.

(٢١٦١١) حضرت سالم بيشيداس ميس كوئى حرج نه بحصة تصر كي كيان كى جائد اوراس ميس بي معين كيل متشي كر ليه جائيس-

( ٢١٦١٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْنَا مِنَ ابْنِ عُمَرَ ثَنْيًا وَاسْتَثْنَى بَعْضَهُ. (٢١٦١٢) حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عمر وہ تھو سے پچھٹر بداتو انہوں نے اس میں سے پچھ حصہ الگ کیا۔

( ٢١٦١٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ، ثَمَرَتَهُ وَيُسْتَثْنِيَ ثُلُثُهُ ، رُبُعَه ، رَبْصُفَهُ. (٢١٧١٣) حفرت ابن سيرين واليطية اس طرح تيج كرنے ميں كوئى حرج نہ سجھتے تھے كہ كھلوں كى تيج كرے اور اس ميں سے ثاث ، ربع

مانصف متثنی کر لے۔ ( ٢١٦١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أبى الرجال ، عن أمه عمرة : أنها كانت تبيع ثمرة

(۲۱۲۱۳) حضرت عمرة واليلية اپنے زمين كے بھلوں كى بيج كرتى اوراس ميں سے بچھ حصہ متثنی كرليتيں \_

( ٢١٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنْسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ : أَنَّهُ بَاعَ ، ثمرةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ درهم ، أَوْ بِثَلَاثَةِ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا سَبْعَمِنَةٍ. (۲۱۶۱۵) حضرت عمرو بن حزم نے تین یا چار مبزار کے بھلوں کی نیچ کی اوراس میں سے سات سودرا ہم مشتنیٰ کئے۔

( ٢١٦١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ السَّلْعَةَ يَدُورُدُ بِهِ وَرَدُ بِهِ وَيَرِ (٢١٦١٦) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ سامان کی بیچ کی جائے اوراس میں سے نصف متثنیٰ کرلیا جائے۔

( ٢١٦١٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْي ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ بَاعَ ثَمَرَتَهُ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا. (١١٦١٧) حفرت قاسم بن محد والطيلان اپنے پھل فروخت كے اوراس ميں كچھ متثنیٰ كئے \_

( ١٥٠ ) مَنْ رخَّصَ فِي اقتِضاءِ النَّهبِ مِن الورِقِ

جن حضرات نے سونے اور جاندی اور ایک دوسرے کے بدلے دینے کی اجازت دی ہے۔ ( ٢١٦١٨ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ لِإِمْرَأَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ شَيْءٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعُطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ.

(٢١٦١٨) حفرت حكم سے مروى ہے كەحضرت ابرائيم كى الميدكا أن كے ذمه كچھلازم تقاء آپ نے مجھے حكم فرمايا كه يس أن كوأن

دراہم کی قیت میں دیناردے دوں۔

معندا بن الي شيه مترجم (جلد ٢) المنظمة المنطقة المنطقة

( ٢١٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيْه الْوَرِقُ ، فَيُعْطِى قِيمَتُها دَنَانِيرَ ، إذَا قَامَتُ عَلَى سِعْرٍ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ ، فَيُعْطِى الْوَرِقَ يِقِيمَتِهَا.

(۲۱۷۱۹) حضرت سعید بن جبیر ویشیخ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر جڑا توز کودیکھا آپ پر جا ندی لا زم تھی آپ نے اس کی

قیمت بیں دینار دے دیئے ،اورآپ پر دینارلازم تھآپ نے اس کی قیمت میں جا ندی دے دی۔

( ٢١٦٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيّ ، عَنِ الْبَهِيّ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ :أنَّهُ لَمْ يَوَ بَأْسًا

بِاقْتِضَاءِ الدَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ.

(۲۱۷۲۰) حضرت عمر دلی فر ماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں کہ جاندی کے بدلے سونااور سونے کے بدلے جاندی دی جائے۔

( ٢١٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ ، أَهُ وَرِقًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْقَرْضِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۱۲۲) حضرت موسی بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعیدابن جمیر ویشید سے دریافت کیا کہ آ دی قرض میں سونے کے بدیا چاندی اور جاندی کے بدلے سونا دے سکتا ہے؟ آپ نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٦٢٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۲۲۲) حفزت طاؤس اس میس کوئی حرج زیمجھتے تھے۔

( ٢١٦٢٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى وَقَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا :لا بَأْسَ بِذَلِكَ.

(٢١٦٢٣) حفرت قماده اورحفرت زبري بيشيداس ميسكوكي حرج ند يجهية تنه

( ٢١٦٢٤ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يونس ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِاقْتِصَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

بِقِيمَةِ السُّوقِ. (۲۱۷۲۴)حفرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ بازار کی قیمت کالحاظ کر کے اگر سونے کے بدلے چاندی اور چاندی کے بدلے میں سو

دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۱۹۲۵) حضرت حسن ریشید فرماتے ہیں کداس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٦٢٦ ) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ الحنَفيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(٢١٦٢٦) حفرت قاسم بيشي فرماتے ہيں كداس ميں كوئى حرج نہيں\_

( ٢١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنيَّة ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنُ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرٌ فَيَأْخُذُ مَنْهُ الدَّرَاهِمَ يَصُرِفُهَا، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى السَّعْرِ، أَوْ يَنْتقصَ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا.

مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) في مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) في مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) في مصنف ابن الي مصنف الي مصنف ابن الي مصنف الي

۲۱۹۲۷) حفرت تھم فرماتے ہیں کہ ایک فخص کے ذمہ دوسرے کے دیتار ہوں اور وہ اُن کی جگہ در ہم دے دیے تو کوئی حرج نہیں، کرچہاُس کی قیمت کچھم یا زیادہ بھی ہوجائے اگروہ دونوں اُس پر راضی ہوں۔

# ( ١٥١ ) من كرِه اقتِضاء النّهبِ مِن الورق

جن حضرات سونے اور چاندی کوایک دوسرے کے بدیلے دیے کونا پسند قر اردیتے ہیں۔ ۲۱۸۲) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، عَنِ ابْنِ مَنْعُودٍ ، قَالَ : کَانَ یَکُرَهُ افْتِضَاءَ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ .

ريوب دروبي من ويوبي من المستود روبي من المستود روبي المربي المرب

۱۱۱۱) مشامله ابن مصيل الحقية المستبدي ، عن عِلْمِ منه ، عن ابن عباس ۱۱۰ نوره ان يعلن الدهب بين الودِي. والْوَدِقَ مِنَ الذَّهَبِ. ۲۱۲۲۹) حفرت ابن عباس وليُّو بهم اس كونا پيند جمعت تتھ۔

٢١٦٢) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ إِلَى أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لاَ

تُأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ يَكُونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ ، وَلاَ تَأْخُذَنَ الْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ. • الآهَبُ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَلاَ تَأْخُذَنَ الْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ. • ١٦٣٠) حضرت ابوعيدة بن عبدالله بن مسعود وَ وَلَيْ فُر ماتِ فِيل كَما كُركَ فَخْصَ كَ ذَهِ مِيرَى عِلِ ندى قرض موتواس سونا مول ندكر ، ول نذكر ، اورسون ك بدل على ندكر ، ول نذكر ، اورسون ك بدل على ندكر ، ولا نذكر ، اورسون ك بدل على ندك وصول نذكر .

٢١٦٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يُقُرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَكَرِهَهُ.

ِ ٢١٦٣) حَفرت ابوسلمة مِلِيَّيْلِ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے کو درا ہم قرض میں دیے ہیں تو کیا اُس سے دینار مول کرسکتا ہے؟ آپ نے اِس کونا پسند کیا۔

، ٢١٦٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ.

۲۱۲۳۲) حفرت ابوسلمة اس كوتا پسند كرتے تھے۔ ۲۱۲۳۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِى رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ

﴿ ﴿ ﴾ عَنْ عَلَى مِنْهَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُأْخُذَ بِقِيمَتِهَا دَنَانِيرَ فَكَرِهَهُ. فَأَخَذَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُأْخُذَ بِقِيمَتِهَا دَنَانِيرَ فَكَرِهَهُ. ٢١٧٣) حضرت بشام ويشي فرمات بين كما يكشف كرذ حدوسرے كر يكھ دراہم تھے، پُراُس نے اُن كى قيت ميں دينار

ِ ۲۱۷۳۳) حفرت ہشام ویٹیون فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے ذُہے دوسرے کے پچھ دراہم تھے، پھراُس نے اُن کی قیمت میں دینار صول کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت محمد ویٹیونے اِس کونا پسند کیا۔ مسندا بن البشير مرج (جلده) و الأنفية بعث مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة ، قَالَ : أَخُبَرَنِى عَطَاءٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَ الْبَعْتِ مِنْ بُرْدٍ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، فَجَاءَ يَلْتَمِسُ حَقَّهُ مِنِّى، فَقُلْتُ :عِنْدِى دَرَاهِ

ابتعت مِنْ بَرْدٍ مُولَى سَعِيدِ بنِ المستيبِ نافة باربعةِ دنانِير، فجاء يلتوس حقه مِنى، فقلت: عِندِى دراهِ لَيْسَ عِنْدِى دَنَانِيرُ فَقَالَ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ، فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ : خُذْ مِنْهُ دَنَانِيرَ عَيْنًا ، فَإِنْ ا فَدَعْهُ ، مَوْعِدُهُ اللَّهُ. (٣١٣٣) حضرت عطاء ہے مردی ہے کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب بِالْحِیْرِ کے غلام سے جاردینار میں اوْمُیْ خریدی، وہ

حق وصول کرنے جب میرے پاس آیا تو میں نے اُس سے کہا کہ میرے پاس دراہم ہیں دینارٹبیں ہیں ہتم جھے سے دینار لے لو، اُ نے کہا کہمیں سعیدین میتب سے پوچھ کرلوں گا۔حضرت سعید بن میتب نے فرمایا: اس سے دینار ہی وصول کرو، ادرا گروہ ا کرے توجھوڑ دینا کیونکہ اللہ یاک نے وعدہ کا وقت مقررہ کیا ہوا ہے۔

( ٢١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ.

(۲۱۲۳۵) حضرت ابن مسعود منافظ اس کو نالپند کرتے تھے۔ سریان دور دیسر سریاد میں کا بیان دیسر کا دیاں دیا

( ٢١٦٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، مِنْلَهُ. (٢١٢٣٢) حضرت عبدالله سے اس طرح مروگ ہے۔

# (١٥٢) من لم ير بِالمزارعةِ بِالنَّصفِ وبالتَّلثِ وبالرَّبعِ بأسًّا

جوحفرات نصف، ثلث اور ربع کے ساتھ مزارعت کرنے میں کچھ ترج نہیں سمجھتے تھے معددہ بریان کی انس کی اللہ بری کا اللہ کا کہ انسان کی کہا کہ کا کا بریان کی کھی کے انسان کی کھا تھے

( ٢١٦٣٧ ) حَلَّاثَنَا شَرِيكٌ بنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثِنِى ، عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصُهَيْبًا أَرْضًا ، فَكُلَّ جَارِيَّ قَدْ رَأَيْتِه يُهُ أَرْضَهُ بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ :عَبْدَ اللهِ وَسَعْدًا.

(۲۱۹۳۷) حُصِرت ابراہیم بَن مہاجر والیمیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مویٰ بن طلحۃ سے مزارعۃ کے متعلق دریافت کیا؟ ا نے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان واٹو نے خصرت خباب، حضرت عبداللہ ، حضرت سعداور حضرت صهیب فکاللہ کواپنی زمین دی میں نے دیکھا کہ آپ نے مزاد عذ بالٹلٹ اور ربع کے تحت زمین دی۔

( ٢١٦٣٨ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :َلَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُ بخيْبَرَ يَغْنِى ينِصْفٍ.

(۲۱۲۳) حفرت البِجعفر بِلِيُنْ سے مروی ہے کہ حضورا لڈس ئِرِ اُنٹھے آئے اپنی خیبروالی زمین مزارعة بالنصف کرتے ہوئے دکر ( ۲۱۲۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ سَعْدُ ، وَابْنُ مَسْ -٢١٦٣) حفرت سعد ولأفؤ اور حفرت ابن مسعود ولافؤ مز ادعة بالنلث، اورربع فرمايا كرتے تھے۔

١٦٦٤) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : جَائَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِى أَرْضَنَا بِالقَلْثِ وَالرَّبُعِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلْكَ عَلَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : جَائَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِى أَرْضَنَا بِالقَلْثِ وَالرَّبُعِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلْكَ عَلَنَا

۲۱۶۳) حضرت طاوُس فرماتے ہیں کہ حضرت معافر ہی ٹھ ہمارے پاس تشریف لائے ،ہم لوگ اپنی زمینیں مزاد عذ ہالشلث اور ع کے تحت دیا کرتے تھے،آپ نے اس پرہمیں ملامت نہ فرمائی۔

> ٢١٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ بنِ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَافٍ بِنَحْوِهِ. ٢١٧٣) حضرت طاوس سے ای طرح مروی ہے۔

اِج فرمائی۔ ۲۱۱۳ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُه ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالنَّكُثِ

وَالرَّبُعِ ، فَقَالَ :إِنْ نَظُوْتَ فِي آلِ أَبِي بَكُو وَآلِ عُمَرَ وَآلِ عَلِيٍّ وَجَدْتَهِمُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. ٢١٦٣٣) حضرت ابوجعفر پيتين سے بوچھا گيا كه زمين مزادعة بالثلث اور دلع كرتے ہوئے دينا كيسا ہے؟ آپ نے فرمايا كه رحضرت ابوبكر وَن اللهُ ،حضرت عمر وَن اللهُ اور حضرت على وَن اللهُ كَآلَ وَدِيكُمُوكَةِ آپِ اُن كُواسَ طرح كرتے ہوئے ياؤگے۔

٢١٦٤٤) حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي زَائِدَةً ، وَأَبُو الْأَخُوصُ ، عَنُ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلْ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : رَجُلْ لَهُ أَرْضُ وَمَاءٌ، لَيْسَ لَهُ بَلْرَى وَبَقَرِى ، ثُمَّ قَاسَمُته عَلَى النَّصُفِ، وَمَاءٌ، لَيْسَ لَهُ بَلْرَى وَبَقَرِى ، ثُمَّ قَاسَمُته عَلَى النَّصُفِ،

٢١٦٣) حفرت كليب بن واكل فرماتے ميں كدميں نے حضرت ابن عمر والله سے عرض كيا كدا كي شخص كى اپنى زمين اور پانى ہے كبن أس كے پاس دانداور بيل نہيں ہے، أس نے اپنى زمين مزاد عة بالنصف كے طور پر مجھے دى ميں نے اپنے بج اور بيل كے ماتھ ھيتى باڑى كى (اور جو كچھ ذكلا) أس كونصف تقيم كرليا، (ايساكرنا ٹھيك ہے)؟ آپ نے فرمايا بہت احجھا ہے۔

٢١٦٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بنِ حَصِيْرَةَ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ صُلَيعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النَّصْفِ. معنف ابن البشيرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ٢٨٢ ﴾ ٢٨٢ ﴾ كتاب البيوع والأنفية

(٢١٦٥٥) حفرت على من افرق مز ارعة بالنصف كرنے ميس كوئى حرج نہ بحصة تھے۔

( ٢١٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:أَرْضِى وَبَعيرِى سَوَا (۲۱۲۳۷) حضرت انس مناشی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زمین اورمیر ااونٹ برابر ہے۔

(٢١٦٤٧) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ سَالِمًا يَقُولُ :أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاللَّهِ لَنكُرِيَ كِرَاءُ الإبل.

(۲۱۲۴۷) حفرت عمر و ولیٹیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ولیٹیا کوفرماتے ہوئے سنا کہ: ابن خدتی ولیٹو اپنے نفس پر زیا یا بی ،خدا کی شم میں ضرور بعضر وراس سے اونٹ کا کرایہ وصول کروں گا۔

( ٢١٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلُحَةَ الْقَنَّادِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ :لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنَّصُفِ وَالثَّلْ

(٢١٦٥٨) حفرت طاؤس فرماتے ہیں کہ مزادعة بالنصف ثلث اورربع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢١٦٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّهُ كَانَ يُزَارِعُ أَهْلَ السَّوَادِ حَيَاةَ أَبِه (۲۱۹۴۹) حضرت ابن الاسوداً پنے والدمحتر م کی زندگی میں دیہات والوں کے ساتھ مزارعة کرتے تھے۔

( ٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :كُنْتُ أَزَارِعُ بِالثُّلُّ

وَالرُّبُعِ وَأَحْمِلُهُ إِلَى عَلْقَمَةً وَالْأَسُودِ فَلَوْ رَأُوا بِهِ بَأْسًا لَنَهُونِي عَنْهُ.

(٢١٦٥٠) حضرت أبن الاسود ويشيئ فرمات بين كه مين مزادعة بالثلث اور ربع كيا كرتا تها، مين في حضرت علقمه اورحضر

الاسود مِيشِيد سے اس كے متعلق دريافت كيا۔ (أن كو باخبر كيااس بارے بيس ) پس اگروه اس بيس كچھ حرج سجھے تو مجھے إس سے منع کرتے۔

( ٢١٦٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْبَى بُنِ سَعِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالنَّكُثِ وَالرَّبُّ

(٢١٦٥١) حضرت عمر بن عبدالعزيز في زمينول كو مز ارعة بالشلث اورر بع يردي كالحكم فرمايا تقا-

( ٢١٦٥٢ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِثَّى أَنْ يُزَا بالنَّكُثِ وَالرَّبُعِ.

( ۲۱۷۵۲ ) حفرت عمر بن عبد العزيز جايشية نے حفرت عدى جايشية كو خط لكھا كه منو ارعة ما لفلث اور د بع كرو۔

( ٢١٦٥٣ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْ

آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثُ ، أَوِ الرُّبُعَ ، أَوِ الْعُشْرَ ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.

(٣١٦٥٣) حفرت قاسم اور حفرت اين سيرين اس ميس كوئي حرج نه سجحت تنے كه كوئى فخض دوسرے كوائي زمين مزاد عة بالشا

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) في حكم ٣٨٣ في كناب البيرع والأفضية في الم ربع ادر عشر پردے،اوراس پرنفقہ میں کوئی چیز لا زمنہیں ہے۔

٢١٦٥٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يَوَى بِكُرَاءِ الأرْضِ بَأْسًا. (۲۱۶۵۳) حضرت ہشام پریٹین فرماتے ہیں کہ میرے والدز مین کراید( مزارعت ) پردینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

، ٢١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

(٢١٧٥٥) حفرت سعيد فرماتے ہيں كەمىں نے حضرت سالم پريھيۇ سے دريافت كيا؟ آپ نے فرماياس ميں كوئى حرج نہيں \_ ٢١٦٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى الْوَلِيدِ ، عَنْ عُرُورَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ :يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِع بْنِ حَدِيج ، أَنَّا وَاللَّهِ

أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ ، إنَّمَا أَتَاهُ رَجُلَانِ قَدَ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكُوُوا الْمَزَارِعَ ، فَسَمِعَ رَافَعٌ قَوْلَهُ : لَا تُكُوُوا الْمَزَارِعَ. (ابوداؤد ٣٣٨٣ـ احمد ١٨٢)

(٢١٦٥٢) حفرت زيد بن ثابت و في فرمات بي كدالله تعالى حفرت رافع بن خديج وفي في مغفرت فرمائ، خداك قتم مي أن ے زیادہ اِس حدیث کو جانتا ہوں، آنخضرت مَنَّ الْفِیْمُ کی خدمت میں دو مخص جھڑتے ہوئے آئے، آپ مِنْ اِلْفِیْفَیْمَ

تمہاری یہی حالت ہےتو تم لوگ زمین کراہی( مزارعۃ ) پرنہ دیا کرو،حضرت رافع <sub>اٹنات</sub>ئے نے صرف آپ مِ<u>ئِلْفَتَ</u>یَجَیَمَ کا آخری قول'' زمین مزارعة پرمت دیا کرد''سنا۔

( ٢١٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إلاَّ وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ.

(۲۱۷۵۷) حضرت ابوجعفر پیشید فرماتے ہیں کہ مدینه منوره میں مہاجرین کا کوئی بھی گھر ایبانہ تھا جواپنی زمینیں مزاد عد بالشلث اور

، ٢١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالنَّلُثِ. (٢١٧٥٨) حفرت ابن عمر روائنوا بي زمين مزارعة بالشلث يرديا كرتے تھے۔ ( ١٦٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ ، قَالَ : أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ.

(۲۱۹۵۹) حضرت ابن عمر تفایخو ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زمین ادرمیر ااونٹ ( کرایہ پردینے کے اعتبارے ) برابر ہیں۔ .٢٦٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبُرَ عَلَى الشَّطْرِ. (مسلم ١١٨١ - ابوداؤد ٢٩٩٩)

( ٢١٦٦٠) حضرت ابن عمر ولي تنظير على المحصور القدس مَلِين النظيرة في المالين عن الرعة بالنصف برعطا وفر ما تيل -

( ٢١٦٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيان ، حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ :كَانَ لِعَبُدِ الرَّحْهَ ـ بْنِ أَبِى لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفُوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدُفَعُهَا بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَيُرْسِلُنِى أَقَاسِمُهُمُ.

بالنلث اورربع پردی ہوئی تھی ،آپ نے مجھ اُن لوگوں کے درمیان تقیم کرنے کے لئے بھیجا تھا۔

#### ( ١٥٣ ) من كرة أن يعطِي الأرض بالثَّلثِ والرَّبعِ

## جوحضرات بٹائی پرزمین دینے کونا پسند کرتے ہیں

( ٢١٦٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :نَهَانَا رَسُولُ الا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمُو كَانَ لَنَا نَافِعًا ، نَهَانَا إِذَا كَانَت لاَّحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيهَا بِبَعْضِ خَرَاجِ , مُثُلُث ، أَهُ نصْف ، قَالَ : وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَدُّ صٌّ فَلَنْ كُفّا ، أَهُ لِمُمْنَحُهَا أَخُاهُ (تر مذى ١٣٨٣)

بِنُكُثٍ ، أَوْ نِصْفٍ ، قَالَ : وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا ، أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَخَاهُ. (ترمذى ١٣٨٢) (٢١٦٦٢) حفرت رافع بن خدر جمينيا سے مردی ہے كہ حضور اقدس مَانِفَظَةَ ہِنے ہميں ایسے كام سے منع فرمایا ہے جس میں صرف

بہ سن نفع ہو، آپ مِیرَافِظِیَّا آبِ ہمیں اس بات ہے منع فر مایا ہے کہ کسی کی زمین ہوا وروہ اُس کو مز ارعة بالنلث، یار بع پر کسی کودے۔ آپ مِیرَافِظِیَّا آبِ ارشاد فر مایا: جس کی زمین ہووہ اس میں خودکھیتی ہاڑی کرے یاا ہے کسی بھائی کے لئے چھوڑ دے۔

\* ﴿ ٢١٦٣ ﴾ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّانِبِ، قَالَ:سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلِ عَنِ الْمُزَارَعَا

ا ۱۱۱۱ ) على على على المسلم على المسلم على الله على الله على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا. (مسلم ١١٨ احمد ٣٣)

(۲۱۲۲۳) حضرت ابن معقل سے مزارعۃ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت ثابت بن ضحاک پریشیؤنے مجھے خ

دى كِ كَمَ تَحْضرت مِلْ فَصَرِّقَ أَلَهُ إِنْ السَّاسِ مِنْ فرما يا ب

( ٢١٦٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، سَمِعَ عَمْرًا يُحَدِّثُ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ

المسلم ١٥٤١ نسائي ١٥٥٠) (مسلم ١٥٤١ نسائي ١٥١)

(۲۱۲۲۳) حضرت جابرے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَفَ آنے بنائی پرزمین دینے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عَمْرٌ و عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : كُنَّا نُخَابِرُ ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّ

زَعَمَ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.

(۲۱۷۷۵) حفرت عمرو بن عبدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بٹائی پر زمین دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تے یہاں تک کہ حضرت رافع بن خدتج ڈاٹھ کا گمان یہ تھا کہ آنخضرت مِلِّفَظِیَجَ نے اِس سے منع فرمایا ہے، ہم نے اُن کی وجہ سے مید کا هج مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۲) في الأفضية من المسلم الم

( ٢١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، قُلْتُ : وَمَا الْمُخَابَرَةُ ؟ قَالَ :أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ ،

أو ثُلُثٍ ، أو ربع. (احمد ١٨٤ عبد بن حميد ٢٥٣) (٢١٦٦١) حضرت زيد بن ابت واليؤ سے مروى بے كرحفور اقدس مِلْفَظَةَ أَن بنائى برز مين دينے مع فرمايا ب،راوى كہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مخابرة سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فر مایا کہ زمین نصف یا ثلث پر بٹائی پردینا۔

( ٢١٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّا نَأْحُذُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ ، فَأَعْتَمِلُهَا بِبَلْرِى وَبَقَرِى ، فَأَخُذُ حَقِّى وَأُعْطِيهِ حَقَّهُ ، فَقَالَ لَهُ :حُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَلاَ تَزَدْ عَلَيْهِ شَيْناً فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ

يَقُولُ لَهُ هَذَا. (٢١٦٧٤) حفرت حبيب بن ابي ابت فرمات بين كه مين حفرت ابن عباس وافود كے ساتھ محدحرام ميں بيضا ہوا تھا،آپ كى

خدمت میں ایک شخص حاضر ہوااور عرض کیا کہ ہم جا گیرداروں ہے زمین لیتے ہیں ،اوراُس میں اپنے دانہ اور بیل ہے محنت کرتے ہیں اور اُن سے اپناحق وصول کرتے ہیں اور اُن کو اُن کاحق دے دیتے ہیں۔ آپ مظافو نے اِس سے فر مایا صرف راس المال لیا کرو اس سے زیادہ نہ لیا کرو، اُس نے تین مرتبہ آپ سے بوچھا آپ نے تیوں باریمی جواب دیا۔

> ( ٢١٦٦٨ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ. (۲۱۲۸) حضرت عکرمه مزاد عه بالشلث اور دیع کونالیندفر ماتے تھے۔ ( ٢١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ المُزَارَعَة بِالنَّكُ وَالرُّبُع.

> (٢١٧٦٩) حضرت ابراتيم ويشيد مزارعة بالشلث اورربع كونا يسندفرمات تحد ( ٢١٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِى الْأَرْضَ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ. (۲۱۷۷) حفرت ابراجيم مزارعة بالنلث اورربع كونالبندفر ماتے تھے۔

( ٢١٦٧١ ) حَدَّثَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ كِرَاء الأرْضَ. (٢١٦٤) حفرت جابر النافي زين كرايه پرديخ كوتاً پندكرتے تھے۔

( ٢١٦٧٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ تُكْرى الأَرْضَ ، وَلا بذَرة ، أَوْ

(۲۱۷۷۲)حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہز مین اور پیج کرایہ برمت دو۔

( ٢١٦٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جَالَنَا أَبُو رَافِعِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرُفُقُ بِنَا ، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا ، نَهَانَا أَنْ يَزُرَعَ أَحَدُنَا الأرْضَ إلاَّ أَرْضًا يَمُلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ. (احمد ٣٦٥ ـ ابوداؤد ٣٣٩٠)

(۲۱۷۲) حفرت رافع بن خدت جالينيا سے مروى ہے كه حفرت ابورافع والني رسول اكرم مَؤْتَفَظَةُ كَي خدمت سے ہمارے پاس تشریف لائے ،اور فرمایا کدرسول اکرم سِلِفَظَ نے جمیں ایک کام ے مع فرمایا۔وہ ہمارے ساتھ بہت نرمی کرتے تھے،لیکن اللہ اور

اس کے رسول کی اطاعت سب سے زیادہ نرمی والی بات ہے۔ آپ نے ہمیں فرمایا ہے ہم اپنی زمین مزارعت پر دیں۔ ہمیں تھم ہے کہ یا توا پیمملوکہ زمین میں بھیتی بازی کریں یا ایسی زمین میں جو بلامعاوضہ کام کے لیے دی گئی ہو۔

( ٢١٦٧٤ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نُصَيْرِ بْنِ أَدْهَمَ ، لَمَالَ :سَمِعْتُ الضَّحَاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ :لَا يَصْلُحُ مِنَ الْأَرْضِ إلَّا خَصْلَتَانِ : أَرْضٌ مَنَحَكَهَا رَجُلٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ أَرْضُ اسْتَأْجَرْتَهَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

(۲۱۷۷) حفزت ضحاک بن مزاحم فرماتے ہیں کہ زمین دوہی خوبیوں کی صلاحیت رکھتی ہے، آ دمی جس زمین کے رقبہ کا مالک ہے

اس کوعارضی طور پردے دے یاز مین کومعین مدت کے لئے معین اجرت پردے دے۔

( ٢١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إنَّ أَمْثَلَ أَبُوَابِ الزَّرْعِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.

(٢١٦٤٥) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كھيتى بازى كابہترين اصول يہ ہے كة دى اپنى زمين معلوم اجرت كے بدلے كى كوكرا يے

( ٢١٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إِلَّا أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتُهَا ، أَوْ أَرْضٌ يَمْنَحُكَهَا رَجُلٌ.

(۲۱۷۷) حضرت مجامد میشید فرماتے ہیں کی تھیتی باڑی درست نہیں ہے گراُس زمین میں جس کے رقبہ کا تو مالک ہو، بیوہ وزمین جو کسی نے عارضی طور پر تفع حاصل کرنے کے لئے دی ہو۔

( ٢١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَالإِجَارَةِ : إَلا أَن يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ أَرْضًا ، أَوْ يُعَارَ ، ثُمَّ قَالَ :أَعَارَ ابِي أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا وَبَنَى فِيهَا بُنْيَانًا ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا فَرَأَى الْبُنْيَانَ فَقَالَ : مَنْ بَنَى هَذَا ؟ فَقَالُوا :فُلَانُ الَّذِى أَعَرْته ، فَقَالَ : أَعِوضٌ مِمَّا أَعْطَيْته ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ : لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَهْدِمُوهُ.

(٢١٦٧٧) حضرت رفاعة بن رافع ابن خديج والثية فرمات بين كه آپ مَلِ فَقَعَ فَهِ في مَرْارعة اوراجاره منع فرمايا بم مجريه

الله المنظمة المن المن شير متر جم (جلد ٢) في المنظمة المنطقة المنطقة

كه آ دى اُس كوخريد لے يامعين مدت كے لئے كرابير پر لے لے، پھر فر مايا كەميرے والدمحترم نے ايك مخفص ہے زمين عاربية كى اور اس میں بھیتی باڑی کی اوراس میں ایک ممارت بنالی ، پھروہ مالک زمین اُس طرف آیا اوراُس نے ممارت دیکھی اور یو چھاکس نے بیہ عمارت بنائی ہے؟ لوگوں نے کہا فلال شخص نے جس کوآپ نے زمین عاریۃ دی تھی ، اُس نے کہا کہ کیا بیعوض ہے اُس کوجومیں نے اُس کودیا تھا؟لوگوں نے کہاہاں ،اُس نے کہا کہ میں یہاں ہے نہیں ہٹوں گا جب تک کہتم لوگ اس کو گرانہ دو۔

# ( ١٥٤ ) فِي كِراءِ الأرض بالطّعامر

ز مین کو گندم کے بدلے کرایہ پردینا

( ٢١٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا بُأْسَ بِكرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ. (۲۱۷۷) حضرت عکرمدفرماتے ہیں کہ زمین کو گندم کے بدلے کرایہ پردینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالْحِسْطَةِ.

(۲۱۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ آ دی اپنی زمین گندم کے بدلے کرایہ پردے دے۔

( ٢١٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ كِرَءِ الْأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ وَالطُّعَامِ ، فَلَمْ يَوَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۲۸۰) حضرت سعید بن جبیر و افت سے دریافت کیا گیا کہ زمین دراہم یا گندم کے وض کرایہ پردینا کیسا ہے؟ آپ نے اس میں

( ٢١٦٨١ ) حَلَّتَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ نَأْخُذَ بِطَعَامِ مُسَمًّى. (۲۱۸۸) حضرت ابراہیم والیفید فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر ہم مقرر کر کے گندم وصول کریں۔

( ٢١٦٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا

أَخَاهُ ، وَلَا يُكُرِ هَا بِثُلُثٍ ، وَلَا رُبعِ ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى. (مسلم ١١٣ـ نسائي ٣٦٢٣) (۲۱۸۸) حضرت رافع بن خدیج والنو ئے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرِفَقَعَ نے ارشاد فر مایا: جس کے پاس زمین ہے اُس کو

عاِ ہے کہ خود کھیتی باڑی کرے، یا پھراپنے بھائی کے لئے حچھوڑ دے،اس زمین کوثلث یا ربع پر کرایہ پرمت دےاور نہ ہی مقررہ گندم بروے۔

# ( ۱۵۲ ) فِی الرّجلینِ یدّعِیانِ الشّیء فیقیم هذا شاهدینِ ویقیم هذا رجلاً دوآ دمی کی چیز پردعویٰ کریں پھراُن میں سے ایک دوگواہ پیش کردے اور دوسراا یک گواہ پیش کردے اور دوسراا یک گواہ پیش کرے تو کیا تھم ہے؟

( ٢١٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :كَانَتُ دَابَّةٌ فِي أَيْدِى النَّاسِ مِنَ الْأَزْدِ ، فَاذَّعَاهَا قَوْمٌ ، فَأَقَامُوا الْبَيْنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُمْ أَضَلُّوهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَقَامَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمَ الْبَيْنَةَ أَنَّهُمُ نَتَجُوهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى قَاضِيهِمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ فَجَعَلَ هَوُلاَءِ يَغُدُونَ بِبَيْنَةٍ وَيَرُوحُ الآخَرُونَ بِأَكْثَرَ مِنْهُمُ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى شُرَيْحٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : لَسْت مِنَ التَّهَاتُرِ وَالتَّكَاثُرِ فِي شَيْءٍ ، وَالَّذِينَ أَقَامُوا الْبَيْنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمْ أَحَقَّ ، وَأُولَئِكَ أَوْلَى بِالشَّبْهَةِ.

(۲۱۲۸۳) حضرت ضعی و بین سے مروی ہے کہ قبیلہ از دیے لوگوں کے پاس ایک جانور تھا، اُس پرایک قوم نے دعویٰ کیااور گواہ پیش کردیئے کہ یہ اُن کا جانور ہے، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مم ہوگیا تھا، اور جانور جن کے قبضہ میں تھا انہوں نے بھی گواہ پیش کردیئے کہ وہ جانور اُن کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ معاملہ اُن کے قاضی عبدالرحمٰن بن اُذنیہ کے سامنے پیش ہوا، اُن میں سے ایک فریق ہی کہ دور تا، قاضی نے حضرت شریح پیش کو تو دور افریق شام میں اُس سے زیادہ گواہ پیش کردیتا، قاضی نے حضرت شریح پیشیئ کو مورت حال لکھ کر بھیجی، حضرت شریح پیشیئ نے بیں کہ دہ اُن کے ہاں پیدا ہوا ہے اور وہ جانور ان کے قبضے میں ہوں اُس کے زیادہ حق دار ہیں۔

( ٢١٦٨٤) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبُرَاهِيمَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ الدَّابَّةَ لَيْسَتُ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ ، وَالآخَرُ أَرْبَعَةً ، فَقَالَ :هِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لَآنَ الإِثْنَيْنِ يُوجِبَانِ الْحَقَّ. ( ٢١٦٨٣) حضرت ابراجيم مروى م كدوآ دميول ني ايك جانور كي بار مين دعوى كيا، أس جانور پردونول مين سيكى كا قبضنهين تقا، ان مين سي ايك ني دوگواه بيش كي تو دوسر من ني چارگواه بيش كرديج ، آپ ني فرمايا جانور دونول كي درميان آدها آدها بوگا، كونكه دوگواه تن كوداجب كردية جين -

( ٢١٦٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِينِّ ، قَالَ :هِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى حِصَصِ الشُّهُودِ.

(٢١٦٨٥) حضرت معنى مرينيا فرمات بيل كدوه أن كدرميان كوامول كحصول كى بقدر بهوكار

( ٢١٦٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ :أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَانَ يَفُضِى لأَكْثَرِ الْفَرِيقَيْنِ شُهُودًا.

(۲۱۲۸۲) حضرت ہشام بن هبیر ة فریقین میں ہے جس کے گواہ زیادہ ہوتے أس کے حق میں فیصلہ فرماتے۔

( ٢١٦٨٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :بِعْت بَغْلَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَلَبِتْ مَا

هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلا۲) کي په ۱۳۸۹ کي ۱۳۸۹ کي کتب البيوع والأنضيه کي کتب البيوع والأنضيه کي ک

شاءَ اللّهُ ، فَأَتَانِي وَقَدُ عَرَفْت الْبَعْلَةَ عِنْدَهُ ، فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا وَانْطَلَقْت بِالدَّابَيْةِ ، فَأَقَامَ سَبُعَةً مِنَ الشَّهُودِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ لَمْ تُبُعُ وَلَمْ تُهُبُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَشْهَدُ وَابَّتُهُ لَمْ تُبُعُ وَلَمْ تُهُبُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَشْهَدُ فِي الشَّهُودِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ لَمْ تُبُعُ وَلَمْ تُهُبُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَشْهَدُ بِأَنَّ أَحَدَ الْفُرِيقَيْنِ كَاذِبٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى فَلَاثَةَ عَشَرَ سَهُمّا أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ شُهُودِهِ . بِأَنَّ أَحَدَ الْفُرِيقَيْنِ كَاذِبٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى فَلَاثَةَ عَشَرَ سَهُمّا أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ شُهُودِهِ . بِأَنَّ أَحَدَ الْفُرِيقَيْنِ كَاذِبٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى فَلَاثَةَ عَشَرَ سَهُمّا أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ شُهُودِهِ . بِأَنَّ أَحَدَ الْفُرِيقَيْنِ كَاذِبٌ مِنْ اللّهُ عَلَى فَلَاثَةَ عَشَرَ سَهُمّا أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ شُهُودِهِ . وَالْمَالِمُ مُوهُ وَحِيلٍ مِنَاتَ عَلَى وَمِعْتَى وَيِاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ بَيْنَ مُونَ اللّهُ مُولَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُولًا عَلَيْهُ مَا وَلَهُ مُولًا عَلَى فَا مُولَى وَ يَا بُول كَالِمَ اللّهُ وَلَهُ مِلْ وَلَا عَلَى فَا مُولَى عَلَامُ وَلَا عَلَى فَا مُولَى اللّهُ وَالْهُ مُولًا عَلَى فَرَالِ مِن كَا اللّهُ وَلَا عَلَى فَاللّهُ مَا وَلَا عَلَى فَرَالُهُ مَا وَلَا عَلَى فَرَالُولُ كَورَمِيلُ عَلَيْهُ مُولًا عَلَى فَرَالُهُ مَلْ مَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى فَاللّهُ مَا عَلَامُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَالَعُ اللّهُ مُلْ وَاللّهُ مِلْ عَلَامُ وَاللّهُ مُلْمُ وَلِي مُلْ اللّهُ مُلْلُهُ الللّهُ مُولِ عَلَى اللّهُ مُلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

( ٢١٦٨٨ ) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَنشِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اخْتَصَمَ اللّهِ رَجُلَانِ فِي بَغْلَةٍ فَأَقَامَ هَذَا خَمْسَةَ شُهَدَاءَ بِأَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ، وَأَقَامَ هَذَا شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ أَسْبًا ع.

(۲۱۷۸۸) حضرت علی ڈٹاٹٹوز کی خدمت میں دوآ دمی ایک خچر کے متعلق جھگڑتے ہوئے آئے ،ایک نے پانچے گواہ پیش کردیئے کہ وہ جانو راُس کے ہاں پیدا ہوا ہے،اور دوسر مے فض نے دوگواہ پیش کردیئے کہ دہ اُس کے ہاں پیدا ہوا ہے،حضرت علی ڈٹاٹٹونے اُس کو اُن کے درمیان سات حصوں میں تقسیم فرمادیا۔

## ( ١٥٦ ) فِي العبدِ المأذونِ له فِي التُّجارةِ

# وہ غلام جسے تجارت کی اجازت دے دی گئی ہو

( ٢١٦٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَيْهِ فَكَيْنُهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ.

(۲۱۲۸۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر عبد ماذون مفلس ہوجائے ، تو اُس کا قرض اُس کی گردن پر ہے ، اُس کے آقا کواختیار ہے اگر چاہے تو اُس غلام کوفروخت کردے اور تیمتقرض خواہوں کے درمیان تقسیم کردے ، آقا پراُس کے ثمن سے زائد کچھلازم نہیں ہے۔

( . ۶۱۶۹ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاؤُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعُوهُ. (۲۱۹۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گرقرض خواہ اُس کوفروخت کرنا جا ہیں تو فروخت کردیں ، اگر اُس سے کام کروانا جا ہیں تو کام کروالیس۔ ( ٢١٦٩١) حَدَّثَنَا هُنَيْمَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ ، قَالَ :فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۲۱۲۹۱) حضرت فعمی بیشیلا اور حضرت شریح بیشیلا فرماتے بین کهاگر قرض خواه اُس کوفروخت کرنا چاہیں تو فروخت کردیں ،اگر اُس ے کام کروانا جاہیں تو کام کروالیں۔

ے كام اروانا چاہیں و كام اروائی۔
( ٢١٦٩٢) حَدِّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَم ، قَالَ : لاَ يَبَاعُ حَتَّى يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَ قَيَنِهِ.
( ٢١٦٩٢) حَفْرت عَم مِافِيْ فَر ماتے ہیں كہ جب تک قرض اُس كی پوری ملکیت كونہ گھیر لے تب تک اُس كوفر وخت نہيں كریں گے۔
( ٢١٦٩٢) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَن بْنَ أَذَيْنَةَ أُوتِي عَبُدًا رَكِبَهُ

دَيْنٌ فَقَالَ : مَالُهُ بِدَيْنِهِ ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ.

(٣١٩٩٣) حضرت عبد الرحمٰن بن اذ نيه والثيلة كے پاس ايك غلام لايا كيا جومقروض تھا، آپ نے فرمایا: أس كا مال أس كے قرض كے ساتھے،أس كامال أس كے قرض كے ساتھ ہے۔

( ٢١٦٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ.

(۲۱۲۹۳) حضرت ابن سیرین ویشید فرماتے ہیں کدأس کا قرض أس کے تمن میں ہے۔

( ٢١٦٩٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُبَّاعُ الْعَنْدُ فِي الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَهَ أَلْفٍ.

(۲۱۹۵) حفرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کہ غلام کوقرض میں فروخت نہیں کریں گے ،اگر چدأس پرایک لا کھ قرض ہو۔

( ٢١٦٩٦ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَنَا سُفْيَانَ قَالَ :حَلَّانَنَا حَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رجل ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يسعى العبد في الدين و لا يباع.

يستى منب كى المدين و يك المراجع و يك المراجع و المراجع المراج قَالَ :كَانَ يُوكى أَنْ يَبُاعَ لِلْغُومَاءِ.

(۲۱۲۹۷) حضرت شریح میشید فرماتے میں اگر غلام کو آقا قرض لینے کی اجازت دے دیے تو اُس کے لئے جائز ہے کہ وہ قرض خواہوں کے لئے غلام کوفروخت کرے۔

( ١٥٧ ) فِي الرَّجلِ يشترِي المتاع أو الغلام فيجِد بِبعضِهِ عيبًا

کو کی شخص سامان یا غلام خریدے پھراس کے بعض حصہ میں عیب پائے

( ٢١٦٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ

هي معنف ابن ابي شيب مترجم (جلد٢) في المسلم يَشْتَرِى الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَغْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ :يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ.

(۲۱۲۹۸) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن أس محض كے متعلق فرماتے ہيں جوسامان خريدے پھراُس كے پچھے حصہ ميں عيب پائے تو وہ پوراسامان رکھ لے یا پوراوا پس کردے۔ ( ٢١٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِّ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَنَاعَ فَيَجِدُ

بِبَغْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ :يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ. (٢١٦٩٩) حضرت عامر واليفية أس محض ك متعلق فرمات مين جوسامان خريد بهرأس كے بچھ حصه مين عيب يائے تووہ يوراسامان

رکھ لے یا بوراوا پس کردے۔ ( ٢١٧٠. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيّ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلَامَيْنِ أَوِ السَّلْعَتَيْنِ فَوَجَدَ

بِأَحَدُيْهِمَا عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهَا :رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا ، وَجَازَتُ عَلَيْهِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا عَيْبٌ. ( ۲۱۷ - ۲۱۷ ) حضرت حارث عملی ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوغلام یا دومختلف سامان خریدے پھران میں ہے ایک میں عیب

یائے ،اوراُس کووالیس کرناچا ہے قائس کی قیمت کے ساتھ والیس کرسکتا ہے،اورجس میں عیب نہیں ہےاس میں تیج درست ہوگا۔ ( ٢١٧٠١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا ، فَقَالَ :

يُرَدُّ بِقِيمَتِهِ ، وَفِي الْمَتَاعِ مِثْلُهُ ، وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ. (۲۱۷۱) حضرت حسن ويليط فرماتے ہيں كہ كوئي مخص كي كھ غلام خريدے پھران ميں سے بعض ميں عيب ہوتو أس كى قيمت كے ساتھ

واپس کرد ہے اور سامان میں بھی اس طرح کرے گا۔ ( ٢١٧٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ : فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَنَاعَ صَفْقَةً

فَيَجِدُ بِمَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ جَمِيعًا ، أَوْ يَرُدُّهُ جَمِيعًا . (۲۰۷۲)حضرت شریح پر پیلیافی فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص ایک ہی معاملہ میں بہت ساسامان فریدے، پھر بعض میں عیب یائے تو وہ سارار کھ لے یا ساراوا پس کردے۔

( ٢١٧.٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :إذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا ، فَالَا : يَرُدُّهُ كُلُّهُ.

(۲۱۷۰۳) حضرت عامر وابن سیرین فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص ایک ساتھ کچھ چیزیں خریدے اور ان میں ہے کچھ میں عیب

دیکھےتو وہ ساراوا پس کردے۔

( ٢١٧.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَرُدُّهُ وَيَلْزَمه مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ.

(۲۱۷۰۴) حضرت عطاء بریشینه فر ماتے ہیں کہ اگر کو کی محف سامان خریدے پھراس کے پچھ حصہ میں عیب ہوتو اُس جھے کو داپس

( ٢١٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ يَسَارِ :أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ أَزْقَاقًا مِنْ سَمْنِ وَنَقَدَ

صَاحِبَهُ، فَنَقَصَتِ الزِّقَاقُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِبَغْضِ الذَّرَاهِمِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:خُذْ بَيْعَك جَمِيعًا، أَوْ رُدَّهُ جَمِيعًا.

(۵۰۷۲) حضرت جاج ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے کھی کے مشکیز کے بدے اور پیے نقدادا کردیے، پھر پچھ شکیز کے کم نکلے، تو اُس نے ارادہ کیا کہ اُس کی کی کچھ دراہم ہے دورکر ہے۔حضرت ابن عمر ڈاپٹو نے ارشاد فر مایا: اگر بھے کرنی ہےتو پوری کرو وگر نہ

# ( ١٥٨ ) فِي المضاربِ مِن أين تكون نفقته ؟

## مضارب کے خرج کی کیا صورت ہوگی؟

( ٢١٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :لَيْسَ كَذَٰلِكَ.

(۲۱۷۰۱) حضرت حسن ولیٹین فرماتے ہیں کہ مضارب پورے مال میں سے خرچ کرے گا ،اور حضرت ابن سیرین ولیٹین فرماتے ہیں كەلىيانىيى ب-

بوری حیمور دو۔

( ٢١٧.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ وَيَكْتَسِي بِالْمَغْرُوفِ ، فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبُحِهِ ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. قَالَ :وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا

أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ.

(۷۰۷۲) حضرت ابراہیم پیٹیوز فرماتے ہیں کہ مضارب خرج کرے گا اور درمیانے درجہ کے کپڑے استعمال کرے گا ،اگر اُس کونٹ

ہوتو وہ اُس کے نفع میں ہے ہوگا،اوراگراُس کونقصان ہوتو وہ راُس المال میں سے ہوگا،راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابر

سیر بن پیشید ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: رب المال سے اجازت کے بغیر فرج کرنے کومیں پہندنہیں کرتا۔ ( ٢١٧.٨ ) حَلَّاثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الأجِيرَ وَأَطُعَمَ الرَّقِيقَ إِذَا كَازَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ ، وَلاَ يَأْكُلُ مَعَهُمْ.

(۲۱۷۰۸) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر مضارب جا ہے تو اجر کو اجرت پر لے سکتا ہے اور غلام کو کھلا سکتا ہے اگر وہ مضاربة میر

ہے ہو،کیکن خوداُن کےساتھ مت کھائے۔

( ٢١٧.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا ، وَلاَ شَيْتًا يَنْتَفِعُ بِهِ إلَّا أَن

يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَالِ نَفْسِهِ. ( وورب کاری سروری سروری می از میری میزاند کاری از ایرکسی الی ویشی الی میری کارس کارس کارس کارس کارس کارس کارس ک

ہاںا گراُس میں مضاربۃ کافائدہ ہوتو ٹھیک ہے،اگرمضار بے کافائدہ نہ ہوتو وہ اُس کے اپنے ذاتی مال میں سے ثنار ہوگا۔ میں میں مدور دور وہ میں میں میں میں اور ایس میں میں میں میں اور اس کے اپنے ذاتی مال میں سے ثنار میں میں میں م

( ٢١٧٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ :أنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِى وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ :إذَا كَانَ فِى سَبَبِ الْمُضَارَبَةِ فَلَا بَأْسَ.

(۱۷۱۰) حضرت قاسم اورسالم سے دریافت کیا گیا کہ مضارب ان پیپوں میں سے کھا بی سکتا ہے، سواری کرسکتا ہے اور کپڑے و وغیرہ پہن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مضاربة کی وجہ سے ہوتو پھرکوئی حرج نہیں۔

#### ( ١٥٩ ) فِي الشَّفعةِ تكون لِلغائِب أمر لاً ؟

# عائب کے لئے شفعہ ہوسکتا ہے کہیں؟

( ٢١٧١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يَنْتَظِرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً.

(ابوداؤد ۳۵۱۲ ترمذی ۱۳۲۹)

(۱۱ کا۲) حفرت جابر بناٹی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْائِشَیْجَ نے ارشاد فرمایا: شفیع پڑوی پر شفعہ کرنے کا زیادہ حق دار ہے، اگر

اُن دونوں کاراستہ ایک ہوا درشفیع غائب ہوتو اُس کا انتظار کیا جائے گا۔

( ٢١٧١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفُعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ غَانِبًا صَاحِبُهَا.

(۲۱۷۱۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید نے دس سال بعد شریک کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر مایا ، اُس کا شریک ( ساتھی ) غائب تھا۔

( ٢١٧١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ.

(۲۱۷۱۳)حفرت حسن پیلین بچے اور غائب کے لئے شفعہ کاحق مجھتے تھے۔

( ٢١٧١٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي الدَّارِ تُبْنَاعُ وَبِهَا شَفِيعٌ غَانِبٌ ، أَوْ صَغِيرٌ ، قَالَ :الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشُّفُعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكُبُرَ.

(۲۱۷۱۳) حضرت شرح کیاتیمیهٔ فرماتے ہیں کہ اگر گھر فروخت ہواوراُس کاشفیع غائب ہویا چھوٹا ہوتو غائب واپس آنے تک شفعہ کا

زیادہ حق دار ہے اور چھوٹا بچہ بڑا ہونے تک حق دار ہے۔

( ٢١٧١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ لِغَائِبٍ شُفْعَةٌ. وَكَانَ الْحَارِثُ يَرَى ذَلِكَ.

(۱۷۱۵) حضرت ابراہیم ویشین اور حضرت حارث فرماتے ہیں کہ غائب کے لئے شفعہ کاحت نہیں ہے۔

( ٢١٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ وَالحَكم ، قَالَا :لِلْغَائِبِ شُفُعَةٌ.

(۲۱۷۱۲) حفرت شعبی ویشید اور حضرت حاکم ویشید فرماتے ہیں غائب کے لئے شفعہ کاحق ہے۔

( ٢١٧١٧) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُ ، قَالَ :لِلْغَانِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إِلَٰهِ

فَإِنَّ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالنَّصَيٰ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

(۲۱۷۱۷) حضرت فعلی پیشی؛ فرماتے ہیں کہ غائب کے لئے شفعہ کاحق ہے۔اُس کو خط ککھا جائے گا ،اگر وہ شفعہ کو قبول کرے اور گہ کانٹن بھیج دی تو تھیک وگرندائس کے لئے شفعہ نہیں ہے۔ (حق ختم ہوجائے گا۔)

(١٦٠) فِي التّولِيةِ بيعٌ أمر لاً؟

تولية رهي ہے کہيں؟

تولید کہتے ہیں کہ جتنے کی خریدی ہے استے میں ہی بغیر منافع حاصل کئے آ گے فروخت کردینا۔

( ٢١٧١٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :صَارَ قَوْلُهُمَا إِلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ.

(۲۱۷۱۸) حضرت حسن اورا بن سیرین براثین فرماتے ہیں کہ تولیہ بھی تھ ہے۔

( ٢١٧١٩ ) حَلَّتُنَا شَرِيك ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.

(۲۱۷۱۹) حفزت عامر پریشی فرماتے ہیں تولیہ بھی بیج ہے۔

( ٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :التَّوْلِيَةُ بَيْعُ ، وَلاَ تُولَى حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۱۷۲) حفرت زہری ویٹی فرماتے ہیں کہ تولیہ بھی بیج ہی ہے، قبضہ کئے بغیر پیٹینیس پھیرےگا۔

( ٢١٧٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ وأبو أسامة ، عَنْ فطر ، عن الحكم ، قَالَ : التولية بيع.

(۲۱۷۲۱) حضرت حکم فر ماتے ہیں کہ تولیہ نیج ہے۔

( ٢١٧٢٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا.

(٢١٤٢٢) حضرت طاؤس ييني تع توليه كرنے ميں كوئى حرج نہيں سجھتے تھے۔

( ٢١٧٢٢ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : التَّوْلِيَّةُ بَيْعُ.

(۲۱۷۲۳) حضرت ابن سيرين فرماتے بيں توليد زجے ہے۔

( ٢١٧٢٤ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِي ، قَالَ :التَّوْلِيَةُ بَيْع.

(۲۱۷۲۳) حفرت زمری فرماتے ہیں تولید بھے۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَّا بِ البِيوعَ وَالْأَفْصِيهِ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا الللَّاللَّ ٢١٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَدْعٌ. ٢١٤٢) حضرت محمد واليعيد فرمات جي توليه بهي ريع ب\_

( ١٦١ ) فِي الرَّجلِ يأخذ العبد الآبِق فيأبق مِنه

کوئی شخص بھگوڑ سے غلام کو پکڑ لے پھروہ اُس کے پاس سے بھی بھا گ جائے

٢١٧٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ حَزْنِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ :أَنَّ رَجُلًا اجْتَعَلَ فِي

عَبْدٍ آبِقِ ، فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ ، فَأَبِقَ مِنْهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ ، فَكَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ :أَسَاءَ الْقَضَاءَ ، يَخْلِفُ بِاللَّهِ : لَابِقَ مِنْهُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

٢١٧٢) ايك شخص نے بھگوڑے غلام كو پكر ليا تا كه أس كے آقا كو واپس كر سكے، وہ غلام أس كے پاس سے بھى بھا گ گيا، وہ ول جھ الرتے ہوئے حضرت شرح کے پاس آئے ، آپ نے اُس مخص کوضامن بنادیا ، جب حضرت علی جانفور کواس فیصلہ کی اطلاع

نی تو آپ نے فرمایا قاضی نے غلطی کی ،وہ اُس سے تم اُٹھوا تا کدوہ اُس سے بھاگ گیا ہے اور اُس پر ضان نہیں۔ ٢١٧٢ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا

لِيَرُدَّهُ ، فَذَهَبَ مِنْهُ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً. ٢١٧٢) حضرت معنی ويشيد فرماتے ہيں كه اگركوئي شخص بھگوڑا واپس كرنے كے لئے بكڑے اور وہ غلام أس كے پاس سے بھی گ جائے تو اُس پر بچھ بھی لا زمنہیں ہے۔

٢١٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

۲۱۷۲) حضرت حسن جائیے فر ماتے ہیں کدأس پر کچھ بھی لا زمنہیں ہے۔

٢١٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبَقَ مِنْهُ ، قَالَ : فَجَاءَ مَوْلَى الْعَبُدِ فَقَدَّمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ أَبِقَ مِنْكُ قَبْلَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. ۲۱۷) حضرت شرح ویشینے سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بھگوڑ اغلام پکڑا تو وہ اُس کے پاس بھی بھاگ گیا،غلام کا آتا آیا اور

أن كامقدم حضرت شريح كے پاس آيا، آپ نے فرمايا: غلام اِس سے پہلے ہى تيرے پاس سے بھا گا تھا لہذااس پر بچھ بھى لازم

٢١٧٣) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَ َ: إِنْ ذَهَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ الا المرات ابن جرت والمين فرمات بي كد حفرت ابن الى مليكة في مجه سه فرمايا الربطور اغلام اس كرياس يجمى

ک جائے تو اس پر کچھلا زم نہیں ہے۔

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد۲) کي کست (جلد۲) کي کست ابن ابي شيد مستف ابن ابي شيبه مترجم (جلد۲) کي کست البيوع والأقضية

( ٢١٧٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ وَمَنْصُورٍ قَالُوا : إِنْ فَرَّ مِنَ الَّذِي أَخ

فَكَيْسَ عَكَيْهِ ضَمَانٌ.

(۲۱۷۳۱) جھزت قادہ،حضرت ہاشم اورمنصور طِیٹیۂ فرماتے ہیں کہ جس نے بھگوڑے غلام کو پکڑا ہے اُس ہے بھی غلام اگر بھ جائے تو أس ير پچھلا زمنہيں۔

#### ( ١٦٢ ) مَنْ قَالَ إذا سمّى الكيل والوزن فليكِل

## جب کیل اوروزن کونام لے کرمتعین کرلیا جائے تو پھر کیل کردینا جاہیے

( ٢١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :

لِعُثْمَانَ طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :اذْهَبُوا بِنَا إَلَى عُثْمَانَ نُعِينُهُ عَلَى بَيْع طَعَا فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ وَعُثْمَانُ يَقُولُ :فِي هَذِهِ الْغِرَارَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا سَمَّيْتَ فَكِلْ. (عبد بن حميد ٥٢- احمد ٤٥)

(۲۱۷۳۲) حضرت تھم ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِلْفَظَةَ ہِے زمانہ میں حضرت عثمان دہاؤڈ کے لئے گندم وغیرہ آگی تو آپ مِنْہ

نے ارشا دفر مایا: چلو ہمارے ساتھ حضرت عثان مٹناٹیؤ کے پاس تا کہ گندم فروخت کرنے میں ہم اُن کی مدد کریں۔ آپ مَلِّنْتُ

کے پہلو میں کھڑے ہوگئے ،حضرت عثان ڈاٹٹو فرما رہے تھے کہاس بوری میں اتنی آئی گندم ہےاور میں اُس کواتنے اینے فروخت كرول كاءآپ مِزَنْفَعَ فِي فِي ارشادفر مايا: جبتم نام لے كرمتعين كردوتو كيل كرديا كرو\_

( ٢١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:إذَا سُمِّي الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلَا تَبِعُهُ حَتَّى تَكِيلَه

(۲۱۷۳۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب کیل اور وزن کا نام لے کرمتعین کر دیا جائے تو کیل کرنے سے پہلے <sup>س</sup>

فروخت نه کیا کروپه

( ٢١٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَدِ

(۲۱۷۳۳) حضرت قبادہ اور حضرت حسن مِلِیٹیلا فر ماتے ہیں کہ جب کیل اور وزن کو نام لے کرمتعین کر دیا جائے تو پھر ک<sup>ا</sup>

( ٢١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا ، وَسَمَّيْتَ كَيْلًا ، فَلاَ تَأْخُذُ جُزَاه

(۲۱۷۳۵) حضرت ابراہیم پیٹین فرماتے ہیں کہ جب سلم کواختیار کرلواور کیل کومتعین کرلوتو پھراندازے کے ساتھ مت لو۔

( ٢١٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا ابْتَعْت طَعَامًا فِي أَوْسَاقِهِ فَكَتلْهُ ، يَعْنِي

التُّعته كُللًا.

مصنف این ابی شیر مترجم (جلد ۲) کی بھی کہ جب کیل کر کے کوئی چیز فروخت کرنی ہوتو أس کو کیل کرلیا کرو۔ ۲۱۷۳) حضرت ضعمی برایشی فرماتے ہیں کہ جب کیل کر کے کوئی چیز فروخت کرنی ہوتو أس کو کیل کرلیا کرو۔

( ١٦٣ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الطَّعام تولِيةً قبل أن يقبِضه

ری ربیع آیا ہے؟ کوئی شخص گندم پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں بیع تولیہ (بغیر نفع کی بیع) کرسکتا ہے؟ معد کا بڑند کرنے میں میں ایکن ٹرینے میں انکویلے مذکر کوئٹر کی انگریاں و کڑند کر کا کا بیٹر کا کا کہ کا کہ کا ک

٢١٧٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَلِّى مِنَ الطَّعَامِ شَيْنًا حَتَّى يَفْبِضَهُ. ٢١٢٢) حفرت حسن يايِّي: گذم وغيره پرقضد سے پہلے تج توليہ کرنے کونا پندکر تے تھے۔

٣١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً : أَلَهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِتَوْلِيَةِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ ، وَيَقُولُ : هُوَ مَعْدُوكٌ.

ھو معروف. ۲۱۷۲)حضرت قادہ گندم پر قبضہ ہے پہلے اُس کو بچے تولیہ کرنے میں کو کی حرج نہ بچھتے تھے اور فر ماتے ہیں یہ معروف ہے۔ میں میں دو ورپر

٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عن ابن عون ، عن محمد :أنه كرهه. ٢١٧ ) حفرت مُحرِ بِلِيْنِهُ أَسَ كُونا لِبندكر تے تھے۔

١٦١٧) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ وَهُبِ الْعَمِّى، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُولِيَّهُ فَبْلَ أَنْ يَقْبِطَهُ. ٢١٨) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ وَهُبِ الْعَمِّى، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُولِيَّهُ فَبْلَ أَنْ يَقْبِطَهُ. ٢١٨) حض عناما عاض مجموعة عند سر مملز يج تو أَكر فر من مَنْ عَرَاح من مجمعة تند

۲۱۷۱) حضرت عطاء وليشير بھی قبصہ ہے پہلے بچ توليہ کرنے ميں کوئی حرج نہ بچھتے تھے۔ ۲۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، فَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزُنٍ فَلَا يَبعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُولِيَهُ أَوْ يُشْرِكَ فِيهِ بِغَيْرِ كَيْل ، وَلَا وَزُن.

يَبِغُهُ حَتَّى يَقْبِطَهُ ، وَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُولِّلِهُ أَوْ يُشْرِكَ فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ ، وَلاَ وَزُنِ. ۱۷۱۷) حضرت سعيد وليَّيْ فرمات بين كه جوهن كيل ياوزن كے ساتھ كو كَي چيزخريد كة قضدت پہلے أس كوآ گے فرونت نه لک بهذا كي من على أنه به سمجه ورقت بريافت ورساك كي كي كيري شرك بيا

ے ، کین نیج تولیہ کرنے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے ، یا وہ بغیروزن اور کیل کے کسی کوشر کیک کرلے۔ ۲۱۷۱ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِی زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بِلال ، عَنْ رَبِیعَةَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالتَّوْلِیَةِ وَالشَّوْكَ قَبْلَ أَنْ یُسْتَوْفَی. (عبدالرزاق ۱۳۲۵۔ ابو داؤد ۱۹۸)

۰۰ کارِ الدید و مستول کی میرونی مردوی کے مصفور اقدس مِرَّفِظَ نِی ارشاد فر مایا: سپر دگ ہے قبل ( قبضہ ہے ۲۱۷۲) حضرت سعید بن المسیب ولیٹیو ہے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور اقدس مِرِّفظِیَۃِ نے ارشاد فر مایا: سپر دگ ہے قبل ( قبضہ ہے ) تیج تولیہ اور شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٦٤ ) مَنْ قَالَ إذا بِعت بيعًا فلا تبِعه حتَّى تقبِضه

جوحضرات پیفر ماتے ہیں کہ قبضہ کرنے سے قبل آ گے بیچ مت کرو انڈ ڈیز سے ڈیز کو اور کا دیا گئے ہیں کہ قبضہ کرنے سے قبل آ گے بیچ مت کرو

٢١٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :قَالَ لِى حَكِيمٌ :

ر معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی کسی ۳۹۸ کی کشاب البیوع والأفضیة کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی کشاب البیوع والأفضیة ابْتَغْت طَعَامًا مِنْ طَعَام الصَّدَقَةِ فَرَبَحْت فِيهِ قَبُلَ أَنْ أَفْهِضَهُ ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاا-

فَقَالَ : لَا تَبِعُهُ حُتَّى تَقُبْضَهُ. (نساني ١٩٥٥ طيالسي ١٣١٨)

(۲۱۷۴۳) حفرت حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے قبضہ کرنے سے پہلے صدقات کی گندم میں سے بچھ گندم فروخت کی ، مجھے اس مج

نفع ہوا۔ میں آپ مَزْفَقَعَ فَمَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ مِنْفِقَعَ فَجَے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِنْفِقَعَ فَمَ اور آ فرمایا: قبضه کرنے سے پہلے آ کے نیع مت کیا کرو۔

( ٢١٧٤٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ ، قَالَ ابْنُ أَبِى زَائِدَ وَيُقْبِضُهُ. (مسلم ١٢١١ـ بخاري ٢١٢٣)

(۲۱۷ ۳۴) حضرت ابن عمر دہائی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں ہے کوئی مخص تع کرے تو کرنے سے پہلے بیج نہ کرے،حضرت ابن ابی زائدہ فرماتے ہیں بیجھی فرمایا کہ جب تک قبضہ نہ کرلے۔

( ٢١٧٤٥ ) جَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الْسَلفِ فِي الزِّيهِ

وَالسَّمُن وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ؟ فَقَالَ : لاَ بُّأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لاَ تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبضَهُ.

( ۲۱۷۴۵ ) حضرت ابن عمر وزائش ہے تیل ، کھی ، گندم اور ﴿ کے بیعا نہ کے متعلق دریا فت کیا گیا آپ وٹائش نے ارشادفر مایا : کوئی ح نہیں مگراُس پر قبضہ کرنے ہے قبل تھے مت کرنا۔

( ٢١٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :نُبُّنْت أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِى صِكَاكَ الرَّ فَنَهَاهُ ابن عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ.

(۲۱۷۳۲) حضرت نافع میشید سے مروی ہے کہ حضرت تھیم بن حزام وہاٹھ نے راشن کی پر چی خریدی تو حضرت ابن عمر وہاٹھ نے اُل منع فرمادیا کهاس پر قبضه کرنے ہے قبل اس کوفروخت نہ کرنا۔

( ٢١٧٤٧ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ. (۲۱۷ / ۲۱۷) حضرت نافع پریشیا سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢١٧٤٨ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا ابْتَعْت بَيْعًا أَبَدًا فَلَا تِ

(۲۱۷ / ۲۱۷) حضرت معنی بالطیلافر ماتے ہیں کہ جبتم کوئی چیز خریدوتو جب تک اس پر قبضہ نہ کرلواً س کوآ کے فروخت مت کرو۔ ( ٢١٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْت طَعَامًا تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبِضُهُ ، وَلَا يَرَى بِالشِّرِكَ بَأْسًا ، أَوْ تُعْطِيَهُ الثَّمَنَ.

هي معنف ابن الي شيرم (جلد ۲) في حرب (جلد ۲۹۱) و الأنفية كي معنف ابن الي شيرم (جلد ۲۹۱) (۲۱۷۴۹) حضرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں کہ جبتم گندم وغیر ہ فریدوتو جب تک اُس پر قبضہ نہ کرلواُس کوآ گے فروخت مت کرو،ادرشرکت میں کوئی حرج نہ بجھتے تھے، یا اُس کوشن عطاء کر دے۔ ٢١٧٥. كَذَّنْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ

يَقُبِضَهُ ، قَالَ : لا ، حتَّى يَقُبضُهُ. (۲۱۷۵۰) حضرت عطاء ہریٹی اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جوہیع خریدنے کے بعد قبضہ ہے قبل آ گے فروخت کرنا جا ہتا ہے ،فر مایا ابیامت کرویبال تک که پیلے اُس پر قبضه کرلو پھرفروخت کرو\_

، ٢١٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ؟ قَالَ :إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزُنِ. (۲۱۷۵۱) حضرت ابراہیم راہیجا ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخص اگر تھے کرنے کے بعد قبضہ سے پہلے آ کے فروخت کردے تو کیسا ہے؟ آپ راٹیٹیا نے فرمایا یہ کیلی اوروزنی میں درست ہے۔

٢١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الطَّعَامُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُقْبَضَ ، وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ. (۲۱۷۵۲) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ طعام کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ اُس پر قبضہ کرنے ہے قبل اُس کوآ گے

نروخت نه کرو،اور میں میسجھتا ہوں کہ ہر چیز کھانے کی طرح ہی ہے۔(اس حکم میں )۔ . ٢١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوهَا.

( ۲۱۷۵۳) حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹوز منع فر ہاتے ہیں اُن لوگوں کو جو پڑوسیوں (یا شریک کاروں ہے ) سے صحف کی بیچ کرتے یں یہاں تک وہ سپر دکردیں (اوروہ اُس پر قبضہ کرلیں )۔

٢١٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَكُتَالَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ :لِمَ ؟ فَقَالَ :أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ الذَّهَبِّ وَالطُّعَامُ مُوْجَأٍ. (بخاري ٢١٣٢ مسلم ٢٩)

(۱۱۷۵۳) حضرت ابن عباس مٹائٹھ سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِئِرِ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو مخص طعام خریدے وہ اُس کوکیل کرنے ے قبل آ گے فروخت نہ کرے، راوی بریٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس تفای سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ ٹٹاٹٹڑنے فرمایا کیا آپنہیں دیکھتے کہ وہ لوگ سونے کے بدلےاس طرح خریدتے ہیں ( فروخت کرتے ہیں ) کہ طعام مؤخر

یوتا ہے۔

( ٢١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حِبابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَيني بُكَيْر بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَشَجَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَكُمَّالُهُ. (مسلم ١١٧٢ - احمد ٣٣٧)

(۲۱۷۵۵) حضرت ابو ہریرہ دلیٹن ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِلِّنْتَقِیْجَ نے ارشاد فر مایا: جوُّخص طعام کی بیچ کرے وہ کیل کرنے ہے۔ ...

( ١٦٥ ) مَنْ كَانَ يحطّ عنِ المكاتبِ فِي أُوّلِ نجومِهِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ مکاتب جب بدل کتابت کی ادائیگی کرے تو پہلے قسط میں پھھ کی

(رعایت) کرنی چاہیے

( ٢١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِقٌ ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ قَالَ :الرُّبُعَ مِنْ أَوَّلِ نُجُومِهِ. (ابن جرير ١٣٩)

(٢١٧٥١) حضرت على عروى بكر قرآن بإك كي آيت ﴿ وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ اللَّذِي آتَاكُمْ ﴾ عمراد ببلي قسط مي

( ٢١٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجَزَ.

(۲۱۷۵۷) حضرت ابن عمر ولی ہے کہ آ دی مکاتب پر آخرت قسط تک عاجز ہونے کے اندیشہ سے بدل کتابت لا دے

ر کھے تواپیا کرنا ناپندیدہ ہے۔

( ٢١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُجِبُّ إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ وَأَحطُك مِنْ آخِرِ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِك.

(۲۱۷۵۸) حضرت این سیرین دیشیداس بات کو ناپیند فرماتے تھے کہ جب مکاتب بدل کتابت کو لکھے تو ( اس میں لکھوا دے کہ )

میں تیری آخری قسط میں کی کردوں گا۔

قبل أس كى ئىغ نەكرے۔

( ٢١٧٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ تُعْطِيهِ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعِ مُكَاتَكِيةِ تُعَجِّلُهَا مِنْ مَالِكَ. (۲۱۷۵۹) حضرت مجامد بریشید فرماتے ہیں کدمکا تب جب اپنے پورے بدل کتابت کا ربع ادا کر دیے تو اُس کے مالک سے اس کو آ زادکروانے میں جلدی کروائی جائے گی۔

( ٢١٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّا عُمَرَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكَنَّى أَبَا أُمَيَّةَ

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

فَجَانَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ جَاءَ فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، اسْتَعِنُ بِهِ فِي مُكَاتَكِكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ تَرَكْته حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أُدُرِكَ ذَاكَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾.

قَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ أَوَّلَ نَجْمٍ أَدِّى فِي الإِسْلَامِ. (بيهقى ٣٢٩) (۲۱۷ ۲۰۱) حضرت ابن عباس دائش کے مروی ہے کہ حضرت عمر دلائش نے اپنے غلام کو مکا تب بنایا جس کی کنیت ابوامیتھی ، جب وہ بدل كتابت كى قسط كے كرحاضر جواتو آپ و النون نے أس سے فر مايا: اسابواميد! اپنے بدل كتابت ميں مدوطلب كر، أس نے عرض

کیا کہاے امیر العومنین دی ٹو!اگر آپ کوآخری قبط تک رہنے دیں (تو بہتر ہے) آپ دی ٹونے فر مایا: مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تو أس كونه بائكًا بحرآب وللشوخ قرآن باك كآيت ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ الاوت فرمائي ـ

حضرت عکرمدور فی فرماتے ہیں کہ یہ بدل کتابت کی بیلی قسط ہے جواسلام میں اداکی گئی۔ ( ٢١٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عَطِيَّةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ لِمُكَاتَبِهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ.

(۲۱۷ ۲۱۷) حفزت محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکا تھٹے اس کو پسند فر ماتے تھے کہ مکا تب کے بدل کتابت میں پچھے حصہ

( ٢١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِى قوله تعالى : ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِى

آتَاكُمْ ﴾ قَالَ : مِمَّا أُخْرَجَ اللَّهُ لَكَ مِنْ مُكَاتَيَتِهِ. (٢١٢) حضرت عطاريشيد قرآن پاك كي آيت ﴿ وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آمَّاكُمْ ﴾ كِمتعلق فرمات جي كه جو كجمه

الله پاک نے تمہارے لئے تمہارے مکاتب سے نکالا ہے (وہ مراد ہے)۔ ( ٢١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تُعْطِيهِ مَا طَابَتُ بِهِ نَفْسُك وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤقَّتٌ. ( ۲۱۷ ۲۳ ) حضرت عطاط التي ين كرات بين كرجوآ ب كادل كرے أتنا أس كوچھوڑ دواس ميں كوئى خاص مقدار مقرر نہيں ہے۔

( ٢١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَا :يُوضَعُ عَنْهُ. (٢١٤ ١٨) حضرت مجامداور حضرت قاسم ويشيد فرمات بين كدأس سے بچھ كم كرديا جائے گا۔

( ٢١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ ﴾ قَالَ : مِمَّا فِي

(٢١٤٦٥) حفرت مجابد قرآن پاک كي آيت ﴿ وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ كِمتعلق فرماتے بيل كه جو كھي آپ

کے ہاتھ میں ہے (وہ مراد ہے)۔ ( ٢١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَامًا فَأَعْطَاهُ الرُّبُعَ ، وَقَالَ : هَذَا قَوْلُ

المعنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ المعنف المع

عَلِيٌّ : ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ .

(٢١٧٦٦) حضرت ابوعبدالرحمٰن نے غلام کوم کا تب بنایا اور اُس کور بع عطا کردیا اور فرمایا که پید حضرت علی جنای و کا قول ہے اور قر آن كريم كي آيت ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ الاوت فرمائي-

( ١٦٦ ) فِي حرِيمِ الآبارِ كم يكون ذِراعًا ؟

کنویں کی منڈ ری(احاطہ) کتناذراع ہو؟

( ٢١٧٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَدِى بُنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِنْرًا ، قَالَ : أَكْتُبْ حَرِيمُهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ مُسْلِمٍ ، وَلاَ يَضُرُّهُ ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَوْلَى مَنْ يَشُرَبُ.

(٢١٤ ٢١) حفرت عدى بن فصيل ميايية فر مات بين كه مين حضرت عمر بن عبد العزيز بيايية كي خدمت مين حاضر جواء مين في ان

ے کنویں کی کھدوائی کی درخواست کی ۔ انہوں نے فر مایا اس کا اعاطر بچاس ذراع لکھ لو، اور اس میں صرف مسلمان کاحق نہیں ہوگا، اورنہ ہی اُس کونقصان پہنچائے گا ،اورمسافراس سے پینے کازیادہ تن دار ہوگا۔

( ٢١٧٦٨ ) حَذَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، فَالَ :سَأَلْتُ أَبَا بَكُو بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ الْأَعْطَانِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ خَمْسِينَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِنْرَيْنِ مِنَة ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ رَأُوا ، أَنَّ دُونَ ذَلِكَ مُجُوِءٌ ، فَجُعِلَ لِكُلِّ بِنُو خَمْسٌ وَعِشُرُونَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِيهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا.

(٢١٤٦٨) حضرت محمد بن اسحاق ويشيد فرمات بي كه ميس نے حضرت ابو بكر بن محمد بن عمر و بن حزم براتين يا كويں كے احاط كے

متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں اُس کے اردگرد کے لئے بچاس ذراع ہوتا تھا، دو کنوؤں کے درمیان سوہوتا تھا، جب اسلام کا دورآیا تو دیکھا گیا کہ اس ہے کم بھی کافی ہوجا تا ہے، پھر ہر کنویں کے لئے بچپیں ذراع بنایا گیا ،اُس کے اردگر د

( ٢١٧٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :حرِيمُ الْبِنْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا كُلُّهَا ، لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَدُخُلُ عَلَيْهِ فِي عَطَنِهِ ، وَلَا مَانِهِ.

(۲۱۷ ۲۱۷) حضرت عامر پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ کویں کا احاطہ (منڈیر) سارا کا سارا چالیس ذراع کا ہوگا کسی کواس کی جگہ اور یانی پر قبضه کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

( ٢١٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِكْ ، عَنْ عُرْوَة ، قَالَ : حرِيمُ الْبَدِىء خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وحرِيمُ الزَّرع.

قَالَ الزُّهْرِئُ : وَبَلَغَنِي ، أَنَّ حَرِيمَ الْعَيْنِ ستمِنَةِ ذِرَاعٍ.

کے گئے بچاس ذراع۔

مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۲ ) و الأنفسية المستقد ال ( • ۲۱۷۷) حضرت عروه پر پشین فرماتے ہیں کہ جو کنواں دورِ اسلام میں کھودا جائے اُس کا احاط بچییں ذراع ہوگا ،اور پورے کھودے

ہوئے کنویں کا بچاس ذراع اور کھیتی باڑی والے کنویں کا تین سوذراع ہوگا۔

حضرت امام زہری ویشی فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پینچی ہے کہ چشمے والے کنویں کا چھسوذراع ہوگا۔

( ٢١٧٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ، قَالَ :حَرِيمُ

الَبِنُو أُرْبَعُونَ ذِرَاعًا.

(۲۱۷۷)حفرت معنی واثیع فرماتے ہیں کہ کنویں کامنڈ برجالیس ذراع ہے۔ ( ٢١٧٧٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَرِيمُ بِنْيِ الْبَدِىء خَمْس وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْبِنْيِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، قَالَ سَعِيدٌ ، وَحَرِيمُ بِنْرِ الذَّهَبِ ثَلَاثُ مِنْةِ ذِرَاعٍ. (ابوداؤد ٣٠٣ ـ حاكم ٩٥) (٢١٧٢) حضرت سعيد بن المسيب ويفيز سے مروى ہے كەحضورا قدس مَرافِظَةَ نے ارشاد فر مايا: جوكنواں دوراسلام ميں كھودا جائے

اُس کی منڈ بریجیس ذراع ہوگی ،اور پرانے کنویں کی پیچاس ذراع ہوگی ،حضرت سعید پریشیڈ فرماتے ہیں کہ بئر الذھب کی تین سو

( ٢١٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعدِ بْنِ أَوْسٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حِمَى إلَّا فِي ثَلَاثُ : ثَلَّةُ الْقَلِيبِ. يَعْنِي حَرِيمَ الْبِنُو وَحَلْقَةَ الْقَوْمِ. (بيهقى ١٥١)

(۲۱۷۷۳) حضرت بلال بن کیجی العیسی بیشیلا ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلْفِقْتَا کَا ارشاد فر مایا: تین چیزوں کے علاوہ کے لئے احاطہ کر تانہیں ہے: کنویں کااعاطہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کااعاطہ۔(تیسری چیزیہاں مذکورنہیں کیکن حدیث کی دوسری کتابوں

میں ہے اور وہ ہے: طول الفرس ، یعنی جہاں آ دی گھوڑ ابا ندھے اس جگہ کا احاطه )

( ١٦٧ ) فِي الرَّجلِ يَكَاتِب مَدَّبَّرَة ثُمَّ يَمُوت وَعَلَيْهِ مِن مَكَاتَبَتِهِ شُيُّءٌ کوئی شخص اینے مد برغلام کومکا تب بنا لے پھروہ فوت ہوجائے جبکہ مکا تب پر بدل

## کتابت میں سے پچھابھی باتی ہو،تو کیا حکم ہے؟

( ٢١٧٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشِ غُلَامًا لَهَا ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ ، فَكَتَبَ الرَّسُولُ إِلَى أَبِى هُرَيْرَةً؟ فَقَالَ :كَاتِبْيه ، فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ ، وَإِنْ حَدَثَ بِكُ حَدَثٌ عَنَقَ ، قَالَ :وَأَرَاهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَه. (بيهقي ٣١٣)

(۲۱۷۷۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ قریش کی ایک خاتون نے اپناغلام مد ہر بنایا، پھراُس نے اُس کومکا تب بنانے کاارادہ کیا،

هي مصنف ابن الي شيدمترجم (جلد۲) في مسخف ابن الي شيدمترجم (جلد۲)

اور قاصد کو خط دے کر حضرت ابو ہر یرہ وہ اپنے کی خدمت میں بھیجا،آپ نے فرمایا اُس کومکا تب بنالو،اگر وہ بدل کتابت ادا کر دے تو

ٹھیک ہے،ادراگر تحقے کوئی معاملہ پیش آ جائے (تو مرجائے ) تو و و آزاد ہے۔

( ٢١٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْأَخْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فِي الرَّجُلِ

يَبِيعُ مُدَبَّره حِدْمَتُهُ ، قَالَ : مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُو لَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلَا شَيْءَ له.

(۲۱۷۵) حفرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ اگر کوئی مخص اپنے مد برغلام کی خدمت کوفروخت کرد ہے تو جو کچھائس کا آقا وصول

كرچكاہ، وه اس كا شار ہوگا اور جو باتى ره كيا ہے وہ غلام پر لا زم نہ ہوگا۔

( ٢١٧٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادٍ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَا شَيْءَ لَكُمْ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ.

(۲۱۷۷) حفرت ابن مسعود ولیٹیا ہے ای طرح مروی ہے مگراس میں اس کا اضافہ ہے کہ جب تمبارا ساتھی مرجائے تو پھرتمہارے ارسے نبد

( ٢١٧٧٧ ) حَلَّانُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُد بُنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ.

(۲۱۷۷) حضرت داؤو بن حریث فرمائتے ہیں کہ میں حضرت شریح پیٹین کی خدمت میں حاضرتھا، آپ نے اس طرح فیصلہ فرمایا۔

( ٢١٧٧٨ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مَنْهُ مَا بَقِيَ.

(٢١٧٧) حفرت حسن ويشيد فرمات جي كه جوباتي أس كے ذمه ره گياہے وہ بھي أس سے وصول كرے گا۔

( ٢١٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا يُبَّاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ.

(۲۱۷۷) حضرت ابن سیرین بیشین فرماتے ہیں کہ مد برغلام کوفر وخت نہ کرے مگر اُس کے ففس کے بدلے میں۔

( ٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَهُ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَهُ

(٢١٧٨) حضرت ابن سيرين ويشيل مد برغلام كي تيع كونا بسندكرت تص، اورمد برغلام كوركاتب بنانے ميس كوئى حرج نه جھتے تھے۔

( ٢١٧٨١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تُباعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلَّا مِنْ نَفْسِهِ.

(۲۱۷۸۱) حضرت عطا پر بینی فرماتے ہیں کہ مدیر غلام کی خدمت کوفروخت نہ کرے مگراُس کے نفس (جان ) کے بدلے میں۔

### ( ١٦٨ ) فِي مالِ اليتِيمِ يدفع مضاربةً

### ينتيم كامال مضاربة ميس دينا

( ٢١٧٨٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عن نافع :أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي حَجْرِهِ يَتِيمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا ، وَدَفَعَ مَالَهَا إِلَى زَوْجِهَا مُضَارَبَةً. ( ٢١٧٨٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ دُلِعَ الْدِهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَطَلَبَ فِيهِ فَأَصَابَ فَقَاسَمَهُ الْفَضْلُ ، ثُمَّ تَفَرَّقَا.

(۲۱۷۸۳) حضرت حمید اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دلاڑ نے اُن کے پاس بیتیم کا مال بطور مضاربت بھیجا۔

انہوں نے اُس سے تجارت کی اور لفع کمایا ، پھرانہوں نے منافع کونقسیم فر مایا اوراس معالطےا لگ الگ ہو مکئے۔

( ٢١٧٨٤ ) حَدَّقَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبُحْرِ.

(۲۱۷۸۴) حفرت عمر وہا ٹیز کے پاس میتیم کا مال موجو د تھا ، آپ دہا ٹیز نے وہ مال بطور مضاربت بحری تجارت میں دے دیا۔

( ٢١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ :أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلَى لَهُ.

(۲۱۷۸۵) حضرت حسن دافلت میتم کے مال کے والی تھے، انہوں نے وہ مال اُس کے مولی (سر پرست) کو (بطور مضاربت) دے دیا۔

( ٢١٧٨٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِتَّ بِمَالِ الْيَتِيمِ ، قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنْ تَوِى يَضْمَنُ ؟ قَالَ : لَا.

(۲۱۷۸۱) حضرت ابراہیم پیشیز فرماتے ہیں کہ اگر وصی یتیم کے مال کوکار و بار میں لگائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر مال ہلاک ہو جائے تو ضامن ہوگا؟ آپ پیشیز نے فرمایا کنہیں۔

( ٢١٧٨٧ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِتُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ بِهِ.

(۲۱۷۸۷) حضرت ابراہیم ویشیو فرماتے ہیں کہ اگروسی میٹیم کے مال کوکاروبار میں لگائے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٧٨٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدُفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : إضْمَنْهُ ، وَلَا تُعَرِّضُهُ لِبَرِّ ، وَلَا بَحْرِ.

(۲۱۷۸۸) حضرت حسن ہیشجائی میتیم کے مال کوبطورمضار بت دینے کونا پسند بچھتے تھے،۔اورفر ماتے تھے کہ اُس مال کا ضامن ہو جا، میں کہ میں موز قد میں میں میں ا

ٱ*سكوبحرىياز بنى تجارت مِس ندلگا۔* ( ٢١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِي مَالِ الْمَيْتِيمِ : إنِ اتَّجَرْتَ فِيهِ

؛ ٢١٧٨٩) حَدَّثْنَا يَحْيَى بَنُ يَعْلَى ، عَنْ عَنْمَانَ بَنِ الْاَسَوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِى مَالِ الْيَتِيمِ : إنِ اتَّجَرَتُ فِيهِ فَرَبِحُتَ فَلَهُ ، وَإِنْ ضَاعَ ضَمِنْت ، وَإِنْ وَضَعْته فَهَلَكَ فَلَيْسَ عَلَيْك.

(۲۱۷۸۹) حضرت مجاہدیتیم کے مال کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اگر اُس کو تبجارت میں لگا کرنفع کمالوتو وہ اُس کا ہے،اورا گرنقصان ہو

وهي معنف ابن الي شيرس جم (جلد٢) في المستحق ١٠٠١ في المستحق كشاب البيوع والأنفية في المستحق ال

جائے تو ضامن ہوگا اورا گروہ پڑ اپڑ اہلاک ہوجائے تو ضان لا زم نہ آئے گا۔

( ٢١٧٩ ) حُدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنَّا أَيْنَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتُ تُزْكِي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا.

( ۲۱۷ ) حضرت قاسم پیٹیل فرماتے ہیں کہ ہم کچھ بیتیم حضرت عائشہ میں اندائش کی تربیت میں تھے، آپ ٹیکاٹئیل ہمارے مالوں کو سند کرویتر میں میں میں قبیل کے تقدیر

پا کیز ہ رکھتی تھیں اور تجارت میں لگاتی تھیں۔ ۔

( ٢١٧٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقٍ ، عَنِ الضَّخَّاكِ ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاَلَتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ قَالَ :يُبْتَغَى لِلْيَتِيمِ فِي مَالِهِ.

(٢١٧٩) حطرت ضحاك ويشيد فرمات بي كمالتد تعالى كارشاد ﴿ وَلاَ تَفْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ كامطلب يہے كہ يتم كے لئے أس مال ميں (روز گار، تجارت) تلاش كيا جائے گا۔

#### ( ١٦٩ ) فِي الأكلِ مِن مالِ اليتِيمِ

## يتيم كامال كهاناجرم عظيم ہے

(٢١٧٩٢) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ

الْكُوفَةِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَضُرِبُ يَتِيمِى ؟ قَالَ : اَضُرِبُهُ مِمَّا كُنْت ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَك ، قَالَ : فَمَا آكُو فِي اللهِ ؟ قَالَ : بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَآثَلِ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا وَاقِيًّا مَالَك بِمَالِهِ . (بيهقى ٢٨٥ ـ طبرى ٢٢٠)

(۱۷۹۲) صفرت ن طری ایک وی کے عاد وایت کرتے ہیں کہ ایک کے عنورا کرم بروطیعی سے حرک میں کہ اسکے است رسول مِنْافِقَعَیْمُ اکیا میں اپنے زیرتر بیت میتیم کو مارسکتا ہوں؟ آپ مِنْافِقَیْمُ نے ارشاد فر مایا: اُس کوا تناہی مارو جتنا کہ اگر اُس کی جگہ تمہارا

ا پنا بیٹا ہوتا تو اُس کو مارتے ، اُس مخض نے عرض کیا کہ میں اُس کے مال میں سے کتنا اور کیسے استعال کرسکتا ہوں؟ آپ مِرَّا فَضَافَحَ فِیے اِن اِسْرِا اِن اِن اِن کے اور معروف طریقے ہے ، اس کے مال کوضائع کیے بغیر اور اس کے مال کے ذریعے اپنے مال کو بچائے بغیر استعال

( ٢١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : مَا أَكُلُت مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَهُوَ دَيْنٌ

عَلَيْك ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ . (٣١٤ ٢١) حضرت ابوالعاليه ويشيّ فرماتے بيں كه يتيم كے مال ميں جتنا كھاؤ گے وہ تم پرقرض ہوگا،كيا تم و كيھتے نہيں اللہ تعالىٰ نے

ر ۱۱ کے ۱۱) حرات بود مالیہ روائے ہے اور ایک میں اس میں اس کے مال انہیں دوتو اس پر گواہ ہناؤ۔ ارشاد فرمایا ہے: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمُ أَمُو اللَّهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ جبتم ان کے مال انہیں دوتو اس پر گواہ ہناؤ۔

رُ ٢١٧٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ سَلَمَة بْنِ عَلْقَمَة ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعُرُوفِ﴾ قَالَ : إنَّمَا هُوَ قَرْضٌ ، أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ : ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ اللَّهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾.

( ٢١٧٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :فِي قَوْلِهِ :﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يَسْتَسْلِفُ مِنْهُ :وَيَتَّجِرُ فِيهِ.

(٢١٤٩٥) حفرت مجامِد ويضي الله تعالى كارشاد ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ كى تغيير مين فرماتے بين كماس سادھار ليے كرأس مال كوتجارت مين لگالے۔

( ٢١٧٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْوَصِيُّ إِنِ احْتَاجَ وَضَعَ يَدَهُ مَعَ ٱيْدِيهِمْ ، وَلَا يَلْبس عِمَامَةً.

(۲۱۷۹۱) حضرت ابن عباس و الثن ارشاد فرماتے ہیں کہ آگر وصی محتاج ہو جائے تو اپنا ہاتھ اُن کے ہاتھ کے ساتھ رکھ دے ( مین تیموں کے ساتھ کھائے ) اور ممامہ نہ پہنے ( مینی سادگی اختیار کرے )

( ٢١٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى العُمَيْس ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِى لبابة ، عَنْ أَبِى يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :فِى قوله تعالى :﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ :مِنْ مَالِهِ.

(۲۱۷۹۷) حضرت ابن عباس دل الله تعالى كارشاد ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ كِمتعلق فرمات بيل كه ناداري كي صورت مين ان كي مال مين سے كھاسكتا ہے۔

( ٢١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالُوا : بِالْقَرْضِ.

( ٢١٧ ) حضرت مفيان ، حضرت معيد بن جبير ويشو اورحضرت واكل ويشود فرمات بين كهرض الركهائي

( ٢١٧٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : أَتَنَّهُ امْرَأَةٌ فَسَالَتُهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ بَنِيَّ وَإِخْوَةً لَهُمْ مِنْ أَبِيهِمْ وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حَجْرِى ، وَكَانَ لِي مَالٌ قُكُنْت أَنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَهَبَ ، وَلَهُمْ مَالٌ فَكُنْت أَنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَهَبَ ، وَلَهُمْ مَالٌ فَكُنْت أَنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَهَبَ ، وَلَهُمْ مَالٌ فَعَا تَرَى ؟ قَالَ :ضَعِى يَدَك مَعَ أَيْدِيهِمْ وَكُلِى بِالْمَعْرُوفِ.

(٢١٤٩٩) محمد بن كعب سے مروى ہے كدا يك عورت آئى اور سوال كيا كدميرے بيٹے اور ان كے بھائى جوأن كے والد كى طرف سے .

( ٢١٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعِكْرِمَةَ ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ، قالَ : يَضَعُ يَدَهُ.

طریقے سے کھاؤ۔

( ٢١٨.١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَغْرُوفِ﴾ قَالَتْ : أَنْزِلَ ذَلِكَ فِى وَالِى مَالِ اليتيم يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. (بخارى ٣٥٤٥ـ مسلم ٢٣١٥)

(٢١٨٠١) خَصرت عائشة تَىٰ شِينَ فرماتى بين كمالله تعالى كاارشاد ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعُرُوفِ) يَتِيم كَ مال كَوالى كَ تعلق نازل بواب، اگروه خودِ السَّعْبِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَنْنِي الْمَرَأَةُ اللَّيهِ أَسْأَلُهُ عَنْ ( ٢١٨.٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: أَرْسَلَنْنِي الْمَرَأَةُ اللَّيهِ أَسْأَلُهُ عَنْ

(۲۱۸۰۲) حضرت شعبی میشید سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے اُن کے پاس اُن بتیبوں کے متعلق دریافت کرنے کے لئے بھیجا جو ان کی ترب ہو میں متصدہ واُن کی ہر مرسہ تھی کہ او اُن کراموال میں سرتھ کھا تکتی سرد آپ نے بازال معروف طریقتر

ان کی تربیت میں تھے، وہ اُن کی سر پرست تھی ،کیاوہ اُن کے اموال میں سے بچھ کھا عکتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں معروف طریقے سے کھا سکتی ہے۔

( ٢١٨.٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ العتكية ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُلِي مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَاعْلَمِي مَا تَأْكُلِدَ.

(۲۱۸۰۳) حضرت عائشہ نزی نیز خارشا دفر ماتی ہیں کہ بیتیم کے مال میں ہے کھالوا ور جتنا کھاؤ اُس کواپے علم میں رکھو۔

( ٢١٨.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَائِتِي ، عَنْ هَمَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : إِنِّى لَاكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْيَتِيمِ عِنْدِى عُرَّةً حَتَّى أُخْلِطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِى وَشَرَابَهُ بِشَرَابِي.

(۲۱۸۰۴) حضرت عائشَه ثدُه نَدُه وَمُنارِشاه فرماتی ہیں کہ میں اس باّت کونا پسند کرتی ہوں کہ بیٹیم کامال میرے پاس الگ رکھا ہوں یہاں

تک کہ میں اپنے کھانے کوأس کے کھانے کے ساتھ ملالوں اور اپنے پینے کوأس کے پینے کے ساتھ ملالوں۔

( ٢١٨.٥ ) حَدَّثَنَا ابْن إدريس ، عَنْ هِشَامٍ بن عروة ، عن أبيه أنَّه رخص لوالى اليتيم أن يأكل مكان قيامه

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ لَانْ لَعْبِ الْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

(۲۱۸۰۵) حضرت عروہ پیٹیز فر ماتے ہیں کہ میتیم کے والی کواجازت دی گئی ہے کہ وہ اُس کے مال میں سے معروف طریقے ہے کچھ

٢١٨٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ الْأَزْرَقُ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ : فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ : يَأْكُلُ مِنَ

الرُّسُلِ وَالتمرة بحِسَابِ الأجير. (۲۱۸۰۲) حضرت فعمی بالٹیئ میتیم کے مال کے والی کے متعلق فر ماتے ہیں کہ وہ دودھا ور تھجور میں سے اجیر کے حساب سے تناول کر

## ( ١٧٠ ) فِي الرَّجلِ يكرِي مِن الرَّجلِ غلامه أو نحو ذلِك سي شخص كائسي سے غلام اجرت يرلينا

٢١٨.٧) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ ، قَالَ :

(۲۱۸۰۷) حضرت حسن مِیشِیدُ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوا پناغلام ایک سال کے لئے اجرت پر دے دے بھروہ دورانِ سال

س غلام کوفروخت کرنے کاارادہ کرے بفر مایا اگروہ جا ہے تو اُس کوفروخت کرسکتا ہے۔ ٢١٨٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ إياسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي الْغُلَامِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يُعَلِّمُهُ ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِى شَرْطُهُ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَى مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ.

۸۰۸۱) حضرت ایاس بن معاویه اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جوا پناغلام دوسر نے خص کے پاس بھیجے تا کہوہ اُس کو تعلیم دے، بھروہ شرط کمل ہونے سے قبل ہی اُس کود ہاں سے نکال لے ،تو جو پچھ علّم نے اُس غلام پرخرج کیا ہےوہ اُس کولوٹا یا جائے گا۔

٢١٨.٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ ؟ قَالَ : قَالَ :وَسَأَلْت حَمَّادًا ، فَقَالَ :لاَ يَأْخُذُهُ إلاَّ مِنْ مَضَرَّةٍ.

(۲۱۸۰۹) خطرت تھم سے ایک فخص نے دریافت کیا کہ ایک آدمی نے اپناغلام ایک سال کے لئے اجرت پردیا ہواہے پھروہ أس كو س سے نکالنے کا ارادہ کرتا ہے توالیہا کرنا کیسا ہے؟ آپ جِیٹیؤ نے فر مایا کہ اُس کوواپس نکالنے کی ( اُس سے لینے کی )اجاز ہے نہیں ے۔ پھر میں نے حضرت حماد سے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ طِیٹیڈ نے فرمایا کداُس سے نہ لے مگر نقصان سے خلاصی بانے هج مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) مي هج المسلح المسلح مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) مي هج الأنفسية · · ·

( ٢١٨١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الضَّحَى يَذْكُرُ : أَنَّ شُرَيْ وَمَسْرُوقًا كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ إِذَا آجَرَ الْعَبْدَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِن

(۲۱۸۱۰) حضرت شریح پیشیو اور حضرت مسروق بیشیو فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص اپنا غلام ایک سال، یا ایک مہینے کے لئے یا یہ مدت کے لئے کرایہ بردے پھروہ اُس سے غلام واپس لینے کاارادہ رکھتا ہوں تو وہ واپس لےسکتا ہے۔

( ١٧١ ) فِي الرَّجل تكون عِندة الودِيعة فيعمل بها لِمن يكون ربحها

سی شخص کے پاس امانت کا مال ہووہ شخص اُس مال کو کاروبار میں لگا کرنفع کمالے تووہ

#### منافع كس كاشار بوگا؟

( ٢١٨١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلِ اسْتَوْدَعَ مَ فَتَجَرَ لِمِيهِ ؟ فَقَالَ :كَانَ عَطَاءُ يَقُولُ :مَا كَانَ لِمِيهِ مِنْ نَمَاءٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :لَيْسَ لِرَبِّ الْمَ

وَلَا المُسْتَودَع ، وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ.

(٢١٨١١) حفرت ابن البنجع سے مردی ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ اگر کس شخص کے پاس امانت رکھوائی جائے اوروہ أ

تجارت میں لگا لے؟ حضرت عطار پیھیز نے فر مایا جومنافع حاصل ہووہ رب المال کو ملے گا ،اورحضرت مجاہد پریشیؤ نے فر مایا نہ رب الما کو ملے گااور نہ ہی امانت دارکو بلکہ وہ مساکین کو ملے گا۔

ِ ( ٢١٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَا تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إلَّا بِإِذُن رَبُّهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَلَهُ الرَّبْعُ.

(۲۱۸۱۲) حضرت حسن پربیجینهٔ فرماتے ہیں کہ امانت کے مال کو اُس کے مالک کی اجازت کے بغیر کاروبار میں مت لگاؤ ،اگر اُس . بغيرا جازت ابيها كياتو وه ضامن هوگااور جومنافع أس كوحاصل مواوه أس كاموگا\_

( ٢١٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْوَدِيعَةِ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا

يُحَوِّلُهَا عَنْ مَوْضِعِهَا ۚ ۚ أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا ، فَإِنْ هُوَ غَيَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا ، فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِ وَلَيْسَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا.

( ۲۱۸۱۳ ) حضرت ابراہیم بیشین امانت کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اُس پر اُس وقت صان نہیں آئے گا جب تک وہ اُس کو اُس ک

سے پھیرنہ دے یا اُس کو اُس کی حالت سے تیدیل نہ کرد ہے، اگروہ اُس کو اُس کی حالت سے تبدیل کر دے اور اُس کو پکھمز حاصل ہوتو اُس کونفع کوصد قبہ کرد ہے دہان میں سے سی کانبیں ہوگا۔

ه مصنف این ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کسید می ۱۳۱۱ کی مصنف این ابی شیرمترجم (جلد۲) کی داند فضیه کی اسید ع ( ٢١٨١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ؟ فَقَالَ :هُوَ مَضْمُونْ

حَتَّى يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضُلُّ ، قَالَ : اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْت ، هُوَ مَضْمُونْ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ. (۲۱۸۱۳) حفرت ابن عمر دفاٹنہ سے بیتیم کے مال کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ واپس نہ کر دیا جائے وہ

مضمون ( قابلِ ضان ) رہتا ہے، دریافت کیا گیا کہ اس میں پچھ منافع بھی ہے، فرمایا منافع کے ساتھ جو جا ہے کر لے کین بیتم کا مال جب تک واپس نہ کرے مضمون ( قابلِ ضمان ) رہےگا۔

( ٢١٨١٥ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ المَالُ لَآيَتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ ، قَالَ :هُوَ ضَامِنٌ إِذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَالرُّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ. (۲۱۸۱۵) حفرت ابراہیم ولیٹیزے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کے پاس بتیموں کا مال ہے،تو کیادہ اس کو تجارت میں استعال کرسکتا ہے؟ آپ پرلٹیمیز نے فرمایا اگروہ اُن کی اجازت کے بغیر کرے تو وہ ضامن ہوگا ،اور جومنا فع حاصل ہواُس کوصد قہ کرے گا۔

# ( ١٧٢ ) فِي الرَّجلِ يسلِم فيقول ما كان مِن حِنطةٍ فبكذا

کوئی شخص بیج سلم کرتے ہوئے یوں کہے: جو پچھ گندم میں سے ہےوہ اتنے کا ہے ( ٢١٨١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى

الرَّجُلِ أَلْف درهم وَنَحُوهَا فَيَقُولُ ۚ : إِنْ أَعْطَيْتنِي بُرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ أَعْطَيْتنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا ، قَالَ : سَمٌّ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقاً مُسَمَّاةً ، فَإِنْ أَعْطَاكَ الَّذِي فِيهِ وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكِ.

(۲۱۸۱۷)محمد بن زید پیشیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دہاٹیز سے عرض کیا کہ بعض اوقات کو کی شخص کسی کے ساتھ ایک ہزار رہم میں نظیم کم تاہے،اور یوں کہتاہے کہا گرتونے مجھے گندم دیا توبیہ سودااتنے کا ہوگا اورا گر بُو دی تواتنے میں ہوگا ،آپ ٹریٹنے نے فر مایا کہ ان میں سے ہرنوع (قتم) کے لئے الگ قیمت بیان کرے ،اگراُسی قیمت میں مجھے دے دے تو ٹھیک وگرنداُس سے اپنا

، ٢١٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسُلَمَ الْمِنْقَرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :فِى الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ :مَا كَانَ عِنْدَكَ مَنْ حِنْطَةٍ فَيِكَذَا ، وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ خُبُوبِ فَبِكَذَا :أَنَّهُ كُوهَهُ. (۲۱۸۱۷) حضرت سعید بن جبیر ویشید سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص بیج سلم کرتے ہوئے یوں کیے کہ جو کچھ تیرے پاس گندم

میں سے ہے وہ اتنے کا اور جو کچھ تیرے پاس دانوں میں سےوہ اتنے میں،تو ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ ٢١٨١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ

عَلَيْهِ أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ.

ابن ابی شیر مرجم (جلد ۲) کی مسنف ابن ابی شیر مرجم (جلد ۲) کی مسنف ابن ابی شیر مرجم (جلد ۲) کی مسنف ابن ابی شیر مرجم (جلد ۲)

(۲۱۸۱۸) حفزت عامرے گندم اور بوکی نظمتلم کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جوبھی آسانی سے میسر ہودے سکتا ہے؟ آپ دیلیہ نے فرمایا: پچھاس کی صلاحیت نہیں رکھتی ۔ ( درست نہیں ہے )

( ٢١٨١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ أَسُلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

فَإِنْ لَمْ يَكْفَعُهُ فَكَذَا وَكَذَا لِشَىءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ. (٢١٨١٩) حضرت عطائة في الله عند ريافت كيا كيا كه وكي شخص كم متعين چيز مين متعين وقت كے لئے تي سلم كرے أكروه أس كواتن ر

رے سے تو آئی مقدار میں کوئی اور متعین چیز دے سکتا ہے؟ آپ پر ایلی نے فر مایا بید درست نہیں ہے۔

( ٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بُرَّا فَبِكَذَا ، وَإِ. كَانَ شَعِيرًا فَبِكَذَا :أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۱۸۲۰) حضرت حسن رہیجی ہے در یافت کیا گیا کہ کوئی شخص یوں کہتے ہوئے سلم کرے کہا گر گندم ہوتو اتنے ہیں اور بُو ہوتو ات میں تو کیسا ہے؟ آپ رہیجی نے اُس کونا پسند فر مایا۔

## ( ١٧٣ ) فِي السَّلْمِ فِي الثَّيَابِ

## كپژول ميں بيچسلم كرنا

( ٢١٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ لَا بَأْسَ بالسَّلَمِ فِي الثَّيَابِ ، ذَرُعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ.

(۲۱۸۴۱) حفرت شعید بن المسیب بوته تلا فرمات بین که پیروں یں آل صر بھی متعین ہوںاوروقت بھی متعین ہو۔

( ٢١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ ، قَالَ : سَأَلَتُ بُكَيْرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ السَّلَمِ فِ النِّيَابِ ؟ فَقَالَ :لاَ يَصُلِح إِلاَّ مَعْلُومَ الرُّقُعَةِ مَعْلُومَ كَذَا.

ر ۲۱۸۲۲) حضرت بکیرابن عبداللہ بن الاہجے سے کپڑوں میں تھے سلم کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ بیدورست نہیں، سے میں جس نے معال

عُمْرَكِبْرًاكَ،مَقدَارُوغَيْرُهُمُعَلُومُ ہُو۔ ( ٢١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ :سُنِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِى الْكَرَابِيسِ ؟ فَقَالَ : فَ

(۲۱۸۲۳) حفرت عامرے سوتیکیروں میں بیج سلم کے متعلق دریا فت کیا گیا؟ آپ دیشیلانے فرمایا کہ میں تو کرتا تھا۔

( ٢١٨٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا أَسُلَمَ فِي تَوْبٍ يَعْرِفُ ذَرْعُهُ وَرُقعته أَ

ہیں . (۲۱۸۲۴) حضرت عامر بریشید فرماتے ہیں کہ جب کپڑے کا ذراع اور مقدار وغیرہ معلوم ہوتو پھر بھی سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

> ٢١٨٢٥) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ وعَطَاءٍ ، قَالاً : لاَ هَأْسَ فِي السَّلَمِ فِي الصُّوفِ وَالأَكْسِيَةِ. (٢١٨٢٥) حفرت جابر وليُوْ اور حفرت عطافر مات بين كهاون اور كبرون مين بي سلم كرنے مين كوئى حرج نہيں ہے۔

٢١٨٢٥) حرب جابر ويور اور صرف عطا مراح إلى الماون اور برون من مرح ما وي من المسلم في الكرّابيس ؟ فقال : لا بأسَ به إذا كان في ذَرْعٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

ر المراق المراق

٢١٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ اِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ مَا خَلَا الْحَيَوَانَ.

٢١٨٢٧) حفرت ابن مسعود وللي برأس چيز كي بي سلم مين كوئى حرج نتيجة تصبص مين وقت متعين موسوائ حيوانات كـ ـ ٢١٨٢٨) حفرت ابن معن رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي سَبَائِبَ ٢١٨٢٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي سَبَائِبَ

، أَيْهُ فُنَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْ فَيْنَ ، قَالَ : لاَ . (۲۱۸۲۸) حضرت ابن عباس والفؤے دریافت کیا گیا کداگر کوئی شخص کپڑوں میں بیچ سلم کرے تو دہ سپر دکرنے سے پہلے اُن کی بیچ کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کنہیں۔

#### ( ١٧٤ ) من ردّ المكاتب إذا عجز

ر ۱۷۶۶) من رد المعانب إدا عجر مكاتب اگر بدل كتابت سے عاجز آ جائے تو اُس كوغلامی میں واپس لوٹا دیا جائے گا

٢١٨٢٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :إِذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَذَخَلَ فِي السَّنَةِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ ، رُدَّ فِي الرِّقِّ.

(۲۱۸۲۹) حضرت علی دینو فرماتے ہیں کدا گرمکا تب لگا تاریدل کتابت کی دوقسطیں ادانہ کر سکے تو وہ بیت مال میں داخل ہوجائے گا گروہ ایک قسط ندادا کر پایا تو اُس کود و بارہ غلامی میں لوٹا دیا جائے گا۔ پر تاہیم ہموریش دو بریک سے برد و مریک برد دیر سے بریک ہوئیں و ساز دیر برد و میں سے دیسے دیسے دیسے دیں ہوئیں۔ م

. ۶۱۸۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا ، قَالَ الْمُكَاتَبُ : فَلَدْ عَجَزُت ، رُدَّ رَقِيقًا. ( ۲۱۸۳) حضرت ابراہیم چیٹیل فرمائے ہیں کہ اگر مکا تب خود کہہ دے کہ میں بدل کتابت سے عاجز ہوں تو اُس کو خلامی میں دوبارہ

( ٢١٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَاثِدَةَ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، فَأَذَّاهَا إِلَّا مِنَة ، فَرَدَّهُ فِي الرِّقْ.

(۲۱۸۳۱) حضرت عطامیطین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہائیئر نے اپنے غلام کو ہزار دینار پر مکا تب بنایا، اُس نے سودینار کم سارا مال ادا كردياء آپ وائور نے أس كودوباره غلامي ميس لوثا ديا۔

( ٢١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : إذَا دَخَلَ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ فَقَلِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ.

(۲۱۸۳۲) حفرت حارث عمکلی فرماتے ہیں کہ جب بدل کتابت کی قسط دوسری قسط میں داخل ہوجائے تو اِس سے مکاتب کا عجر

ثابت ہوجائے گا۔

( ٢١٨٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَ إِذَ

(۲۱۸۳۳) حضرت شریح بینی نے مکا تب کودوبارہ غلامی میں لوٹا دیا جب وہ بدل کتابت سے عاجز ہوگیا۔

( ٢١٨٣٤ ) حَدَّثَنَا ۚ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِذَا كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَّى مِنَة أُوفِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عُشْرَ أَوَاقٍ ، ثُمَّ عَجَزَ رُدَّ فِى الرُّقِّ.

(ابوداؤد ۳۹۲۲ احمد ۲۰۲

(۲۱۸۳۴) حضرت عمر و بن شعیب سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرَافِظَةَ بنے ارشاد فرمایا: جب کو کی شخص غلام کوسواد قیہ پر مکا تب بنائے ، پھروہ غلام دیں اوقیہ کے سواباقی ساراادا کردے پھروہ اُس دیں کے ادا کرنے سے عاجز آ جائے تو اُس کودوبارہ غلامی میں لوا

۔ : ( ٢١٨٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيد ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ يُرَدُّ حَنَّى يَعْجِزَ عَنْ سِنِينَ. (٢١٨٣٥ ) حضرت حَمَّم رَاثِيْ فرمات بين كه مكاتب الركن سالون كي قسطين اواكر نے سے عاجز آجائے تو پھراُس كودوبارہ غلامي مير لوڻاديا جائے گا۔

( ١٧٥ ) فِي بيعِ المجازفةِ لِما قد علِم كيله

جس چیز کی مقدار معلوم ہواُس کواندازے سے فروخت کرنا

( ٢١٨٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إذَا عَلِمْت مَرِيلَةَ شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا. (٢١٨٣١) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جب کس چیز کی مقدار معلوم ہوتو پھرائس کواندازے سے فروخت نہ کرو۔

مَّ مَنْ ابْنَ ابْشِيمَ مِمْ (طِلَا) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ مَنْ ابْنِيمِ مِنْ اللَّهُ اللّ

جُوْافًا، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُوهُهُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا. ۲۱۸۳۷) حفرت معتمر بن سليمان فرماتے ہيں كه ميں نے اپن والدے كہا كه ايك شخص كہنے لگا كه ميں نے اس منظے كوتولا ہاس ماتے من ہے، اور جھے نہيں معلوم شايد بيركم ہوگيا ہو، يا اس ميں سے چورى ہوگيا ہو يا پھركى اور منظے سے ل گيا ہو يا پھراس ميں گھنطى ہوگئى ہو، ميں اس كوكيل كركے فروخت نہيں كروں گا، ميں اس كوانداز آفروخت كروں گا، اب اس بينے كا كيا تھم ہے؟ انہوں

(٢١٨٣) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرةً ، قَالَ : سَالْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ كَالَ جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : مَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنُ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ مِنْ شَعِيرٍ فَبِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ. ٢١٨٣٨) حَنْرت ابراہيم بِالِيْنَ سے دريافت كيا كيا كہ ايك فض اندازے سے خريدتا ہے اوركہتا ہے کچھ كچھ تيرے كھر مِن گندم ہوہ استے ميں اور جو بھی بَحْ ہے وہ استے استے ميں؟ حضرت ابراہيم بِاللَّيْنِ نے إس كونا بِسندفر مايا۔ ٢١٨٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ الشَّغْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقُدَمُونَ عَلَيْنَا بِالطَّعَامِ فَنَشْتَرِى مِنْهُمُ

كَيْلاً ، ثُمَّ نَقُولُ : بِيعُونَا جُزَافًا ، قَالَ : لا ، حَتَّى تَعَارَكُواَ الْبَيْعِ. ۲۱۸۳۹) حفرت تعمی بِلِينِ سے دریافت کیا گیا کہکچھ دیہاتی ہمارے پاس غلہ لے کرآئے ہم نے اُن سے کیل کرکے پچھٹریدا پھر کہنے گئے کہ ہمارے ساتھ اندازے سے پیچ کرو؟ آپ نے فرمایا ایسامت کرویہاں تک کدوہ نیچ چھوڑنے پرراضی ہوجا کیں۔ ۲۱۸۶ ) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الْہِنِ جُرَیْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَرَی بَاْسًا أَنْ یَبِیعَهُ جُزَافًا إِذَا أَعْلَمَهُ بیجورہ میں میں وہ وہ

اُنَّهُ یَعْلُمُ کَیْلُهُ. ۲۱۸۴۰) حفرت عطاریشی انداز اُنٹے کرنے میں کوئی حرج نہیں بچھتے جبکہ اُس چیز کی مقدار معلوم ہو۔

۲۱۸۳ ) حفرت عطام الشيئ انداز أنتج كرنے ميں كونى حرج تهيں تجھتے جَهِداً س چيز كى مقدار معلوم ہو۔ ۲۱۸٤١ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُجَاهِدًا وَعِكْرِمَّةَ وعَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيبَنَاعَ مِنْ بَيْتِهِ طَعَامًا فِيهِ مُجَازَفَةً ، وَرَبُّ

الطَّعَامِ فَدُ عَلِمَ كَيْلُهُ ؟ فَكَرِهَهُ مُحُلُّهُمْ. ۲۱۸ ۳۱) حضرت حسن، حضرت مجاہد، حضرت عکر مداور حضرت عطا ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک فخص دوسرے کے پاس آتا ہے اور کداز آگندم کی بچے کرتا ہے، اور بعض اوقات گندم کی مقدار معلوم بھی ہوتی ہے تو ایسی بچے کرنا کیسا ہے؟ سب حضرات نے اِس کو مدن نہیں۔

٢١٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عن نَافِعٍ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْتَنَا وَفِينَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُجَاءُ بِالْأَوْسَاقِ فَتُلْقَى فَى الْمُصَلَّى فَيَقُولُ الرَّجُلُ : كِلْت كَذَا وَكَذَا ، وَلَا أَبِيعُهُ مُكَايَلَةً ، إنَّمَا أَبِيعُ

مُجَازَفَةً ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۸۴۲) حضرت نافع جِلِتُنظ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مِنْفِظَةَ کے اصحاب کودیکھا کہ ان کے سامنے غلے کے وس لا۔ جاتے تھے اورا کی آ دمی کہتا کہ میں نے ان چیز وں کوکیل کر کے لیا ہے میں انہیں کیل کے حساب سے نہیں بلکہ اندازے سے بیچول

گا۔اصحاب نبی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٢١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كُنَّا نَتَلَقَى الرُّكُبَانِ ، فَنَشْتَرِع مِنْهُمَ الطُّعَامَ مُجَازَفَةً ، فَنَهَّانا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ نَنْقُلُهُ.

(بخاری ۲۱۲۲ مسلم ۱۲۱

(۲۱۸۴۳) حضرت ابن عمر و الثون سے مردی ہے کہ ہم لوگ سواروں سے ملتے اور اُن سے انداز سے سے گندم وغیرہ خریدتے تھے آ مخضرت مَا النصِّعُ إن جميس إس بروك دياجب تك كهم أس كوأس كى جكد بي نتقل ندكردي-

( ١٧٦ ) فِي المكاتب يموت ويترك دينًا وبقِيّةً مِن مكاتبتِهِ

مکا تب اس حال میں فوت ہوجائے کہ اس کے ذمہ بدل کتابت بھی ہواوراً س پرقرض بھی ہو ( ٢١٨٤٤ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَشْعَتْ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ : فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ

وَّعَلَيْهِ دَيْنٌ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَكِتِهِ ، قَالَ :يَضُرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ.

وَقَالَ حَمَّادٌ : يَضُرِبُونَ بِمَا حَلَّ مَا لَمْ يَحِلُّ.

(۲۱۸۳۳) حضرت شریح پیشین اُس مکاتب کے بارے میں فرماتے ہیں جو اِس حال میں فوت ہو کہ اُس پر قرض بھی ہواور بدا

كتابت بھى باقى موتو قرض سے بہلے آقاؤں كى واجب الا دا وتسطيں اداكى جائيں گى۔

( ٢١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :أَخْطَأ شُرَيْحٌ ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيًّ كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ :يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْمُكَاتِكِةِ.

(٢١٨٥٥) حضرت سعيد بن المسيب ويقيل فرمات بين كدحضرت شريح ويشيل اگر چه قاضي تصليكن أن معلطي مولَى ب،حضرت بن ثابت والنو قرماتے تھے بدل كتابت سے يسلے قرض اواكري كے۔

( ٢١٨٤٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا ~

مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَجْمٌ حَالٌ بُدِءَ بِالْغُرَمَاءِ فَأَخَذُوا دَيْنَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَ لِمَوَ الِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ. (۲۱۸۳۷) حضرت ابراہیم ویشیر فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب غلام اس حال میں فوت ہو کہ اُس پر قرض ہوتو اُس کے آتا کو قرض خواہوں کے ساتھ رکھیں گے بقطوں میں سے جو دا جب الا داء ہے وہ پہلے دیں گے اور اگر اُس پر فی الفور کوئی قسط لا زم نہ ہوتو قرض خواہوں سے ابتداء کریں گے پس وہ اپنا قرض وصول کرلیں گے،اوراگراس میں سے پچھ پچ جائے تو وہ آ قاوں کو ملے گا یہاں تک کہ بدل کتابت مکمل ہوجائے اوراگر بدل کتابت ادا کرنے کے بعد بھی پچھڑ کچ جائے تو وہ اُس کے ورثا ء کے ملے گا۔

( ٢١٨٤٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضُرِبُ مَوْلَاهُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ. (۲۱۸۴۷) حضرت ابراہیم ویٹیو فرماتے ہیں کہ اُس کے آقا کو قرض خواہوں کے ساتھ ملائیں گے قشطوں میں سے جو قسط واجب الإداء ہوئی ہو\_

> ( ٢١٨٤٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عن هشام ، عن الحسن ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ. (۲۱۸۴۸) حفرت حسن ویشیز فرماتے ہیں که قرض سے ابتداء کریں گے۔

( ٢١٨٤٩ ) حَلَّتُنَا غُنْدُرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرِيْح ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ. (بيهقى ٣٣٣) (۲۱۸۳۹) حفرت شریح ویشیا فرماتے ہیں کہ قرضے ابتداء کریں گے۔

( ٢١٨٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَيَتِهِ ، قَالَ :يُنْظُرُ إِلَى مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ ، وَمَا كَانَ لِغُرَمَائِهِ فَيُقَسَّمُ ذَلِكَ بِالْمِحْصِصِ. (۲۱۸۵۰) حضرت شعمی پرتیمیز اور حضرت حکم فر ماتے ہیں کہا گر غلام پر قرض بھی ہواور بدل کتابت بھی باقی ہوتو قسطوں میں ہے جوقسط واجب الا داء ہوئی ہو اُس کو دیکھیں گے اور جو اُس کے قرض خوا ہوں کے لئے تھا اُس کے حصوں کے اعتبار سے تقسیم

کردیں گے۔ ( ٢١٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحِ وَسُفْيَانَ وَابْنِ أَبِى لَيْلَى ، كَانُوا يَقُولُونَ :إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ :حَلَّ

مًا عَلَيْهِ ، فَيَضُرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ الْمُكَاتِكِةِ. (۲۱۸۵۱) حفرت حسن ،حفرت سفیان اور حضرت ابن ابی کیا پیشید فرماتے ہیں کہ اگر غلام فوت ہو جائے اور اُس پر قرض باقی ہو پھر

جو کچھاُس پرتھاوہ ( فوراً ) واجب الا داء ہو جائے گا ،اوراُس کے آتا کوتمام مال مکا تبت میں قرض خواہوں کے ساتھ ملائمیں گے۔ ٢١٨٥٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :أَخْطَأَ شُرَيْحٌ ، وَإِنْ كَانَ فَاضِيًّا ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَبْدُأُ بِالدَّيْنِ.

(۲۱۸۵۲) حضرت سعید بن المیب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت شرح پیشید اگر چہ قاضی تھے گرانہوں نے غلطی کی ہے، حضرت زید

بن ٹابت فرماتے ہیں کہ قرض سے ابتداء کریں گے۔

#### ( ١٧٧ ) فِي البيّنة إذا استوتا

## اگر دونوں طرف ہے گواہی قائم ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢١٨٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبِي :أَنَّ نَاسًا مِنْ فَهْمٍ خَاصِمُوا نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فِي مَعْدِنِ لَهُمْ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ، فَاسْتَوَتِ الشُّهُودُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ

عَبْدُ اللهِ ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ أَصَابَتُهُ الْقُرْعَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتُوتْ.

( ۲۱۸۵۳) حفزت عروہ رہیں ہے مروی ہے کہ قبیلہ تھم اور قبیلہ بنو تکیم کے لوگوں کے آپس میں ایک کان کے بارے میں جھکڑا ہو كيا، وه لوگ اپنا جھڑا لے كرمروان كے پاس جلے كئے، مروان نے حضرت ابن زبير ان اللہ سے درخواست كى كدان كے درميان

فیصلہ فرمادیں، جب فیصلہ کرنے گلے تو دونوں طرف ہے گواہیاں برابر قائم ہوگئیں،حضرت ابن زبیر ڈاٹٹو نے اُن کے درمیان قرعہ ڈالا اور دونوں طرف ہے گواہیوں کے قائم ہونے کی وجہ ہے قرعہیں جس کا نام نکلا اُس کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔

( ٢١٨٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا اسْتَوَتِ

الْبَيْنَتَانِ فَهِيَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ.

(۲۱۸۵۴) حفرت ابراہیم پیٹینے فرماتے ہیں کہ اگر دونو ں طرف سے گواہیاں قائم ہو جا کیں تو چیز پرجس کا قبضہ ہوگا ای کاحق

( ٢١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ إذَا اخْتَلَفَتُ شَهَادَتُهُمْ

وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَدَدِ : فَالْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعَى عَلَيْهِ.

(۲۱۸۵۵) حضرت زبری بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں گواہوں کا اختلاف ہو جائے اور وہ گواہ تعدیل اور تعداد میں برابر ہو جائيں تو پھر ردى عليه پرفتم ہوگى ۔

#### ( ١٧٨ ) فِي تلقّي البيوعِ

## ( ٣١٨٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا ، وَلاَ تُحَفِّلُوا ، وَلاَ يُنفِّقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ. (۲۱۸۵۲) حضرت ابن عباس مناتف سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَنْفِقَتَ فَجَانے ارشا وفر مایا: سامان تجارت والے قافلہ سے شہر سے باہر

جا کرائس سے ملاقات نہ کروتا کہتم کم قیمت میں خریدا کرآ گے زیادہ میں بیچو، اور نہ بی اونٹی کے تقنوں میں اُس کوفروخت کرنے کے لئے دودھ جمع کرو،اورنہ بی تم ایک دوسرے کی خاطرسامان کی قیت کوبڑھاؤ۔

( ٢١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنْ لَبْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَلَقُوا

سیرے: ''ریا (۲۱۸۵۷) حضرت ابن عمر مڑا نئو فرماتے ہیں کہ منڈی میں پہنچنے سے پہلے ہی کسان ہے کم قیمت میں خرید کرآ گے زیادہ قیمت میں فروخت مت کرو۔

( ٢١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إيَاسِ بُنِ دَغُفَلٍ ، قَالَ :قرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ : لَا تَلَقُّوا التُّكَانَ.

(۲۱۸۵۸) حضرت ایاس طِیْمیاز فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھم نامہ پڑھا گیا تو اس میں تحریر تھا کہ شہر سے باہر جاکر سواروں سے ملاقات نہ کرو( کم قیمت میں خرید کرزیادہ میں فروخت کرنے کے لئے )۔

( ٢١٨٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُهِيَ عَنْ تَلَقَّى الْجَلَبَ ، فَإِنْ تَلَقَّى رَجُلٌ فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا قَدِمَ الْمِصْرَ.

(۲۱۸۵۹) حضرت محمد ولیٹیاد فرماتے ہیں کہ شہر سے باہر جا کر قافلہ والوں سے کم قیت دے کرسامان خرید نے ہے ہمیں منع کیا گیا ہے، پس اگر کوئی شخص اس ممانعت کے باوجود شہر سے باہر جا کرخرید لے تو جب اُس سامان کا مالک شہر میں آجائے گا تو اُس کواختیار ہوگا۔ (اگر چاہے تو پہلی بڑج فنخ کرسکتاہے)۔

( .٢١٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ. (بخارى ٢١٣٩\_ مسلم ١١٥٢)

(۲۱۸ ۱۰) حضرت ابن مسعود چھان ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِلْظَیٰ آنے شہر سے باہر جا کر قافلہ والوں سے سامان کم قیمت میں خی کہ شدمیں لاکیز اور قرید میں فروزی کے مناب منعول لا ہیں۔

خريد كرشېر ميں لا كرزياده قيمت ميں فروخت كرنے سے منع فرمايا ہے۔ ( ٢١٨٦٠ ) حَدَّثُنَا انْدُ أَسِهِ ذَاللَّهَ ، عَنْ مُحَمَّد نُهِ عَنْدُ و ، عَنْ أَسِهِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَسِهِ هُوَ لَهُ وَلَى وَهُو لُ الله

( ٢١٨٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَلَقُّوا الرُّكُبَانَ لِلْبَيْعِ. (بخارى ٢١٥٠ـ مسلم ١١٥٥)

(۲۱۸ ۱۱) حفزت ابو ہریرہ دی گئے سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنَالْفِی کَا اِن ارشاد فرمایا: تم لوگ شہرے باہر جا کر کم قیمت میں سامان خرید نے کے لئے قافلہ والوں سے ملاقات مت کرو۔

( ٢١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ نَوْفَلِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي. (أبن ماجه ٢٣٠٦ـ ابويعلى ٥٣٧)

(۲۱۸۷۲) حضرت علی واثن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَافِظَةَ آئے شہرے باہر جاکر کم قیت میں سامان خرید کرشہر میں لا کر زیادہ قیت میں فروخت کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢١٨٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَا :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلَقَّى الْبَيُوعُ مِنْ أَفْوَاهِ الطُّرُقِ. (طبراني١٢ـ دارقطني ٢٨١)

(۲۱۸ ۲۳) حفرت این عمر و کانو فرماتے ہیں کہ منڈی میں پہنچنے سے پہلے ہی کسان سے کم قیمت میں خرید کرآ گے زیادہ قیمت میں فروخت مت کرو۔

#### ( ١٧٩ ) فِي المضاربةِ والعارِيّةِ الودِيعةِ

#### مضاربة ،عارية اورامانت كابيان

( ٢١٨٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكُرِى وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُحَالِفَ.

(۲۱۸ ۲۴) حضرت ابراہیم پیشیز فر ماتے ہیں کہ کرایہ پر لینے والا ،کسی چیز کوعاریۃ دینے والا اورامانت ر کھنے والا جب تک ( طےشدہ شرائط کی) مخالفت نہ کریں ضامن نہ ہوں گے۔

( ٢١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَضَعُ ، فَهُو ضَامِنْ.

(۲۱۸۷۵) حضرت فحقعی پر پیشیز فرماتے ہیں کہ اگر امانت دار، عاریۃ لینے والا اور منتضع ( سامان تجارت ہنانے والا ) اگر ( طے شدہ شرا نَظ کے ) خِلا ف کریں تو ضامن ہوں گے۔

( ٢١٨٦٦ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَهَيْت مُضَارِبَك أَنْ يَشْتَرِى مِنْ مَتَاعِ كَذَا وَكَذَا فَاشْتَرَى ضَمِنَ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّهُح.

(۲۱۸ ۲۲) حضرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں اگر آپ مضارب کوفلاں فلاں چیز کے خرید نے سے منع کرواوروہ پھر بھی خریدے تو وہ ضامن ہوگا ،حضرت حماد بیٹین فرماتے ہیں کہ جونفع ہوا ہے اُس کود و دونوں صدقہ کریں گے۔

( ٢١٨٦٧ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنْ ، وَإِنْ خَالَفَ أَمْرَك.

(۲۱۸۷۷) حفرت طاؤس فرماتے ہیں کہ صارب امانت دار ہے اگر چدوہ آپ کی مخالفت کرے۔

( ٢١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عُمَرَ ضَمَّنَ أَنسًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَانَتُ مَعَهُ مُضَارَبَةً.

(۲۱۸ ۲۸) حضرت عمر دلائٹو کے ساتھ حضرت انس دلائٹو نے مضار بت کی تھی، حضرت عمر دلائٹو نے حضرت انس دلائٹو کو جار ہزار کا خام میں نامترا

( ٢١٨٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حسين ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنَّ ، وَإِنْ خَالَفَ.

(۲۱۸ ۲۹) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ مضارب اگرآپ (سے مطے شدہ شرائط کی) مخالفت کرے تو وہ امانت دار ہے۔

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد٢) في المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد الأنضية المستحد الأنضية المستحد ال ( ٢١٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكَ ، قَالَ : ٱسْتُودِعْتُ سِتَّةَ

آلَافٍ فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ زلِي عُمَرُ : ذَهَبَ لَكَ مُعَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لَا قَالَ : فَضَمَّننِي.

(۲۱۸۷۰) حفرت انس ڈاٹٹۂ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جھ ہزار امانت رکھوائی گئی وہ ضالع ہوگئی،حفرت عمر ڈاٹٹۂ نے مجھ سے فرمایا: أس كے ساتھ تيرا كچھادرنقصان بھي ہواہے؟ ميں نے عرض كيانہيں ،توانہوں نے مجھے ضامن بناديا۔

( ٢١٨٧١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إذَا شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى

الْمُضَارِبِ : لَا يَنْزِلُ بَكُنَ وَادٍ ، فَنَزَلَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ. (۲۱۸۷) حفرت ابو ہریرہ مختلفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رب المال مضارب پریہ شرط لگائے کہ تیکطن وادی میں نہیں اترےگا، بھر

اگروہ اتر جائے (اوراس کا مال ہلاک ہوجائے ) تو وہ ضامن ہوگا۔

( ٢١٨٧٢ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : مَنْ قَاسَمَ الرُّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(٢١٨٧٢) حفرت على ولا وارشاد فرمات بين كه جومنا فع تقيم كرد ب أس برضان بين بوتا -( ٢١٨٧٣ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مُضَارِبٍ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى غَيْرِهِ ، قَالَ : لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ، هُوَ أَمِينَ.

. (۲۱۸۷۳) حضرت حسن دایشو فرماتے ہیں کہ مضارب مال اگر (مطلوبیخص کےعلاوہ) کسی اورکودے دیتو وہ ضامن ہوگا کیونکہ

وہ امین ہے۔ ( ٢١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَخِى شُرَيْحٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا خَالَفَ فِي الُوَدِيعَةِ وَالْكراء ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

الويبو و معراد المهو سين. (٢١٨٧٨) حضرت شرق بيليط فرمات بين كما كرامانت اوركرايد مين (طے شده شرائط كى) مخالفت كى جائے ، تووه ضامن ہوگا۔ ( ٢١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي مُضَادِبٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : لاَ تُجَاوِزُ مَكَانَ

كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :هُوَ ضَامِنَ إِنْ جَاوَزَهُ. (۲۱۸۷۵) حضرت شعمی پایین فرماتے ہیں کہ اگر رب المال مضارب کو کہہ دے کہ فلاں فلاں جگہ ہے آ محے مت جانا ،اگروہ پھر بھی

چلا جائے تو وہ ضامن ہوگا۔

( ٢١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِهِ.

(۲۱۸۷۲) حفرت فعنی ویشیز سے ای طرح مردی ہے۔

( ٢١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَانِدَةَ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا فَإِنِّي

أَخَافُ أَنْ يُخَالِفَ ، فَيفُسِدَ عَلَيْك ، وَعَلَى نَفُسِهِ.

(۲۱۸۷۷) حضرت ابن سیرین دیشید فر ماتے ہیں کہ مضارب پر کوئی شرط مت لگاؤ، کیونکہ مجھے اندیشہ ہےوہ اُس کی مخالفت کرے گا

توأس كافسادأس يراورآب يريز ڪاله

( ٢١٨٧٨ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَ اِلَيْهِ مَالَ مُضَارَبَةً ، وَقَالَ :لَا تَخُرُ جُ مِنَ الْمِصْرِ ، فَخَرَجَ ، قَالَ : لا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(۲۱۸۷۸) حضرت زہری میشید سے ایک مخص نے سوال کیا کہ اُس کومضار بت کا مال دیا گیا ہے، اور اُس کو کہا کہ شہرے باہرمت

نکلنا، وہ پھر چلا گیا،آپ نے فرمایا اُس پرضان میں ہے۔

( ٢١٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : فِي الْمُضَارِبِ إِذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : أَنْ لَا يُجَاوِزُ، فَجَاوَزَ ، فَهُوَ ضَامِنْ.

(۲۱۸۷۹) حضرت ابوقلا بہ فر ماتے ہیں کہ اگر مضارب پر بچھ شرائط لگائی جائیں کہ اِن سے تجاوز نہ کرنا،اگروہ پھر بھی کر لے تو وہ

( ٢١٨٨. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :هُوَ ضَامِنْ.

(۲۱۸۸۰) حضرت ایاس پیشید فرماتے ہیں کدوہ ضامن ہوگا۔

( ٢١٨٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ نَهَاهُ أَنْ يَخُوَجَ فَخَوَجَ ،

(۲۱۸۸۱) حفرت عطامیشید فر ماتے ہیں کہ اگرشہرے باہر نکلنے ہے منع کمیا جائے اوروہ پھر بھی نکل جائے تو وہ ضامن ہوگا۔

(٢١٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، وَمُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدِعَ وَالْمُسْتَغِيرَ وَالْمُسْتَبْضِعُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

(۲۱۸۸۲) حضرت شعمی بریشینه فرماتے ہیں کہ اگرامانت دار، عاریة لینے والا اورمتضع ( سامان تجارت بنانے والا ) اگر طے شدہ شرائط کےخلاف کریں تو ضامن ہوں گے۔

( ٢١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ.

(٢١٨٨٣) حضرت جابر وليَّنَوُ فرمات مِين كه حضرت ابو بكر دِينُوْ نے امانت ميں ضامن نبيسَ بنايا تھا۔

( ٢١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكْيْمٍ :أَنَّ رَجُلاً اسْتَوْدَعَ رَجُلاً وَدِيعَةً فَهَلَكَتُ فَلَمْ يُضَمُّنَّهُ عُمَرُ.

(۲۱۸۸۴) حضرت عبداللہ بن علیم ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کوامانت دی وہ اُس سے ہلاک ہوگئی تو حضرت عمر جن شخو

ه مستف ابن الي شير مرج ( جلد ۲ ) في مستف ابن الي شير مرج ( جلد ۲) في مستف ابن الي شير مرج ( جلد ۲) في المستقد المستقد

ے اس لوصا س دیں بنایا۔ ( ٢١٨٨٥ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِ تَى، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانَ إِلَّا أَنْ يُتَهَمَّ. ( ٢١٨٨٥ ) حضرت زهرى يَشِيدُ فرماتے ہيں امانت ر كھنے والے اور عارية كى چيز كولينے والے پر صال نہيں ہے، ہال اگر أن پر الزام

لگ جائے (خود ہلاک کرنے کا) تو پھرضان ہے۔

( ١٨٠ ) فِي الرَّهنِ إذا كان على يدى عدلٍ أيكون مقبوضًا ؟

رہن اگر کسی عادل شخص کے قبضہ میں ہوتو کیاوہ مقبوضہ شار ہوگا؟

( ٢١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ . وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالرَّهُنِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَى عَدُلٍ مَقْبُوطًا.

(۲۱۸۸۲) حضرت حارث اور حفرت حکم پیشین فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی عادل شخص کے قبضہ میں ہوتو پھراُس کے ربن ہونے میں

( ٢١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ وَأَشْعَتَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ رَهْنَ.

(٢١٨٨٧) حضرت شعمی چينيو فرماتے ہیں کدوہ رہن ہے۔

( ٢١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا يَكُونُ رَهْنًا حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ. 

إِلَّا مَقُهُو ضًا.

(٢١٨٨٩) حضرت سعيد نے قرآن پاک كي آيت فَو هَانٌ مقبوضةٌ كي تلاوت فرمائي اور فرمايا: جب تك وصول نه ہوجائے رئن شارنه ہوگا۔

( ١٨١ ) فِي الرَّجلِ يدفع إلى الرَّجلِ المال مضاربةً

کوئی شخص کسی کو مال مضاربت دے

( ٢١٨٩. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بضَاعَةً.

(۲۱۸۹۰) حفرت ابراہیم پیشید اِس کو ناپسند سمجھتے تھے کہ کو کی شخص کسی کو اِس شرط پر مالِ مضاربت دیے کہ وہ اُس کو کو کی سامان

ے دے۔

( ٢١٨٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۱۸۹۱) حفرت طاؤس مِیشید بھی اس کومروہ سجھتے تھے۔

( ٢١٨٩٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِضَاعَةً ؟ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(٢١٨٩٢) حضرت حسن برليط سے دريافت كيا كيا كيك فخص كو إس شرط پر مال مضاربت دينا كدوه سامان دے دے؟ آپ برليطين نے إس كونا پيند سمجھا ۔ حضرت ابن سيرين برايلين اس ميں كوئى حرج نہ سجھتے تھے۔

( ٢١٨٩٣ ) حَلَّلْنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الْكَالْرُجُولِ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يجعل لَهُ بِضَاعَةً ، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلاً.

(۲۱۸۹۳) حضرت محمد بن سیرین بیشید فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو مال مضاربت دے اوراُس پرسامان کی یا کام کرنے کی شرط لگائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ١٨٢ ) فِي بيعِ أمِّ الولدِ إذا أسقطت

## ام ولد کی بیج کرنا جب اُس کاجنین (ناتمام بچه) گرجائے

( ٣٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِى أُمِّ الْوَلَدِ :أَعْتَقَهَا وَلَكُهَا ، وَإِنْ كَانَ سِقُطًا.

(۲۱۸۹۳) حضرت عمر دفائد ام ولد کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اُس کا بچہ اُس کو آزاد کرادے گا اگر چہوہ ناتمام بچہ ہی کیوں نہ ہو۔

( ٢١٨٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِبِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ قَدْ كَانَتْ أَسْفَطَتْ مِنْ مَوْلَاهَا سِقْطًا ، فَبَلَغَ ذَّلِكَ عُمَرَ فَآتَاهُ فَعَلَاهُ بِالدَّرَّةِ ضَرُبًا ، وَقَالُ : بَعْدَ مَا اخْتَلَطَتُ لُحُومُكُمْ بِلُحُومِهِنَّ وَدِمَاؤُكُمْ بِدِمَائِهِنَّ بِعْتُمُوهُنَّ ، لَكَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَ الشَّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانِهَا.

(۲۱۸۹۵) حضرت قارب تقفی ویشید فرماتے ہیں کدان کے والد نے ایک مخص سے جار ہزار درہم میں باندی خریدی، اُس باندی کا اپنآ قاسے ایک (ناتمام) بچہ ضالع ہو چکا تھا۔ جب حضرت عمر دہاشئو کو اِس کی خبر پنجی تو تشریف لائے اور اپناؤڑہ مارنے کے لئے بلند کیا اور فرمایا:تمہارا گوشت اُس کے گوشت کے ساتھ ملنے کے بعد ، اور تمہارا خون اُس کے خون کے ساتھ ملنے کے بعد تم اُس کو معنف ابن الي شيرم (جلد ٢) كي مسخف ابن الي شيرم (جلد ٢) كي مسخف ابن الي شيرم (جلد ١) فروخت کرتے ہو؟اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر کہ اُن پر چر بی حرام کی گئی توانہوں نے جربی فروخت کر کے اُس کی قیمت کو کھالیا۔

( ٢١٨٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا حَمَلَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا ، ثُمَّ أَسْقَطَتْ ، قَالَ :إِنْ

كَانَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ فَهِيَ أُمَّ وَلَدٍ ، لَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا. (۲۱۸۹۲) حفرت من والثيرة فرماتے ہیں جب باندی آقا ہے حاملہ ہوجائے ، پھراُس کا بچیضا کع ہوجائے اگر تو اُس بچے کی خلقت ظاہر ہوتو پھروہ ام ولدہ اُس باندی کوفر وخت کرنے کا کوئی راستہیں ہے۔

( ٢١٨٩٧ ) حُدَّثَنَا هُشِيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ:إذَا تَلبَّس فِي الْحَلْقِ الرَّابِع، فَكَانَ مُخَلَّقًا أُعْتِقَتْ بِهِ الْأَمَةُ. (۲۱۸۹۷) حضرت شعبی ویشید فرماتے ہیں کہ جب بچہ پرمعمولی خلقت ظاہر ہوجائے (گوشت وغیرہ آ جائے تو)وہ بچہ ثار ہوگا اور اُس کی مان آزاد شار کی جائے گی۔

( ٢١٨٩٨ ) حَلَّثْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا:إذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّلِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ. (۲۱۸۹۸) حضرت حسن من الثير اور حضرت محمد ميليند فرماتے بين اگر باندي كا آقاسے بچه ضائع ہوجائے تووه آزاد ہے۔

( ١١٨٩٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :تَعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أَسُقَطَتُ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ سَفُطًا. (۲۱۸۹۹) حضرت زہری پیٹیا فرماتے ہیں کہ ام ولد آزاد ہوگی جب اُس کا ناتمام بچیضا کع ہوجائے جبکہ معلوم بھی ہو کہ وہ ناتمام

ضائع ہواہے۔ ( ٢١٩٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ :فِي أُمِّ الْوَكَدِ إِذَا وَضَعَتْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِهِ. (۲۱۹۰۰) حضرت حمادام ولد کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب وہ ناتمام بچہ جن دیے تو باندی آ زاد شار ہوگی۔

( ١٨٣ ) فِي الرَّجلِ يبضِع الرَّجل فيحتاج إليها

ا گرکسی شخص کوسا مان تجارت دے، پھرخو د کواس کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا حکم ہے؟ ( ٢١٩٠١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلَتُه قُلْتُ : إِنَّا نَحْمِلُ هَذِهِ الْبَضَائِعَ لِلنَّاسِ فَنَحْنَاجُ إِلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ :إِذَا قَدِمْتُ اشْتَرَيْتَ لأَصْحَابِهَا حَاجَتَهَا ، وَلَمْ تَحْبِسُهَا ؟ قُلُتُ : بَلَى ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، هُوَ خَيْرٌ لِصَاحِبِ الْبِضَاعَةِ.

(۲۱۹۰۱) راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطام ایشیا ہے دریافت کیا کہ ہم سامان تجارت لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، پھرراستے میں ہمیں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہمارے لیے کیا عکم ہے؟ آیا ہم اے لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگرتم منزل مقصود پر پہنچ

جاؤتو لوگوں کوان کی ضرورت کی چیزیں ہیجو گے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ نے فرمایا پھرکوئی حرج نہیں۔ بیسامان والے

و مسنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کسید می والا فضیه کی مسنف ابن ابیسیوع والا فضیه کی مسنف ابن ابیسیوع والا فضیه

( ٢١٩.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ دُفِعَتْ إِلَيْهِ ذَرَاهِمُ يَشُتَرِى بِهَا شَيْئًا فَصَرَفَهَا فِي حَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، فَاشْتَرَى بِهَا الَّذِي أُمِرَ بِهِ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يُسَلَّقَهَا إلَى رَبُّهَا.

(۲۱۹۰۲) حضرت حسن جلائز ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کو پچھ دراہم دیئے گئے تا کہ وہ اُن ہے کوئی چیز ٹریدے، اُس نے وہ دراہم اپنی ضرورت میں خرج کردیئے ، پھراُن کو واپس کردیا اوراُس کے ساتھ وہی چیز خریدی جس کا اُس کو کہا گیا تھا،آپ دہ تو نے

فرمایا جب تک وه ما لک کے سپر دند کردے وہ ضامن ہوگا۔

( ۱۸٤ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الشَّيء فيستزِيد

آ دمی کوئی چیزخریدتے وقت اس میں زیادتی طلب کرے

( ٢١٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن سميع ، عَنْ مَاهَانَ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ يَزِنُ ذريرة قَال :أُرْجِحُ ، فَقَالَ :أَقِمُ لِسَانَ الْمِيزَانِ ، فَإِذَا اسْتَقَامَ فَزِدْهُ مِنْ مَالِكٍ مَا شِنْت.

(۲۱۹۰۳) حضرت ابن مسعود دیانشو ایک شخص کے پاس سے گز رہے جو برادہ تول رہا تھا،اس نے آپ میں نیٹو سے دریافت کیا: کیا

تراز دکو جھکا کرتولو؟ حضرت ابن مسعود نے فر مایا: تر از د کی زبان کو برابر کرد ، جب دہ برابر ہوجائے تواپی مرضی سے جو جا ہوا ضافیہ

( ٢١٩.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ الْهُلَيْلِ، كَلَمَا قَالَ أَبُو الْأَحْوَص، قَالَ:رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِي اشْتَرَى قَبَاءً ، فَاسْتَزَادَهُ حَبْلًا ، فَأَبَى أَنَّ يَزِيدَهُ ، فَرَأَيْتُ عَمَّارًا يُنَازِعُهُ إِيَّاهُ ، فَلَا أَدْرِى أَيَّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ.

(۲۱۹۰۴) حضرت ابوالاً حوص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر وہ نی کو قباء خریدتے ہوئے دیکھا،آپ وہ نی و اس سے

ا کیے ڈوری زیادہ ما نگ رہے تھے اُس نے زیادہ دینے ہے انکار کردیا، میں نے حضرت عمار مزاہنے کودیکھا آپ بڑاٹنو اُس ہے جھکڑا كرر بے تھے، پھر مجھے نہيں معلوم اس جھڑ سے میں كون غالب آيا۔

( ٢١٩.٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَمَّادٍ ، مِثْلَهُ.

(۲۱۹۰۵) حفرت ابن ابوحذیل میشید سے ای بھی طرح مروی ہے۔

( ٢١٩٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَهْدَلِ أَبِي الْوَضَّاحِ الشَّيْبَانِيِّي ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيِّي :أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَائِشَةَ

وَقَدِ اشْتَرَتُ لَحْمًا وَهِيَ تَقُولُ لَهُ : زِدْنِي ، فَقَالَ لَهُ : زِدْهَا ، هُوَ أَعْظُمُ لِبَرَكَةِ الْبَيْعِ.

(۲۱۹۰۱) حضرت علی اٹائٹو ایک باندی کے پاس سے گذر ہے جو گوشت خریدر ہی تھی ،اور باندی دوکان دار ہے کہدر ہی تھی کہ

کچھ زیادہ ڈال۔حضرت علی جھانٹو نے دو کا ندار سے فرمایا: اُس کو پچھ زیادہ ڈال کردو، بے شک یہ بیتے میں برکت کے لئے بہت

بر ببب ٢١٩٠٧ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَزِيدَ عَلَى الْبَيْعِ. (١٩٥٨ ) حقر مدار ايهم هذف ، ترمن كالعمل كرن وطل كرن : مل كرد ونبير

(۲۱۹۰۷) حضرت ابراہیم ہیٹینیو فرماتے ہیں کہ نتا میں کچھزیادہ طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ۱۹۰۸ ) حَدَّثْنَا وَ کِنیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ أَبِی حَصِینٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّحَعِ ، قَالَ : رَأَیْتُ عَمَّارًا اسْتَرَی

ر ۱۹۹۸) حکرت ہو میں جینظ سے سرون ہے کہ تعرف کمار ہی تو تو ایک سے جاء سرید نے ہوئے دیکھا کیا، آپ اس سے ایک ڈوری کی زیادتی پر جھٹزافر مارہے تھے اور حضرت ممار ہی تو فر مارہے تھے زیادتی کر، وہ خص کہدر ہاتھا کنہیں۔ (۲۱۹۰۹) حکرت ابن عمر ہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جبتم گوشت خریدوتو اُس میں زیادتی مت کرد۔

( ١٨٥ ) فِي الجارِيةِ متى تجوز عطِيّتها ؟

#### عورت اور باندی کاعطیہ (مدیہ) کب جائز ہے؟

وَرَبُ وَرَبُ وَرَبُ اللَّهُ عَلَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ :لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا. ﴿ ٢١٩١ ﴾ حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ :لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا. ﴿

(۲۱۹۱۰) حفرت ابوالشعشا فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے ہدید ینا جائز نہیں ہے جب تک وہ بچے کوجنم ندوے دے۔ ۲۱۹۱۱ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : لَا یَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِیَّةٌ إِلَّا بِبِاذُنِ زَوْجِهَا. (۲۱۹۱۱) حضرت طاوَس فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے خاوند کی اجازت کے بغیر عطیہ (ہدیہ) دینا جائز نہیں ہے۔

. ۱۹۹۳ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِبِيّ ، قَالَ :إذَا حَالَتُ فِي بَيْنِهَا حَوْلاً جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ. (۲۱۹۱۳ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِبِيّ ، قَالَ :إذَا حَالَتُ فِي بَيْنِهَا حَوْلاً جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ. (۲۱۹۱۳ ) حضر شعبي باضرف ل تربيم ) حرب عرب من ن من گريس ) سراگن سات حربي اتن و مجر تشرف من سرب

(۲۱۹۱۲) حضرت فیعنی پربیٹینه فرماتے ہیں کہ جبعورت خاوند کے گھر میں ایک سال گذار لے تو وہ جوبھی تصرف کرے اس کے لئے جائز ہے۔

٢١٩١٣) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ ، أَوْ وَلَدَ مِثْلُهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا.
(٢١٩١٣) حضرت ابرائيم بِشِيدِ فرماتے ہيں كہ جب باندى بِحِيدَ بُنُ دے تو اُس كے لئے بہر كرنا جائز ہے۔
(٢١٩١٣) حَشْنَا اللهُ أَنْ مَا اَلْلَهُ فَى عَنْ أَنْ هِى عَنْ عَالِهِ مِعَنْ مُنْ أَنْ مِن عَنْ مُنْ أَنْ مِن عَنْ مُنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْ هِى عَنْ عَالِهِ مِنْ مُنْ أَنْ مِن عَنْ مُنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ الل

٢١٩١٤) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : عَهِدَ إِلَىَّ عُمَرُ أَنْ لَا أَجِيزَ هِبَةً مُمْلِكَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ بَطْنًا.

(۲۱۹۱۴) حضرت شرح کوچھیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ٹٹاٹھ نے ہم سے عبد لیا کہ ہم باندی کے مبہکو جائز (نافذ) قرارنہیں دیں گے جب تک کہ وہ گھر میں سال نہ گذار لے یا اُس کے بطن سے بچہ نہ ہو جائے۔ هي معنف ابن الي ثيب مترجم (جلا۲) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

( ٢١٩١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : بمثله.

(٢١٩١٥) حفرت شرح ياليك ساى طرح منقول بـ

( ٢١٩١٦ ) حَلَّانْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : فَرَأْت كِتَابَ عُمَرَ إلَى شُرَيْح بِذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَبَّ جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشِ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِي مُمُلِكُةً ۚ : تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكَ مِنْ أَبِيك قَبْلَ أَنْ تَذُهَبِي إلَمِ

زُوْجِكَ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثِهَا فَرَدَّهُ عَلَيْهَا.

(۲۱۹۱۷) حضرت شرت کہالیے کے سامنے حضرت عمر ڈٹاٹھ کا مکتوب پڑھا گیا جس میں تحریر تھا کہ قریش کی ایک باندی ہے اُس کے

بھائی نے کہا کہا سے شوہر کے گھر جانے سے پہلے اپنے والد کی میراث میرے دوالد کردے (مجھے صدقہ کردے ) اُس نے ایسا ہی کیا مچراس نے بھائی سے میراث طلب کیا تو اُس نے اُس کو واپس لوٹا دیا۔

( ٢١٩١٧ ) حَلَّاتُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لاَ تَجُوزُ لِإِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ خَتَّى تَكُولَ حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا ، وَقَالَ الْحَسَنُ : حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغ إِنِّي ذَلِكَ.

(٢١٩١٧) حفرت محمد ويطيط فرمات جي كه عورت كے لئے مبدكرنا جائز نہيں ہے جب تك كدأس كوسال نه كذر جائے ياوہ بجدنه بن

دے اور حضرت حسن پیشی فرماتے ہیں کہ یہاں تک کدوہ بچہ بھن دے یا اتناوفت گذار لے۔

( ٢١٩١٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : فَلُتُ لَهُ : أَرَأَيْتِ إِنْ عَنَسَتْ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ.

(۲۱۹۱۸) حضرت اسائیل والیلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی ویٹیلا ہے وض کیا کہ اگر اور کی بغیر شادی کے دہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا اُس کے لئے جائز نہیں ہے۔

( ٢١٩١٦ ) حَلَّتْنَا عُبَيْدُ اللهِ عن عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا زِلْلَيْتِيمَةِ خِنَاقَانِ لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ

فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَمْضِي عَلَيْهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

(۲۱۹۱۹) حضرت عطا اور حضرت مجامد بریشید خنا قان کی بتیمه کے متعلق فرماتے ہیں کہ اُس کے لئے اپنے مال سے مہدکرتا جائز نہیں

ہے یہاں تک کہوہ بچہ بُنُ دے یا اپنے خاوند کے مکان میں ایک سال گذار لے۔

( ٢١٩٢٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُويْحٍ : قَالَ لَى عُمَرُ : إِنِي لَا أَجِيزَ عَطيَّة

جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا. قَالَ إِسْمَاعِيلُ :قُلْتُ لِلشَّعْبِيّ :أَرَأَيْت إِنْ عَنَسَتْ يَجُوزُ ؟

(۲۱۹۲۰) حضرت شرت کو بیلید فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر دان فی نے ارشاد فرمایا: میں باندی کے ہبہ کرنے کو جائز نہیں قرار دیتا جب تک وہ گھر میں سال نہ گذار لے یا بچہ جُن وے۔حضرت اساعیل ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی ویشیو سے دریافت کیا کہ اگراڑ کی بغیرشادی کے کنواری رہے تو پھر کیا اُس لئے جائز ہے؟ آپ پیٹیو نے فرمایا: ہاں جائز ہے۔ الم مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۲) في المستخط المستحد المستخل المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد ( ١٨٦ ) فِي ثُمَنِ السِّنّورِ

یکی کی قیمت کابیان

( ٢١٩٢١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَهَنِ الْهِرِّ.

(۲۱۹۲۱)حفرت ابن سیر کین واشید بلی کی شن میں کو کی حرج نہ سمجھتے تھے۔ ٢١٩٢٢ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ : أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ السُّنَّوْرِ وَبَيْعَهُ وَأَكُلَ لَحْمِهِ وَأَنْ

ود يُنتَفَعَ بجلُدِهِ. '۲۱۹۲۲) حضرت مجاہد اور حضرت طاؤس دلاٹو بلی کی قیمت کو اُس کے فروخت کرنے کو اُس کے گوشت کھانے کو اور اُس کی کھال

ہے نفع اٹھانے کومکر وہ سمجھتے تھے۔

٢١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ ثَمَنِ السَّنَّوْرِ ؟ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِيهِ. ا ۲۱۹۲۳) حفرت شعبہ برایطیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے بلی کی قیمت کے متعلق دریافت کیا؟ آپ برایطیا نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

٢١٩٢٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى هِرًّا فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ ، وكرة ثَمَنَّهُ لِلْبَائِعِ.

۲۱۹۲۴) حفزت حسن مخالئونے اُس محفل کے متعلق فر مایا جس نے بلی خریدی آپ نے فر مایا اس کے خرید نے میں کوئی حرج نہیں بے کیکن باکع کے لئے اس کی قیمت مروہ ہے۔

٢١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۱۹۲۵) حضرت عطاه لیلیا سے دریا فت کیا گیا تو آپ نے فر مایاس میں کوئی حرج نہیں \_ ٢١٩٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، قَالَ :أَرَى اباَ سُفْيَانَ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ. (٢١٩٢٧) حفرت جابر خاطئ سے مروی ہے كہ حضور اقدس مُؤَفِّقَةً نے بلى كى قيت سے منع فرمايا ہے۔

٢١٩٢٧ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ :

أَنَّهُمَا كُرِهَا ثَمَنَ الْهِرُّ.

﴿٢١٩٢٧) حضرت ابو ہریرہ مٹائند اور حضرت جابر جائٹۂ بلی کوفروخت کر کے اُس کی قیت کو وصول کرنے کو ناپیند سمجھتے تھے۔

#### ( ۱۸۷ ) فِي مكاتبِ مات وترك ولدًا أحرارًا

#### مکا تب آ زادلڑ کا حچیوڑ کرفوت ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

( ٢١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْن الْمُخَارِق ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :بَعَثَ عَلِنَّى مُحَمَّدَ بْنَ أَبِ بَكُر عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُكَاتَب مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي المكاتب : إ

كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَيَتِهِ يُدْعَى مَوَ الِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ ، وَمَا بَقِي كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ.

(٢١٩٢٨) حفرت مخارق ہے مروی ہے کہ حضرت علی ڈاٹھ نے حضرت محمد بن ابو بمر بڑا ٹھ کومصر بھیجا، انہوں نے مصرے آپ و:

لكھااورأس مكاتب كے متعلق دريافت كيا جو مال اوراولا وچھوڑ كرفوت ہوجائے؟ آپ جائٹونے ان كومكاتب كے متعلق تحرير كيا:ا ً توبدل كتابت كے لئے مال چيور كرفوت موتو أس كے آقاكو بلاكرأن كوبدل كتابت كمل اداكيا جائے گا۔اورجوباتی ج جائے وہ أ

کی اولا د کے لئے میراث ہوگا۔

( ٢١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُضِى إِ الْمُكَاتَب يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً وَوَلَدًا ، يُؤَدَّى عَنْهُ لِمَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتيَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى وَلَدِهِ

فَهَالَ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِى فِيهَا بِقَصَاءِ عَبُدِ اللهِ.

(۲۱۹۲۹) حضرت اساعیل بیتینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تعلی بیتینہ سے عرض کیا کہ حضرت شرق بیتینہ نے اس مکا تب آ

متعلق جو مال اوراولا دچھوڑ کرفوت ہوجائے یہ فیصلہ فر مایا تھا کہ: جو بدل کتابت باتی رہ گیا ہے وہ اُس کے آتا کوادا کیا جائے گا، ا

جو مال باقی چکے جائے وہ اس کی اولا د کومل جائے گا ،حضرت شععی میٹینے نے فر مایا: حضرت شریح پیشینے نے اس مسئلہ میں حضرت عم

الله مخالیٰ کے قول کے مطابق فیصلہ فر مایا ہے۔

( ٢١٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَنَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، وَإِ

فَضَلَ شَيْءٌ بَغْدَ مُكَاتِيتِه كَانَ لِو رَقِيهِ.

( ۲۱۹۳۰ ) حضرت ابرا ہیم میشید فرماتے ہیں کداگر مال نے جائے تووہ آقا کو ملے گایباں تک کہ بدل کتابت کمل ادا ہوجائے۔اور مال اُس کے بعد ہے جائے وہ ورثا ءکو ملے گا۔

( ٢١٩٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۲۱۹۳۱) حفرت ابراہیم رہنی سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ٢١٩٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَا : إِن

مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ ، فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءً.

ها المن الي شيرمتر جم ( جلد ٢ ) في مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٢ ) في المستقل المستق (۲۱۹۳۲) حضرت عمر رہ اٹنے اور حضرت زید بن ثابت رہ اٹنے فر ماتے ہیں کدا گر مکا تب مال جھوڑ کرفوت ہو جائے تو وہ مال آقا کو ملے گا

أس كى اولا دئو تجهبيں ملے گا۔ ( ٢١٩٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَدًا أَخْرَارًا ،

قَالَ :يُؤَذَّى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَكِيهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ. (۲۱۹۳۳) حضرت عبدالله دی نو اس مکاتب کے متعلق فرماتے ہیں جو مال اور آزاداولا دجھوڑ کرمرے فرماتے ہیں جو بدل کتابت باتی رہ گیا ہے اُس کواد اکریں گے اور جو مال باتی نے جائے وہ اُس کی اولا دکو ملے گا۔

## ( ١٨٨ ) فِي الرَّجلِ يعتق العبد وله مالّ

کوئی شخص اپناغلام آزاد کرے اُس (غلام) کے پاس اپنامال بھی موجود ہوتو کیا حکم ہے؟

( ٢١٩٣٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُيَسَّر، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَعْتَقَهُ فَقَالَ : أَمَا إِنَّ مَالَكَ لِي ، وَلَكِنَّهُ لَك. (عبدالرزاق ١٥٢٥٥)

(۲۱۹۳۴) حضرت عبدالله والتيون ني ايك غلام آزاد كيااورفر مايا: بےشك تيرامال ميرے لئے تھا ميكن ميں يہ مجھے عطا كرتا ہوں (يہ تیرے لئے ہے)۔

( ٢١٩٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَنَسًا سَأَلَ غُلَامًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لَكَ. (۲۱۹۳۵) حفرت ابن ميرين وايشيه سے مروى ہے كه حضرت انس واليدے اپنے غلام كے مال كے متعلق دريافت كيا؟ اس كي آپ

کواپنے مال کے بارے میں بتایا تو آپ ڑھٹو نے فرمایا تو بھی آزاداور تیرا مال بھی تیرے لئے ہے۔ ( ٢١٩٣٦ ) حَلَّثَنَا غُنُدَرُ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمٍ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا فَسَأَلْت عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ :إذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ ، فَمَالَهُ لَهُ

(۲۱۹۳۱) حضرت عبدالله بن ابوملیکة ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنھا کی قوم میں ایک خاتون نے غلام آزاد کیا اور حضرت عائشہ وٹا تھؤ سے اُس کے مال کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ فرمایا: اگر تو نے اُن کو آزاد کرتے وقت مال کی شرطنہیں لگائی تو

اُن کامال تیرے لئے ہے۔ ( ٢١٩٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى العُمَيس ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدِ اللهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ فَقَالَ : أَمَا إنَّ الْمَالَ مَالِي ، وَلَكِنَّهُ لَك.

(۲۱۹۳۷) حفرت عبدالله دبی فی نے ایک غلام آزاد کیااور فر مایا: بے شک تیرامال میرے لئے تھا، کیکن میں یہ تجھے عطا کرتا ہوں (یہ

( ٢١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لك.

(۲۱۹۳۸) حضرت ابن سیرین سے مردی ہے کہ حضرت ابوب وہ اٹنو نے اپنے غلام کو بلایا اور اُس سے اُس کے مال کے متعلق

دریافت فرمایا؟ اس نے آپ کو بتایا تو آپ دیاٹو نے فرمایا تو بھی آزاد ہے اور تیرامال بھی تیرے لئے ہے۔

( ٢١٩٣٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، فَالَ :إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالَّهُ.

(۲۱۹۳۹) حفرت معنی وایشید فرماتے ہیں جب غلام کوآ زاد کیا جائے گا تو اُس مال بھی اُسی کودے دیا جائے گا۔

( ٢١٩٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمَالُ لِلْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ.

(۲۱۹۴۰) حضرت حسن والني فرمات بي كه غلام كامال بهي اي كوسط كامإن اگرة قامشتني كردي تو پيمزېيس ملے گا۔

( ٢١٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ تَبَعَهُ مَالُهُ.

(۲۱۹۴۱) حضرت ابراہیم ویشینے فرماتے ہیں کہ جب غلام آزاد کیا جائے تو اُس کا مال بھی اُس کا ہوگا۔

( ٢١٩٤٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا أَعْنَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ.

(۲۱۹۴۲) حضرت مجاہد ولیٹین فرماتے ہیں جب آ دمی کوغلام آزاد کرے ادرأس کے پاس مال بھی ہوتو غلام کا مال غلام کوہی ملے گا۔

( ٢١٩٤٣ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، فَالَ :إِذَا أَغْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ.

(٣١٩٣٣) حضرت طاؤس ويطيخة فرمات بين جب غلام كوآ زاد كياجائة أس كامال بهي أس كة تالع موكار

( ٢١٩٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُجَمَّدٍ :فِي الَّذِي يَغْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ :أُحِبُّ أَنْ

يُبِيِّنَ لَهُ ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكُهُ أَمْسَكُهُ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَهُ جَعَلَهُ.

(۲۱۹۳۴) حضرت مجمد پاللیا اس محف کے متعلق فر ماتے ہیں جوابیا غلام آزاد کرے جس کے پاس اپنامال بھی ہو، فر ماتے ہیں کہ میں اں بات کو پہند کرتا ہوں کہ اُس ہے بیان کردیا جائے ۔اگر مال رکھنے کا ارادہ ہواُس کور کھ لیا جائے اورا گرغلام کودینے کا ارادہ ہوتو

( ٢١٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :إذَا أَعْنَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكُهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكُهُ. (۲۱۹۴۵) حضرت زہری روسی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایساغلام آزاد کرے جس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال غلام کو ملے گا۔

( ٢١٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عِنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّلِ.

(٢١٩٣٦) حفرت علم مِيشِيدُ فرمات مين كه جب غلام آزادكيا جائة أس كاجومال إوة قاكاموكار

هي مسنف ابن اليشيرمترجم (جلد٢) كي المستخطف المستخط المستخطف المستخط المستخط المستخط المستخط ( ١٨٩ ) فِي الرَّجل يسلِّم وله أرضٌ

## کا فراس حال میں مسلمان ہو کہ اُس کے پاس اپنی زمین ہو

( ٢١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِمَّ ، قَالَا :إِذَا أَسْلُمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَوَاجَهَا.

(۲۱۹۴۷) حضرت عمر دلاثی اور حضرت علی ولائی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کا فرمسلمان ہوجائے اور اُس کے پاس زمین بھی ہو، تو ہم

اُس سے جزید حتم کردیں گے اور اُس سے خراج لیں گے۔ ( ٢١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ : أَنَّ دِهْقَانًا أَسُلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٌّ فَقَالَ لَهُ : عَلِيٌّ : إِنْ

أُقَمُّت فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ ، وَإِنْ تَحَوَّلَتْ عَنْهَا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا.

(۲۱۹۴۸) حضرت زبیر بن عدی بایشید سے مروی ہے کہ حضرت علی جہاؤہ کے دورِخلافت میں ایک کسان مسلمان ہوا،حضرت علی جہاؤہ

نے اُس سے فر مایا:اگرتوا پی زمین پر قائم رہتا ہے تو ہم تیرےاد پر سے جزیختم کردیں گے،اور تیری زمین سے (خراج)لیں محے، اورا گرتو اُس سے بھرتا ہے تو ہم لوگ اُس زمین کے زیادہ حقدار ہیں۔ ( ٢١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ حُصَيْنِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أَلَيْسَ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَأَتَيَا عُمَرُ فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا،

فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ ، عَنْ رُؤُوسِهِمَا ، وَأَنْ يَأْخُذَ الطُّسْقَ مِنْ أَرْضِيهِمَا. (۲۱۹۳۹) حضرت حصین سے مروی ہے کہ اہل اُلیس میں سے دو مخص حضرت عمر وہاؤٹو کے دورِ خلافت میں مسلمان ہوئے ، اور وہ

دونوں حضرت عمر وہالیٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام لانے کے متعلق آپ کوآگاہ کیا، آپ نے اُن دونوں کے متعلق حضرت عثان بن حنیف ویشید کولکھا کہ اِن سے جزیہ ختم کرواوران کی زمین سے خراج وصول کرو۔ ( ٢١٩٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ :أَنَّ دِهْقَانَةً مِنْ أَهْلِ

نَهُرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ، فَقَالَ : عُمَرُ : ادْفَعُوا إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّى عَنْهَا الْخَرَاجَ.

(۲۱۹۵۰) حضرت طارق ہے مروی ہے کہ نہر ملک ( بغداد ) کا ایک کسان مسلمان ہو گیا، حضرت عمر داڑ ٹی نے ارشاد فر مایا: اِس کو زمین دے دواور اِس سے خراج وصول کرو۔

( ٢١٩٥١ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ :أنَّ دِهْقَانَةً أَسْلَمَتْ مِنْ نَهُرِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنُ خَيْرُوهَا.

(۲۱۹۵۱) حضرت طارق بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ نہر ملک کا ایک کسان مسلمان ہوگیا ،حضرت عمر ڈڈاٹنڈ نے تحریر فرمایا: اس کوجزیے اور خراج کے مابین اختیار دے دو۔ مصنف این بی ثیبرمترجم (جلد۲) کی مستف این بی شیبرمترجم (جلد۲) کی مستف این بی شیبرمترجم (جلد۲) ( ٢١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّ الرُّفَيلَ دِهْقَانَ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي ٱلْفَيْنِ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْحِزْيَةَ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَذِّى عَنْهَا الْحَوَاجَ.

(۲۱۹۵۲) حفزت عامر سے مروی ہے کہ نہرین کا ایک کسان رقیل مسلمان ہوگیا ،حفزت عمر دہ نیٹڑ نے اُس کے لئے دو ہزارمقرر

فر مایا اوراُس سے جزید ختم فرمایا اوراُس کواُس کی زمین دے دی اوراُس سے خراج وصول فرمایا۔

( ١٩٥٣ ) حَلَّقَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السُّوادِ فَقَالَ : مَنْ أَسُلَمَ مِنْ أَهُلِ السَّوَادِ مِمَّنُ لَهُ ذِمَّةٌ ، فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ ، وَمَنْ أَسُلَمَ مِمَّنُ لَا ذِمَّةً لَهُ ، وَإِنَّمَا

أُخَذَهُ عَنُوهٌ فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :قَرَأْتِ هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

(٢١٩٥٣) حفرت حسن تفاض ہے مروی ہے کہ حضرت عبید الله بن عمر والتی سے دریافت کیا گیا کہ اہل عراق میں ہے اگر کوئی مسلمان ہوجائے تواس کا کیا تھم ہے؟ آپ دلائٹونے فرمایا ہل عراق میں ہے اگروہ مسلمان ہوجو ہمارے ذمہ میں ہیں،تو اُس کی زمین اوراً س کا مال اس کا ہوگا ، اور وہ مسلمان ہو پر جو ہمارے ذمہ میں نہیں ہے جوز مین ہم نے جر آ (جہادکر کے ) فتح کی تھی تو تو وہ زمین مسلمانوں کے لئے ہوگی۔حضرت عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے بید سئله حضرت عمر بن عبدالعزیز پر النظائے کے مکتوب میں

( ٢١٩٥٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ فِي أَرْضِهِ أَخِذَ مِنْهُ الْحَرَاجَ ، فَإِنْ حَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحَرَاجُ.

(۲۱۹۵۴) حضرت إبراہيم فرماتے ہيں كه اگر اہل عراق ميں ہے كوئى فخص مسلمان ہوجائے پھراگروہ اپنی زمين پر قائم رہے تو أس ہے خراج وصول کیا جائے گا۔اوراگروہ اُس زمین سے نکل جائے تو اُس ہے خراج نہیں وصول کیا جائے گا۔

( ١٩٠ ) فِي المكاتب يعجز وقد أدّى بعض مكاتبتِهِ

مكاتب كه بدل كتابت اداكرنے كے بعد باتى سے عاجز آجائے تو كيا حكم ہے؟

( ٢١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ.

(٢١٩٥٥) حضرت ابن عمر دينو كاغلام بدل كمابت اداكرنے سے عاجز آگيا، تو آپ نے أس كود دبارہ غلام بناليا اور جوأس سے وصول كياتهاأس كوايينا ياس روك ليا\_

( ٢١٩٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لَهُم مَا أَخَذُوا مِنْهُ.

(٢١٩٥٢) حضرت جابر شالته فرماتے ہیں کہ جواس سے وصول کیا ہے وہ آقا کے لئے ہوگا۔

( ٢١٩٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِنْلِهِ.

(۲۱۹۵۷) حفرت مسروق واليفيد فرماتے ہيں كماس كيمثل ميں ركھيں سے-

( ٢١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْظُرُ مَا كَانَ أَعَانَهُ النَّاسُ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَيَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كَسُبِهِ وَمَالِهِ ، فَهُو لِمَوْلَاهُ.

(٢١٩٥٨) حَضرت ابراہيم رايشية فرمائتے ہيں كه ديكھيں كے كہ جو مال لوگوں نے بدل كتابت كى ادائيگى ميں مدد كے لئے عطاكيا تھاوہ

غلاموں کے لئے ہوگااور جومال اُس نے خود کمایا تھاوہ آتا کے لئے ہوگا۔

( ٢١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ. ( ٢١٩٥٩ ) حفرت مسروق بالنيء فرمات بين كماس كمثل مين ركيس ك-

( ٢١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ لِمَوْلَاهُ

وَقَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : يَجُعَلُهُ فِي الرِّقَابِ. < ﴿ وَهِنَا رَبِي مِنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : يَجُعَلُهُ فِي الرِّقَابِ.

(۲۱۹۱۰) حضرت شریح پیشین فرماتے ہیں کہ وہ اُس کے آقا کے لئے ہوگا۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اُس کے مثل (مینی مکاتب) کودیں گے۔

#### ( ١٩١ ) فِي المكاتب يسأل فيمطى

#### مكاتب بدل كتابت كے لئے سوال كرتے وأس كوعطا كيا جائے گا

( ٢١٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الفراء ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثُرُوَانَ :أَنَّ عَلِيًّا حَثَّ النَّاسَ عَلَى ابْنِ النَّبَّاحِ ، فَجَمَعُوا لَهُ أَكْثَرَ مِنْ مُكَاتَكِتِهِ ، فَفَصَّلَتُ فَضُلَةٌ ، فَجَعَلَهَا عَلَىَّ فِي الْمُكَاتِبِينَ.

ابن اب ح ، جمعنو کی مصویل میں میں ہے۔ (۲۱۹۲۱) حضرت جعفرابن ابورژ وان پراپیمایا ہے مروی ہے کہ حضرت علی بڑاٹیو نے لوگوں کوابن النباح کی مالی مدد کی ترغیب دی۔لوگوں میں مار میں میں ماری در مصور کا میں مصور کی ہے کہ حضرت علی بڑاٹیو نے کوگوں کو ابن النباح کی مالی مدد کی ترغیب

نے اس کے لئے اُس کے بدل کتابت سے زیادہ جمع کر دیا، بدل کتابت ادا کرنے کے بعد پچھن کی گیا۔حضرت علی ڈٹاٹوئو نے وہ دو مکا تبوں کود ہے کراُن کابدل کتابت ادا کر وادیا۔

( ٢١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مُكَاتَبٌ سَأَلَ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ ، فَأَغْطِي عَطَاءً ،

فَلَمَّا كَثُوَ فِي عَيْنِ أَبِي مُوسَى مَا أُعْطِى ، أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِى فَأَدْخِلَ ، ثُمَّ نَظَرَ الَّذِى سَأَلَ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَخَذ الْفَضْلُ فَجَعَلَهُ فِي رَقَيَتِهِ ، أَوْ رِقَابٍ.

(۲۱۹۶۲) حضرت حسن ویشیخ ہے مروی ہے کہ مکاتب نے ایک یا دولوگوں کی آزادی کے لیے سوال کیا،اُس کوعطا کیا گیا،جب وہ

هي مصند: بن الي شير مترجم (جلد ۱) في مسلك المسلك ال

حضرت ابوموی جاش کی نظر میں کافی زیادہ ہوگیا،تو اُس کو بلایا،وہ جواُس کو پیا گیا تھاوہ لے کروہ حاضر ہوا، پھرآپ نے دیکھا، جتنے

کے سوال کیا گیا تھا اُس کوعطا کیا اور جو باتی بچاوہ رکھ لیا اور اُس سے ایک یا کئی غلاموں کو آزاد کیا۔

( ٢١٩٦٢ ) حَلَّانُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَلَّثُنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ صُبَيْحِ بُنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ

دی،لوگوں نے اُس کے لئے مال جمع کیا ،اُس نے بدل کتابت ادا کیا اور پچھ مال پچ گیا ،تو حضرت عبداللہ بن عباس جیا ہ دوم کا تبوں کوعطا کر دیا۔

## (۱۹۲) فِی الرَّجلِ یقول لِلرَّجلِ قعه علی نخلِی الرَّجلِ قد علی نخلِی الرَّجلِ علی نخلِی الرَّجلِ علی نخلِی الم کسی سے باغ میں کام کروائے کے احکام

( ٢١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرى بَأْسَاً بِأَنَّ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخُلَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ مَا لَمْ يُنْفِقُ هُوَ مِنْهُ شَيْئًا.

(۲۱۹۲۳) حضرت سعید بن میتب ویشید فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر آ دمی درخت ( تھجور ) میں کام کرے،اور ثلث یار بع طے

کرے، جب تک کہ دہ اس میں سے کچھٹر چ نہ کرے۔

( ٢١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يَكُوَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُوم.

(۲۱۹۷۵) خطرت حسن زاهن اس کونالپند کرتے تھے جب تک کہا جرت متعین اور معلوم نہ ہو۔

( ٢١٩٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : في النَّخُلُ أَنْ يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ.

(۲۱۹۲۲) حضرت سالم بیشین درخت مین عمل کے متعلق فر ماتے ہیں، جواس میں عمل کرے ای میں سے عطا کیا جائے گا۔

( ٢١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ كُلُّ شَيْءٍ يُغْمَلُ بِالنَّكُثِ وَالرَّبُعِ.

(٢١٩٦٤) حفرت ابراہیم ولیٹھا ہراُس معاملہ کونا پسند کرتے تھے جس میں ثلث یار بع عمل طے کیا جائے۔

( ٢١٩٦٨ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ يَعْمَلُ فِى الْأَرْضِ بِالنَّلُثِ وَالرُّبُعِ.

(۲۱۹۲۸) حضرت زہری ویشی فرماتے ہیں کہ اجیر ملث یاربع اجرت پرکوئی کام کر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢١٩٦٩ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ فَيَقُولُ :لَكَ ثُلُثُ أَوْ رُبُعٌ

ر ۲۱۹۲۹) حفرت جماد ویلیج فرماتے ہیں اجیر (مزدور) اس طرح کام کرے کدأس کو کہا جائے کہ جوزین سے پیداوار حاصل ہوگی اس کا ثلث یار بع مجھے ملے گامینا پہندیدہ (کروہ) ہے۔

## ( ١٩٢ ) فِي الرَّجلِ يـدفع إلى الحائِكِ الثُّوب

# کیٹر ابننے والے کو کیٹر ہے میں سے اجرت دینا

( ٢١٩٧٠ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَّاجِ النَّوْبَ بِالثَّلُثِ وَدِرْهَمٍ ، أَوْ بِالرَّبُعِ ، أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيُّهِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

بِ معنو رور منهم ۱۰ و بور بند مور حدید علیه ۱ علیه ۱ علم بود بات. (۲۱۹۷) حضرت محمر میشید سے دریافت کیا گیا که اگر کوئی مخص کسی کو کپڑا بننے کی اجرت کے طور پر کپڑے کا ایک نلث اورایک درہم یا ایک ربع دے یا جس پروہ دونوں راضی ہوجا کیں تو یہ کیسا ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا کہ میں تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجستا۔

( ٢١٩٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ وَالْحَكِمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُم كَرِهوا أَنْ يَدُفَعَ الرَّجُلُ التَّوْبَ إِلْكَ النَّوْبَ إِلْكَ النَّوْبَ إِلْكَ النَّوْبَ إِلْكَ النَّابِ إِلَى النَّسَاجِ بِالنَّلُثِ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

إِلَى النَّسَّاجِ بِالنَّلُثِ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءُ لاَ يَرَى بِلْزِلكَ بَأْسًا. (٢١٩٤) حفرت معنى ، حفرت علم اور حضرت ابراہيم وليُّيُ ناپند سجھتے تھے كہ كپڑا بننے والے كوا جرت كے طور پر بنے ہوئے كبڑے

مِن سَ مُلْثُ كِبِرُ او ياجائے ،راوى يافي فرماتے بين كرحفرت عطام الله اس مِن كوئى حرج نه بجھتے تھے۔ ( ٢١٩٧٢ ) حَلَّقَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَدُفَعَهُ إلَيْهِ بِالنَّكُثِ.

(۲۱۹۷۲) حفرت زہری والنظ فرماتے ہیں کہ گر ابنے والے کوٹلٹ کپڑ ااجرت کے طور پردیئے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۲۱۹۷۳) حَلَّثُنَا زَیْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِی هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ النَّوْبَ إِلَى النَّسَاجِ بِالنَّكُثِ وَالرَّبُعِ.

(٢١٩٤٣) حفرت قَاده وَلَا تَوْ إِس مِس كُولَى حَرِجَ نِيس بِحِصة تَصْ كَر كِبِرُ ابنن واللَّهِ واللَّهِ كَبُرُ مَا يَا جَاءَ۔ ( ٢١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَرُوانَ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ شَهْرَ بُنِ حَوْشَبٍ عَنِ النَّوْبِ يَدُفَعُهُ بِالثَّلَثِ

وَالرَّبُعِ إِلَى الْحَائِكِ؟ قَالَ : شَرْطٌ بِغَيْرٍ رأس. وَالرَّبُعِ إِلَى الْحَائِكِ؟ قَالَ : شَرْطٌ بِغَيْرٍ رأس. (۲۱۹۷۳) حفرت شهر بن حوشب سے دریافت کیا گیا کہ کپڑا بنے والے کو کپڑا دے کرنگث یاربع کپڑا اجرت طے کرنا کیا ہے؟

آپ ولين فرمايا: ياكى شرط ب جس كاكوئى سرنيى ب \_ . ( ٢١٩٧٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ النَّوْبُ إِلَى الْحَائِكِ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ.

(۲۱۹۷۵) حفرت حسن رفاظ کیٹر ابنے والے کو کیٹرے میں سے ثلث یار بع اجرت کے طور پر دینے کونا پیند کرتے تھے۔

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلال) في المستعمد الم ( ٢١٩٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَيُّوبَ وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ النَّوْبَ

إِلَى النَّسَّاجِ بِالنُّكُثِ وَالرُّبُعِ ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأُسًّا.

(۲۱۹۷) حضرت ایوب رہ ہو اور حَصرت یعلی بن تحکیم ہے دریافت کیا گیا کہ کپڑا بننے والے کو ثلث یا ربع کپڑا اجرت پر دینا کیسا ہے؟ آپ دونوں نے اس میں کو کی حرج نہ مجھا۔

( ١٩٤ ) فِي الرَّجِلِ يضطرُّ إلى مال المسلِّم

اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے مال کو بغیرا جازت حاصل کرنے اور استعال کرنے پرمجبور

ہوجائے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ٢١٩٧٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، فَقُلْتُ : يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ : يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ

الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : أَصَبْت ، إِنَّ الْمَيْتَةَ تَحِلُّ لَهُ إِذَا أُضْطُرٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ.

(۲۱۹۷۷) حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم دیالی کے والد فرماتے ہیں کدایک مجلس میں ذکر چلا کداگر ایک آ دمی مجبور ہواور اس کے سامنے مرداراورمسلمان کا مال ہوں تو وہ کیا کھائے ، میں نے کہا کہ مردار کھالے۔حضرت عبداللہ بن دینار نے فر مایامسلمان کا

مال کھا لے، حضرت سعید بن المسیب واللی نے فرمایا: آپ نے تھیک فرمایا جب آ دمی مجبور ہوتو اُس کے لئے مردار کھانا حلال ہوجاتا

ہے کیکن مسلمان کا مال مجبوری میں بھی حلال نہیں ہوتا۔

( ٢١٩٧٨ ) حَدَّثْنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ:إِذَا أُضُطُّرٌ إِلَى مَا حَرُمَ عَلَيْهِ، فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُو لَهُ حَلَالٌ. ِ (۲۱۹۷۸) حضرت ابوجعفر رہائی ہے مروی ہے کہ جب آ دمی مجبور ہو جائے حرام چیز کی طرف ،تو جو اُس پرحرام ہے وہ حلال ہو

( ١٩٥ ) فِي الرَّجلِ يبِيع الجارِية أو يعتِقها ويستثنِي ما فِي بطنِها

کوئی شخص باندی کوفروخت یا آزاداس طرح کرے کہ اُس کے بطن میں جوبچہ ہے

اُس کوشتنی کردے

( ٢١٩٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَدِهُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ: ثُنْيَاهُ فِيمَا قَلَدَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلَا ثُنْيَا لَهُ.

(۲۱۹۷۹) حضرت ابراہیم پرشیلا ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حاملہ باندی کوفروخت کرے یا آ زاد کر دے اوراُس کے بطن میں جو

(۲۱۹۸۰) حضرت حسن ٹٹاٹٹٹو فرماتے ہیں کہ نئے میں اگر استثناء کر ہے تو نا فذہوگا کیکن آزادگی میں استثناء نافذ نہ ہوگا۔ ۲۱۹۸۱ ) حَلَّاثَنَا یَحْتَی بُنُ سَعِیدٍ، عَنْ هِ هَسَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ زِفِی الرَّجُلِ یَعْتِقُ الْآمَةَ وَیَسْتَنْنِی مَا فِی بَطْنِهَا، قَالَ لَهُ: ثُنْیَاهُ. (۲۱۹۸۱) حضرت محمد طِلِیْ اُس شخص کے متعلق فُر ماتے ہیں جواپی باندی کوآزاد کرے اور اُس کیطن کے بیچے کا استثناء کردے، آپ نے فرمایا اس کو استثناء کاحق ہے۔

> ۲۱۹۸۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :هُمَا حُرَّانِ. (۲۱۹۸۲) حضرت زہری پیلین فرماتے ہیں کہ باندی اوراُس کا بچد دونوں آزاد شارہوں گے۔ ۲۱۹۸۲) حَدِّثُنَا اَحْدَی اَنْ مِی مُنْ اِنْ مِی مُنْ اِنْ مِی مِنْ اِنْ مِی اِنْ اِنْ مِی اِنْ مِی مِنْ اِنْ

٢١٩٨٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ جَابِرٍ ، عَنِ الْسُعْبِيّ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : لَهُ ثُنْيَاهُ .
٢١٩٨٣) حَفِرت عَطَا ، حَفْرت شَعْمى بِالنَّيْ اور حَفْرت ابرا بِهِم بِرَائِيةٍ فَرَمَاتَ بِيلَ كَرَاسَ وَاسْتُنَاء كَاحَق ہے۔

٢١٩٨٣) حِفرت عطا، حفرت معنى بالله اور حفرت ابرائيم بالله في فرمات بين كهاس كواشناء كاحق بهد ٢١٩٨٤ ) حَذَّتُنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَعْبِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالاً : لَهُ ذَلِكَ.

(۲۱۹۸۳) حفرت شعبه فرمائے بیں کہ میں نے حفرت تھم اور حفرت تمادے دریافت کیا کہ آدمی اگر باندی کو آزاد کرے اور اُس کے طن میں جو بچہ ہے اُس کومٹٹنی کردے؟ آپ دونوں نے فرمایا اس کواریا کرنے کاحق ہے۔ ۲۱۹۸۵) حَلَّدُتُنَا فُرَّةُ بُنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّلِهِ بُنِ فَضَاءٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إبنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَسْتَنْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : ثُنْيَاهُ.

۲۱۹۸۵) حضرت ابن عمر دلی شوی سے دریافت کیا گیا که آدمی اپنی با ندی کوآ زاد کرے اوراُس کیطن میں جو بچہاُس کومشنٹی کر دے تو یساہے؟ آپ دبی شونے فرمایا:اس کواشٹناء کاحق ہے۔

## ( ١٩٦ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية أو الغلام

کوئی شخصً یابا ندی خرید کے سر سر سر ماز دیور سر موسور سر مار

٦١٩٨ ) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَجُلِ اشْتَوَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونَا ، قَالَ : إِنْ كَانَ الدَّاءُ قَبْلَ الصَّفْقَةِ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِى فَضُلَّ مَا بَيْنَ الصَّحَةِ وَالدَّاءِ ، وَيَجْعَلُ مَا أُخِذَ

(۲۱۹۸۲) حضرت معمی بیطین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص غلام خرید کرائس کوآزاد کردے پھروہ غلام مجنون نکلے؟ آپ بیطینے نے

فر مایا اگریہ بیاری معاملے سے پہلے کی تھی تو بائع مجنون غلام اور سیج غلام کی قیمت میں سے جوفرق ہے وہ مشتری کوواپس کرے گا ،اور جوأس نے لیا ہے اُس کواس کے مثل میں رکھے گا۔

( ٢١٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَارَ

عِنْدَ الْبَائِعِ ، قَالَ : كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَرُدُّ الْبَائِعُ شَيْئًا.

(۲۱۹۸۷) حضرت حسن زایش استحض کے متعلق فرماتے ہیں جوغلام خرید کرآ زاد کردے بھراُس کو پیتہ سکے کہاس میں بیاری ہے جو بائع کے پاس سے چلی آر ہی تھی ہتو وہ غلام اس پر لیناواجب ہوگا اور بائع پر پچھ بھی واپس لٹاناواجب نہ ہوگا۔

( ٢١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : كَانَ يَوَى أَنْ يُحَطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ إِذَا وُجِدَ بِهَا دَا-بَعْدُ الْمُوْتِ.

(٢١٩٨٨) حفرت ز برى يولينظ عيب كي بقدر من كم كرنے كے قائل تھے جبكه أس كى موت كے بعد يمارى كاپية لكے۔

( ٢١٩٨٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ.

(٢١٩٨٩) حضرت عطافر ماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی ذمیداری نہیں ہے۔

### ( ١٩٧ ) مَنْ قَالَ القرض حَالٌّ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ وسعت کے بعد قرض فی الفورا داکر نا واجب ہے

( ٢١٩٩. ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ وَأَصْحَابِهِ . وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالُوا :الْقَرْصُ

حَالٌ ، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكُرٍ .

(۲۱۹۹۰) حضرت حارث ولا المحضرت ابراہیم واللي فرماتے ہیں كدوسعت كے بعد قرض في الفور اداكرنا واجب باكر چ مدت (بعیدہ) کے لئے لیا ہو۔

( ١٩٨ ) فِي الرَّجلِ يكون تحته الأمة فتلِد مِنه

کسی شخص کی زوجیت میں باندی ہو پھروہ اُس سے بچہ جَن دے

( ٢١٩٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ :فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ،

يَشْتَرِيهَا ، قَالَا : يَبِيعُهَا مَا لَمْ تَلِلْا فِي مِلْكِهِ.

(۲۱۹۹۱) حضرت ابراہیم اور حضرت عامر ویشین سے دریافت کیا گیا کہ آدمی باندی سے نکاح کرے پھراُس سے اُس کا بچہ ہوجائے پھروہ اُس کوخرید بھی لیتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ دونوں حضرات نے فر مایا: وہ اُس کوفر دخت کرسکتا ہے جب تک اُس نے اُس کی ملیت میں بچہ نہ جنا ہو۔

( ٢١٩٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَبِيعُهَا.

(۲۱۹۹۲) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ وہ اُس کوخرپیر (ﷺ) سکتا ہے۔

( ٢١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :هِي أُمُّ وَلَدٍ.

(۲۱۹۹۳) حفزت حسن والثيرة فرماتے بين كدوه أس كى ام ولد ہے۔

( ٢١٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ يَبِيعُهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الوَلَدِ.

(۲۱۹۹۴) حضرت حماد فرماتے ہیں اُس کونے فروخت کرے دہ اُس کی ام ولد ہے۔

( ١٩٩ ) فِي الرَّجلِ يدفع إلى الرَّجلِ الشَّيء مضاربةً

کوئی شخص کسی کومضار بیڈ کوئی چیز دے

( ٢١٩٩٥ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ حَمَّادٍ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً ، فَقُوّمَ الْمَتَاعُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعِمِنَةٍ ، قَالَ :رَأْسُ الْمَالِ تِسْعُمِنَةٍ.

ر ۲۱۹۹۵) حضرت حماداً س شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کو کی شخص کسی کوبطور مضار بت کوئی سامان دے اور سامان کی قیت ہزار در ہم

لگائے ، پھروہ اُس کونوسودرہم میں فروخت کردے ، آپ نے فرمایاراس المال نوسودرہم ہوں گے۔

( ٣١٩٩٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً يَقَدَّدُهُ وَنَهُ مَا ذَكُ مُ الْوَارِ مَا قُرِضِهِ الْوَرَاءُ وَالْمَرَاءُ وَالْمَرَاءُ وَالْمَرَاءُ

وَقَوَّمَاهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ مَا قُوِّمَ بِهِ الْمَتَاعُ : وَلَيْسَ قِيمَنُهَا بِشَيْءٍ. (٢١٩٩٢) حضرت حسن وَالْيُنُهُ أسمسَله كَمتعلق فرمات بين كه ايك خف دوسر كوبطور مضاربت سامان د اوروه دونو سائس كي

قیمت لگائیں،آپ نے فرمایا جوسامان کی قیمت لگائی گئی ہے دوراس المال شار ہوگا، اوراُس کی اپنی قیمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ( ۲۱۹۹۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَهَاتَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى

بَأْسًا أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ.

(۲۱۹۹۷) حضرت طاؤس پیشید فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں تیے کہ آ دمی دوسر سے سامان کی قیمت لگائے اور پھراُس قیمت پراُس کوبطور مضاربت دے دے۔



#### ( ۲۰۰ ) فِي بيعِ ده دوازده

#### دس کی بیج بارہ کے ساتھ

( ٢١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ ده دوازده ، وَقَالَ : بَيْعُ الْأَعَاجِمِ.

(٢١٩٩٨) حفرت اين عباس وفي و دس كى باره كے ساتھ أي كونا پيند فر ماتے تھے ،اور فر ماتے تھے كه يہ مجميول كى جے۔

( ٢١٩٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ ده ديازده وده دوازده ، قُلْتُ لَهُ : فَكُيْفَ أَصُّنَعُ ؟ قَالَ :قُلْ :أَخَذَتُهُ بِكُذَا ، وَأَبِيعُكُهُ بِكُذًا وَكُذَا.

(٢١٩٩٩) حضرت سعيد بن جبير ولينفيذوس كي گياره كے ساتھ اور دس كي باره كے ساتھ رہتے كرنے كونا لبند كرتے تھے، راوي فرماتے ہيں

كه ميں نے عرض كيا كه پھر ميں كس طرح كروں؟ آپ ويشين نے فرمايا كەتو كہد: ميں إس كواتنے ميں ليتا ہوں \_اوراس كواتے اتنے میں فروخت کرتا ہوں۔

( ٢٢٠٠٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عن عمار الدهني ، عن ابن أبي نعم ، عن ابن عمر ، قَالَ : هو رباً. (۲۲۰۰۰) حضرت ابن عمر والثي ارشاد فرماتے ہيں كەيدسود ہے۔

( ٢٢٠٠١ ) حَكَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هلال بن ميمون ، قَالَ : سمعت سعيد بن المسيب سئل عن بيع ده دوازده ؟ قَالَ :

(۲۲۰۰۱) حضرت سعید بن المسیب ویشید سے بیج دہ دوازدہ (وس کی بارہ کے بدلے میں ) کے متعلق سوال کیا گیا؟ آپ ویشید نے فرما<u>ی</u>اس میں کوئی حرج نہیں۔

ر ١٢٠٠٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنَا نَكُرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا. (٢٠٠٢) حَرَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنَا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا. (٢٠٠٢) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْع ده دوازده.

( ۲۲۰۰۳ ) حفرت ایرانیم اور حفرت این سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ بع وہ ، دواز دہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٠٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قَالَ : هو ربا.

(۲۲۰۰۴) حفرت ابن عباس دان فر ماتے ہیں کہ بیسود ہے۔

( ٢٢٠٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكُوانَ ، قَالَ :شَهِدُت شُرَيْحًا أَجَازَ بَيْعَ ده دوازده.

(۲۲۰۰۵) حضرت جعد بن ذکوان پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں قاضی شرح کی خدمت میں حاضرتھا آپ نے اِس بیچ کو جائز قرار دیا۔

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَالَّا مُعَالًا مُعَالِدُ الْعَلَاءُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّلَّا لَلَّا لَلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

، ٢٢..٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ :أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ ده دوازده ، قَالَ : يَقُولُ :اشْتَرَيْته بگذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعهُ بِگذَا وَكَذَا .

یعوں مستریم ہوں۔ (۲۲۰۰۱) حضرت مسروق اِس بیچ کو ناپیند کرتے تھے ، اور فرماتے کہ وہ یوں کہے: میں نے اتنے اتنے کا خریدا ہے اور اتنے کا نہ میں کہ

رِ ٢٢..٧) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُهُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ :هُوَ حَرَامٌ.

(۲۲۰۰۷)حفرت حسن بیشیداِس کونا پیند سمجھتے تھے اور حفزت عکر مدفر ماتے ہیں بیر دام ہے۔

( ٢٢٠٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ دِبًا. ( ٢٢٠٠٨ ) حفرت ابن عباس ولي فرمات بيل كه يسود --

#### ( ٢٠١ ) فِي بيعِ أَمَّهَاتِ الأُولادِ

#### ام ولد کی بیچ کرنا

( ٢٢..٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَّتُهُ فَهِىَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ.

(ابن ماجه ۲۵۱۵ دارمی ۲۵۷۳)

ر ۲۲۰۰۹) حضرت ابن عباس ولا فرز سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِئرائِفَقِیْقِ نے ارشا دفر مایا: جس شخص کی باندی اُس سے بچہ بَئن دے وہ میں سیرین نے سر میں میں میں ا

أَس كَمْ نِے كَ بِعِداً زَادِ ہِے۔ ( ٢٢.١٠ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اسْتَشَارَنِى عُمَرُ فِى بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ إِذًا وَلَذَتُ أُعْتِقَتْ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ

استشاريني عمر في بيع امهاتِ الاولادِ قرايت أن وهو إذا ولدت اعتِقت فقصى بِهِ عمر حياله وعتمال مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا وَلِيتُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْت أَنْ أُرِقَّهَا. مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا وَلِيتُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْت أَنْ أُرِقَّهَا. قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَحَدَّثِنِي ابْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةً : مَا تَرَى ؟ قَالَ : رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ

قال الشعبي : فلحديني ابن سِيرِين ، فان افلت لِلبِيده . ما ترى ! فان . راى عمر و عيني ربي الجماعو الحب المَنَّي الَّيَّ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ حِينَ أَذْرِكَ فِي الا خُتِلاَتَ. (۲۲۰۱۰) حفرٌّت على دُنَانُو سے مروٰى ہے كه حضرت عمر رائن نُون نے مجھ سے ام ولدكى تاج كم تعلق مشوره طلب فرمايا - ميرى اور اُنْ كَ

( ۲۲۰۱۰ ) حضرت علی فوائی سے مروی ہے کہ حضرت عمر اوائیؤ نے جھے سے ام ولدی تھ کے مسل مشورہ طلب قر مایا۔ میری اور ان ن رائے میہ ہوئی کہ جب ام ولد بچے بنن و بے تو وہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد کردی جائے گی ، حضرت عمر اوائیؤ نے اپنی زندگی میں اس پر فیصلہ فر مایا: اور آپ واٹیؤ کے بعد حضرت عثمان واٹیؤ نے بھی اس پر فیصلہ فر مایا ، پھر جب ان کے بعد میں امیر المو منین بنا تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کو باندی بنا دوں ، حضرت معنی روٹیئے فر ماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن سیرین نے بیان فر مایا کہ میں نے حضرت مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲ ) و الأفضية ﴿ مَصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲ ) و الأفضية ﴿ وَاللَّهُ فَضِيعَ ال عبیدہ دفاتی سے عرض کیا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ آپ دفاتی نے فرمایاعلی دفاتی نے ادراک اختلاف کے وقت جوتول اختیار کیا۔

اس سے زیادہ مجھے دہ رائے پسند ہے جونلی اور عمر کی مشتر کے رائے تھی صحابہ کے مشورہ میں۔

( ٢٢٠١١ ) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا نَافِعٌ :أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَا ابْزَ

عُمَرَ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَا:لَوَكُنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ أَتَعْرِ فَانِهِ؟ قَالَ :أَيُّهُمَا رَجُلِ وَلَدَتُ مِنْهُ جَارِيَةٌ فَهِيَ لَهُ مُتُعَةٌ حَيَاتَهُ ، وَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَغْدِ مَوْتِيهِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَطِءَ جَارِيَةً ،

ثُمَّ أَضَاعَهَا فَالْوَلَدُ لَهُ وَالصَّيْعَةُ عَلَيْهِ.

(۲۲۰۱۱) حضرت نافع سے مروی ہے کہ اہل عراق میں سے دواشخاص نے حضرت ابن عمر خاص سے الاً بواء مقام میں سوال کیا ، انہوں

نے کہا کہ ہم نے ابن زبیر کو مکہ میں اس حال پر چھوڑ اکہ وہ ام ولد کی تنتج کررہے تھے۔حضرت ابن عمر دیا ٹیڑنے نے ارشاوفر مایالیکن کیا تم

حضرت عمر جہاٹی کو جانتے ہو؟ آپ جہاٹی نے فرمایا تھا: جس کی باندی اُس سے حاملہ ہوکر بچہ جن دے وہ اُس کے لئے اُس کی زندگی میں نفع کا سامان ہےاوراُس کے مرنے کے بعدوہ باندی آزاد ہے،اور جس محض نے باندی ہے ہمبستری کی اور بچیضا کع کردیا اور وہ

بچەاى كاہاور بچەضا ئع كرنے كاوبال أى پرہـ

( ٢٢٠١٢ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَوَكَ أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ يَبِيعُهَا ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ :إِنْ كُنتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا مِنْ

نَصِيب ايْنِهَا.

(۲۲۰۱۲) حضرت زید بن وہب دائش سے مروی ہے کہ محلّہ میں ایک مخص فوت ہو گیا، اُس کی ایک ام ولد تھی ،حضرت ولید بن

عقبه ولا الله عند الله والمرابع المرابع الم

آپ ٹٹاٹٹونے فرمایا:تم لوگ بے شک لا زمی ایسا کرنا چاہتے ہوتو اُس با ندی کواُس کے بیٹے کے حصہ میں رکھ دو۔

( ٢٢.١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : بَاعَ عُمَرُ بْنُ

الْحَطَّابِ أُمَّهَاتِ الْأُولَادِ فِينَا ، ثُمَّ رَدَّهُنَّ فِينَا ، حَتَّى رَدَّهُنَّ حَبَالَى مِنْ تُسْتَرَ.

(۲۲۰۱۳) حفرت زید بن وهب زافتو سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب دلائو نے ہماری ام اولا دکوفر وخت کر دیا۔ پھروہ ہمیں لٹادی تئنں\_

( ٢٢٠١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَتَتْ عَلِيًّا أُمُّ وَلَدٍ فَقَالَ :إنَّ عُمَرَ قَدْ أَعْتَقَكُنَّ.

(۲۲۰۱۴) حفزت علی رہا تھ کے پاس ام ولد آئی ،آپ دہا تھ نے فر مایا بے شک حفزت عمر دہا تھ نے ام ولد کوآزاد کیا تھا۔

( ٢٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : فَشَا فِي عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْلِهِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ أَمَّهَاتِ الْأُوْلَادِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَذَاكَرَهُ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا عُمَرُ أَشَدُّ فِي عِنْقِهِنَّ مِنَ الرَّجُلِ

إلى معنف ابن الي شيه مترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ اللهُ فَصَيِهُ ١٣٥ ﴾ ٢٣٥ ﴾ كتاب البيوع والأفضية ﴿ اللهُ اللهُ الَّذِي ذَاكَرَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا عُمَرُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ رَأْيُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

۲۲۰۱۵) حضرت میمون بن مهران سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے تشکر میں یہ بات پھیل کئی کہ عمر بن عبدالعزیز ام ولد کی تیج لوجائز بجھتے ہیں۔ پھراکے آ دی آ پ کے پاس آیا اوراس نے اس بارے میں سوال کیا۔ تب معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعز بر سوال

رنے والے آ دمی سے بھی زیادہ تختی سے ام ولد کی آ زادی کے قائل تھے اور نیز عمر بن عبدالعزیز کے نزدیک عمر بن خطاب مٹاٹیؤ ٢٢.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :قِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ :إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : لَكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنُ لَا تُبُّاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَكَ ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبُهَا

حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةً. ۲۲۰۱) حضرت ابن عمر خلطی سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ابن زبیر جلائی ام دلد کی تھے کرتے ہیں۔حضرت ابن عمر ثلاثی نے ٹا دفر مایا کہ بے شک حضرت عمر دلائٹونے فیصلہ فر مایا تھا کہ اُس کی بیچے نہ کی جائے ، نہ اِس کو بہہ کیا جائے اور نہ ہی اس میں وارثت

ری ہوگی ،اس کا آقاانی زندگی میں فائدہ اٹھائے گااور أسكے مرنے كے بعدية زاد ہے۔ ٢٠٦٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَقَالَ :لَكِنَّ عُمَرَ الْقَوِيَّ الْأَمِينَ أَعْتَقَهُنَّ.

۱۰۲۰) حضرت عبداللہ رہا ہو ہے ام ولد کی بیچ کا ذکر کیا گیا ،آپ دہاؤہ نے فرمایا لیکن حضرت عمر رہا ہو جو تو ی بھی تھے اور امین بھی ٢٢٠) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا

حُرَّةٌ إِذَا وَلَدَتُ مِنْ سَيِّدِهَا. ۲۲۰) حضرت عثمان خلائحۂ نے ام ولد کے متعلق فیصلہ فر مایا کہ جب وہ اپنے آتا ہے بچہ جن دیتو وہ آزاد ہے۔

وہ ان کوآ زاد کرتے تھے۔

٢٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشُعَتْ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:أَنَّهُ جَعَلَ أَمَّ الْوَلَدِ مِنْ نَصِيبٍ وَلَدِهَا. ۲۲۰) حضرت ابن عباس فلاثن نے ام دلد کومیراث میں بیٹے کے حصہ میں رکھا۔

( ٢٠٢ ) إذا فَجَرَت يرقُّها أمر لأ ؟

ام ولدا گرفخش کام کرے تو کیاوہ دوبارہ غلامی میں آ جائے گی یانہیں؟

٢٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَتَتُ أُمُّ وَلَدٍ بِفَاحِشَةٍ لَا يُرِقُهَا ذَلِكَ ، فَهِىَ عَلَى حَالِهَا ، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا عَتَقَتُ. و مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی کسی ۱۳۳۹ کی کسی کشاب البیوع والڈنفیہ کے مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) (۲۲۰۲۰) حضرت ابرا ہیم پیلیلا فر ماتے ہیں اگرام ولد کو ئی فخش کا م کرے تو وہ دوبارہ غلامی میں نہیں آئے گی ، بلکہ وہ اپنی حالت ؟

برقر ارر ہے گی۔ جب أس كا آ قافوت ہوگا تووہ آزاد شار ہوگ۔ ( ٢٢.٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لَا يَرَيَانِ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ بَغَتْ

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَوَى أَنْ تَبَاعَ. (۲۲۰۲۱) حضرت حسن زایش اور حضرت ابراجیم وایشیز ام ولد کی نیچ کو درست نه جھتے تھے اگر چیدوہ کوئی فخش کام کرے،اور حضرت اہم

سیرین اُس کی تیج کے قائل تھے۔

( ٢٢.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ' أَمُّ الوَلَدِ :هِمَى حُرَّةٌ ، وَإِنْ بَغَتْ.

(۲۲۰۲۲)حضرت عمر بن عبدالعزيز نے تحريفر مايا تھا كه ام ولدا گرچه كوئی فخش كام كرے وہ آزاد ہے۔

( ٢٢.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّغْيِيُّ ، قَالَ : أَمُّ الوَلَدِ لَا يُرِقُّهَا الْحَدَثُ.

(۲۲۰۲۳) حضرت معنی واتید فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیا کام (حادثہ) ام ولد کود وبارہ غلامی میں نہیں لائے گا۔ ( ٢٢.٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، قَالَ: لا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ فَجَرَتُ

(۲۲۰۲۴) حضرت عمر بن عبدالعزيز فر مائتے جي كه اگر چيام دلد كوئى فخش كام كرے پھر بھى اُس كوفروخت نہيں كيا جائے گا۔ ( ٢٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ:أُمُّّ الْو

إِذَا فَجَرَتُ أَبِيعُهَا ؟ قَالَ : لاَ ، فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَهِىَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. (۲۲۰۲۵) حضرت سالم بن عبدالله والني سے دریافت کیا گیا کہا گرام ولد کوئی فخش کام کرے تو میں اُس کوفر وخت کر کرسکتا ہوا

آپ پرلین نے فرمایا کنہیں،اُس کاغلط کام اُس کےنفس پر ہے ( دبال اُسی پر ہے ) وہ آزاد ہے۔

( ٢٢.٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مَالِكٍ بْن عَامِرٍ الْهَمْدَانِيِّي ، قَا

قَالَ عُمَرٌ فِي أَمُّ الْوَلَدِ :إِنْ هِيَ أَخْصَنَتُ وَأَسْلَمَتُ وعفت عَتَقَتُ ، وَإِنْ هِيَ فَجَرَتُ وَكَفَرَتُ وَزَنَتُ رُقَّا (۲۲۰۲۱) حضرت عمر دایش نے ام ولد کے متعلق ارشاد فر مایا: اگروہ یا کدامن اورمسلمان رہے تو وہ آزاد ہے ،اوراگر اُس نے غل<sup>و</sup>

کیا ہے؟ کافرہ ہوگئ اورز تا کروایا تو وہ دوبارہ غلامی میں آ جائے گی۔

## ( ٢٠٣ ) فِي العبدِ يدس إلى الرَّجلِ المال فيشترِيهِ

اس غلام کے بارے میں جوکسی شخص کو چوری چوری مال دے دے تا کہ وہ اس غلام کوخریدے ( ٢٢.٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَّهُ وَيُعْتِقَهُ ؟ قَالَ معنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۲) کی کی ساب البیوع والا نصب کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۲) کی کتاب البیوع والا نصب کی فظهر مَوْلاَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَهُ فَلَهُ مَا أُخِذَ مِنْ نَصَيْهِ ، وَيَأْخُذُ عَبْدَهُ ، وَإِنْ ظَهْرَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَعْتَقَهُ الَّذِي ظَهْرَ مَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَعْتَقَهُ الَّذِي أَخَذَهُ، أَخَذَ مِنَ اللَّذِي الشّتَواهُ سِوى مَا قَدُ أَخَذَ فَأَعْتِقَ.

(۲۲۰۲۷) ابراہیم ویشی سے اس غلام کے بارے میں سوال کیا گیا جو کسی دوسرے کو چوری چوری دراہم دے تا کہ وواس کوخر پدر ا

آ زادکر سکے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آ قاغلام پردوسرے آ دمی کے آ زادکر نے ہیں بی بیضنہ کر لے تو وہ غلام بھی لے لے گا اوراس کے ثمن بھی لے گا۔اور اگر دوسرے آ دمی کے آ زاد کر دینے کے بعد بیضنہ کیا ہے تو آ زاد کر دینے کے بعد جتنی رقم پچتی ہے وہ مشتری ہے معتق ) لے گا۔ ( ۲۲.۲۸ ) حَدَّثَنَا جَرِیوْ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : یَا نُحُدُ نَصَنَهُ مَرَّةً أَخْرَى ، وَیَصِیرٌ وَ لَاؤُهُ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ.

(۱۱۰۱۸) محدثنا مجرِيو ، عن معِيره ، عن إبراهِيم ، قال : يَا حَدْ ثَمَنهُ مَرَّةُ أَحْرَى ، وَيَصِيرُ وَلَا وَهُ لِلَّذِى أَعْتَقَهُ. (۲۲۰۲۸) حضرت ابرائيم بِيَنِيْ فرمات بيل كه وه أس كاثمن پيروصول كرے گااورغلام كى دلاء أس كوسطے گى جس نے أس كوآزاد كيا ہے۔ ۲۲۰۲۹ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ شِواء لَهُ ، وَ لاَ عِنْقَ لَهُ ، وَ مَنْ فَعَا َ ذَلِكَ فَعُهُ فَاسِةٌ

٢٢٠٢٩) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنُ أَشْعَث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لا شِراء لَهُ ، وَلاَ عِنْقَ لَهُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُو فَاسِقْ. (٢٢٠٢٩) حفرت صن وَاقَدُ فرمات إِن كَهْ أَسَ كَافريد تامعتر بهذاس كا آزادكرنا، جو محض ايبا كام كرده فاس بهد. (٢٢٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَسَّ إلَى رَجُلٍ مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَاشْتَرَاهُ فَاكْ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَسَّ إلَى رَجُلٍ مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَاكُوبَهُ شَدِيدَةً .

فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَوُ أَحَذَته لَعَاقَبْته عُقُوبَةً شَدِيدَةً.

(۲۲۰۳۰) حضرت معنی رئیلی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے کا مال جسپا کراسے غلام خریدا اور آزاو کر دیا حضرت میں رئیلی نے فرمایا اگریس اُس شخص کو پاڑلوں تو اُس کواس کا م پر بخت سزادوں۔

میں رئیلی نے فرمایا اگریس اُس شخص کو پاڑلوں تو اُس کواس کا م پر بخت سزادوں۔

(۲۲۰۳۱) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي عَبْدٍ أَتَى رَجُلاً فَأَعْطَاهُ مَالًا ، وَقَالَ : اشْتَرنِي ،

فَاشْتَرَاهُ فَأَغْتَقَهُ ، ثُمَّ اطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَانِزٌ ، وَيُوْخَذُ النَّمَنُ الَّذِى اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ.

الملام المنتراهُ فَأَغْتَقَهُ ، ثُمَّ اطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَانِزٌ ، وَيُوْخَذُ النَّمَنُ الَّذِى اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ.

(۲۲۰۳) حفرت مَمُ اللهُ عَلَى مُعْتَقَدُ ، فَعَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : الْبَيْعُ مِهِ الْعَبْدَ ، وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

۔ ۲۲۰۳) حفزت عامر،حفزت سالم،حفزت قاسم اورحفزت عطاء دایٹیو فر ماتے ہیں کدا گر غلام کسی شخص کو مال دے اور وہ شخص سامال سے غلام کوخرید کرآ زاد کردیے توابیا کرنا جا ئزنبیں ہے۔

ى مال سے غلام كوخريدكرآ زادكرد بي تواليدا كرنا جائز نہيں ہے۔ ٢٢.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ ، وَيُعَاقَبُ مَنْ فَعَلَهُ. هي معنف ابن ابي شير مترجم (جلال) في مستف ابن ابي شير مترجم (جلال) في مستف ابن ابي مستف ابتداء المستقدم الم

(۲۲۰۳۳) حضرت معنی بیشید فرماتے میں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے،اور جوابیا کرے اُس کوسزادی جائے گا۔

( ٢٢.٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْمَحَسُنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاً: لاَ يَجُوزُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَهُو فَاسِقٌ. (۲۲۰۳۴) حضرت حسن جاہی اور حضرت ابن سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جوابیا کرے وہ فاس ہے۔

#### ( ٢٠٤ ) ما جاء فِي بيعِ الخمرِ

#### شراب کی بیع کابیان

( ٢٢.٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :بَلَغَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنَّ فُلَانًا

يَبِيعُ الْحَمْرَ فَفَالَ : مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ ، أَلَمْ يَعْلَمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، خُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا ، فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. (بخارى ٢٢٢٣ـ مسلم ١٢٠٤)

(۲۲۰۳۵) حضرت ان عباس جن تو ہے مروی ہے کہ حضرت عمر جن تھ کا خبر ملی کہ فلاں مخفص شراب بیچیا ہے۔ آپ جن تو تی تو نے فرمایا کیا ہو گیا اُس کواللہ اُس کو ہلاک کرے۔ کیا اُس کونہیں معلوم کے حضور اکرم مَا اِنْفَقَاقِ نے ارشاد فرمایا: یہودیوں پراللہ کی لعنت ہو، اُن پر جر فج

حرام کی گئی ، انہوں نے اس کو پچھلا کر پیچنا شروع کردیا اور اُس کے ٹمن کو کھالیا۔ ( ٢٢.٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَذَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :كَانَ عِنْدَنَا خَمُو لِيَتِيمِ لَنَا ،

فَلَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :أَهْرِيقُوهُ

(۲۲۰۳۷)حضرت ابوسعید دانتو ہے مروی ہے کہ ہمارے پاس ایک بیتیم بچہ کی شراب تھی۔ جب سورۃ المائدہ میں شراب کی حرمت

نازل ہوئی تو ہم نے حضورا قدس مُطِفَقَعُ فِي سے اُس كے متعلق دريافت كيا؟ آپ مِطِفَقَعُ فِي نے فرمايا: اُس كو ركرا دو۔

( ٢٢.٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَمَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّبَا، فَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَ

فِي الْخُمْرِ. (بخاري ٢٠٨٣ ـ مسلم ١٩)

(۲۲۰۳۷) حضرت عائشہ ٹھاپنینا ہے مروی ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضوراقدی مَثَرِ فَضَعَ فَمِر پرتشریف فر ہوئے اورلوگوں کوآیات پڑھ کرسنا کیں پھر شراب کی تجارت کو حرام قرار دے دیا۔

( ٢٢.٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَافِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي

وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ. (مسلم ١٣٠٧ - احمد ٢/ ٢٦)

(۲۲۰۳۸) حفرت عائشہ وہاٹو ہے ای کے مثل قول منقول ہے۔

( ٢٢.٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانِ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الْمُغِيرَ

ه مصنف ابن الي شيرمتر جم (جد ۲) في مستقد ابن الي شيرمتر جم (جد ۲) في مستقد ابن الي شيرمتر جم (جد ۲) بْنِ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيَشَقْصِ الْحَنَازِيرَ.

(احمد ۴/ ۲۵۳ دارمی ۲۱۰۲)

(۲۲۰ ۳۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ وہائی ہے مردی ہے کہ حضور اقدس مَلِّفْظَةَ آنے ارشاد فرمایا: جوشراب کی بیچ کرے وہ ایبا ہے گویا

كەأس نے خزر كوذن كيا (كھانے كے لئے)۔ ( ٢٢.٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُطِيعٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :

لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ ، وَإِنَّ التِّجَارَةَ لَا تَصْلُحُ فِيمَا لَا يَوِحلُّ أَكُلُهُ وَشُوْبُهُ. (۲۲۰۴۰) حضرت عمر دن تونی نے ارشاد فر مایا: فلاں پراللہ کی لعنت ہو، وہ پہلا تخف ہے جس نے شراب کی بیچے کی اجازت دی، جس چیز

کا کھانااور پینا حلال نہیں اُس کی تجارت بھی تھیک نہیں۔

( ٢٢٠٤١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : كُنْتُ تَحْتَ مِنْبَرِ حُذَيْفَةَ وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :أَمَّا بَعْدُ ، أَلَا إنَّ بَائِعَ الْحَمْرِ وَشَارِبَهَا فِى

الإِثْم سَوَاءٌ ، أَلَا وَمُقْتَنِي الْخَنَازِيرِ وَآكِلُهَا فِي الإِثْم سَوَاءٌ. (۲۲۰۴۱) حضرت ابو داؤ د فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ ڈٹاٹھ کے منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا آپ اُس وقت مدائن میں تھے۔

آپ نے اللہ کی حمد وثناء کی پھر فر مایا: امابعد: لوگو! سن لوشراب کی تجارت کرنے والا اورشراب چینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں ۔اور

خبر دارخز برکو یا لنے والا اور أس کا گوشت کھانے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ ( ٢٢.٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شبيلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِتْي ، قَالَ :

بَلَغَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا أَثْرَى مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ ، فَقَالَ : اكْسِرُوا كُلَّ آنِيَةٍ لَهُ ، وَسَيَّرُوا كُلَّ مَاشِيَةٍ لَهُ. (۲۲۰۳۲)حضرت عمر تفاقف کواطلاع ملی کدایک مخص شراب کی تجارت سے مال دار جواہے آپ وی تف نے فر مایا: اس کے تمام مطاق و دواورشراب کے تمام جانوروں کونکال دو۔

( ٢٢.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا يَصُلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ ، وَلاَ شُرْبُهَا.

(۲۲۰ ۳۳) حضرت ابن عمر رہی تی اوشا د فرماتے ہیں کہ شراب کی بیچے اوراُس کا پینا درست نہیں ہے۔

( ٢٢.٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ أَتَوْا إلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْبِيعُهَا فَنَنْتَفِعُ بِأَثْمَانِهَا ، قَالَ :أَهْرِيقُوهَا.

(۲۲۰ ۳۴) حضرت بكر بن عبدالله والنوز فرمات بي كه جب شراب حرام بولى تو جم لوگ خدمت نبوى مَشْ الفَيْحَةِ ميں حاضر ہوت اور

عرض كيا: اے اللہ كے رسول يَوْفَضْفَهُ إلى اہم أس كوفر وخت كر كے أس كے تمن سے فائدہ أٹھا سكتے ہیں؟ آپ مِوَفَضْفَةِ نے ارشاد فر مایا:

ساری شراب انڈیل دو۔

( ٢٢٠٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّي وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ ، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لُعِنَتِ الْخَمْرة عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهٍ :

لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَعَاصِرِهَا ، وَمُعْتَصِرِهَا ، وَبَائِعِهَا ، وَمُبْنَاعِهَا ، وَخامِلِهَا وَالْمُحْمُولَةِ إِلَيْهِ ، وَآكِلِ · قَمَنِهَا ، وَشَارِبِهَا ، وَسَاقِيهَا. (ابوداؤد ٣٩٢٧ أحمد ٢٥)

(۲۲۰ ۴۵) حفرت ابن عمر دیا ہے سے مردی ہے کہ حضور اقد س مَرِ الفَقِيمَ آنے ارشاد فرمایا: شراب دس قسم کے آ دمیوں پر ذریعے لعنت ہے، شراب کے عین پر،اُس کے نچوڑنے والے پر،اُس کے فروخت کرنے والے پر ،خریدنے والے پر،اُس کے اُٹھانے والے پر،جس

کے لئے اٹھایا جائے اُس پر،اُس کاٹمن کھانے والے پر،اُس کے پینے والے پراوراس کے پلانے والے پر۔

( 57.57 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَهُولُ : لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ ، وَلَا شُرْبُهَا.

(۲۲۰۳۷) حضرت ابن عمر دلی نو ارشا د فرماتے ہیں کہ شراب کی بیج اوراُس کا پینا درست نہیں ہے۔

( ٢٢٠٤٧ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَبْلِهِ الْحَمِيلِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيلَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْأَصْنَامِ.

(۲۲۰۴۷) حضرت جابر خلافیہ سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّفْظَیَّ نے فتح مکہ کے دن شراب کی بچے اور بتوں کی بوجا ہے نع فر مایا۔

( ٢٢٠٤٨ ) حَلََّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ جَهُمٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً ، قَالَ :وَرِثْت غَرْسًا ، قَالَ :بِغُهُ عِنبًا ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : فَبِعْهُ عَصِيرًا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : فَلَا تَبِعِ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ

(۲۲۰۲۸) حضرت عطاء برات سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ مجھے دراخت میں انگور کی بیل ملی ہے؟ آپ ویشی نے فرمایا اُس کے انگور فروخت کرو، اُس نے عرض کیا کہ اگر انگور کاخریدار نہ ہے؟ آپ راٹھیئے نے فر مایا کہ پھراُس کا شیر ابنا کر فروخت کردے، اُس نے عرض کیا کہا گراُس کا بھی خریدارنہ ملے؟ آپ نے فرمایا پھرشراب ہنا کر فروخت مت کرنا کیونکہ شراب کی بیچ جا ئزنہیں ہے۔

#### ( ٢٠٥ ) فِي اللَّقطةِ ما يصنع بِها ؟

## یڑی ہوئی کوئی چیز ملے تو اُس کا کیا کرے؟

( ٢٢.٤٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ :وَجَدُّت عَشْرَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَتَيْت ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ :عَرِّفُهَا عَلَى الْحَجَرِ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفُ فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِذَا جَاءَ

صَاحِبُهَا فَخَيْرُهُ الْأَجْرَ ، أَوِ الْعُرْمَ.

(۲۲۰۴۹) حفرت رفیع پایشیا فر ماتے ہیں کہ مجھے ہیں دینار لمے، میں حضرت ابن عباس جھٹھ کے پاس حاضر ہوا اور آپ ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دن ٹئے نے فرمایا اونچی جگداس کا ایک سال تک اعلان کرو،اگر کوئی نہ ملے تو صدقہ کردو پھراگراس کا مالک آجائے تو اُس کواختیار ہے۔ چاہے صدقہ کا اجر لے یا نقصان اپنا لے۔

( ٢٢٠٥٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِنَةِ دِرْهَمٍ ، فَغَابَ صَاحِبُهَا ، فَأَنْشَدَهُ حَوْلًا ، أَوْ قَالَ : سَنَةً ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَلَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَعَلَى ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا افْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ ، أَوْ بِالضَّالَّةِ.

(۲۲۰۵۰) حضرت ابودائل سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ واللہ سے سات سودراہم میں باندی خریدی ، باندی کا مالک غائب ہوگیا تو آپ نے ایک سال تک اُس کی تشہیر کی پھر مجد میں آئے اور وہ صدقہ کردیئے اور فر مایا: اے اللہ! بیاس کے لئے ہیں،اگروہ اٹکار کردی تو پھرمیرے لئے ہیں۔ پھرفر مایا: حم شدہ اور ملی ہوئی شے کے ساتھ بھی ای طرح کرو۔

( ٢٢٠٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :مَا نَجِدُ فِي السَّبِيلِ الْعَامِرَةِ مِنَ اللَّقَطَةِ ؟

فَقَالَ :عَرِّفُهَا حَوْلًا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَك. (ابوداؤد ١٥٠٥ـ احمد ١٨٠)

(۲۲۰۵۱) حضرت عمرو بن شعیب جلائن سے مروی ہے کہ میں نے مزینہ کے ایک شخص کوحضور اقدس مَطِّنْ فَحَیْجَ ہے سوال کرتے سنا کہ: جو پڑی ہوئی چیز ہمیں آباد (جہال لوگوں کی آمدورفت کثرت سے ہو) راستے میں ملے اُس کا کیا کریں؟ آپ عَالِيَالا نے ارشاد فرمایا:ایک سال تک اُس کی تشهیر کرو،اگراُس کا ما لک مل جائے تواجھا ہےا گرنہ مطیقہ پھروہ تیرے لئے ہے۔

( ٢٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحِ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبُو قَبِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ،

أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ :الْتَقَطْتُ دِينَارًا فَقَالَ :لَا يُؤوِى الصَّالَّةُ إِلَّا ضَالٌّ ، قَالَ :فَأَهْوَى بِهِ الرَّجُلُ لِيَرْمِي بِهِ فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ ، قَالَ : فَمَا أَصِنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تُعَرِّفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ وَإِلَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. (٢٢٠٥٢) حضرت عبدالله بن عمرو وفي في سعمروي بكدا يك خف كن لكاكه جمعا يك دينار ملا ب- دوسر في خف في كما كم شده

چیز کو گمراہ آ دی ہی ٹھکانہ دیتا ہے۔وہ مخص اُس کو مارنے کے لئے آ گے بڑھا تو حضرت عبداللہ بن عمرو رہ اُٹھیئہ نے اُس سے فر مایا ایسا مت كرو،أس نے دريافت كيا كه پھراس ديناركاكيا كروں؟ آپ نے فرماياس كي شبيركرو،اگر مالك بل جائے تو أس كولنادو،وگرند أس كى طرف سے صدقہ كردو۔

( ٢٢٠٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ :سُيْلَ ابْنُ عُمِرَ ، عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى الْأَمِيرِ.

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في المستخصص ١٥٣ في المستخصص كتب البيوع والأفضية في المستخصص المستخصص المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدم المستقدم المستقدم المستقدمة المستقدمة المستقدم المستقدم ال

(۲۲۰۵۳) حضرت ابن عمر دلانوز ہے لقط (گری پڑی ہوئی چیز ) مے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فر مایا امیر وقت کے حوالہ کر دو۔

( ٢٢.٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي رُوَّاسٍ ، قَالَ: النَّقَطْتِ ثَلَاكَ مِنَة درُهُم فَعَ أَفِهَا تَعُ رَفًا ضَعِيفًا وَأَنَا يَوْمَنِذُ مُحْتَاجٌ فَأَكُلْتِهَا حِنَ لَمُ أَجِدُ أَجَدًا يَعُو فُهَا ، ثُمَّ

الْتَقَطْت ثَلَاكَ مِنْةِ دِرْهُم فَعَرَّفْتَهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَاجٌ فَأَكَلْتَهَا حِينَ لَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَعْرِفُهَا ، ثُمَّ أَيْسَرْت فَسَأَلْت عَلِيًّا فَقَالَ :عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعُهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَتَصَدَّقُ بِهَا وَإِلَّا فَخَيْرُهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ.

(۲۲۰۵۳) تصرت ابوسفر بریشین سے مروی ہے کہ بنی رُوَاس میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ جمعے تین سودراہم ملے، میں نے اُن کی تھوڑی کی تشہیر کروائی میں اُن دنوں خودمی اُن شہیر کے بعد جب میں نے کسی کونہ پایا تو میں نے وہ کھا لیئے ، پھر بعد میں صاحب استطاعت ہو گیا تو میں نے حصرت علی ہوا تی سے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ جوائی نے فرمایا ایک سال تک اُن کی تشہیر کرو، اگر مالک آ جائے تو اُس کے حوالے کردو، وگرنہ اُس کی طرف سے صدقہ کردو، اور اُس کو اختیار ہے کہ اس کا اجر (صدقہ ) لے لیا تُو اُس کا نقصان بورا کردے۔

( ٢٢.٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سمِعْت هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ يَنِي رُؤَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ إِلَّاأَنَّهُ لَمْ يَقُلُ :عَرِّفُهَا.

(۲۲۰۵۵) حفرت علی دہاؤ سے اس طرح منقول ہے۔

( ٢٢.٥٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويَٰد ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْمُرُ أَنْ تُعَرَّفَ اللَّقَطَةُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ يتصدق بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خُيْرَ.

بِ مِن اللهِ عَمْرِ مِن خطاب شِيْ فَوْ لقطه كِمتعلق حَكم فرماتے تھے كه ايك سال تك اُس كَ تَشْهِير كرو، اگر مالك آ جائے تو ٹھيك (۲۲۰۵۱) حضرت عمر بن خطاب شِيْ فَوْ لقطه كے متعلق حكم فرماتے تھے كه ايك سال تك اُس كَ تَشْهِير كرو، اگر مالك آ جائے تو ٹھيك

(۲۲۰۵۱) حضرت عمر بن خطاب فئ تؤ لقطہ کے معلق علم ماتے تھے کہا یک سال تک اس کی صبیر کرو،ا کر ما لک آ جائے تو تھیک گ بہر کی طرف میں ہے گئی کی بہر سرب سے سرتہ نہ

( ٢٢.٥٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ ، عَنُ أَبِي نَوْفَلِ بُنِ أَبِي عَقُرَبِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : التَّقَطْت بَدُرةً فَأَتَيْت بِهَا عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَغُنِهَا عَنِّي ، فَقَالَ : وَافِ بِهَا الْمَوْسِمَ فَقَالَ : وَافِ بِهَا الْمَوْسِمَ فَقَالَ : عَرِّفُهَا حَوْلاً ، فَعَرَّفْتَهَا ، فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَعُرِفُهَا فَآتَيْته ، فَقُلْتُ فَقَالَ : عَرِّفُهَا حَوْلاً ، فَعَرَّفْتَهَا ، فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَعُرِفُهَا فَآتَيْته ، فَقُلْتُ فَقَالَ : فَقَالَ : فَاللَّهُ مُن لَاللَّهُ وَكَانَ الْأَجُرُ لَكَ ، وَإِن أَلَا أُخْبِرُكُ بِخَيْرِ سَبِيلِهَا ؟ تَصَدَّقُ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاخْتَارَ الْمَالَ غَرِمْت لَهُ وَكَانَ الْأَجْرُ لَكَ ، وَإِن الْحَتَارَ الْمَالَ غَرِمْت لَهُ وَكَانَ الْأَجْرُ لَكَ ، وَإِن

(۲۲۰۵۷) حضرت ابوعقرب پیٹیو سے مروی ہے کہ مجھے پیپیوں کی ایک تھیلی ملی۔ میں حضرت عمر میں ٹیٹو کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ میری طرف ہے ان کی حفاظت کرنے کے لئے نائب بن جائیں۔ آپ دہا ٹیٹو نے فر مایا: ایا م حج میں اعلان کرنا، میں نے ایام حج میں اعلان کیا۔ پھرآپ دہا ٹیٹو نے فر مایا ایک سال تک تشہیر کرو۔ میں نے تشہیر کی لیکن مالک کو نہ پایا، میں پھرآ پ دیائٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ میری طرف سے حفاظت کے لئے نائب بن جا کمیں ، آپ ڈیاٹوز نے فر مایا کیا تجھے ایک بہتر راستہ بتلاؤں ، ان کوصد قہ کر دے ، اگر پھر ما لک آ جائے اور مال مائے تو نقصان کا ذمہ دار ہے ، اور صدقہ کا

ره پی چیج بیت ، روه معد مع دول می و معرف روسی به روه ره معه با می اور و این مطرفان معت مروده این می او نیت کرے گا۔ اجر تجھے ملے گا ،اوراگروہ اجر کا طالب ہوتو اجراً س کو ملے گا اور تجھے وہی ملے گا جس کی تو نیت کرے گا۔

( ٢٢.٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :تُعَرَّفُ اللَّقَطَةُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهَا طَالِبًا فَأَعْطِهَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ ، وقُلْ لَهُمْ :هَذِهِ قَرْضٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ جَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِىءُ فَهِيَ صَدَقَة عَلَيْكُمْ مِنْهُ.

(۲۲۰۵۸) حضرت معنی واشیر فرماتے ہیں کہ لقطہ کی ایک سال تشہیر کی جائے گی، اگر اُس کا مالک نہ منے تو فقراء اہل بیت کو دے دے اورا کروہ نہ آیا وہ اس کا خود ہے۔ اورا کروہ نہ آیا اور اس کی طرف ہے آخر تو مالک آگیا تو وہ اِس کا زیادہ حقد ارہے۔ اورا کروہ نہ آیا اُس کی طرف ہے تم برصد قد ہے۔

( ٢٢.٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سُويْد بُنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : خَرَجْت أَنَا وَزَيْدُ بُنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ الْتَقَطُّت سَوْطًا ، فَقَالاً :لِى : أَلْقِهِ ، فَأَبَيْت ، فَلَمَّا أَنَّيْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أَبَى بُنَ كُعْبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : الْتَقَطْتُ مِنَة دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّيْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أَبَى بُنَ كُعْبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : الْتَقَطْتُ مِنَة دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا لَكُونُ كُونَ كَلُولُ لَهُ فَقَالَ : عَرِفْهَا سَنَّةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعُهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَانَهَا وَوِكَانَهَا، فَتُعْلِقُ وَلِلاَ فَاعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَانَهَا وَوِكَانَهَا، فَتُمْ تَكُونُ كَسِيلِ مَالِك. (بخارى ٢٣٢٣ـ مسلم ١٠)

(۲۲۰۵۹) حضرت سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ میں ، زید بن صوحان اور حضرت سلمان بن ربیعہ سفر پر نکلے یہاں تک کہ مقام عذیب پر جب پہنچتو میں نے ایک کوڑا گراہوااٹھالیا ، اُن دونوں نے مجھ سے کہا کہ اِس کو پھینک دو ، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جب میں مدینہ آیا تو میں حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اُس کے متعلق سوال کیا؟ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا:
مجھے حضور اقدس مَرِفَقَعَ ہُم کے زمانے میں سو دینار ملے تھے میں نے اُن کو ذکر جب حضور اقدس مَرَفَقَعَ ہُم سے کیا تو آپ مَرِفَقَعَ ہُم نے اُن کو ذکر جب حضور اقدس مَرَفَقَعَ ہُم سے کیا تو آپ مَرِفَقَعَ ہُم نے اُن کو ذکر جب حضور اقدس مَرَفَقَعَ ہُم سے کیا تو آپ مَرِفَقَعَ ہُم نے اُن کو ذکر جب حضور اقدس مَرَفَقَعَ ہُم سے کیا تو آپ مَرِفَقَعَ ہُم نے اُن کو ذکر جب حضور اقدس مَرَفِق ہُم ہے کیا تو آپ مَرِفَق ہُم ہے اُس کی تعداد اور تھیلی ، برتن وغیرہ کی ارشاد فرمایا: ایک سال تک اس کی تشہیر کرو ، اگر ما لک آجائے تو اُس کے حوالہ کر دوور ندان دیناروں کی تعداد اور تھیلی ، برتن وغیرہ کی اُس کے علی میں نہ کے داستہ سے اٹھالیتا لیکن اب وہ تیر سے سے کا گا۔

سے لے گا)۔

( ٢٢٠٦٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً وَأَنْشِدُ ذِكْرَهَا ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيْرُهُ بَيْنَ الأَجْرِ وَاللَّقَطَةِ.

(۲۲۰ ۲۰) حضرت سعید بن میتب براتیمیلا سے لقط کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ براتیمید نے فر مایا ایک سال تک تشهیر کرو ،اورخوب

اُس کی مشہوری کرو،اگر مالک آ جائے تو اُس کے حوالہ کردو، وگر نہ اُس کے لئے صدقہ کردو، پھر صدقہ کرنے کے بعد مالک آ جائے تو اُس کواختیار ہے،صدقہ کا ثواب لے یا گم شدہ چنے۔

( ٢٢.٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي اللَّقَطَةِ: عَرِّفْهَا، لَا آمُرُك أَنْ تَأْكُلَهَا، لَوْ إِنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي اللَّقَطَةِ: عَرِّفْهَا، لَا آمُرُك أَنْ تَأْكُلَهَا، لَوْ شِنْت لَمْ تَأْخُذُهَا.

(۲۲۰ ۲۲) حضرت ابن عمر دلائو لقطر کے متعلق فرماتے ہیں کدأس کی تشہیر کرو، میں آپ کو کھانے کامشورہ نہیں دوں گا،اگر آپ جا ہوتو اُس کومت اٹھاؤ۔

( ٢٢.٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْبُشْهِدُ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوِى عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يُغَيِّرُ وَلَا يَكُنُمُ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُو أَحَقُ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُو مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. (ابوداؤد ٢٠١١- احمد ٣/ ١٦١)

(۲۲۰ ۹۲) حفرت عیاض بن حمار سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْلِقَظِیَجَ نے ارشادفر مایا: جس کولقط ملے اُس کو چاہیے کہ اُس پر دو گواہ بنا لے، پھر نہ اُس کو تبدیل کرے نہ بی چھپائے ،اگر اُس کا مالک آجائے تو وہ زیادہ حق دار ہے،اوراگر مالک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال (نعمت) ہے جس کو چاہے وہ عطاء کرے ۔

#### ( ٢٠٦ ) ما رخص فِيهِ مِن اللَّقطةِ

### لقطرمیں جورخصت دی گئی ہے

( ٢٢.٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْيَعِثِ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ :عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقُهَا. (بخارى ٩١ـ مسلم ١٣٣٢)

(۲۲۰ ۱۳) حضرت زید بن خالد خلاف ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَقَعَةَ ہے لقط کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ مَلِفَقَعَةَ نے ارشاد فرمایا: ایک سال تک اُس کی تشہیر کرواگر مالک آجائے تو ٹھیک وگرنہ خودخرچ کراو۔

( ٢٢٠٦٤ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن فروخ مَوْلَى أُم سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلْ أُمَّ سَلَمَةَ

زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا؟ فَقَالَتُ : لَا بَأْسَ بِهِ ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ، فَالْ : وَالْوِعَاءَ ، فَالَتُ : لَا أُجِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ اللَّفَطَةُ. فَالْ : وَالْوِعَاءَ ، فَالَتُ : لَا أُجِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ اللَّفَطَةُ. (٢٢٠ ١٣) حضرت ام المؤمنين ام سلم تفعين سے ايک خص نے دريافت كيا كه ايك خص كوكور المات بي؟ آپ شفين نے فرمايا كوئى حرج نبيں اس ميں، أس تك ايك مسلمان كا باتھ بہنجا ہے۔ أس نے دريافت كيا كہ جوتا ماتا ہے؟ آپ شفين نے فرمايا جوتى بھى

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کی ۱۳۵۵ کی ۱۳۵۵ کی کشاب البیرع والاً نضیه کی معنف ابن ابی می کشاب البیرع والاً نضیه کی ک

(استعال کرے)۔اُس نے دریافت کیا برتن؟ آپ ٹھاٹیٹھانے فرمایا جواللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال نہیں کیا جائے گا۔ برتن میں لقطه کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

( ٢٢.٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنُّ تَكُونِ مِنَ الصَّدَّقَةِ لَأَكُلْتَكِ.

(۲۲۰ ۲۵) حفرت انس بن ما لك ولا في سے مروى ہے كرحضورا قدس مَ الْفَضْحَةَ كُوايك مجود لى \_ آبِ مَ الْفَضَحَةَ نَ فر مايا اگر يرصد قدى

نه ہوتی تو میں کھالیتا۔

( ٢٢.٦٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ وَجَدَ تَمْرَةً فَأَكَلَهَا.

(۲۲۰ ۲۲) حضرت ابن عمر جوافث كو مجود كلى انبول في أس كوتناول فر ماليا-

( ٢٢.٦٧ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللَّقَطَةِ فِي السَّيْرِ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّوْطِ.

(۲۲۰ ۲۷) حضرت سفیان ،حضرت منصور اورحضرت ابراہیم ولٹیلیز ، تھجور ،عصا اور کوڑے کے لقط کو استعال کرنے کی اجازت

رب --- ( ٢٢.٦٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا رَبِيعَةُ بُنُ عُتَبَةَ الْكِنَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ ، وَالْعِصِيِّ ، وَالسَّوْط.

(۲۲۰۷۸)حضرت عطاء پر پیلیز فرماتے ہیں کہ لقط میں یہ چیزیں ملیں تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢٢.٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ بَشِيرٍ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللَّقَطَةِ نَحُوًّا مِنْ خَمْسَةِ دُرَاهمٌ.

(۲۲۰۲۹) حفزت بشیریانج ورجم سے کم قیت کے لقط کے استعال کی اجازت دیتے تھے۔

( ٢٢.٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلَيْأَكُلْهَا. (۲۲۰۷۰) حضرت حسن خالفو فرماتے ہیں کدا گرخودی جہوتو اُس کو کھالے (استعال کرلے)۔

( ٢٢.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عن أبيه ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا رَحَّصَتُ فِي اللَّقَطَةِ فِي دِرُهَمٍ.

(۲۲۰۷۱) حفرت عائشہ تذہ فیا ایک درہم کے لقط کی اجازت دی تھی۔

( ٢٢.٧٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ ، قَالَ :لَوْ وَجَدْتَهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ

ابن الي شيرمتر جم (جلدا ) ﴿ ﴿ ١٥٨ ﴾ ١٥٨ ﴾ كتاب البيوع والأفقية ﴿ ١٥٨ ﴾ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا ) الُّفَا لَا كُلُتِفَا.

(۲۲۰۷۲) حضرت ابورزین وایشید فرماتے ہیں که اگر مجھے لقطہ ملے اور میں محتاج ہوتا تو میں اُس کو کھالیتا۔

( ٢٢.٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَاثِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ :أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتُهَا وَقَالَتُ : لَا يُحِتُّ اللَّهُ الْفَسَادَ.

(۲۲۰۷۳) حضرت میمونه نیخه نیخون کوایک تھجور لمی تو آپ مین پیزون نے وہ تناول فرمالی اور فرمایا: بے شک الله تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔

( ٢٢.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ شَيْخِ لَمْ يُسَمِه ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا

(۲۲۰۷۴) حضرت مسعر ایک شیخ ہے روایت کرتے ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہا ٹیؤ کودیکھا آپ وایک تھجور کی آب أس كوصاف كيااورمسكين كوكهلا ديا\_

( ٢٢.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَيْسَرَّةُ بْنُ عَمِيرَةَ :أَنَّهُ لَقِي أَبَا هُرَيْوَةَ فَقَالَ :مَا تَقُولُ فِي اللُّقَطَةِ ؟ قَالَ :وما اللقطة؟ قَالَ :الْحَبْلُ وَالزِّمَامُ وَنَحُو هَذَا ، قَالَ :تُعَرِّفُهُ ، فَإِنْ

وَجَدُتُ صَاحِبُهُ رَدَدُتِه عَلَيْهِ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْت بِهِ.

(۲۲۰۷۵) حضرت میسره بن عمیره کی حضرت ابو ہر پره خالانو ہے ملاقات ہو گی۔انہوں نے دریافت کیا کہ لقطہ کے متعلق آپ جہالٹو کیا فر ماتے ہیں؟ آپ جھٹونے نے دریافت کیا کہ کون سالقطہ مراد ہے؟ انہوں نے عرض کیا ڈوری اور لگام دغیرہ،آپ بڑھٹو نے فر مایا

ا يك سال تك أس كي تشبير كرو، أكر ما لك فل جائة وأس كولنا دو، وكرنداس كواستعال كرلو\_

( ٢٢.٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا يَأْكُلُهَا.

(۲۲۰۷۱) حفزت حسن من في فرمات بي كه اگروه اح جوتو خود استعال كر لے گا۔

( ٢٢.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ وَرُدَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ضَالَةِ الإبل ؟ فَقَالَ :

مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، دَعُهَا ، إلاَّ أَنْ تَعْرِفَ صَاحِبَهَا فَتَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، قَالَ :وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالَّةِ الْعَنَمِ ؟ فَقَالَ : عَرِّفْهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ ، أَوْ لَأَخِيك ، أَوْ لِلذُّنْبِ.

(۲۲۰۷۷) حضرت سالم بن عبداللہ ہے تم شدہ اونٹ کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فر مایا کہ اس کے ساتھ سم اور مشک موجود

ہیں ( یعنی پانی کی بھی احتیا بی نہیں اور اپنے سمول سے وہ دور تک کا سفر بھی کرسکٹی ہے ) ۔ لہذا تو اس کو چھوڑ دے۔ ہاں اگر اس کے ما لک کاعلم ہوتو اس کو دے دے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے حم شدہ بکری کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ریشین نے فر مایا: اُس کی تشہیر کرو۔اگر مالک آجائے تو بہتر ہے وگر نہ یا تووہ تیرے لئے ہے یا تیرے کسی بھائی کے لئے یا پھر بھیڑیے کے لئے ہے۔

( ٢٢.٧٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ :أنَّ رَجُلًا سَأَلَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ضَالَّةِ الْعَنَمِ فَقَالَ :لَكَ ، أَوْ لاَّحِيك ، أَوْ لِلذِّنْبِ ، وَسَأَلَهُ عَنُ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ :مَا تُرِيدُ الِيَّهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الْمَرْعَى وَتَرِدُ الْمَاءَ.

(۲۲۰۷۸) حضرت عمرو بن شعیب واثن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس میلائے کی شدہ بکری کے متعلق سوال کیا؟

آپ مَرْاَفَتَهُ اُ مِنْ اوفر مایا: یاوه تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے یا پھر بھیٹر یے کے لئے ہے۔

پ کی سے گئی میں میں میں میں ہوں کے متعلق دریافت کیا؟ آپ میل میں گئی آتے فرمایا تو اس سے کیا جا ہتا ہے۔ اُس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور نعل موجود ہے۔ جراگاہ سے کھائے گااور یانی پر جائے گا۔

( ٢٢.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَالِيَةِ قَالَتُ : كُنْت جَالِسَةً عِنْدَ عَالِشَةَ فَاتَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي وَجَدْت شَاةً ضَالَةً، فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ؟ فَقَالَتُ: عَرِّفِي وَاحْلِبِي وَاعْلِفِي، ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلَتُهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : تَسَأَلِينِي أَنْ آمُرَك أَنْ تَذْبَحِيهَا ، أَوْ تَبِيعِيهَا ، فَلَيْسَ لَكِ ذَلِكِ.

(۲۲۰۷۹) حضرت العاليه فرماتی ہيں کہ ميں حضرت عائشہ نؤي الذيخا کی خدمت ميں حاضرتھی کدايک خاتون آئی اور عرض کی اےام المؤمنين! مجھے ایک گم شدہ مجری مل ہے، آپ نؤی الذیخا کیا حکم دیتی ہیں میں اُس کا کیا کروں؟ آپ نؤی الذیخانے فرمایا اُس کی تشہیر کرو، اُس کا دود ھ نگالواور اُس کو چارہ کھلاؤ، پھروہ دوبارہ حاضر ہوئی اور سوال کیا؟ حضرت عائشہ نؤی الذیخانے ارشاد فرمایا: تو مجھ ہے اس

اميد پرسوال كررى ہے كەملى تحقية ذكر يا فروخت كرنے كاتھم دول كى؟ بيتيرے لئے جائز نبيں ہے۔ ( .٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَلْمَى ، وَلاَ أُرَاهَا إِلاَّ ابْنَةَ كَعْبٍ ، قَالَت : وَجَدْت خَاتَمًا

(۱۱۸۸) حالت سریت ، حق رصیر بی بینی دیمی میمی ، حق سطی ، و د ارائه به منت میمی ، و د است ، د است ، د است ، د است فی طریق مَکَّهٔ فَسَأَلْت عَانِشَهُ ؟ فَقَالَتْ : تَمَتَّعِی بِهِ . (۲۲۰۸۰) حضرت بنت کعب بینید فرماتی بین که مجھ مکه مرمه کے راسته میں ایک انگوشی ملی ، میں نے حضرت عاکشہ نزی انتفاق سے

ر ۱۱۷۸۷) سرے بنت تعب بروی برمان میں کہ تھے ملہ ترکمہ سے داستہ یں ایک اون ن، یں سے سنرے ماستہ ہی مصاف دریافت کیا دریافت کیا؟ آپ بڑی الائر کا ایک ایک سے فائدہ اٹھاؤ۔

( ٢٢.٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةٌ وَجَدْتَهَا ؟ فَقَالَ :أَصْلِحُ إِلَيْهَا وَأَنْشِدُ ، قَالَ :فَهَلْ عَلَىَّ إِنْ شَرِبْت مِنْ لَيَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أَرَى عَلَيْك فِي ذَلِكَ.

(۲۲۰۸۱) حضرت زید بن جبیر ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر ویشیئ کی خدمت میں بیٹیا ہوا تھا ایک شخص آیا اورعرض
کیا کہ بچھے گم شدہ جانور ملا ہے۔ آپ وی نیٹیز نے فرمایا اِس کی اصلاح کر کے اُس کونفع بخش بناؤ ،اوراُس کی تشہیر کرو، اُس نے دریا فت
کیا کہ اگر میں اِس کا دودھ استعمال کرلوں تو مجھ پرضان ہے؟ حضرت ابن عمر دی ٹیٹو نے فرمایا میر سے خیال میں تجھ پر پچھٹیں ہے۔
(۲۲۰۸۲) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدُانَ، عَنْ أَیْوَبَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رُخِّصَ لِلْمُسَافِدِ أَنْ یَکْتَقِطُ السَّوْطُ وَالْعِصِیِّ وَالنَّعْلَیْنِ
(۲۲۰۸۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مسافر کو اجازت دی گئی جبکہ اس کوکوڑا،عصا اور جوتے اگرملیں تو استعمال کرلے۔

المعنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْ

( ٢٢.٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يُحْيِى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، غَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَجَدُت ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَتَيْت بِهَا عُمَرَ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَّةً ، قُلُتُ : فَإِنْ لَمْ

تُعْرَفُ ؟ قَالَ : فَاسْتَمْتِعُ بِهَا.

ىفع اٹھالو۔

(۲۲۰۸۳) حضرت بدر فرماتے ہیں کہ مجصح حضرت عمر وہ اللہ کے زمانہ خلافت میں استی دینار ملے، میں حضرت عمر وہ لی خدمت میں لے کر حاضر ہوا آپ ڈاٹھؤنے نے فر مایا ایک سال تک تشہیر کرو، میں نے عرض کیا اگر پھر بھی ما لک نہ ملے؟ آپ ڈاٹھ نے فر مایا پھر

#### ( ٢٠٧ ) من كرة أخذ اللَّقطةِ

#### جوحفرات لقطه اٹھانے کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٢٠٨١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَرْفَعْهَا مِنَ الْأَرْضِ ، فَلَسْت مِنْهَا فِي شَيْءٍ .

(۲۲۰۸۴) حضرت ابن عباس خامخو ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین ہے کوئی چیزمت اٹھاؤ کیوں کہاس میں تیراکوئی فائدہ نہیں ہے۔

( ٢٢.٨٥ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ فَوَجَدَا حُقَّةً فِيهَا جَوْهَرٌ ، فَلُمْ يَعْرِضًا لَهَا.

(۲۲۰۸۵) حضرت مجامداور حضرت ابن عمر دواثی بیت الله کا طواف کررہے تھے ، اُن دونوں نے ایک برتن پایا جس میں جواہرات

تھے۔اُن دونوں حضرات نے اُس کی طرف توجہ نہ دی۔

( ٢٢.٨٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُرِّيَةِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشْيَمٍ، عَنِ الرَّبِيعِ: أَنَّهُ كُوِهَ أَخُذَ اللَّقَطَةِ.

(۲۲۰۸۷)حفرت رسي پيشي لقطه انحانے کونا پيند کرتے تھے۔

( ٢٢٠٨٧ ) حَلَّتُنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَة ، عَنْ أَبِي عُتُبَةَ اللَّهَّانِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ اللُّقَطَةِ أَخَذَهَا مِنَ الطُّريق، فَكُرهَهَا.

(۲۲۰۸۷) حفرت جابر بن زيد دلافور سے لقط کے متعلق دريا فت کيا گيا كه راسته سے اٹھا کتے ہيں؟ انہوں نے اس كوتا پند فر مايا۔

( ٢٢.٨٨ ) حَدَّثْنَا وَكَيْعِ قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَوْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةً شَكَّ مَنْصُورٌ ، قَالَ : كَانَ شُرِّيعٌ يَمُرُّ بِالدِّينَارِ فَلَا يَعرضُ لَهُ.

(۲۲۰۸۸) حضرت شرت مراه چلتے ہوئے دینار کے قریب سے گزر لیکن اُس کی توجہ ہی نہ فرمائی۔

( ٢٢٠٨٩ ) حَلَّائَنَا وكيع ، قَالَ : حَلَّائَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ رَأَى دِينَارًا مَطْرُوحًا فَدَاسَهُ بِرِجلِهِ حَتَّى أَنَى بِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَانِ الْإِمَامِ فَتَرَكُّهُ.

( ٣٠.٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا وَاقِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ :تَرْكُ اللَّفَطَةِ خَيْرٌ ، أَوْ أَخُذُهَا ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ تَوْكُهَا. ( ٢٢٠٩٠) حفرت عطاء بن الى رباح سے ایک فخص نے دریافت کیا کہ لقط کا اٹھانا بہتر ہے یا چھوڑ دینا؟ آپ بِاٹِیما نے فرمایا چھوڑ دینا بہتر ہے۔

( ٢٢.٩١) حَكَّنْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: وَجَدْت لُقَطَةً، قَالَ: وَلِمَ أُحَذْتها؟ ( ٢٢٠٩١) حضرت عبدالله بن دينارفر مات بين كه بين في حضرت ابن عمر والتي سيعض كيا كه جمي لقط ملا هيه، آپ نے فرمايا أس كو كيوں أشايا ہے؟ ( ٢٢.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : وَجَدْت

دیناراً فاَحَدُته ، قالَ :ااضَعُهُ مَگانهُ ، قالَ :قَدُ ضمنته. دیناراً فاَحَدُته ، قالَ :ااضَعُهُ مَگانهُ ، قالَ :قَدُ ضمنته. (۲۲۰۹۲) حفرت طاوَس سے ایک فخص نے دریافت کیا مجھے ایک دینار ملا ہے کیا میں اُس کو دوبارہ اُس جگہ رکھ دوں؟ آپ پریٹیز نے فرمایا کہ تو اُس کاضامن بن چکاہے۔

ئے قرمایا کہ آئ آئ آئی آئی زائدہ آئی کی آئی کی آئی کی الصّحالیے ، عَنِ الْمُنْدِرِ بْنِ جَرِیرٍ ، عَنْ آبِیهِ جَرِیرٍ ، قَالَ : الصَّالَةُ لَا یَأْخُذُهَا ، أَوْ لَا یُووِیهَا إِلَّا صَالَّ. (ابوداؤد ۱۵۱۷ احمد ۴/ ۳۱۲) (۲۲۰۹۳) حضرت جربر پشتین فرماتے ہیں کہ شدہ چیز کو کمراہ ہی اٹھاتے ہیں۔

الله ١٢٠٩١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدُةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ اللهُ الْكُعْبَةِ : مَنْ أَحَذَ ضَالَةً ، فَهُو ضَالً .

الله الْكُعْبَةِ : مَنْ أَحَذَ ضَالَةً ، فَهُو ضَالً .

(٢٢٠٩٣) حضرت عمر الله كعب عب ملك لگائي بيضے تق آب نے فرمایا جو كم شده چيز الله الحاق وه كمراه ہے۔

(٢٢٠٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لاَ يَضُمُّ الضَّالَةَ

الا صال. وَقَالَ عَلِیٌّ : لَا یَا کُلُ الصَّالَةَ الاَّ صَالُّ. (۲۲۰۹۵) حضرت عمر ڈاٹو نے فرمایا: گم شدہ چیز کو گمراہ ہی اٹھا تا ہے۔حضرت علی ڈاٹو فرماتے ہیں گم شدہ چیز کو گمراہ ہی کھا تا ہے۔

٢٢.٩٦) حَلَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، غَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : وَجَدْت بَعِيرًا فَسَأَلْتُ عُمَرَ فَقَالَ :عَرِّفْهُ ، فَعَرَّفْتُه ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ ، فَأَثَيْته فَقُلْتُ :قَدْ شَعَلَنِي ، قَالَ : فَأَدْ سِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتِهِ.

(٢٢٠٩٦) حضرت ثابت والثي فرماتے بیل كه مجھاليك اونٹ ملاء ميس في حضرت عمر والثو سے دريافت كيا؟ آپ والثو في في عا اُس کی تشہیر کرو، میں نے تشہیر کی لیکن کسی کو مالک نہ پایا میں اُن کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اِس نے مجھے مشغول کر دیا ہے! آپ \* ا نے فر مایا پھر جہاں ہے پکڑا تھاد ہیں چھوڑ دو۔

## ( ٢٠٨ ) فِي اللَّقطةِ تضِيع مِن الَّذِي أخذها

#### جس نے لقط اٹھایا تھا اُس سے اگرضا کع ہوجائے

( ٢٢.٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا يُرِيدُ الْحِسْبَةَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(۲۲۰۹۷) حضرت حارث ولائد فرماتے ہیں کہ جو محص اللہ کی رضائے لئے لقط اٹھائے اُس پر صال نہیں ہے۔

( ٢٢.٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إِذَا ضَاعَتِ اللَّفَطَةُ فَصَاحِبُهَا ضَامِزٌ

(۲۲۰۹۸) حضرت حسن دی فخر ات میں که اگر لقطه بلاک ہوجائے تو اٹھانے والا ضامن ہوگا۔

( ٢٢.٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيّ :فِى رَجُلٍ أَخَذَ ضَـ " فَضَلَّتْ مِنْهُ ، قَالَ :هُوَ أَمِينٌ.

(۲۲۰۹۹)حضرت علی جانثو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گم شدہ چیز اٹھائے وہ امین ہے۔

## ( ٢٠٩ ) مَنْ رخَّصَ فِي السَّلْمِ فِي الحيوانِ

#### جوحفرات حیوان میں سلم کی اجازت دیتے ہیں<sup>۔</sup> ( ٢٢١. ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:أَسْلَمَ عَبْدُاللهِ فِي وُصَفَاءِ أَحَدِهِمْ أَبُو زَائِدَةً مَوْلَارَ

(• ۲۲۱۰) حضرت قاسم پیشید ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ دنائیو نے خادموں میں سلم کیاان میں سے ایک ہمارے آقا ابوزا کا

( ٢٢١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَالِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۰۱) حضرت عامر جایشی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢١.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بنُ حَرْب ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۰۲) حفرت سعيد بن المسيب مِيشيد اس مِس كوكي حرج نبيس بجھتے تھے۔

( ٢٢١.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ عِنْدَ أَصْحَا

الم مسنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ المَاسَى اللَّهُ اللَّ

الشَّاءِ إِذَا سُمِّيَتِ الآجَالُ وَالْاَسْنَانُ.

۳۲۱۰۳) حضرت طاؤس پر بین نظر ماتے ہیں کہ بحریوں والوں کے نز دیکے حیوان کی بیٹے سلم میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وقت متعین واور عمر بھی مقرر ہو۔

٢٢١.٤) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ فِي الْحَيَوَانِ أَسْنَانًا مُسَمَّاةً إلَى أَجَلِ مُسَمَّى.

٣٠١٠٣) حضرت حسن وليطيخ حيوان كي رئيج سلم مين كو كي حرج نه بيجھتے تھے جبكه عمراورونت متعين اور مقرر ہو۔

٥٠٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِى الْحَيَوَانِ ، وَأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ دُونَ شَوْطِهِ ، وَفَوْقَهُ مِنَ الْاَسْنَانِ إِذَا طَابَتُ بِلَلِكَ نَفْسُ الْمُعْطِى وَالآخِذِ.

ہو ہیں موں سوریو ، وعوف میں ہو مصابی ہوت ہیں جہتے ہیں۔ میں مصابیعی و ما رسو ، ۱۲۲۱۰۵) حضرت عطاء ویشید حیوان کی بھی سلم میں کوئی حرج نہ بیجھتے تھے۔جبکہ آ دمی شرط سے کم وصول کر لے اور اُس سے او پر بھی ممروں میں جبکہ لینے والا اور دینے والا دونو ں راضی ہوں۔

٢٢١.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ الْأَحُولِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْوُصَفَاءِ كَذَا وَكَذَا شِيْرًا.

(۲۲۱۰۲) حضرت مجاہد رہیں فرماتے تھے کہ ہم لوگ خادموں میں بھے سلم کرتے تھے کہ وہ غلام اسنے اسنے بالشت کا ہوتا جا ہے (لمبائی میں کر میں )

٢٢١.٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثُنَا مَعْمَرٌ بْنُ سَامٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ. ( روايون ده من الجعفر الله في التربين حوال المائيج علم من كوفر يتجمّس من

(۲۲۱۰۷) حضرت الوجعفر ويشيد فرمات بين كه حيوان كى تَعْيَم مِن كُونَى حرج تَبين ب-٢٢١.٨ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بُنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْوُصَفَاءِ إِذَا كَانَ سِنَّ وو \*

۱۳۲۱-۸) حضرت زہری طِیٹیو؛ غلاموں کی بھے سلم میں حرج نہیں سجھتے تھے جب کہاس کی عمرمعلوم ہو۔ پیروں کا ۲۲۱-۸)

٢٢١.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِلَولِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۰۹)حضرت عطاء ویشیواس میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔ (۲۲۱۰۹)حضرت عطاء ویشیواس میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔

ُ ٢٢١١ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

الوُّصَفَاءِ فَقَالَ : لأَ بَأَسَ بِهِ. (۱۲۱۱) حضرت ابن عمر رَيْنَ فيه سے حيوان (خادموں) ميں رَفِي سلم كے متعلق دريافت كيا گيا؟ آپ رُفاظِر نے فرمايا اس ميں كوئی حرج

نہیں ہے۔

#### ( ۲۱۰ ) من كرهه

## جوحفرات حیوان میں بیچسلم کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٢١١١ ) حَلَثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكُرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَان.

(۲۲۱۱) حفرت عبدالله واثرهٔ حیوان کی پیمسلم کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنَ مَسْعُود كَانُوا يَكُرَهُونَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.

(۲۲۱۱۲) حفرت عمر دیانی حضرت حذیفه دیانی اور حضرت ابن مسعود دیانی حیوان کی بیع سلم کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ خُلَيْدَ

أَسْلَمَ إِلَى عِتْرِيس بْنِ عُرْقُوبِ فِي قَلَائِصَ ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ فَكُرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَيْوَان.

(۲۲۱۱۳) حضرت طارق سے مردی ہے کہ حضرت زید بن خلید ہ نے عتر لیں بن عرقوب کے ساتھ نوعمر غلاموں میں بیچ سلم کیا ، پھر

اس کے بارے میں حضرت این مسعود واٹن سے دریافت کیا؟ حضرت واٹن نے حیوان کی بھی سلم کونا پند کیا۔

( ٢٢١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مِنَ الرُّبَا أَرْ يُسْلَمُ فِي سِنْ.

(۲۲۱۱۳) حضرت عمر والثي فرمات بين كه عمر والے جانوروں ميں بيع سلم كرتار باء ميں سے ہے۔

( ٢٢١١٥ ) حَلَّاثَنَا وكيع، قَالَ:حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح، عَنْ عَبُدِالْأَعْلَى، قَالَ:شَهِدُت شُرَيْحًا رَدَّ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.

(۲۲۱۱۵)حضرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح پر پیلیے: کی خدمت میں حاضرتھا آپ پریشی نے حیوان کی تع سلم کور دفر مادیا۔

( ٢٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :سَمِعْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَكُرَ ۗ

السَّلَمَ فِي الْحَيَوَان.

(٢٢١١٦) حفرت سويد بن غفله حيوان مين تع ملم كونا پندكرتے تھے۔

( ٢٢١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَبُو لِينَةَ ، عَنِ الضَّحَاكِ : أَنَّهُ رَحَّصَ فِى السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ.

(۲۲۱۱۷) حضرت ضحاك بيشين نے بہلے حيوان ميں بيج سلم كى اجازت دى تھى پھر آپ نے إس سے رجوع فرماليا۔

( ٢٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَر

إِلَى عَبْدِ اللهِ : لا تُسْلِمْ فِي الْحَيَوَانِ.

وي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ٢) كي المستحق ١٦٣ كي ١٩٣٨ كي كتاب البيوع والأنضية المستحق (٢٢١١٨) حضرت عمر ولاتنون في حضرت عبدالله ولاتنو كولكها كه حيوان مين زيع سلم نه كرو\_

٢٢١١٩) ْحَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمَّارِ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر يُسْأَلُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ؟ فَنَهَى عَنْهُ ، فَقَالَ : قَلْ كُنْت بِأَذْرَبِيجَانَ سِنِينِ أَوْ سَنَتَيْنِ تَرَاهُمْ يَفْعَلُونَهُ ، وَلاَ نَنْهَاهُمْ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنْشُرُ بَنْكَ عِنْدَ مَنْ لَا يُرِيدُهُ ، كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ يَنْهَى عَنْهُ. (٢٢١١٩) حفرت سعيد بن جبير ويشط سے حيوان ميں بيع سلم كم تعلق دريا فت كيا؟ آپ نے أس منع فر مايا - سوال كرنے والے

نے کہا کہ آپ جب دوسال ملک آزر بیجان میں تھے تو آپ حیوان میں بیع سلم ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن آپ اِس سے منع کیول

نہیں کرتے تھے؟ حضرت سعید والیمیز نے فرمایا: کیا میں اپنی رائے ایسے لوگوں میں رکھوں جواس کی قدر بی نہیں کرتے؟ حضرت

حذيفِه بن اليمان وليُثوُ اس ہے منع فر ماتے تھے۔ ( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أُمَرَاؤُنَا تُنْهَانَا عَنْهُ ، يَعْنِى السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ ، قَالَ : فَأَطِعُ أُمَرَانَك إِنْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْهُ ، وَأَمَرَاؤُهُمْ يَوْمَئِلٍ مِثْلُ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً. (۲۲۱۲۰) حضرت ابونضر ومِيشط؛ فرمات بيل كه ميس في حضرت ابن عمر والشيئ سے دريا فت كيا كه بهار ام ام ميس حيوان ميس أي سلم

ے منع کرتے ہیں۔آپ دی تی نے فرمایا پھراگرتمہارے امراءاس ہے منع کرتے ہیں تو ان کی اطاعت کرواوراُس وقت اُن کے امراء حضرت حکم غفاری اور حضرت عبدالرحمٰن بن سمرة ویشین جیسے حضرات تھے۔ ( ٢١١ ) فِي الرَّجلِ يهب الهِبة فيرِيد أن يرجِع فِيها

کوئی شخص ہبہ دینے کے بعد داپس لینے کاارادہ کرے

( ٢٢١٢١ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِى

رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِى رَحِمٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمُ يُثُبُ مِنْهَا. (۲۲۱۲) حضرت عمر دلالٹو ارشادفر ماتے ہیں کہ جو تحض اپنے ذی رحم کو ہبہدے تو وہ اُس کے لئے جائز ہے۔ادر جوغیر ذی رحم محرم کو

ہبدد ہے تو وہ اُس کا زیادہ حق دارہے جب تک کداُس کاعوض نہ لیا ہو۔

( ٢٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتَّى ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَصَالَةَ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَازٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :وَهَبْت لَهُ بَازِيَ رَجَاءَ أَنْ

يُشِيَنِي ، وَأَخَذَ بَازِىَ وَلَمْ يَشِيْنِي ، فَقَالَ لَهُ الآخَوُ : وَهَبَ لِي بَازِه ، مَا سَأَلْتُهُ ، وَلَا تَعَرَّضُت لَهُ ، فَقَالَ :رُدَّ عَلَيْهِ بَازِهِ ، أَوْ أَثِبُهُ ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَاشْرَارُ الْأَقُوَامِ.

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) کي ۱۳۲۳ کي ۱۳۲۳ کي کتباب البيوع والأفضية کي (۲۲۱۲۲) حفرت عبدالله بن عامر فرماتے ہیں کہ میں حضرت فضالہ کے پاس جیٹھا ہوا تھا کہ دوآ دی ایک باز کے متعلق جھٹڑتے

ہوئے آئے ،ان میں سے ایک نے کہامیں نے اس کواس امید سے باز ہبد کیا تھا کہ یہ مجھے کوش دے گا ،اوراس نے باز لے لیا اور مجھے وض نہ دیا ،اور دوسرے نے کہا کہاس نے ازخود باز ہبہ کیا ہے میں نے اس سے مانگایا اصرار نہیں کیا۔آپ طِیٹیٹیڈ نے فر مایا:اس کو

باز واپس کر دویااس کوعوض دو، بے شک ہبول میں رجوع کرنے والے عورتیں اور بُر مے لوگ ہوتے ہیں۔

( ٢٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الْأَفْرِيقِتْي ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثُبُ عَلَيْهَا وَأَرَادَ أَنْ يَرُجِعَ فِيهَا فَلْيَرْجِعُ عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرٍّ.

(۲۲۱۲۳) حضرت عمر بن عبد العزيز واليلي نے تحرير فرما يا كه جو محف كسى كو بهبدد اوراس پرعوض ند لے اور دہ أس سے رجوع كرنا حيا بتا

ہوتو سب کے سامنے رجوع کرے چھپ کرنہ کرے۔

( ٢٢١٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِيَتِهِ

(۲۲۱۲۳) حضرت علی میں پیٹو فر ماتے ہیں کہ آ دی اپنے ہید کا زیادہ حق دار ہے جب تک کداس بدلہ میں اس کوکوئی چیز نددی گئی ہو۔ (لعنی اگروہ موہوبہ شے کسی کودین ہوتو واهب ہی کووالیس کردینازیادہ بہترہے)۔

( ٢٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ بْنِ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِيَتِهِ مَا لَمْ يُثُبُ مِنْهَا. (ابن ماجه ٢٣٨٧- دار قطني ١٨٠)

(۲۲۱۲۵) حضرت ابو ہر برہ مختاشۂ سے مروی ہے کہ حضور اقد س مَثِلَ فَصَحَةً نے ارشا دفر مایا: آ دمی اپنے ہبد کا زیاد دخق دار ہے جب تک کہ اُس نے اُس برعوض نہ لیا ہو۔

( ٢٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَوْضَ مِنْهَا.

(۲۲۱۲ ) حضرت ابن عمر رفی نیز ارشا دفر ماتے ہیں کہ آ دمی ہبد کا زیادہ حق دار ہے جب تک وہ اس کو قبول کرے۔

( ٢٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْح ، قَالَ : مَنْ أَعُطَى فِي صِلَةٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ،

أَوْ مَعْرُوفٍ ، أَوْ حَقَّ ، فَعَطِيَّتُهُ جَانِزَةٌ ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرِ يُثَابُ مِنْ هَيَتِهِ ، أَوْ تُودُّ عَلَيْهِ.

(۲۲۱۲۷) حفرت شریح میاتین فرماتے ہیں کہ جوصلہ رحمی ،قرابت داری یاا چھے طریقے سے یاسی کے حق کی وجہ سے عطاء کرے تو اُس

کاعطیہ(بہہ) جائز ہے۔اور جانب مستغزر کو یا تو تو ابل جاتا ہے یا پھرا پناعطیہ داپس مل جاتا ہے۔( جانب مستغز را یک اصطلاح ہے۔ یعنی دوھبہ کرنے والوں کوجو ہا ہمی ہبہ کررہے ہوں تو ان میں سے جس کوزیادہ چیز حصہ میں آجائے وہ جانب مستغزرہے۔

( ٢٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَن إبراهيم ، عن عمرو بْن دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجُو

ه مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) في المستقدم (جلد۲)

الثَّوَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ.

(٢٢١٢٨) حضرت ابن عمر ولا في فرمات بين جوثواب كے لئے بهدو اگرائس كوداليس بھى لٹادياجائے تو كوئى حرج نہيں ہے۔ ٢ ٢٢١٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُوكَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ

ذِي رُحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا كُمْ يُنِبُهُ. إيون رُحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا كُمْ يُنِبُهُ. إيون حور أن سريس كمر سالف في الآيوس جرغي وي جمهم مكر بري روض وصوا يكر رأي كرياس لهزيما

(٣٢١٢٩) حضرت سعيد بن المسيب وينيط فرمات بين كه جوغير ذى رحم محرم كوبهدد ان برعض نه وصول كرے أس كووالي لينے كا اختيار ہے۔

١ ، ٢٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبِيلَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتُ فِي يَدِهِ ، فَإِذَا أَعْطَاهَا ، فَقَدُ جَازَتُ .

(۲۲۱۳۰) حضرت عامر رہیٹی فرماتے ہیں کہ جب آ دی کسی کو ہبدد ہے تو وہ اُس کا زیادہ حق دار ہے جب تک کہ وہ اُس کے قبضہ میں ہے بھر جب اُس نے اُس کوعطاء کر دیا تو اب وہ نا فذہ وگیا۔

#### ( ٢١٢ ) من كرِه الرَّجوع فِي الهِبةِ

#### جوحفرات ہبددے کررجوع کرنے کونا پسند کرتے ہیں

( ٢٢١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، فَمَثْلُهُ مَثَّلُ الْكُلْبِ أَكُلُ جَنَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ. (ترمذى ١٢٩١ـ ابوداؤد ٣٥٣٣)

(۲۲۱۳۱) حضرت ابن عمر وہاتئ اور حضرت ابن عباس وہاٹٹ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَبَلِ اَسْتَحَاقِبَ نے ارشاد فرمایا: آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مدید دے کرواپس لے، جوابیا کرے اُس کی مثال اُس کتے کی ہے جو پہلے خوب کھائے جب اُس کا پیپ بھر جائے توق ۔

کردے چھراپنی نے کوچاٹ لے۔ پریمن دو وہوی پر دو دیٹے میں مرد میٹر مری میں دو مریک کاریک کاریک میں مورفی دی مرکز کا کاریکو مرکز

( ٢٢١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قُيْنِهِ. (بخارى ٢٦٢٢ـ ترمذى ١٣٩٨)

(۲۲۱۳۲) حفرت ابن عباس ولاتئو ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنَّافِی ﴿ نے ارشاد فر مایا: ہمارے لئے بروں کی مثال نہیں ہے ( کہ اُن کی پیروی کریں) ہبددے کرواپس لینے والا اُس کتے کی طرح ہے جوتے کرے اُس کو چاہ ہے۔

الن ويرون مري المبدوع مروا في الله عن خِلاس ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهُ مَثَلُ الْكُلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ.

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) کي کستاب البيرع والأقفية که ( ۲۲۱۳۳ ) حضرت ابو ہریرہ در دالٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَالْفَظَةَ بنے ارشاد فرمایا: جوفحص ہبدد ہے کر رجوع کرے اُس کی مثال

اُس کتے کی ہے جو پیٹ بھرنے کے بعد قے کردے پھرانی قے کودوبارہ جاٹ لے۔

( ٢٢١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلَّ لِرَجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِيَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ. (بيهقى ١٥٩- نسائى ١٥٣٥)

(۲۲۱۳۴) حضرت طاؤس سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْ النَّيْنَ ارشاوفر مايا: آ دمی کے لئے مبدد ہے کررجوع کرنا حلال نہيں

بسوائے اسے بیٹے ہے۔

( ٢٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمِثْلِ الْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ. (بخارى ٢٢٣٣ـ احمد ١/ ٥٣)

(rrima) حفزت اسلم سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِ النظافيَةَ نے ارشاد فرمایا: جو تخف مبدد ہے کرواہس رجوع کرے اُس کی مثال

أس كتے كى ہے جوتے كرك أس كوچاك لے۔

( ٢٢١٣٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَثْلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هِيَتِهِ ، كَالْكُلْبِ يَهِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْنِهِ. (نسائى ١٥٣٦)

(۲۲۱۳۱) حفرت طاؤس حضور مَلِقَفَظَةَ كاصحاب وْلاَتْهُ كُلُّ مِي كَرْتُ بِين كَهْ حضورا قدس مِلْفِظَةَ فَهِ فَارشاه فرمايا: بهدے كروا پس

لينے والے كى مثال أس كتے كى ہے جوتے كركے پھرأس كوچاك لے۔

( ٢٢١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعَائِدُ فِي هِيِّهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ. (بخاري ٢٦٢١\_ مسلم ١٣٢١) (٢٢١٣٧) حضرت ابن عباس والثور عمروى م كم حضور اقدس مَطِيقَكَ في في ارشاد فرمايا: بهدد ركرواليس لين والاق كرك

جا منے والے کی اطرح ہے۔

#### ( ٢١٣ ) فِي شِراءِ السَّكرانِ وبيعِهِ

## نشئي آ دمي كاخريد وفروخت كرنا

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ، قَالَ: ( ٢٢١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ جَازَ عَلَيْهِ.

(۲۲۱۳۸) حضرت ابراہیم براییم برایی فرماتے ہیں کہشتی آدمی جس چیز کے بارے میں کلام کرے وہ اُس پر نافذ ہوجائے گا۔

( ٢٢١٣٩ ) حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِى ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، أَنَّهُ قَالَ فِى السَّكْرَانِ :أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا

يَجُوزُ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيةِ.

(۲۲۱۳۹) حضرت زہری واٹین فر ماتے ہیں کہ نشی آ دمی کا خرید وفر وخت کرنا جائز اور درست نہیں ہے وہ بے وقوف کے منزلہ

( ٢٢١٤. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عن عمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ لَا يُجِيزُ بَيْعَهُ ، وَلَا شِرَانَهُ.

(۲۲۱۴۰) حضرت حسن جائے فرماتے ہیں نشکی آدمی کی خرید وفروخت درست نہیں۔

( ٢١٤ ) فِي الرَّجلينِ يشترِ كَانِ فِي السَّلعةِ فتقوّم على أحدِهِما بِعشرةِ وعلى الآخرِ بِتِسعةِ ووآ دمى كسى سامان كے مالك ہول ان ميں سے ايك كورس ورجم اور دوسر كونو درجم ميں ملے ہول ( ٢١٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا

بِعِشْرِينَ ، وَيِصْفُهُ عَلَى الآخِرِ بِعَشْرَةٍ ، قَالاَ :إِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً ، أَوْ مُرَابَحَةً ، فَهُو يَضْفَانِ بَيْنَهُمَا.
(۲۲۱۳۱) حضرت ابن سرین سے مروی ہے کہ ایک کپڑا دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھا، ان میں سے ایک نے نصف ہیں درہم میں اور دوسرے نے نصف دی درہم میں خریدا۔ فرمایا اگروہ دونوں اُس کومساومۃ اور مرابحۃ فروخت کریں تو منافع اُن کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔

( ٢٢١٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغِيِّ وَالْحَكَمِ : فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ : إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ ، وَاشْتَرَى الآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ : إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمُوالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوَمَةً فَالنَّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

ر ۲۲۱۳۲) حضرت شعمی براتیمیا اور حضرت تھم پریشیز ہے مروی ہے کہ دوآ دمیوں نے مل کرایک سامان خریداً، ایک نے آ دھا ہیں درہم میں اور دوسرے نے آ دھادی درہم میں خریدا، حضرت شعمی پریشیائہ فرماتے ہیں کہ اگروہ اُس سامان کومرا بھٹ فروخت کریں تو نفع راُس المال کے اعتبار ہے ہوگا اوراگروہ مبیع مساومہ کے اعتبار سے فروخت کریں تو منافع نصف نصف ہوگا۔ اور حضرت تھم پریشیائہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں منافع آ دھا آ دھا ہوگا۔

( ٢٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً. فَالرِّبُحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوِمَةً ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۲۲۱۳۳) حضرت حسن خواشی فرماتے ہیں کہ اگروہ اُس کومرا بحنہ فروخت کریں تو منافع راُس المال کی بقدر ہوگا ،اورا گر بھی مساومة کے ساتھ فروخت کریں تو منافع آ دھا آ دھا ہوگا۔حضرت قبادہ ڈٹائٹو بھی ای طرح فرماتے ہیں۔

( ٢٢١٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَد بْنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سُيْلَ حماد عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ

عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ عَلَى الآخرِ ، قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُؤُوسِ أَمْوَ الِهِمَا.

(۲۲۱۳۳) حضرت حماد سے دریافت کیا گیا کہ ایک سامان دوشخصوں کے درمیان مشترک ہے۔ایک کو دوسرے سے زیادہ قیمت میں پڑا ہے۔آپ پرلیٹیزنے فرمایا نفع رائس المال کی بفترر ملے گا۔

### حچفروانے نہآ یا تو بیچیز تیری

( ٢٢١٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عِنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَوْهَنُ الرَّهُنَ فَيَقُولُ :إِنْ لَمْ أَجِنُك بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ؟ قَالَ :كُيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(۲۲۱۳۵) حفرت ابن عمر واليئو سے دريافت كيا كيا كه ايك فخض دوسرے كے پاس ربن ركھوا تا ہے اور يول كہتا ہے كه اگر مي تيرے پاس اتنے اتنے ندلے كرآيا توية تيرى؟ آپ واليؤنے فر مايا بياس كنہيں ہوگی۔

( ٢٢١٤٦ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِى الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ : إِنْ لَمُ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : الرَّهُنُ لَا يَغْلَقُ ، وَإِنْ قَالَ : إَنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَبِغُهُ وَاقْتَضِ الَّذِى لَكَ ، قَالَ : لَا يَكُن أَمِينَ نَفْسِهِ ، وَلَا يَبعُه.

(۲۲۱۳۲) حفزت ابراہیم ویشیزے مردی ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پاس رہن رکھواتے ہوئے یوں کیے کہ اگر میں تیرے پاس استے استے نہ لے کرآیا تو میہ چیز تیری۔آپ نے فر مایا:مقررہ چیز ادانہ کر سکنے کی صورت میں مرتبن اُس کا ما لک نہیں ہوتا۔اوراگروہ رئن رکھتے وقت یوں کہہ دے کہ اگر میں تیرے پاس استے استے نہ لے کرآیا تو اِس کوفروخت کر کے جیتے تیرے بنتے ہیں وہ پورے کر لے۔آپ نے فرمایا:اپنے نفس کا مین نہیں ہوگا۔وہ اُس کوفروخت نہ کرے۔

#### ( ٢١٦ ) العبد يكون بين الرّجلينِ فيعتِق أحدهما نصِيبه

غلام دو خصول كدرميان مشترك بوءان ميں سے ايك خص اپنا حصه آزاد كرد \_ على مار و خصول ينا حصه آزاد كرد \_ على الله على الله على الله عن سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ النَّصُرِ بْنِ أَنَس، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ النَّصُرِ بْنِ أَنَس، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْطًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أَوْ نَصِيبًا ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِدٍ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اللهُ مَالَى اللهِ عَلَيْهِ.

(بخاری ۲۳۹۳\_ مسلم ۱۱۳۰)

(۲۲۱۳۷) حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹو سے مردی ہے کہ حضور اقد س مُلِلْفُکٹِیج نے ارشاد فر مایا: جو محض غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کردے، تو اُس پر لازم ہے کہ اگر اُس کے پاس مال ہے تو ساتھی کو مال دے کر اُس کو بورا آزاد کردے، اگر اُس کے پاس مال نہیں ہے تو غلام سے اس قیمت کے بدلہ میں کام لیا جائے گا۔ اُس پر مشقت ڈالے بغیر۔

( ٢٢١٤٨ ) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أُعْتِقَ مِنْهُ مَّا أَعْتَقَ. (مسلم ١١٣٩ـ ابوداؤد ٣٩٣٩)

(۲۲۱۴۸) حصرت ابن عمر دوائیو ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلَافِظِیَجَ نے ارشاد فر مایا: اگر وہ شخص مالدار ہوتو ضامن ہوگا۔اوراگر مالدار نہ ہوتو جواُس نے حصہ آزاد کیا ہے وہ آزاد شار ہوگا۔

( ٢٢١٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَّرٌ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِفْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، صَمِنَ لأَصْحَابِهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَقَالَ ابْنُ عُمَّرَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ. (٢٢١٣٩) حضرت ابن عمر وَقَاتُ عَمر وى بَ كَحضورا قدس فَرَافَظَ فَيْ ارْثاد فر ما يا: جُوْحَف غلام مِن سے اپنا حصر آزاد كردي وَالر اس كے پاس مال بود وہ اپنے ساتھى كے لئے قبت كا ضامن ہوگا۔ حضرت ابن عمر وَقَ اللهِ فرماتے ہيں كه اگروہ مال دارنہيں بوتا غلام خودا بنى بقيہ قبت كے لئے كوشش كرے گا۔

( .770 ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسُودِ وبين أُمِّنَا غُلَامٌ فَدُ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا فَأَرَادُوا عِنْقَهُ وَكُنْت صَغِيرًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَسُودُ لِعُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ : أَعْتَقُوا أَنْتُمْ ، وَيَكُونُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى نَصِيبِهِ حَتَّى يَرُغَبَ فِي مِثْلِ مَا رَغِبُتُمْ فِيهِ ، أَوْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ.

(+۲۲۱۵) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت الاسود اور جہاری والدہ کے درمیان ایک غلام مشترک تھا۔ وہ غلام جنگ قادسیہ میں شریک ہوا اور خوب بہا دری دکھائی۔ اُن سب نے اُس کوآ زاد کرنے کا ارادہ کیا، میں اُس وقت کم عمر تھا۔ حضرت اسود نے حضرت عمر جھاٹیؤ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت عمر جھاٹیؤ نے ارشاد فرمایا: تم اپنا حصہ آزاد کردو، اور عبدالرحمٰن کے لئے اُس کا حصہ ہوگا، یہاں تک کہ اس کی بھی اس بات میں رغبت ہوجائے جس میں عبس ہوئی ( یعنی آزادی ) یا بھروہ اپنا حصہ وصول کر لے۔

( ٢٢١٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ غُلَامٌ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخُوتِى فَأَرَدُت أَنْ أَعْتَقَهُ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَا تُفْسِدُ عَلَى شُرَكَائِكَ فَتَضْمَنَ ، وَلَكِنْ تَرَبَّصُ حَتَّى يَشِبُّوا.

(۲۲۱۵۱) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک غلام مشترک تھا، میں نے اُس کوآ زاد کرنے کا

ارادہ کیا،حضرت ابن مسعود وٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُن سے ذکر کیا،آپ وٹاٹٹو نے فر مایا: اپنے شریکول کی شراکت میں نسادمت ڈال در نیقو ضامن ہوگا۔تو اُن کے بڑے ہونے کا انتظار کر۔

( ٢٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۱۵۲) حفرت عمر والثيث سے اس طرح مروی ہے۔

( ٢٢١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّنُونَ الرَّجُّلَ يَغْتِقُ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا.

(۲۲۱۵۳) حضرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں کہ آ دمی مالدار ہونے کی صورت میں اگرمشتر ک غلام میں اپنا حصہ آ زاد کر دے تو تعمیں صحابہ «النویسے منقول ہے کہ وہ ساتھی کے لئے ضامن ہوگا۔

( ٢٢١٥٤ ) حَدِّثُنَا أَزْهُرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَرَكِبَ

شَرِیکُهُ اِلَی عُمَرَ ، فَکَتَبَ أَنْ یَفَوَّمَ عَلَیْه أَعلی الْقِیمَةِ. (۲۲۱۵۲) حضرت محمر طلی ایک نام دو شخصوں کے درمیان مشترک تھا،ان میں سے ایک نے اُس کوآزاد کرویا،

۔ اُس کا ساتھی سواری پر سوار ہو کر حضرت عمر دواٹنڈ کی خدمت میں آیا ، آپ دواٹنڈ نے تحریر فرمایا : اِس کے لئے غلام کی ا<sup>عالی</sup> قیت لگا کر صفان ادا کر۔

( ٢٢١٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ شُورَيْحُ لَيَحْبِسَهُ بِهِ.

(٢٢١٥٥) حفرت معنى ويطيئ فرماتے بين كوا كرشر ك قاضى موتے تواس كوضروراس كام پرقيدكرتے۔

( ٢٢١٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ

أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ.

(۲۲۱۵۲) حضرت ابراہیم پریٹی ہے مروی ہے کہ اگر ایک غلام دو بندوں کے درمیان مشترک ہو پھراُن میں سے ایک اپنا حصہ

آزاد کردے، تو اگر اُس کے پاس مال ہے تو ساتھی کے لئے ضامن ہوگا اور اگر مال نہیں ہے تو غلام اپنی باقی قیت کے لئے کوشش کرےگا۔

( ٢٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنُ سُفْیَانَ ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَیْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَیْمَانَ بُنَ یَسَارٍ فَقَالَ :مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ :إِنَّهُ صَغِیرٌ ؟ فَقَالَ :السُّنَّةُ.

(۲۲۱۵۷) حضرت اسامہ بن زید دلائو فرماتے ہیں میں نے سلیمان بن بیار سے سوال کیا؟ انہوں نے اس طرح کہا، میں نے عرض کیا کہ وہ تو حجوثا ہے انہوں نے کہا کہ سنت یہی ہے۔

( ٢٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِيهِ

هي <u>معنف ابن الي شيبرم جم (</u> جلد 1 ) في مستخص العام المستحدد العام المستوع والأنفسية مي العام المستوع والأنفسية م

شِرْكٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا يَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِي الْعَبْدَ. (۲۲۱۵۸) حضرت حسن ڈاٹٹر فرماتے ہیں کہ اگر غلام میں کوئی شخص اپنا حصہ آزاد کردے تو اس کے لئے اس میں حصہ ہے، تو وہ باقی

حصہ کا بھی ضامن ہوگا اگروہ مال دار ہے اور اگر مال دارنہیں ہے تو غلام اپنی باتی قیمت کے لئے خود کوشش کرے گا۔

( ٢٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ :فِى الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا

نَصِيبَهُ ، فَقَالَ : هُوَ ضَامِنْ لِنَصِيبِ صَاحِيهِ.

(۲۲۱۵۹) حفنرت عروہ سے مروی ہے کہا گرغلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہواوراُن میں سے ایک اپنا حصه آزاد کردیتو وہ اینے ساتھی کے حصد کا ضامن ہوگا۔

( ٢٢١٦ ) حَدَّثَنَا يحيى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ :فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ :يَتِمُّ عِنْقُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ فِي النَّصْفِ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ. (۲۲۱۷۰) حفزت عامرے مروی ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھا اُن میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کردیا،

آپ نے فرمایا بورا آزاد ہو گیا ہے اگراُس کے پاس مال نہیں ہے تو غلام باقی نصف قیمت کے لئے کوشش کرے گا۔اور غلام کی وَلاء آ زادکرنے دالے کو ملے گی۔

( ٢٢١٦١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رُجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ فِيهِ غُنَيْمَةً لَهُ. (مسند ١٥١٣) (۲۲۱۷) حضرت ابومجلز مذافو سے مروی ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھا، ان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر

دیا،آپ دایشونے اُس کورو کے رکھا، یہاں تک کراس نے اس کے بدلے میں اپنی ایک چھوٹی بمری نیچی ۔ ( ٢٢١٦٢ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ :فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

فَيَعْتِنُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَا : هُوَ عَتِينٌ مِنْ مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يَوْمَ أَعْتَقَهُ (۲۲۱۷۲) حضرت إبراجيم پريشين اورحضرت محتمی پايشيو فر ماتے ہیں که ایک غلام جودوآ دمیوں کے درمیان ہو پھراُن میں سے ایک اپنا

حصہ آزاد کردے، آپ نے فرمایا جس نے آزاد کیا ہے اُس کے مال سے آزاد شار کیا جائے گا،اور آزاد کرتے وقت جتنی قیمت تھی اُس کااپے ساتھی کے لئے ضامن ہوگا۔

#### ( ٢١٧ ) ما العدل في المسلِّمِين ؟

# مسلمانوں میں عدالت کیاہے؟

( ٢٢١٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:الْعَلْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ، وَلاَ فَرْجٍ.

هي مصنف ابن اليشير مترجم (جلدا ) في مستقد ابن اليشير مترجم (جلدا ) في مستقد ابن اليسير مترجم (جلدا )

(۲۲۱۷۳) حضرت ابراہیم پر پیٹین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں عدل سیہے کہ اُس پر ظاہروباطن میں طعن شہو۔

( ٢٢١٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ حُتَّى ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبُ

حَدًّا ، أَوْ يُعْلَمُ عَلَيْهِ خَرِبَةٌ فِي دِينِهِ.

(۲۲۱۷۳)حفرت عامر بیشید فر ماتے ہیں کہ جب تک آ دمی پرخدُ ندگی ہویا اُس کے دین میں کوئی عیب ندمعلوم ہواُس کی گواہی دیتا

. ( ٢٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَى الْخَصْمُ

بِمَا يُجْرُحُهُ بِهِ.

(۲۲۱۹۵) حفرت حسن بیلید نمازی آ دمی کی گوائی کو جائز سمجھتے تھے۔الاّ یہ کہاس کا خصم کوئی ایسی علت لے آئے جس سے عدالت میں برجرح ہوسکتی ہو۔

( ٢٢١٦٦ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَأَلَ عُمَرُ رَجُلًا ، عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ : لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ، فَقَالَ : عُمَرُ : حَسبك.

(۲۲۱۷۷) حضرت عمر زلائش نے ایک دوسر کے مخص کے متعلق دریافت کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو خیر ہی دیکھی ہے، حضرت

عمر دِن تُونے ارشاد فرمایا یہی تعدیل تبہارے لئے کافی ہے۔

( ٢٢١٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ شُرَيْحٌ : اذَّع وَأَكْثِرُ وَأَطْنَبُ وَأَتِ عَلَى ذَلِكَ بِشُهُودٍ عُدلٍ ، فَإِنَّا قَدُ أُمِرُنَا بِالْعُدلِ ، وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالُوا :اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ . يَفُرقُون

أَنْ يَقُولُوا :هُوَ مُرِيَّبٌ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُرِيبٍ ، فَإِنْ فَالُوا :هُوَمَا عَلِمُنَاهُ عَدْلٌ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَذَٰلِكَ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۲۱۷۷) حضرت شریح پر الله یا فرماتے ہیں کہ پہلے دعویٰ کرو پھراس میں زیادتی کرواورخوب زیادتی طلب کرو،اور پھراس پر عادل مواہ قائم کرو، بے شک ہمیں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ ان سے سوال کریں ،اگروہ لوگ کہیں کہ اللہ

اعلم ، تو الله زیاده جاننے والا ہے ، اور وہ اگر الگ الگ ہو کر یوں کہیں کہ وہ تھکی ہے (شک میں ہے ) تو شک والے کی گواہی معتبر

نہیں ،اوراگر دہ کہیں کہ:ہمیں نہیں معلوم اِس کے بارے میں گریہ عادل اورمسلمان ہےتو بھروہ ان شاءاللہ اس طرح ہےادراً س کی گواہی معتبر ہے۔

### ( ٢١٨ ) الرَّجل يشترِي الجارِية على أن لاَ يبيع ولا يهب

کوئی شخص اس شرط پر باندی خریدے کہ اِس کوفروخت یا ہبنہیں کرے گا

( ٢٢١٦٨ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِي، قَالَ: ابْتَعْت جَارِيّةٌ وَشَرَطَ عَلَيّ أَهْلُهَا أَنْ لَا أَبِيعَ ، وَلَا أَهَبَ،

. وَلاَ أَمُهَرَ ، فَإِذَا مِتَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَسَأَلْت الْحَكَمَ بُنَ عُتَيْبَةً ؟ فَقَالَ : لاَ بُأْسَ بِهِ. وَسَأَلْت مَكِيْدٍ لاَ ؟ فقال الآياس به فقلت : تخاف على منه؟ قَالَ : بل ، أن حد لل

وَسَالَتَ مَكَحُولًا ؟ فقال :لا بأس به. فقلت :تخاف على منه؟ قَالَ :بلى ، أرجو لك فيه أجرين. وسألت عَطَاءً ، أَوْ سُئِلَ ؟ فَكَرهَهُ.

قَالَ الْأَوْزَاعِي : فَحَدَّنَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَسَأَلْتَ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ ؟ فَقَالَ :هَذَا فَرْ جُ سُوءٍ.

وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ فَأَخْبَرَنِي : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْنَاعَهَا مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ :عُمَرُ : لَا تَطَأْ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِك.

(۲۲۱۸) حضرت اوزاعی ہے مروی ہے کہ میں نے ایک باندی خریدی اوراً سے اہل نے بھے پر شرط لگائی کہ میں اِس کوفر وخت نہیں کروں گا ،اور نہ ہی ہبہ کروں گا اور نہ ہی مہر میں دوں گا ،اگر میں مرجاؤں تو وہ آزاد ہے ، میں نے حضرت علم بن عتیبہ ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ، میں نے حضرت مکول پر پیٹے ہے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ، میں نے عرض کیا: آپ کو مجھ پر اندیشہ ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ، میں آپ کے لیے دواجروں کی امید کرتا ہوں۔ میں نے حضرت عطاء ولیٹے ہے دریافت کیا؟ تو انہوں نے اِس کو تا بستہ ہجا۔

حضرت اوزاعی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ویشی فرماتے ہیں کہ بیج کرنا جائز ہے اور بیشرط لگانا باطل ہے، ہیں نے حضرت عبدہ بن ابولبابہ سے دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: بیر کی شرمگاہ (چیز) ہے۔ میں نے زہری سے دریافت کیا تو انہوں نے جھے بتایا کہ ابن مسعود ڈیشی نے عمر جیشی سے خط کے ذریعہ اس با عدی کا تھم بوچھا جو انہوں نے اپنی بیوی سے اس شرط پرخریدی تھی کہ اگر میں اس کو بیجوں تو اس کی قیمت کی حق دارتم ہوگی۔ تو عمر جی شیخ نے جواب دیا کہ تو ایس فرج سے ہمہستری نہیں کرسکتا جس میں غیر کا

( ٢٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنُوية لِغَيْرِك.

ر ۲۲۱۲۹)حفرت قاسم چیتی سے مروی ہے کہ حفرت عمر ڈاٹٹو نے ارشاد فر مایا: وہ تیرے مال میں ہے ہیں ہے، جس میں تیرے غیر کامھی دو ہرا حصہ ہو۔

( ٢٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْفَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَرِهَتُ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ بِشُرُطِ أَنْ لَا تُبَاعَ.

(۳۲۱۷) حضرت عائشہ ٹی مذین ناپند فرماتی ہیں کہ باندی کو اِس شرط کے ساتھ فروخت کیا جائے کہ اِس کو آ گے فروخت نہیں کرس گے۔ هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلد۲) کي کست الله فضية کي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلد۲) کي کست البيوع والأقضية کي ک

( ٢٢١٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ ، وَلَا يَهَبُ ، قَالَ : لَا يَقُرَّبُهَا.

(۲۲۱۷) حضرت سعید بن جبیر والیمیز سے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخص اِس شرط پر باندی خریدتا ہے کہ اُس کوفروخت یا ہمبنہیں کرے

گا،آپ میشیدنے فر مایادہ اُس کے قریب نہیں آئے گا۔

( ٢٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَهَا.

(۲۲۱۷۲) حفرت عروه واليؤاس كونالسندفر ماتے تھے۔

( ٢٢١٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ.

(۲۲۱۷۳) حضرت ابن عمر والتي فرماتے ہيں كه اليي شرمگاه ميں جمبسترى نه كروجس ميں كوئي شرط ہو۔

( ٢٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ ، وَلا يَهَبَ ، قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۲۲۱۷) حضرت ابراہیم پیلیلا سے دریافت کیا گیا کہ کوئی فخص اِس شرط پر باندی خریدے کہ اُس کوفروخت یا ہبہبیں کرےگا،

آپ ایشیانے فرمایا: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔

( ٢٢١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعَ ، وَلاَ يَهَبَ ، وَلاَ يَمْهَر ، قَالَ :وَدِدْت أَنَّى وَجَدْتَهَا فَاشْتَرَيْتَهَا بِهَذَا الشَّرُطِ وَأَشْتَرِطُ لَهُمْ أَنَّهَا عَتِيقٌ

(۲۲۱۷) حضرت فنعی وایلیوی سے دریا فت کیا گیا کہ کوئی مخص اِس شرط پر باندی خریدے کداُس کوفروخت یا بہدیا مہر میں نہیں دے

گا،آپ ویشید نے فرمایا: میں جا ہتا ہوں کہ میں اُس کو پالوں ، میں اُس کوشرط کے ساتھ خریدلوں گا،اور اُن کے لئے شرط لگاؤں گا کہ

جب میں مرجاؤں تو بیآ زادہے۔ ( ٢٢١٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، أَنَهُ قَالَ : كُلُّ شَوْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ

إِلَّا الْعَنَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النُّكَاحُ إِلَّا الطَّلَاقَ. (۲۲۱۷) حضرت ابراہیم مِیشیدُ فرماتے ہیں کہ ہروہ شرط جو بیچ میں لگائی جائے وہ اس کوگرادیتی ہے سوائے عمّاق کے، اور ہروہ شرط

جوتكاح مين لكاكى جائے أس كو تكاح كراديتا بيسوائ طلاق كـ

( ٢٢١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي ٱشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُك عَلَى شَرْطِهَا.

(۲۲۱۷۷) حضرت معمی پیٹیلا کے پاس ایک خاتون آئی اورعرض کیا کہ میری بٹی کواس شرط پرخریدا گیا ہے کہ اُس کوفر وخت نہیں کیا

جائے گا،آپ بایشیانے فرمایا تیری بیٹی کی شراء کی شرط پر ہے ( بعنی جوشرط شراء کے وقت لگائی ہے اس پر ہوگی )۔

( ٢٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ :أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابنتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتُ عَلَيْهِ : إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ

عُمَرَ فَكُرِهَ أَنْ يَطَأَهَا. (۲۲۱۷۸) حضرت ابن مسعود رہائٹو نے اپنی بٹی ہے باندی خریدی ، اُس نے آپ پرشرط لگا دی کداگراس کوفروخت کیا تو وہ اُس کے تمن کی زیادہ حق دار ہے۔حضرت ابن مسعود وہاٹھ نے حضرت عمر مخاٹھ سے دریا فت فر مایا ؟ حضرت عمر حہاٹھ نے اُس ہے جمبستری

( ٢٢١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ : لَا تَقْرَبُهَا.

(٢٢١٧٩) حضرت عمر ولي في في خضرت عبد الله ولي في سيفر مايا: أس تحقريب مت جاؤ\_ ( ٢١٩ ) فِي الرَّجلِ يعتِق عبدة وليس له مالٌ غيرة

اس شخص کے بارے میں جوا پناغلام آزاد کردے ارواس کی اس غلام کے علاوہ کوئی

جائيدا ديامال وغيره ندجو

( ٢٢١٨ ) حَلَّتُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِى يَحْيَى الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سُئِلَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ. (عبدالرزاق ١٦٢٦١) (۲۲۱۸۰) حضرت ابویکی الاعرج واثن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَقِيَّةً ہے دریافت کیا گیا کہ غلام کو اُس کے آتا نے اپنی

وفات کے وقت آ زاد کر دیا اور اُس کے پاس اِس کے علاوہ کوئی دوسرا مال بھی نہیں ہے اور اُس پر ( مالک پر ) دین بھی ہے۔ آنخضرت مَنْ فَيُؤَفِّهُ فِي حَكم فر ما يا كدوه غلام الينة آقاكة رض كے لئے كوشش كرے۔

( ٢٢١٨١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلِ أَعْتَقَ عَبُدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يُعْتَقُ وَيَسْعَى فِي الْقِيمَةِ. (۲۲۱۸۱) حضرت حسن وانٹوز سے مروی ہے کہ حضرت علی وہاٹوز سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنا غلام آزاد کردیا

اوراُس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال بھی نہیں ہے اور اس پر قرض بھی ہے؟ آپ وڑا ٹونے فرمایا وہ آزاد ہوجائے گالیکن اپنی قیمت

( ٢٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لها ، لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا فَقَالَ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لَا اللهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ

عُبْدُ اللهِ : تُسْعَى فِي قِيمَتِهَا.

(۲۲۱۸۲) حفرت قاسم پیشین ہے مروی ہے کہ ایک خاتون نے اپنی بائدی آ زاد کر دی اُس کے پاس اِس کے علاوہ دوسرا مال بھی ہنج ہے، حضرت عبداللہ جائین نے ارشاد فر مایا: وہ اپنی قیت میں کوشش کرے گی۔

( ٢٢١٨٣ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبُدًا لَهُ فِ

مَرَضِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، قَالَ يَسْعَى فِى قِيمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الذَّهِ. يَسْعَى لِلْغُرَمَاءُ فِى دَيْنِهِمْ ، وَنُظِرَ مَا بَقِىَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْوَرَثَةِ ثُلْثَاهُ وَلَهُ ثُلْثُهُ.

(۲۲۱۸۳) حضرت ابراہیم ویشید اُس محض کے متعلق فزماتے ہیں جس نے مرض الوفات میں اپناغلام آ زاد کیا پھرفوت ہو گیا ادرا س

پردین بھی ہواوراُس غلام کےعلاوہ اُس کے پاس مال بھی نہ ہو، فرماتے ہیں وہ اپنی قیمت کی بفقرر کوشش کرے گا ،اگر اُس کی قیمہ قرض سے زیادہ ہوتو وہ قرض خواہوں کے لئے اُن کے قرض کی کوشش کرے گا ، جو پچھے باقی رہ گیا ہے اس میں غور کیا جائے گا ، بھ

ورثاءكاس يُص دوتهانى بوگااوراس كالكتهانى حصه بوگا۔ ( ٢٢١٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِي رَجُلِ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَكَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

قَالَ: يُقَوَّمُ فِيمَةَ عَدُل ، ثُمَّ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ.

(۲۲۱۸ ۳) حضرت فعمی پرلیمیز فرماتے ہیں کہا گر کوئی مخض مرض الوفات میں غلام آ زاد کردے اور اُس کے پاس اُس کے علاوہ دور مال نہ ہو، توایک عادل مخض اُس غلام کی قیمت لگائے گا اور بھروہ غلام اُس قیمت میں کوشش کرےگا۔

( ٢٢٠ ) الرّجل يعتِق عبدة فِي مرضِهِ

کوئی شخص مرض الوفات میں غلام آزاد کردے

( ٢٢١٨٥ ) حَدَّلْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُوا

أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : أُجِيزُهُ بِرِمَّتِهِ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ لَا أَرْدُهُ.

وَقَالَ شُرَيْحٌ : أَجِيزُ ثُلْثُهُ وَأَسْتَسْعِيهُ فِي ثُلْثَيْهِ.

وقان سریع جمجیر ملند واستسوییه می منتیع . (۲۲۱۸۵) حفرت مسروق پر پیلیز سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخض نے مرض الوفات میں اپناغلام آ زاد کر دیا اور اُس کے پاس اُس کے علاوہ دوسرا مال بھی نہیں ہے؟ آپ جھاٹھ نے فر مایا: اُس کا یہ فیصلہ کل پر نافذ ہوگا ، جس چیز کو اُس نے اللہ کے لئے آ زاد کہا میر

کے علاوہ دوسرا مال بھی نہیں ہے؟ آپ دی ہے نے فر مایا: اُس کا یہ فیصلہ کل پر نافذ ہوگا، جس چیز کواُس نے اللہ کے لئے آزاد کیا میں اُس کور ذہیں کرسکتا،اور حصرت شرح کر ہیے ہے نے فر مایا: اُس کے ایک ثلث پر نافذ ہوگا اور و وباتی دوثلث میں کوشش کرےگا، ( مال دے کر آزاد ہوگا )۔

( ٢٢١٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ:قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَنَّى الْقَوْلَيْنِ أَعْجَبُ إِلَيْك ؟ قَالَ : فَوْلُ مَسْرُوة

رَجَ مِعنف ابن الى ثيب مرتم (جلدا) كَيْ الْفَتُوى ، وَقُولُ شُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى فِي الْقَصَّاءِ. أَعْجَبُهُمَا إِلَى فِي الْفَتُوى ، وَقُولُ شُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى فِي الْقَصَّاءِ.

المصابعها بھی رہی الصوی ، و مون صویع الحب ابنی رہی الفضاءِ . ۲۲۱۸۷) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعمی میاتینیا سے عرض کیا کہ: دونوں میں سے کون ساقول آپ کوزیادہ پسند ہے؟ آپ میلٹیلا نے فرمایا: حضرت مسروق میلٹیلا کا قول فتو کی میں مجھے پسند ہے۔اور حضرت شرح کریٹیلا کا قول قضاء میں مجھے زیادہ

بُنْدَے۔ ٢٢١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَغْتِقُ ثُلُثُهُ.

۲۲۱۸۷) حضرت ابن مسعود وزاین ارشاد فرماتے ہیں اُس کا ثلث آزاد شار ہوگا۔

٢٢١٨٨) حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، فَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْنَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَكَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَغْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ. (٢٢١٨٨) حفرت ابراہيم بيطة السے فخص كے متعلق فرماتے ہيں جوم ض الوفات ميں ابناغلام آزاد کر دياور أس كے باس اس

ری کی سن سن میں میں میں مجرور میں میں میں میں میں ہیں جو مرض الوفات میں اپناغلام آزاد کر دےاور اُس کے پاس اِس کےعلاوہ دوسرامال بھی نہ ہو، اُس کا ثلث آزاد شار ہوگا،اور باقی دوثلث میں وہ کوشش کرےگا؟

٢٢١٨٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِنْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ ، فَهُوَ مِنَ الثَّكْثِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ يَسْعَى فِيمَا زَادَ. ٢٢١٨٩) حفرت صحى يِشِيْرُ مُاتِ بِي كُه الرُكُولُ فَحْصَ احِينَ غلام كُوا ّزادكرنے كى وصيت كرے تو وہ وصيت ثلث مال بين نافذ ہو

، ۲۴۱۸۹) مقرت می پرتین کی از کول می این خلام اوا زاد کرنے می وصیت کرے و و وصیت ملٹ مال میں نا فذہو بی ،اگر غلام کی قیت ثلث سے زائد ہوتو جوزائدرقم ہے اُس کے لئے غلام کوشش کرےگا۔ .

### ( ٢٢١ ) إذا أعتق العَبِل فِي مرضِهِ

### جن حضرات نے مرض الوفات میں اپناغلام آزاد کیا

. ٢٢١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : يَغْتِقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ.

۰ ۲۲۱۹) حضرت یونس پرتیلیز سے مروی ہے کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ حضرت حسن پرتیلیز نے اُس شخص کے متعلق فر مایا تھا جس نے مِن الوفات میں اپنا بعض غلام آزاد کردیا تھا ، آپ نے فر مایا جتنا اُس نے آزاد کیا ہے اتنا آزاد شار ہوگا ،اور جوحصہ باتی ہے اُس کی مت کے لئے اس غلام سے کوشش کرائی جائے گی۔

٢٢١٩١ ) حَدَّثُنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ أَغْتَقَ ثُلُكَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ ، قَالَ :

یُکَامُ فِی نُکُیْدِ ، فَإِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصَایَا اسْتُسْعِی الْعَبْدَ. ۲۲۱۹۱) حفرت عطاء پیشید اُس خفس کے متعلق فرماتے ہیں جس نے اپنا ثلث غلام مرض الوفات میں آ زاد کر دیا ،فر مایا: وہ ثلث مال میں نافذ ہوگا ،اوراگراُس نے وصیتوں میں اُس کی وصیت بھی کی تھی تو غلام سے قیمت کی کوشش کروائی جائے گی۔

( ٢٢١٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ عَنَقَ كُلُّهُ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ النُّلُثِ سَعَى فِيمَا بِقِيَ مِنَ النُّكُثِ.

(۲۲۱۹۲) حضرت ابراہیم پرتشیۂ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرض الوفات میں اپنالبعض غلام آ زاد کردے ،تو پوراغلام آ زادشار ہوگئ

ائرغلام کی قیت ثلث مال سےزائد ہوتو ثلث مال سے جتنازیادہ ہے اُس کے لئے غلام کوشش کرے گا۔ ( ٣٢١٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ :سُنِلَ هشَامٌ عَنْ رَجُل أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَحَدَّثَنَا عَرْ

حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : هُوَ فِي ثُلِّيهِ ، لا يَعْدُو ذَلِكَ.

(۲۲۱۹۳) حضرت ہشام پیٹینے ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے مرض الوفات میں اپنے غلام کے بچھ جھے آزاد کر دیے، پس آپ نے حضرت حفص بن سلیمان سے روایت بیان کی کہ حضرت حسن ویشیو فرماتے ہیں وہ ثلث مال میں ہے آزاد ہوگا۔

# ( ٢٢٢ ) فِي شهادةِ السَّمِعِ أله أن يشهد بها ؟

### کیا صرف من کر گواہی دینا درست ہے؟

( ٢٢١٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ . وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالا : شَهَادَةُ السَّمْع جَائِزَةٌ.

(۲۲۱۹۳) حضرت معلی بیشید اورحضرت ابراجیم بیشید فرماتے بیں کدن کر گوابی دیناجائز ہے۔ ( ٢٢١٩٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ قَوْمِ شَيْنًا فَإِنَّهُ يَأْةِ

الْقَاضِي فَيَقُولُ : لَمْ يُشْهِدُونِي ، وَلَكِنِّي سَمِعْت كَذَا وَكَذَا.

(۲۲۱۹۵) حضرت حسن دیار فرماتے ہیں کہ اگر کو کی صحف کسی جماعت ہے کوئی بات من لے پھروہ قاضی کے پاس آئے تو بول کئر كدانهون في مجھ كواه تونبيل بناياليكن ميں نے ايسے ايسا ہے۔

( ٢٢١٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ فُرَاتٍ ، قَالَ : كَانَ لِى عَلَى رَجُلِ حَمْسُونَ دِرْهَ ` فَذَهَبْت أَتَقَاضَاهُ وَرَجُلْ يَسْمَعُ ، فَقُمْت بِهِ إِلَى شُرَيْحِ فَجَحَدَنِى فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيْنَتُك ، فَقُلْتُ :رَجُلْ كَا

يَسْمَعُ وَهُوَ مُقِرٌّ لِي ، فَقَالَ : أَدُعُ بِهِ ، فَدَعَوْت بِهِ فَشَهِّدَ ، فَقَالَ : قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ.

(۲۲۱۹۱) حضرت فرات سے مروی ہے کہ میرے بچاس درہم کمی شخص کے اوپر تھے، میں اُس کے پاس گیا، اُس سے قرض کا مط کیا ،اورا کیشخص بیسب بچھین رہا تھا ، میں اُس کوحضرت شریح پیشیز کے پاس لے کر حاضر ہوا ،اس نے میراا نکار کر دیا ،حضر س

شرت کے لیٹھانے نے مرمایا: تیرے گواہ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا:ایک فخص بیسب کچھین رہاتھا جبکہ اِس نے میرے درہموں کا اقرار تھا،آپ نے فر مایا اُس شخص کو بلاؤ، میں نے اُس کو بلایا اوراُس نے گواہی دی،حضرت شریح پیشیڈ نے اُس مخص سے فر مایا کھڑے هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد 1) في مصنف ابن الي شير مترجم (جلد 1) في مصنف ابن الي مصنف المسلم عن الأنفسية في المسلم عن الأنفسية في المسلم ا

( ٢٢١٩٧) حَلَّاثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُلْثُومِ بُنِ الْأَفْمَرِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبَىءِ

۔ (۲۲۱۹۷)حضرت ترت<sup>ع</sup> پریشیز مخبوط الحوال شخص کی گواہی کوقبول نہ فر ماتے تھے۔

( ٢٢١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ ، عَنْ بَيَان أَبِي بِشُرِ ، قَالَ : كَانَ الشَّغْبِيُّ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِيءٍ. ( ٢٢١٩٨ ) حضرت صفى ويشير مخبوط الحواس فض كي كوائي كوتبول ندكرتے تھے۔

( ٢٢١٩٩ ) حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن مغيرة، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تجوز شهادة المختبيء.

(۲۲۱۹۹)حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کمخبوت الاحوال مخف کی گواہی معتبز ہیں ہے۔

( ٢٢٢٠٠ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرِيْح ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِءِ ، قَالَ : قَالَ عَمْهُ و نُنُ حُرَّنْ : كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَانِ الظَّالِمِ ، أَهُ قَالَ الْفَاحِ

قَالَ عَمْرُو بْنُ حُرِّيْتٍ : كَذَا يُفْعَلُ بِالْنَحَانِي الظَّالِمِ ، أَوْ قَالَ الْفَّاجِرِ . (۲۲۲۰) حضرت تُرتَح بِيشِيْ مُجُوط الحواس مُحْصَ كَي كُوائِي كومعتبر نه بمجھتے تھے۔حضرت عمرو بن حریث فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ ظالم

َ فَاكُنَ كُلُّ اللَّهِ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ ، أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمْ ، وَحَلْهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ.

(۲۲۲۰۱) حضرت معنی پرلیمین فرماتے ہیں کہ جب تیرے پاس مشرکین آئیں اور تجھ کومسلمانوں کے فیصلہ کے مطابق اپنا فیصل مقرر کرلیں تو ان کوغیراسلام کے فیصلہ کی طرف مت لے جا، یا چھران کے اور ان کے اہل دین کے درمیان سے ہٹ جااور ان سے اعراض کرلے۔

### ( ٢٢٣ ) فِي الحكومةِ بين اليهودِ والنّصاري

### یبود ونصاری کے درمیان فیصله کرنا

( ۱۲۲۰۲) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهُرِى، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ حُكُومَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا ؟ فَقَالَ: أَحْكُمْ بَيْنَهُمُ بِحُكُمِكُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، لَا يَجُوزُ بَيْنَهُمُ إِلَّا مَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَا الْمُسْلِمِينَ ، لَا يَجُوزُ بَيْنَهُمُ إِلَّا مَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. (۲۲۲۰۲) حضرت زبری طِيْنِ ہے دریافت کیا گیا کہ یہودی ونصاری کے درمیان کیے فیصلہ کیا جائے، جبوہ اپنا فیصلہ ہمارے پاس لاکیں؟ آپ طِیشِی نے فرمایا: اُن کے درمیان مسلمانوں کی طرح فیصلہ کرو، ان میں بھی وہی امور جائز ہیں جومسلمانوں میں پاس لاکیں؟ آپ طِیشِی اُسْ اُسْ کِی اِسْ اِلْ مُنْ بِی وہِ اَسْلاَقُ اِسْ مِنْ بِی اِسْلاَدُ اِسْلادُ اِسْلاَدُ اِسْلاَدُ اِسْلادُ اِسْلادُ اللّٰهُ الْمِنْ الْمُسْلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُسْلِمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

جائز ہیں۔

وي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

( ٢٢٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَلُوا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ ، فَإِذَا ارْتَفَعُوا إِلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمْ مَا فِي كِتَابِكُمْ.

(۲۲۲۰۳) حضرت حسن جایشی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور اُن کے فیصلوں کوچھوڑ دو، جب وہ فیصلہ لے کرخودتمہارے یاس آئیں تو

ان کے مابین اپن کتاب (یعنی قرآن پاک) کے مطابق فیصلہ کرو۔

( ٢٢٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :بَعَثَ على مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي

بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِقٌ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ ؟ فَكَتَبَ عَلِيٌّ : أَنْ أَقِم الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي فَجَرَ بِالنَّصُرَانِيَّةِ ، وَارْفَعِ النَّصُرَانِيَّةَ إِلَى النَّصَارَى يَفُضُونَ فِيهَا مَا شَاؤُوا.

(۲۲۲۰ )حضرت علی دہانئو نے حضرت محمد بن الی بکر دہانئو کومصر کا حاکم بنا کر بھیجا،حضرت محمد دہانٹو نے حضرت علی دہانٹو کوتح سر کیا اور وریافت فرمایا کدایک مسلمان نے نصرانی عورت سے زنا کیا ہے اس کا کیاتھم ہے؟ حصرت علی والحق نے جواب تحریر فرمایا کہ جس

مسلمان نے نصرانیہ کے ساتھ زنا کیا ہے اُس پر حد جاری کرو،اورنصرانیہ خاتون کونصاریٰ کے حوالہ کر دووہ اُس کے بارے میں جو عامیں فیصلہ کریں۔ ا

( ٢٢٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّئِّي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نُسِخَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ ﴿ أُحُكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَغْرِضُ عَنْهُمْ ﴾. (طبرى ٢٣٥)

(٢٢٢٠٥) حفرت عكرمه والله في فرمات بين كرقرآن باك كرآيت ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ منسوخ موكن بيقرآن

كا آيت ﴿ أُحُكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ ــــ

( ٢٢٠.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ حَكَمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْكُمْ.

(۲۲۲۰۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدا گر چا ہوتو فیصلہ کرلواورا گر چا ہوتو نہ کرو۔

( ٢٢٢.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيًّا بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْهِ يَهُودُ مَعَ يَهُودِكَى وَمُنَافِقٍ. (ابوداؤد ٣٣٣٩)

(۲۲۲۰۷) حفرت معمی والید سے مروی ہے کہ آنخضرت مَالِفَظَ اِنْ أس يبودي كورجم فرملياتها جس كو يبود نے ايك يبودي اور منافق کے ساتھ بھیجا تھا۔

( ٢٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُو دِيَّنَّا وَيَهُو دِيَّةً.

(تر مذی ۱۳۳۷ احمد ۵/ ۹۱)

(۲۲۲۰۸) حفرت جابر بن سمر و دلاثور سے مروی ہے کہ آنخضرت مَرِّفَقِیَّ نے ایک یہودی مرداور خاتون کورجم فر مایا۔

( ٢٢٠.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوَّةَ :عنِ الْبَوَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

هي معنف ابن الب شيب مترجم (جلد۲) في معنف ابن الب البيوع والأنضية في معنف ابن البيوع والأنضية في معنف ابن البيوع والأنضية في معنف المنطقة وتعالى المنطقة وتع

(۲۲۲۰۹) حضرت براء و التو سے مردی ہے کہ آنخضرت مُطِفَظَةً نے ایک یہودی کورجم فر مایا۔

جنہوں نے ان کورجم کیا تھا۔

( ٢٢٢١ ) حَدَّثَنَا عبد الرحيم بن سليمان ، عَنْ مجالد ، عن عامر ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً. (مسلم ١٣٢٨ ابوداؤد ٣٣٣٨)

وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُو دِيَّيْنِ أَنَا فِيمَنُ رَجَمَهُمَا. (مسلم ١٣٢٦- ابو داؤد ٣٣٣٠) (٢٢٢١) حفرت ابن عمر رَفَاتُو عصروى بكة تخضرت مَرَّفَقَةَ في دويبوديول كورجم فرمايا - مِن بَصَى أن لوگول مِن سع بول

( ٢٢٤ ) شهادة شارب الخمر تقبل أمر لاً ؟

شرابی آ دمی کی گوائی قَبول کر ئیں گے کہٰ ہیں؟

( ٢٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَسَأَلِنِي عَنْهُ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ خَيْرِ شَبَابِنَا ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.

سے اس کو انہوں نے اس کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا؟ میں نے عرض کیا ہمارے نو جوانوں میں سے اچھا ہے۔ تو آپ پاس گواہی دی، انہوں نے اُس کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا؟ میں نے عرض کیا ہمارے نو جوانوں میں سے اچھا ہے۔ تو آپ

نَ أَسَى كُوانَى كُوتِولَ قرمايا-( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ :

ال طفر كتب إلى ابني الوسى وفي رجل سوب الحصو إن ماب عن ملك المساد. ( ٢٢٢١٣) حضرت عمر الله في خضرت ابوموى اشعرى ولي كو كريز مايا كه شرابي اكرتوبكر لي وأس كى كوابى قبول كرلو-( ٢٢٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَ يِكِيعٌ، عَنْ إِسُوائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ: أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ ضُوِبَ فِي الْخَمُو.

(۲۲۲۱۲) حضرت شعنی ویشید نے ایسے خص کی گواہی قبول فر مائی جس کوشراب کی وجہ سے حدلگائی گئی تھی۔

( ۲۲۵ ) فِی شهادة الأخرِلاَّخِيهِ بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں

( ٢٢٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ

(۲۲۲۱۵) حضرت عمر بن عبد العزيز والثين نے بھائي كى كوائى بھائى كے حق ميں قبول فرمائى \_

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْن فضيل ، عن عطاء بن أبي رباح ، قَالَ : كان بين رجلين من الحي خصومة ، فشهد لأحدهما أخوه لأبيه وأمه عند شريح ، فقال الرجل : أنت أخوه ، قَالَ : فهل لك من الذي تشهد عليه

شيء ؟ قَالَ : لا ، قَالَ لحصمه : فبأى شيء أرد شهادته؟.

(۲۲۲۱۲) حضرت عطاء بن ابی رباح پیشید سے مروی ہے کہ محلّہ کے دوآ دمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ،ان میں سے ایک کے لیے اس کے بھائی نے حضرت شرح میشید کے سامنے گواہی دی، دوسر مے خص نے کہا کہ تو اُس کا بھائی ہے، حضرت شرح میشید نے دریافت فرمایا کہ: کیا تیرے لئے کوئی چیز ہے اُس مخص سے کہ تو اُس پر گوائی دے؟ اُس نے کہا کہ بیس۔ آپ نے قصم سے فرمایا

( ٢٢٢١٧ ) حَدَّثْنَا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن الشعبي ، قَالَ :أدني ما تجوز شهادته :شهادة الأخ لأخيه.

(۲۲۲۱۷) حفرت صعبی بیشید فرماتے ہیں کہ سب سے قریبی رشتہ دار کہ جس کی گواہی جائز ہے وہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے کواہی ہے۔

( ٢٢٢١٨ ) حَدَّثُنَا ابن مهدى، عن حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: تجوز شهادة الأخ لأخيه.

(۲۲۲۸) حفرت ابراہیم میشید بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں قبول (معتبر) جمحت تھے۔

( ٢٢٢١٩ ) حَدَّثُنا ابن مهدى ، عن سفيان ، عن عثمان البتى ، عن الشعبى : بمثله.

(۲۲۲۱۹) حفرت فعلی بیشیا سے اس طرح مروی ہے۔

چرک چیز کی وجہ سے تو اُس کی گوائی کورد کررہاہے؟

( . ٢٢٢٢ ) حَكَّثُنَّا روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن مزاحم بن أبي مزاحم ، عن ابن أبي يزيد ، عن ابن الزبير : أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه.

(۲۲۲۰) حضرت ابن زبیر دلایش نے بھائی کی گواہی کو بھائی کے حق میں معتبر قرار دیا۔

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لَآخِيهِ.

(۲۲۲۱) حضرت حسن برانطیا بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں معتر سجھتے تھے۔

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لَاخِيهِ إِذَا كَانَ عَدُلًا.

(۲۲۲۲۲) حفرت شریح ویشید فرماتے ہیں کہ بھائی اگر عادل ہوتو اُس کی گوائی بھائی کے حق میں معتر ہے۔

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ

البيرع والأقضية (جلده) في المستريم (جلده) في المست

(۲۲۲۳) حضرت شرت کریشید نے بھائی کی گوائی بھائی کے حق میں قبول فر مائی۔

# ( ٢٢٦ ) الرّجل يُحَلّف فينكل عن اليمِين

# آ دمی سے شم اٹھوائی جائے وہشم اٹھانے سے اٹکارگردے

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : نَكُلَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَنِ الْيَمِينِ ، فَقَصَى شُرَيْحٌ ، فَقَالَ النَّرِيْكِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ مَضَى قَصَانِى.

(۲۲۲۲) حفرت حارث بنی نوسے مردی ہے کہ ایک تخص نے حضرت شرق بریشین کے سامنے تسم اٹھانے سے انکار کردیا، حفرت شرق بریشین کے سامنے تسم اٹھا تا ہوں، حفرت شرق بریشین نے فرمایا میرافیصلہ اب ہو چکا ہے۔ ( ۲۲۲۲ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی مُلَیْکَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَهُ أَمَرَهُ أَنْ یَاسْتَحْلِفَ امْرَأَةً فَا اَنْ مَا مَا اَنْ مَا اَنْ مَا اَنْ مَا اَنْ مَا اَنْ مَا مُوا اَنْ مَا مُورُدُ مُنْ اَنْ مَا مُنْ اِنْ مَا اَنْ مَا اَنْ مَا مُعَامِلُونَ اَنْ مَا اَسْرِ مَا مَا مَا مُورُدُ مَا الْمُولُمُ الْمُوا الْمَا مُنْ مَا مُورِدُ مُنْ الْمُوا الْمَا الْمُوا مُنْ الْمُوا مُنْ الْمَا مُنْ الْمُوا مُنْ الْمَا مُولِلُكُمْ مَا الْمُوا مُنْ الْمَا مُنْ الْمُوا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُوا مُنْ مُنْ الْمُوا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُوا مُنْ الْمُوا مُنْ الْمُوا مُنْ مُنْ الْمُوا مُنْ الْمُوا مُنْ الْمُوا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُوا مُنْ الْمُوا مُنْ مُنْ مُنْ الْمُولُمُ مُنْ الْمُوا مُنْ الْمُوا مُنْ الْمُنْ الْمُوا مُنْ الْمُو

(۲۲۲۵) حفرت ابن عباس دیار نے ایک خاتون سے تیم اٹھانے کا کہا، اُس نے قتم اُٹھانے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے وہ تیم اس کولازم کردی۔ (بعنی بغیرتیم کے اس کے حق فیصلنہیں کیا جائے گا)

( ٢٢٢٦ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِنَمَانِمِنَةِ دِرْهُمٍ ، فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَوِى عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ :عُثْمَانُ : بِعْتِه بِالْبَرَانَةِ ، فَآبَى أَنْ يَحْلِفَ ، فَرَدَّهُ

(۲۲۲۲) حضرت ابن عمر دلی شخو نے آٹھ سودر ہم کا ایک غلام فروخت فر مایا۔مشتری نے اس میں عیب پایا،وہ جھگڑا لے کر حضرت عثمان دلی شخو کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت عثمان دلی شخو نے دریافت فر مایا کہ: آپ نے عیب سے بری ہو کر فروخت کیا تھا؟ انہوں نے قتم اٹھانے سے انکار کردیا،حضرت عثمان دلی شخو نے غلام اُن کوواپس لٹادیا۔

( ٢٢٢٧ ) حَذَثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَابْنِ شُبُرُمَةَ ، قَالَا :اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ غُلَامًا لاِمْرِءٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ حُمَّ الْغُلَامُ ، فَجَاء لِيرُد الْغُلَام ، فَخَاصَمَهُ إِلَى الشَّغْبِيِّ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ :بَيْنَتُك أَنَّهُ دَلَسَ لَكَ عَبْبًا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ لِى بَيْنَةٌ ، فَقَالَ :لِلرَّجُلِ : الْحَلِفُ أَنَّك لَمْ تَبِعُهُ ذَا دَاءٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّى أَرُّةُ الْيَمِينَ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَضَى الشَّغْبِيُّ بِالْيَمِينِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِمَّا أَنْ تَخْلِفَ وَإِلَّا جَازَ عَلَيْك الْفُلَامُ.

(۲۲۲۷) حضرت مغیرہ اور حضرت شبر مدے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ نے ایک غلام خریدا، جب اُس کو لے کر مکان پر پہنچ تو غلام کو بخار ہو گیا ، وہ غلام کووا پس کرنے کے لئے لے کرآئے ، جھگڑا حضرت شعبی پریٹیٹا کے پاس لے گئے ، آپ پریٹیٹا نے حضرت عبد اللہ ہے فر مایا :اس پر گواہ چیش کرد کہ اس نے تیرے سے غلام کے عیب کو چھپایا ہے۔ آپ پریٹیٹا نے فر مایا میرے پاس گواہ نہیں ہیں ، معند ابن الیشیر مترجم (جلد ۲) کی در مرحض سے فر مایا: آپ تم افحاؤ که آپ نے غلام بیاری کی حالت میں فروخت نہیں کیا۔ اُس مخف نے حضرت فعمی پریشوں نے دوسر مے خص سے فر مایا: آپ تم افحاؤ که آپ نے غلام بیاری کی حالت میں فروخت نہیں کیا۔ اُس مخف نے

تعرب کی چین کے دو مرجے سے مرہایہ آپ مہ معاویہ اپنے میں ایک کا فیصلہ فرمایا اور فرمایا: آپ تیم اٹھاؤ وگرنہ آپ پر غلام کہا کہ میں تتم کوعبداللہ پرلٹا تا ہوں،حضرت فیعنی پرالیجیڈ نے اُن پرتیم اٹھانے کا فیصلہ فرمایا اور فرمایا: آپ تیم اٹھاؤ وگرنہ آپ پر غلام ان میں دور پر محل

### ( ٢٢٧ ) فِي القاضِي يأخذ الرِّزق

### قاضی کاتنخواه (اجرت)لینا

( ٢٢٢٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ زَيْدٌ بنُ ثَابِت يَأْخُذُ عَلَى الْقَصَاءِ أَجْرًا.

(۲۲۲۲۸) حفرت زيد بن ثابت زي قضاء پراجرت ليت تھے۔

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَلَهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَصَاءِ أَجْرًا. وَذَكَرَ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ ، أَوْ شَيء هَذَا مَعْنَاهُ.

(۲۲۲۲۹)حضرت مسروق پراتیج قضاء پراجرت نہیں لیتے تھے۔

( ٢٢٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكُرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكُرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكُرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكُرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكُرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكُرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكُرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى

(۲۲۲۳۰) حضرت حسن والثرة فرماتے ہیں کہ میں قضاء پراجرت لینے کونا پیند کرتا ہوں۔

( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا ، وَلَا صَاحِبِ مَغْنَمِهِمُ.

(۲۲۲۳) حضرت عمر جائٹے فرماتے ہیں کہ سلمانوں کے قاضی کے لئے اجرت لیٹا مناسب نہیں ہے،اور نہ ہی اُن کے مال غنیمت والے کر گئر

﴿ ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْقَاضِى رِزْقًا مِنْ بَيْتِ
مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

(۲۲۲۳۲) حفرت محمد ولفيلا اس ميں کوئی حرج نہيں سمجھتے تھے کہ قاضی بيت المال ہے اجرت وصول کرے۔

( ٢٢٢٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : بَلَغَنَا ، أَوْ قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ عَلِيًّا رَزْقَ شُرَيْحًا خَمْسَمِنَةٍ.

(۲۲۲۳۳) حفرت این ابی کیلی و این سے مروی ہے کہ حفرت علی واٹٹو نے حفرت شرح براتیجیوں کی پانچے سودرہم اجرت ( تنخواہ )مقرر فر مائی تھی۔

#### ( ٢٢٨ ) فِي بيعِ الثمرةِ متى تباع ؟

# تعِلوں کی بیع کابیان ( اُن کوکب فروخت کیا جائے گا؟ )

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا.

(۲۲۲۳۴) حفرت ابن عباس ولا تنو فرماتے ہیں کہ پھلوں کی بیج سے منع کیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ یک کر کھانے کے قابل ہو جائیں،اورحضرت ابن عمر دلائو فرماتے ہیں کہ جب یک کر ظاہر ہوجائیں تو تھے جائز ہے۔

( ٢٢٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مِنَ الرِّبَا أَنْ تُبَاعَ النَّمَرَةُ وَهِيَ مُغَضَّفَةٌ لَم تَطِبُ.

(۲۲۲۳۵) حضرت عمر و الثاد ارشاد فرماتے ہیں کہ کینے ہے قبل بھلوں کی بیچ کرنا سود ہے۔

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : لَا تُسْلِم فِي نَخُلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ ، أَوْ يَحْمَرَّ، وَلَا فِي فِرَاخِ زَرْعٍ وَهُوَ أَخْضُرُ حَتَّى يُسَنِّبِلَ.

(۲۲۲۳۱) حضرت الاسودية فرماتے ہيں كە محبور ميں تع سلم مت كريهاں تك كدوه زرديا سرخ ند موجائے ،اوراس طرح جيموني

تھیتی میں ،اس حال میں کہ وہ سر سنر ہو، یہاں تک کدأس کا پھول آ جائے۔

( ٢٢٢٣ ) كَاذَنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلاحُهَا. (بخارى ٢١٨٣ ـ مسلم ١١٦٤)

(٢٢٢٣٤) حضرت سالم إيشيد اپ والد سے روايت كرتے ہيں كه الخضرت مِرافظة في الله الله يكنے سے قبل بيع كرنے سے منع

( ٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا يَبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ وَتَوْمَنَ عَلَيْهِ الآفَةُ .

(۲۲۲۳۸) حضرت ابراہیم ریشیل فرماتے ہیں کہ جب تک تھجور کی شخصل شخت ندہو جائے اوروہ آفت سے محفوظ ندہو جائے اُس کی سی نہیں کریں گئے۔

( ٢٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زيد بن ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَتُهُ إِذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا.

(۲۲۲۳۹) حضرت خارجہ بن زید بن ثابت دیا ہے تھاں کے درخت کی بیج فرمادیتے تھے جب ثریاستارہ طلوع ہوتا تھا۔ (پیاس کے يكنے كى علامت ہوتى ) ( ٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْثَمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا. (مسلم ٨٦- احمد ٣/ ٣٨١)

(۲۲۲۴) حفرت جاً بر و اثن ہے مروی ہے کہ حفرت سالم واثنی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت مُزَافِظُوَعَ فَا نے بھلوں کو کینے سے بل تع کرنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٢٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا تُبَاعُ النَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُو وَتُؤْمَنَ عَلَيْهَا الآفَةُ.

(۲۲۲۲) حفرت سعید بن المسیب مراثی فرماتے ہیں کہ پھلوں کی بھے مت کردیہاں تک کہ وہ نشو دنما پالیں اور آفت ہے محفوظ ہوجا کیں۔

( ٢٢٢٤٢ ) حَلَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، قِيلَ لأَنَسٍ : وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهًا ؟ قَالَ : تَحْمَرُ ، أَوْ تَصْفَرُ . (بخارى ٢١٩٨ ـ مسلم ١١٩٠)

(۲۲۲۳۲) حضرت انس و الله عصروى من كم آنخضرت مَرْافِينَ في نهذة صلاح سے قبل كبلوں كى بيع سے منع فرمايا ہے۔ حضرت انس جها لله سے عرض كيا كيابذة صلاح سے كيام د ہے؟ آپ والله نے فرمايا كبل سرخ يازرد ہوجائے۔

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكْيْرِ بُنِ عَامِرٍ ، عن عامر ، قَالَ : لَا يَبَاعُ النَّخُلُ حَتَّى يَحْمَرُ ، أَوْ يَصْفَرَّ.

(۲۲۲۳۳) حفزت عامر بیشید فرماتے ہیں کہ محجور جب تک سرخ یازردنہ ہوجائے اُس کی بیچ نہیں کی جائے گی۔

( ٢٢٢٤٤ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا احْمَرَّ بَعْضُهُ فَلَا بَأْسَ مِشِوَ إِنِهِ. (٣٢٢٣ ) حفزت عطاء فرماتے ہیں كو اگر تھجور كالبعض حصہ پك كرمرخ ہوجائة پھراس كى بج مِس كو كى حرج نہيں۔

( ٢٢٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أُمْ ثَوْرٍ ، عَنْ زَوْجِهَا بِشُوٍ ، قَالَ :قُلْتُ لاَبُنِ عَبَّاسٍ :مَتَى يُبَاعُ النَّخُلُ ؟ قَالَ :إِذَا احْمَرٌ ، أَوِ اصْفَرَّ.

(۲۲۲۴۵) حضرت ابن عباس دائٹو سے دریافت کیا گیا کہ مجمور کی نیچ کب کی جائے گی؟ آپ دائٹو نے فرمایا جب و د پک کرسرخ یا زرد ہوجائے۔

( ٢٢٢٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِى، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: لَا تَبَتَاعُوا الشَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ النُّرَيَّا. قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكُرْت ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثَّرَيَّا.

(عبدالرزاق ۱۳۳۱۲)

(۲۲۲۲۲) حضرت زید بن ثابت و النو فر ماتے ہیں کہ جب تک ٹریاستارہ طلوع ند ہوجائے مجلوں کومت خریدو۔ حضرت زہری بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبد اللہ بالنیز سے اس کا ذکر فرمایا، آپ بیشین نے فرمایا: بے شک آفت بھی ٹریا کے طلوع ' بِصَصَّلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ النَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ النَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

ر سوں الله صلى الله عليه وسلم أن باع المعرب على بيدو سار على. (٢٢٢٨٧) ايك مخف في حضرت ابن عمر رواني سر معلول كي تع كم تعلق دريافت كيا؟ آب دولي في في مايا: آنخضرت مَرَّانَ فَيَعَ فِي

رے بیار میلوں کی بیچ سے منع فر مایا ہے۔ بُدُةِ صلاح سے قبل بھلوں کی بیچ سے منع فر مایا ہے۔

بدو سان سے ن برن ن سوائیل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الله ، أَنَهُمَا قَالاً : لاَ اللهُ عَنْ عَمْرُ وَعَبْدِ الله ، أَنَهُمَا قَالاً : لاَ يَبُاعُ النَّحُلُ حَتَى يَحْمَرُ ، أَوْ يَصْفَرَ.

(۲۲۲۸) حفرت عمر طافئ اورحفرت عبدالله طافئ فرماتے بیل کہ جب تک مجور سرخ یازردنه وجائے اُس کی بیج نہیں کی جائے گ۔ ( ۲۲۲۹) حَدَّتُنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُوْفَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا تَبَاعَ الشَّمَرَةُ حَتَّى سِرِقِيدِ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا تَبَاعَ الشَّمَرَةُ حَتَّى سِرِقِيدِ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا تَبَاعَ الشَّمَرَةُ حَتَّى سِرِقِيدِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ الْعَلَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ الْ

(٢٢٢٣٩) حضرت عمر بن عبد العزيز والطيئ في عنال كوتحريفر ما ياكه بُدُةِ صلاح ت قبل تجلول كي زيع نه كي جائ -

( .٢٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُخْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضِ.

(ابوداؤد ٢٣٦٢ - احمد ٢/ ٢٨٧)

( ۲۲۲۵ ) حضرت ابو ہریرہ دی فی حضرت معاویہ دی فی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ دی فی نے پھلوں کی تھے ہے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ ہرعارض ( آفت سے )محفوظ ہوجائیں۔

( ٢٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :

نهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُوَ صَلاَحُهَا. (طبراني 209 )

(۲۲۲۵۱) حضرت ابوامامہ والی سے مروی ہے کہ آنخضرت مِلَافِیَا آغے نبرُةِ صلاح سے پہلے ( کینے سے قبل) مجلول کی تیج سے منع :

( ٢٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَا تَبْنَاعُوا النَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا ، قَالُوا : وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا وَيَخُلُصَ طِيبُهَا.

(۲۲۲۵۲) حفرت ابوسعید جائی سے مروی ہے کہ آنخضرت مِزَّفَقَعَ آنے ارشاد فر مایا: بُدُ قِ صلاح سے قبل پھلوں کی بیج مت کرو، صحابہ تذاکی کی خوص کیا کہ بُدُ قِ صلاح سے کیا مراد ہے؟ آپ مِزَلِفَقَعَ آنے ارشاد فر مایا: یہاں تک کہ وہ آفت سے محفوظ ہو جائے اور

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) کي هي الله نفسية مي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) کي هي معنف ابن الي معنف الي معنف ابن الي معنف الي معنف ابن الي معنف الي معنف

أس كى خوشبوخالص اور كھرى اور صاف ہوجائے۔

( ٢٢٢٥٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا. (مسلم ٥٦- احمد ٢/ ٢٦٢) (۲۲۲۵۳) حفرت ابو ہریرہ دہالا سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّنْظَيَّا آ نے بُدُ ذِ صلاح سے پہلے ( پکنے سے قبل ) بجلوں کی بیتا ہے منع

### ( ٢٢٩ ) الرّجل يأخذ مِن مالِ عبدِيدٌ أو أمتِهِ

# آقا كاغلام ياباندى كامال استعال كرنا

( ٢٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَأْخُذُ السيد مِنْ مَالِ مَمْلُو كِهِ مَا شَاءَ.

(۲۲۲۵۳) حضرت ابن عمر جن الثوارشا وفرماتے ہیں کہ آقاائی مملوک کے مال میں سے جو جا ہے کے سکتا ہے۔

( ٢٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : لَا

أُعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الإِحْسَانِ. (۲۲۲۵۵) حضرت محمر ویشین سے آیک فخص نے دریافت کیا کہ آقاغلام کے مال میں سے لے سکتا ہے؟ آپ وہ اور نے فر مایا میں اُس

کواحسان میں سے بیں سمجھا۔ (مناسب نہیں ہے)۔

( ٢٢٢٥٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فُسَيْط ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج وَجَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فُسَيْط ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج وَجَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالُوا ؛ مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ وَأَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالُوا ؛ مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ وَأَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا

(۲۲۲۵۲) حضرت رافع بن خدیج دیاثو، حضرت جابر بن عبدالله و الدور عضرت ابوسعید خدری و الیو ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس مختص کاغلام خراج دیتا ہویا باندی جس کے ساتھ ہمبستری کرتا ہوائس آقا کے لئے جائز نہیں ہے جواُن کوعطا کیا ہے اُس میں سے پچھ وصول کرے۔

### ( ٢٣٠ ) القاضِي يقضِي فِي المسجِدِ

# قاضي كالمسجد ميس بيثه كرفيصله كرنا

( ٢٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَن لَا يَفَعُدَنَّ قَاضٍ فِي الْمَسْجِدِ يَدُخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَإِنَّهُمْ نَجَسٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾.

معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) كي المستقب ١٨٩٩ كي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲)

(۲۲۲۵۷) حضرت عمر بن عبد العزيز والنط نے عمال كوتر مرفر مايا كه قاضي فيصد كے لئے مجد ميں نه بيٹھے أس كے ياس مشرك بھي آئيں كے جبكدوه ناياك بيں الله تعالى كاارشاد ہے: ﴿ إِنَّمَا الْمُشُوكُونَ نَجَسُّ ﴾.

( ٢٢٢٥٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنِ الْمُثَنَّى بن سَعِيدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَزُرَارَةَ بُنَ أُوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ

خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ. (۲۲۲۵۸) حضرت مثنیٰ بن سعید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ڈاٹٹو اور حضرت زرارہ بن او فی پریشینے کومسجد سے باہر کشاد دز مین

یر فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ( ٢٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ يَقْضِى فِي الْمَسْجِدِ.

(۲۲۲۵۹) حفزت عبدالرحمٰن بن قیس دیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بیمیٰ بن یعمر ریشید کومسجد میں بیٹے کر فیصلہ کرتے

( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ شُرَيْحِ:أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطِيرٍ قَضَى فِي دَارِهِ.

(۲۲۲۹۰)حضرت شرح ویشید بارش والے دن اینے گھر میں فیصلے فرماتے۔ ( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غنية ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ.

(۲۲۲۱) حضرت ابن ابوننینه برهید فرمات بین که مین فی حضرت حسن برایشید کوسجد مین فیصله کرتے ہوئے دیکھا۔

# ( ٢٣١ ) فِي اليهودِيِّ والنَّصرانِيِّ والمملوكِ يشهد

# یهودی،نصرانی اورغلام کی گواہی وینا

( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى وَقَتَادَةَ ، قَالَا :أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ إِذَا كَانَتُ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ ، فَأَسْلَمَ أَهْلُ الْكِتَّابِ ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ ، وَشَبَّ الصَّبِيُّ ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ رُدَّتُ وَهُمْ كَذَلِكَ.

(۲۲۲۲۲) حضرت زہری اور قتادہ دی ٹائو فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب، غلام اور بچے گواہ ہوں پھر اہل کتاب مسلمان ہو جائے اور

غلام آ زاد ہوجائے اور بچے بڑا ہوجائے تو اُن کی گواہی دینا درست ہے، ہاں اگر اُن کی پہلی والی حالت میں گواہی رد کر دی گئی ہوتو پھرجائز تہیں۔

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنِ الزُّهُورِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَتُرَدُّ ، ثُمَّ يَعْتِقُ ،

(۲۲۲ ۲۳۳) حضرت زہری پریٹینے فرماتے ہیں کہ غلام اگر غلامی میں گواہی دے اور اُس کی گواہی ردکر دی جائے بھروہ آزاد ہوجائے تو

هي مسنف ابن الي ثير مترجم ( جلو۲ ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

پھرائس کی گواہی ( اُسی معاملہ میں جس میں پہلے رد کر دی گئی تھی ) درست نہیں ہے۔

( ٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذَّمْنَي إذَا شَهِدَا فَرُدَّتُ شَهَادَتُهُمَا ، ثُمَّ عَتَقَ هَذَا ، أَوْ أَسْلَمَ هَذَا :إِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.

(۲۲۲۷۳) حضرت حسن دین فی فر ماتے ہیں کہ غلام اور ذمی اگر گواہی دیں اور اُن کی گواہی رد کر دی جائے بھر غلام آ زاد ہو جائے اور

ذى مىلمان بوجائة أن كى كواى درست بـ

( ٢٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : تَجُوزُ.

(۲۲۲۷۵) حضرت ابراہیم پیٹیو؛ فرماتے ہیں کہ غلام گواہی دے اوراُس کی گواہی رد کر دی جائے ، پھروہ آ زاد ہو جائے ،تو پھراُس کی وہ گوائی معترنبیں ، جبکہ حضرت تھم ویشید فرماتے میں اُس کی گوائی درست ہے۔

( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتُ

شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ. (۲۲۲ ۱۲) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ غلام اگر گواہی دے اور اُس کی گواہی ردکر دی جائے پھر آزاد ہو جائے تو اُس کی گواہی

معتبرہیں ہے۔ ( ٢٢٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِكً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتُ

شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ :فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ.

(۲۲۲ ۱۷) حضرت شرح مرات بین کدا گر غلام گوای دے اور اُس کی گوای رد کر دی جائے چروہ آزاد ہو جائے تو اُس کی

( ٢٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ وَعَطَاءٍ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْعَبْدِ :إذا شهدوا شهادة لم يقيموها حتى يُعتَق ويسلم

اليهودي والنصراني ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ. (۲۲۲۸) حضرت عمر جناتی یبودی ،نصرانی اورغلام کی گواہی کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی گواہی دی جس کو وہ قائم

نه کر سکے (بعنی دوہوگئ) یہاں تک کہ غلام آ زاد ہو گیااور یہودی اورنصرانی مسلمان ہو گئے توان کی گواہی جائز ہوگی تو اُن کی گواہی

# ( ٢٣٢ ) فِي الإِشهادِ يُشهِد رجلين أو أكثر

# نوٹس دیتے وقت دویازیا دہ کو گول کو گوا ، بنایا جائے گا

٢٢٦٠) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأُوْزَاعِى ، قَالَ : حَدَّثَنَى ابْنُ سُرَاقَةَ : أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَوَّاحِ كَتَبَ لَأَهُلِ دَيْرِ طَيَايَا : إِنِّى أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمُوالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَوَّبَ ، أَوْ تَكْسر مَا لَمُ تُحْدِثُوا ، أَوْ تُونُو وَا مُحْدِثًا مَغِيلَةً ، فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْكُمُ الذِّمَّةُ ، وَإِنْ غَلَيْكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخِيلَةً ، فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْكُمُ الذِّمَّةُ ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ إِنْ أَنْ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ إِنْزَالَ الطَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّنَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ . شَهِدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ

وَشُرَحْبِيلُ بُنُ حَسَنَةً وَقُضَاعِي بُنُ عَامِرٍ وَكُتَبَ. (سعيد بن منصور ٢٦٠٥)

رو، بے شک ہم کشکر کی غلطی ، لغزش سے بری ہیں۔حضرت خالد بن ولید دیاتی ،حضرت بزید بن سفیان ہوائی ،حضرت شرحبیل بن نے دیاتی اور قضائی بن عامر دوائی نے کوامی دی ( محواہ ہے )اور اِس کولکھ لیا گیا۔

و کان فیی صَدَقَةِ عُمَرَ : شَهِدَ عَبُدُ اللهِ بْنُ الْأَرْفَمِ وَمُعَیْقِیبٌ. و کان فِی صَدَقَةِ عَلِی شَهِدَ فُلاَنْ وَفُلاَنْ، و کَتَبَ.

۲۲۲۷) حضرت عمر دُنْ تُوْایک فَحْص کے پاس سے گذر ہے جولوگول کے درمیان بیٹھا لکھ رہا تھا۔ اور وہ دو سے زیادہ گواہ بنار ہاتھا،

بر دُنْ تُوْمَ نِهُ اَسُلُومَ عَفِر مایا، پھر کچھ دیر بعد گذر ہے (تو وہ وہ ی کام کر رہاتھا) آپ مُناتِق نے فرمایا کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟

مختص زکان میں زائ کی اطاعت کی مان آپ کی تاف انی اور دوجھ یہ عدادہ کردی ہے۔ کومنی تقاریحہ یہ عند اللہ میں اللہ

َى نَتْحُرِيكِيا۔ ٢٢٢٧) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ ، قَالَ:حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ سَالِمٍ، قَالَ:لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ

أَتَّتِنِى امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتُ أَنَّ الَّذِى أَعْتِقَ أَبُوهَا :هَذَا مَا اشْتَرَى طُلُّحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلَان بن فلان ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاهُ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا بِخَمْسِمِنَةِ دِرْهَمٍ بِالْجَيِّدِ وَالطَّيْبِ وَالْحَسَنِ ، وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَأَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللهِ ، فَلَيْسَ لَأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إِلَّا سَبِيلَ الْوَلَاءِ ، فَشَهِدَ الزَّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ وَزِيَادٌ. ہے مسنف ابن ابی شیبہ سرجم (جلد ۲) کی ہے۔ اس معنی سات البیدے واللہ نضبہ کے اللہ علاقہ کوجلا وطن کیا ،میرے پاس ایک خاتون کمتوب سے کر آئی ،اُس کا خیال تھا کہ اُس کا والد آزاد کیا گیا ہے۔ ( کہنے گئی ) یہ وہ ہے جس کوطلحہ بن عبیداللہ ڈٹاٹٹو نے فلان بن فلان سے خریم

اُس نے ایک نوجوان سے دیناریا درہم کے بدلے میں خریدا پانچ سودرہم کے بدلے میں جوجید،عمدہ اورا چھے تھے۔اوراُس کوش بھی دے دیا،اوراُس کواللہ کے لئے آزاد کر دیا، پھر کسی کے لئے کوئی راستہیں ہے سوائے ولاء کے راستے کے۔پس گواہی دی زیر بن عوام چڑھڑ،عبداللہ بن عامراورزیادنے۔

# ( ۲۳۳ ) الرّجل يشترِي السّلعة وبها عيبٌ

# كوئى شخص سامان خريد بيادراس مين عيب مو

( ٢٢٢٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ وَبِهَا عَيْبٌ وَحَدَّ بِهَا عَيْبٌ آخَرُ ، قَالَ :أَبْطَلَ الآخَرُ الْأَوَّلَ.

(۲۲۲۷) حضرت فعمی ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص ایسی باندی خریدے جس میں عیب ہو، اور مشتری کے پاس آ کراس ایک اور عیب پیدا ہوجائے تو دوسراعیب پہلے عیب کو ہاطل کردےگا ( اُس کو داپس کرنے کا اختیار نہیں ہے )۔

ا کیا اور عیب پیدا ہوجائے تو دوسر اعیب پہلے عیب توباش کردے کا آئی تواہل کرنے کا اصیاریں ہے )۔ ( ۲۲۲۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا حَدَثَ عِنْدَهُ دَاءً غَيْرُ الَّذِي دُلْسَ

فَإِنَّهُ يَمْضِي عِنْدَهُ وَيَضَعُ عَنْهُ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الدَّاءُ مِنْ تَمَنِهِ.

(۲۲۲۷۳) حضرت زہری ہائیے ، فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی نئی بیاری پیدا ہوجائے جوائس کےعلاوہ ہوجوائس سے چھپائی گئی

ر ۱۱۱۷) مسرے رہر کا پونے فیہ سر ماہے ہیں دہ سران کی وی و تو بیاری کی وجہ سے جتنے ہیے کم کیے جاتے ہیں وہ کم کردےگا۔

( ٢٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : رُدَّ اللَّاءُ بِدَانِهِ ، فَإِنْ حَا عَيْبٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيْبِ.

(۳۲۲۷)حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ بیاری کو بیاری کے بدلے داپس کر دیا جائے گا ،اوراگر تیا عیب پیدا ہو جائے تو مشتری کے مال میں شار ہوگا ،اور با لَعَ مشتری کوعیب کی قیت داپس کرےگا۔

شتری کے مال میں شار ہوگا ،اور بالع مشتری کوعیب کی قیمت واپس کرےگا۔ مدووں کے آئیدا کرسے کی بیٹر نے ڈورڈ کا نئے کی ڈیٹر کئے اور بیٹر کی اُرڈ مدور کئے۔

( ٢٢٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :هُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى ، وَيَرُدُّ الْب قِيمَةَ الْعَيْبِ.

(۲۲۲۷) حضرت ابن سیرین بیلید فرماتے ہیں کہ وہ مشتری کے مال میں سے شار ہوگا اور بائع عیب کی قیمت واپس کرےگا۔

# ( ٢٣٤ ) الرّجل يشترِي الشّيء بكذا وكذا يبيعه مرابحة فيزداد

کوئی تخص استے استے کی چیز خرید اوراً سکو پھر مرابحة فروخت کرے، پس وہ زیادہ وصول کرلے در در در کا بقوم فیھم رسول اللهِ صلّی مدّ تا تُن عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِقَوْمٍ فِیهِمْ رَسُولُ اللهِ صلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ ثُوْبٌ ، أَرَّاهُ قَالَ : بُود ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : بِكَمِ ابْتَعْت ؟ أَرَّاهُ قَالَ : هُو بِزِيادَةٍ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْتَعْته بِكَذَا فَرَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْتَعْته بِكَذَا وَكَذَا بِدُونِ مَا كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْتَعْته بِكَذَا وَكَذَا بِدُونِ مَا كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تَصَدَّقُ بِالْفَصُّلِ . (ابوداؤد ۱۲۲) و مُرْتَ عَبِدالله بِن عارت مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْهُ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَا عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَقُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

نشریف فرما تھے، اُس کے پاس کپڑا تھا، جس کی قیمت اُس نے حقیقی قیمت سے زائد بتلاً کی، راوی کہتے ہیں کہ وہ عیا درتھی۔ قوم کے لوگوں میں سے بعض نے اُس سے بع چھا: کتنے کا فروخت کررہا ہے؟ میرا گمان ہے اُس نے قیمت سے زائد بتلایا۔ پھراُس نے کہا کہ میں نے تھوٹ بولا ہے۔ اُن میں رسول اکرم مَرِّالْفَقِیْقَ بھی موجود تھے۔ پھروہ لوٹا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِرَّالْفَقِیْقَ اِللہِ کے ملاوہ میں۔ آپ مِرَاِیْفَقِیْقَ نے ارشاد فرمایا: جوزیادہ وصول کیا ہے اُس کو علاوہ میں۔ آپ مِرَاِیْفَقِیْقَ نے ارشاد فرمایا: جوزیادہ وصول کیا ہے اُس کو مدقہ کردے۔

### ( ٢٣٥ ) السَّلْمَ فِي اللَّحْمِ والرَّوُوسِ

#### ۔ گوشت اور بسر ی میں بیچسلم کرنا

لوست اوريمرى ين ربي عم لرنا به ٢٢٢٧ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرة مَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي اللَّحْمِ.

۲۲۲۷۷) حضرت ابراہیم میشید گوشت میں نئے سلم کرنے کونا پیند کرتے تھے۔ میں میں میں دیوں میں دیات کا میں ایک می

۲۲۲۷۸) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الرُّؤُوسِ إِذَا أَرَاهُ قَدُرًا مَعْلُومًا. (۲۲۲۷۸) حفرت حسن رَيْنَ فِرْماتے ہیں جب بِر یوں کی مقدار معلوم ہوتو تیج سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۲۲۲۷۹) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابى عَمْرِو، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْقَلِيدِ نَسِينَةً. (۲۲۲۷) حضرت طاوَس گوشت كي ادهار زج أس گوشت كے ساتھ (جس كونمك لگا كردھوپ ميں خشك كيا گيا ہو) نا پيند

، ٢٢٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي اللَّحْمِ إِذَا كَانَ لَهُ حَدُّ يُعْلَمُ. الله المن الم شيرمتر تم ( جلد ۲ ) ﴿ ﴿ ﴿ الله تَضِيهُ ﴿ الله تَعْسَدُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَ

(۲۲۲۸) حفزت عطاء مِرتِیْن فرماتے ہیں کہ گوشت کی تی سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اُس کی مقدار (حد)معلوم ہو۔

# ( ٢٣٦ ) التَّجارة فِي السَّابِرِيِّ

# سابری کیڑے کی بیع کا تھم

( ٢٢٢٨ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالسَّابِرِيِّ الرَّقِيقِ وَالسَّجَارَةَ فِيهِمَا.

(۲۲۲۸) حضرت طاؤس ریشم اور باریک کیڑے کے کیننے اوراُس کی خرید وفروخت کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٢٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُن مِغُولٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَزْهَرَ سَأَلَ عَطَاءً عَنْ بَيْع الْخُمُرِ الرِّقَاقِ فَكُرِهَهَا.

(۲۲۲۸۲) میں نے از ہرکوعطاء سے باریک پردہ کی بچے کے بارے میں سوال کرتے ہوئے سا آپ رہیں نے اُس کو ناپند کیا۔

( ٢٢٢٨٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :الْحَوِيرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ السَّابِرِيُّ.

(۲۲۲۸۳) حضرت عطا میشید فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک ساہری کپڑے (باریک کپڑے) ہے بہتر ہے دیشم مہمن لیا جائے۔

### ( ٢٣٧ ) العبد بين رجلينٍ يعتِقه أحدهما

### غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو چھران میں سے ایک اُس کوآ زاد کروے ،

( ٢٢٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْ عُمَرَ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبُهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَهْ

فِي رَقَبَته ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ .

(۲۲۲۸۳) حضرت ابن عمر و انتخار سے مروی ہے کہ غلام دوشخصوں کے در میان مشترک ہو پھران میں ہے ایک اُس کوآ زاد کر د فر ماتے ہیں کداس پرلازم ہے کہ باتی غلام کوبھی آ زاد کرے (خرید کر) اگراس کے پاس کھے نہ ہوتو غلام اپنی گردن کے بدلہ میں ا

کرے۔ پھروہ دونوں اُس غلام کی ولاء میں شریک ہوں گے۔

( ٢٢٢٨٥ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنْ كَا

مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا.

(۲۲۲۸۵) حضرت حسن دہانو فرماتے ہیں کہ آزاد کرنے والا مالک اگر مالدار ہے تو ساتھی کے لئے قیمت کا ضامن ہوگا اور غلام َ ولاءاً س كوسطى اوراكروه غريب بن غلام خودكوشش كري كا (بقيه قيت كي ) اورولاء أن دونو سكوسكى -

( ٢٢٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ.

(۲۲۲۸ ) حضرت عامر پرتیجاز فرماتے ہیں کہ غلام دوسرے ما لگ کے لئے قیت میں خودکوشش کر سے گا ،اور ولاء أس کو ملے گی جس

المعنف ابن ابی شیبه مترجم (طلا) کی المواد کی المواد کی المواد نصبه کی المواد نصب

( ٢٢٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ : الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي إِذَا اسْتُسْعِي الْعَبْدُ.

(۲۲۲۸۷) حضرت حماد سے مردی ہے کہ اگر غلام دو مالکوں کے درمیان مشترک ہواور اُن میں سے ایک اُس کو آزاد کر دی تو غلام دوسرے کے لئے قبت میں کوشش کرے گا اور ولاء دونوں کو ملے گی۔

روسرك عند يعت من و من رحما اورون اورون و حل و الله من الله عن المواهدة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ سَعَى الْعَدُدُ ، أَهُ لَهُ مَا يَعْ وَالْ عَلْمَ الْعَدُدُ ، أَهُ لَهُ مَا يَعْ وَالْ عَلْمُ عَلَى الْعَدُدُ ، أَهُ لَهُ مَا عَدَى الْعَدُدُ ، أَهُ لَهُ مَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۲۲۲۸۸)حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں غلام قیمت میں کوشش کرے یا نہ کرے ولا ءاُسی کو ملے گی جس نے آزاد کیا ہے۔

### ( ٢٣٨ ) فِي الحبسِ فِي الكفالةِ كفالت ميں كفيل كوقيد كرنا

( ٢٢٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الَّذِي كَانَ يَقُومُ عَلَى رَأْسِ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ حَبَسَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ فِي كَفَالَةٍ لِرَجُل كَفَلَ لَهُ بِنَفْسِهِ.

حَبَسَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ فِی کُفَالَةٍ لِرَجُلِ کَفَلَ لَهُ بِنَفْسِهِ. (۲۲۲۸۹)حفرت شرق بِلِيْمِيْ نے حبيب كے بينے عبدالله كوايك مخص كى كفالت ميں جس كے لئے و كفيل بنفس بنا تھا قيد كرديا تھا۔

### ( ٢٣٩ ) فِي الرَّجلِ يقاطِع مملوكه على الصَّرِيبةِ

كُونَى شخصُ اپنے غلام سے علیحدگی اختیار کرلے اُس مال پر جووہ مقرر حصہ اوا کرتا ہے ( . ۶۲۲۹ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْعَكَمِ، قَالَ:إِذَا كَانَ الْعُلَامُ فِي الضَّرِيبَةِ فَاشْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَيَتِهِ.

وَقَالَ حماد :إذا أذن مولاه في البيع ؛ ففي رقبته. (۲۲۲۹) حضرت علم بيشيد فرماتے بين كه اگرغلام ايسا به وتو جو خراج كامقرر حصداداكرتا ہے وه كوئى تيج كريتو وه معامله أسى كى گردن

( ٢٢٢٩١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَاطَعَ مَمْلُوكَهُ عَلَى الصَّرِيبَةِ ، فَقَدْ أَذِنَ لَهُ. أَذِنَ لَهُ. ( ٢٢٢٩١) عند حمال شرطان المرحف و عاد عافية في الرباس الرباس عالم علم مقر في جرعلي كي افترار كربات أس سر

(۲۲۲۹) حضرت حارث والثورُ اورحضرت حماد والثيمة فرمات بي كداگر ما لك غلام مصمقرره خراج پرعليحد كل اختيار كرلة ويأس كو نيع كي اجازت دينا ہے۔

# ( ٢٤٠ ) فِي المدبّرِ مِن أين هو ؟

#### مد تركتنے مال سے آزادشار ہوگا

( ٢٢٢٩٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ النَّكُثِ.

(۲۲۲۹۲) حضرت سعید بن المسیب بیشین فرماتے ہیں کدید برثلث مال میں ہے آزاد ثنار ہوگا۔

( ٢٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

(۲۲۲۹۳) حفرت حسن شاش اور حفرت محمد برهبیلا سے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٢٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثَّلْثِ ، وَأَنَّ عَامِرًا كَانَ يَجْعَلُهُ مِنَ الثَّلْثِ ، وَأَنَّ عَامِرًا كَانَ يَجْعَلُهُ مِنَ الثَّلْثِ .

(۲۲۲۹۳) حفرت معى وينظ سے مروى بك محضرت على والله في اور حضرت عامر وينظ نے مدير كونك مال ميں سے آزاد شارفر مايا۔ ( ٢٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ مِنَ الثَّكْثِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ : هُوَ فَارِ عْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۲۹۵) حضرت شریح بیشید فرماتے ہیں کہ وہ ثلث مال میں ہے آزاد شار ہوگا ،اور حضرت مسروق بیشید فرماتے ہیں وہ جمیع مال میں ہے آزاد ہوگا۔

( ٢٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَغْمَش وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ النُّكُثِ.

(۲۲۲۹۱) حضرت ابراہیم پر النے نرماتے ہیں مد برثلث مال میں ہے آزاد ہوگا۔

( ٢٢٢٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ النَّلُثِ. (عبدالرزاق ١٢١٥٥)

(٢٢٢٩٤) حضرت ابوقلابه تفاثر سے مروى ہے كە تخضرت مَرِّفَظَ أَنْ ارشاد فرمایا: مدبر ثلث مال سے آزاد موگا۔

( ٢٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :الْمُدَّبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

(۲۲۲۹۸)حضرت زبری پیشینه فرماتے ہیں مد بر ثلث مال ہے آزاد ہوگا۔

( ٢٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحِ ، قَالَ :الْمُدَبَّرُ مِنَ النُّكُثِ.

(۲۲۲۹۹) حضرت شریح میشید سے بھی بھی مروی ہے۔

( ٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي بِشُو ٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۰۰) حضرت سعید بن جبیر بیشید فرماتے میں مد برجمیع مال ہے آ زاد ہوگا۔

هي معنف ابن الي شيريم (جلد٢) في ١٩٧٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴾ كناب البيوع والأفضية ﴿ ١٩٨٨ ﴾ معنف ابن الج

( ٢٢٣٠١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۰۱) حضرت حماد سے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٢٣.٢ ) حَلَّثْنَا شَاذَانُ، قَالَ:حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً، عَنِ الْعَلَاءِ وَالنُّعْمَان، عَنْ مَكْخُولٍ، قَالَ:الْمُدَبَّرُ مِنَ النُّكُثِ. (۲۲۳۰۲)حضرت مکول ویشید فرماتے ہیں مد برثلث مال سے آزاد ہوگا۔

٢٢٣.٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكُرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

(۲۲۳۰۳) حفرت عامر ہے بھی یہی مروی ہے۔

# ( ٢٤١ ) مَنْ قَالَ الكفن مِن جمِيعِ المال

# جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ گفن جمیع مال میں سے دیا جائے گا

٢٢٣٠٤) حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمُرِو بُنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي الْكَفَنِ أَنَّهُ مِنْ

رُأْسٍ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لَيْسَ مِنَ الثُّكُثِ.

(٣٢٣٠٣) حفرت عمر بنَ عبدالعزيز ويشيد في تحريفر ما ياكفن جميع مال ميس دياجائ كاثلث مال ميس في بيس ـ ( ٢٢٣٠٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۰۵) حضرت ابراجیم پایشیا سے بھی یہی مردی ہے۔

٢٢٣٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ

قَلِيلاً فَمِنَ النَّكُثِ. (۲۲۳۰۷) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کداگر مال زیادہ ہوتو پھر گفن جمیع مال ہے ہوگا اوراگر مال قلیل ہوتو ثلث مال میں ہے ہوگا۔

٢٢٣٠٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

۱۲۲۳۰۷) حفزت حسن جلائفہ اور حضرت محمد فر ماتے ہیں کفن جمیع مال میں ہے ہوگا۔ ، ٢٢٣.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

( ۲۲۳۰۸) حفزت مجاہد ہے بھی یہی مروی ہے۔ ٢٢٢.٩ كَذَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لَا مِنَ

الثُّلُثِ ، وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ.

﴿ ٢٢٣٠٩ ) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ گفن جمیع مال میں ہے دیا جائے گا۔ ثلث یااس کے علاوہ ہے نہیں۔

٢٢٣١. كَذَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالحسن ، قَالَا : الكفن مِنْ

جَمِيع الْمَالِ.

(۲۲۳۱٠) حضرت سعيد بن المسيب اورحضرت حسن ولافو فرمات مين كه فن جميع مال مين سدويا جائكًا-

( ٢٢٣١١ ) حدثنا وكيع ، عن سعيد بن المسيب ، عن قتادة ، عن خِلاس ، قَالَ :الكفن من الثلث.

وقال سعيد بن المسيب :من جميع المال.

روں ۔ یہ بن ہوں ہے۔ (۲۲۳۱۱) حضرت خلاس فرماتے ہیں کہ گفن ثلث مال سے دیا جائے گا۔اور حضرت سعید بن المسیب پریٹیویؤ فرماتے ہیں جمیع مال میں

ہے دیا جائےگا۔

( ٢٢٦٢ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. ﴿

(۲۲۳۱۲) حفزت تھم ویشی فرماتے ہیں کفن جمیع مال میں سے دیا جائے گا۔

( ٢٢٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۱۳) حضرت ابراہیم پیشط فرماتے ہیں گفن جمیع مال سے دیا جائے گا۔

( ٢٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عن عيسي ، عن الشعبي ، قَالَ :الكفن من جميع المال.

(۱۲۳۱۳) حفرت معنی پرافیان ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِد ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۱۵) حضرت ابوقلابہ ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٢٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تُكُفَّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ نَصِيبِهَا.

(۲۲۳۱۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کے ورت کا کفن اُس کے حصہ کے مال سے دیا جائے گا۔

( ٢٢٣١٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَّنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۱۷) حضرت ابراہیم ریشید فرماتے ہیں کے گفن جمیع مال میں سے دیا جائے گا۔

( ٢٢٣٨ ) حَلَِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِي ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ ابى معشر ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

(۲۲۳۱۸)حضرت ابراہیم <sub>ال</sub>طیلا سے یہی مروی ہے۔

( ٢٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، قَالَ : تُكَفَّنُ مِنَ الثُّكُثِ.

(۲۲۳۱۹) حضرت خلاس فرماتے ہیں کے فن ثلث مال سے دیا جائے گا۔

# ( ٢٤٢ ) مَنْ قَالَ اللَّقِيطِ حَرٌّ

جوحضرات بيفر ماتے ہيں كەراستەمىن پڙا ہوا نومولود بچەاگر ملے تووه آزادشار ہوگا ( .٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَبَسِى : أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَعْتَقَهُ. (۲۲۳۲۰) حضرت زہیرے مروی ہے کہ ایک محض کونومولود بچہ پڑا ہوا ملاوہ اُس کو حضرت علی ہوا ہوئی ہے پاس لے کرآیا آپ دوا ہوئے نے اُس کوآزاد فرمادیا۔ (اُس کوغلام شارنبیس فرمایا)

( ٢٢٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ : وَجَدُّت مَنْبُوذًا فَلَاكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لَعُمَرَ ، فَأَتَيْته فَقَالَ :هُوَ حُرُّ ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَرَضَاعُهُ عَلَيْنَا. (امام مالك ١٩)

(۲۲۳۲۱) حضرت سنین ابو جیلہ فرماتے ہیں مجھے ایک بچہ ملا۔ میرے واقف کارنے حضرت عمر دی ٹی ہے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت عمر دلاٹو نے ارشاد فرمایا: وہ آزاد ہے اوراُس کی ولا متہبارے لئے ہے اوراُس کی پرورش جمارے ذمہ ہے۔

( ٢٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى اللَّقِيطِ ، قَالَ :نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ حُرًّا ، فَهُوَ حُرُّ ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، فَهُو عَبْدٌ.

(۲۲۳۲۲) حطرت ابراہیم پیشیز نومولود بچہ جو پڑا ہوا ملے اُس کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اگرا ٹھانے والے نے آزادی کی نیت کی ہوتو وہ آزاد ہےادرا گرغلامی کی نیت کی ہوتو وہ غلام ہے۔

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرُو، عَنُ فُضَيْلٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: اللَّقِيطُ حُرُّ.

(۲۲۳۲۳) حضرت ابراہیم پریشی فرماتے ہیں کہ نومولود بچدا گر ملے تووہ آزاد شارہوگا۔

( ٢٢٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :اللَّقِيطُ حُرٌّ .

. (۲۲۳۲۳) حفرت عامر ویشیوے بھی یہی مردی ہے۔

( ٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكِرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : اللَّقِيطُ لَا يُسْتَرَقُ.

(۲۲۳۲۵) حضرت عامر بیشید فرماتے ہیں کہ کہیں گراہوا بچہ ملے تواس کوغلام نہیں بنایا جائے گا۔

( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :اللَّقِيطُ حُرٌّ.

(۲۲۳۲۷)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نومولود بچیا گریز اہوا ملے تو وہ آزاد ثار ہوگا۔

( ٢٢٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَغْتَقَ لَقِيطًا.

(۲۲۳۲۷) حضرت عمر والتاثية نے نومولود بچه جو پڑا ہوا ملا تھا اُس کوآ زادفر ماديا۔

( ٢٢٣٢٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ اللَّقِيطِ ؟ فَقَالَا :هُوَ حُرٌّ.

قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ : عَمَّنُ ؟ قَالَ : عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِى ، عَنْ عَلِقً.

(۲۲۳۲۸) حضرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے نومولود بچہ جو بڑا ہو ملے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ انہوں نے فرمایا وہ آزاد شار ہوگا۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے بوچھا کہ یہ کس سے مروی ہے

آب رافعلانے فر مایاحس بھری اور حفرت علی جانٹو ہے۔

( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أُوْسٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مُسَّيْح ،

قَالَ : حَرَجْت مِنَ الدَّارِ وَكَيْسَ لِى وَكَدٌ ، فَوَجَدُت لَقِيطًا فَأَتَيْت بِهِ عَلِيًّا فَأَلْحَقَهُ فِى مَانِهِ. (عبدالرزاق ١٣٨٨١) قَالَ : حَرَجْت مِن الدَّارِ وَكَيْسَ لِى وَكَدٌ ، فَوَجَدُت لَقِيطًا فَأَتَيْت بِهِ عَلِيًّا فَأَلْحَقَهُ فِي مَانِهِ. (عبدالرزاق ١٣٨٨١) ٢٢٣٢٩) حضرت تميم بن مَن مِن الله فرمات بي كمين كمين كمرس أكر عن أواد ونتي محضود مولود بي برا ابوا ملا مين أس وحضرت

علی دوائٹو کے پاس لے کرحاضر ہوا۔آپ دوائٹو نے اُس کومحلّہ والوں کے ساتھ ملا دیا۔

( . ٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَوْطٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : ` هُمْ مَمْلُو كُونَ.

(۲۲۳۳۰) حفرت عمر والتي فر ماتے بيل كدوه غلام شار مول محر

( ٢٢٣١ ) حَلَاثَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ وَلَذَ زِنَّا أَلْحَقَهُ عَلِيثٌ فِي مَانِهِ.

(۲۲۳۳۱) حضرت موی الجھنی پریشین فرماتے ہیں میں نے راستہ میں ولدالز نا پڑا ہواد یکھا حضرت علی پڑیٹنٹو نے اُس کومحلّہ والوں کے ساتھ ملادیا۔

( ٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبُلِ اللهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ :جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبُلِ الْعَزِيزِ اِلَى أَهْل مَكْنَةَ ، أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ.

(۲۲۳۳۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز برايني؛ نے اہل مكه توخريفر مايا: نومولود بچه جويز ابوا ملے وہ آزاد شار بوگا۔

#### ( ٢٤٣ ) فِي المواصفةِ فِي البيعِ

# غيرموجود چيز كي صرف صفت اور كيفيت بيان كر كے فروخت كرنا

( ٢٢٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَاصِفَ الرَّجُلُ بالسُّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ.

(۲۲۳۳۳) حضرت سعید بن المسیب برایشی؛ اِس کو ناپسند فر ماتے تھے کہ آ دمی سا مان کا وصف بیان کر کے اُس کوفر وخت کرے جو اُس کے پاس نہیں ہے۔

( ٢٢٣٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْمُوَاصَفَةَ.

(۲۲۳۳۳) حضرت حسن والنيخة وصف بيان كرك بيع كرنے كونا پسند كرتے تھے جبكه چيز غير موجود مو۔

( ٢٢٣٥ ) حَدَّثْنَا أزهر ، عن ابن عون ، عن محمد :أنه كرهها.

(٢٢٣٣٥) حفرت محمد بيشيد إس تيع كونا يسندكرت بقص

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) في المستخطي المستخط المستخل المستخل المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد ال

( ٢٢٣٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : فَلْتُ لابْنِ عُمَرَ :الرَّجُلُ يَقُولُ : اشْتَرِ هَذَا الْبَيْعَ وَأَشْتَرِيهِ مِنْك فَكَرِهَهُ :

(۲۲۳۳۷) حفرت زیدبن اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر منافؤ سے دریافت کیا کدایک شخص یوں کہتا ہے: تو اس بھے کو خرید لے میں اس کوخریدوں گا تجھے سے۔ (تو ایسا کرنا کیسا ہے؟) آپ ڈٹاٹو نے اِس کونا پسند فرمایا۔

( ٢٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بِنِ أَبِى الْفَصْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالْحُرْيَّةِ فَيَقُولُ :لَيْسَ عِنْدِى ، فَيَقُولُ :اشْتَرِهِ حَتَّى أَشْعَرِيَهُ مِنْك ؟ فَكْرِهَهُ ، وَقَالَ :هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ.

(۲۲۳۳۷) حفرت حسن والنو سے ایک مخص نے دریافت کیا کہ ایک مخص دوسر کے خص کے ساتھ ریشم کاریٹ نگا تا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ریشم میرے پائن نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے: اِس کوخرید لے یہاں تک کہ میں اِس کو تجھ سے خریدلوں گا؟ آپ نے اِس بھے کو ناپند فرمایا اور فرمایا یہ نظامواصفہ ہے۔

( ٢٢٣٨ ) حَدَّثْنَا عَائِدُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۳۳۸) حفزت قاسم بن محمد ويطوران بع من كو كى حرج نه بيخصته تقه\_

( ٢٢٢٢٩) حَدَّنَا و كِيع ، قَالَ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَاوُوسِ : الرَّجُلُ يُسَاوِمُنِى السَّلْعَةَ وَلَيْسَتُ عِنْدِى فَيَقُولُ : اشْتَرِ وَأَشْتَرِى مِنْكَ، وَلَوْلَا مَكَانَةُ مَا اشْتَرَيْتَهَا؟ فَكُرِهَةُ طَاوُوس. يُسَاوِمُنِى السَّلْعَةَ وَلَيْسَتُ عِنْدِى فَيَقُولُ : اشْتَرِ وَأَشْتَرِى مِنْكَ، وَلَوْلَا مَكَانَةُ مَا اشْتَرَيْتَهَا؟ فَكُرِهَةُ طَاوُوس. (٢٢٣٣٩) حضرت ابراہیم بن میسر ویشی فرمات بی کہ میں نے حضرت طاوس سے دریافت کیا: ایک خض نے بھے اور وہ کہتا ہے اس کو خرید لے میں تجھ سے خریدوں گا۔ اور اگر اُس کی جگہ ہوتا تو میں اُس کو خرید تا؟ حضرت طاوس نے اِس نَج کونا پند فرمایا۔

( ٢٢٣٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ :اشْتَرِى هَذَا الْبَزَّ وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ فَكُرِهَهُ.

(۲۲۳۴۰) حضرت ابراہیم پر پیٹیز فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے سے یوں کہے: تو اِس کپڑے کوخرید لے میں اِس کو تجھ سے خرید لوں گا۔حضرت ابراہیم پر پیٹیزنے اِس بیچ کونا پسند فرمایا۔

### ( ٢٤٤ ) بيع اللَّبنِ فِي الصَّروعِ

### تقنوں میں دودھ کی بیچ کرنا

( ٢٢٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لاَ تَبْتَاعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلاَ اللَّبَنَ فِي الضَّرُوعِ. معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) في منف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) في منف ابن الي منف ابن الي منف المن تغذ المن معند المن من التي من الت

(۲۲۳۴) حضرت ابن عباس دانتهٔ ارشاد فرماتے ہیں بھیٹر کی پشت پراون کی بھے مت کرو ( یعنی پہلے اس کوا تارلو ) اورتفنوں میں .

دودھ کی بیع مت کرو۔

( ٢٢٣٤٢ ) حَلَّقْنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ زُفَرَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شِرَاء اللَّبَنِ فِى الضَّرُوع؟ فَنَهَانِى عَنْهُ.

(۲۲۳۲۲) حفرت بزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر یرہ داشتہ سے تقنوں میں موجود دودھ کی خریداری کے متعلق دریافت

كيا؟ آب والنون في مجھ إس سے منع فر ماديا۔

( ٢٢٣٤٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهُضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاء مَا فِى بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَمَّا فِى ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلِ.

(۲۲۳۴) حضرت ابوسعید دی ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِنظَةَ نے جانوروں کے پیٹ میں موجود بچہ کی تیج سے منع فر مایا ہے

جب تک کدوہ پیداندہوجائے۔اور تقنول میں موجوددودھ کی تج سے منع فرمایا مگروزن کر کے۔

( ٢٢٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِى الضَّرُوعِ إلَّا كَيْلًا.

(۲۲۳۴۴) حفرت طاؤس ويشيز تقنول مين موجود دوده كي نيج كونا پند سجھتے تھے جب تك ان كونكال كركيل نه كرليا جائے۔

( ٢٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كُرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الشَّاءِ.

(۲۲۳۴۵) حفرت حسن دار کری کے تعنوں میں موجوددود ھ کوٹر یدنے کونا پند کرتے تھے۔

( ٢٢٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا يَبَنَاعُونَ أَلْبَانَ الْبَقَرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ، ثُمَّ يَبْتَاعُونَهَا ؟ فَقَالَ :لاَ تَصْلُحُ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ.

(۲۲۳۲۱) حضرت وہب بن عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معلی بالٹیوی ہے اُس قوم کے مقررہ دنوں تک کے دودھ کوخر ید کراس کوآ مے فروخت کردیتے تنصو انہوں نے جواب دیا کہ بہ بڑھ تب ہی درست ہوگی جب ہاتھوں ہاتھ ہو۔

( ٢٢٢٤٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثُنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ الْقَتَابِ ، سَمِعَهُ مِنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبَاعَ لَبُنْ فِي صَرْعٍ ، أو سَمن فِي لَبَن. (ابوداؤد ١٨٣ـ دارقطني ٣٥)

(۲۲۳۴۷) حفرت عکرمہ سے مروی ہے کہ حضورات دس مِزَّشَقِیَقَ نے تقنوں میں دودھ کی بیجے اور دودھ میں تھی کی بیجے ہے نع فرمایا ہے۔

( ٢٢٣٤٨ ) حَلَّتُنَا ابن فضيل ، عن مغيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كان يكره أن يشترى اللبن في ضوع الشَّاةِ.

(۲۲۳۸۸) حفرت ابراہیم واللو بری کے تعنول میں موجود دودھ کی بیچ کوناپندفر ماتے تھے۔

( ٢٢٢٤٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) کي کاب البيرع والأنضبة کي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) کي کاب البيرع والأنضبة کي ک وَمُجَاهِدٍ : أَنْهُمَا كُرِهَا بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضَّرُوعِ.

(۲۲۳۴۹) حضرت ابراجيم پريليون ،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد پريليون مفنول ميس دود هد كي زيج كونا پهندكرتے تھے۔

( ٢٤٥ ) فِي الإِمامِ العادِل

امام عادل (عادل بإدشاه) كابيان

( . ٢٢٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بن سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ:

فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدُعَى عَدْنًا حَوْلَهُ الْبُرُوجُ وَالْمُرُوجُ لَهُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ، لَا يَسْكُنُهُ، أَوْ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ.

(۲۲۳۵۰) حضرت عبدالله بن عمرو دالی ہے مروی ہے جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے۔ اُس کے اردگر دمحل میں ہے اور سبزہ ہے،اُس کے پانچے ہزار دروازے ہیں اُس بیس نبی ،صدیق ،شہیداور عادل بادشاہ کےعلادہ کوئی اور داخل نہیں ہوسکتا۔

( ٢٢٣٥١ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَمَّارٌ :ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَخِفُ بِحَقِّهِنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنَ نفاقه : إمَّامٌ مُقْسِطٌ ، وَمُعَلِّمُ الْحَيْرِ ، وَذُو الشَّيْرَةِ فِي الإِسْلَامِ. (طبراني ٤٨١٩) (۲۲۳۵۱) حضرت عمار جائو فرماتے ہیں کہ تین قتم کے لوگوں کے فق کی ادائیگی میں استخفاف صرف کھلامنافق ہی کرسکتا ہے۔ایک

امام عادل، دوسرا بھلائی کا درس دینے والا (استاد) اورتیسرے وہ جواسلام کی حالت میں بوڑ حاہو گیا ہو۔ ( ٢٢٣٥ ) حَلََّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ :لَعَمَلُ إمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ

عَمَلِ أَحَدِكُمْ سِنْينَ سَنَةً. (۲۲۳۵۲) حضرت قیس بن عُباد ہے مروی ہے عادل بادشاہ کا ایک دن کامل تمہارے ساٹھ سال کے مل سے بہتر ہے۔ ( ٢٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ،

قَالَ: إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامُ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلُ الْقُرْآنِ غَيْرُ الْغَالِى فِيهِ وَلَا الْجَافِى عَنْهُ ، وَإِكْرَامُ ذِى السُّلُطَانِ الْمُقْسِطِ. (۲۲۳۵۳) حفرت ابوموی والت سروی ہے کہ بے شک اللہ کے احر ام اور اکرام میں سے ہے، بوڑ ھے مسلمان کا احر ام

کرنا ، اوراً س حامل قرآن کا احترام جوحد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہواوراً س کی تلاوت کوتر بک کرنے والا بھی نہ ہوا ورعا دل یا دشاه کا اگرام کرنا۔

( ٢٢٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّاثِيِّ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ. (این ماجه ۱۷۵۲ احمد ۲/ ۳۰۴)

(۲۲۳۵۳) حفرت ابو ہریرہ رہائی ہے مروی ہے کہ عادل بادشاہ کی دعا رزنہیں کی جاتی۔

## ( ٢٤٦ ) الرّجل يحفِر البنر فِي دارةِ کوئی شخص اینے گھر میں کنواں کھود لے

( ٢٢٣٥٥ ) حَلَّمْنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِى قَوْمٍ أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا فِى دَارِهِمْ

حُشًّا أَوْ حَمَّامًا ، قَالَ : مِلْكُهُمْ يَصْنَعُونَ فِيهِ مَا شَاؤُوا.

(۲۲۳۵۵) حضرت ابراہیم پر بیٹیو ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جواپنے گھروں میں باغ اور حمام بنا تا چاہتے ہوں کہ'' بیجگہ

ان کی ملک ہوہ اس میں جوجا ہے کر سکتے ہیں''۔ ( ٢٢٢٥٦ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ زَكُرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِلَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَشُوعَ: أَنَّهُ سَلَّا بِنْرًا حَفَرَهَا جَارُهُ خَلْفَ حَائِطِهِ.

(۲۲۳۵۲) حضرت ابن اشوع نے وہ کنوال بند کرواد یا جس کوأن کے بردی نے اُن کی دیوار کے پیچھے کھوردیا تھا۔

( ٢٢٣٥٧ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحُسَنِ :فِي حَائِطٍ فِي دَارِ قَوْمٍ ، قَالَ :إِنْ شَاءَ نَقَبَ فِيهِ بَابًا.

(۲۲۳۵۷) حفرت حسن ویشید نے ایک قوم کے گھر کی دیوار کے بارے میں فرمایا: (تمہاری دیوار ہے) اگرصاحب دار جا ہے واس میں ایک درواز و بناسکتا ہے۔

( ٢٢٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَضَارُّوا فِي الْحَفْرِ. (ابوداؤد ٢٠٨- بيهقى ١٥٦)

(۲۲۳۵۸) حضرت ابوقلابہ ولائن سے مروی ہے کہ آنخضرت مَطِينَقَيَّة نے ارشادفر مایا: کنوال کھودکرایک دوسر کونقصان مت پہنچاؤ۔

## ( ٢٤٧ ) فِي رجلٍ قَالَ لِغلامِهِ إِن فارقت غريبِي فأنت حرٌّ

کوئی شخص اینے غلام سے یوں کہے:اگر تو میرے قرض خواہ سے علیحدہ ہوا تو ،تو آزاد ہے

( ٢٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِغُلَامِهِ :الْزَمْ فُلَانًا فَإِنْ فَارَقْتِه فَآنُتَ حُرٌّ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّى فَدُ فَارَقْتُه ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ فَأَجَازَ عِنْقَهُ ، قَالَ : فَكَانَ

(۲۲۳۵۹) حضرت عمر د پیشین سے مردی ہے کہ ایک فخص نے اپنے غلام سے کہا، فلاں کے ساتھ رہ اور اگر تو اُس سے جُد ا ہو گیا تو آ زاد ہے،غلام نے کہا گواہ رہومیں اُس سے جدا ہو گیا تھا۔معاملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیٹیلیز کے پاس کیا جواُس وقت مکہ کے امیر تھے۔آپ نے اُس کی آزادی کا فیصلہ فر مادیا۔ فر مایا:حضرت حسن پریشیء بھی یہی رائے رکھتے تھے۔

هم مسندا بن الي شيرمتر جم (جلد ۱) كي مسند ابن الي شيرمتر جم (جلد ۱) كي مسند ابن الي شيرمتر جم (جلد ۱)

( . ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَعَنِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ يَعْتِق. ( ٢٢٣٩ ) حضرت كيلى بن سعيد يراهي فرمات بي كه جمع خبري في بكر حضرت عمر بن عبدالعزيز فرمات تنصوه علام آزاد نه موگا۔

### ( ٢٤٨ ) الرَّجل يدّعِي شهادة القاضِي أو الوالِي

## اگر کوئی شخص (مدعی یا مدعی علیه) قاضی سے گواہی دینے کا مطالبہ کریں

( ٢٦٣٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِكَ ، عَنْ عَمْهِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : اخْتَصَمَّ رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بُنِّ الْخَطَّابِ ادَّعَيَا شَهَادَتَهُ ، فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ : إِنْ شِنْتُمَا شَهِدُت وَلَمْ أَفْضِ بَيْنَكُمَا ، وَإِنْ شِنْتُمَا فَضَيْت وَلَمْ أَشْهَدُ.

(۲۲۳۷) حفرت ضحاک سے مردی ہے کہ دوآ دمی اپنا جھٹڑا حفرت عمر دلالٹن کی خدمت میں لے کر گئے ، دونوں نے اُن سے گواہی کا مطالبہ کیا۔ حضرت عمر دلالٹن نے اُن سے فر مایا: اگرتم چا ہوتو میں گواہی دیتا ہوں گمر پھر میں فیصلہ نہیں کروں گا ،اورا گرتم چا ہو کہ میں فیصلہ کروں تو پھر میں گواہی نہیں دوں گا۔

( ٢٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَهُ إلَى شُرَيْحٍ فَٱتَنَهُ بِشَاهِدٍ ، قَالَ :انُتِنِى بِشَاهِدٍ آخَرَ ، قَالَت : أَنْتَ شَاهِدِى ، فَاسْتَحُلَفَهَا وَقَضَى لَهَا.

(۲۲۳۷۲) حفرت عبدالاً علی سے مروی ہے کہ ایک خاتون حفرت شرح کیا پیلائے یاس ایک گواہ لے کر حاضر ہوئی ، آپ نے فرمایا ایک گواہ اور لا وُعورت نے کہا آپ میرے گواہ ہیں۔ آپ نے اُس خاتون سے تتم لی اور اُس کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔

( ٢٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابن مهدى ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن سالم ، عن الشعبى ، قَالَ : لاَ أجمع أن أكون قاضيًا و شاهدا.

(۲۲۳۷۳) حضرت صحی ویشین فر ماتے ہیں کہ میں دونوں کوا کٹھانہیں کرتا کہ میں قاضی بھی بنوں اور گواہ بھی۔

( ۱۲۲۱ ) حَلَثَنَا ابُنُ فُضَيْلِ، عَنِ ابُنِ شُبُومَة، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: سَأَلَتُه عَنُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، فَأَشُهَدَ عليه شَاهِدَيْنِ، فَاسْتَفْضَى أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرِيْحٍ يُخَاصِمُ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ، فَجَاءَ الآجِرُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ، ثُمَّ قَالَ لِشُرَيْحٍ: أَنْتَ تَشْهَدُ لِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: انْتِ الأَمِيرَ حَتَى أَشْهَدَ لَك. (بيهقى ١٠) الآخَوُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ، ثُمَّ قَالَ لِشُرَيْحٍ: أَنْتَ تَشْهَدُ لِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: انْتِ الأَمِيرَ حَتَى أَشُهدَ لَك. (بيهقى ١٠) (٢٢٣٦٣) حضرت فعى بِيشِيرُ سے دريافت كيا كيا كہ ايك فض كا مال دوسرے كو دمقاء أس نے دوكواه بيش كرديئ \_ پھردو گوام و ما اس من ايك سے فيصلہ كروانا چاہا؟ پھر دوسرا فض آيا أس كے ساتھ ايك گواه تھا، أس نے حضرت شرق بِيشِير نے فرمايا: اميركو بلاكرلاؤ و تاكيش گوانى دسكول (يعني پھريس قاضى يا فيصل نهيں بنول گا)

### ( ٢٤٩ ) فِي شِراء ترابِ الصّوّاغِين

## زرگروں کی مٹی کی بیچ کابیان

( ٢٢٣٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ تُرَابَ الصَّوَّاغِينَ ، يَعْنِي : شِرَاءَ هُ.

(۲۲۳ ۲۵) حفرت عطاء ویشیز ساری مٹی (زرگری مٹی) کی بیچ کو تا پسند سمجھتے تھے۔

( ١٦٣٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ شِرَاء تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ إلَّا أَنْ يَشْتَرِى تُرَابَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ.

(۲۲۳۷۱) حفزت حسن دی اُٹھ زرگر کی مٹی کی بیچ کو تا پیند سجھتے تھے۔ گریہ کہ سونے کی مٹی کو چا ندی کے ساتھ اور چا ندی کی مٹی کوسونے کے ساتھ فروخت کیا جائے۔

( ٢٢٣٦٧ ) حَلَّتُهَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ شِرَاءِ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ ؟ فَكَرِهَهُ وَقَالَ :هُوَ غَرَرٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ : وَكَانَ أَبِي يَشْتَرِيهِ بِالْعُرُوضِ.

(۲۲۳۷۷) حفرت محمر بن ابوجعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صعبی براٹیلیز سے زرگر کی مٹی کے خرید نے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے اُس کی نیچ کو تابیند فرمایا اور فرمایا بید دھو کہ ہے۔حضرت محمد براٹیلیز فرماتے ہیں میرے والداُس کوسامنے کے بدلے فروخت کرتے تھے۔ ( بیچ کرتے تھے )

( ٢٢٣٦٨ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى تُرَابُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ.

(۲۲۳۱۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں، سونے کی مٹی کی تاج چاندی کے ساتھ اور چاندی کی مٹی کی سونے کے ساتھ تاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٢٥٠ ) رجل يبيع الطّعام ، على من يكون أجر الكيّالِ؟

کوئی شخص کھانا (گندم )خریدے، تو کیل کرنے والے کی اجرت کس پرہوگی

( ٢٢٣٦٩ ) حَذَّنَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ بَرْدَانَ بُنِ أَبِى النَّضُرِ ، قَالَ : كُنْتُ بِعْت مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، فَأَعْطَى الرَّجُلُ أَجُرَ الْكَيَّالِ ، فَسَأَلْت الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :أَعْطِهِ أَنْتَ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَيْك.

(۲۲۳ ۱۹) حضرت بردان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فخص کو گندم فروخت کی اُس فخص نے کیل کرنے والے کی اجرت خود دے

وی، میں نے حضرت فعمی پر ایس ایس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فر مایا اجرت تم ادا کرو، بے شک اُس کی ادا نیگی تم پر ہے۔

# ( ٢٥١ ) جعل الآبق

## بھگوڑ سے غلام کی مزدوری

( ، ٢٢٣٧) حَدَّثَنَا حَفُصْ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَوِ ابْنِ أَبِي مُكَنْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، قَالاً : مَازِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِي الْعَبْدِ الآبِقِ يُوجَدُّ حَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

( \* ٢٢٣٧) حضرت ابن الى مليكه اور حضرت عمرو بن وينار واليما فرمات بين كه بم بميث يهى سنة آئ بين كدر ول الله مُؤْفِظَةَ فَى بِهَا مُحْدِد يناريا والله مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُن اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

( ١٢٣٧ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَّاحٍ ، عَنْ أَبِي عُمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ عَبْدًا آبِقًا بِعَيْنِ التَّمْرِ ، فَجَاءَ بِهِ ، فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.

آبِقا بِعَیْنِ التَّمْرِ ، فَجَاءً بِهِ ، فَجَعَلَ ابْنَ مُسْعُودٍ فِیهِ اربُعِینَ دِرهٔما. (۲۲۳۷) حضرت ابوعمر والشیبانی پرتین ہے مروی ہے ایک شخص کو بھگوڑا غلام عین التمر میں ملا، وہ اُس کوحضرت ابن مسعود روز تُنْزُد کے باس لے آیا حضرت ابن مسعود جائیۂ نے اس میں حالیس درہم تنعین کے ۔

پاس لے آیا۔ حضرت ابن مسعود واللہ نے اس میں چالیس درہم تعین کیے۔ ( ۲۲۲۷۲ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعیب ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ : أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ

فی جُعُلِ الآبِقِ دِینَارًا ، أَوِ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَمَاً. (۲۲۳۲)حفرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر دی اٹن نے بھگوڑ نے غلام کی مزدوری ایک دیناریا بارہ درہم بنائے۔

( ٢٢٣٧٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَلِيٍّ ، مِثْلُهُ. ( ٢٢٣٧٣) حفرت على ولي سي مجمى العظر حمروك ہے۔ ( ٢٢٣٧٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

قَصَى فِى جُعْلِ الآبِقِ إِذَا أَخِذَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ ثَلَاثَةً دَنَانِيرَ. (٢٢٣٢) حضرت ابن الى مليك سے مروى ہے كہ حضرت عمر بن عبد العزيز ولينيونے فيصله كيا كه أس بَعْكُوڑے غلام كى مزدورى جس كوتين دن كى مسافت ہے بكڑا ہوتين دينار ہيں۔

( ١٢٢٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي جُعْلِ الآبِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَّا.

(۲۲۳۷۵)حفزت عمر دانٹی نے بھگوڑے غلام کی مزدوری کے بارے میں حالیس درہم کا فیصلہ کیا۔ پر تاہید پر ویر دو ہے ہیں رہے کہ دیروں دیر دوروں

( ٢٢٣٧ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُرَيسٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ

(۲۲۳۷۱) حضرت ایرا ہیم ویشید فرماتے ہیں بھگوڑے غلام کو پکڑنے کی مزدوری دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٣٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْن مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ.

(۲۲۳۷) حضرت ابراجيم ويشيئه فرماتے بين كەسلمان (بھگوڑے غلام كو پکڑكر)مسلمان كوواپس لونا دےگا۔

( ٢٢٣٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:أَعْطَيْت الْجُعْلَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.

(۲۲۳۷۸) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاوید جھاٹھ کے دور میں نے جالیس درجم مزدوری دی۔

( ٢٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ

عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إِذَا أُخِذَّ فِي الْمِصْرِ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ

(۲۲۳۷۹) حضرت شریح پیٹین فرماتے ہیں کہ اگر غلام شہر کے اندر پکڑا جائے تو دی درہم اور اگر شہرے باہر پکڑا جائے تو جالیس درہم مزدوری ہے۔

( ٢٢٣٨ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الآبِقِ: يُؤخذُ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ.

(۲۲۳۸۰) حضرت تھم میلیجید فرماتے ہیں کہ بھگوڑاغلام اگر بکڑا جائے ،تو مسلمان بغیر مزدوری کےمسلمان کوواپس کردے۔ ( ٢٢٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَا :جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ الآبِقِ إِذَا جِيءَ بِهِ خَارِجًا مِن الْحَرَمِ دِينَارًا.

(۲۲۳۸۱) حضرت ابن الى مليك و والتخر اورحضرت عمر وبن دينار ولا الحرب أبين نبي مِرْافِقَةَ عَمَا مَكِي موسيّة علام كي مزدوري جب ك

وہ خارج حرم سے پکڑا کرلایا گیا ہوتو ایک دینار مقرر کی ہے۔

( ٢٢٣٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ :أَتَجْتَعَلُ فِي الآبِقِ؛ قَالَ : نَعَمُ ، قُلْتُ : الْحُرُّ ؟ قَالَ : لاَ.

(۲۲۳۸۲) حضرت عبدالكريم بريشية قرمات بي كه مين نے حضرت عبدالله بن عقبه ميشية سے دريافت كيا: كيا آپ بعگوڑے غلام كي

مزدوری دیتے ہیں؟ آپ نے فر مایا ہاں! میں نے عرض کیا اور آزادک؟ آپ نے فر مایانہیں۔

( ٢٢٣٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إِنْ لَـُ يُعْطِهِ جُعْلًا فَلْيُرْسِلْهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهُ.

(۲۲۳۸۳) حضرت قاسم پیشین فر ماتے ہیں کہ اگر اُس کو پکڑنے کی مزدوری نہ دیتو اُس کو جہاں ہے پکڑا ہے وہیں پر چھوڑ آؤ۔

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلا۲) كي ﴿ ٢٠٥ ﴿ ٥٠٩ ﴾ ٢٠٥ ﴿ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلا٢) ﴾

## ( ۲۵۲ ) فِي الوالِي والقاضِي يهدى إليهِما

## قاضی اور والی کامدید وصول کرنا

( ٢٢٣٨٤) حَدَّنَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْقَاضِى إذَا أَخَذَ هَدِيَّةً ، فَقَدْ أَكُلَ السُّحْتَ ، وَإِذَا أَخَذُ الرِّشُوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ. (٢٢٣٨٣) حضرت مسروق بِالثِيْةِ فرماتے بين قاضى اگر بديه وصول كرے تو أس نے حرام كھايا اور اگروه رشوت لے تو كفرتك بَنْجَ گيا۔

﴿ ٢٢٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِي بِالْكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ " (٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِي بِالْكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ " (٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، مَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِي بِالْكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ "

ر میں ایک شیشی تھی۔ آپ دلافو نے فرمایا میں جب سے خلیفہ بنا ہوں مجھے صرف بدایک ہدید ملا ہے جو مجھے ایک دہقان نے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ آپ دلافو نے فرمایا میں جب سے خلیفہ بنا ہوں مجھے صرف بدایک ہدید ملا ہے جو مجھے ایک دہقان نے بھیجا ہے۔

( ٢٢٣٨٦) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :أَهْدَى الْأَصْبَهُبَذُ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَكَتَب إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنْ كَانَ يُهْدِى لَكَ وَأَنْتَ بِالْجَزِيرَةِ فَاقْبَلُهَا مِنْهُ ، وَإِلاَّ فَاحْسِبُهَا لَهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

فاصلها مِنه ، وإد فاحسِبها له مِن طور الجِوبِ (۲۲۳۸۲) حفرت يوسف بن مهاجر سے مروى ہے كه للكركة قائد نے عبدالحميد كوچاليس بزارياس سے بچھ كم ياس سے بچھ زيادہ ہديہ بھيجا۔ انہوں نے حضرتِ عمر بن عبدالعزيز برائين كوتحرير كيا۔ حضرت عمر بن عبدالعزيز نے تحرير فر مايا: اگر آپ كو مديد أس وقت ملا

ہے جب جزیرہ میں تصفق پھر قبول کرلو، وگر نہ میں اس کوائس کی طرف سے خراج شار کروں گا۔ ( ۲۲۲۸۷ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : گانَ يُقَالُ : الرَّشُوَةُ فِي الْحُكْمِ سُحْتُ.

(۲۲۳۸۷)حضرت ایرا ہیم پر پیٹیا فرماتے گیں رشوت کا تھم میہ ہے کہ دہ حرام ہے۔ در ۔۔۔۔ یہ بر بیکن کم میں رہتے ہے ۔ ایک فرمہ سے قریب جس کے دہ حرام ہے۔

( ٢٢٣٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ خَيْثَمَةً ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :بَابَانِ مِنَ السُّحْتِ يَأْكُلُهُمَا النَّاسُ : الرِّشَا ، وَمَهْرُ الزَّالِيَةِ.

(۲۲۳۸۸) حفرت عمر ولا فرماتے بیں کہ حرام کے دودروازے ہیں جن سے لوگ کھاتے ہیں، ایک رشوت اورزانیہ کے مہر کی کمائی۔ ( ۲۲۳۸۹ ) حَلَّا ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عن ابیه ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِیدَ بْنَ جُبَیْرٍ ، عَنِ السُّحْتِ ؟ فَقَالَ : الرِّشَا.

(۲۲۳۸۹) حضرت عبدالله بن عمرو بن مره اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ولٹیجیز

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلا۲) کي هي الفريق ماه کي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلا۲) کي هي مصنف ابن الي مصنف الي مصنف ابن الي مصنف ابن الي مصنف ابن الي مصنف ابن الي مصنف الي مصنف ابن الي مصنف الي م

ے حرام کے متعلق دریافت کیا۔ آپ دائٹیونے فر مایاوہ رشوت ہے۔

( .٢٢٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّي، عَنُ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ :هَدَايَا الْأَمَرَاءِ غُلُولٌ.

(۲۲۳۹۰)حفرت ابوسعید رشین فرماتے ہیں امراء کے ہدایا خیانت ہیں۔

( ٢٢٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيُّ ، قَالَ:سُنِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هَدَايَا الْأَمَوَاءِ

فَقَالَ:هِيَ فِي نَفْسِي غُلُولٌ. (۲۲۳۹۱) حفرت جابر بن عبدالله والله على على المراء كے مدايا كے متعلق دريافت كيا كيا؟ آپ والله نے فرمايا: يدميرے خيال م

خیانت ہے۔

( ٢٢٩٩ ) حَمَدَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : هِيَ سُحْتُ.

(۲۲۳۹۲) حفرت طاؤیل فرماتے ہیں کہ پیرام ہے۔

( ٢٢٣٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : قدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ بِرَقِيقِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :ادْفَعُهُمُ إِلَى أَبِى بَكُرٍ ، قَالَ :وَلِمَ أَدْفَعُ إِلَيْهِ رَقِيقِى ؟ قَالَ :فَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَدْفَعُهُمُ فَبَاتَ لَيْلَتَهُ ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَلِدِ ، فَدَفَعَهُمْ إِلَى أَبِى بَكْرِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :مَا بَدَا لَكَ ؟ قَالَ :رَأَيْتُنِى فِيمَا يَرَى

النَّائِمُ كَأَنِّي إِلَى نَارِ اهْوى إِلَيْهَا ، فَأَخَذُتَ بِحُجْزَتِي فَمَنْعْتِنِي مِنْ دُخُولِهَا ، فَظَنَنْت أَنَّهُمْ هَوُكَاءِ الرَّقِيقُ

فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : هُمْ لَكَ ، فَلَمَّا انْصَرَف إِلَى مَنْزِلِهِ قَامَ يُصَلِّى فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ حَلْفَهُ فَقَالَ :لِمَنْ تُصَلُّونَ

فَقَالُوا زِلِلَّهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا أَنْتُمْ لِلَّهِ.

(۲۲۳۹۳) حضرت شقیق سے مروی ہے کہ حضرت معاذر والتی و حضرت ابو بمرصدیق والتی کے دور خلافت میں بمن سے غلامول ک

لائے۔حضرت عمر جانیٹو نے اُن سے فر مایا: پیغلام کودے دو،حضرت معاذ حالیٹو نے فر مایا میں اپنے غلام اُن کو کیوں دے دوں؟ کھ

حضرت معاذ دخاہنؤ اپنے گھر تشریف لے گئے ۔اورغلاموں کوصدیق اکبر دہاہؤ کے پاس نہیں لے کر گئے ۔انہوں نے رات گذار کی

پھر جب اگلی صبح ہوئی تو انہوں نے غلام ابو بکر وہاٹھ کو وے دیئے۔حضرت عمر دہاٹھ نے ان سے دریا فت فر مایا: آ ب وہاٹھ پر کیا ظاہر ہوئی جوآ پ نے ابیا کیا؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں نے خود کوخواب میں دیکھا کہآ گ میرے قریب ہے اور میں اس میر

دھکیلا جار ہاہوں۔ پھرآپ نے مجھے ازار بندی جگدے پر کرآ مم یں گرنے سے بچالیا۔ میراخیال ہے کہ بیسب ان غلاموں کی وج

ے ہے۔حضرت ابو بکر دینٹونے ارشاد فر مایا: بیسب غلام تمہارے ہیں۔ پھر جب حضرت معاذ گھرتشریف لائے تو نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے ،غلاموں کو دیکھا کہ وہ بھی اُن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔حضرت معاذ دوہ ٹی یو چھاتم کس کے لئے نم

ير صرب مو؟ انبول نے كہااللہ كے لئے ،حضرت معاف فرمايا: جاؤتم اللہ كے لئے آزاد مور

( ٢٢٣٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللَّتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِى لِى ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَا بَالُ رِجَالٍ نُولِّيهِمْ أُمُورًا مِمَّا وَلَّانَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ نُولِّيهِمْ أُمُورًا مِمَّا وَلَآنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ نُولِّيهِمْ أُمُورًا مِمَّا وَلَآنَاهَا اللَّهُ ، فَيَجِىءُ أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِى إِلَى ، أَفَلَا يَجْدِلسُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ ، أَوْ بَيْتِ

مِمَا وَلَا نَاهَا الله ، فَيْجِيءَ الحد هم قيقون : هذا نخم ، وهذا اهراى إلى ، افار ينجيس رمى بيب ابيد ، او بيب أُمِّهِ حَتَى تَأْتِيهُ هَدِيَةً إِنْ كَانَ صَادِقًا. (بخارى ١٥٠٠ ـ مسلم ١٣٦٣) (٢٢٣٩٣) حفرت ابوحميد الساعدي والتوسيم وي بحدة تخضرت مَرِّالْفَيَّةِ نِي ابن المعتبيه كو بن سُليم كي صدقات برعامل بنايا -بي منت من تاريخ الساعدي والتوسيم المراجع المر

جب وہ آئے تو کہا یہ تمہارے لئے ہے اور یہ میرے لیئے ہدیہ ہے۔ آنخضرت سَلِّنْ اَلَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْ الله تعالَی ک حمد وثناء فر مائی اور پھر فر مایا: لوگوں کو کیا ہوگیا اُن کو کسی کام کا والی (محکمران) بنایا جاتا ہے اُن امور میں سے جن کا اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ پھراُن میں سے ایک شخص یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ: یہ تمہارے لئے ہے اور یہ میرے لئے ہدیہ ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو اپنے باپ یا

( 1779) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِى ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ اسْتَعْمَلُنَاهُ مِّنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ عُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلَّ اسود مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّى أَنْظُرُ إلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَانَ عُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلَّ اسود مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّى أَنْظُرُ إلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْحَبْلُ عَنِّى عَمَلَك ، قَالَ : سَمِعْتُك تقول كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلُنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فَلْيَأْتِنَا بِقَلِيلِهِ وَكِثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِى مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِى عَنْهُ انْتَهَى. (مسلم ۳۰ ـ ابوداؤد ۲۵۷۱)

افیل عنی عملک، قال: و ما دائی فل اسمِعت الدول کدا و کدا، قال افوله او ن این استعملاه منحم عکی عَمَلِ فَلْمَا تُونِی بِقَالُو فَمَا أُونِی مِنْهُ أَخَذَ، و مَا نَعِی عَنْهُ النّهی. (مسلم ۳۰- ابو داؤد ۵۷۱) عفرت عدی بن عمیره الکندی واژو فرماتے بی کہ میں نے رسول اکرم مِنْوَفِقَا کَمْ کُوراتے ہوئے سنا: تم میں سے کی کو کم می عالی مقرر کیا جائے بھروہ اس میں سے سوئی یا اس سے زائد کھے چھپالے۔ تو یہ خیانت ہے جو بروز قیامت سامنے لائی جائے گی۔ انسار میں سے ایک سیا ہی میں اس حال میں کھڑا ہوا گویا کہ میں اُس کو دکھے رہا تھا۔ اُس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَنْوَفِقَا فَرَا ہِ اِللہ کے انسار میں سے ایک سیا ہی میں اس حال میں کھڑا ہوا گویا کہ میں اُس کو دکھے رہا تھا۔ اُس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَنْوَفِقَا فَرَا ہوا گویا کہ میں اُس کو دکھے رہا تھا۔ اُس نے عرض کیا میں نے رسول مَنْوَفِقَا فَرَا ہوا گویا کہ بیں اُس کو چھاوہ کیا ہے؟ اُس نے عرض کیا میں نے آپ وَنَا آپ مِنْوَفِقَا فَرَا ہوا گویا کہ بیں اب اُس کو پھر کہتا ہوں۔ تم میں سے کی کوک کونا آپ مِنْوَفِقَا فَرَا ہوا گویا کہ بیاں لائے۔ جواس میں سے دیا جائے اُس کو چاہے کہ اُس کے تھوڑے اور زائد کو جارے پاس لائے۔ جواس میں سے دیا جائے اُس کو جائے اُس کی تھوڑے اور زائد کو جارے پاس لائے۔ جواس میں سے دیا جائے اُس کو طال کے کونا آپ جواس مقرر کر دیا جائے اُس کو جائے اُس کی تھوڑے اور زائد کو جارے پاس لائے۔ جواس میں سے دیا جائے اُس کو جائے اُس کی حدول کے اُس کے دواس میں سے دیا جائے اُس کو جواس کو جواس کی سے دیا جائے اُس کو جواس کے اُس کے دواس کی جواس کی دیا جائے اُس کو جواس کی جواس کی دیا جائے اُس کی جواس کی دواس کی دور کی دیا جائے اُس کو جواس کی دیا جائے اُس کی حدول کی دور کی خور کیا دور کی کونی کی دور کیا دور کی دور

لا اورجس سے دوکا جائے اُسے منع ہوجائے۔ ( ١٢٣٩٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ عَلِيَّا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ يَنِى اُسَدٍ يُقَالُ لَهُ :صُبَيْعَةُ بُنُ زُهَيْرٍ ، أَوْ زُهَيْرُ بُنُ صُبَيْعَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّى أُهْدِى إِلَىَّ فِي عَمَلِى أَشْيَاءُ وَقَدُ أَتَيْتُك بِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ حَلَالًا أَكَلْتِهَا ، وَإِلْأَفَقَدُ أَتَيْتُك بِهَا ، فَقَبَصَهَا عَلِيٌّ وَقَالَ : لَوْ حَبَسْتِهَا كَانَ عُلُولًا. زہیریازہیربن ضبیعہ تھا، جب وہ واپس آیاتو کہا:اے امیرالمؤمنین! مجھے کافی ہدیے دیئے مئے۔ میں وہ سب آپ کے پاس لے کر

حاضر ہوا ہوں۔اگر تو وہ میرے لئے حلال ہیں تو میں اُس سے کھالوں۔وگر نہ میں وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔حضرت علی مخافؤ نے اُس سے لیے اور فر مایا:اگر تو اُن کواینے یاس رکھتا تو یہ خیانت ہوتی۔

( ٢٢٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى الْدُرِيسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ :لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشَ ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.

(احمد ۵/ ۲۷۹ بزار ۱۳۵۳)

(۲۲۳۹۷) حضرت ثوبان دہائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مُؤَلِفَقِیَا آنے رشوت دینے والے،رشوت لینے والے اور ان کے مابین جو معاونت کاذر بعیہ بنے ان سب پرلعنت فرمائی ہے۔

( ٢٢٣٩٨ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثُنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

(ترمذی ۱۳۳۷ ابوداؤد ۳۵۷۵)

(۲۲۳۹۸) حفزت عبدالله بن عمرو رفی فن فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرَّائِنْتَکَا فَبِی نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعت فرما کی ہے۔

( ٢٢٣٩ ) حَدَّنَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :لَمَّا بَعَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَهْدَوْا لَهُ فَرَدَّهُ وَقَالَ :هُوَ سُحْتٌ.

(۲۲۳۹۹) حضرت کیلی بن سعید مِلِیٹی فرماً تے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مَلِّفْظَةَ آنے حضرت ابن رواحہ دِلاَثْرُو کوخیبر بھیجا تو انہوں نے م

اُن کو ہدیے دیئے۔آپ ڈاٹٹو وہ واپس کردیئے اور فر مایا بیرام ہے۔

( ٢٢٤٠٠ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : إِنَّ لَنَا هَذَايَا دَهَاقِينَنَا.

( ۲۲٬۳۰۰ ) حضرت عمر رفی شئے نے عراق والول کو کھھا: ہمارے چو ہدر یوں اور زمینداروں کے ہدایا ہمارے لیے ہیں ( یعنی ہمیں جیجواور خودا ہے باس مت رکھو )۔

( ٢٢٤٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ شُويْحِ ، قَالَ :لَعِنَ الرَّاشِي وَالْمُوْتَشِي. (٢٢٣٠١) حفرت شرح بِيَشِيدُ فرمات بي كرشوت دين اور لين والْ رِلعنت كَا كُنُّ ہے۔

## ( ٢٥٣ ) فِي الرَّجلِ يهدِي إلى الرَّجلِ أو يبعث إليهِ

## کوئی شخص کسی کو مدید دے یا اُس کی طرف مدید بھیجے

( ٢٢٤.٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ هَانِيءٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو حُذَيْفَةَ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةً ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ ثَقِيفٍ ، فَأَهْدَوُا إلَيْهِ هَدِيَّةً ، فَالَ : إِنَّ الْهَدِيَّةَ يُطْلَبُ بِهَا وَجُهُ الرَّسُولِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ فَقَالَ : هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ قَالُوا : هَدِيَّةٌ ، فَالَ : إِنَّ الْهَدِيَّةَ يُطْلَبُ بِهَا وَجُهُ الرَّسُولِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ يَثْتُهُ مِيْهًا وَجُهُ اللهِ ، قَالُوا : لَا ، بَلُ هَدِيَّةٌ ، فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ ، وَشَعَلُوهُ عَنِ الظَّهْرِ حَتَّى صَلَّهَا مَعَ الْعَصْرِ.

(نسانی ۲۵۹۳ ابو عبید ۱۷۷۰)

(۲۲۳۰۲) حضرت عبدالرحن بن علقم برائين سے مروی ہے کہ حضورا کرم مَؤْفَظَة کی خدمت میں ثقیف کا وفد حاضر ہوا۔ انہوں نے کچھ بدید آپ مِؤفظة کو دیا۔ آپ مَؤفظة نے دریافت فر مایا یہ بدید ہے یا صدقہ؟ انہوں نے عرض کیا بدید ہے۔ آپ مِؤفظة نے فر مایا: ب شک بدید ہے۔ انہوں کے خوشنودی طلب کی جاتی ہے اور حاجت پوری کی جاتی ہے۔ اور صدقہ سے اللہ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے۔ آپ مِؤفظة نے اُن سے قبول فر مالیا۔ اور انہوں نے حضور کوظہر کے طلب کی جاتی ہے۔ آپ مِؤفظة نے اُن سے قبول فر مالیا۔ اور انہوں نے حضور کوظہر کے تمام وقت مشغول رکھا (یعنی پاس بیٹے دہے) یہاں تک کہ آپ مِؤفظة نے ظہر کوعمر کے ساتھ پڑھا۔

( ٢٢٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوهَ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا. (بخارى ٢٥٨٥ ـ ابوداؤد ٣٥٣٠)

(۲۲۴۰۳) حضرت ہشام بن عروہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مَلِفَظَافِظَ بِدیةِ بول فرماتے اوراُس سے بدلہ میں دیتے۔

( ٦٢٤٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الهُدِلِمَنُ لَا يُهُدِى لَكَ ، وَعُدُ مَنُ لَا يَعُودُك.

(۲۲۳۰۳) حضرت ابوب بن میسرہ سے مروی ہے کدرسول اکرم مِرَّفَظَةَ نے ارشاد فر مایا: اُس مُحض کو ہدید دو جوتمہیں ہدینہیں دیتا۔ اوراُس کی عیادت کر دجوتمباری عیادت نہیں کرتا۔

( ٦٢٤٠٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : صَدَقَةٌ عَلَيْك وَعَلَى أَصْحَابِكَ ، قَالَ: إِنِّى لَا آكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَرَفَعَهَا ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا فَقَالَ: مَا هَذَا؟

فَقَالَ : هَدِيَّةٌ لَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ : كُلُوا. (ترمذى ٢١ ـ حاكم ١١)

(۲۲۳۰۵) حفزت بریدہ سے مروی ہے کہ حفزت سلمان فاری دیا ٹیٹو جب مدینہ جا ضربوئے تو آنخضرت مُؤَفِّظَ کِی خدمت میں

فرمايا آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِدِيبٍ آپ مِنْ النَّهُ الْحَابِ النَّوْ سَ فرمايا كَهَاوَدِ ( ٢٢٤٠٦) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءِ ، فَأَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ اللّهِ مِنِّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلُهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلُهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلُهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ اللهِ مَا لِهِ وَلَا مُشْرِفٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا ، فَلَا تُتَعِفُ نَفْسَك . (بخارى ١٣٤٣. مسلم ٢٣٥)

(۲۲۳۰۷) حضرت عمر و افز فرماتے ہیں کدایک مرتبہ آنخضرت مَلِّنْ فَقَیْ نے مجھے کچھ عطا فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَلِنْفَقَافِی اِن ارشاد فرمایا: تم لے لو، یاتم اس کوجمع رسول مَلِفَقَافِی اِن ارشاد فرمایا: تم لے لو، یاتم اس کوجمع کرتے جاؤیا مجراس کوصد قد کر دو۔ جو مال تم کو بغیر سوال کیے اور بنا طلب مل جائے تو اس کو لے لیا کر اور جو بنا مائے نہ طے تو اس کے پیچھے مت بڑا کرو۔

( ٢٢٤.٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَرْسُلَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمال فَرَدَدُته ، فَلَمَّا جِنْتِه يِهِ ، قَالَ : مَا حَمَلَك على الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَرْسَلَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمال فَرَدُدُته ، فَلَمَّا جِنْتِه يِهِ ، قَالَ : عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِالُ فَرَدُولُ اللهِ : إِنَّ خَيْرًا لَكَ أَلَّا تَأْخُذَ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : إِنَّمَا ذَاكَ أَنْ تَسُأَلُ النَّاسَ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هو رِزُقٌ رَزَقَكُهُ اللَّهُ مَ

(۱۲۲۷-۷ حضرت عمر الطوفر فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَرِقَفَقَاقِ نے میرے لئے پکھ مال جیجا جو میں نے واپس کر دیا۔ پھر جب میں آپ مِرَفِقَقَاقِ کَی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ میں اللہ میں کہ میں اللہ میں کہ میں اللہ میں

( ٢٢٤٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ :أَنَّ الْاسْوَدَ أَهْدَى إِلَى شُرَيْحِ نَاقَةً فَقَيِلَهَا.

(۲۲٬۰۸۱)حفرت اسود پرتیلیونی نے حضرت شرح پرالیلیو کوایک اونمنی مدید دی جوانہوں نے قبول فر مالی۔

( ٢٢٤.٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّ شُرَيْحًا أَهُدَى لِلْأَسْوَدِ نَاقَةً ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةَ فَقَالَ :مَا تَرَى ؟ قَالَ :أَخُوكَ أَكْرَمَك ، أَرَى أَنْ تَقْبَلَهَا ، فَقَبِلَهَا. (۲۲۳۰۹) حضرت ابراہیم بیضیا فرماتے ہیں کہ حضرت شرح بیٹھیا نے حضرت اسود بیٹھیا کو اونٹی ہدیہ دی۔ انہوں نے حضرت

علقمہ وہاٹی ہے اُس کے متعلق دریافت فرمایا کہ آپ وہاٹی کی کیارائے ہے؟ حضرت علقمہ وہاٹی نے فرمایا تمہارے بھائی نے تمہارا اکرام کیا ہے میرے خیال میں تم قبول کرلو۔حضرت اسود نے وہ قبول فرمالیا۔

( ٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: رُبَّمَا أَهُدَى أبو الْهَيْنَمِ إلى إبْرَاهِيمَ الْجملَةَ مِنَ القَصَبِ فَيَقْبَلُهَا. (٢٢٢١-) حضرت أعمش فرماتے بین كه بعض اوقات حضرت ابواهیثم حضرت ابراہیم كانے/ بانس كى لكڑى كا محصر مدير ميں ديتے

(۲۲۷۱۰) حضرت المش فرماتے ہیں کہ بھی اوقات حضرت ابواہیم حضرت ابراہیم کانے/بانس کی ملزی کا تنصہ ہدیہ میں دیتے جن کووہ قبول فرمالیتے۔

( ٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، قَالَ : أَهْدِى إِلَى إِبْرَاهِيمَ طِلَاءٌ ، فَكَانَ حُلُوا ، فَنبَذَهُ.

(۲۲۲۱) حفرت اعمش فرماتے بیں کہ حفرت ابراہیم کوایک شیرہ مدید یا گیا جو کہ پیٹھا تھا۔ آپ بیٹیلائے اُس کو پھینک (گرا) دیا۔ ( ۲۲۶۱۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَیْدٍ ، عن عمر بُنِ عبد العزیز ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : تهادوا تذهب السخيمة ، تصافحوا يذهب الغل.

(۲۲۳۱۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ آنخضرت مَنِّفَظَ غَیْرَ ارشاد فرمایا: مدید میا کرواس سے حسد ختم ہوجا تا ہے۔ اور آپس میں مصافحہ کیا کرواس سے کیناور بغض ختم ہوتا ہے۔

( ٣٢٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، غَنْ قَيْسِ بُنِ يُسَيْرِ بُنِ عَمْرٍ و ، غَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ عَرِىَ فَكَسَاهُ أَبِي ، فَقَبِلَهُ.

فکساہ ایبی ، فقیلہ. (۲۲۳۱۳) حضرت قیس بن یُسیر بن عمروا ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اولین قرنی بے لباس تھے،میرے والدنے اُن

كُوكِيْرِ عَدِيدِ عِيَّ انْهُول فِي مَالِي مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَزِّمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الْأَزُدِيِّ ، قَالَ : لاَ يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إلاَّ مِنْ ( ٢٢٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الْأَزُدِيِّ ، قَالَ : لاَ يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إلاَّ مِنْ

رَبِي خِلالٍ : سَهْمِ فَىءِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يِجَارَةٍ مِنْ حَلالٍ ، أَوْ إعْطاء مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ ، أَوْ مِيرَاكُ فِي كِتَابِ اللهِ.

(۲۲۳۱۴) حضرت محمد بن واسع الا ز دی پیشید؛ فرماتے ہیں جارصورتوں کے علاوہ مال حلال نہیں ہے۔مسلمانوں کی غنیمت کا مال یا حلال تجارت ہو، یا کوئی مسلمان بھائی ہدید دے، یا اللہ کی کتاب کے مطابق میراث کا حصہ ہو۔

( ٢٢٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي رَجُلٍ عَرَضَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مَالًا ،

أَحَدُهُمَا أَخْ مُسْلِمٌ ، وَالآخَرُ قَرَابَةٌ مَعَ السُّلُطانِ ، مِنْ أَيْهِمَا يَقْبَلُ ؟ قَالَ : مِنَ الْقُرَابَةِ.

(۲۲۳۱۵) حفرت مجاہدے دریافت کیا گیا کہ ایک محض کو دوآ دمی مال دینا چاہتے ہیں۔ان میں سے ایک مسلمان بھائی ہے اور دوسرا بادشاہ کارشتہ دار،وہ کس کا قبول کرے؟ آپ ریشینے نے فرمایا:رشتہ دار ہے۔ ( ٢٢٤٦ ) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِذَا وَصَلَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيَقْبَلُ صِلَتَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فَلْيُنْفِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًّا عَنْهُ فَلْيَضَعْهُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ.

روں میں اور ۲۲۳۱۱) حضرت ابوالدرداء جا فر ارشاد فرماتے ہیں جبتم میں سے کسی کوتمہارا کوئی بھائی ہدیدد ہے و اُس کے ہدیہ کو قبول کرلو۔ پھر اگروہ مختاج ہوتو اُس کوخرج کرے۔ اور اگروہ مستغنی ہے (مال دارہے) تو کسی ضرورت مند کودے دے۔ (اس پرخرج کردے) (۲۲۶۱۷) حَدَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، قَالَ : وَلَدَتِ الْمُواَةُ لِلْمُسَيِّبِ غُلَامًا ، فَاشْتَرَى لَهُ حَيْثَمَةُ ظِنْرًا ، فَأَرْسَلَ بها إلَيْهِ.

(۲۲۳۱۷) حفرت اعمش سے مردی ہے کہ حضرت میتب بیٹیئ کی اہلیہ نے بچہ جنا۔ حضرت خیثمہ نے اُن کے لئے ایک دایہ اوراگر مجھے یائے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔

( ٢٢٤١٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنِ الأَعْمَسْ ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيّ ، وَلاَ تَضْرِبُوا الْهُ سُلِمِينَ . (بخارى ٢٥٢٨ ـ احمد ٢/ ٣٥٩) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيّ ، وَلاَ تَضْرِبُوا الْهُسْلِمِينَ . (بخارى ٢٥٦٨ ـ احمد ٢/ ٣٥٩) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَرُدُوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيّ ، وَلاَ تَضْرِبُوا الْهُسِيمِينَ . (بخارى ٢٢٣١٨ ) مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَرُدُوا الْهَدِينَةُ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَرُدُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَرُدُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَرُدُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَرُدُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَرَدُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَرُدُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

( ٢٢٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ أَهْدِى إِلَىَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْته ، وَلَوْ دُعِيت إِلَى كُرَاعٍ لاَجَبْت.

(۲۲۳۱۹) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِفَظَةَ آنے ارشاد فرمایا: اگر مجھے ایک ذراع ( کپڑا) ہدید یا جائے تو

میں اُس کوضرور تبول کرتا ہوں۔اورا گر مجھے پائے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ میں اُس کوضرور تبول کرتا ہوں۔اورا گر مجھے پائے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔

( ٢٢٤٢٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ أَهْدَى إلَيْكُمْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ.

(۲۲۳۲۰) حضرت ابن عمر نتا تائد ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّنَقَطَةً نے ارشاد فرمایا: جواللہ کے لئے سوال کرے اُس کوعطاء کرو۔اور جو تہہیں بکری کی پنڈل بھی ہدیددے اُس کو قبول کرو۔

( ٢٢٤٢١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إسُرَانِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَنَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَقَالَ : لاَّصْحَابِهِ : كُلُّوا. (احمد ٥/ ٣٣٨- طبرانى ١١٥٥) ( ٢٢٣٣١) حفرت سلمان وَاحْرُ فَر مَاتِ بِي كَهِي حضور مُؤَفِّقَةً فَى خدمت مِن بليث مِن بديه لے رَحاضر بوا۔ آپ مُؤَفِّقَةً فَى خدمت مِن بليث مِن بديه لے رَحاضر بوا۔ آپ مُؤَفِّقَةً فَى صَابِ وَاحْرُ حَفْر اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

( ٢٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نِعْمَ

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) في المستخطئ ۱۵ في المستخطئ کشاب البيوع والأقضية في المستخطئ

الشَّيْءُ الْهَلِيَّةُ بَيْنَ يَدَي الْحَاجَةِ. (طبراني ٢٩٠٣)

(۲۲۴۲۲)حفرت زہری پریٹیلا سے مروی ہے کہ آنخضرت مَالِفَقَعَةِ نے ارشاد فر مایا: بہترین چیز \_ بوقت ضرورت ہدیہ کرنا ہے۔

#### ( ٢٥٤ ) الرّجل يصانِع عن نفسِهِ

## آ دمی کااینے آپ کو بچانے کے لئے رشوت وغیرہ دینا

( ٢٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ :لَمْ نَجِدُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَنا شَيْناً أَنْفَعَ لَنَا مِنَ الوشكا.

(٢٢٣٢٣) حفرت جابر بن زيد فرمات بي جم اس زمان بين القايسم أن حَدِر ردوت سے زياده نفع مندنيس سجھت \_ ( ٢٢٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أَجِذَ فِي شَيْءٍ فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّي سَبِيلَهُ.

(۲۲۳۲۴) حفزت ابن مسعود دلافو جب عبشة تشريف لائے تو اُن کوئسی معاملہ میں ( ناحق ) پکزليا گيا۔انہوں نے دودينار ديئے۔

( ٢٢٤٢٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اجْعَلُ مَالَك جُنَّةً دُونَ دِينِكَ ، وَلَا تَجْعَلُ دِينَك جُنَّةً دُونَ مَالِك.

ر سر میں ہوئے۔ (۲۲۳۲۵)حضرت مجاہد میشین فرماتے ہیں اپنے مال کواپنے دین کے لیے اوپر ڈھال ہناؤ۔اوراپنے دین کو مال کے لیے ڈھال نہ بناؤ۔ ( ٢٢٤٢٦ ) حَدَّثْنَا هِشَامٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ عَمْرِهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالشَّعْبِيّ ، أَنَهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلُمَ.

لئے کچھ پیےدے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٤٢٧ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۴۲۷) حفرت حسن سے ای طرح مروی ہے۔

یبال تک که اُن کوچھوڑ دیا گیا۔

( ٢٢٤٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بِأَمَّا أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ مَا يَصُونُ بِهِ عِرْضَهُ. (۲۲۳۲۸) حضرت حسن بریٹی فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنی عزت کو بچانے کے لئے اگر اپنے مال میں سے بچھودے دی تو کوئی حرج

### ( ٢٥٥ ) أكل الرّبا وما جاء فِيهِ

#### سود کی حرمت کابیان

( ٢٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : آكِلُ الرَّبَا وَمُوْكِلُهُ سَوَاءٌ.

(۲۲۳۲۹) حضرت عبدالله جائثة فرمات بين سود كھانے والا اور كھلانے والا دونوں گناہ ميں برابر بين \_

( ٢٢٤٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ ، قَالَ : لأَنْ أَزْنِى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَكُلِ اللهِ بْنِ خَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ ، قَالَ : لأَنْ أَزْنِى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَكُلِ وَهُو رِبًا. (احمد ٥/ ٢٢٥)

(۲۲۴۳۰) ٔ حضرت کعب احبار ڈٹاٹنو فرماتے ہیں کہ میں تینتیں بارز تا کروں یہ مجھے اِس سے زیادہ پسند ہے کہ میں سود کا ایک درہم کھاؤں۔ جب میں وہ سود کھا تا ہوں تو میر اللہ جانتا ہے کہ میں سود کھار ہاہوں۔

( ٢٢٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثِنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : آكِلُ الرَّبَا وَمُؤْكِلُهُ سواء ، وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَة لِلْحُسْنِ ، وَلَاوِى الصَّدَقَةِ ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۲۳۳) حفرت عبدالله دائل فرماتے ہیں سودخور آور سود کھلانے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اور سودی معاملات لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا جب وہ اُس کے بارے میں جانتے ہوں ، اور خوبصورتی کے لئے گودنے والی اور گودوانے والی خاتون اور صدقہ کو غلط استعال کرنے والا۔ اور اعرابیوں میں سے جو ہجرت کے بعد مرتد ہوا اُس پر آنخضرت مِرافظ فَیْ فَلَمْ اَنْ مبارک سے لعنت کی گئی ہے۔

( ٢٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ ، قَالَ :غُلِّقَتْ عَلَيْكُمْ أَبُوَابُ الرِّبَا فَأَنْتُمْ تَلْتَمسُونَ مَحَارِمَهَا.

(۲۲۳۳۲) حفزت این عباس دایشی ارشاد فر ماتے ہیں تم پر سود کے تمام درواز ہے بند کردیئے گئے ہیں۔ پس تم لوگ اُس کی حرمت کو چاہتے ہو۔ (طلب کرتے ہو۔)

( ٢٢٤٣٢ ) حَلَّقْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لُعِنَ آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ.

(۲۲۳۳۳) حضرت على والتف سروى بكر المخضرت مَرْفَقَعَةَ في ارشاد فرمايا: سود كھانے والے بر، كھلانے والے بر، أس ك

معاملات لکھنے والے پراور گواہوں پرلعنت کی تی ہے۔

( ٢٢٤٣٤ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُوَّةَ ، عَنْ مُوَّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: ثَلَاثُ لَانْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : الْخِلَافَةُ وَالْكَلَالَةُ وَالرُّبَا.

(ابن ماجه ۲۷۲۷ حاکم ۳۰۳)

(۲۲۳۳۳) حفرت عمر والتي ارشاد فرمات بين كه تين چيزول كواگر رسول الله مِلْفَظِيَّةَ بمارے لئے بيان فرما ديتے توبيد نيا و مافيھا سے زيادہ ميرے لئے پسنديدہ ہوتا ،ايک خلافت دوسری كلاله ( ليعنى اليى ميت كه جس كی نه اولا د موادر نه ہى والدين ) اور تيسر ک چيز ہے سود۔

( ٢٢٤٣٥) حَذَّتُنَا وَكِيع ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعُمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَأَهُوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ ، يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيِّنْ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ ، وَبَيْنَهُمَا أَمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَمَنِ اتَقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِى مُشْتَبِهَاتٌ ، فَمَنِ اتَقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِى الْجَسَدُ كُلُهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِى الْقَلْبُ.

(بخاری ۵۲ مسلم ۱۲۲۰)

(۲۲۳۳۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت نعمان بن بشیر منافی کو خطبہ دیتے ہوئے سنا اس حال ہیں کہ انہوں نے ائی انگلیاں کا نوں میں داخل کی ہوئیں تھیں، فرمایا ہیں نے نبی اکرم مُلِفِیکَ ہے ۔ (ان کا نوں سے خود) سنا آپ مُلِفِکَ ہے نے فرمایا: حلال بھی داضح ہا در حرام بھی داضح ہا در ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، جو خص مشتبہات سے نے گیا اُس نے اپنے دین اور عزت کوصاف اور بری کردیا۔ اور جو خص مشتبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑا، جیسے چروا ہااگر چراگاہ کے اردگر دجانوروں کو چرائے تو وہ بھی نہ کھی نہ کھی جراگاہ میں داخل ہوجا کیس کے خبر دار ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اُس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، خبر دارجہم میں ایک گلاا ہے اگر وہ تھیک ہوجاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہوجاتا ہے، سنودہ انسان کا دل ہے۔

ُ ( ٢٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَدِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتٌ وَلَلَاثِينَ زَنْيَةِ.

(۲۲۳۳۱) حفرت على وليُنْوَارشادفرماتے بيں كہ مودكا ايك درجم الله تعالىٰ كنزد يك چُتيس مرتبدنا كرنے ہے بھى بدتر ہے۔ ( ۲۲۱۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُوكَ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا أَيْسَرُهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّةُ ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي ۔ (۲۲۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ درہا ہوں ہے کہ حضور اقدس مَالِّشَائِ کَا ارشاد فر مایا ؛ سود کے ستر گناہ ہیں ، ان میں سب سے کم

درجہ ہے کہ آ دمی اپنی مال کے ساتھ زیا ( نکاح ) کرے اور بڑا سودیہ ہے کہ آ دمی اپنے بھائی کی آ برومیں دست درازی کرے۔

( ٢٢٤٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى هَانِىءٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قرَأْت كِتَابَ أَهْلِ نَجْرَانَ فَوَجَدُت فِيهِ إِنْ أَكَلْتُمُ الرِّبَا فَلَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَالِحُ مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.

(۲۲۳۳۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے اہل نجران کے مکتوب میں پڑھا اُس میں لکھا تھا ،اگرتم لوگ سود کھا ؤ محے تو تمہارے اور ہمارے درمیان کو کی صلح نہیں ،اورآ تخضرت مُلِفِظِ کَا جَمَّا سودخوروں کے ساتھ صلح نہیں فرماتے تھے۔

( ٢٢٤٢٩ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ قَالَ :يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجْنُونًا يُخْنَقُ. (ابن جرير ١٠٢)

(rrma) حفرت سعيد بن جير ويشير فرآن پاك كى آيت ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَّا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ كى تفير مين فرماتے بين كه أن لوگوں كو قيامت كے دن مجنون اٹھايا جائے گا اور ان كا گلا كھوٹا

( ٢٢٤٠ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ. (بخارى ٢٠٨٢)

( ۲۲۳۴ ) حفرت ابو جیفه واژه سے مروی ہے کہ انخضرت مِزَفِقَعَ آنے سودخود اور سود کھلانے والے پرلعنت فر مائی ہے۔

( ٢٢٤١١) حَذَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ أَشْعَتُ وَدَاوُد ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْه ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا نَأْمُرُكُمْ بِأَشْيَاءَ لَعَلَهَا لَا تَصْلُحُ لَكُمْ ، وَنَنْهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ لَعَلَهَا تَصْلُحُ لَكُمْ ، وَإِنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَبَيْنُهُنَّ لَنَا ، إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَبَيْنُهُنَّ لَنَا ، إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّينَةُ ، فَدَعُوا مَا يَرِيبُكُم إلى مَا لَا يَرِيبُكُم .

فکان الشعبی إذا سُنَلَ عَنِ الشَّیء قَالَ :إنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّيبَةُ ، فَذَعُوا الرِّبَا وَالمَّرِيبَاتِ. (احمد ١/٣٦)

(٢٢٣٢١) حفرت علی بطین فرمات بین که حفرت عمر تفایش نے خطبد یاالله تعالی کی حمدوثاء بیان کی پھر فرمایا: بے شک میں تہمیں پھر چیزوں کا علم دیتا ہوں شاید کہ وہ تمہارے لئے فائدہ چیزوں کا علم دیتا ہوں شاید کہ وہ تمہارے لئے فائدہ مند ہیں، بے شک آنحضرت مَافِظَةُ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور مند ہیں، بے شک آنخضرت مَافِظَةُ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور ہمیں اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائیں ۔ بے شک بیسود بھی ہے اور مشکوک بھی ۔ لہذا مشکوک شے کوچھوڈ کر غیر مشکوک کوافعیا رکرو۔ حضرت شعبی کی چیز کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بیہ وداور مشکوک بھی ہے، لہذا سوداور مشکوک میں میں ڈالنے حضرت شعبی کی چیز کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بیہ وداور مشکوک بھی ہے، لہذا سوداور مشک

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والأفضية المسلم المسل والى اشياء كو حچوز دو\_

( ٢٢٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَقَدْ خِفْت أَنْ نَكُونَ قَدْ زِدْنَا فِي الرِّبَا عَشَرَةَ أَصْعَافِهِ مَخَافَتَهُ.

(۲۲۳۳۲) حضرت عمر دفاتیز فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ ہم کہیں سود ہے بیجتے اس میں مزید دس گناہ آ گے نہ نکل جا کیں۔ ( ٢٢٤٤٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : دَفَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى غُلَامٍ لَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، فَلَحِقَ بِأَصْبَهَانَ فَتَجَرَّحَتَّى صَارَتُ عِشْرِينَ أَلْفًا ، ثُمَّ هَلَكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ كَانَ يُقَارِف الرُّبَا ،

فَأَخَذَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَتَرَك مَا سِوَى ذَلِكَ. (۲۲۳۳۳) حفزت عبدالله بن يزيدانصاري نے اپنے غلام كو چار ہزار درہم دے كر بھيجا، وہ اصمعان گيا اور أس نے تجارت كي يبال تك كدأس كے باس بيس بزار درجم مو كئے ، چروه غلام فوت موكيا ،حضرت عبدالله دائلة دائلة علميا كدوه غلام تجارت بيس سودكي آ میزش کرتاتھا،آپ پیشین نے صرف جار ہزارواپس لئے اور باقی پیے جھوڑ دیے تہیں لئے۔

( ٢٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : الرُّبَا بِضُعْ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشُّرُكُ مِثُلُّ ذَٰ لِكَ. (۲۲۳۳۳) حضرت عبدالله والني فرمات بي كسود كے ستر سے زياده دروازے بيں اور شرك بھى اى كے شل ہے۔

# ( ٢٥٦ ) فِي الرَّجلِ يسرِق مِن الرَّجلِ الحَدُّ أو الأرض

# کوئی شخص کسی کی زمین چرالے

( ٢٢٤١٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : سيمِعْت يَعْلَى يَقُولُ : سَيِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَحَذَ أَرْضًا بِغَيْرٍ حَقَّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ. (احمد ۴/ ۱۷۳ این حبان ۵۱۲۳)

(۲۲۳۵) حضرت یعلی دوانو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم مِزَافِقَيْرَةً کوفر ماتے ہوئے سنا: جوفحص کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر

لے تو اُس کو قیامت کے دن اُس زمین کی ساری مٹی اٹھانے برمجبور کیا جائے گا۔ ( ٢٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطُوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. (بخاری ۱۹۹۸ مسلم ۱۳۳۱)

(٢٢٣٣٦) حضرت معيد بن زيد و الثان فرمات بين كه مين نے رسول اكرم مَيْزَ اللَّهُ اللَّهُ مُومات ہوئے سنا : كوئي مخص زيمن كا ايك نكزا

هي معنف ابن ابي شير متر جم (جلد ۲) که کست که ۱۳۵ که کست که ابن ابی شير متر جم (جلد ۲) که کست که کست که کست که داند نفسه که که معنف ابن ابی شير متر جم (جلد ۲)

ناحق لے لے ، أس كو قيامت كے دن سات زمينوں كے برابركر كے أس كے گلے ميں طوق ڈالا جائے گا۔

( ٢٢٤٤٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَاثِدَةً ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :أُخْبِرُت أَنَّكُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْرِهِ أَرْضًا يَكُونُ لَهُ تَوْبَةٌ مَا وَجَدَ أَرْضًا يَحْفِرُهَا.

(۲۲۳۴۷) حضرت ابوعمر والشبیا نی پیشیو؛ فر ماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ بے شک نہیں ہے کو نی شخص جوکو ئی زمین جرائے اُس کے لئے تو یہ ہوگی نہیں یائی کوئی زمین جواس کے لئے کھودی جائے۔

( ٢٢٤٨ ) حَلَّتُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلال ، قَالَ :حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِجْلانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَرْ أَرْضِينَ. (مسلم ٣٣ احمد ٢/ ٣٨٨)

(۲۲۳۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنو سے مردی ہے کہ حضور اقدس مِنْزِنفِیَجَ نے ارشاد فر مایا: جو محض ناحق زمین کا نکزالے لیے تو قیامت کے دن سات زمینوں کا اُس کے گلے میں طوق ڈ الا جائے گا۔

( ٢٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُور بْن حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيِّي فَأَتَا رَجُلْ فَقَالَ : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْك ؟ فَغَضِبَ ، فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَىَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثِنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، قَالَ :مَا هُنَّ ؟ قَالَ :لَعَنَ اللَّهُ مَن

لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ الْأَرْضِ.

(بخاری ۱۵ احمد ۱/ ۱۱۸

(۲۲۳۳۹) حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی جاپڑو کی خدمت میں حاضرتھا ،آپ کے پاس ایک محفق آیا اور عرض کیا ،کہ

ٱتخضرت مَلِّفَظَةَ فِي آبِ كَو يَحِهِ رازَ كَي باتنس بتالَي بين؟ حضرت على والثور غصه مين آصح اور فر مايا كه آمخضرت مَلِفَظَةُ فِي في مجه سة

الیک ٔ و بی سرگوژی نبیس فر مائی جس کولوگوں سے چھپایا ہو،سوائے اس کے کہ مجھے جارکلمات سکھلائے ہیں، اُس نے عرض کی کیا وہ کون

ے کلمات ہیں؟ آپ ڈٹاٹٹو نے فر مایا: اُس پراللہ کی لعنت جو والدین پرلعنت کرے،اوراُس پراللہ کی لعنت جوغیراللہ کے نام پر ذر کرے، اُس پراللہ کی لعنت جونسا دی کوٹھ کا نید ہے، اور اُس پراللہ کی لعنت جوز مین کی ملکیت کوتبدیل کردے۔

( ٢٢٤٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ محمد بْنِ عقيل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْظَمُ الْعُلُولِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضِ يَسْرِقُهَا الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُل ، وَالْجَارَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَرْضُ فَيَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَيَطَوَّفُهُ مِنْ سَبْحَ

أرضِينَ. (احمد ٣٣١ طبراني ٣٣٦٣)

(۲۲۳۵۰) حضرت ابو ما لک اشعری والتی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرافظاتی نے ارشاد فر مایا ؛ اللہ کے نزد یک قیامت کے دار

مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۱) کی کی خوان مین دوسراج الے ، اور دو پڑوسیوں کے درمیان زمین مشترک ہواوران میں سے ایک سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوگا کہ کی شخص کی چھیز مین دوسراج الے ، اور دو پڑوسیوں کے درمیان زمین مشترک ہواوران میں سے ایک سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔

( ٢٢٤٥١ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ طَارِق ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً : مَنْ أَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً : مَنْ أَهُلَّ لِغَيْرِ اللهِ ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَمَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ ، وَمَنْ سَرَقَ الْمَنَارُ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْمَنَارُ ؟ قَالَ :

اهل کیفیر الله ، و من اوی محدِنا ، و مَن عُقَ وَالِدَیهِ ، وَمَن سُرُقَ الْمَنارُ ، قال : قلت : وَمَا الْمَنارُ ؟ قال : الرَّجُلُ یَأْخُذُ مِنْ أَرْضِ صَاحِبِهِ فِی أَرْضِهِ. (۲۲۳۵) حضرت ابن سابطِ فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِیلِفَظَافِ نے چارآ دمیوں پرلعنت فرمائی، جو غیراللہ کے نام پر قربانی کرے، جو فسادی کوٹھکا نددے، جووالدین کی نافر مانی کرے، اور جو منار کو چوری کرے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے یو چھا کہ منارے کیا مراد

ہے؟ جوایت بھائی کی زمین لے کراپی زمین میں شامل کرلے۔ ( ۱۲۲۵۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ

الْأَرْضِ فَطَوَّقَتُهُ ذَوَاتُ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَحْمِلُهُ. (۲۲۳۵۲) حفرت مسروق فرماتے ہیں کہ جوخص ناحق زمین پر قبضہ کرلے تو قیامت کے دن مالکان زمین اس کوطوق پہنا کیں گے، جس کووہ اٹھانہ سکے گا۔

( ٣٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عن كريب ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَلْعُونُ مَنِ انْنَقَضَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الْأرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ.

احمد ۱/ ۲۱۵ ابن حبان ۱۳۱۵) (احمد ۱/ ۲۱۵ ابن حبان ۱۳۱۵) حفرت ابن عباس ولا الله عمروی ہے کہ حضور اقدس مِلِفَقِعَةَ نے ارشاد فر مایا: اُس پرلعنت ہے جو بغیر حق کے زمین کی

(۴۴۴۵۴) مطرت ابن عباس دہ ہو ہے مروی ہے کہ حصورالدس میرانفظام نے ارشادفر مایا: اس پر لعنت ہے جو بعیری کے زمین کی گھاس وغیرہ میں سے پچھ کی کردے۔

## ( ٢٥٧ ) مَنْ قَالَ المسلِمون عِند شروطِهِم

اس شخص کے بیان میں جواس بات کا قائل ہے کہ مسلمان اپنی طے شدہ شروط کے مطابق

## معاملات کریں گے

( ۲۲۶۵۶ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : بَلَغْنَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُّ وطِهِمْ. (ترمذی ۱۳۵۲ ـ ابو داؤ د ۳۵۸۹) (۲۲۲۵۳) حضرت عطاءے مروی ہے کہ حضوراقدس مِلِنْ ﷺ نے ارشادفر مایا:مسلمان اپنی شروط کےمطابق معاملہ کریں گے۔

( ٢٢٤٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ يَنِي كِنَانَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ

(۲۲۳۵۵) حضرت عمر رہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اپی شرط کے موافق معاملہ کرےگا۔

( ٢٢٤٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا لَمْ

(۲۲۳۵۱) حضرت شریح فرماتے ہیں که سلمان اپنی شرط کے موافق معاملہ کرے گا جب تک کداس میں اللہ کی نافر مانی نہ ہو۔

( ٢٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ، سَمِعْت شُرَيْحًا يَقُولُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ.

(۲۲۲۵۷) حضرت شریح میلینید فرماتے ہیں کہ ہرمسلمان کے لئے اپنی شرط پیمل کر ناضروری ہے۔

( ٢٢٤٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ :إنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُك عَلَى شَرْطِهَا.

(۲۲۵۸) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کدایک خاتون حضرت فعمی ویشینہ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا: میری بیٹی نے اس شرط پر نع کی ہے کہ اُس کوفرو خت نہیں کیا جائے گا ،آپ نے فرمایا تمہاری بٹی اپنی شرط پر ہے۔ (اُس شرط پر عمل کرنا ضروری ہے۔)

( ٢٢٤٥٩ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ :أَنَّ

رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ بَعِيرًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَاسْتَثْنَى الْبَائِعُ جِلْدَهُ فَبَرِىءَ الْبَعِيرُ ، فَاخْتَصْمَا إِلَى عُمَّرَ فَأَرْسَلَهُمَا إِلَى عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ : يُقَوَّمُ الْبَعِيرُ فِي السُّوقِ فَيَكُونُ لَهُ شَرْوَى جِلْدِهِ.

(۲۲۳۵۹) حفرت عمر و بن راشد ہے مر دی ہے کہ ایک شخص نے کسی ہے اونٹ خرید اوہ اونٹ بیارتھا، باکع نے اونٹ کی کھال کا

اشتناء کر دیا، پھر اونٹ بعد میں ٹھیک ہو گیا، وہ دونوں اپنا جھگڑا لے کر حضرت عمر دیا ٹیڈ کے پاس مھنے، حضرت عمر دیا ٹیڈ نے اُن دونوں کو حضرت علی میں تین کے پاس بھیج دیا۔حضرت علی میں تئے نے ارشاد فرمایا: بازار میں اونٹ کی قیمت لگائی جائے اور اُس کو کھال کی

( ٢٢٤٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قَالَ :له شرواه.

(۲۲۳۷۰) حفزت شرح بیشید بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ٢٢٤٦١ ) حَدَّثْنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ زَيْدٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَوَ طَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ : شَرْوَى الرَّأْس.

(۲۲۳۷۱) حضرت زیدے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کسی کوادنٹ فروخت کیااور سری کی شرط لگا دی، آپ نے فرمایا اُس کو سری کے مثل دیا جائے گا۔

( ٢٢٤٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :بَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا مَوِيضًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) كي معنف ابن اليسوع والأقضية كي

وَمسِكُهُ ، فَبَرِءَ الْبَعِيرُ فَلَمْ يَنْحَرْهُ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ :أَعْطِهِ شَرْوَاهُ ، فَذَكَرْته لِعَامِرٍ فَقَالَ :قَضَى عَلِيْ وَشُرَيْحٌ بالشُرْوَى. (۲۲۳۷۲) حضرت محمد بیشیز سے مروی ہے کہ ایک فخص نے دوسرے کو بیار اونٹ فروخت کیا اور اُس کی سری اور کھال کی شرط لگا دی (متثنیٰ کردیا)اونٹ ٹھیک ہو گیااوراُ س مخص نے اُس کو ذ نح نہ کیا،حضرت شرت کویٹیٹیز نے فر مایا: اُس کواُس کامثل دیا جائے۔راوی

فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے اِس کا ذکر کیا،آپ نے فر مایا:حضرت علی دی ٹیز اور حضرت شرح کے پیٹین دونوں نے مثل کا فیصلہ ( ٢٢٤٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

(۲۲۳۶۳) حضرت علی ڈٹاٹھئے نے ارشا دفر مایا:مسلمان اپنی شرطوں کےموافق معاملہ کرتے ہیں۔ ( ٢٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إنَّ مَفَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرُوطِ.

(۲۲۲۷۴) حفزت عمر دی شخه نے ارشاد فرمایا :حقوق کا خاتمہ شرط کے موافق ہونا جا ہے۔

## ( ٢٥٨ ) النَّجشُ فِي البيعِ

خریدنے کاارادہ نہ ہواور چیز کی قیمت کوویسے ہی بڑھانا تا کہلا کچ میں آ کر دوسرا اُس کوخرید لے

( ٢٢٤٦٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عن ابى هريرة ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغُضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

(بخاری ۴۰۸ احمد ۲/ ۵۰۱) (٢٢٣١٥) حفرت ابو ہریرہ زیاتی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا بڑھ جڑھ بولی نہ لگاؤ (جب کہ خرید نا نہ ہو )

آپس میں بخض شرکھو،اورآپس میں حسدمت کرو،اوراللہ کے بندے بھائی بھائی بن کررہو۔ ٢٢٤٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاجِشُ آكِلُ الرِّهَا خَائِنٌ.

> (۲۲۳۷۲) حضرت ابن ابی اوفی میشینه فرمات میں کہ جان بو جھ کر قیمت بڑھانے والاسودخور اور خائن ہے۔ ، ٢٢٤٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، مِثْلَهُ.

(۲۲۳۷۷) ابن الي او في سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلده ) في مسخف ابن الي شيرمترجم (جلده ) في مسخف ابن الي شيرمترجم (جلده ) في المستقب

رّسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَنَاجَشُوا. (بخارى ٢١٣٠ مسلم ٥١) (٢٢٣٦٨) حضرت ابو جريره والله عمروى ہے كه حضورا قدس مَالِفَظَةَ فِي ارشاد فرمايا: خريد نے كااراده نه جوتو قيت كومت برُ هاؤ۔

( ٢٢٤٦٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :النَّجْشُ لَا يَوِطُّ.

(٢٢٣١٩) حفرت عربن عبدالعزيز فرمات بي كركسي كي قيت ير قيت لگانا جائز نبيس بــ

#### ( ٢٥٩ ) من كرة أكل ربح ما لمر يَضْمَن

جوحضرات ربع مالم یضمن کے تناول کرنے کونا پسند کرتے ہیں یعنی ایسے سامان کوفروخت کرنا

جواس نے خریدا تو ہولیکن اُس پر قبضہ نہ کیا ہوتو الی بینج درست نہیں ہے اور ایسا نفع حلال نہیں ہے ( . ۲۲۱۷ ) حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: حَدَّثْنِي حَدِيثًا تَجْمَعُ لِي فِيهِ أَبْوَابَ الرِّبَا، قَالَ: لاَ تَأْكُلُ شَفَّ شَيْءٍ كَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ.

( • ٢٢/٧) حفرت تجام ويظير فرمات ميں كەميں نے حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى سے عرض كيا كه آپ مجھے وہ حدیث سنائيں جس ميں آپ نے ميرے ليے دباكى اقسام كوجمع كيا ہے۔ جو آپ نے ميرے لئے جمع كى ہو، آپ نے فرماياكسى الى چيز كے نفع كو ہرگز

میں آپ نے میرے لیے رہا کی اقسام کو بھٹے کیا ہے مت کھانا جس کے نقصان کا تو ضامن نہ ہو۔

( ٢٢٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابٌ بْنَ أَسِيدٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً فَقَالَ : تَدُرِى إِلَى أَيْنَ بَعَنْتُك ؟ بَعَنْتُك إِلَى أَهْلِ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ :

انْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

(ابوداؤد ۳۳۹۸ نسائی ۹۲۲۷)

(۲۲۷۷) حفرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَؤْنِشَغَةً نے حضرت عمّاب بن اسید ڈاٹٹن کو مکہ والوں کی طرف بھیجا

اور فر مایا جمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کہاں بھیجا ہے؟ میں نے تمہیں اللہ والوں کے پاس بھیجا ہے، پھر فر مایا اُن کو جارچیز وں

ے منع کرتا، تیج اور قرض ہے، ایک تیج میں دوشرطیں لگانے ہے، اور اس شے کے نقع کو استعال کرنے ہے جس کے نقصان کا مجمی وہ ضامن نہ ہولیتنی جب تک نفع ونقصان دونوں میں شرکت نہ ہوتو نفع بھی استعال نہیں کر سکتے ) ہے اور اُس چیز کی تیج ہے

جو پاس نہو۔ ( ۲۲٤۷۲ ) حَدَّثَنَا اہْنُ فُضَیْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِی هِنْدٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَیْبِ:أَنَّ جَدَّهُ کَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمُ،

عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرُطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمُ يَضْمَنُوا. عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرُطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمُ يَضْمَنُوا.

(۲۲۳۷۲) حفرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ اُن کے دادا جب تجارت کا سامان بھیجے تو اُن کومنع کرتے ہے اور قرض سے،

مصنف ابن الی شیرمترجم (جلد۲) کی کاک کی کاک کی کشاب البیوع والأنفیة کی کاک کی کشاب البیوع والأنفیة کی ک ا یک بھے میں دوشرطیں لگانے ہے،اور اس شے کے نفع کواستعال کرنے ہے جس کے نقصان کا بھی وہ ضامن نہ ہولیعنی جب تک نفع و

نقصان دونوں میں شرکت نہ ہوتو نفع بھی استعال نہیں کر کیتے ) ہے۔

#### ( ٢٦٠ ) مَنْ رخَّصَ فِي العِينةِ

جنہوں نے ادھارزیادہ قیمت پر بیچنے کی اجازت دی ہے

٢٢٤٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ سَعدٍ : أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اسْتسلَفَ حَرِيرًا

`۲۲۴۷۳) حضرت جابر بن زیدنے رہٹم ادھارلیا۔اس تاوان کے بدلہ میں جوان کو بہنچا۔

٢٢٤٧٤ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْعِينَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصَّحَّةِ.

ر ۲۲۲۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ادھار بھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آگر صحت کی شرائط پوری ہوں۔

٢٢٤٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،

(۲۲۴۷۵) حفرت ابراہیم ،حفزت شععی اور حفزت قاسم فر ماتے ہیں کہادھار مہنگا بیچنے میں کو کی حرج نہیں ہے۔

٢٢٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَير ، قَالَ :سُيْلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْعِينَةِ ؟ قَالَ :

كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِى الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَضَعُهُ ، فَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّقْدِ بَاعَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّسِينَةِ بَاعَهُ.

کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سامان رکھتا ہے پھرا گراُس کونفع نقدمل رہا ہوتو بھی فروخت کر دیتا ہے اور نفع ادھار میں مل رہا ہو پھر بھی

٢٢٤٧٨ ) حَدَّثْنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنَّى الْحِنْطَةَ وَالزَّيْتَ وَلَيْسَ

٢٢٣٧٨) حفرت اللح فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت قاسم سے دریافت كيا كہ: ايك مخص مجھ سے گندم اور زيتون طلب كرتا ہے

كَانَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ متاعه إِلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُ بِالنَّقُدِ وَيَبِيعُ بِالنَّسِينَةِ. (۲۲۳۷۲) حضرت ابن سیرین سے تع عینہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا جب آ دمی اپنا سامان بازار میں لے کر جاتا ہے، تو وہ

عَنِ الشُّعْبِيِّ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِالْعِينَةِ.

بچھسامان نفذفروخت کرتا ہےاور بچھسامان ادھار۔

٢٢٤٧٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَلَّانَنَا أَبُو كَعْبِ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ:سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ؟ فَقَالَ:

المعروب ابن سيرين سے ريشم كى ن (ادھار) كے متعلق دريافت كيا كيا؟ آپ نے فرمايا: جب آ دمي سامان فروخت

عِنْدِي إِلَّاأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ سِعْرَ ذَلك ، أَوْ عَرَفْتِه فَاشْتَرَيْتِه ، ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ إِلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد٢) کي هي ۱۸۵ کي کاب البيوع والأقضية کي اورمیرے باس بیدونوں نہیں ہیں لیکن میں ان کا بھاؤ جانتا ہوں اوران کے متعلق جانتا ہوں میں خرید لیتا ہوں پھر میں أی کوایک

مدت کے بعد فروخت کرسکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔

#### ( ٢٦١ ) الرَّهن فِي العِينةِ

#### ادهار بيع ميں رہن رکھنا

( ٢٢٤٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :خُذْ رَهْنَّا فِي الْعِينَةِ.

(۲۲۳۷۹)حفرت عطاءفرماتے ہیں کدادھار پیٹے میں رہن طلب کرلو۔

( ٢٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا بَدْرُ بُنُ حُوَيْزَةً، قَالَ:سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّهُنِ فِي الْعِينَةِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.

( ۲۲۴۸ ) حفرت معنی سے بیٹی مید میں رہن کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَرْزُوقٍ التَّيْمِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمٌ ، قَالَ فِي الرَّهْنِ فِي الْعِينَةِ :تُوفِّيّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةً.

(۲۲۸۸) حضرت ابراہیم بیج عینہ میں رہن کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مَرْاَفِظَةُ نے اس حال میں وفات پائی کہ آپ کی زرہ

( ٢٢٤٨٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلِ ، عَنِ الضَّحَاكِ : أَنَّهُ كُوهَهُ.

(۲۲۲۸۲) حفرت ملحاك اس كونا پندكرتے بير۔

#### ( ٢٦٢ ) بيع السمكِ فِي الماءِ وبيع الآجامِ

# یانی میں مجھلی کی بیچ کرنا ،اور حبصار یوں کی بیچ کرنا

( ٢٢١٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرَّدٌ.

(۲۲۲۸۳)حفرت ابن مسعود وافنو فرماتے ہیں پانی میں مچھلی کی نیچ مت کرویہ دھوکا ہے۔

( ٢٢٤٨٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرٍ ، يَغْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ ضَوْبَةَ التَّالَه.

(۲۲۸۸۳) حفرت ابراہیم جال پھینک کرنے کو ناپند بھے تھے۔ (جال چینئے سے پہلے ہی یہ کرنے کرنا کہ اس میں جتنی محیلیاں

آئیں اُن کی بیج کرتا ہوں)۔

( ٢٢٤٨٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ ضَرْبَةَ القانص.

- (۲۲۳۸۵) حفرت ابراہیم سے ای طرح مروی ہے۔
- ( ٢٢٤٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ : أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الآجَامِ.
  - (٢٢٣٨٦) حضرت جابر، عامرادر حضرت عطاء بيليية جهارٌ يول كي نَتْع كونا يسند كرت تحصيه
  - ( ٢٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أنه كره بيع الآجام.
    - (٢٢٨٨) حفرت ابرائيم جهازيوں كى بيع كونالبند تجھتے تھے۔
    - ( ٢٢٤٨٦ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحَّصَ فِي بيع الآجَامِ.
      - (۲۲۳۸۸) حفرت عمر بن عبدالعزیز نے جھاڑیوں کی فروخت کی اجازت (رخصت) دی تھی۔

#### (٢٦٢) بيع خِدمةِ المدبّرِ

## مد برغلام کی خدمت کی بیع

( ٢٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لا تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلاَّ مِنْ نَفْسِهِ.

(۲۲۴۸۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مد برغلام کی خدمت کی بیج مت کرو بگراپنے لئے۔ ( آ قاخو دخرید سکتا ہے۔)

( ٢٢٤٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِخِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُهُ.

(۲۲۳۹۰) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں مد برغلام کی خدمت کی بیچ میں کوئی حرج نہیں ہے اور حضرت زہری بھی یہی فرکاتے تھے۔

( ٢٢٤٩١ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَبَّادُ بْنُ زَيْدٍ : عَن أيوب السختياني ويحيى بُنِ عتيق ، عن ابن مِيرين ، قَالَ : لاَ بأس ببيع خدمة المدبر من نفسه.

(۲۲۳۹۱) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مد برغلام کی خدمت کو فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اپنے لئے فروخت کرے۔

( ٢٢٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ فَأَغْتَقَاهُ عَلَى أَنْ يَخُدُمَهُمَا مَا عَاشَا ، فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ نَصِيبَ صَاحِبِهِ فَسُنِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۳۹۲) حضرت بینس سے مروی کے کہ دوآ دمیوں کا ایک غلام تھا، انہوں نے اُس کواس شرط پر آزاد کیا کہ وہ اُن کی خدمت کرے گاجب تک زندہ رہیں، پھراُن میں ایک نے اپنے ساتھی کا حصہ خرید لیا، پھر حضرت ابن سیرین سے اِس کے متعلق ڈریافت کیا گیا آپ نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔ ( ٢٢٤٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدْمَةَ مُدَبَّرِ. (بيهقى ٣١٢)

(٢٢٣٩٣) حفرت الوجعفر عروى بكر تخضرت مَلِنفَكَةَ في مد برغلام كي خدمت كوفروخت فرمايا-

( ٢٦٤ ) من كرة شِراء السّرقةِ

جوحضرات چوری والے مال (چیز ) کے خرید نے کونا پسند کرتے ہیں

( ٢٢٤٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا دَخَلْت سُوقَ الْمُسْلِمين فَاشْتَرِ مَا وَجَدُت مَا لَمْ تَعْلَمُ أَنَّهُ خِيَانَةُ ، أَوْ سَرِقَةٌ.

(۲۲۳۹۳) حفرت حن فرماتے ہیں کہ جبتم باز جاؤ توجو ملےاس کوخرید سکتے ہو جب تک تم کومعلوم نہ ہوجائے کہ بیشے چوری یا خیانت کی ہے(تب نہ خرید نی جاہیے)۔

( ٣٤٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ، فَقَدْ شَرَكَ فِى عَارِهَا وَإِنْمِهَا.

(حاكم ٣٥- بيهقي ٣٣٥)

(۲۲۳۹۵)حضوراقدس مَلِفَظَيَّةِ كاارشاد ہے،جسفخص كومعلوم ہوكە يەچورى كامال ہے پھر بھى اُس كوخر يد لے تووہ اُس كى چورى اور محمناہ ميں شريك ہے۔

ر ٢٢٤٩٦) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : أَشْتَرِى السَّرِقَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِى الْحِيَانَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا خِيَانَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِى نَيْلَ الْعَمَلِ ؟ قَالَ : وَهَلْ تَسْتَطِيعُ نَوْكَهُ ؟.

(۲۲۳94)

( ٢٢٤٩٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ بِمِثْلِهِ.

(۲۲۲۹۷) حفرت عبیدہ سے ای طرح مروی ہے۔

( 670 ) فِي أُجرِ السَّمسارِ كميشن الجنث كا اجرت لينا

( ٢٢٤٩٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَجْرَ السَّمْسَارِ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.

(۲۲۲۹۸)حفرت جماد کمیشن ایجن کا جرت لینے کونا پسند کرتے تھے ہاں گرا جرت متعین ہو۔

( ٢٢٤٩٩ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ آبُنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لابُنِ عَبَّاسٍ : مَا لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ سِمْسَارًا.

(۲۲۳۹۹) حضرت طاوُس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس دیائی ہے دریافت کیا کہ شہری دیباتی کو کیا پھیٹییں ﷺ سکتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دلال(ایجنٹ)نہیں بن سکتا۔

( . . ٢٢٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِذَا اشْتَرَى يَدًّا بِيَدٍ.

یوند (۲۲۵۰۰) حضرت تھم، حضرت ابراہیم اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر نقد خریدے تو کمیشن ایجنٹ کی اجرت دینے میں کوئی پینہ

( ٢٢٥.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْكُ أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ السَّمْسَرَةِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا. (٢٢٥٠) حفرت ليك فرمات بين كه مِن في حضرت عطاء مسكيش وين كمتعلق دريافت كيا؟ آپ فرمايا؛ اس من كوئى حرج نهين -

( ٢٢٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَكُرَهُ السَّمْسَرَةَ.

(۲۲۵۰۲)حضرت سفیان کمیشن کونا پیند کرتے تھے۔

## ( ٢٦٦ ) مَنُ كَانَ لَا يرى فِي الحيوانِ شفعةً

#### (۱۷۲۷) من کات که پیری کچی الحیوابِ مسلطه جو حضرات حیوان میں شفعہ کو درست نہیں سمجھتے

( ٢٢٥.٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا : فِي الْعَبْدِ شُفُعَةً ؟ قَالَا : لَا.

(۲۲۵۰۳) میں نے حماداور تھم سے بوچھا کہ غلام میں شفعہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں شفعہ نہیں ہے۔

( ٢٢٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، فَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. (ترمذى ١٣٧١)

(۲۲۵۰۴) حضرت ابن الى مليك سے مردى ب كه اتخضرت مُؤَفِينَا في بر چيز مين شفعه كافيمله (علم) فرمايا۔

( ٢٢٥.٥) حَدَّثَنَّا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْحَيَوانِ شُفُعَةٌ.

(40-47)حضرت حسن فرماتے تھے کہ حیوان میں شفعہ نہیں ہے۔

( ٢٢٥.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ ، قَالَ

:قَالَ عُثْمَانُ : لَا شُفْعَةَ فِي بِنُو ، وَلَا فَحُلٍ وَالْأَرَفُ تَقْطُعُ كُلَّ شُفْعَةٍ. (مالك ١٤٤ عبدالرزاق ١٣٣٢)

(۲۲۵۰۱) حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ کنویں میں اور کل (نر کھجور کا در شت) میں شفعہ نہیں ہےاور دوزمینوں کی درمیانی حد فاصل تمام ہا ہمی شفعوں کو ختم کردیتی ہے۔

( ٢٢٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجِلِيُّ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: فِي الثَّوْبِ شُفُعَةٌ ؟ قَالَ: نَعُمْ.

(١٠٥٠) حفرت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ کیڑے میں شفعہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

#### ( ٢٦٧ ) الكِيس يدّعِيهِ رجلانِ

## پرس (بنوا) پر د څخص دعويٰ کريں

( ٢٢٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى وَابْنِ هُبُرُمَةَ وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ ، قَالُوا فِى رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْكِيسُ ، فَيَقُولُ هَذَا :لِي بُّغْضُه ، وَيَقُولُ هَذَا :لِي كُلَّهُ.

قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ زِلِلَّذِي قَالَ :هُوَ لِي كُلُّهُ ، نِصْفُهُ خَالِصًا ، وَيَكُونُ مَا بَقِي بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى :الثلث والثلثان.

وَقَالُ ربيعة : هو بينهما نصفان.

(۸۰ ۲۲۵) حفرت ابن الی کیلی ،حفرت ابن شبر مداور حفرت ربیعة الرائی ایسے دواشخاص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن کے پاس ایک برس ہوان میں ایک آ دھے کا اور ددوسراتمام بٹوے کا دعویٰ کررہا ہو۔حفرت ابن شبر مدنے فرمایا جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے آ دھا تو خالص اُس کا ہے، اور باقی آ دھا اُن دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا، حضرت ابن ابی کیلی نے فرمایا: ایک کوایک تہائی اور دوسرے کو دو تہائی ملے گا، اور حضرت ربیعہ نے فرمایا وہ پورا دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔

( ٢٢٥.٩) حَدَّثَنَا جرير ، عن مغيرة ، عن الحارث: في رجلين بينهما مال ، فادعى الواحد نصفه ، وادعى الآخو الثلثين. قَالَ: يعطى صاحب التَّلُيْنِ نِصْفُ الْمَالِ ، لَأَنَّ صَاحِبَ النَّصْفِ قَلْهُ بَرِىءَ مِنَ النَّصْفِ ، وَيُعْطَى الْفَاشِين. قَالَ: يعطى صاحب الثَّلُثِينِ نِصْفُ الْمَالِ ، لَأَنَّ صَاحِبَ الثَّلُثِينِ قَلْهُ بَرِىءَ مِنَ النَّكُثِ ، وَيَقِى سُدُسٌ فَكِلاَهُمَا يَدَّعِيهِ ، وَيُعَلَى النَّكُثِ ، وَيَقِى سُدُسٌ فَكِلاَهُمَا يَدَّعِيهِ ، فَهُو بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن.

(۲۲۵۰۹) حفرت حارث نے مروی ہے کہ دو مخصول کے درمیان مال مشترک تھا،ان میں سے ایک نے نصف مال کا دعویٰ کیا،اور دوسرے نے دو تہائی کا،فر مایا: دو تہائی والے کو نصف مال ملے گا، کیونکہ جس نے نصف کا دعویٰ کیا ہے وہ دوسر نصف سے بری ہو عمیا ہے،اور جس نے آ دھے کا دعویٰ کیا تھا اُس کو ثلث دیں گے، کیونکہ دو ثلث والا ایک ثلث سے بری ہے،اور باتی چھٹا حصہ رہ گیا ہے،البذا بید دنوں کے مابین مشترکہ وگا۔

## ( ٢٦٨ ) مَنْ قَالَ لا يباع الرّهن إلا عِند سلطانٍ

## جویفر ماتے ہیں کہ رہن کو بادشاہ کے پاس ہی فروخت کیا جائے گا

( ٢٢٥١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَا يَبَاعُ الرَّهُنُ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ. (٢٢٥١٠) حفرت ابن سيرين فرمات بين كربن بادشاه كي إس بى فروخت كياجائكا-

( ٢٢٥١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : بَعَنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى إِيَاسَ بْنِ مُعَاوِيَةً وَهُوَ

عَلَى الْقَضَاءِ ، فَقَالَ : قُلُ لَهُ : إِنَّ عِنْدِى غَزُلًا رَهُنا قَدُ خَشِيتَ أَنْ يَفُسُدَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَبِيعَهُ.

(۲۲۵۱) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین نے مجھے ایاس بن معادیہ کے پاس بھیجا جو کہ قاضی تھے،اور فرمایا اُن سے کہو: میرے پاس رنمن میں رکھوایا ہوا سوت (اون وغیرہ) ہے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (رکھارکھا) خراب ہوجائے گا۔ آپ نے مجھے تھم دیا کہ اُس کوفروخت کردوں۔ `

## ( ٢٦٩ ) مَنْ رخَّصَ فِي الحكرةِ لِما لاَ يضرُّ بِالنَّاسِ

جوحفرات اس چیز کی ذخیره اندوزی کی اجازت دیتے ہیں کہ جسعوام کا نقصان نہ ہو

( ٢٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنْهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ.

(۲۲۵۱۲) حضرت سعید بن المسیب زینون کوجمع فر مایا کرتے تھے۔

( ٢٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ ، قَالَ : كُنْتُ أَبْنَا عُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ النَّوَى ، وَالْعَجَمَ ، وَالْحَبَطَ فَيَحْتَكِرُهُ.

(۲۲۵۱۳) حفرت مسلم الخباط فرماتے ہیں کہ میں سعید بن المسیب کے لیے تھجور کی تشکی ، چھوارے کی تشکی اور خٹک پتے خرید لیا کرتا تھااور وہ ان کوجمع کرلیا کرتے تھے۔

#### ( ٢٧٠ ) المرأة تصدّق مِن بيتِ زوجِها

## عورت اپنے خاوند کے گھر سے صدقہ کرسکتی ہے

( ٢٢٥١٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنُ شَقِيقٍ ، عَنُ مَسْرُوقٍ ، عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرُأَةُ مِنُ بَيْتٍ زُوْجِهَا غير مفَّسدة كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ. زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْنًا. (بخاری ۱۳۲۵۔ مسلم ۱۵۰) (۲۲۵۱۳) حضرت عائشہ ثفانینئے سے مردی ہے کہ اگر عورت خاوند کے گھر سے صحیح طریقہ سے صدقہ کرے تو اُس کا اجراُس کو ملے گا،

ر ۱۱۵۱۱) سرت کا سنہ نکامیر کا سے دوں ہے ہے، دروت کا دریا کے سرت کر کیا تھا۔ اور خاوند کو کمائی کی مثل اورعورت کوخرچ کرنے کے مثل ،اور خازن کو بھی اُس کے مثل اجر ملے گا ،اور حضرت ابومعاویہ کی روایت میں اس کا اضافہ ہے کہ اُن کے اجر میں کمی کیے بغیر۔

( ٢٢٥١٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : سَأَلُتُه امْرَأَةً

نَهُ اللَّهُ ال نَقَالَتُ : يَأْتِي الْمِسْكِينُ أَفَاتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ لَهَا : أَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيْكَ نَفُدُ اِذْنَكَ.

(۲۲۵۱۵) حفرت ابن عباس والفوس ایک خاتون نے دریافت کیا کہ! میرے پاس سکین آتا ہے کیا میں شوہر کی اجازت کے بغیر اُس کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے اِس کو ناپند فر مایا: اوراُس کو کہا: کیا تو اپنے شوہر کواجازت دے گی کدوہ تیرازیور تیری اجازت کے بغیرصدقہ کردے؟ '

( ٢٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ إلاَّ مِنْ قُوتِهَا ، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا إلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَيَكُونُ الْأَجُرُ بَيْنَهُمَا.

(۲۲۵۱۲) حضرت ابو ہریرہ چھھٹھ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتون اپنی غذا (خوراک) کے علاوہ صدقہ نہ کرے،اور خاوند کے مال میں بغیرا جازت کےصدقہ کرنا حلال نہیں ،اور (اگر کر دیاتو) ثواب دونوں کو ملے گا۔

( ٢٢٥١٧ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهْرَامَ ، عُن أُمُّ صَالِح : أَنَّ امْرَأَةً فَالَتُ لِعَائِشَةَ : يَصُلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّىْءَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَتُ : مَا عَلَيْهَا إِنْ فَعَلَتُ ذَلِكَ أَمْ نَقَبَتُ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقَتُ.

(۲۲۵۱) حفرت ام صالح سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے حضرت عائشہ ٹنکھٹیٹنا سے عرض کیا: کیا عورت خاوند کے گھر ہے اُس کی اجازت کے بغیر کچھاٹھا علتی ہے؟ اس کوکوئی فرق نہیں ہے خواہ اس طرح کر لے یا اپنے پڑوی کے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لے۔ (بعنی خاوند کا بلاا جازت استعمال کرنا اور پڑوس کے گھر میں چوری کرنا ایک برابر ہے )

( ۲۲۵۱۸ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَلَّاثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، فَالَتْ :جَانَتُ هِنَدُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَلَا يُعْطِينِي مَا يَكُفِينِي وَوَلَدِى ، إلَّا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ :خُذِى مَا يَكُفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (بخارى ۲۲۱۱ـ احمد ۲/ ۳۹) مَا أَخَذُت مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ :خُذِى مَا يَكُفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (بخارى ۲۲۱۱ـ احمد ۲/ ۳۹) (۲۲۵۱۸) مَعْرِت عَائِشْ ثِنَا فِي عَمْدِي ہِ كَرْحَمْرت بِهٰ وَصَوْراقَدَى يَؤْفِيْكَ فَمِ كَا خَدْمَت مِن عاضر بولَى اورعَ ض كيا اے الله

ر سین بھر رہ میں ہوتا ہے۔ اور مجھے اتنائیں دیتا جومیرے اور بچوں کے لئے کانی ہو، پھر میں اُس کے مال میں کے رسول مؤلفظ ﷺ ابوسفیان بخیل انسان ہے اور مجھے اتنائیں دیتا جومیرے اور بچوں کے لئے کانی ہو، پھر میں اُس کے مال میں

کی مسند ابن ابی شیبر سرجم (جلد ۲) کی کی در مالانطب کی مسند ابن ابی شیبر سرجم (جلد ۲) کی کی مسند ابن ابی می مساد اسے اُس کی اجازت کے بغیر کچھ نکال لیتی ہوں ، آپ سِرِ اُفْتِی آنے فرمایا: جو تیرے اور بچوں کے لئے کانی ہوا تا اجھے طریقے سے

لے لیا کرو۔ ( ٢٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ دَغْفَلِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَمْرِى وَأَمْرُ صَاحِبَتِي ؟ قَالَ : وَأَيُّ أَمْرِكُمَا ؟ قَالَ : تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِي بِغَيْرِ إِفْرَى ، قَالَ : الْأَجْرُ بَيْنَكُمًا ، قَالَ : أَرَأَيْت إِنْ مَنَعْتَهَا ؟ قَالَ لَهَا مَا آخْتَسَبَتْ ، وَلَك مَا بَخِلْتَ بِهِ. (عبدالرزاق ١٢٢١١) (٢٢٥١٩) حضرت حسن سے مروى ہے كه ايك مخص حضور اقدس مَالنظيّة كى خدمت ميس حاضر موا اور عرض كيا: اس الله ك رسول مَنْ النَّكَيَّةَ! ميرااورميري خاتون كاتحكم ( معامله ) كيا ہے؟ آپ نے فرماياتم دونوں كا كون سا معاملہ؟ أس نے عرض كيا كه وہ میرے گھرے میری اجازت کے بغیرصد قد کرتی ہے،آپ نے فرمایا تواب دونوں کو ملے گا، اُس نے عرض کیا کہ اگر میں اُس کواس ے روک لوں؟ آپ نے فرمایا اُس کواس کا ثواب ملے گا جواُس نے ارادہ کیااور تیرے لئے (وبال ہے) جوتونے بکل سے کام لیا۔ ( ٢٢٥٢ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتْ الِّيهِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا كُلُّ عَلَى آبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَبْنَائِنَا ، فَمَا يَعِعَلُّ لَنَا مِنْ أَمُوَ الِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ. (ابوداؤد ١٩٨٣ ـ حاكم ١٣٣) (۲۲۵۲۰) حفرت سعد سے مروی ہے کہ جب آپ مَافِقَعَا فَے خواتین سے بیعت لی توایک خاتون کھڑی ہوئی کویا کہ وہ مُضر میں سے تھی ،عرض کی اے اللہ کے رسول مِنْ الفَظِيَّةِ! سب بچھ ہمارے والدین، شوہروں اور بیٹوں کے لئے ہے، ان اموال میں سے ہمارے لئے کیا حلال ہے؟ آپ مِنْ النظافِیَ فِی ارشاد فر مایا: ہروہ تر چیز (جس کوذ خیرہ نہیں کر سکتے ) اُس کو کھاؤ بھی اور مدید بھی کرو۔ ( ٢٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ :سَمِعْت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : لَا يُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا اللَّا

(۲۲۵۲۱) حفرت ابوامامہ با ہلی دلائی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم میڑنٹنٹی کو ججۃ الوداع میں فرماتے ہوئے سنا: کوئی بھی غاتون اپنے شوہر کے گھرے اُس کی اجازت کے بغیرخرج نہ کرے، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول میڑنٹنٹی آ بھانا بھی؟ آپ میڈنٹنٹی کے نے ارشاد فرمایا: وہ توسب سے افضل مال ہے۔

بِإِذْنِهِ ، قِيلَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمُوَ الْنَا.

## ( ٢٧١ ) بيع الشّريكِ جائِزْ فِي شِركتِهِ

شریک کا پی شرکت میں بیچ کرنا جائز ہے

( ٢٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِي وَمُحَمَّدٌ وَشُرَيْحٌ ، قَالَ : بَيْعُ الشَّرِيكِ جَائِزٌ مَا لَمْ يُنهُ.

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) کي هي ۱۳۳۵ کي ۱۳۳۸ کي کتاب البيوع والأنفية کي ک

(٢٢٥٢٢) حفرت فعنى ويشير مجر ويشير اورحفرت شرح ويشير فرماتي بين كدشر يك كان كرنا جائز ب جب تك منع ندكيا كيا مو-

( ۲۲۵۲۳ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ فِي شِرْ كَتِهِ جَائِزٌ إِلَّا شَرِكَةً فِي مِيرَاتٍ. (۲۲۵۲۳) حضرت فقى يَشِيَّةُ فرمات مِين كه برشريك كے لئے اپنی شركت والی چيز كوفروخت كرنا جائز ہے ، سوائے ميراث والی مشتر كہ چيز كے۔

#### ( ٢٧٢ ) الرّجحان فِي الوزنِ

#### وزن کرتے ہوئے کچھزیادہ دینا

( ٢٢٥٢٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :جَلَبْت أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ ، فَجَانَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَاوَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحُ. (ترمذى ١٣٠٥ـ ابوداؤد ٣٣٢٩)

(۲۲۵۲۳) حضرت سوید بن قیس کہتے ہیں کہ میں اور مخر فدعبدی مقام ہجر سے کپڑ الائے۔حضور مَلِفَظَیَّ ہمارے پاس تشریف لائے اور کپڑ اخرید ناچا ہا۔ ہمارے پاس ایک وزن کرنے والاتھا جواجر کاوزن کرتا تھا۔ رسول اللّٰد مِلِفْظِیَّ ہِنْے اس سے فرمایا کہ وزن کرواور زیادہ دو۔

( ٢٢٥٢٥ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثُنَا شُعْبَةً ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :اشترى منى النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعيرًا ، فوزن لى ثمنه ، وأرجح لى. (بخارى ٣٠٨- احمد ٣٠٢/)

(۲۲۵۲۵) حضرت جابر دہانی فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَلِّفَظَیَّ آنے مجھ سے اونٹ خریدا اور میرے لئے ثمن کوتو لا اور کچھے زائد عطاء کیا۔

( ۱۲۵۲۱ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عن مسعر ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كان لى على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دين ، فقضاني وزادني. (بخاري ۳۳۳\_ احمد ۳/ ۳۱۹)

(۲۲۵۲۷)حضرت جابر دلافو فرماتے ہیں کہ آنحضرت مُلِفَقِعَةِ کے ذمه میرا پچھ قرض تھا ،آپ نے وہ بھی اور پچھزا کدا دا فرمایا۔

( ٢٢٥٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسماعيل بن أبى خالد ، عن أبيه ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ دَيْنٌ، فَٱتَيْتِه أَتَقَاضَاهُ ، فَوَجَدْتِه قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَرَت الْجِنَّاءُ بِأَظْفَارِهِ وَجَارِيهٌ لَهُ تَحُكُّ الْجِنَّاءَ عَنْهُ بِقَارُورَةٍ ، فَدَعَا بِقَعْبِ فِيهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ :خُذْ هَذَا ، فَقُلْتُ : هَذَا أَكْثَرُ مِنْ حَقِّى ، قَالَ :خُذْهُ ، فَآخَذْتِه فَوَجَدْتِه يَزِيدُ عَلَى حَقِّى بِسِتِّينَ ، أَوْ سَبْعِينَ دِرْهَمًا.

(۲۲۵۲۷) حضرت خالد فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی کے ذمہ میرا قرض تھا، میں اُن کے پاس وصول کرنے آیا وہ اُس وقت

عام سرنگان سر تھی اور مہندی کراٹر ارسیان کرناخواں پر تھی اور ان کی اندی ہوتل سیان کی ہدر اور (کھرید) عام سرنگان سر تھی اور مہندی کراٹر ارسیان کرناخواں پر تھی اور ان کی اندی ہوتل سیان کی ہدر اور (کھرید)

حمام سے نگل رہے تھے،اورمہندی کے اثرات ان کے ناخونوں پر تھے،اور ان کی باندی بوتل سے ان کی مہندی کوصاف ( کھر چ) کررہی تھی۔آ پ نے برتن نما تھیلی منگوائی جس میں درہم تھے،اور جھے نے فرمایا یہ لے لو، میں نے عرض کیا کہ بیتو میرے تق سے زیادہ ہے،آ ب نے فرمایار کھلو، میں نے وہ رکھ لئے اور اس میں میں نے اپنے تق سے ساٹھ یاستر دراہم زائد یائے۔

( ٢٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ. ( ٢٢٥٢٨ ) حفرت ابرائيم فرماتے ہيں وزن ميں زياده دينے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

#### ( ۲۷۳ ) الرّاشِي والمرتشِي

#### رشوت دینے اور لینے والا

( ٢٢٥٢٩) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى الْحَطَّابِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى الْدِيسَ ، عَنْ تُوْبَانَ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيّ ، وَالْمُرْتَشِيّ ، وَالرَّائِشَ ، يَعْنِى الَّذِى يَمْشِى بَيْنَهُمَا. (٢٢٥٢٩) حفرت ثوبان تَنْ فَرْ سَعِموى ہے كہ آنخضرت مَرِّ اَسْتَحَافِيْ فَي رَثُوت دينے اور شوت لينے والے پرلعنت فرمائى ہے،اور جو

ر ۱۰۰۰) سرت وبال رفاظ سے روں ہے رہ مسرت رفضی سے رحوت دیے اور رعوت ہے واسے پر مست مر مان ہے ،اور بر ان کے درمیان فر ریدر شوت ہے۔

( ٢٢٥٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْب ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

عبد الله بن عمرو ، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . (٢٢٥٣٠) حفرت عبد الله بن عمرو والم على مروى ب كه حضور اقدس مَلِفَظَةَ في رشوت دين اور رشوت لين والي رلعنت

( ٢٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: الرَّاشِي، وَالْمُوْتَشِي، وَالْمُفْتَرِي.

قَالَ وَكِيعٌ : يَغْنِي الْمُفْتَرَى الَّذِي يَقُولُ : أَرْتَشَى الْقَاضِيِّي.

(٢٢٥٣١) حفرت شرت كويليو فرمات بي رشوت دين والا، رشوت لين والا، اورقاضى كورشوت دين والي پر (لعنت بوئى ب) ـ ( ٢٢٥٢٢ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرٌ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : السُّحْتُ الرِّشُوةُ. قَالَ : السُّحْتُ الرِّشُوةُ.

(٢٢٥٣٢) حفرت اين مسعود ولاي فرمات بين السُّحْتُ عرادر شوت بـ

فرمائی ہے۔

#### ( ٢٧٤ ) الرّاهن يرهن العبد فيعتِقه

#### کوئی شخص غلام کورہ تن رکھوا کر پھراُ س کوآ زاد کردے دیتے ہے ہے ہیں دیر ہوئے یہ دوروں

( ٢٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ رَهَنَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ،

قَالَ : عِنْقُ الْعَبْدِ جَانِزٌ وَيَتَبُعُ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ. (۲۲۵۳۳) حِعْرت ابراہیم پیشیو فرماتے ہیں کہ اگر رائمن غلام کورئن رکھ کر پھر آ زاد کردے تو غلام آ زاد ہوجائے گا اور مرتبن رائمن

، کے پیچیے لگ جائے گا۔

﴿ ٢٢٥٣٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ وَشَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ عَبْدَهُ ، ثُمَّ يُغْتِقُهُ ؟ قَالاً:عَتْقُهُ جَانَا ؓ.

وَقَالَ شَرِيكٌ : يَسْعَى الْعَبْدُ لِلْمُوْتَهِنِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ :لَيْسَ عَلَيْهِ سِعَايَةٌ. به ۱۹۷۷ کیل آم که بوکی شری ادامه .

( ۲۲۵۳۴) یجی بن آ دم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن صالح اور حضرت شریک ہے دریافت کیا کہ ایک شخص غلام رہن رکھوا کر پھراُس کو آ زاد کر دے؟ آپ نے فر مایا اُس کا آ زاد کرنا جائز ہے، اور حضرت شریک فرماتے ہیں غلام مرتبن کے قرض کے لئے کوشش کرےگا،اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مرتبن کے لئے کوشش غلام کے ذمینیں ہے۔

( ٢٢٥٢٥ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا فَلَمْ يَقْبِضُهُ حَتَّى لَهُ مِنْ مَعْدِهُ وَيُنْقُدُهُ . أَوْ يَنْقُدَهُ .

. (٢٢٥٣٥) حضرت عطاء ويشيخ عروى ب كداكرا يكفف نے دوسرے سے غلام خريدا ہے بھرأس سے قبضہ كرنے ہے قبل أس كو

آ زاد کردیا،آپ نے فرمایا کہ قبضہ کرنے سے پہلے اُس کوآ زاد کرنا درست نہیں ہے۔

. ( ١٢٥٣٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ :إِذَا أَغْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا دَبَّرَهُ خَرَجَ

مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا كَانَتُ أَمَةً فَوَطِنَهَا فَجَانَتُ بِوَلَدٍ خَرَجَتُ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِنْ كَانَ السَّيِّذُ مُوسِرًا أَتَّبُعَ الْمُرْتَهِنُ السَّيِّدَ بِالرَّهْنِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى هَوُّلَاءِ فِى الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِمُ وَالرَّهْنِ.

بِشَيْءٍ لأَنَّ خِذْمَتُهُمَّا لِلْمَوْلَى.

(۲۲۵ ۳۱) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محف غلام کوآزاد کردی تو وہ رہن سے نکل جائے گا،اورا گرمد بربنادی تو بھی رہن سے نکل جائے گا،اورا گر باندی ہواوراُس سے ہمیستری کر لے اوراُس کا بچہ ہوجائے تو وہ بھی رہن سے نکل جائے گی،اور پھراگر آتا مال دار ہوتو مرتہن آتا کو پکڑے گا اوراگر آتا غریب ہوتو بیلوگ (غلام اور باندی) قیمت اور بہن میں جس کی قیمت کم

ہ اُس کے لئے کوشش کریں گے، حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ پھراس غلام ہے جتنی سعی کی ہے اس کا اپنے آتا ہے رجوع کر کے گ کرے گا (یعنی اس سے اشنے پیسے یا قیمت وصول کرے گا) لیکن ام ولداور مد برآتا سے رجوع نہیں کریں ہے کیونکہ اُن کی

خدمت آقا کے لئے ہوتی ہے۔

#### ( ٢٧٥ ) الرَّجلانِ يشترِ كانِ فيجيء هذا بِدنانِير وهذا بِدراهِم

دو خص مشترک ہوں (شرکت کرلیں) اوران میں سے ایک دیناراور دوسرادرا ہم لے آئے

( ٢٢٥٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هشام ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فَيَجِىءُ هَذَا بِدَنَانِيرَ وَالآخَرُ بِدَرَاهِمَ ، وَقَالَ : الدَّنَانِيرُ عَيْنٌ كُلُّهُ ، فَإِذَا أَرَادَا أَنْ يَفْتَرِ قَا أَخَذَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ دَنَانِيرَ ، وَأَخَذَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبُحَ.

قَالَ هِشَاهُ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يُعِرَبُ أَنْ يَكُونَ دَرَاهِمَ وَدَرَاهِمَ ، وَدَنَانِيرَ وَدَنَانِيرَ.

(۲۲۵۳۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمی شرکت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک دینار اور دوسرا دراہم لے آئے ، فرمایا: دینار سارے کا ساراعین ہے چھر جب الگ ہونے کا ارادہ کریں تو دینار والا دینار لے لے اور دراہم والا دراہم لے لے اور پھر جونفع ہے اُس کونشیم کرلیں۔

حضرت محمد برايشي پندفر ماتے تھے كدورا بم درا بم كے ساتھ ہوں اور دينار وينار كے ساتھ۔

#### ( ٢٧٦ ) فِي القاضِي هل يجالِسه أحدٌ على القضاءِ

## قاضی کے پاس قضاء پرکوئی بیٹھ سکتا ہے

( ٢٢٥٢٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، فَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَفْضِى وَعِنْدَهُ أَبُو عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ وَأَشْيَاحٌ نَحُوهُ يُجَالِسُونَهُ عَلَى الْقَضَاءِ.

الشَّيْبانِيِّ وَأَشْيَاحٌ نَحُوهُ يُجَالِسُونَهُ عَلَى الْقَضَاءِ. (٢٢٥٣٨) حفرت اساعيل فرماتے ہيں كديس نے حضرت شرح بيشي كوفيصلدكرتے ہوئے ديكھا،اوراُن كے پاس ابوعمروالشيبانی

اوراُن جِسے دوسرے شیوخ تشریف فرما تھے۔ ( ٢٢٥٢٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِیسَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : رَأَیْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارِ وَحَمَّادًا وَالْحَكَمَ وَأَحَدُهُمَا عَنْ یَمِینِهِ

٢٢٥٣٩) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : رَايَتُ مُحَارِبٌ بَنَ دِثَارٍ وَحَمَّادًا وَالحَكُمُ وَأَحَدُهُمَا عَنَ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ ، يَنْظُرُ إِلَى الْحَكَمِ مَرَّةً ، وَإِلَى حَمَّادٍ مَرَّةً ، وَالْخُصُومُ بَيْنَ يَدُيْهِ.

(۲۲۵۳۹) حضرت ادریس فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت محارب بن د ثار ،حضرت حماد اور حضرت تھم کود یکھا، ایک آپ کے دائن جانب اور دوسرے آپ کے بائیں جانب تھے، وہ مجھی حضرت تھم اور بھی حضرت حماد کی طرف د یکھتے اور جھگڑا کرنے والا آپ کے

( ٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، قَالَ :قَالَ لِي الْقَاسِمُ : اجْلِسُ إِلَى وَهُو يَفُضِي بَيْنَ النَّاسِ.

(۲۲۵ ۴۰) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ جھے سے حضرت قاسم نے فرمایا: میرے پاس بیٹھ،اوراس وقت وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ

( ٢٧٧ ) الشِّراء بالعرض الإبل ونحوها

سامان کے بدلے میں اونٹ وغیرہ خرید نا

( ٢٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ

أَعُرَابِي جَزُورًا بِوَسُقٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَأَرْسَلُ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ فَأَوْفَتْهُ ، وَقَالَ : خِيَارُكُمَ الْمُوفُونَ المطّيّبُونَ.

(۲۲۵۲۱) حفرت عروه براتین سے مروی ہے کہ آنحضرت مَؤْفِظَةً نے ایک اعرابی سے ایک وس تھجوروں کے بدلے میں اونٹ خریدا،

کہتم میں بہترین وہ ہے جو پورا پورادے اوراحچھادے۔

( ٢٢٥٤٢ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثْنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْرًا مِنْ أَعْرَابِنَّ بِمِنَةِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ :انْطَلِقُ فَقُلْ لَهُمْ :تَأْكُلُون حَتَّى تَشْبَعُوا ، وَتَكْتَالُون حَتَّى تَسْتُوْفُوا. يَعْنِى :الْكَيْلَ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَحُكُ بِمِرْفَقَيْهِ.

لَهُمْ :تَأْكُلُونَ حَتَى تَشْبُغُوا ، وَتَكَ يَعْنِي :يَشْتَكُّ. (ابوداۋد ۱۲۹)

(۲۲۵۳۲) حفرت مجاہد ہے مردی ہے کہ آنخضرت مُؤَشِّقَةً نے ایک اعرابی ہے سوصاع تھجور کے بدلے ایک بچھڑا خریدا: آنخضرت مُؤَشِّقَةً نے اس مخص سے فرمایا: لوگوں ہے جاکر کہددو کہ پیٹ بھر کرکھاؤاور جب تک وزن پورانہ ہو جائے کیل کرتے رہو (یعنی کوئی چیزدین ہوتو کمل وزن کرے دیا کرو) و چخص اس حال میں نکلا کہ اس نے کہنوں کو ملایا ہوا تھا۔

( ٢٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :حدَّثَنى أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قُلْسَتُ أُمَّةٌ لَا يَعْطَى الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ عَلَيْهِ مَتَعْتَعَ. (ابو بعلى ١٠٩١) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قُلْسَتُ أُمَّةٌ لَا يَعْطَى الضَّعِيفُ فِي اللهِ عَلَى المَاكِنُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّ

حق بغیرٹال مٹول کے نہ دیا جائے۔

( ۲۷۸ ) القومر یشهدون لِلرَّجلِ بِالشّیءِ کچھلوگ سی شخص کے لئے گوائی دیں

( ٢٢٥٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : شَهِدْت الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَاصَمَ إلَيْهِ رَجُلٌ

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) ي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) ي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) ي معنف الشيرمترجم عَامِلًا مِنْ عُمَّالِ الْحَجَّاجِ غَصَبَهُ طَعَامًا كَانَ لَهُ ، فَسَأَلَهُ الْقَاسِمُ الْبَيِّنَةَ ، فَجَاءَ بِبَيِّنَة فَشَهِدُوا أَنَّهُ أَخَذَ طَعَامًا

• لَهُ مِنْ بُيُورِيهِ ، فَقَالَ لَهُم الْقَاسِمُ : كُم الطعام الذي أخذه ؟ قالوا : لاَ ندري ما كيله ، قَالَ : فإني لاَ أقضي له

بشيء حتى تُخْبِرُ ونِي بِكُيْلِ مَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ. (۲۲۵ ۳۴) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن کی خدمت میں حاضرتھا، آپ کے پاس ایک مختص حجاج

ك عمال سے جفكر اكرتے ہوئے آيا كه أس كا كھانا أس نے غصب كيا ہے، حضرت قاسم نے أس سے كواہ كا مطالبه كيا، وہ كواہ لے آیا، أنہوں نے گواہی دی کداس نے اِس کے گھر سے کھانا اٹھایا ہے، حضرت قاسم نے فرمایا کد کتنا کھانا تھا جواُس نے اُٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ دہ تو ہمیں نہیں معلوم ،آپ نے فر مایا کہ جب تک تم لوگ مجھے اُس کے وزن کے بارے میں نہیں بتاؤ کے میں

## ( ۲۷۹ ) الرّجل يشترِي مِن الرّجلِ الدّابّة

فيصلنهين كرون گا۔

## کوئی شخص کسی ہے جانور خریدے

( ٢٢٥٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :شَهِدْته وَاخْتَصَمَ الْمِيْهِ رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ دَابَّةً ، فَقَالَ لِلْقَاسِمِ : مُرْهُ فَلْيُعْطِنِي كَفِيلًا إن أَذْرَكِنِي فِي هَذِهِ الدَّابَّةِ دَرَكٌ ، فَقَالَ : هَلْ كُنْتِ اشْتَرَطْت عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ الْبَيْعِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ.

(۲۲۵۴۵) حفرت اساعیل فرماتے ہیں کہ میں حفرت قاسم کے پاس حاضرتھا کہ آپ کے پاس دو محف جھکڑا کرتے ہوئے آئے، ان میں سے ایک نے دوہرے سے جانورخریدا تھا،اس نے حضرت قاسم سے کہا کہ اس کو تکم دیں کہ مجھے کوئی ضامن دے کہ اگر اس مھوڑے کومعاملہ میں مجھ پرکوئی تاوان آ گیا تو وہ کیل اس تاوان کوبھرےگا۔ آپ نے فر مایا کہ کیاتم نے بھے کرتے وقت اس کی شرط

> لگائی تھی؟ اُس نے کہا بہیں آپ نے فرمایا، پھرتمہارے لئے ایسا کرنانہیں ہے۔ ( ۲۸۰ ) الرّجل يشتري الشّيء فيذوقه

# کوئی شخص خریدنے کے لیے کوئی چیز چکھ کردیکھے

( ٢٢٥٤٦ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ جميل بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مَرَّ بِصَاحِبِ صِيرٍ ، يَعْنِي

صَحْنَاةً ، فَأَخَذَ مِنْهُ فَذَاقَهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَبِيعُ هَذَا ؟.

(۲۲۵۴۷) حضرت جميل بن بشير فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت سالم بن عبدالله كود يكھا كدآب ايك مجھل والے كے ياس سے گزرے۔آپنے اس میں سے چکھااور پھر پوچھا کس طرح فروخت کررہے ہو؟ هِ مَعنف ابن البشير ترجم (طلا) كَلْ الْمُعنف الله عن مَنْصُودٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْفَاكِهَةَ (٢٢٥٤٧) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: لا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْفَاكِهَةَ

أَنْ يَا كُلَّ مِنْهَا يَغْنِي يَدُّوفُهَا. (۲۲۵۴۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آ دی کچل خریدتے وقت پہلے اس میں سے چکھ لے۔

(٢٢٥٣٧) حفرت ابرائيم فرماتے ہيں كداس ميس لولى حرج بيس كدا دى چس حريد تے وقت پہلے اس ميس سے چلے لے۔ ( ٢٦٥٤٨) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ أَنْ يَذُوفَهُ قَبْلَ أَنْ

> یکشتویکاً. (۲۲۵۴۸)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی چیز خریدنے سے پہلے اُس کو چکھ لے۔

( ٢٨١ ) الرَّجلُ يبيع السِّلعة بالنَّقدِ ثمَّ يشتريها

کوئی شخص بیبیوں کے بدلے سامان فروخت کرے پھرائس سامان کوخرید لے

( 57019 ) حَكَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ. وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَسُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي النَّهُ إِنَّ مُوالِ مُولِدُ مُولِدُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَوْلَ مُنْ مُنْ أَوْلَا مُنْ مُنْ أَعْ

فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السَّلْعَةَ بِالنَّقْدِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ فَكُرِهَ خَلِكَ.

(۲۲۵ ۳۹) حفرت اَبراہیم ہے دریافت کیا گیا کہ اُٹرکوئی تحض پیپوں کے بدلے سامان فروخت کرے پھراُس ہے کم پیپوں میں اس سامان کوخرید لے، آپ نے اس کونا پیند فرمایا۔

( .٢٢٥٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّانَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَهَا بِالنَّقْدِ أَنْ يَشْتَريَهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا إِذَا قَاصَّهُ.

یفسویہ بدوی ما باحقہ بڑا قاصہ . (۲۲۵۵۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب سامان کو پیسوں کے بدلے فروخت کرے اور جتنے

> می فروخت کیا ہے اُس سے کم میں خرید لے جب کہ برابر سرابر کیا ہو۔ -

( ٢٨٢ ) مَنْ قَالَ الكفالة والحوالة سواءٌ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ کفالہ اور حوالہ دونوں ایک جیسے (برابر) ہیں

( ٢٢٥٥١) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنُ سِيرِينَ ، قَالَا : الْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ سَوَاءٌ.

(۲۲۵۵۱) حفرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرماتے بين كه كفاله اور حواله دونوں برابر بيں۔

( ٢٨٣ ) القوارير الصّحاح بالمكسورةِ

درست شیشے کوٹو کے شیشے کے بدکے فروخت کرنا

( ٢٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْقَوَارِيرِ الصَّحَاحِ بِالْوَازِنَةِ

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۱) کی مستخص این ابی شیبه مترجم (جلد ۱) کی مستخص کی مستخص کی مستخص کا مستخص کی در مستخص کی مستخصص کی مستخص کی مستخص کی مستخص کی مستخص کی مستخص کی مستخص کی مستخصص کی مستخص کی

الْمَكْسُورَةِ ، إِذَا كَانَتْ أَفْضَلَ مِنَ الصِّحَاحِ. وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُ ذَلِكَ إِلَّا وَزُنًا بِوزُن.

## ( ٢٨٤ ) اللّبن يغشّ بالماءِ

#### دودھ میں پانی ملانا

( ٢٢٥٥٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُشَابَنَّ لَبَيْعٍ. (عبدالرزاق ٢٢٥٠) لَبَنَّ لِبَيْعٍ. (عبدالرزاق ٢٢٥٠) (٢٢٥٥٣) حُفرت حن عمروى به كم آنخفرت مَا الشَّكَةَ في ارشاد فرمايا: دود ه كوفرو خت كرنے كے لئے اس مِس (ياني وغيره)

(۲۲۵۵۳) معرت سے مروی ہے کہ آنخضرت مَرِّفَظَ آنے ارشاد فر مایا: دود ھ کوفروخت کرنے کے لئے اس میں (پانی وغیرہ) نہیں ملایا جائے گا۔

# ( ٢٨٥ ) الرّجل يكسِر النّرهم عِند البقّالِ

# کوئی شخص سبزی فروش کے پاس پیسے تو ڑوائے

( ٢٢٥٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِه أَنْ يُكْسَرَ اللَّهْرَهَمَ عِنْدَ الْبَقَالِ هَيَأْخُذَ غَيْرَ الَّذِي كَسَرَهُ فِيهِ.

(۲۲۵۵۳) حفرت ابراہیم سبزی فروش سے پاس دراہم تڑوانے ناپیند کرتے تھے، کہاس کے پاس دراہم تڑوائے اور جواُس نے اس میں لیا ہےاُس کےعلاوہ لے۔

( ٢٢٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ تَعْجِيلَ اللَّـرُهَمِ لِلْبَقَّالِ ، وَسُنِلَ عَنْ ذَلِكَ الْحَسَنُ ؟ فَقَالَ :وَاللَّهِ مَا بَلَغَ مِّنَّا هَذَا.

(۲۲۵۵۵) حفرت ابن سیرین ویشیء سبزی فروش کوجلدی درہم دینے کو ناپسند کرتے تھے، پھر حضرت حسن سے اِس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فر مایا کہ بخدا ہم تک پنہیں پہنچا۔

دريافت ليا؟ آپ ئے فرمايا له بحدا مم تك بين پهنچا۔ ( ٢٥٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الْبُقَّالِ الدِّرْهَمَ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ

إلاَّ الَّذِی أَسْلَمَ فِيهِ ، وَإِنْ وَصَعَهُ عِنْدَهُ فَلُیُأُخُذُ مَا شَاءَ. (۲۲۵۵۲) حضرت این سیرین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص سبزی فروش کو درہم دے تو فرمایا وہ نہلے مگر وہی جو سپر دکیا گیا ،اوراگراسی

مصنف ابن الې شيېرمتر جم (جلد۲) کې مصنف ابن الې شيېرمتر جم (جلد۲) كتاب البيوع والأنضبة كالم

کے پاس رکھا جائے توجب جا ہے وصول کر لے۔

( ٢٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِى الْبَقَالَ الدَّرْهَمَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ الْبَيْعَ ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَمَّ دِرْهُم أَعْطَاهُ.

(۲۲۵۵۷) حفرت محمر والنطیط اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ سبزی فروش کو درہم دیا جائے اور اُس سے نیچ (مبیع ) لیا جائے ،لیکن اُس ے سامان لے لیا جائے جب ایک درہم کا سامان ہوجائے تو پھراس کو درہم دیا جائے۔

#### ( ٢٨٦ ) الرّجل يشتري المحفّلة فيحلِبها

# کوئی شخص مُحقلہ بکری خرید لے پھروہ اس کا دودھ استعمال کر لے

( ٢٢٥٥٨ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَذَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

(بخاری ۲۱۳۸ ابوداؤد ۳۳۳۷)

( ۲۲۵۵۸ ) حفرت ابو ہریرہ دلاٹھ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مُلِفَقِيَعَ نے ارشاد فر مایا: جو خض مصراۃ بکری خریدے (الی بکری جس

کے مالک نے اُس کوفروخت کرنے ہے کچھون پہلے اُس کاوودھ نکالنا چھوڑ دیا ہوتا کہ خریدارکواس کاوودھ زیادہ لگے ) اُس کواختیار ہے،اگر چاہتے وہ مجری واپس کردے اور جود ودھائس نے استعال کیا ہے اُس کے بدلے میں ایک صاع محجور دے دے۔

( ٢٢٥٥٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ رَجُلِ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّي ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ

رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .(احمد ٣/ ٣١٣)

(۲۲۵۹) حضور اقدس مَلِينْفَقِينَهُمُ كا ارشاد ہے كہ جومصراۃ بكرى خريدے أس كو دو باتوں كا اختيار ہے ، اگر أس كو واپس كرنا ہے تو

ساتھ ایک صاع محجوریا ایک صاع گندم دے دے۔

( -٢٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلَيْرُدَّ مَعَهَا صَاعًا.

(۲۲۵ ۲۰) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جو محض محفلہ بمری خریدے تو وہ اُس کو واپس کر دے اور ساتھ ایک صاع گندم وغیرہ

#### ( ٢٨٧ ) الخصّ يدّعِيهِ أهل الدّارين

## لکڑی کی حیجت جس کا دوگھروں والے دعویٰ کریں

( ٢٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الْخُصِّ يَدَّعِيهِ أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَهْلُ هَذِهِ ، قَالَ :هُوَ لِلَّذِى يَلِيهِمُ القُِمُط . وسألته عن الحائط اللَّبِن يدعيه أهل هذه الدار ، وأهل هذه ، قَالَ:هو للذي يَلِيهِمُ الأنْصَافُ.

(۲۲۵ ۱۱) حضرت معنی بیشین سے دریافت کیا گیا کہ لکڑی کی جیت جس کا دوگھروں والے دعویٰ کریں؟ آپ نے فر مایا وہ اُس کے لیے ہے جس کی رہی اُس کے ساتھ ملی ہواور اُن سے اپنوں کی دیوار کے متعلق سوال کیا جس کا بیگھروالا دعویٰ کرے اور وہ بھی دعویٰ کرے؟ فرمایا: وہ اُس کے ساتھ ملاہو۔

( ٢٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :تَقَدَّمُت مَعَ أَبِى إلَى شُرَيْحٍ فَسَمِعْته يَقْضِى بِالْخُصُّ إلَى مَنْ كَانَتَ إليه الْقِمْطُ.

(۲۲۵ ۱۲) حفزت حمید کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حفزت شرت کیا ٹیٹیو کے پاس کیا، میں نے سنا آپ نے لکڑی کی حبیت کا فیصلہ فر مایا کہ جس کی ری اُس کے ساتھ فی ہوئی ہے۔

## ( ٢٨٨ ) من كرِه آجِلًا بِآجِلٍ

### جوحفرات ادھار کی ادھار کے ساتھ بھے کرنے کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٢٥٦٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ كَالِنَا بِكَالِءٍ يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ. ( ٢٢٨ ٢٢٨) حفر سراين على الله المراك المدارك المدارك على التربيع كوال المراك على المدارك المدارك

(۲۲۵ ۱۳) حفرت این عمر و پایشن ادهار کی ادهار کے ساتھ تھے کو ناپیندگر تے تھے۔

( ٢٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ :أَنَّهُ كُوِهَ آجِلاً بِآجِلٍ يَعْنِى : دَيْنًا بِدَيْنٍ. (٣٢٨ ٢٣٠) حفرت عَم بهي اس كونا پندكرتے تھے۔

( 57070 ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَسُلَمَ الْمُنْقِرِى، عَنْ عَطَاءٍ:أَنَّهُ كُوِهَ آجِلًا بِآجِلٍ يَعْنِى: دَيْنًا بِدَيْنٍ. ( 77040 ) مَفرت عطاء بھی اس کونا پندکرتے تھے۔

( ٢٢٥٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنُ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبّاعَ كَالِى ۚ بِكَالِىءٍ ، يَغْنِى : دَيْنًا بِدَيْنٍ. (دَارِ قطنى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبّاعَ كَالِى ۚ بِكَالِىءٍ ، يَغْنِى : دَيْنًا بِدَيْنٍ. (دَارِ قطنى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبّاعَ كَالِى ۚ بِكَالِىءٍ ، يَغْنِى : دَيْنًا بِدَيْنٍ. (دَارِ قطنى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبّاعَ كَالِى ۚ بِكَالِىءٍ ، يَغْنِى : دَيْنًا بِدَيْنٍ.

(٢٢٥ ٢٢) حضرت ابن عمر جن في فرمات مين كه آنخضرت مَنْ النَّفِيَّةُ نه ادهار كي ادهار كي ساته ي كرنے منع فرمايا۔

#### ( ۲۸۹ ) فِي بيعِ العصِيرِ

## انگور کے رس (شیرہ) کی بیع کرنا

( ٢٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بُنِ أَبِي مُوسَى :أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ.

(۲۲۵ ۲۷) حضرت ابو بکر بن الی مویٰ کے والد انگور کے شیر ہ کی بیع کرتے تھے۔

( ٢٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ شُعْبَةُ : عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عِقَار بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ ؟ فَقَالَ :زَبْبُوهُ ، ثُمَّ بِيعُوهُ.

(۲۲۵۹۸) حضرت ابن عمر جن الله سے انگوروں کی بیچ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا: اس کو سکھالو پھراُس کی بیچ کرو۔

( ٢٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ صَاحِبَ ضَيْعَةِ سَعْدٍ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ

الْأَعْنَابَ قَدْ كَثُرَتْ ، فَقَالَ : اتَّخِذُهُ زَبِيبًا ، بِعْهُ عِنبًا ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَخَرَجَ سَعْدٌ إلَى ضَيْعَتِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ ، وَقَالَ لِقَهْرَمَانِهِ : لَا أَنْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعُدَهَا.

(۲۲۵ ۱۹) حضرت مصعب بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت سعد پڑاٹی کی زمین والاشخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور فر مایا: پیر

انگور بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ نے فر مایاان کوشکھا کرکشمش بنالو، اُس نے عرض کیا کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، راوی کہتے ہیں کہ بھر حضرت سعد رہی تیز خود زمین کی طرف تشریف لے گئے اور اُن کوا کھاڑنے کا حکم دیا اور وہ اُ کھاڑ دی گئی، پھر آپ نے اپنے کیا ہے کہ بہت سے میں جو بیش کے کسی میں میں میں میں کہ سے کہا ہے۔

وکیل ہے کہا کہ اس کے بعد میں تجھ کو پر کسی معاملہ میں بھروسنہیں کروں گا۔

( ٢٢٥٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ : أَنَّ أَبَا عَبِيْدَةَ كَانَ لَهُ كَرْمٌ ، فَكَانَ يَقُولُ لِوُكَلَائِهِ :بِيعُوهُ عِنبَّا ، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرُ فَبِيعُوهُ عَصِيرًا حِينَ تَغْصِرُونَهُ.

(+۲۲۵۷) حضرت ابوعبیدہ کے انگور تھے، آپ نے اپنے وکلا ہے کہا ہوا تھا اِس کوانگور ہونے کی حالت میں فروخت کرو،اوراگر نہ خصر منکمہ تاہم جست میں میں میں میں میں تاہم کیا گئی ہوئے کے ایک نام میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں می

خریدے جائیں تو پھرجس وقت اِن کا شیرہ نکالا جائے تو شیرہ نکال کر فروخت کردو۔

( ٢٢٥٧١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغُلِ.

(۲۲۵۷) حضرت ابراہیم فبرماتے ہیں کہ انگور کے شیرے کی بیچ میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں نشہ نہ ہو۔

( ٢٢٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرٍ مَنْ يَجْعَلَهُ خَمْرًا ، وَإِنْ بَاعَهُ فَلَا بَأْسَ.

(۲۲۵۷۲) حضرت عطاء نے اس شخص کے متعلق فر مایا جوانگورا یسے محص کوفروخت کرر ہاتھا جواُس کی شراب بنا تاتھا ،آپ نے فر مایا

کہ مجھے یہ بات پہند ہے کہ یہا ہے محض کوفروخت کیا جائے جوشراب نہ بنا تا ہو،اورا گرشراب والے محف کوبھی فروخت کردی تو بھی حبر بہنیں ہے۔

( ٢٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا غُندًرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَقَالَ : بِعْهُ مَا كَانَ حُلُواً.

(۲۲۵۷۳) حفزت حسن الثيلائ سے انگور كے شيرے كى بيع كے متعلق دريافت كيا كيا؟ آپ نے فرمايا جب تك يرمها موفروخت كردو\_

( ٢٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ :فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكُرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا ، فَقَالَ : إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلَا بَأْسَ.

(۲۲۵۷۳) حفرت عکم ہے مروی ہے کہ ایک شخص کے انگور تھے وہ اُن کا شیرہ نکال کر فروخت کرتا تھا، آپ نے فرمایا: اُس کوانگور ہونے کی حالت میں فروخت کرویا شیرہ بنا گردونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٥٧٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِح، عَنْ أَبِي طَوْق، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا تَبِعِ الْعِنَبَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا.

(۲۲۵۷۵)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہا ہے تحض کوانگورفر وخت نہ کر د جواس کی شراب بنا تا ہو۔

( ٢٢٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ؟ فَقَالَ :بِعِ الْحَلَالَ مِثَّنْ شِئْت.

(۲۲۵۷) حضرت سفیان ہے انگور کے شیرے کے متعلق در یافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا علال چیز کوجس طرح چا ہوفروخت کرو۔

( ٢٢٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لاَ تَبِعِ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا.

(۲۲۵۷۷)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہا ہے خنص کوانگور فروخت نہ کرو جواُس کی شراب بنا تا ہو۔ ً

#### ( ٢٩٠ ) الرَّجُلُ يَهَبُ الْهِبَةَ

## کوئی شخص موہوبہ چیز کو ہبہ کرے

( ٢٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ :أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ بَهِيمَةً فَوَلَدَتْ ، قَالَ :لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ وَهَبَ.

(۲۲۵۷۸) حفرت زہری سے مروی ہے کہ حفرت عمر دل فوٹ نے ایک شخص کے بارے میں فیصلہ فرمایا جس نے ایک شخص کو جانو رہبہ کیا تھااوراُس جانور نے بچہ جن دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ وواس کی قیمت واپس لے لیے۔ جس دن اس نے صبہ کیا تھااس دن کے اعتبار ہے۔

( ٢٢٥٧٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَرْجِعَ فِى الْهِبَةِ فِى الْقِيمَةِ يَوْمَ وَهَبَ ، وَكَتَبَ ، إنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ.

(۲۲۵۷۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فرمایا: جس دن ہے کیا اُس دن کی قیمت پر ہیہ پر رجوع کرے گا ،اور مزید تحریر فرمایا کہ

موہوبہ چیزاگر بڑھ جائے (مثلا بچہ جن دے وغیرہ) تو دہ زیادتی موہوب لہ کے لیے ہے۔

## ( ۲۹۱ ) الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ كُوكُنُ مُحْصَ جَهُوثُى فَتَمَ اللهَ لِهِ

( ١٢٥٨) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَصْبَانُ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ الْمُرِءِ مُسُلِمٍ وَهُوَ فِيهَا قَاجِرٌ ، لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَانُ ، قَالَ : فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ فَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قُلْنَا ، كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : صَدَقَ ، فِي وَاللّهِ فَذَكُلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ : أَلِكَ نَزَلَتْ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةٌ ، فَخَاصَمُته إلى النّبيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ : أَلِكَ بَيْنَةً ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ ، فَقُلْتُ : إذًا يَتُحلِفُ ، فَقَالَ النّبيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى بَيْنَةً ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ ، فَقُلْتُ : إذًا يَتُحلِفُ ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمْنِ صَبْرٍ فَذَكُرَ مِثْلَ قُولِ عَبْدِ اللهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِيلًا ﴾. (بخارى ٢٣٥٦ مسلم ٢٣٠)

(۲۲۵۸۰) حضرت عبدالله رقائق سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِقَظَةَ نے ارشا دفر مایا: جو مخص اس لیے تیم اٹھائے تا کہ کی مسلمان کا مال ہتھیا سکے اور وہ اپنی قیم میں جھوٹا ہوتو و وضحص اس حال میں اللہ کے در بار میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اُس پر خضب ناک ہوں گے۔

حضرت اقعث بن قیس آئے اور دریافت کیا کہ ابوعبد الرحمٰن نے تم سائے کیا بیان کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ یہ بنر مایا کہ اُنہوں نے تج فر مایا ہے، خدا کی تتم میرے متعلق اللہ کا ارشاد بھی نازل ہوا ہے۔ میرے اور ایک یہودی کے بچ بھڑا تھا، ہم اپنا جھڑا احضور مُؤافِظَةً کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ، آپ نے دریافت فر مایا کہ تب ارت گواہ ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فر مایا: پھراس کو تم اٹھانا پڑے گی، میں نے عرض کیا کہ تب تو یہ تم اٹھا لے گا۔ آپ مُؤفِظةً نے ارشا وفر مایا: جو تحض جھوٹی قتم اٹھائے گا، پھر آپ نے حضرت عبد اللہ کی روایت کے متعلق بیان فر مایا۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشُمَّرُ وَنَ بِعَهْدِ اللهِ وَ أَيْمَانِهِمْ فَمَنَّا قَلِيلًا ﴾.

( ٢٢٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَفْتَطِعُ رَجُلْ حَقَّ الْمُوءِ مُسُلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ. (مسلم ٢١٩ - احمد ٥/ ٢٢٠)

(۲۲۵۸۱) حضّوراقدس مَثِلَظَيَّةِ كارشاد ہے كہ وَ كَي شخص جھوٹی قتم ہے كئی مسلمان كا مال قطع (ہڑپ)نہیں كرتا مگراللہ تعالیٰ اُس پر

جنت کوترام اورجہنم واجب فرمادیتے ہیں الوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤسِّفَتُ الْکَر چیدہ ملکی (معمولی)

شَى مو؟ آپ نے فرمایا اگر چهوه پیلوکی مسواک بی کیول ندمو۔ ( ٢٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ :أَخْبَوَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نِسْطاسِ :أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : لَا يَخْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ ، وَلَوُ

عَلَى سِوَاكُ أَخْضَرَ ، إلاَّ تَبُوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ أُوْجِبَ لَهُ النَّارَ. (ابوداؤد ٣٢٣١ـ ابن ماجه ٢٣٣٥)

(۲۲۵۸۲) حضوراقدس مَافِظَ عَنَا ارشاد فرمایا: کوئی محض میرے اس منبر کے پاس جھوٹی متم نبیں اٹھا تا اگروہ زردمواک کے متعلق بی کیوں نہ ہوائس کا ٹھکانا جہنم میں بناویا جاتا ہے اورائس پرجہنم واجب ہوجاتی ہے۔

( ٢٢٥٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَامِعِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ظَالِمًا لَقِّيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (بخارى ٢٣٣٥ـ مسلم ١٢٣)

(۲۲۵۸۳) حضورا قدس مِیرِ اَنظِی اَرشا و فرمایا: کوئی محض مسلمان کا مال جھوٹی قتم کے ساتھ ہڑپ کرجائے اُس کی ملاقات اللہ سے اس حال میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اُس پرغصہ ہوں گے۔

( ٢٢٥٨٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بْرُقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ كَانَ مِمَّنْ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ، وَلَا يَنْظُرُ النِّهِمُ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَلِيمٌ. (احمد ٣/ ٣٩٣)

(۲۲۵۸۴) حضورا قدس مِنْفِظَةَ إِنه ارشا دفر مایا: اگر جھوٹی قتم کے ساتھ مال پر قبضہ کرے ، توبیاُن میں سے ہوگا کہ جن سے قیامت کے دن اللّٰد کلام نہیں فر مائے گا اور نہ ہی اُن کی طرف نظرِ رحمت فر مائے گا اور نہ ہی اُن کو گنا ہوں سے پاک کرے گا اور اُن کے لئے ور دناک عذاب ہے۔

( 5٢٥٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَانِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيلُقِيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ. (مسلم ١٣٣ـ ابو داؤد ٣٢٣٩)

(۲۲۵۸۵)حضورا قدس مِثَوْفَقَعَةَ نِے ارشاد فر مایا جشم اٹھائے تا کہ مال کوظلماً کھائے تو اللہ کی اُس کے ساتھ اس حال میں ملاقات ہو گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کئے ہوں گے۔

( ٢٢٥٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ كُرْدُوسِ التَّعْلَبِيِّ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْه السَلام :مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ الْمْرِءِ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِى اللَّهُ وَهُوَ أَجْلَمُ. (ابوداؤد ٣٢٣٨ـ احمد ٥/ ٣١٢)

(۲۲۵۸۱)حضورا قدس مَلِفَظِيَّةً نے ارشاد فر مایا: جوخص جھوٹی قتم اٹھائے تا کہ کسی کا مال قبضہ کر لے ،تو اُس کی ملا قات اللہ کے ساتھ

اس حال میں ہوگی کہوہ دم کوڑز دہ ہوگا۔

( ٢٢٥٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثُوْرٌ ، عَنْ مَحْفُوظِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِى اللَّارُدَاءِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ غَيْبِ اَصَابَ فِيهَا مَأْثَمًا صَدَقَ فِيهَا ، أَوْ فَجَرَ.

(٢٢٥٨٤) حضرت ابوالدرداء هنائيز فرمات مين كه جوفض غائب يرتهم الثعائه أس كوكناه ملح كا، خواه أس تتم مين سجا بويا جهونا \_

( ٢٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحٍ بَعُوضَةٍ إلَّا كَانَتُ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(ترمذی ۳۰۲۰ احمد ۳/ ۳۹۵)

(۲۲۵۸۸) حضورا قدس مُلِفَظِيَّةً نے ارشاد فرمایا: جو محض فتم اٹھائے اور اس میں کھی کے پر کے برابر بھی اپنی طرف ہے آمیزش کر دے تو قیامت کے دن اُس کے دل پرایک (سیاہ) دھبہ ہوگا۔

( ٢٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا مُتَعَمَّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ بِوَجْهِهِ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ . (ابوداؤد ٣٢٣٠ـ احمد ٣/ ٣٣٢)

(۲۲۵۸۹)حضوراقدس مَرِّنْظَيَّةً نے ارشا دفر مایا: جو جان بو جھ کرجھوٹی قتم مال کمانے کے لیے اٹھائے اُس کو اپناٹھ کانہ جہنم کوسمجھ لینا چاہیے۔

( .٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لِيَقْتَطِعَهُ لَمْ يَبَارَكُ لَهُ فِيهِ.

(احمد ۱/ ۱۸۸ ابو يعلي ۹۵۱)

(۲۲۵۹۰) حضورا قدس مَلِّفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص مسلمان کے مال پر قبضہ کرنے کے لئے جموثی قتم اٹھائے اُس کے لئے اُس مال میں برکت نہیں دی جائے گی۔ اُس مال میں برکت نہیں دی جائے گی۔

## ( ۲۹۲ ) فِي رجلٍ رأى جارِيةً تباع فقالت إنَّى مسروقةٌ

كُونَى تَخْصُ با ندى و يَكِيم جوفر وخت بهور بى بهواوروه با ندى كَيم مِيْں چورى شده بهوں ( ٢٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتَّ ، عَنُ عِمْرَانَ الْقُطَّانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنُ رَجُلِ رَأَى جَارِيَةً فِى السُّوقِ تُمَاعُ ، فَقَالَتُ : إِنِّى مَسْرُوقَةٌ ، فَقَالَ : تُشْتَرَى ، وَلاَ تُصَدَّقُ ، وَسَأَلْت قَتَادَةً فَكُرِةً ذَلِكَ. کی مسنف این ابی شیرمتر جم (جلد ۲) کی کی کی اور کی کی کاب البیرع والا نصب کی مسنف این ابی کی مسنف این ابی کی مسنف این کی کی اور اُس با ندی نے کہا کہ میں (۲۲۵۹۱) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک کی کی کہا کہ میں

چوری شدہ ہوں، آپ نے فرمایا خریدلوائس کی تصدیق مت کرو۔ پھر میں نے حضرت قادہ ہے دریافت کیا تو آپ نے اِس کونا پیند فرمایا۔

#### ( ۲۹۲ ) الرّجل يكاتِّب المكاتب

## كوئي شخص غلام كومكاتب بنائے

( ٢٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَهُوَ مِنْ مُكَاتَكِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌّ وكَّتَمَهُمْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(۲۲۵۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص اپنے غلام کومکا تب بنالے اور اُس کے غلام اور باندی اور بھی موجود ہو، تووہ

اُس كے مكاتبت ميں ہوگا ،اوراگراُس كے بيچے ہوں اور دہ اُن كو چھپا لے تو اُس پر بچھنیں ہے۔

( ٢٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، بِنَحْوِهِ.

(۱۱۵۹۳) عند بو ساری می ایسان می می بور بریم مید روید. (۲۲۵۹۳) حضرت ابرا ہیم سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٥٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطَعَهُ ، فَكَتَمَهُ مَالاً لَهُ :رَفِيقًا ، أَوْ عَيْنًا ، أَوْ مَالاً غَيْرً ذَلِكَ ؟ قَالَ :هُوَ لِلْعَبْدِ.

و محتمه مالا له : رقيها ، أو عينا ، أو مالا عير دليك ؛ قال . هو لِلعبدِ. وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.

(۲۲۵۹۳) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے اپنے غلام کوم کا تب بنایا، اُس نے اپنامال جھپادیا، توغلام، یا عین یا مال وغیرہ کس کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایاوہ غلام کے لئے ہوگا۔

( ٢٢٥٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ يَدُخُلُونَ جَمِيعًا فِي مُكَاتَيَتِهِ.

(۲۲۵۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ام دلدادراُس کی اولا دسب مکا تبت میں داخل ہوں گے۔

## ( ٢٩٤ ) الرَّجُلُ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبَ وَيَشْتَرِطُ مِيرَاثَهُ

كُونَى تَخْصَ عْلَام كُوم كَا تَبِ بِنَا لِهَ اوراً س كَى مِيرات كَى شرط لگاد كَ بُدوه مِيْس وصول كرول گا ( ٢٢٥٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ غُلامًا لَهُ وَاشْتَرَ طَ وَلاَئَهُ وَمِيرَاتُهُ وَمِيرَاتُهُ وَدَرَهُ ، فَلَمَّا أَذَى مُكَاتَبَةُ عَنَى ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ أَوْلِيَاؤُهُ فِي مِيرَاثِهِ ، فَأَبْطُلَ شُرِيْحٌ ذَلِكَ ، فَقَالَ الْمَوْلَى:

ودارة ، فلما ادى مكالبته على ، لم ماك ، فكاضم اورياوه في ميراري ، فابطل سريح لربت ، فقال فَمَا يُغْنِي عَنِي شَ فَمَا يُغْنِي عَنِي شَرْطِي مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ : شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِكَ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً. هم مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) في مسخف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲)

(۲۲۵۹۲) حضرت محمد میشین ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کومکا تب بنالیا،اور اُس کی ولاء،میراث اور گھر کی اپنے لیے

شرط لگا دی، جب غلام نے بدل کتابت ادا کیا تو وہ آزاد ہو گیا، پھر اُس کا انتقال ہو گیا، اُس کی وفات کے بعد اُس کے اولیاء کا

میراث کے بارے میں جھٹڑا ہو گیا ،حضرت شرت کویٹیزنے اِس کو باطل کر دیا ، اُس کے آقانے کہا کہ مجھے اس میں سال سے لگائی ہوئی شرط کا کیا فائدہ ہوا؟ حضرت شرت کے فیر مایا: اللہ کی شرط تجھ سے پہلے بچپاس سال سے ہے،اوراُس کا زیادہ حق ہے۔

( ٢٢٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدِ : أَنَّ عَدِيًا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلِ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ وَشَرَطَ

عَلَيْهِ سَهُمَّا مِنْ مِيرَاثِهِ ، فَكَتَبَ إليه : إنَّهُ لَيْسَ لَأَحَدِ شَرُطٌ يَنْقَصُ أَوْ يَنْتَقِصُ شَيْنًا مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

(۲۲۵۹۷) حضرت عدی نے عمر بن عبدالعزیز براٹیجیئ کولکھا کہ ایک فخص نے اپنے غلام کومکا تب بنایا ہے،اوراُس نے میراث میں سے ایک حصہ کی اپنے لئے شرط لگائی ہے،حضرت عمر نے جو ابتحریر فر مایا کہ :کسی مخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شرط لگا کر اللہ کے فرائض میں ہے کی کردے۔

( ٢٢٥٩٨ ) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهُمًّا مِنْ مِيرَاثِكَ ؟ قَالَ : لَا ، شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِمُ.

(۲۲۵۹۸) حضرت عطاء سے دریافت کیا گیا ایک مخص نے غلام کومکا تب بنایا اور اُس کے اہل نے بیشرط لگا دی کہ تیری میراث

میں سے ایک حصہ ہمارا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہنیں!اللہ تعالیٰ کی شرط اُس کی شرط سے پہلے مقرر ہے۔

( ٢٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :بِنَحْوٍ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ.

(۲۲۵۹۹) حفرت عطاء ہے بھی اِس طرح مروی ہے۔

### ( ٢٩٥ ) فِي أَجْرِ الْمُغَنِّيةِ وَالنَّائِحَةِ

### گا نا گانے والی اورنو حہ کرنے والی کی اجرت

( ٢٢٦٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ أَجُرَ الْمُغَنَيَةِ ، زَادَ فِيهِ عَبْدَةُ : وَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ آكُلَهُ.

(۲۲۲۰۰) حضرت معمی پیشید گانا گانے والی کی اجرت کونالپند کرتے تھے،اور حضرت عبدہ نے اس میں بیاضا فد کیا ہے کہ میں اے کھانے کو بھی نالپند سمجھتا ہوں۔

( ٢٢٦.١ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيةِ.

· (۲۲۲۰۱) حضرت حسن گانا گانے والی اور نوحہ کرنے والیوں کی اجرت کو تا پیند کرتے تھے۔

( ٢٢٦.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:أَنَّهُ كُرِهَ أَجْرَ النَّاثِيحَةِ وَالْمُغَنِّيةِ وَالْكَاهِنِ.

هي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٢ ) في معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٢ ) في معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ١ )

(۲۲۲۰۲) حضرت ابراہیم گانا گانے والی ،نوحہ کرنے والی اور کا بمن کی اجرت کونا پند کرتے تھے۔ ( ٢٢٦.٣ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ (وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ) قَالَ :مَهْرُ

الْبُغْيِ ، وَمَا كَانَ يَأْخُذُ الْكَاهِنُ عَلَى كِهَانَتِهِمْ. (۲۲۲۰۳) حفرت عبدالله بن هميره "واكلهم السُّحت" كي تفيير مين فرمات بين كداس سے زانيد كى اجرت مراد ب، اور جو کچھکا ہن اپنی کہاندہ سے حاصل کرے۔

( ٢٩٦ ) الرّجل يشترِي الصَّكّ بِالبزّ

کوئی شخص کیڑوں کے بدلے چیک دستاویز خرید لے ( ٢٢٦.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِى الصَّكَّ بِالْبَزّ

عَلَى الرَّجُلِ نَوَى أَوْ لَمْ يَنُوِ. (۲۲۷۰۳) حضرت ابراہیم فرماتے میں کہ آ دمی اگر چیک کے بدلے میں کپڑے فرید لے تواس پرکوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُه عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ صَكَّا فِيهِ ثَلَاثَةُ دُنَانِيرَ بِنُوْبٍ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ. (۲۲۷۰۵) حضرت فعی ولیٹی سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے دوسرے سے کپڑوں کے بدلے میں دستاویز خریداہے جس میں

تین دیتار ہیں؟ آپ نے فرمایا بیددرست نہیں۔

( ٢٢٦.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّغِيِّي: أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ: هُوَ غَرَرٌ. (۲۲۲۰۱) حفرت معمی اس کونا پند کرتے تھے ،فر ماتے تھے کہ بیدهو کا ہے۔ ( ٢٢٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا تَبَيَّنَ إِفُلَاسُ الرَّجُلِ فَلَا يَجُوزُ عَنَاقُهُ وَعَلَيْهِ

دَيْنُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنُ إِفْلَاسُهُ فَعَتَاقُهُ جَانِزٌ. (۲۲۷۰۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا افلاس ظاہر ہوجائے تو اس کے لئے غلام آزاد کرنا جائز نہیں ہے جب کہ أس پردین ہو،اورا گرأس کاافلاس فلا ہرنہ ہوتو اُس کے لئے غلام آ زاد کرنا جائز ہے۔

( ٢٩٧ ) إنظار المعسِرِ والرَّفق بِهِ

تنگ دست کومہلت دینااوراُس کےساتھ نرمی کرنا

( ٢٢٦.٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِي ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبُو الْيَسَرِ ،

المن الي شيدمتر جم (جلد ٢) ﴿ ١٥٥ ﴿ ١٥٥ ﴿ ١٥٥ ﴾ كتاب البيوع والأفضية ﴿ ١٥٥ ﴾ مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٢) ﴿ ١

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ٱنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ :أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلٌّ عَرْشِهِ.

(مسلم ۲۸ حاکم ۲۸) (۲۲۲۰۸)حضوراقدس مَلِطَقَطَةً كاارشاد ہے كہ جوفخص تنك دست كومهلت دے دے يا أس كومعاف كر دے اللہ تعالى أس كواپنے

عرش کا سار عطا ءفر مائے گا۔

( ٢٢٦.٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنُحُوهِ. (طبرانی ۳۷۳)

(۲۲۲۹)حضورا قدس مُلِفظَةُ إسے اسى طرح مروى ہے۔

( ٢٢٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَيُبَايِعُهُمْ ، وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ وَمُتْجَازى ، فَيَأْتِيهِ الْمُعْسِرُ وَالْمُسْتَنْظِرُ فَيَقُولُ : كِلْ وَأَنْظِرُ وَتَجَاوَزَ الْيَوْمَ ، يُتَجَاوَزَ عَنَّا ،

قَالَ : فَلَقِي اللَّهُ وَلَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا غَيْرَهُ فَغَفَرَ لَهُ.

(۲۲۲۱۰) حضرت عبید بن عمیر بیشید سے مروی ہے کہ ایک مختص تھا جولوگوں کو قرضہ دیتا اور اُن کے ساتھ نیچ کرتا تھا، اُس کا ایک کا تب اورایک قرضہ وصول کرنے والاتھاءاس کے پاس جب کوئی تنگ دست آتا تو اپنے کا تب سے کہتا کہ تول کر دے دواور پچھ مبلت بھی وے دو۔ آجکے دن درگذر کرو۔ اس کے بدلہ میں اللہ ہم سے درگذر کرے گا۔ و چخص اللہ سے اس حالت میں ملا کہ اس

عمل کے علاوہ اس نے کوئی بھی احیصاعمل نہیں کیا تھا۔ پس الند تعالیٰ نے اس کی مغفرت کردی۔

( ٢٢٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنُ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مِنَ الْحَيْرِ شَيْءٌ إِلَّاأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا يُخَالِطُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِغِلْمَانِهِ :تَجَاوَزُوا عَنِ الْمُغْسِرِ ، فَقَالَ :اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ :فَنَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ ، فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ.

(مسلم ۳۰ ترمذی ۱۳۰۷)

(۲۲۱۱)حضوراقدس مِنْزِ فَنْفِيَعَ كَارشاد ب كمتم سے پہلے ایک شخص كاحساب ليا گيا أس كے نامه اعمال ميں كوئي نيكي فيقى سواتے إس

کے کہ وہ مال دار مخص تھا اور لوگوں ہے معاملات کرتا تھا ، اُس نے اپنے نو کروں ہے کہا ہوا تھا تنگ دست کومہلت دے دیا کرو ، اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا، میں اس سے زیادہ اس بات کا مستحق ہوں ہتم اِس سے تجاوز کرو (معاف کرو،مہلت دو)۔

( ٢٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتَى ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِنَحْوٍ مِنْهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

(۲۲۷۱۲) حضرت ابومسعود حیاثثہ سے اس طرح مروی ہے۔

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِتَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ نَفْسَ عَنْ غَرِيمه أَوْ مَحَا عَنْهُ ، كَانَ فِي

هي مصنف ابن الي شيبم ترجم (جلد ٦) ﴿ ١٥٥ ﴿ ١٥٥ ﴿ ١٥٥ ﴾ كناب البيوع والأفضية ﴿ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ظِلِّ الْعُرْشِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. (احمد ٥/ ٣٠٠ عبد بن حميد ١٩٥) (٣٢٦١٣)حفوراقدس مَرْفَظَةً نے ارشاد فرمایا: جوابے مقروض کوآسودہ حال کرے یا اُس کومعاف کردے، وہ قیامت کے دن الله

کے عرش کے سابہ میں ہوگا۔

( ٢٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ رِبْعِيٌّ ، قَالَ : قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرو لِحُذَيْفَةَ :حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ : كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ : هَلْ عَمِلْت خَيْرًا ؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : أَنْظُرُ ، قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنِّي كُنْت رَجُلًا أَجَازِفُ النَّاسَ وَأَخَالِطُهُمْ ، فَكُنْت أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ

وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُوسِرِ ، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ عُقْبَةُ : وَأَنَا سَمِعْته يَقُولُ ذَلِكَ. (مسلم ١١٩٥) (۲۲۱۱۳) حضورا قَدس مَلِفْظَيَّةَ نے ارشاد فرمایا جم سے پہلے ایک مخص تھا، فرشتہ اُس کی روح قبض کرنے آیا، اور اُس سے پوچھا کہ کیا

تیرا کوئی نیک عمل ہے؟ اُس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، اُس نے کہاغور کر، اُس خف نے کہااِس کےعلاوہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نتج میں لوگوں کومہلت دیتا تھا، پس میں تنگ دست کومہلت دیتا اورامیر سے تجاوز کرتا، پس الله تعالیٰ نے اُس کو جنت میں داخل فرمادیا۔ ( ٢٢٦١٥ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ سَهُلاً حَلَّانَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَفَيَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. (۲۲ ۲۱۵) حضورا قدس مِرَ النَّيْنَ عَجَرِ فَ ارشاد فر ما یا: جوالله کی راه میس مجامد کی مدوکرے مقروض کو تنگ دی میں مہلت دے اور مکا تب کی مدد کرے اللہ پاک اُس کو اُس دن (اپنے عرش کا ساریفیب کرے گا) جس دن اُس کے علاوہ کو کی ساریتہ ہوگا۔

( ٢٩٨ ) فِي السُّومِ فِي البيعِ

## بيع ميں قيمت مقرر كرنا

( ٢٢٦١٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَعْرَابِيِّ يَبِيعُ شَيْئًا فَقَالَ : عَلَيْك بِأُوَّلِ السَّوْمَةِ ، أَوْ بِأَوَّلِ السَّوْمِ فَإِنَّ الرِّبَاحَ مَعَ السَّمَاحِ. (ابوداؤد ١٦٧)

(٢٢٦١٦) حضوراقدس مِرَفِظَةُ إيك اعرابي ك قريب سے گذر ہے وہ كوئى شئى فروخت كرر ہاتھا، آپ مِرْفِظَةَ بِنَ فرمايا: تم پر پہلى

قیت لازم ہے، بے شک نفع سہولت اورمہلت دینے کے ساتھ ہے۔

( ٢٢٦١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابن أَبِى حُسَيْنِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَيِّدُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ. (ابوداؤد ١٦٦)

- (١١٢ ٢٢) حضورا قدس مِنْ الصَّحَدَةُ فِي ارشاد فرمايا: سامان كاما لك قيمت لكًا في كازياده حق دار بــ
- ( ٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، قَالَ :أَرْثِم أَنْفَه بِالسَّوْمِ.
- ( ۲۲ ۲۱۸ ) حضرت ابن عمر وزایخونے ارشاد فر مایا: جانور ( گھوڑ اوغیرہ ) کی ناک پر قیمت چسیال کردیا کرو۔

#### ( ٢٩٩ ) فِي التُّجارةِ والرَّغبةِ فِيها

#### تجارت اورأس كى فضيلت ميں

( ٢٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِى مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ :ٱنْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَّخَلْت فِي الْخِلَافَةِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَغْدِى ،

فَإِنِّي قَدْ كُنْت أَسْتَحِلُّهُ ، وَقَدْ كُنْت أَصَبْت مِنَ الْوَدَكِ نَحُوًّا مِمَّا كُنْت أَصَبْت مِنَ التّجارَةِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ :

فَلَمَّا مَاتَ نَظَرْنَا ، فَإِذَا عَبْدٌ نُوبِيٌّ يَحْمِلُ صِبْيَانَهُ وَنَاضِحْ كَانَ يَسْقِى عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَبَعَثْنَا بِهِمَا إِلَى عُمَرَ ،

قَالَتْ : فَأَخْبَرَنِي جَدِّي ، أَنَّ عُمَرَ بَكَى وَقَالَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، لَقَدُ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبَّا شَدِيدًا.

(٢٢٦١٩) حفرت عائشہ شئد شئد شنا سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بمرصدیق والین کا مرض الوفات قریب آیا، آپ نے فرمایا:

میرے مال میں دیکھوخلافت میں آنے کے بعداس میں کتنااضا فہ ہوا ہے،اوروہ میرے بعدوالے خلیفہ وجھیج دو، بےشک میں اُس کوحلال سجھتا تھا، جتنا مال میں نے تجارت میں کمایا ہے تقریباً آئ ہی مالیت کے جانور بھی میرے پاس موجود ہیں۔ عائشہ جنی مذین

فر ماتی بین کہ جب ہم نے و یکھا تو ایک نوبی غلام (یعنی جس کی آئکھیں درست نہوں اور وہ ٹھیک ہے و کھ بھی نہ سکتا ہو) تھا۔جس نے اپنے بچا ٹھائے ہوئے تھے اور ایک اونٹی تھی جس پر پانی لایا کرتے تھے۔عائشہ ٹھائٹو فافر ماتی ہیں کہ ہم نے بیسب عمر دونٹو کی

طرف بھیج دیا۔عائشہ جنامنین فرماتی ہیں کہ مجھے میرے دادانے بتایا کہ عمر جاٹھ رو پڑے اور فرمایا کہ ابو بکر پراللہ دحم فرمائے انہوں نے

این بعدیس آن والول کومشقت میں ڈال دیا ہے۔

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوْلَا هَذِهِ الْبُيُوعُ صِرْتُهُ عَالَةٌ عَلَى النَّاسِ.

(۲۲۲۴) حضرت عمر حیاضی فرماتے ہیں کہ اگر بیٹر ید وفروخت نہ ہوتی تو تم لوگوں پر بو جھ بن جاتے۔

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :قالَتْ عَائِشَةُ :كَانَ أَبُو بَكْرٍ

(۲۲ ۱۲۱) حضرت عائشہ جی در مفارشا وفر ماتی ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق جانونہ قریش میں سب سے بڑے تاجر تھے۔

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :كُنْت تَاجِرًا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ

الله فضية المن الي شيرمتر جم (جلد ٢) في المنظمة عن المنظمة المن الي شيرمتر جم (جلد ٢) في المنظمة المن الي المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُت أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ التَّجَارَةِ وَالْعِبَادَةِ فَلَمْ يَسْتَقِمْ لِي ، فَتَرَكَّت التَّجَارَةَ وَأَقْبَلُت عَلَى الْعِبَادَةِ.

(۲۲۲۲) حضرت ابوالدرداء والني فرماتے ہيں كه ميس حضور اقدس ميل الني كى بعثت سے يہلے تجارت كيا كرتا تھا، جب آنخضرت زِّ الْفَصَيَّةَ كَى بعثت مِوَمَّى توميس نے تجارت اور عبادت كوجمع كرنے كاارادہ كيا بتو وہ ميرے لئے نه موسكا ، توميس نے تجارت چھوڑ دى اور

عبادت برلگ گیا۔ ( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :نُبُنْتُ أَنَّ أَبَا بَكُرِ كَانَ أَنْجَرَ فُرَيْشِ.

(۲۲۹۲۳) حفرت ابن سیرین واپیما فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر دی گئی کہ حضرت ابو بمرصدیق واپڑہ قریش کے بزے

( ٢٢٦٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :لَدِرْهَمٌ مِنْ تِجَارَةٍ أُحَبُّ إِلَى مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ عَطَانِي.

(۲۲ ۲۲۳) حضرت ابو واکل دیائی فرماتے ہیں کہ تجارت ہے حاصل کیا گیا ایک درہم مجھے تخفے میں ملے ہوئے دیں درہموں ہے

( ٢٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ حَجَّاجٍ بُنِ فُرَافِصَةً ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا السِّيعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَوَجُهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُرَائِيًّا لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (عبد بن حميد ١٣٣٣ـ بيهقى ٩٨٩٠)

كرنے كے ليے اورائي پروى پرمبر بانى اورزى كرنے كے ليے۔ايا تخص الله سے اس حالت ميں ملے كا كه اس كا چبره جودهويں رات کے جاند کی طرح چمکتا ہوگا اور جو تحف کثرت مال اور ریا کاری کی نیت سے حلال مال جمع کرے گا تو ایسا تحف اللہ ہے اس

حالت میں ملے گا کہاللہ اس سے ناراض ہوگا۔ ( ٢٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى أَبُو نَعَامَةَ سَمِعَهُ أَوْ قَالَ :حَدَّثَنَا حريث بْنُ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيُّ،

قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَةُ أَسْفَارِ :الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالرَّجُلُ يَسْعَى بِمَالِهِ فِي وَجُهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ ، أَبْتَغِي بِمَالِي مِنْ فَضُلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ عَلَى

فِرَاشِي، وَلَوْ قُلْتُ : إِنَّهَا شَهَادَةٌ ، لَرَأَيْت أَنَّهَا شَهَادَةٌ. (۲۲۲۲) حضرت عمر چاپٹنو ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے تین سفرلکھ دیئے گئے ہیں، حج اور عمرہ کے لئے ،اللہ کے راستہ میں

ہے مسنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۲) کی ہے ہے۔ کہ ہے گئی کے مسنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۲) کی ہے۔ کہ ہے اس کے اس

بہورے سے نادہ پندے کہ میں اپنے بستر پر مروں ،اوراگر میں کہتا کہ بیشیادت ہے توالبتہ میں دیکھتا ہوں کہ بیشیادت ہے۔ بات سے زیادہ پندے کہ میں اپنے بستر پر مروں ،اوراگر میں کہتا کہ بیشیادت ہے توالبتہ میں دیکھتا ہوں کہ بیشیادت ہے۔

بِ كَ كَذَرُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ : قَااَ ٢٢٦٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ : قَااَ ٢٠٠٠ : مُن الله بِرَبِّ عَالَى عَرَا مُن مِن اللهِ مِن مُنْ مُنْ مُن مَانِهِ ، فَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ : قَااَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا عَمْرُو ، اُشُدُدْ عَلَيْك سِلاَحَك وَثِيَابَك وَانْتِنِى ، قَالَ :فَشَدَدْت عَلَىَّ سِلَاحِى وَثِيَابِى ، ثُمَّ أَتَيْته فَوَجَدْته يَتَوَضَّأْ ، فَصَعَّدَ فِىَّ الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ فَقَالَ :يَا عَمْرُو ، إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَبُعَثَلا وَجُهًا يُسَلِّمَك اللَّهُ وَيُعَنِّمُك ، وَازْعَبْ لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةً صَالِحَةً ، قَالَ : قُلْتُ :يَا رَسُولَ الله ، إِنِّى لَهُ

وَجُهَّا يُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغَنِّمُكَ ، وَازْعَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةً صَالِحَةً ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنّى لَـُ أَسُلِمُ رَغْبَةً فِى الْمَالِ ، قَالَ : يَا عَمْرُو ، نَعِمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ. (بخارى ٢٠٩- احمد ٣/ ٢٠٢)

(۲۲۶۲۷) حضورا قدس مَوْفَظَ فَيْ فَيْ عَرْت عمر و دُوْتُوْ ہے فر مایا: اے عمر و!اپنے کپڑے پین کراورا پنااسلحہ با ندھ کرمیرے پاس آؤ

حمخسرت عمر د وٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کیڑے پہنے اوراسلحہ باندھا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو وضوکرتا ہوا پایا ،حضور نے اوپر سے بنچے تک میرانکمل جائز ہ لیا ، پھرنگاہ کو جھکا لیا ، پھر فر مایا کہ میں تم کوالی جہاں ت کواللہ تعالی سلامتی بور مال غنیمت بھی عطا کرےگا۔ میں تم کواس میں سے پچھے مال بھی دوں گا۔حضرت عمر و وٹائٹوز فرماتے ہیں کہ میں مندہ فنے میں مدر سال سے سالے مؤلز نوٹور فارسین میں اسے بیسے میں میں سے بیسے میں میں میں میں میں میں میں سے سے

نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِنْوَفِیْجَةً! میں نے مال کی رغبت کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے تو جہا واور آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسلام قبول کیا،حضورا قدس مِنْوَفِیْجَةً نے ارشا وفر مایا: اے عمر و دانٹو: اپا کیزہ مال نیک شخص کے لئے بہت احجھا ہے۔ ( ۲۶۶۲۷ ) حَدَّثَنَا وَ کَعَدٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا مُحَحَمَّدُ نُهُ مِنْ أَمْ ، عَنْ مُحَمِّد دُن وَ اسع الْأَذُ دِیِّ ، قَالَ : لاَ مَطِلْ هَذَا الْمَعَالُ

( ٢٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْزَمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعِ الْأَزْدِىِّ ، قَالَ :لاَ يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إلاَّ مِنْ أَرْبَعِ خِلالٍ :سَهُم فَىء الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ تِجَارَةٌ مِنْ حَلالٍ ، أَوْ عَطَاءٌ مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ ، أَوْ مِيرَاكْ فِنَى كِتَابِ اللهِ.

(۲۲ ۱۲۸) حضرت محمد بن واسع الاز دی واشید فر ماتے ہیں کدیہ مال صرف چارصورتوں میں ہی حلال ہے،مسلمانوں کے غنیمت میر سے حصہ ہو،اور حلال مال کی تجارت ہے ہو، یا کوئی مسلمان بھائی اپنی خوش سے عطیہ دے، یا اللہ کے مقررہ کردہ میراث کے حصہ میر

( ٢٢٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَمٍ الْمَدِينَةِ ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَرَبِحَ أَوَاقِىَ ، فَقَسَمَهَا فِى أَرَّامِلِ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

وَقَالَ: لاَ أَشْتَرِى شَيْنًا كَيْسَ عِنْدِى ثَمَنُهُ. (ابو داؤد ٣٣٣٥ احمد ١/ ٢٣٥) (٢٢ ٦٢٩) حفرت ابن عباس وينفو سے مروى ہے كەمدىندىين فچروں كا ايك قافلد آيا جس پرسامان تجارت تھا، آنخضرت مَثِلِظً

ر میں جاتا ہے۔ اور کھے چاندی زائد جی گئی،آپ مَالِنْظَةَ نِنَا مُن کُوبِی عبدالمطلب کے مساکین میں تقییم فرمادیا اور فرمایا: میں ایج

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِمِينِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِمِينِ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُعِلَمُعِلَمُ الْمُعَالِمُعِلِمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُعِلَمُ الْمُعِلِمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ ال

چیز ہیں خرید ناجس کی قیت میرے یاس نہ ہو۔

تجارت ہے۔

ر ٢٢٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَلَابَةَ يَحُثَّنِي عَلَى الاخْتِرافِ وَالطَّلَبِ ، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : الْغِنَى مِنَ الْعَافِيَةِ.

(۲۲۷۳۰) حضرت ابوقلابہ وہ پیشا ختیار کرنے پرابھارتے تھے،اور فرماتے مال داری عافیت میں سے ہے۔

( ٢٢٦٣ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ، قَالَ :

(٢٢٦٣١) حضرت مجابد قرآن پاک كي آيت ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ كي تفسير مي فرماتے بي كه اس مراد

#### ( ٢٠٠ ) ما نهى عنه مِن الحلِفِ

## بلاوجيشما ٹھانے کےممانعت

( ٢٢٦٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رِوَايَةً ، قَالَ : إنَّ الْيَصِينَ الْفَاجِرَةَ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ. (بخارى ٢٠٨٧ـ مسلم ١٣١)

(۲۲۷۳۲) حضرت ابو ہر رہ وہ اٹنٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّ انتقاقیا بھے ارشاد فرمایا: بے شک جھوٹی قتم ساز وسامان کے زوال کا

اور کمائی میں بے بر کتی کا سبب ہے۔

( ٢٢٦٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ، ثُمَّ يَمْحَقُ.

(احمد ۵/ ۲۹۷ ابن ماجه ۲۲۰۹)

(٢٢٦٣٣)حضوراقدس مَرَافَظَة نے ارشاد فرمایا: زیادہ قتم اُٹھانے ہے بچو، بشک اس کی وجہ سے شروع میں مال کچھ برهتا ہے

﴿ ٢٢٦٢٤ ) حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَكُثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ، ثُمَّ يَمْحَقُ.

(۲۲ ۱۳۴) حضورا قدس مَثِلَ فَيْفِيَّةِ نے ارشا وفر مایا: تع میں زیادہ قسمیں اٹھائے ہے بچو، بے شک اس کی وجہ سے پہلے مال بظاہر بر هتا ہے پھرکم ہوجا تاہے۔

( ٢٢٦٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِي السُّوقَ فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ ، إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ

السُلْعَةُ وَيَمْحَقُ الْدَكَةَ. (۲۲۷۳۵) حضرت زاذان فرماتے میں کہ حضرت علی جانئ بازارآتے تو سلام کرتے اور فرماتے ،اے تاجرو! نیچ میں زیادہ قسمیں

ا شانے سے بچو، بے شک اس کی وجہ سے سامان تو بک جاتا ہے کین برکت ختم ہوجاتی ہے۔

( ٢٢٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ زِيَادِ بُنِ اخى سَالِم بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ

سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ ابُنُ مَسْعُودٍ :الْأَيْمَانُ لِقَاحِ الْبُيُوعَ وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ.

(۲۲۲۳۱) حفرت ابن مسعود جنائز ارشادفر ماتے ہیں کہ تم اٹھا نا ہوع کو بڑھانے اور کسب کوٹتم کرنے کا سب ہے۔

( ٢٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِي غَرْزَةَ ، قَالَ :كُنَّا نَبْنَاعُ الأوسَاق بِالْمَدِينَةِ وَكُنَّا نُسَمِّى أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ ، فَأَتَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِمَّا

كُنَّا نُسَمَّى بِهِ أَنْفُسَنَا ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللّغُو وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ.

(ترمذی ۱۲۰۸ ابوداؤد ۳۳۱۹)

(۲۲۷۳۷) حضرت قیس برایشید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تجارت کرتے تھے، اور ہم اپنے آپ کوساسر . کے نام سے پکارتے

تھے، پھرآ تخضرت مَلِنَّفَظَةُ ہمارے یاس تشریف لائے اور ہمیں اُس سے اچھے نام سے یکارا جس سے ہم اینے آپ کو یکارتے تھے،

آپ مُؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: اے تاجرو! اس کاروبار میں لغو کام اور شم اٹھائی جاتی ہے، پس اُس کی تلافی صدقہ کے ساتھ کرو۔

( ٢٢٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكُرِ السَّهْمِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنِ الْبَرَاءِ

بْنِ عَازِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ. (بيهقي ٣٨٣٨)

(۲۲۲۳۸)حضوراقدس سَرِ النَّفَيْجَ الله ۲۲۲۳۸)

( ٢٢٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ بَشَّارِ بْنِ كِدَامِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَلِفُ حِنْثٌ ، أَوْ نَدُّهُ.

(۲۲۲۳۹)حضورا قدس مَلِفَقِيَّةَ كاارشاد بِقَتَم المُهانا حانث ہونے يا نادم ہونے كاسب ب\_ (ان دوميں سے ايك كام ضرور

( ٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثَلَاثًا لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ :

الْمَنَّانُ وَالْمُسْبِلُ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ مِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. (مسلم اعاد ابوداؤد ٣٠٨٣)

(۲۲۲۴)حضوراقدس مِلَا الشَّاعَةُ في ارشاد فرمايا: تين قتم كے لوگوں ہے الله تعالی قیامت کے دن كلام نہيں فرمائے گا،اور نه ہی أن كو

هي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلد٢) کي په اله هي اله هي کتاب البيوع والأنضية کي کتاب البيوع والأنضية کي کاب مناہوں ہے پاک کرے گااوراُن کودردناک عذاب دے گا،احسان جتلانے والا بشلوار ٹخنوں سے بیچائ کانے والا اور جھوٹی قتم افعا

كرسامان فروخت كرنے والا -( ٢٢٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ مُجَمِّعِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَدَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ : الْكَذِبُ مِلْحُ الْبَيْعِ : يُنْفِقُ السَّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْكَسْبَ.

(۲۲۶۴) حضرت ابو ہرریہ ڈاٹٹو ارشا دفر ماتے ہیں : حجوث بیچ کوخوشنما اور تیز کرتا ہے، سامان کو بکوا دیتا ہے لیکن کسب کوختم کر

## ( ٣٠١ ) من كرِه أن يكاتِب عبده إن لم يكن له حِرفةٌ جو حضرات اس بات کونا بسند کرتے ہیں کہ غلام کے پاس اگر کوئی بیشہ نہ ہواور پھراُس کو

## مکاتب بنایا جائے

( ٢٢٦٤٢ ) حَلَمْنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّمْنَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ حِرَامٍ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ : أَمَّا بَعْدُ : فَانْهُ مَنْ قِبَلَك مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَالَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ. (۲۲۲۴۲) حفزت عمر دُناڤِرُ نے عمیر بن سعد کولکھاا ما بعد: اپنے پاس مسلمانوں کومنع کرو کہ وہ اپنے غلاموں کولوگوں کے سوال پر

مكاتب بنائيں۔ ( ٢٢٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرّ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ

الرَّجُلُ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ.

## (۲۲۱۳۳) حفرت ابن عمر ولافوراس بات كونا يسندكرت تصكه غلام كوبغير پيشه كے مكاتب بناليا جائے۔

( ٢٣٦٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرْقَانَ ، عَنُ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :كَاتَبَ ابْنُ عُمَرَ غُلاَمًا لَهُ ، فَجَانَه بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا ؟ قَالَ : كُنْتُ أَسْأَلُ وَأَعْمَلُ ، قَالَ : تُويدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أُوْسَاخَ النَّاسِ ؟ أَنْتَ حُرٌّ وَلَكَ نَجُمُك هَذَا.

(۲۲۱۳۴) حفرت ابن عمر والله نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا تو وہ آپ کے پاس بدل کتابت کی قسط لے کر حاضر ہوا جب آپ تشریف لائے،آپ نے دریافت کیا کہ کہاں سے لے کرآیا ہے؟ غلام نے کہا کہ میں نے لوگوں سے سوال کیا اور کچھ کام کیا،

حضرت ابن عمر ولا شئے نے فرمایا کیا تو مجھے لوگوں کے مال کی میل کھلانا جا ہتا ہے؟ جاتو آزاد ہے، اپنی قسط بھی لے جا۔ ( ٢٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، أَنَّ سَلْمَانَ أَرَادَ أَنْ

يُكَاتِبَ غُلَامًا لَهُ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ:أَسْأَلُ النَّاسَ، قَالَ:تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ؟ فَأَبَى أَنْ يُكَاتِبَهُ.

معنف این الی شیبه مترجم (جلد۲) کی ۱۹۳ کی ۱۹۳ کی کشناب البیوع والأفضیة کی معنف این الی شیبه مترجم (جلد۲)

(۲۲۹۳۵) حضرت سلمان نے اپنے غلام کومکا تب بنانے کا ارادہ کیا، پھرائس سے بوچھا مال کہاں سے لائے گا؟ اُس نے کہا کہ

لوگوں سے ما تک کر،آپ نے فرمایا: کیا تو جھےلوگوں کی میل کھلا ناچاہتا ہے؟ پھراُس کومکا تب بنانے سے انکار کردیا۔

( ٢٢٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فَالَ :إِنْ شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبُهُ.

(٢٢٦٣٦) حفرت عامر ويشيد فريات بي كدا كرجا موتومكاتب بنالواورا كرجا موتونه بناؤ

( ٢٢٦٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ، عَمنُ حَدَّثُه ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّهُ كَاتَبَ عَبُدًا لَهُ وَاشْتَرَ طَ عَلَيْهِ أَلَّا يَسْتَكِذَ النَّاسَ.

(٢٢٦٥٧) حفرت ابن عباس تفاين في البين غلام كومكاتب بنايا اورأس پرشرط لكادي كدلوگوں سے سوال ندكر سے كا۔

#### ( ٣٠٢ ) مَنْ قَالَ إذا فرضت فخذ ما فرضت

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم قرض وغیرہ دوتو جودیا ہے اُسی کے مثل لو

( ٢٢٦٤٨ ) حَلَّثْنَا شَزِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إذَا فَرَضْت عَدَدًا فَخُذْ عَلَدًا، وَإِذَا فَرَضْت وَزُنَّا فَخُذْ وَزُنَّا.

(۲۲۲۴۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم عن کر دوتو محن کرلو،اورا گروزن کر کے دوتو پھروزن کر کے لو۔

( ٢٦٦٤٦ ) حَلَّانَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ عَدْدًا وَيَأْخُذَ وَزْنًا.

(۲۲ ۱۲۹) حضرت محمد ویشید اِس بات کونا پسند کرتے تھے کہ کی کوقرض عدد أدے اور اُس سے وز ناوصول کرے۔

( ٢٢٦٥ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ باذام ، قَالَ :رَأَيْتُ إِيَاسَ بُنَ مُعَاوِيَةَ وَلِي سَكْرَ بَثْق ، فَكَانَ يَسْتَقُرِضُ الْقَصَبَ وَزُنَّا وَيَوُدُّهُ وَزُنَّا. (بخارى ١٩٨٩)

(۲۲۷۵۰)حضرت باذام فرماتے ہیں کہ میں نے ایاس بن معاویہ کو جو سکر بیت کے ولی تھے اُن کودیکھا،سونے کی ٹکیاوغیرہ وز نا قرض لیتے تھے اوروز ناواپس کرتے تھے۔

( ٢٢٦٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ اقْتَرَصَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ عَدَدًا بِأَرْضِ فَجَازَتْ بِوَزْنِهَا أَيَقُضِيهِ وَزْنًا فَكُرِهَا ذَلِكَ وَقَالا : لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مِثْلَ دُرَاهِمِهِ.

(۲۲۱۵۱) حفبرت حسن اور حفزت محمد سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخف نے دوسرے سے زمین کے بدلے گن کر دراہم قرض لیے، کیا وہ قرض کی ادائیگی وزن کے ساتھ کرسکتا ہے؟ آپ دونوں حفزات نے اِس کو ناپند فرمایا اور فرمایا کہ وہ اس کے مثل کے ساتھ تہذیب ک

( ٢٢٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُكْمِمِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى

رَجُلٍ أَلْفُ لَبِنَةٍ مِنْ لَبِنِ كِبَارٍ ، وَالْكِبَارُ ثُبَاعُ مِنتَيْنِ بِلَدِرُهم ، وَالصُّغَارُ خَمْسِينَ وَمِنتَيْنِ ، قَالَ : نَقَصَهُ مِنْ

حَقُّهِ ، فَهُوَّ يُحَلِّلُهُ إِنَّ شَاءً.

(۲۲۷۵۲) حفرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ایک فخص کی دوسرے پر ہزار بڑی اینٹی قرض تھیں، بڑی این ایک درہم کے بدلہ میں دوسوملتی ہیں جب کہ چھوٹی اینٹ ایک درہم کے بدلہ میں اڑھائی سوملتی ہیں۔ پس وہ چاہتو اُس کومباح کرسکتا ہے۔

( ۱۲۵۳ ) حَلَّنَنَا رُوحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْوَزْنُ بِالْوَزْنِ وَالْعَدَدُ بِالْعَدَدِ. ( ۲۲۷۵۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ وزن کی (ادا کیگی اور واپسی )وزن کے ساتھ اور عدد کی عدد کے ساتھ۔

## ( ٣٠٣ ) فِي الرَّجلِ يقرِض الدّراهم السّود ويأخذ بيضًا کوئی شخص سیاہ دراہم قرض دے کرسفید وصول کرے

( ٢٢٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِقَضَاءِ الذَّرَاهِمِ الْبِيضِ مِنَ الذَّرَاهِمِ السُّودِ مَا لَمْ يَكُنُ شَرُطًا.

(۲۲۱۵۳) حفرت سعید بن المسیب اور حفرت حسن اس میں کوئی حرج نہ بھتے تھے کہ سیاہ دراہم کے بدلے سفید دراہم وصول کئے جاكين، جب كداس كى شرط ندنگائى مور

( ٢٢٦٥٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِلَالِكَ بَأْسًا مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا،

· (۲۲۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر اِس کی شرط لگائی ہوا دِراس کی نیت بھی نہ ہوتو پھرکوئی حرج نہیں۔

### ( ٣.٤ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية فتأبق مِنه

۔ کوئی شخص باندی خریدے اوروہ اُس کے پاس سے بھاگ جائے

( ٢٢٦٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ :فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَتَأْبِقُ مِنْهُ ، فَإِنْ دَلَّسْتَ لَهُ أَوْ غَدَرْت رُدًّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ وَاطْلُبْ جَارِيَتَكَ ، قَالَ :وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ :رُدَّهَا بِذَاتِهَا.

(۲۲۷۵۷) حضرت فعی برایلین أس محض کے متعلق فرماتے ہیں جو باندی خریدے اوروہ اُس کے پاس سے بھاگ جائے ،اگراُس کو فروخت کرتے ونت عیب چمپایا جائے یا اُس کودھو کہ دیا جائے تو اُس کوشن واپس کرے گااورا بنی باندی طلب کرے گا ،اور حضرت شری فرماتے تھے اُس باندی کو بی داپس کرے گا۔

## ( ٣٠٥ ) فِي رجلٍ باع مِن رجلٍ سِلعةً إلى أجلٍ وشرط عليهِ إن باعها قبل الأجلِ فهو أحقّ بها

کوئی شخص کسی کوسا مان فروخت کرے ایک مقررہ وفت کے لئے اور شرط لگادے کہ اگر اُس مدت سے قبل فروخت کیا تووہ اُس کا زیادہ حق دارہے

( ٢٢٦٥٧ ) حَذَّنَا مُعْتَمِر بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمٍ بْنِ أَبِى اللَّيالِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إلَى شَهْرَيْنِ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِى إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲ ۱۵۷) حفرت محمد بیاثی ہے در یافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دو ماہ کے لئے سامان فروخت کر دیا اور مشتری پرشرط لگادی کہ اگر اس کودو ماہ سے قبل ہی بیچنا پڑے تو مجھ کوہی واپس چے دے گاء آپ نے فر مایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ٢٢٦٥٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: بعُت مِنْ رَجُلِ جَارِيَةٌ وَشَرَطْت عَلَيْهِ:

إِنْ تَبِعَنُهَا نَفْسِى، قَالَ: فَتَبِعَنَهَا نَفْسِى، فَحَاصَمْنه إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: قَدْ أَفْرَرْت بِالْبَيْعِ فَبَيْنَتُك عَلَى الشَّرْطِ.

( ٢٢١٥٨) حضرت عبدالعزيز بن رفيع فرمات بين كه من في ايك فض كوباندى فروخت كى ، اورأس پرشرط لگادى كه إس كو مجمع فروخت كرديا، من اس جَعَر كومفرت شرح كياس لي كيا، آپ في مايا: تو في بيع فروخت كرديا، من اس جَعَر كومفرت شرح كياس لي كيا، آپ في مايا: تو في بيع كما تحاقر ادكيا جي بين مجمع شرط پر كواه لا في برين كيا مي اس كيا مي اس كيا مي اس كيا، آپ في مايا: تو في بيع اس كيا، آپ في مايا: تو في بيع اس كيا، آپ في مايا: تو في بيع اس كيا، آپ في مي مي مي سياس كيا مي اس كيا، آپ في مي مي كما تحاقر ادكيا جي بين منظم طير كواه لا في برين كيا ميا

( ٢٢٦٥٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شريح :أنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ لِبِصْعَةِ عَشَرَ يَوْمًا.

\_ (۲۲۱۵۹) حفزت شرح ویشیدنے چندونوں کے لئے شرط کو جائز (نافذ) قرار دیا۔

### ( ٣٠٦ ) فِي المكاتبِ يقول لِموالِيهِ أعجُّل لك وتضع عنَّى

مكاتبايخ آقاكويوں كے: توبدل كتابت كم كردے ميں جلدي اداكر دوں گا

( ٢٢٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاثِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْمُكِّاتَبُ لِمَوْلَاهُ :حطَّ عَنِّى وَأُعَجِّلُ لَك.

(۲۲۹۲۰) حضرت طاؤس ویشید فرماتے میں کداگر مکا تب اپنے آقا کو یوں کیے کہ پچھے بدل کتابت کم کرمیں جلدی ادا کروں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ

لِمُكَاتِبِهِ : عَجُلْ لِي وَأَضَعُ عَنْك.

(۲۲۷۱) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آ قااپنے مکا تب سے یوں کیے کہ: جلدی ادا کرمیں بدل تیابت سربہ

( ٢٢٦٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِمُكَاتِبِهِ : أَضَعُ عَنْك وَعَجُلُ لِي ، فَكُرِهَهُ. ( ٢٢٦٦٢) حفرت فعمي يشيد سے مروى ہے كة دى كا اپ مكاتب كو يوں كہنا: ميں كچھ كى كردوں گا تو جلدى اداكر، آپ نے إس كو

( ٢٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِى : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ كَانَ يُكَاتِبُ غُلَامَهُ عَلَى دِرْهَمِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ : عَجُلُ لِي وَأَضَعُ عَنْك لَمْ يَرَ بَأْسًا ، قَالَ : وَلَمْ أَرَ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ ذَلِكَ إِلَّا بِعَرْضِ.

(۲۲۹۱۳) حفرت زبری والید فرماتے بیں کداگر آدی اے غلام کومقررہ مدت کے لئے پچھ دراہم پر مکاتب بنائے ، پھر وقت مقررہ سے پہلے اُس کو کے کہ جلدی ادا کر میں بدل کتابت میں کی کردوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے حضرت ابن عمر دوافق کے اور کسی کونبیں دیکھا جو اِس کو تاپیند کرتا ہو، بے شک اِس کو ناپیند کرتے تھے البتہ سامان کے بدلہ میں عائز تجھتے تھے۔

( ٢٢٦٦٤ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ : أنهمَا كَرِهَا فِي الْمُكَاتِبِ أَنْ يَقُولَ :عَجُلُ لِي وَأَضَعُ عَنْك.

(۲۲ ۱۹۴) حضرت حسن اورابن سيرين ويشيد إس بات كونا پندفر ماتے تھے كدمكاتب سے بدكها جائے كدونت مقرره سے جلدى ادا کر میں کچھ کی کردوں گا۔

( ٢٢٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لِمُكَاتَبِهِ : عَجُلُ لِي وَأَضَعُ عَنْك ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ وَكِيعٌ : وَكَانَ سُفْيَانُ يَكُرَهُهُ فِي الْمُكَاتَبِ وَالدَّيْنِ.

(۲۲ ۲۲۵) حفرت ابن عباس داینی سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص اپنے مکاتب سے یوں کہتا ہے کہ جلدی ادا کرمیں کچھ کم کر دوں گا،آپ نے اس میں کوئی شرج نبیں سمجھا۔

حفرت وکیع فرماتے ہیں کہ حفرت سفیان دین اور مکاتب میں اِس کونا پند کرتے تھے۔

## ( ٣٠٧ ) مَنْ قَالَ لا بأس أن يأخذ مِن المكاتب عروضًا

## جوحضرات بيفر ماتے ہيں كەمكاتب سے سامان لينے ميں كوئى حرج نہيں

( ٢٢٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بُأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا.

(۲۲۲۲۲) حفرت ابن عمر وافو فرمات مين كرمكات سے سامان وصول كرنے مين كوئى حرج نہيں ہے۔ ( ۲۲۱۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَذِيزِ : لِيَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ

- الم ٢٢٦١٧) حفرت ربي فرمات بين كه حفرت عربن عبدالعزيز والطول في بمين لكها كما وى الني مكاتب سيمامان بهى ليسكا ب- (٢٢٦١٨) حفر ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَهُ كَانَ يَكُوهُ أَنْ يُقَاطِعَ مُكَاتِبَهُ عَلَى ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ، وَقَالَ : لَا إِلَّا بِعَرُضِ

(۲۲۲۱۸) حفرت ابن عمر دلالو اس بات کو ناپیند کرتے تھے کہ کو کی فخض اپنے مکا تب کوسونے اور جا ندی اپنے پر ہن مجبور کرے۔

انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے البنتہ اگر ساتھ میں سامان بھی ہوتب جائز ہے۔

( ٢٢٦٦٩ ) حَدَّنَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، أَوْ إِحْدَاهُمَا يَنْهَاهُمْ عَنْ مُقَاطَعَةِ الْمُكَاتَبِينَ ، قَالَ : وهَذَا لَا نَوَى بِهِ بَأْسًا ،

(۲۲۷۱۹) حضرت حسن بن مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اہل مدینہ یا اہل مکہ یا ان دونوں میں ہے کہ ایک کو کھا کہ اُن کے مکا تبوں کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنے سے روکا ، اور راوی پایٹلیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس اس میں کوئی حرج

#### ( ٢٠٨ ) ما جاء فِي ثوابِ القرضِ والمنِيحةِ

### قرض اورعطیہ دینے پر تواب کابیان

( ٢٢٦٧ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِس ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ أَذْنَانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِس ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ أَذْنَانِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ سَمِعْتهُ يَقُولُ : لأَنْ أَقْرِضَ رَجُلًا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْطِيَهُ مَرَّةً. (ابن ماجه ٢٣٣٠)

(۲۲۷۷) حضرت علقمہ ریشی؛ فرماتے ہیں کہ میں کی جفس کود دمر تبہ قرض دوں یہ مجھے اِس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی کوایک

مرتبەكوئى ہرىيەدوں\_

( ٢٢٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِمَ وَكُلُو وَالْبَرَاءِ بُنِ عَالِمَ وَكُلُو وَالْبَرَاءِ بُنِ عَالِمَ وَكُلُو وَالْبَرَاءِ بُنِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ ، أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانِ لَكُ كَلِيدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ ، أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ ، أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ ، أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا

(۲۲۱۷) حضرت براء بن عازب والتي سے روايت ہے كہ حضوراكرم مَلِالْفَيْجَ نے ارشاد فرمایا : كوئى فخص كى كو كچھ درا ہم قرض دے، يا كچھ دود ه قرض دے، يا تنگ دست كو بديد ہے أس كو إتنا ثواب ملے گا جيسے كہ غلام آزاد كرنا۔

( ٢٢٦٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَلْهُمُ بُنُ صَالِحِ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ أُقْرِضَ مَالاً مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ مَرَّةً.

(۲۲۷۷۲) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ میں کی کودومر تبقر ضدول یہ جھے اس سے زیادہ پند ہے کہ میں ایک مرتبر صدقه کرول۔

( ۱۲۷۷ ) حَدَّنَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْكِانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُصَيْنِ ، أَوْ حُصَيْنِ ، أَوْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنِ الْبَوْمَ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَنْحَ وَرِقًا ، أَوْ لَبُنًا ، أَو هَدَى زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا فَعَدُلُ رُفَيَةٍ . حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَنْحَ وَرِقًا ، أَوْ لَبُنًا ، أَو هَدَى زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا فَعَدُلُ رُفَيَةٍ . ورائم قرض دے، يا (۲۲۱۷۳) معرف ابن معود والله سے مردی ہے کہ حضوراکرم مِنْ النظامَةِ فَيْ ارشاد فرمايا: کوئی محفوم کی کو کھددراہم قرض دے، يا

كَرُود دوه قَرْض دَب، يا تَكُ دست كوم يدكرد ب أس كو إثنا تُواب طح كاجيت كه غلام آزاد كرنا . ( ٢٢٦٧٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَرْضُ مُوَّتَنِّنِ كَاعْطَاءِ مَرَّةِ.

(۲۲۷۷۳) حفرت علقم فرماتے ہیں کددومر تبر کسی کوقر ضددینا ایک مرتبہ عطید دینے کے برابر ہے۔

( ٢٢٦٧٥ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنْنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَهَنِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَلْبَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ غَزَرَتُ ، أَوْ بَكَأْتُ.

(۲۲۹۷۵) حضرت طاؤس پیشید فرماتے ہیں کہ کوئی مختص کمی کو دودھ تحفہ میں پیش کرے تو اس کے لئے ہر دھار کے بدلہ میں دس نکیاں ہوں گی۔خواہ دہ دھار کیٹر دودھ دالی ہویا کم دودھ دالی۔

( ٢٢٦٧٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، كِنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَنْ مَنَحَ لَبُنَّا ، أَوْ أَرْضًا كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

(۲۲۷۷)حفرت عطاءفر ماتے ہیں کہ جو محض دورہ یاز مین قرضہ میں دے اُس کے لئے اجر ہے۔

( ٢٢٦٧٧) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَرِيكٍ ، قَالَ :حَلَّنْنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نِعُمَ الإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تَحْمِلُ عَلَى نَجِيبِهَا وَتَعِيرُ أَذَاتَهَا وَتَمْنَحُ غَزِيرَتَهَا وَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرُدِهَا فِى أَعْطَانِهَا. (عبدالرزاق ١٨٦٠- احمد ٢/ ٣٣٧) (۲۲۶۷۷) حضرت ابو ہریرہ دیا ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِفَظِیَّے نے ارشاد فرمایا: بہترین اونٹ تمیں ہیں۔ان میں سے

مضبوط اور پھر تیلے اونٹوں پرسواری کی جائے۔ اور جوذرا خستہ حال ہوں ان کو اجرت پر دیا جائے اور جو کٹرت سے دودھ دیتی ہوں ان کوکسی کوتخفہ کے طور پر دے دیا جائے۔ اور جب وہ اپنے باڑے میں آئیں تو ان کا دودھ دو ہا جائے۔

( ٢٢٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنُ عَلْقَمَةَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِى هُرَيْرَةَ : مَا حَقُّ الإِبلِ ؟ قَالَ :أَنْ تُمْنَحَ الْغَزِيرَةَ ، وَأَنْ يُتْغَطَى الْكُرِيمَةَ ، ويُطْرِقَ الْفَحْلَ.

(۲۲ ۱۷۸) حضرت علقمہ بن زبر قان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دیاؤٹر سے دریافت کیا اونٹ کا حق کیا ہے؟ آپ آنے فرمایا: کہ زیادہ دودھ والی کا دودھ تحفقاً کسی کو دیا جائے اور شریف آ دمی ک وسواری کے لیے دیا جائے اور اُس کوجفتی کے ایر جہد میں بر

( ٢٢٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لأَنْ أَقُوضَ مِنتى دِرْهَمِ مَرَّتَيْنِ ، أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً.

(۲۲۷۷) حفرت ابن عباس رہ اٹھ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی کو دوسو درہم قرض دوں یہ جھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اُن کوا یک مرتبہ صدقہ کروں۔

( ٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ سُنَةٌ عَلَى أَجْرُهُنَّ ، يَغْنِي مِنْ عِظْمه :الْمَنِيحَةِ ، وَالْأَضْحِيَّةِ ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحُجَّ فَطُّ.

(۲۲۲۸) حضوراقدس مَلِانفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: تین کاموں کا اجرمیرے ذمہ ہے، یعنی بڑے عظیم کام ہیں ، تحفہ دیتا ، قربانی کرنا ، اور آ دمی کا دوسر مے مخص کی طرف سے حج کرنا جبکہ اُس نے خود بالکل حج نہ کیا ہو۔

﴿ ٢٢٦٨ ﴾ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَا أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلًا قَرْضًا مَنِيحَةً ، وَلَا مَالًا إِلَّا كَانَ الْمُقْرِضُ أَفْضَلَهُمَا ، وَإِنْ قَضَى فَأَحْسَنُ.

(۲۲۷۸۱) حضرت شریح پر بینی فرماتے ہیں کہ کوئی مختص قرضہ نہیں دیتا اور نہ بی مال دیتا ہے مگر مقرض ان دونوں سے افضل ہوتا ہے، اوراگرادا کر بے تو اچھاا دا کرنا ہے۔

( ٢٢٦٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ، قَالَ:قَالَ أَبُو اللَّرْدَاءِ:لَأَنُ أَقْرِضَ رَجُلاً دِينَارَيْنِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا ، إِنِّى إِذَا أَقْرَضْتهمَا ورُدَّا عَلَى فَأَتَصَدَّقُ بِهِمَا فَيَكُونُ لِى أَجُرَانِ.

یید ریں میں بھی برس کی مصطفی بیون ہوئی ہوئی ہوئی۔ (۲۲۹۸۲) حضرت ابوالدرداءفر ماتے ہیں کہ میں کسی کو دوویتار قر ضدود ل یہ جھے اِس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ان دونو ل کوصد قد کروں، بے شک میں جب اِن کوصد قد کروں گا پھروہ جھے واپس ملیس کے پھر میں اُن کوصد قد کروں گا تو مجھے دو گناا جر ملے گا۔

#### ( ٣٠٩ ) فِي بيعِ الأصنامِ

#### بنوں کی بیچ کرنا

( ٢٢٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَو ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفُتْحِ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ وَالْمَيْتَةِ. \*

بر ۲۲۷۸۳) حضورا قدس مَرْافِظَةَ فِي فَتْح مكه كه دن ارشاد فرمایا: ب شك الله اورأس كه رسول مَرْافِظَةَ فِي شراب، خزريه، بتول اور

مردار کی بیج کوحرام قرار دیا ہے۔

( ٢٢٦٨٤) حَلَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :مُزَّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِالسَّلْسِلَةِ بِتَمَاثِيلَ مِنْ صُفُو تُبَاعُ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ :لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفُقُّ لَضَرَبتهَا ، وَلَكِنِّى أَخَافُ أَنْ يُعَلِّمِنِى فيفتنى ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ؟ رَجُلٌ قَدْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، أَوْ رَجُلٌ قَدْ أَيِسَ مِنْ آخِرَتِهِ فَهُو يَتَمَتَّعُ مِنَ الدُّنَا

(۲۲۱۸۳) حفرت فقیق فرماتے ہیں کہ حفرت مروق مقام سلسلہ میں ایک مقام سے گزرے جہاں پیتل کے بت فروخت کیے جارہ ۲۲۱۸۳) حفرت مسروق نے فرمایا اگر مجھے معلومہوتا کہ ان کی قیمت اداکی جاسکتی ہے تو میں آئیس توڑدیتا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں لوگ مجھے ستائیں گے اور تکلیف دیں گے۔ بخدا! میں نہیں جانتا کہ دوآ دمیوں میں سے کون سابراہے؟

ایک وہ جس کے لیےاس کا براعمل مزین کیا گیا اور دوسراوہ جوآ خرت سے ناامید ہوکر دنیا ہے ہی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں سریب دوروں میں میں میں دیا ہے۔

( ٢٢٦٨٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنُ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ أَصْنَامًا مِنْ فِضَّةٍ وَخَنَازِيرَ وَخَمْرًا ، فَسَأَلَ عنها رَهُطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَكُسِرَ الْأَصْنَامَ فَيَجْعَلَهَا فِضَّةً وَكُلُّهُمْ نَهَاهُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ.

(۲۲ ۱۸۵) حفرت مجام ریطین فرماتے ہیں کہ ایک فحض کو ورافت میں جاندی کے بت ،خزیر اور شراب ملی ، اُس نے صحابہ شکاکتیم کا ایک جماعت ہے اُس کے متعلق دریافت کیا ، اُن سب نے اُس کو تھم دیا کہ بتوں کو تو ڈکر جاندی بنا لے اور پھر فروخت کراور سب نے شراب اور خزیر کی بیج سے منع فرمایا۔

#### ( ٣١٠ ) فِي كسب الأمةِ

( ٢٢٦٨٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَلْجِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ جَدَّهُ تُوفِّي وَتُوكَ

أَمَةً تُعِلُّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرِهَ كُسُبَ الْأَمَةِ ، وقالَ: لَعَلَّهَا لَا تَجِدُ فَتَبْعِي بِنَفْسِهَا.

(ابوداؤد ۳۳۱۹ طبرانی ۴۳۰۸)

(۲۲۷۸۲) حفرت عبایہ بن رفاعہ فرماتے ہیں کہ اُن کے داوا کا انقال ہوا اور انہوں نے ایک باندی جھوڑی جو کمائی کرتی تھی۔اس بات کاحضور مرافظ النے اسے ذکر کیا گیا تو آپ مرافظ النے اندی کی کمائی کو کروہ قرار دیا اور فر مایا کہ شایداس کے پاس کوئی راستنہیں اس

لیےوہ ایسا کرتی ہے۔

( ٢٢٦٨٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ :نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ. (بخارى ٢٢٨٣ـ ابوداؤد ٣٣١٨)

(٢٢٦٨٧) حفرت الو بريره روالي عمروى ب كرة تخضرت مَا الفَظَيَّةِ في اندى كى كما كى سيمنع فرمايا ـ

( ٢٢٦٨٨ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : لَا

تُكُلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكُسُبَ فَيَسْرِقَ ، وَلَا تُكَلِّفُوا الْجَارِيَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصُّنْعِ فَتَكْسِبَ بِفَرْجِهَا وَاعِفُوا إذْ أَعَفَّكُمُ اللَّهُ ، وَعَلَيْكُمُ مِنَ الْمَكَاسِبِ بِمَا طَابَ لَكُمُ.

(۲۲۷۸۸) حضرت عثمان والثير ارشاد فرماتے ہیں کہ بیچے کو کمائی کرنے کا مکلف نہ بناؤ ورنہ وہ چوری کرے گا ،اور باندی کو کمائی کا

مكلّف نه بناؤورندا بني شرمگاه ے كمائى حاصل كرے كى ،اور پاك دامن رہو جب الله نے تنہيں پاك دامن ركھا ہے،اورتمہارے لئے وہ منافع ہیں جوتبہارے پاک اور حلال ہیں۔

( ٢٢٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَرَاجِ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي عَمَلٍ وَاحِسْدٍ. (طبراني ٥٠٣٨)

(٢٢٧٨٩) حفرت جابر اللي سے مروى ب كه آنخضرت مَا الفَقَامَة نے باندى سے خراج وصول كرنے سے منع فر مايا ہے مكريد كه وه مستقل ممل کرتی ہو۔

( ٢١١ ) الدِّينار الشّامِيّ بِالدِّينارِ الكوفِيّ

شامی دینارکوکوفی دینار کے بدلےفروخت کرنا

( ٢٢٦٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلِ الشَّامِيِّ فِضَّةً ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۹۹) حضرت تھم سے دریافت کیا گیا کہ شامی دینار کو کئی دینار کے بدلے فروخت کرنا اور شامی دینار کا ایک جاندی کا اضاف

مونا کیساہے؟ آپ نے فرمایاس میں کوئی حرج نہیں۔

هُ مَعْفَ ابْنَ الْمِشْدِمْرِ جَمْ (جلد ٢) فَيْ هُنَّ اللهُ اللهُ اللهُ هُنَّ اللهُ اللهُ

(۲۲۲۹۱) حضرت مجامد فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٦٩٢ ) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِنَة مِنْقَالٍ بِمِنَةِ دِينَارٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ؟ فَكُرِهَهُ.

سوسیم با تصویف . (۲۲۹۹۳) حضرت ابن سیرین سے دریافت کیا گیا کہ سومثقال کوسودینار اور دی دراہم کے بدلے فروخت کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے اِس کونا پیند کیا۔

كِ إِلَى وَمَا يَسْدَلِيا -( ٢٢٦٩٤ ) حَلَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَهُ دِينَارٌ شَامِيٌّ بِدِينَارٍ كُوفِيٍّ وَدِرُهُمٍ ، وَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ دِينَارٌ كُوفِيٌّ فَيُعْطِيكَ دِينَارًا شَامِيًّا وَيَشْتَرِى الْفَضْلَ مِنْهُ بِشَيْءٍ ، وَلَا يَفْتَرِقًا إِلَّا وَقَدْ

كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ دِينَارٌ كُوفِي فَيُعُطِيْكَ دِينَارًا شَامِيًّا وَيَشْتَرِى الْفَضْلَ مِنْهُ بِشَيْءٍ ، وَلاَ يَفْتَرِقَا إلاَّ وَقَدْ تَصَرَّمَ مَا بَيْنَهُمَا. تَصَرَّمَ مَا بَيْنَهُمَا. ٢٢١٩) حضرت ابراتيم تالينذكر ترقيم عَمَا مُن مِناركوني و بناركوني و بناركوني

(۲۲۹۹۳) حفرت ابراہیم ناپند کرتے تھے کہ شامی دینارکوکوئی دینار اور ایک درہم کے بدلے فروخت کیا جائے ،اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کی شخص کے ذمہ کوئی دینار ہوں ،اوروہ آپ کوشامی دیناردے دے ،اورزیا دتی کے بدلے کوئی چیزخرید لے،اور وہ دونوں اس وقت تک جدانہ ہوں جب تک کہ آپس کا معاملہ ختم نہ کرلیں۔

( ١٣٦٩٥ ) حَلَقَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا قُلْتُ : دِينَارٌ ثَقِيلٌ بِدِينَارٍ أَخَفَّ مِنْهُ وَدِرْهَمْ، ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۷۹۹) حضرت موی بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس ہے دریافت کیا کہ ایک دیناروز نی کوایک دینار ہلکااور ایک درہم کے بدلےفروخت کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فر مایا کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٣١٢ ) الرَّجل يصرف الدِّينار فيفضل القِيراط

# کوئی شخص دینار میں بیع صرف کرے اور قیراط زائد ہوجائے

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُر ، قَالَ : ( ٢٢٦٩٦ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوّدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :فِى الرَّجُلِ يَصُرِفُ عِنْدَ ان الي شيرمترجم (جلد٢) في المستقل الم

الرَّجُل الدَّنَانِيرَ فَيَفُضُلُ الْقِيرَاطُ ذَهَبٌ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا. (۲۲ ۱۹۲) کھنرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کو کی شخص کسی کے پاس دیناروں میں بچے صرف کردےاورایک قیراط سونا بچ جائے۔آپ

نے فر مایاس میں کوئی حرج نہیں اگروہ استے اتنے درہم کر کے دصول کرے۔

( ٢٢٦٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي من الرجل الذَّهَبَ

بِالدَّرَاهِمِ ، فَيَزِنُ الدَّنَانِيرَ فَيَزِيدُ ، فَيَأْخُذُ بِفَصْلِهَا فضة ، قَالَ : لَا بَأْسَ به ، وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ :

خُذُ بِهِ أَجْمِعَ ذَهَبًا.

(۲۲ ۲۹۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی ہے سونے کو دراہم کے بدلے خریدے،اور دیناروں کا وزن کرے تو اُن کو زیادہ یائے اورزاکد کے بدلے جاندی وصول کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور حضرت ابن سیرین نے اس کونا پہند قرمایا ، سب كس سب سونا وصول كرو\_

( ٢٢٦٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِكَةً ، عَنْ شعبة ، عن الحكم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أنه كره أن يأخذ بنصف الدنانير ذهبًا ، وَينِصُفِهَا فِضَّةً.

(۲۲۹۹۸) حفزت ایراجم إس کونالپند کرتے تھے کہ آ دھے دیناروں کے بدلے سونا اور آ دھے کے بدلے جاندی لے۔

( ٢٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِكَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُ الْوَازِنَةَ.

(۲۲ ۱۹۹) حفرت ابن سیرین دونول کو برابر کرنے کو ناپند کرتے تھے۔

( ٢٢٧٠. ) حَدَّثَنَا غُهٰدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ

ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً ، قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۲۲۷۰۰) حفرت ابراہیم اِس بات کو ناپند کرتے تھے کہ کوئی شخص دینار کی بیچ کرے اور بعض کے بدلے سونا اور بعض کے بدلے

چاندی لے،اور حفرت حکم اس میں کوئی حرج نہ جھتے تھے۔

( ٢٢٧٠١ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، قُلْتُ : أَشْتَرِى الدَّنَانِيرَ الْيَسِيرَةَ وَأَقُولُ ، أَنْتَ بَرِى ۚ مِنْ وَزُونِهَا ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۷۱) حفرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد ویشید سے دریا فت کیا، میں نے دینارخریدے اور میں نے کہا کہ تو اِن کے وزن سے بری ہے؟ آپ نے فر مایا میں اس میں کوئی حرج نہیں سجھتا۔

( ٣١٣ ) فِي أَجِرِ القَسَّامِ تقسيم كرنے والے كى اجرت

( ٢٢٧.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَلِيٌّ بَيْتَ

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ مَعَنْ ابْنَ الْمِي مَعِنْ ابْنَ الْمِي مِعْنَ الْبِيرِعُ وَالْأَفْضِيةُ ﴾ ﴿ عَنْ الْمِينَ وَالْأَفْضِيةُ ﴾ ﴿ عَنْ الْمُعِنْ الْمِينَ عَلَيْهِ الْمُعِنْ الْمِينَ عَلَيْهِ الْمُعْلَقِينِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْ

الْمَالِ فَاضُرَطَ بِهِ ، وَقَالَ :واللهِ لاَ أُمْسِى وَفِيك دِرْهَمٌ ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَالَ :اقْسِمْهُ ، فَقَسَّمَهُ حَتَّى أَمْسَى ، فَقَالَ النَّاسُ : لَوْ عَوَّضْته ، فَالَ : إِنْ شَاءَ ، وَلَكِنَّهُ سُحْتٌ ، فَقَالَ : لا حَاجَةَ لَنَا فِي سُحْتِكُمْ.

(۲۲۷۰۲) حضرت على فواتو بيت المال مين داخل موئ ، پس ملكاسمجها كيا تو آپ فواتو نے فرمايا: خدا كي تتم مين نبيس رات كرون كا جبكه تجهير پرايك در ہم بھى ہو، پھرآپ نے بنواسد كے ايك مخص كوبلايا ، اور أس مے فر مايا كتقسيم كرو، و اُتقسيم كرتار مايبال تك كه شام

ہوگئ الوگوں نے کہا کہ اگرآپ کو اِس کا عوض دیا جائے؟ آپ نے فر مایا کہ اگروہ چاہے بیکن سے تا جائزے ، فر مایا ہمیں تمہارے حرام اورنا جائز چیز کی ضرورت نبیں ہے۔

( ٢٢٧.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَاثِيُّ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :كُلُّ حِسَابٍ يَحْسِبُهُ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا ، فَهُو غَيْرُ طَائِلِ.

(۲۲۷۰۳) حضرت معیدین المسیب فر ماتے ہیں کہ ہروہ حساب جس کوکر کے اُس پراجرت وصول کی جائے تو وہ احسان کرنے والا نہیں ہے۔(بفائدہ ہے)۔

( ٢٢٧.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِبَدِهُ الرِّشْكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَدِّ الْمُسَيِّبِ : مَا تَرَى فِي كُسُبِ الْقَسَّامِ ؟ فَكَرِهَهُ ، قُلْتُ : إِنِّى أَغْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَعْرَقَ جَبِينِي ، فَلَمُ

يُرخص لِي فِيدٍ.

قَالَ قَتَادَةُ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ كَسْبَهُ. قِالَ قَتَادَةُ :وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :إِنْ لَمْ يَكُنْ خَبِيثًا فَلا أَدْرِى مَا هُوَ.

(۲۳۷۰۴)حضرت قاسم فرماتے ہیں کدمیں نے حضرت سعید بن المسیب سے کہا بھتیم کرنے والے کی اجرت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں پنے اِس کونا بیند کیا، میں نے عرض کیا کہ میں تقلیم کرتا ہوں یہاں تک کدمیری پیٹانی پر پینے آ جاتے ہیں، انہوں

نے میرے لئے اس میں زمی اور اجازت نہیں دی ،حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اِس کی کمائی کونا پسند کرتے تھے ،حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگروہ ضبیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہوہ کیا ہے۔

( ٢٢٧.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنِّي لَاعْجَبُ مِنَ الَّذِي يَأْتَمِنهُ النَّاسُ حَتَّى يَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يَأْخُذَ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا.

( ٢٥٠ ٢٢٢) حضرت سعيد بن الى الحن فرمات بيل كه مجهداً سفخف برتعجب آتا بكداؤكون في اسامانت دارسمها يهال تك كدوه اُن کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، پھروہ اُس پراجرت وصول کرتا ہے۔

( ٢٢٧.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّا عُمَرَ كَرِهَ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ أَجُرًا.

المعنف ابن الي شيرمترج (جلد ٢) و الأقفية المستحدث المستحد المس

(۲۲۷-۲۲) حضرت عمر دلائے مسلمانوں کے قاضی اورغنیمت تقتیم کرنے والوں کے اجرت وصول کرنے کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٢٧.٧) حَدَّثَنَا وَرِكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :أَرْبَعٌ لاَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجُرٌ :قِرَانَةُ الْقُرْآنِ ، وَالْآذَانُ ، وَالْقَصَاءُ ، وَالْمُقَاسِمُ.

(۲۲۷-۷۲) حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہ چار چیزوں کی اجرت نہیں وصول کی جائے گی ،قر آن کی تلاوت پر ،اذان پر ،قضاء پراورتقسیم

کرنے ہے۔

#### ( ٣١٤ ) فِي أَجِرِ الكَسَّاحِ

## صفائی کرنے والے کی اجرت

۲۲۷.۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِ شَامٍ ، فَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ كَسْبِ الْكُسَّاحِ ، فَقَالَ : مَا تُويدُونَ إليْهِمُ ؟ دَعُوهُمْ ، فَلُولَاهُمْ لَيسِلَ بِكُمْ.
دَعُوهُمْ ، فَلُولَاهُمْ لَيسِلَ بِكُمْ.
(۲۲۷-۸) حفرت حن سے صفائی کرنے والی کی اجرت نے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایاتم اُن سے کیا چاہتے ہو؟ اُن کو

جھوڑ دو۔اگروہ نہ ہوں تو گندگی شمسیں بہالے جائے۔

( ٢٢٧.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْسَحُونَ لَهُمْ فَيَعْطُونَهُمْ أَجُورَهُمْ.

(٢٢٧-٩) حفرت محمر يطير فرمات بين كرصفا ألى كرنے والے اسلاف كے ليے صفائي كيا كرتے تھے اور انبين اس كى اجرت ملتى تھى۔

( ٢٢٧١ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنْ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكُوّهُ أَجُرَ الْكُسَّاحِ.

(۱۲۷۰) حضرت حسن صفائی کرنے کے اجرت وصول کرنے کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٢٧١١ ) حَلَمْنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّمْنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، عَنُ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِى عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ :أَصَبْت مَالًا مِنْ كَنْسِ هَذِهِ ٱلْحُشُوشِ ؟ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا.

(۱۱ ۲۲۷) حضرت ابن عمر خلافی سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں نے ان بیت الحلاء کی صفائی سے یہ مال پایا ہے،حضرت ابن عمر خلافی نے اس کے متعلق بخت الفاظ استعال فرمائے۔

( ٢٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَبِكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ الْأَزْرَقُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ كَسَّاحًا.

(٢٢٧١٢) حفرت فعى وليني ن نا پندكيا كه آ دى اپن غلام كرسر دصفائى كرے۔ ( ٢٢٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرى : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُيْلَ عَنْ كَسْبِ

الْكُنَّاسِ؟ فَقَالَ : حَبِيثُ ، كُسُبٌ خَبِيثُ ، أَكُلٌ خَبِيثٌ ، لُبُسٌ خَبِيثٌ .

(٣٢٧) حَضرتُ أَبَن عمر وَ الله عن صفائي كرّنے كى اجرت كَمتعلق دريافت كيا محيا؟ آپ نے فرمايا: خبيث ہے، كمائي خبيث

معنف ابن الی شیرمتر جم (جلد ۲) کی معنف ابن الی شیرمتر جم (جلد ۲) کی معنف ابن الی شیرمتر جم (جلد ۲) کی معنف این الی معنف این کی معنف این کی پینزا خبیث ہے۔ ہے، اِس کا پینزا خبیث ہے اور کھا تا خبیث ہے۔

( ٣١٥ ) مَنُ كَانَ ينهي عن المنابذةِ والملامسةِ

جوح طرات <sup>بیع</sup> منابذہ اور ملامیہ سے منع کرتے ہیں

( ٢٢٧١) حَلَّانَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ. (بخارى ١١٣٣ـ مسلم ٣)

(۲۲۷۱۳) حفرت آبوسعید خدری سے مروی ہے کہ آنخضرت مِلْفَظِیمَ نے نیچ منابذہ اور نیچ ملاسد سے منع فرمایا۔

( ٢٢٧٥ ) حَلَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ.

(مسلم ۱۱۵۲ ابن ماجه ۲۱۲۹)

(۲۲۷۵) حضرت ابو ہریرہ دلائو سے مروی ہے کہ حضور نے تع منابذہ اور ملامیہ سے منع فرمایا ہے۔

( ٢٢٧٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيع ، قَالَ : حَلَّنَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ النَّبِيُّ . ٢٢٧٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيع ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَلَةِ وَالْمُلَامَسَةِ. (نسائى ٢١٠٧)

(۲۲۷۱۲) حفرت ابن عمر ولي ہے بھی کہی مروی ہے۔ (۲۲۷۱۷) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

(مسلم ۱۵۱۱ ترمذی ۱۳۱۰)

(١١٢١) حفرت ابو ہريرہ الله في سے اى كے شل مروى ہے۔

( ٣١٦ ) الرّجل يسلِم فِي الطّعام

کھانے میں بیچسلم کرنا

( ٢٢٧١٨ ) حَلَّثَنَا وَيَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ فِى الطَّعَامِ فَيَحِلُّ الْأَجَلُ فَيَجِىءُ إِلَيهِ فَيَقُولُ :هَذَا طَعَامُك قَدْ كِلْتِه فَخُذْهُ ، قَالَ إبراهيم :لاَ يَأْخُذُهُ حَتَّى يُعِيدَ كَيْلَهُ.

فَيُحِلَّ الْاَجَلَ فَيَجِىءُ إِلَيهِ فَيَقُولَ : هَذَا طَعَامُك قَدُ كِلَته فَخَذَهُ ، قَالَ إبر اهيم : لاَ يَأْخُذُهُ حَتَّى يُعِيدَ كَيْلَهُ. (٢٢٤١٨) حفرت ابراجيم سے مروى ہے كہ ايك خص نے دوسرے كے ساتھ كھانے ميں بيج سلم كى، جب مقررہ وتت آيا تو وہ خص

آیا در کہنے لگایہ تیرا کھانا ہے میں نے اِس کوکیل کرلیا ہے تو اس کو دصول کر لے، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تک بید و بارہ کیل ندکرے دصول نہیں کرےگا۔

( ٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ضابىءُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ إلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَيَجِيءُ إِلَى الْمَدَاسة فَيَأْخُذُهُ وَيَقُولُ : اشْتَرِ مِنِّي ؟ قَالَ : مَنْ شَاءَ خَادَعَ نَفْسَهُ ، يَقْبِضُهُ ثُمَّ

(۲۲۷۱۹) حضرت ضافی بن عمروفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ ایک مخص نے دوسرے کے ساتھ کھانے میں بیج سلم کی ، چروہ کہنے والی جگد پر آیا اور اُس کو وصول کیا اور کہنے لگایہ مجھ سے خریدلو، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ فرمایا جو چاہے آپ کودھوکا دے دے ،فر مایا قبضہ کرے پھراگر چاہے قروخت کردے۔

#### ( ۳۱۷ ) فِي جريب أرضٍ بجريبي أرضٍ

زمین کے ایک جریب کی بیع دوجریب کے ساتھ

( ٢٢٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَرِيبٍ أَرْضٍ بِجَرِيبَى أَرْضٍ وَذِرَاعِ أَرْضِ بِلِرَاعَى أَرْضِ ؟ فَكَرِهَهُ.

(۲۲۷۲۰) حفرت خسن سے دریافت کیا عمیا کرزمین کی ایک جریب کی بیج دو جریب کے ساتھ اور زمین کے ایک ذراع کی بیج وو ذراع کے ساتھ کیسی ہے؟ انہوں نے اِس کو تا پسند فر مایا۔

( ٢٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جَرِيبًا أَرْضًا بِعِشْرِينَ جَرِيبًا أَرْضًا ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٢٢٧١) حفرت علم ہے دریافت کیا گیا کہ زمین کے پندرہ جریب کی بیج زمین کے بیں جریب کے ساتھ کرنا کیسا ہے؟ انبول نے اِس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

#### ( ٣١٨ ) فِي غزلِ الكَتَّانِ بِكَتَّانٍ غيرِ مغزولِ

کاتے ہوئے اونی کپڑے کی بھے کرنا بغیر کاتے ہوئے اونی کپڑے کے ساتھ

( ٢٢٧٢٢ ) حَدَّلْنَا انْيَ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانِ بِكَتَّانِ وَزُنَّا بِوَزُنِ؟ فَكَرِهَاهُ. ( ۲۲۷۲۲) حضرت حکم اور حضرت حماد سے دریافت کیا گیا کداون کے کاتے ہوئے کیڑے کونہ کاتے ہوئے کیڑے کے بدلہ میں دینا۔ہم وزن کرکے کیا بیجائز ہے؟

( ٢٢٧٢٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ غَيْرٍ مَغُزُولٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ؟

فَكُرِهَاهُ.

هي معنف ابن اليشيرمترجم (جلد٢) في المستخصص عدد المستخصص عدد المنطق المستخصص المستحدد المستحدد

(۲۲۷۲۳) حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ اون کے کاتے ہوئے کپڑے کو نہ کاتے ہوئے کپڑے کے بدلہ میں دینا۔ جب کہ ان کا وزن بھی ایک ہوتو جائز ہے؟ انہوں نے اس کو ناپسند تمجھا۔

#### ( ٣١٩ ) الرّجل يمرّ بِرقِيقٍ على العاشِرِ

## كوئى شخص اپنے غلام لے كرعُشر وصول كرنے والے كے بياس سے گذرے

( ٢٢٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِرَقِيقٍ عَلَى عَاشِرٍ ، فَقَالَ: هَوُلَاءِ أَحُرَارٌ ؟ قَالَ الْحَكُمُ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :إنِّي أَخَافُ أَنْ يَنْتِقُواً.

(۲۲۷۲۳) حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے دریافت کیا کدایک فحض غلام لے کرعاشر کے پاس سے گذرااور کہا کہ بیسب آزاد ہیں؟ حضرت تھم نے فرمایا بیے کہنا کچھ بیں ہے،اور حضرت حماد فرماتے ہیں جھے خوف ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں مے۔

( ٢٢٧٢٥ ) حَلَّثْنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ مَرَّ بِمَمْلُوكٍ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ. قَالَ : كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَمْتِقَ بِهَذَا الْقَوْلِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولُهُ.

(۲۲۷۲۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کوئی شخص غلام لے کرعاشر کے پاس سے گذرے اور کہے کہ بیآ زاد ہے، فرمایا اس طرح کہنے سے غلام آزاد نہ ہوگا،اوراس طرح کہنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي الوَّجُلِ يَمُرُّ بِالوَّقِيقِ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَقُولُ :هُمْ أَحْرَارٌ - يَنْوِى مِنَ الْعَمَلِ - قَالُ :لاَ يَعْتِقُونَ.

(۲۲۷۲) حضرت ابراہیم ویٹین اُس محض کے متعلق فرماتے ہیں جوغلام لے کرعاشر کے پاس سے گذرااور کہنے لگا کہ یہ آزاد ہیں، اورنیت بیکرتا ہے کہ خدام کام کاج سے آزاد ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ غلام آزاد نہوں گے۔

### ( ٣٢٠ ) الرّجل يدفع إلى الرّجل المال مضاربةً

## کوئی شخص کسی کو مال مضاربت کے طور پر دے

( ٢٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَرَكِبُ الْبُحُرَ فَكُسِرَ بِهِ ، فَهَلَكُتُ أَلْفَانِ وَبَقِيَتُ أَلْفٌ ، فَتَجَرَ فِى تِلْكَ الْأَلْفِ فَأَصَابَ مَالًا ، كَيْفَ يَقْتَسِمَانِ ؟ قَالَ :لاَ يَقْتَسِمَانِ حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَة آلاف ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرَّبُحَ بَعُدُ

(٢٢٧٦) حفرت حسن سے دريافت كيا گيا كه ايك فخص نے دوسرے كوتين ہزار درجم بطور مضاربت ديئے ، وه كشتى ميں سوار ہوا

( ٢٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :رأس مال المضارب ألف درهم ، ويقتسمان الربح كما اشترطا.

(۲۲۷۲۸) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ مضاربت کا راس المال ایک ہزار درہم ہے، اور نفع کو ای طرح تقییم کریں مے جس طرح انہوں نے شرط لگائی ہے۔

( ٢٢٧٢٩ ) حَلََّثْنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ :أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً ؟ فَقَالَ :إنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَغْلِمُهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِكَ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَاعْمَلُ بِمَا بَقِيَ : فَالرَّبْحُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ يَقُتَسِمَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ ، قَالَ لَهُ فَرَأْسُ مَالِ الرَّجُلِ عَشْرَةُ آلَافٍ ويَقْتسِمَانِ مَا زَادَ.

(٢٢٧٢٩) حضرت حكم بن عتيب ہے كہا گيا؟ فرمايا اگروہ اپنے ساتھى كى طرف لو فے اور أس كومعلوم ہوكدأس كو مال ميں نقصان ہوا ہے، فرمایا تو چلا جا اور اور جو باتی بچاہے اس میں عمل کر، پس تفع جب پانچ ہزار ہو جائے تو تقتیم کرو، اگر ایسا نہ ہوتو اُس کو کہو کہ آ دمی کا راس المال دس ہزار ہے اور جواس کے علاوہ زائد ہے و ہفتیم کرلو۔

( ٢٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : الرَّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، فَإِنِ اقْتَسَمُوا الرَّبْحَ كَانَتِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا رُدُّ الرِّبُحُ عَلَى رُأْسِ الْمَالِ.

(۲۲۷۳۰) حضرت ابراہیم مضارب کے متعلق فر ماتے ہیں کہ نفع وہ ہے جس پروہ صلح کرلیں اور نقصان مال پر ہوگا ،اوراگر وہ نفع کو تقتیم کرلیں تو نقصان راس المال پر ہوگا ،اوراگر و تقتیم نہ کریں تو نفع کوراس المال پرلٹاویں گے۔

( ٢٢٧٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، قَالَ :الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْضًا لِلْمَالِ ، أَوْ حِسَابٌ بِالْقَبْضِ.

(۲۲۷ ۳۱) حفزت ابن سیرین سے مضاربت کے متعلق دریا فت کیا گیا کہ جب نفع ہو پھر نقصان ہو پھر تفع ہو پھر نقصان ہو؟ فرمایا

کہ پہلے داس المال پرحساب ہوگا ، مگرید کہ اُس سے پہلے ان دونوں نے مال پر قبصنہ کرلیا ہو، یا پھر قبصنہ کے ساتھ حساب ہوگا۔

( ٢٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ، قَالَ :هُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِ كَتِهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا.

(۲۲۷۳۲) حضرت ابوقلا به فرماتے ہیں کہ وہ دونوں اصل شرکت پر ہیں یہاں تک کہ وہ دونوں حساب کرلیں۔

( ٢٢٧٣٢ ) حَلَّمْنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ : مُضَارِبٌ دُفعَ إلَيْهِ مَالٌ مُضَارَبَةً عَلَى النَّصْفِ فَدَفَعَهُ

هِ مَعنف ابن الْبِيرِ مَرْمِ (جلده) في هندو النَّفْف وَلِصَاحِبِ الْعَالِ النَّفْفُ. إِلَى غَيْرِهِ عَلَى النَّصْفِ ، قَالَ : لِلآخَوِ النَّصْفُ وَلِصَاحِبِ الْعَالِ النَّصْفُ.

وَقَالَ أَبُو هَاشِمِ زِللْآخِرِ النَّصْفُ، وَمَا بَقِي فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ.

(۲۲۷۳۳) حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ مضارب کو مال مضاربت نصف پر دیا گیا پھراس نے غیر کونصف پر دے دیا؟ فرمایا دوسرے کونصف ملے گاادر مال والے کے لئے بھی نصف ہی ہے، حضرت ابو ہاشم نے فرمایا دوسرے کے لئے نصف ہے اور جو باتی

# ( ٣٢١ ) مَنْ قَالَ لَا يحتسِب الشّريكانِ حتّى يجتمِعا

جب تک دونوں شریک جمع نہ ہوجا ئیں حساب نہیں کریں گے

( ٢٢٧٣٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى : فِى الشَّوِيكُيْنِ يَشْتَرِكَانِ ، قَالَ :لاَ يَخْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا.

(۲۲۷ ۳۴) حفرت معمی پایین دوشر یکول کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب تک دونوں جمع نہ ہوں حساب نہیں کریں ہے۔

( ٣٢٢ ) مَنْ كَرِهُ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

## جوحضرات ہیچ مرابحہ کوناپسند کرتے ہیں

( ٢٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُشَافَّةِ يَغْنِى الْمُرَابَحَةَ.

> (۲۲۷۳۵) حفرت ابن عباس دانشو تنج مرابحه کونالبند کرتے تھے۔ پر دیں سر مجد مودیس

### ( ٣٢٣ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا

## جب ہبہ ہلاک ہوجائے تورجوع نہیں ہے

( ٢٢٧٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِق ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا :إذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا.

(۲۲۷۳۱) حضرت فعمی پرلیمیونفر ماتے ہیں کہ جب ہبہ ہلاک ہوجائے تو پھر رجوع نہیں ہے۔

( ٢٢٧٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثِبُهِ مِنْهَا ، أَوْ يَسْتَهْلِكُهَا ، أَوْ يَمُتُ أَحَدُهُماً. (۲۲۷۳۷) حضرت عمر دانٹو فرماتے ہیں کہ وہ بہد کا زیادہ حق دار ہے جب تک بدلہ دصول نہ کرلے یا موہو بہ چیز ہلاک ہوجائے یا ان دونوں میں سے کوئی قوت ہوجائے۔

( ٢٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ أَبِي جَرِيرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ ، أَوْ أَثْيبَ مِنْهَا ، أَوْ وُهِبَتُ لِذِى رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.

(۲۳۷۳۸) حفرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فر مایا جب مہد ہلاک ہو جائے اور بدلہ وصول کرلیا جائے ، یا ذی رحم محرم کو مہد کر دیا جائے تو پھررجوع کرنے کاحق نہیں ہے۔

## ( ٣٢٤ ) الْخَيَّاطُ وَصَاحِبُ التَّوْبِ يَخْتَلِفَانِ

#### درزی اور کیڑ اسلوانے والے میں اگراختلاف ہوجائے

( ٢٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْخَيَّاطِ النَّوْبَ فَيَقُولُ :أَمَرْتُك بِقُرْطَق ، فَيَقُولُ الْخَيَّاطُ :أَمَرْتَنِي بِقَمِيص ، قَالَ :هُوَ فَوْلُ الْخَيَّاطِ.

(۲۲۷ ۳۹) حفرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے درزی کو کیڑے دیئے ، اور کہا کہ میں نے تخفے جبہ سینے کا کہا تھا، اور درزی کہنے لگا کہ تونے مجھے میض سینے کو کہا تھا؟ فرمایا درزی کی بات معتر ہوگی۔

## ( ٣٢٥ ) الْقَوْمُ يَمُرُّونَ بِالإِبِلِ

## لوگ اونٹوں کے باس سے گذریں

( ، ٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِى إلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، وَقَالٌ : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُوْتَى مَشْرُبَتُهُ الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ فَيْكُسَرَ بَابُهَا فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا ؟ فَإِنَّمَا مَا فِي ضُرُوعٍ مَوَاشِيهِمْ مِثْلُ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ ، أَلَا فَلَا يَحِلُّ مَا فِي ضُرُوعِهَا إلاَّ بِإِذْن أَهْلِهَا. (مسلم ١٣٥٢ ـ احمد ٢/ ٥٤)

(۲۲۷٬۳۰۰) حضرت ابن عمر رزائی سے مروی ہے کہ آنخضرت مِیاً فَقَیْجَ نے مویشیوں کا دودھ بغیر اجازت نکالنے سے منع فرمایا ہے،
آپ مِیَافِقَیْجَ نے ارشاد فرمایا، کیاتم میں ہے کو کی تحف یہ پہند کرتا ہے کہ کوئی اُس کے کمرے میں آئے جس میں اُس کا سامان خوراک موجود ہوا دراُس کا دروازہ تو ٹرےاور جو کچھان میں ہے اُس کو لے جائے؟ بے شک جو کچھ جانوروں کے تھنوں میں ہے وہ تمہارے کمروں کی طرح ہے، پس بغیرا جازت کے جو کچھ تفوں میں ہے اُس کا استعمال حلال نہیں ہے۔

( ٢٢٧٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إذَا مَرَرْتُمُ بِرَاعِي الإِبِلِ فَنَادُوا :

يَا رَاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ فَاسْتَسْقُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْكُمْ فَاتُوهَا فَحُلُّوهَا وَاشْرَبُوا ، ثُمَّ صُرُّوهَا.

(۲۲۷ ۳۱) حضرت عمر دفائز ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے اونٹوں کے پاس سے گذر دنتو چروا ہے کو تین باراے چروا ہے کہد کر یکارو،اگروہ تمہاری بکار کا جواب دے کرآ جائے تو اُس سے دودھ طلب کرو، اوراگروہ پکار کا جواب نددے تو تم خود دودھ نکال کر

استعال کر کے اُس کے تقنوں کو باندھ دو۔

( ٢٢٧٤٢ ) حَيَّلَتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: لَا يَعِحلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَخْلُبَ نَاقَةَ رَجُلِ مَصْرُورَةً إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَلْيُنَادى الرَّاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَ شُرِبُوا ، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكُهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا. (احمد ٣٦/٣- بيهقى ٣٦٠) (۲۲۷۳۲) حضرت ابوسعید خدری وافته ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مختص کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کی اوفتی کا دودھ بغیر اجازت استعال کرے جس اونٹنی کے تھنوں کو باندھا گیا ہو، بے شک اس کے تھنوں کو باندھنا اس کی مہر ہے ( بعنی اب اس بیں سے استعال نہیں کر کتے )اورا گرلوگ ( قوم ) زادراہ ختم کر کے مفلس ہو جائیں تو پھر چروا ہے کو تین بار پکارہ ،اگر وہ تہاری پکار کا جواب دیے تو

أس سے لے كر بى لو، وگر نەدوقخص أس كو يكريس اور دودھ تكال كر بى ليس \_

( ٢٢٧٤٣ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّاتُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ذِرٌّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بُنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرِ ، وَقَدْ فَرَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَا :يَا غُلَامُ ، هَلُ عِنْدَكَ من لَبَنِ تَسْقِينَا ، فَقُلْتُ : إنِّي مُؤْتَمَنّ ، لَسْت سَاقِيَكُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَّمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَتَالَ : فَٱتَيْتَهُمَا بِهَا ، فَاغْتَقَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا ، ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكُر بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ ،

فَاحْتَلَبَ فِيهَا فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكُرٍ وَشَرِبْت ، ثُمَّ قَالَ لِلطَّرْعِ : اقْلِصْ ، فَقَلَصَ.

(ابویعلی ۱۹۲۳ ابن حبان ۲۰۷۱)

( ۲۲۷ ۲۲۷ ) حفزت عبدالله فرماتے ہیں کہ میں قریب البلوغ لڑ کا تھااور عقبہ بن الی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا،حفزت محمد مَلْفَضَيَّةً اور حضرت ابو بکر صدیق جی این میرے پاس تشریف لائے ، وہ دونوں مشرکین مکہ سے بھاگ رہے تھے، اُن دونوں نے کہا ، اے لڑ کے! تیرے پاس دودھ ہے جوہمیں پلائے؟ میں نے عرض کیا میں امانت دار ہوں تم کونہیں پلاؤں گا،آنخضرت <u>مُأْفِقَةَ</u> قَمِ ارشاد فر مایا: کیا تمہارے یاس کوئی ایسی اونٹنی ہے جس پر نراونٹ کو نہ چھوڑا <sup>ع</sup>لیا ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ہے، میں اُس اونٹنی کو لے *کر* آپ کی خدمت میں آیا تو آنخضرت مِلْفَظَغَ أِن اس کی ٹا مگ کو باندھ دیا اور اس کے تعنوں کو ہاتھ لگا کر دعا فر مائی۔حضرت صدیق ا کبر دینٹی پھر کا پیالہ (نما) ملے کر حاضر ہوئے پھر اُس میں دودھ نکالا اور خود پیا حضرت ابو بکر دینٹو نے پیا اور میں نے پیا، پھر ٱپ مَلِطْفَقَةَ ۚ فَي تَصْنُونَ كُومُونَا طب كركِ فر ما يا: تو دوبار وسكرٌ جا! و وَتَصَن دوبار وسكرٌ محكة \_

# ( ٣٢٥ ) السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ

# گندم اور کھجور میں بیج سلم کرنا

( ٢٢٧٤٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَالنَّاسُ يُسْلِمُونَ فِي النَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ وَالثَّلَالَةَ ، فَقَالَ : مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (بخارى ٢٣٣٠ مسلم ١٢٧) (۲۲۷ ۳۴) حضرت ابن عباس منطش ارشا دفر ماتے ہیں کہ جب آنخضرت مَطِّقْتُ کَمَّ مدینہ تشریف لائے تو لوگ تھجوروں میں ایک سال، دواور تمن سال کے لئے سلم کرتے تھے۔ آنخضرت مَلِّنْفِيَكُمْ نے ارشاد فرمایا: جو خص تھجور میں بھے سلم کرتے تو اُس کو جا ہے کہ

( ٢٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عثمان، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:إذَا سَمَّيْت فِي السَّلَمِ قَفِيزًا وأَجَلًّا فَلاَ بَأْسَ.

( ۲۲۷ ) حفرت ابن عباس دانتهٔ ارشاد فر ماتے ہیں کہ جب سلم میں مقدار اور وقت متعین کرلیا جائے تو کو کی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٤٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَأَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، مِثْلُهُ.

(۲۲۲ ۲۲۲) حفرت الاسود براطيز سے اى طرح مروى ہے۔

کیل اوروزن معلوم اوروقت مقررہ تک کے لئے بیع سلم کرے۔

( ٢٢٧٤٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاتُنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الطَّعَامِ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ.

(۲۲۷ / ۲۲۷) حضرت ابن عباس دیالی ارشاد فر ماتے ہیں کہ جب سلم میں مقداراور وقت متعین ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٤٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :سَأَلْتُه عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، كَيْلٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ.

(۲۲۷ / ۲۲۷) حضرت اسود ولیشین سے گندم میں تئے سلم کے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فر مایا مقداراوروقت مقرر ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٧٤٩ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرْتَلٍ ، عَنْ رَزِينِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ :لَا تُؤَخِّرُ عَنْهُ لِتَزْدَادَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُعَجَّلُ لَكَ لِتَضَعَ عَنْهُ.

(۲۲۷ / ۲۲۷) حضرت سعید بن المسیب ویشی؛ فرماتے ہیں کہ تھے سلم میں متعینہ مدت سے دیر نہ کرواور نہ ہی جلدی کرو۔ تا کہتم اپنے ساتھی سے زیادہ رقم وصول کرسکویادہ تم کو کم رقم دے۔

( ٢٢٧٥. ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَّحُهُ.

معنف ابن ابی شیبر مترجم (جلد ۱) کی معنف ابن ابی شیبر مترجم (جلد ۱) کی کی معنف ابن ابی مترجم (جلد ۱) کی مترجم (علم کی کی متر و مقد ارمقرر و وقت کے ساتھ تئے سلم کرنے میں کو کی حرج نہیں اور کی مترجہ کی مقرر و مقد ارمقرر و وقت کے ساتھ تئے سلم کرنے میں کو کی حرج نہیں

( ٢٢٧٥١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كُنَّا نُسَالِفُ نَبَطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْبُرِّ وَالزَّبِيبِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا.

(۲۲۷۵) حضرت ابن ابی اوفی ویشود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شام والوں کے ساتھ گندم اور تشمش میں بھی سلم کرتے تھے جبکہ آنخضرت مِلَوْفِيَا ِ ہمارے درمیان موجود تھے۔

( ٢٢٧٥٢ ) حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : سَمِّ كَيْلاً مَعْلُومًا وَأَجَلاً مَعْلُومًا.

> (۲۲۷۵۲)حضرت جابر دلائٹی فرماتے ہیں کہ تھی میں سلم مقدار مقررہ اور دنت مقررہ کے ساتھ ہے۔ پر عبید دوم میں مریب پر دی سے دی ہے دی ہوتا ہے۔

( ٢٢٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُسُلِمُ فِي الْحِنْطَةِ. ( ١٨٠٧ / ١٤٢٠) حَدْ ... المِمْرِ مَنْ مِعْمِ يَعْمَلُمُ كَا تَنْهُ

(۲۲۷۵۳) حفرت ابومیسره گذم میں نظیملم کرتے تھے۔

( ٢٢٧٥١) حَلَّنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلِ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي رَجُلْ يَسْتَسُلِفُنِي دَرَاهِم بِطَعَامِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى : كُلُّ جَرِيبِ حِنْطَةٍ بِلِرْهُمْ وَجَرِيبَى شَعِيرٍ بِلِرْهُمْ ، قَالَ : حَسَنَّ.

(۲۲۷۵۳) حفرت کلیب فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عمر والتے سے دریافت کیا کہ ہمارے پاس ایک محف آکرایک درہم گندم کی بچ سلم کرتا ہے مقررہ وقت کے لئے کہ ہرگندم کا جریب (پیانہ) ایک درہم اور جو کے دو جریب ایک درہم کا ہے (تو کیسا ہے؟) فرمایا بہت اچھا ہے۔

( ٢٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا الْجُنُّ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ وَبَرَةً ، قَالَ : قَالَ الْبُنُ عُمَرَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ إِذَا كَانَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

(۲۲۷۵۵) حضرت این عمر وافی ارشاد فرماتے ہیں کہا گر کیل اور وقت مقرر ہوتو پھرکو کی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى بالسَّلَم فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إِلَى أَجَل مَعْلُوم مَا خَلَا الْحَيَوَانَ.

بِالسَّلَمِ فِی کُلِّ شَیْءٍ بَاُسًّا إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا حَلَا الْحَيَوَانَ. (۲۲۷۵۲) حفرت ابن مسعود وایق کسی بھی چیز میں مقررہ وقت کے لئے تیچ سلم کرنے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے ،سوائے حیوان کے۔

( ٢٢٧٥٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، قَالَ :اخْتَلَفَ أَبُو بُرُدَةَ وَعَبْدُ اللهِ بُنُ شَذَادٍ فِي السَّلَمِ ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتَهُ ؟ فَقَالَ :كُنَّا نُسُلِمُ فِي الْحِنْطَةِ وَالبَّسِعِيرِ وَالزَّبِيبِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكُرٍ ، وَلَا نَدْرِى عِنْدَ أَصْحَابِهِ مِنْهُ شَيْءً أَمْ لَا ؟

(بخاری ۲۲۳۳ ابوداؤد ۳۳۵۹)

(۲۲۷۵۷) حضرت محد بن الى المجابد فرماتے ہیں كه حضرت ابو برده اور حضرت عبد الله بن شداد ميں بي سلم كے متعلق اختلاف ہوا، آپ نے مجھے ابن الى اوفىٰ كے پاس بھيجا، ميں نے اُن سے بوچھا تو فرمايا: ہم لوگ حضرت محد مَرْفَظَةَ اور حضرت ابو بكر والتَّوْ كه دور

خلافت میں گندم، جواور تشمش میں نی سلم کرتے تھے،اور ہم سی صحابی ہے بھی ہاں یا تال نہیں جانتے۔

( ٢٢٧٥٨ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّنَنا هِشَامٌ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَج ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ الِمَ أَجَلٍ مُسَمَّى ، إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ﴾.

(۲۲۷۵۸) حفرت ابن عباس و النه ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تع سلم ایک وقت مقررہ کے لئے مضمون بالقیمت ہے،اللہ تعالیٰ نے اُس کو حلال کیا اور اُس کی اجازت دی، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ﴿إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنِ إِلَی أَجَلٍ مُسَمَّی فَاحْدُو هُ﴾.

## ( ٣٢٧ ) مَنْ كَرِهُ النَّهْبَةُ وَنَهَى عَنهَا

#### جوحضرات لوٹ مارکونا پیند کرتے ہیں اوراُس کی ممانعت

( ٢٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكِمِ ، قَالَ : أَصَبَنَا غَنَمًا لِلْعَدُو ۗ فَانْتَهَبْنَاهَا ، فَأَمَرَ النَّهِبُنَا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأَكُونَتْ وَقَالَ : لَا تَوِلُّ النَّهْبَةُ. (ابن حبان ١٢١٥ـ حاكم ١٣٣)

(٢٢٧٥) حفرت تعلبہ بن تھم فرماتے ہیں کہ ہمیں دشمن کی کچھ بھریاں ملیں تو ہم نے اُن کوا ٹھالیا (لوٹ لیا) آنخضرت مُلِفَظَةُ نے دیگچوں کوالٹانے کا تھم دیا تو ہم نے ہانڈیوں کواُلٹادیا، آپ مِلِفظَةَ نے ارشاد فرمایا لوٹ مارحلال نہیں ہے۔

( .٣٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُبَةِ وَالْمُثْلَةِ. (بخارى ٥٥١٦ احمد ٣/ ٣٠٧)

(۲۲۷) حضرت عبدالله بن بزید سے مروی ہے کہ آنحضرت مَؤْفِقَعُ فَہم نے لوٹ کھسوٹ اور مثلہ کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٢٢٧٦١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَر ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهْبَةِ ، وَقَالَ :مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا. (احمد ٣/ ١٣٠ـ طحاوى ٣٩)

(۲۲۷ ۲۱) حضرت انس دہائی ارشاد فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَلِّفْظَةَ نے لوٹ مار سے منع فرمایا اورفر مایا جولوٹ کھسوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ﴿ مَعَنْ ابْنَالِي شَيِهِ مَرْجُم (جُلُدا) ﴾ ﴿ مَعَنْ ابْنَالِي شَيْهِ مَرْجُم (جُلُدا) ﴾ ﴿ مَعَنْ ابْنَالِي شَيْهِ مَرْجُم (جُلُدا)

( ٢٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا فَانْتَهَبْنَاهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى مُتَوَكِّنًا عَلَى قَوْسِهِ حَتَّى أَتَانا عَلَى قُدُورِنَا فَكَفَأَهَا بِقَوْسِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَتِ النُّهْبَةُ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ. (ابوداؤد ٢١٩٨- بيهقى ١١)

(۲۲۷ ۲۲) حفرت کلیب ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور مُؤْفِظَةَ کے ساتھ تھے ممیں بخت بھوک لگی ،ہم نے کچے بکریاں یا کیں تو ہم نے اُن کوتقتیم سے پہلے اوٹ لیاء آنخضرت مِنْ اِنْتَظَافَۃ ہمارے پاس اس حال میں 

ے ألث ديا اور فرمايا: لو في موئى چيز مردارے زياده حلال نہيں ہے۔ ( دونوں كا حكم برابر ہے )۔ ( ٢٢٧٦٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ.

(طيالسي ٨٢٣ عبد بن حميد ٥٢٥) (۲۲۷ ۲۳ ) حضورا قدس مَلِفَظَةَ أِن ارشاد فرمایا : كوئى بھی مخص مؤمن ہونے كى حالت ميں ايسى چيز نبيس اٹھا سكتا كہ جوشرف وعظمت

والی ہواوراس کواٹھانے سے لوگوں کی نظریں اس کی طرف آٹھیں۔ ( ٢٢٧٦٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّانَنَا أَبُو خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :مَنِ الْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَشْهَرُهُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَيْسَ مِنَّا ، قِيلَ لَأَبِي الزُّبَيْرِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ١٣٣٩ - احمد ٣/ ٣٩٥)

(۲۲۷ ۲۴۷) حضرت جابر دلافٹو سے مروی ہے کہ جس کسی نے بھی کوئی قیمتی چیز اٹھائی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں وہ مشہور ہو گیا ( یعنی سب اس کے اس فعل کو برا جانے لگے ) تو وہ ہم میں ہے ہیں ہے، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالر ہیر ویٹیزے پوچھا کہ يد حضور مَلِفَظَةُ مَا منقول مع؟ آپ واليو نفر مايابال حضور مَلِفَظَةُ مَا عمروى ب-

( ٢٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُصِّيْنِ الْحَجْرِيِّ الْهَيْثَمِ ، عَنْ عَامِرِ الْحَجْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّهُ بَدِّ. (۲۷۷۵) حضرت ابوریجانه والثورے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِفَظَیْجَ نے لوٹ مارے منع فر مایا۔

( ٢٢٧٦٦ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَوِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِى لَبِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سمرة :أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّهُبَةِ. (احمد ٥/ ١٢- ابوداؤد ٢١٩٢)

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد۲) كي هي ۱ ۱ هي هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد۲) کي هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد۲)

(٢٢٤ ٢٢١)عبدالرحمٰن بن سمرہ ہے مردی ہے كہ آنخضرت مَلِفَظَيَّة نے لوث كھسوٹ ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٢٧٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مَوْلَى لِجُهَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ

خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهُبَةِ وَالْمُثْلَةِ.

احمد ۵/ ۱۹۳۰ طبر انی ۲۲۷، (۱۳۲۸) حفرت خالد الجھنی ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّفَقِیَّةً نے لوٹ کھسوٹ اور مثلہ کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٣٢٨ ) فِي الشَّرِ كَةِ بِالْعُرُوضِ سامان مِين شركت كرنا

( ٢٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَكُرَهُ الشَّرِكَةَ وَالْمُضَارَبَةَ بِالْعُرُوضِ ، وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

( ٢٢٧٦٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كُرِهَ الشَّرِكُةَ بِالْعُرُوضِ.

(۲۲۷ ۱۹۲) حفرت ابن سیرین سامان میں شرکت کرنے کو تا پند کرتے تھے۔

( .٢٢٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا تَكُونُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِالدَّيْنِ والْوَدِيعَةُ وَالْعُرُوضُ وَالْمَالُ الْغَانِثُ.

(۲۲۷۷) حضرت محمد برطیع؛ فرماتے ہیں کہ شرکت اور مضاربت ، دین ، ودیعة ،سامان اور غائب مال میں نہ ہوں گے۔

( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الشَّو كَةَ بِالْعُرُوضِ.

(۲۲۷۱) حفزت محمر ویشیز سامان میں ٹرکت کرنے کونالیند کرتے تھے۔

( ٣٢٩ ) فِي الْوَالِدِ يَأْخُذُ مِنَ الْوَلَدِ، أَوْ يَبِيعُ لَهُ الشَّيْءَ

والداینے بیٹے سے کوئی چیز خریدے یا اُس کوکوئی چیز فروخت کرے

والدائب جَنِي عَنِي عَنِي مِيرِ لَر مِيرِ عَنِي السَّامِ وَلَى بِيرِ لَمُ وَحَنَّى لَرَّحَ ( ٢٢٧٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ :زَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ابْنَتَهُ وَسَاقَ مَهْرَهَا ، ثُهُ

٢٢٧٧) حَدَّنَنَا ابن ابِي زَائِدَهُ ، عَن دَاوَدَ ، عَن بَكْرٍ ، قَالَ :زَوْجِ رَجَلَ مِن اهْلِ البَادِيَةِ ابنته وَسَاقَ مُهْرَهَا ، كَـ مَاتَ ، فَخَاصَمَتُ اِخُوتَهَا فِى مَهْرِهَا إِلَى عُمَرٌ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرٌ :أَمَّا مَا وَجَدُتِ مِنْ مَهْرِكَ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ لَكَ ، وَمَا كَانَ أَبُوكَ اسْتَهْلَكُهُ فَلَا شَيْءَ لَك. هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلا۲) کي کام کي کام کي کتاب البيوع والأنفيذ (۲۲۷۲) حضرت بمرے مروی ہے کہ ایک مخص نے دیہاتی لڑکی سے شادی کی اُس کومبر دیا اور پھروہ فوت ہو گیا، وہ لڑکی اپنے

بھائیوں سے مہر کے بارے میں جھکڑ اور عمر واٹنو کے پاس مقدمہ لے کرآئی۔حضرت عمر دہائی نے ارشاد فرمایا جمہارے مہر میں سے

جو چیز موجود ہودہ تبہارے لئے ہے۔اور جس کوتبہارے والدنے ہلاک کر دیا ہے اُس میں تمہارے لئے مجھ نہے۔ ( ٢٢٧٧٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ :أَنَّهُ حَبَسَ رَجُلاً فِي خَادِمِ بَاعَها لاِبْنَتِهِ.

قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : وَرَأَيْتِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَبَسَ رَجُلاً فِي خَادِمَ بَاعَها لابْنَتِهِ.

(۲۲۷۷۳) حضرت شریح نے ایک محض کوقید کیا خادم کے معاملہ میں جس نے اپنے بیٹی کے لئے اس غلام کوفروخت کیا تھا،حضرت ابن ادرلیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی لیلی کودیکھا کہ انہوں نے ایک فخص کوغادم کی وجہ سے قید میں ڈالا اُس نے اُس کو

اینے بیٹے کے لئے فروخت کیا تھا۔ ( ٢٢٧٧٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُويْحٍ وَأَبِى عَبُدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ :أَنَّهُمَا

حَبَّسًا رُجُلًا فِي السُّجُنِ أَخَذَ مِن مَهْرِ ابْنَتِهِ. (۲۲۷۷) حضرت شریح اورعبدالله الجدلی نے ایک مخص کوجیل میں ڈال دیا اُس نے بیٹی کے مہر میں سے لیا تھا۔

( ٢٢٧٧٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّاثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ أَبِي قُدَامَةَ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ :مَا كَانَ فَانِمًّا بِعَيْنِهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.

(۲۲۷۷) حضرت عمر دایش نے عورتوں کے مہروں کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ جوبعینہ موجود ہوں تو وہ خوا تین اُس کی زیادہ حق دار ہیں۔

( ٢٢٧٦ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ دَيْنٌ.

(۲۲۷۷)حفرت ابراہیم پیٹیو فرماتے ہیں کہ بیٹے کاباپ پردین نہ ہوگا۔

( ٣٣٠ ) الْحُرُّ يَرْهَنُ نَفْسَهُ فَيُقِرُّ بِنَالِكَ

آزاد تخص اینے آپ کورئن رکھوائے ، پھروہ اُس کا اقرار کردے

( ٢٢٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا رُهِنَ الرَّجُلُ الْحُرُّ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ كَانَ رَهْنًا حَتَّى يَفُكَّهُ الَّذِي رَهَنَهُ ، أَوْ يَفُكَّ نَفْسَهُ.

(۲۲۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر آزاد آ دمی کور بن کے طور پر رکھا جائے اور وہ خود بھی اقرار کرے ( کہ میں بطور ربن

ہوں) تو وہ رہن میں ہی رہے گا یہاں تک کہ جس نے رہن رکھوایا ہے وہ چیٹرائے یا پھروہ خودا پے آپ کوچیٹرا لے۔

## ( ٣٣١ ) الْبَيْضُ الَّذِي يُقَامَرُ بِهِ

#### وہ انڈے جن کے ساتھ جو اکھیلاجا تاہے

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ شِرَاء قِمَارِ الصَّبْيَانِ مِنَ الصَّبْيَانِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يُوَخِّصُ فِيهِ.

(۲۲۷۷۸)حفرت ابن سیرین کے نز دیک بچوں سے بچوں کے جوئے کی چیز وں کوخرید نا مکروہ ہے، جبکہ حفرت حسن پرلیٹیتہ اِس کی احازت دیتے تھے۔

( ٢٢٧٧٩ ) حَلَّانَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ قِمَارٌ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ.

(٢٢٧٤٩) حضرت ابن سيرين ويطيؤ فرماتے ہيں كه ہروه كھيل جس ميں جواہووه ميسر ميں ہے ہے۔

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْضِ الَّذِى يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ يَعْنِي شِرَائَهُ

(۲۲۷۸۰) حضرت سعید بن المسیب ویشو فرماتے ہیں کہ جن انڈوں سے بچے کھیلتے ہیں اُن کی خریداری میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۷۸۱) حفرت زید بن اسلم فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٣٣٢ ) رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلِ بِعُ غُلاَمَك مِنْ فُلاَنٍ وَلَك خَمْسُمِنَةٍ

کوئی شخص دوسر ہے خص سے کیے کہ: اپناغلام فلال کوفر وخت کردے، تیرے لئے انچے سی بید

#### یا مج سودر ہم ہیں

( ٢٢٧٨٢ ) حَلَّتَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي مَمْلُوكٍ قَالَ لِمَوْلَاهُ : بِغْنِي مِنْ فُلَانِ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ خَمْسُمِنَةٍ دَرَهُم ، أو رجل جاء ، فضمن ، قَالَ : بع غلامك من فلان بكذا وكذا ولكَّ خمسمنة ، قَالَ : يَبْطُلُ شَرْطُهُ

(۲۲۷۸۲) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ غلام اگراپے آقاسے بول کیے کہ: جھے فلاں کے ہاتھ اتنے استے میں فروخت کردے تو تیرے میرے ذمہ پانچ سودرہم ہوں گے یا کوئی شخص آکر ضامن سنے اور کیے کہ تو اپنا غلام فلاں فلاں کوفروخت کردے تیرے لئے پانچ سودرہم ہیں،ایسا کہنا ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا پیشرط باطل ہے۔

( ٢٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ ، أَوْ

(۲۲۷۸۳) حفرت معمی ریشید فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔

#### ( ٣٣٣ ) في الْمُمَاسَحَةِ فِي الْبَيْعِ

#### بيع ميں ہاتھ لگا كرچھونا

( ٢٢٧٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ أَبِى يَعُقُوبَ النَّقَفِى ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِى مَالِكٍ ، فَالَ :بَايَعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ سِلْعَةً فَقَالَ :هَاتِ يَدَكُ أُمَاسِحُك ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْبَرَكَةُ فِى الْمُمَاسَحَةِ.

(ابوداؤد ۱۲۸)

(۲۲۷۸۴) حضرت خالد بن الى ما لك فرمات مي كه يين في مين عد سيسامان خريدا توانبول في مايا بنا باتهم آ مي كروتا كه

میں تم کوچھولوں ۔ بِشک آپ مِنْ الشَّحْقَةِ كاارشاد بِ: بركت چھونے كے ساتھ ب

## ( ٣٣٤ ) فِي الْبَزِّ يُدْوَعُ مُضَارِبَةً

#### کپڑےمضاربت میں دینا

( ٢٢٧٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ الْبُزَّ مُضَارَبَةً.

(٢٢٨٥) حفرت ابراتيم بيشيد (خاص) كرم عضاربت مين دين كونا پندكرت تھے۔

( ٢٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن أشعث ، قَالَ : كَرِهَ ابنُ سِيرِين الْبَزَّ مُضَارَبَةً.

(٢٢٧٨١) حفرت ابن سيرين بهي كير عومضاربت كے طور پرديے ميں نالبند سيحق تھے۔

( ٢٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ مُضَارَبَةٌ وَيَحْبِسُهُ عَلَيْهِ دَرَاهِم.

(۲۲۷۸۷) حضرت ابن سیرین ویشید نالبند کرتے تھے کہ کوئی مخص کسی کوسامان مضاربت میں دے اوراُس پر دراہم کا حساب لگائے۔

### ( ٢٢٥ ) فِي تَزْيِينِ السِّلْعَةِ

#### سامان کی تزیین کرنا

( ۲۲۷۸۸ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ بُكْيُرٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فَالَ: يُزَيِّنُ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِمَا شَاءَ. (۲۲۷۸۸) معزت شرح بِيشِي فرماتے بيں كه دى جس چيز سے جا ہے سامان تزبين كرسگتا ہے۔ ﴿ مَعَنَى ابْنَ ابْنِيمِ مِرْجُم (جُلا) كَيْ مَا فَيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالتَّزْيِينِ ، وَكَرِهَ الْهِشَّ.

(۱۷۷۸) محدظ کوریع، کان محدث مسیق ، عن میسام ، عن ببی رسیری ، کان ، یا به من بسترین کو تاریخ کان در این از مارد (۲۲۷۸) حضرت این سیرین رایشید فر ماتے میں که تزمین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،البعة دھو کے اور ملاوٹ کونا پسند کیا

عمياہ.

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعُدٍ :أنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيْنَتُ ، فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَأَجُلَسَهَا فِي حَجُرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ.

(۲۶۷۹۰) حضرت مصل بن سعد کے پاس ہے ایک چھوٹی بچی (باندی) کو لے کرگذر ہے جس کومزین کیا گیا تھا، آپ نے اُس کہ ان اُس کی طرف سان ہے ، مکماراُس کواغ گرد میں مشال ان اُس کر مرد میں ہشفقہ ہے بھیر ان اُس کر لئے مرکز ہوگ

کو بلایا اُس کی طرف پیارے دیکھا، اُس کواپٹی گود میں بٹھایا،اور اُس کے سرپردست شفقت پھیرااور اُس کے لئے برکت کی دعافر مائی۔ معافر مائی۔

( ٢٢٧٩١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أسامة بن زيد ، عن بعض أشياحه ، قَالَ : قَالَ عمر :إذا أواد أحد منكم أن يحسِّن الجارِية فليزيِّنُها ، وليطَّوَّف بها ، يتعرَّض بها رزق الله.

(۲۲۷۹) حفرت عمر الله ارشادفر ماتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی فخف اپنی بائدی کوخوبصورت بنا ؛ جا ہے تو اُس کو جاسئے کہ اپنی بائدی کی تزیین کرے اور اُس کو لے کر باہر نکلے ،اس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔

؛ حَوْنَ وَ مِنْ وَكُوْنِ وَ وَكُوْنِهِ الْمُعَلَّمُ اللَّهِ مَا عَنْ عَمَّارِ أَنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْمُرَأَةِ ( ٢٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعَلَاءُ أَنْ عَبْدِ الْكُويِمِ ، عَنْ عَمَّارِ أَنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْمُرَأَةِ

مِنْهُمْ ، عَنْ عَانِشَةَ : أَنَّهَا شَوَّفَتُ جَارِيَةً وَطَافَتُ بِهَا وَقَالَتُ : لَعَلَنَا نَتَصَيَّد بِهَا بَعْضَ شَبَابٍ قُرَيْشٍ. (٢٢٤٩٢) حضرت عائشہ وَاللہِ نے اپنی باندی کو آراستہ کیا اور اس کو لے کر با ہرتکلیں اور فر مایا: شاید شاید اس کے ذریعہ ہماراکی

ر ۱۱۰۰) سرطی سے ربی و سے بی ہان وہ رسط یا روز ان وقعے رہار میں اور رہای سالیہ حالیہ ان میں اسے روز قریش کے نوجوانوں سے سودا ہو جائے۔(لیعنی وہ خرید لے)

( ٢٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ وَابْنُ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا صَبَغَ لَوْمًا لَهُ لَوْنَ الْهَرَوِيِّ ، فَجَاءَ رَجُلٌ

( ١٣٧٩٣ ) حَدَثُنَا ابنَ عَلَيْهُ ، عَنَ ابُوبُ وَابنَ عَوْنَ ، عَنَ مَحْمَهُ ! أَنْ رَجَّلًا صَبَعَ لُوبًا له لُونَ الهُرَوِي ، فَجَاءَ رَجَّلًا فَقَالَ : بِكُمْ تَبِيعُ الْهَرَوِيَّ ؟ فَسَكَّتَ ، ثُمُّ سَاوَمَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إِذَا هُوَّ لَيْسَ بِهَرَوِيِّ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُوَيْحٍ فَقَالَ : لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُزَيِّنَ ثَوْبَهُ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ لَوَيَّنَهُ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ.

(۲۲۷۹۳) حفزت محمد پاٹیل ہے مروی کے کہا کی مخف نے کپڑے کوھروی رنگ کیا ، اُس کے پاس ایک مخف آیا اور پوچھا پہھروی کٹر اکس طرح فرینہ میں کہ میروی کے نام شریباں تھوئیں کی قریب کوئی ٹیر مخفور نیا ہے۔ خریاں میں کٹرا ایا حا

کپڑا کس طرح فروخت کررہے ہو؟ وہ خاموش رہااور پھراُس کی قیمت لگائی ، اُس تخف نے اس سے خرید لیا، جب دہ کپڑا لے کرگیا تو وہ هروی نہ تھا، وہ مخف اپنا جھگڑا حضرت شریح کے پاس لے کرگیا تو حضرت شریح نے فر مایا: اگر تو اس سے بھی اچھی طرح اپنے کپڑے کی تزبین کرسکتا ہے تو ضروراُس کی تزبین کر ، آپ نے اُس پر بچ کونا فذفر مایا۔

پرك وين و عاجر حرور من وين و بي عن ابن أبي بُرُدَة ، عَنْ أبيهِ ، قَالَ : أَتَى عُمَرُ غُلَامًا لَهُ يَبِيعُ الرُّطَبَ

١٨١) حَدَثُنَا ابْنَ ابِي رَائِدَهُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ ابِي بُردَهُ ، عَنْ ابِيهِ ، قَالَ النَّوْبُ صَيْقًا فَانْشُرُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ : نَقَشْهًا فَإِنَّهُ أَحْسَنُ ، وَأَتَاهُ غُلَامٌ لَهُ وَهُو يَبِيعُ الْحُلَلَ فَقَالَ : إذَا كَانَ القُوْبُ صَيْقًا فَانْشُرُهُ وَأَنْتَ جَالِنْ ، وَإِذَا كَانَ وَاسِعًا فَانْشُرُهُ وَأَنْتَ فَانِمْ. (۲۲۷ ۹۳) حضرت عمر دِلْ شِ كِي باس الكِ لُوكا آيا جو كمجورين فروخت كرر ما تقا، آپ نے فرمايا إن كي نقش ونگار (تزيين وآراسته)

کروتو بیاچھاہے،ادراُن کے پاس ایک لڑ کا آیا جو کپڑا فروخت کرر ہاتھا۔ آپ نے فرمایا:اگر کپڑا تھک ہوتو بیٹھ کر اِس کو پھیلا یا کرو، دراگر کپڑا کشادہ ہوتو کھڑا ہوکر کپڑے کو پھیلا یا کرو۔

( ٣٣٦ ) فِي الْعَسْرِ يُودُ مِنْهُ أَمْرُ لاَ ؟

تك دى كى وجه سے فروخت كيا جائے تووہ واپس كيا جائے گا كنہيں؟

٢٢٧٩٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْعَسَرِ.

(٢٢٧٩٥) حفرت شرَّح بِيشِين عمر کی وجہ سے واپس لٹاتے تھے۔ ٢٢٧٩٦ ) حَدَّنْنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حَدِّثْنَا إسر اليل ، عن جابر ، عن عامر ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْعَسَرِ.

٢٢٧٩٦) حمدتنا و رکيع ، قال :حمدتنا إسرائيل ، غن جابر ، غن عامر ، انه کان ير د مِن العسرِ . ٢٢٧٩٢) حضرت عامر سے بھی بہم روی ہے۔

٢٢٧٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ: أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الإِدِّفَانِ وَلَا يَرُدُّ مِنَ الإِبَاقِ ، وَالإِدْفَانُ: الَّذِى يَتُوَارَى فِى الْمِصْرِ ، وَالإِبَاقُ : الَّذِى يَلْحَقُ بِأَرْضِهِ. (٢٢٤٩٤) حفرت شرح الاوقان كى وجه عن والهن كرتے تتے جَبَد الاباق كى وجه عن والهن فكرتے تتے ـ الاقِفان: كامطلب ب

كەشىرىش رەپۇش بوجانا اورابات كىتىج بىل كەبھاگ كراپنے علاقدىمى چلىجانا۔ ٢٢٧٩٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُودُّ مِنْ عُوَارِ الظَّفُو ، وَيُودُّ مِنَ

الشَّامَةِ الشَّائِنَةِ. (۲۲۷۹۸) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ بدے اور برے ناخنوں کی وجہ سے واپس کر دی جائے گی ،اوراس طرح نازیبہ بوکی وجہ سے

ئىلوئادىجائےگى۔ ٢٢٧٩٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَهْضَمِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :خَاصَمْت إلَى

شُرَیْحٍ فِی بَغْلَةٍ حِمَارَةٍ فَوَدَّهَا. ۹۹ ۲۲۷) مِن قاضی شریح کے پاس گدھے کا جھڑا لے کر گیا۔انہوں نے اس کوواپس کردیا۔

٠٠٠٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ.

` ۲۲۸ ) حفرت شریح برعیب کی وجہ سے واپس کر دیتے تھے۔



#### ( ٣٣٧ ) فِي الْعِثَار

## میسل کر یا تھوکر کھا کر گرنے کی وجہ سے جانوروایس کرنا

( ٢٢٨.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ ، وَيَقُولُ كُلُّ الدَّوَابُ تَعْيِثُ

قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ.

(۲۲۸۰۱) حضرت شری کھوکر کھا کرگرنے کی وجہ سے واپس نہ کرتے تھے اور فزماتے ہر جانورگرتا ہے، حضرت سفیان فرماتے ہیں ک بیعیب ہے واپس ہوگا۔

( ٢٢٨.٢ ) حَلَثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ وَيَقُولُ : كُلُّ الدَّوَابِّ تَعْيْرُ.

(۲۲۸۰۲) حفرت شرح براتیج سے ای طرح مروی ہے۔

#### ( ٢٣٨ ) الشَّاةُ تَأْكُلُ الذُّبَّانَ

#### بكري كالمحيون كوكهانا

( ٢٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :اخْتُصِمَ إلَى شُرَيْحٍ فِم شَاةٍ تَأْكُلُ الدُّبَّانَ ، قَالَ :لَبُنْ طَيِّبٌ وَعَلَفٌ مَجَّانٌ ، فَأَجَازَهَا.

(۲۲۸۰۳) حضرت شریح بالطین کے پاس ایک جھٹر الا یا گیا کہ بکری کھیاں کھاتی ہے، آپ نے فر مایا: دودھ پاکیزہ اور چارہ مفت ہے

آپ نے اس تع کونا فذفر الاء

#### ( ٣٢٩ ) الْعَذِرَةَ تُعَرُّ بِهَا الْأَرْضُ

## گو براور یا خانہ سے زمین کو کھاوڈ النا

( ٢٢٨.٤ ) حَدَّثُنَا مُعَاذُ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ الرُّدَيْنِيّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُكْرِ ، وَمَا يَعْمُرُ ، عَنْ عُمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ الرُّدَيْنِيّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنْ عُمَر

وَیَشْنَرِ طَ أَنْ لَا یُدَمَّنَ بِالْعُرَّةِ. (۴۲۸۰۳) حفرت عمر دلائو اپنی زمین کرایه پردیتے وقت بیشرط لگاتے تھے کہ گوبراور پا خانے سے اس میں کھادنہیں ڈالی سرم

. ( ٢٢٨.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ إِذَا أَكْرَى أَرْضَهُ اشْتَرَف

عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لَا يُعِرُّهَا.

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلده) کي پهريس معنف ابن الي شيرمترجم (جلده) کي پهريس کنناب البيوع والأفضية کي پهريس ( ٥٠ ٢٢٨ ) حضرت ابن عمر والثين جب زمين كرايه يروية تو كرايه دار يرشرط لكادية كدوه كو براوريا خانے سے كھادنبيس ۋالے گا۔

( ٢٢٨.٦ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَار : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَزُرَعُ أَرْضَهُ بِالْعَلِدَرَةِ ، فَقَالَ لَهُ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنْتَ الَّذِي تُطْعِمُ النَّاسَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ.

(۲۲۸۰۱) حضرت عبدالله بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زمین کی کاشت گو ہر ہے کرتا تھا،حضرت عمر رہائٹو نے اس سے

فر مایا: کیا تولوگوں کووہ کھلاتا ہے جوان میں سے لکتا ہے (یا خانہ مراد ہے)؟ ( ٢٢٨.٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ زِيَادِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُدْمَلَ الأَرْضَ بِالْعَلِدَرَةِ. ( ۷۰ ۲۲۸ ) حضرت ابن عباس دلینو محو بروغیرہ ہے زمین میں کھاد ڈالنے کو ناپیند فرماتے تھے۔

( ٢٢٨.٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى صَخُوْ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُدْمَلَ الأرْضَ بالْعَذِرَةِ.

(۲۲۸۰۸) حضرت ابد جعفر والطبية بهي ناليندفر ماتے تھے۔

## ( ٣٤٠ ) مَنُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

#### جن حضرات نے اس کی اجازت دی ہے

( ٢٢٨.٩ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ محمد بْنِ عبد الرحمن ، عن بابى مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ عَائِشَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعُدًا يَحْمِلُ مِكْتَلًا مِنْ عَذِرَةِ النَّاسِ إلَى أَرْضِ لَهُ ، يُقَالُ لَهَا :زَغَابَةُ ، فَقُلْتُ

لَّهُ، يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، أَتَحْمِلُ هَذَا ؟ قَالَ :إنَّ مِكْتَلَ عُرَّةٍ مِكْتَلُ حَبٍّ. (۲۲۸۰۹) حضرت بائ جوحضرت امسلمد کے غلام ہیں اُن سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سعد و اُٹھند کو یا خانے اور گو بر کا تو کرا

اٹھا کراپی زمین کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھااس زمین کوز عابہ کہتے تھے۔ میں نے اُن سے عرض کیا: اے ابواسحاق! کیا آپ نے اِن کواٹھایا ہوا ہے؟ فرمایا یہ یا خانے اور گو بر کاٹو کرا دراصل دانوں (خوراک) کاٹو کرا ہے۔

## ( ٣٤١ ) فِي قَوْلِهِ (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)

#### الله تعالى كارشاد و لا يأب الشهداء اذا مادعو اكى تفيير مين جووارد مواب ( ٢٢٨٠ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :فِى قَوْلِهِ : ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ :إذَا كَانَتْ عِنْدَكَ الشُّهَادَةُ ، فَقَدْ دُعِيتً.

(۲۲۸۱۰) حضرت مجابد را الله الله تعالى كارشاد ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ كي تفسير مين فرمات مين كه جب آپ ك

پاس گوائى ہے تو پس آپ كو بلايا جائے گا۔ ( ٢٢٨١١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : إِذَا ابْتَدَأَ لِيَشْهَدَ وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمُهَا.

( ٢٢٨١١ ) حدث ابن عليه ، عن يو نس ، عن الحسن : إذا ابتدا بيسهد و إذا دعى بيفيمها .

(۲۲۸۱۱) حفرت من فرماتے بیں کہ جب ابتداء کرے قوچاہے کہ آپ گوائل دیں اور جب پکارا جائے قوچاہیے کہ کھڑا ہوا جائے۔ (۲۲۸۱۲) حَدَّثُنَا حُمَیْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سالم ، عن سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ : فِی قَوْلِهِ : ﴿وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا

دُعُوا﴾ قَالَ :هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، ثُمَّ يُدْعَى لَهَا. ٢٢٨ ) حفرت سعد بن جبر باليوا الله كارشاد ﴿ وَ لَا مَأْتَ الشُّهَدَاءُ اذَا مَا دُعُوا﴾ كم تعلق فرمات بي كه يهوه تخص ب

(۲۲۸۱۲) حفرت سعید بن جبیر بالیمیا الله کے ارشاد ﴿ وَ لَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ وہ مخص ہے جوکس کی گوائی دے، پھراُس کواُس کے لئے بلایا جائے۔

( ٢٢٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لأَبِى مِجْلَزٍ : إِنِّى أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا أَكْرَهُ ؟ قَالَ :دَعْ مَا تَكْرَهُ ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدُت فَدُعِيتَ فَأَجِبُ.

(۲۲۸۱۳) حضرت عمران فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مجلز روشیئ سے دریافت کیا کہ مجھے گواہی کی طرف بلایا جاتا ہے اور میں اُس کو ناپند کرتا ہوں ، آپ نے فرمایا: جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اُس کو چھوڑ دو، کیکن آپ دیکھے چکے ہوں پھر آپ کو بلایا جائے تو پھر اس کو قبول کرو۔

( ٢٢٨١٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَنْ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ فَلْيُجِبُ ، وَلَكِنْ لَا يَشْهَدُ إِلَّا عَلَى مَا يَعْلَمُ.

(۲۲۸۱۴) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جس کو گواہی کی طرف بلایا جائے تو اُس کو چاہیئے کہ قبول کرے ،مگر جواُس کومعلوم ہے صرف ای کی گواہی دے۔

( ٢٢٨١٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً وَسُئِلَ : ﴿وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ فَبُلَ أَنْ شَهِدُوا : وَ بَعْدَ ؟ قَالَ : لا ، بَلُ بَعْدَ مَا شَهِدُوا.

(۲۲۸۱۵) حفزت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ بدأن کی گواہی دینے سے پہلے ہے یا بعد میں؟ آپ نے فرمایا کہنیں بلکداُن کی گواہی دینے کے بعد ہے۔

( ٢٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا.

(٢٢٨١٧) حفرت سعيد بن المسيب ويشيد فرمات بيل كه جب وه گوابي دے چكے ہول\_

( ٢٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَشْهَدُ.

(۲۲۸۱۷)حفرت معنی بیشید فرماتے ہیں کہ جب تک گواہ نے گواہی نہیں دی اُس کواختیار ہے۔

( ٢٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : الَّذِي عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ.

(۲۲۸۱۸) حفرت سعیدفر ماتے ہیں کدوہ خف ہے جس کے پاس گواہی ہو۔

( ٢٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) قَالَ : إِذَا كَانُوا قَدُ شَهِدُوا قَبْلَ هَذَا.

(۲۲۸۱۹) حضرت مجامد واللينة و لا يأب الشهداء اذا مادُعواكم تعلق فرمات بين كه جبكداس يقبل كوابي در يجيهول.

( ٢٢٨٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : (وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) قَالَ :إِذَا كَانُوا قَدُ شَهِدُوا.

(۲۲۸۲۰) حفرت مجابد سے اسی طرح مروی ہے۔

## ( ٣٤٢ ) مَن قَالَ إِذَا أَحْيَى أَرضًا فَهِيَ لَهُ

## جو خص بنجرز بین کوآباد کرے وہی اُس کا ما لک ہے

( ٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَتَحَجَّرُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَقَالَ :مَنْ أَحْيَى أَرْضًا فَهِيَ لَهُ.

(۲۲۸۲۱) حصرت سالم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حصرت عمر دانٹو کے دور میں لوگ زمینوں کو آباد کرتے تھے، اُن میں پھروں ہے نشان لگاتے تھے، آپ ڈانٹو نے فر مایا: جو بنجرز مین کو آباد کرے وہ اس کی ہے۔

( ٢٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : أَنَّهُ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ.

(۲۲۸۲۲) حضرت عمر زلالتئونے (عاملوں کو )تح مرفر مایا: جو بنجرز مین کوآباد کرے وہ اس زمین کازیا وہ حق وارہے۔

( ٢٢٨٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنِ ابْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَخْيَى أَرْضًا مَيْنَةً فَلَهُ فِيهَا أَجُوْ ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَهِى لَهُ صَدَقَةٌ.

(احمد ٣/ ٣١٣ ـ ابن حيان ٥٢٠٣)

(۲۲۸۲۳) حفرت جابر ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: جو بنجر زبین آباد کرے اُس کو اُس پراجر ملے گا، اور راہ گزرجو بچھ کھالے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔

( ٢٢٨٢٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَاهٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْنَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقّْ. (ابوداؤد ٢٠٥١ـ مالك ٢٦)

( ۲۲۸۲۳ ) حضورا قدس مَرْفَظَةُ فِي أرشا دِفَر ما يا: جَو بَجْرِز مِين كوآ بادكر ، واس كي ملكيت ب\_اور ظالم كي اولا دكا كو كي حق نهيس ب\_

( ٢٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ حَفْصٍ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا عَلَى دَعُوَةٍ مِنَ الْمِصْرِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا إِلَى مَا يُصِيبُ فِيهَا مِنَ الْأَجُرِ.

(۲۲۸۲۵) حضرت ابو بکر بن حفص مِیشید سے مرفو عا مروی ہے کہ جو کوئی شہر والوں کے کہنے پر بنجر زمین کو آباد کرے تو وہ رقبہ اس کا ہوگا۔اور مزید براں اس کوثو اب بھی ملےگا۔

( ٢٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: مَنْ أَحْيَى شَيْئًا مِنْ مَوْتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا.

(۲۲۸۲۷) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جو بنجرز مین ہے کچھ آباد کرے تو اُس کار قبداُس کا سے۔

( ٢٢٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :مِثْلَ حَدِيثِ مُعْتَمِرٍ.

(۲۲۸۲۷) حفرت ابن عباس جھٹھ سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ رَقَبَتُهَا .

( ۲۲۸۲۸ ) حضرت طاؤس سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَرِّفَظَ فَحَ ارشاد فر مایا: جو شخص بنجر زمین آباد کرے تو اس کا رقبہ اُس کے لئے ہے۔

( ٢٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا لَمْ تَكُنْ لَآحَدٍ قَبُلَهُ فَهِيَ لَهُ. قَالَ هِشَامٌ :وَكَتَبَ بِلَولِكَ عُمَرُ بُنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ.

(۲۲۸۲۹) حضرت حسن فرمائے ہیں کہ جو محض کوئی ایسی بنجر زمین آباد کرے جو اُس سے قبل کسی کی ملکیت نہ ہوتو وہ اس کی ہوگ۔ حضرت هشام فرمائے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز چاہیے نے بھی یہی تحریر فرمایا تھا۔

( ٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِتَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ الْمِحمَيْرِ مِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَكَ دَابَّةً بِمَهُلَكَةٍ فَهِيَ لِلَّذِي أَخْيَاهَا. (ابوداؤد ٣٥١٩ ـ دارقطني ٢٨)

(۲۲۸۳۰) حضرت شعبی ویشین سے مروی ہے کہ آنخضرت میڑ شکھی گئے نے ارشاد فر مایا: جو شخص اپنی سواری ہلا کت والی جگہ جھوڑ دی تو وہ اس کی ہوگی جواُس کو لیے جا کر پرورش کرے۔

( ٢٢٨٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَتْرُكُ دَابَتَهُ بِالأَرْضِ الْقَفُرِ فَيَأْخُذُهَا رَجُلٌ فَيُصْلِحُهَا وَيَقُومُ عُلَيْهَا حَتَى يُصْلِحَهَا ؟ قَالَ :هِىَ لِمَنْ أَخْيَاهَا.

(۲۲۸۳) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنے جانور کو بنجر زمین میں چھوڑ دیاوہاں سے اُس کو ایک شخص نے اشا لیا اور اُس کی پر درش کی ،اور اُس کو دھیان رکھتار ہا یہاں تک کہ وہ تندرست اور ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے فر ہایاوہ اُس کا ہو گا جس نے اُس کوزندگی بخش ہے۔اور برورش کی ہے۔ ( ٢٢٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضِ فَهِي لَهُ. (ابو داؤد ٣٠٤٢ ـ احمد ٥/ ١٢)

(۲۲۸۳۲) حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مُرافِظَةِ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے بنجرز مین برچارد یواری کرلی وہ اُس کی ہوگی۔

# ( ٢٤٣ ) الرَّجُلُ يَهَبُ لِلرَّجُلِ الدَّين يَكُونُ عَلَيْهِ

کوئی شخص کسی کواپنادین ہبہ کردے

( ٢٢٨٣٣ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ أَبِى زَائِلَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ :فِى رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ :لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.

(۲۲۸۳۳) حضرت تھی ویشین فرماتے ہیں کہ کسی مخص کا دوسرے پر دین تھا اُس نے اپنادین اُس کو ہبہ کر دیا تو پھراُس کورجو تا کرنے ۔۔۔ نب

كا اختيارْيس ہے۔ ( ٢٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:قَالَ لِي الْحَكَمُ: أَتَانِي ابْنُ أَبِي لَيْلَي فَسَالَنِي عَنْ رَجُلٍ كَانَ

( ٢٢٨٣٤) حدثنا ابو داود الطياليسي، عن شعبه، قال:قال لي الحكم: اثاني ابن ابي ليلى فساليني عن رجل كان لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَوَهَبَهُ لَهُ ، أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ؟ قُلْتُ : لاَ. وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ : بَلَى ، لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. (٢٢٨٣٣) حفرت شعبه ويشيّه فرمات جي كه بحص حضرت علم في فرمايا: مير ب پاس ابن الي ليلى تشريف لائ اوروريافت كيا كه ايك فف كا دوسر بي روين تها أس في أس كوبه كرديا تو كياده أس برجوع كرسكتا بي مين في عرض كيا كنهين، مين في حضرت حماد بي دريافت كيا؟ آب في ما يكون نهين، وه رجوع كرسكتا ب-

### ( ٣٤٤ ) الرَّجُلُ تَمُوتُ الْمِرَّاتُهُ وَلَهَا وَلَكَ صِغَار وَخَادِمُ

## عورت (بیوی) فوت ہوجائے اوراُس کی چھوٹی اولا داور خادم ہوں

( ٢٢٨٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ ، قَالَ :مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالِ لِى وَكَانَ مُوسِرًا ، فَتَرَكَتُ خَادِمًا وَوَلَدًا صِغَارًا ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَوِّمَ الأَبُ أَنْصِبَاءً وَلَدِهِ مِنَ الْخَادِم وَيَطَأَهَا.

(۲۲۸۳۵) حضرت عبدالکریم فرماتے ہیں کہ میرے ماموں کی بیوی فوت ہوگئی،اور مالدارتھی،اُس نے ایک خادم اور بچہ چھوڑا، حضرت سعید بن جبیر ویٹھیا نے فرمایا: کہ باپ اس خادم کی بچہ کے جھے کی قیمت لگا لے اور پھراس خادم کوکام میں لائے۔

( ١٣٨٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو سُفُيَانَ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَطَاوُوسًا غَنْ ذَلِكَ :فَقَالَا :لَا

(۲۲۸۳۱) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طادی اور حسن سے اِس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دوٹوں نے قرمایا: اُس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ جَدَّتَهُ مَاتَتْ عِنْدَ أَبِى بُرُدَةَ فَاقْتَوَى أَبُو بُرُدَةَ بَعْضَ جَوَارِيهَا ، قُلْتُ : حَدَّثَك ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَهُمْ صِغَارٌ فَوَّمَهَا عَلَيْهِ قِيمَةً وَأَشْهَدَ لهم بِثَمَنِهَا ، قَالَ :نَعَمْ ، سَمِعْته.

(۲۲۸۳۷) حفرت موی فرماتے ہیں کہ اُن کی دادی کا حضرت ابو بردہ ورافیظ کے پاس انتقال ہوا، حضرت ابو بردہ نے اُن کی بچھے لونڈ یوں کوائیٹ کے جان کی جھوٹے بچھے لونڈ یوں کوائیٹ کا جائے خاص کرلیا، میں نے اُن ہے عرض کیا، آپ کوائیٹ عون نے محمد سے روایت کی ہے کہ اگر کو کی شخص جھوٹے بچھے کی باندی لینے کا ارادہ رکھتا ہوتو اُس کواُس پر اُن کی قیمت لگائے ، اور اُن کے لئے اُن کے مُن کا گواہ بنا لے؟ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے سنا ہوا ہے۔

( ٢٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : أَنَّ امْرَأَةٌ مَاتَتُ وَتَرَكَتُ وَلَدًّا صَغِيرًّا وَجَارِيَةً ، فَأَرَادَ الْأَبُ أَنْ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَقَالَ سَعِيدٌ : قَوِّمُهَا فِي السُّوقِ قِيمَةً ، ثُمَّ أَشْهِدُ عَلَى نَفْسِكَ بِغَمَنِهَا ، ثُمَّ اصْنَعْ بِهَا مَا بَدَا لَك.

(۳۲۸۳۸) حفرت اساعیل سے مروی ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا اُس نے ایک چھوٹا بچہ اور باندی چھوڑی، اُس کے والد نے باندی کوخرید نے کا ارادہ کیا، حفرت سعید نے فرمایا: بازار میں جا کر اِس کی قیت لگاؤ، پھراس کے ثمن پر گواہ بناؤ، پھر اِس کے بعد جو تمہارا دل چاہے اِس کے ساتھ کرو۔

## ( ٣٤٥ ) أُجْرُ حَوَانِيتِ السُّوقِ

#### بازارکی د کانوں کا کرایہ

( ٢٢٨٢٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّنَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَلَّا يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ أَجُرٌ.

(۲۲۸۳۹) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے تحريفر مايا: بازار دالوں ہے كرايد دصول نه كيا جائے۔

( ٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَحْيَى بُن ابى الْهَيْثَمِ الْعَطَّارُ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :كُنَّا فِي زَمَانِ عَلِيٍّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَان فِي السُّوقِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ.

(۲۲۸۴۰)حضرت الاصبغ فرماتے ہیں کہ علی دیاڑو کے زمانہ میں ہمارا بید ستورتھا کہ جوشخص بازار میں کسی جگہ کو پہلے حاصل کر لیتا وہی

شام تك اس جكه كاما لك موتار

( ٢٢٨٤١ ) حَدَّثَنَا وكيع قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ تَمِيم الْرَسبى ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنُ ذَكَاكِينِ السُّوقِ ؟ فَكَرِهَ بَيْعَهَا وَشِرَالَهَا وَإِجَارَتَهَا.

(۲۲۸ ۳۱) حضرت حسن کے بازار کی دکانوں اور چبوتر وں کے متعلق دریافت کیا گیا؟ انہوں نے اُس کی بیچے وشراءاور کراپیز پردینے کو •

( ٢٢٨٤٢ ) حَلَّكْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثْنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ السُّوقَ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَرَأَى دُكَّانًا قَدْ أُحْدِثُ فِى السُّوقِ ، فَكَسَرَهُ.

(۲۲۸۳۲) حضرت عمر دوللمذ سوار ہوکر ہازار میں تشریف لائے ،آپ مین تشو نے بازار میں کچھنی دکا نیس تو اُن کو گرادیا۔

( ٢٢٨٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ۚ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ السُّوقِ أَجُرًا زِيَادٌ.

(۲۲۸ ۳۳) حفرت مجامد فرماتے ہیں کرسب سے پہلے زیاد نے بازاروالوں سے کرایہ وصول کیا۔

#### ( ٣٤٦ ) فِي مَطْلِ الْغَنِيِّ وَدَفُعِهِ

## غنی کا ٹال مٹول کرنا

( ٢٢٨٤٤ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثُنَا وَبُرُ بُنُ أَبِى دُلَيْلَةَ الطَّانِفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّوِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيُّ الْوَاجِدِ يُعِحِلُّ دينه وَعُقُوبَتَهُ. (ابوداؤد ٣٦٣٣ـ ابن حبان ٥٠٨٩)

( ۲۲۸ ۲۲۷) حضورا قدس مَرْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: مالدار کا ٹال مثول کرنا اُس کے دین اور آسرے کو خراب کرتا ہے۔

( ٢٢٨٤٥ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوَانَ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَطْلُ الْغَنِى ظُلْمٌ ، وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَحْتَلُ. (بخارى ٢٢٨٤- ترمذى ١٣٠٨)

(۲۲۸ ۴۵) حضورا قدس مَؤَفِظَةَ فِ ارشاد فرما يا غنى كائال مثول كرناظلم ب، اور جو مخص كى ئال مثول كرنے والے كے حيله كاشكار بن جائے تواس كو بھى حيله كرلينا جاہے۔

( ٢٢٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِينًا ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَرْوَان أَبِى عُثْمَانَ الْعِجْلِتِي ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُه د :لَهُ كَانَ الْمُعْكُ ، كُلَّ كَانَ ، كُا لَه ء وَالْمَعْكُ طَرَقٌ مِنَ الظُّلْمِ.

ے ہے۔

( ٢٢٨٤٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :الْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ.

(۲۲۸ ۴۷ ) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ نال مٹول کر ناظلم میں سے ہے۔

( ٢٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : الْمَطُلُ ظُلْمٌ.

(۲۲۸ ۴۸ ) حضرت ابو ہر رہے وٹناٹھ ارشاد فر ماتے ہیں کہ ٹال مٹول کرناظلم ہے۔

( ٢٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ أبي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرِيْحٍ ، قَالَ : الْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ.

(۲۲۸ ۴۹) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ ٹال مٹول کر ناظلم میں ہے ہے۔

## ( ٣٤٧ ) فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الشَّهُودِ

#### گواہوں کے درمیان تفریق کرنا

( ٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْأُوْدِيِّ: أَنَّ دَانِيَال أَوَّلُ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الشُّهُودِ.

(۲۲۸۵۰) حضرت ابوادر لیل فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال پہلے خص تھے جنہوں نے گواہوں کے درمیان تفریق کی۔

( ٢٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحْرِزِ بْنِ صَالِحٍ : أَنَّ عَلِيًّا فَرَّقَ بَيْنَ الشَّهُودِ.

(۲۲۸۵۱) حفرت محرز فرماتے ہیں کہ حضرت علی جن فیے نے گواہوں کے بیج تفریق کی۔

#### ( ٣٤٨ ) الرَّجُل يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنَ وَلَيْسَ لَهُ كَفَنْ

## کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اُس پر قر ضہ ہوا ور اُس کے پاس کفن نہ ہو

( ٢٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَطَاءِ بُنِ مُقَدَّمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَم يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْكَفَن ، ثُمَّ الدَّيْن ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ.

(۲۲۸ ۵۲) حضرت تکم فر ماتے ہیں کہ گفن سے ابتداء کی جائے گی (پہلے گفن کا بندوبست کیا جائے گا ) پھر قرضہ اوا کیا جائے گا پھر وصیت بڑمل ہوگا۔

( ٢٢٨٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْهِيرَاثِ.

(۲۲۸۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پہلے کفن دیا جائے گا، پھر قر ضدادا کیا جائے گا، پھر وصیت بوری کی جائے گی پھرمیراث تقسمہ یگ هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۱) في مستف ابن الي شيرمترجم (جلد ۱) في مستف ابن الي شيرمترجم (جلد ۱)

( ٢٢٨٥٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ قَبْلَ الدَّيْنِ.

(۲۲۸۵۳)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں قرضہ کی ادائیگی ہے قبل کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔

( ٢٢٨٥٥ ) حَلَّانَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۸۵۵) حفرت حسن سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَّا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ قَبْلَ الدَّيْنِ.

(٢٢٨٥٢) حضرت حسن فرماتے ہیں كُة رض كَى ادائينًى سے يہلے كفن كاانتظام كيا جائے گا۔

( ٢٢٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُبُدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ اللَّايْنِ ، ثُمَّ الُوصِيَّةِ.

(۲۲۸۵۷) حفرت سعید بن جبیر ویشیل فر ماتے ہیں ، پہلے کفن کا انتظام کیا جائے گا پھر قرض کا پھر وصیت پڑل ہوگا۔

( ٣٤٩ ) الرَّجُلُ يَدُفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الْغَنَمَ

## کوئی شخص کسی کوبکریاں دیے

( ٢٢٨٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُعْطِى أَهُلَ الْعَنَمِ عَلَى أَنْ يُعْطُونَا كَذَا وَكَذَا وَكَالَا وَكُوا وَكُونَ وَنَا لَا وَكُذَا وَكُذَا وَكَالَوْ وَكَالَا وَكَالَا وَكَالَا وَكَالَوْلَ الْعَنْ الْعَلَى الْمُعُلِي وَكُذُا وَكَالَا وَكَالَا وَكَالَا وَكَالَا وَكَالَا وَكُذَا وَكَالَا وَكُلُوا وَا وَكَالَا وَكُلُوا وَكُلُولُ وَالْوَالَا وَالْعَالَا وَالْعَالَالَا وَالْعَالَا وَالْكَالُولَا الْعَلَالَا وَالْعَالَا وَالْعَالَا وَالْعَالَا وَالْعَالَالَا وَالْعَالَا وَالْع

(۲۲۸۵۸) حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ ہم بکری دالوں کواس شرط پر پچھ عطیہ دغیرہ دیتے تھے کہ وہ ہمیں اتنا اتنا پنیر، اتنا اتنا تھی اور اتنا اتناسیّال مادہ جوزر درنگ ہوتا ہے دیں گے، پھر میں نے حضرت علقمہ، حضرت مسروق اور حضرت عبد الرحمان فی الی لیلی سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ان سب نے مجھے اِس سے منع کیا۔

( ٢٢٨٥٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبِيْدَةَ ، وَغَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ ؟ فَكَرِهُوهُ.

(۲۲۸۵۹) حضرت عمر پریشید فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبیدہ اوران کے علاوہ حضرت عبداللہ کے اصحاب میں سے کسی سے اِس کے متعلق دریافت کیا؟ انہوں نے اِس کونا پہند کیا۔

( ٢٥٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إلَّا عَنْ تَرَاضٍ

بیچ کرنے والے رضامندی کے بعد جدا ہوں گے

( .٢٢٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا

يَتُفُرَّقُ بَيْعَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ. (بيهغى ٢٥١)

(۲۲۸ ۱۰) حضورا قدس مَرْ الفَظَيَّةَ فِي ارشاد فرمايا: رضامندي كي بغيري كرنے والے جداند مول ـ

( ٢٢٨٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي غِياتْ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ :أَنَّهُ بَاعَ فَوَسًا فَحَيَّرُ صَاحِبُهُ بَعُدَ الْبَيْعِ ، ثُمَّ، ١٤٠٤ - د و بجر وردرتاره م جروم روياره المراس

قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ : الْبَيْعُ عَنْ تَوَاضٍ. (ابوداؤد ٣٥٥٠ ـ ترمذي ١٢٣٨)

(۲۲۸ ۲۱) حفرت ابوزرعہ نے گھوڑے کی تھے کی اور پھرمشتری کو نیچ کرنے کے بعد خیار دیا اور فر مایا میں نے حضرت ابو ہر رہ وہاؤ ے سنا ہے کہ بچے رضا مندی کے ساتھ ہوتی ہے۔

( ٢٢٨٦٢ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَا كَانَ التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ ، قَالَ :وَبَايَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ فَخَيَّرَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ. (ابن ماجه ٢١٨٣ـ بيهقي ٢٤٠)

(۲۲۸ ۹۲) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ خیار بھے کے بعد ہی ہے، آنخضرت مِنْزَفِیْکَا آبِ اعرابی کے ساتھ بھے کی اور بھے کے بعد اُس کوخیار دیا۔

( ٢٢٨٦٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ سُلَيْمانَ ، عَنْ طَاوُوسِ :أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفْ مَا التَّخْيِيرُ إلاَّ بَعْدَ الرُّضَا.

(۲۲۸ ۱۳) حفرت طاوس إس بات رقتم المات من كه خيار رضامندي كے بعد بـ

( ٢٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فَاسِمُ الْجُعُفِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، انَّ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ ، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ انْ يَغْبِنَ مُسْلِمًا.

(عبدالرزاق ۱۳۲۲۳)

(۲۲۸ ۶۳۳) حضورا قدس مَیْلِفِیْکِیْمْ نے ارشاد فر مایا: بیچ رضا مندی کے ساتھ ہے،اور خیار بیچ مکمل ہونے کے بعد ہے،اور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی دوسر ہے مسلمان کو دھوکا دے۔

( ٢٢٨٦٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ نَصِيبَهَا مِنْ مِيرَافِهِ، ثُمَّ قَالَ :إِذَا أَنَا مِثُّ فَخَيْرُوهَا.

(۲۲۸۷۵) حضرت حسن بن ملی نے اپنی بیوی ہے اُس کی میراث کا حصہ خریدا، پھرفر مایا: جب میں مرجاؤں تو پھر اُس کواختیار دیا جائے۔

## ( ٢٥١ ) الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ أَشْهُرًا

کوئی شخص کچھ عرصہ کے لئے مکان کرایہ پر لے

( ٢٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا أَشْهُوا ، أَوْ قَالَ

هِ مَصنف ابن البِشِيرِمَرِجِم (جُلا۲) في مَصنف ابن البِيرِع والأنفية فَقَالَ: الْحَالُةُ مِنْهُ ، فَقَالَ: الْحَالُةُ مِنْهُ ، فَقَالَ: الْحَالُةُ مِنْهُ ، فَقَالَ: الْحَالُةُ مِنْهُ ، فَقَالُ: الْحَالُةُ مِنْهُ ، فَقَالُ وَالْمُنْفَاتِ مِنْ فَقَالُ: الْحَالُةُ مِنْهُ ، فَقَالُ: الْحَالُةُ مِنْهُ ، فَقَالُ: الْحَالُةُ مِنْهُ ، فَقَالُ: الْحَالُةُ مِنْهُ ، فَقَالُ: الْحَالُةُ مِنْهُ مِنْهُ ، فَعَلْمُ أَحْدُ مُنْ اللّهُ مِنْهُ مِنْهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْهُ مِنْ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ الل

إلَى أَجَلٍ ، فَسَكَنَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنُ يَخُوَجَ مِنَهُ ، فَقَالَ :إِذَا أَتَى بِالْمَفَاتِيحِ فَقَدْ بَرِىءَ ، وَعَلَيْهِ أَجُو مَا سَكَنَ.
(۲۲۸ ۲۲) حفرت شرح مدريافت كيا كيا كه ايك فض نے بحووقت كے لئے كرايه پرمكان ليا ہے، پھروہ اس شرر مااب وه نكانا عام نے آپ نے فرمایا: جبوہ مكان كی چابياں لے كرآجائے تو وہ أس سے برى ہے، اور جتنا عرصہ وہ رہا ہے أس كاكرايه أس

ر ۲۲۸۱۸) حَلَّنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَجُرُ مَا سَكَنَ. (۲۲۸۷۸) حضرت شرق فرماتے ہیں جتناوہ اس میں رہاہے اُس پراُس کا کرایدلازم ہے۔ (۲۲۸ کا ۲۵۲) فی رَجُلِ بِاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً اِلَى أَجَلٍ

كوئى شخص بچھ مدت كے لئے كسى كوسا مان فروخت كرے ( ٢٢٨٦٩ ) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْم ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِى : إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِى: إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهُرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ؟ قَالَ: لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا. وَمَهِيْ عَلَى الْمُشْتَرِى: إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهُرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ؟ قَالَ: لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا. وَمِهِيْ عَلَى الْمُخْصُ وَ (٢٢٨ ٢٩) حضرت على فرات بيل فرات على المناف فروخت كيا الوشن فقد وينا بوگا؟ آپ نے فرمايا مي تواس ميس مان فروخت كيا توشن نقد وينا بوگا؟ آپ نے فرمايا مي تواس ميس كوئى حرج نہيں سجھتا۔

( ۱۲۸۷ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الدَّارَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِى لِلْبَائِعِ : مَتَى ما جِنْت بِشَيْهَا فَهِى رَدُّ عَلَيْك ، قَالَ : يَبْطُلُ شَرْطُهُ وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ. ( ۲۲۸۷ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دمی گھر فریدے پھرمشتری بائع سے یوں کے کہ جب بھی ہیں اِس کے پہیے لے ر

تیرے پاس آیا تو وہ تجھ پر زرہ وگا، توبیشر طباطل ہوگی اور تئے لازم ہوجائے گی۔ ( ۲۲۸۷۱ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، فَالَ : کُلُّ شَرْطٍ فِی بَیْعٍ فَالْبَیْعُ یَهُدِمُهُ. (۲۲۸۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نتے میں جو بھی خلاف نتے شرط لگائی جائے تو بھے اس شرط کومنہدم کردیتی ہے۔

> ( ۳۵۳ ) فِی کِداء الْاُدُضِ الْبَیْضَاءِ بِالنَّهَبِ کوری زمین سونے کے بدلے کرایہ پردینا

( ٢٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

النال شيرمترجم (جلد٢) في المناف المنا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ ، وَرَجُلٌ لَهُ أَرْضُ فَهُوَ يَزْرَعُها ، وَرَجُلُ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبِ أَوْ فِضَةٍ. (ابوداؤد ٣٣٩٣ـ ابن ماجه ٢٣٣٩)

(٢٢٨٧٢) حضورا قدس مَيْلِ فَصَحَمْ فِي ارشاد فرمايا: بي شك زمين كى كاشت صرف دوطرح سے ب، ايك و و خف جس كوز مين دى

جائے تو وہ اس میں کاشت کرے، دوسرا و چھن جس کی اپنی زمین ہے اور اُس کو کاشت کرتا ہے اور تیسرا و چھن جوز مین کوسونے اور جا ندی کے بدلے کرایہ پرلے۔

( ٢٢٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَكَةَ بْنِ قَيْسِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَافِعَ

بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاء الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِاللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ :حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ. (۲۲۸۷۳) حضرت حظله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج جھاٹھ سے دریافت کیا کہ کوری زمین کوسونے اور جاندی

ك بدل كرايد يردينا كيما بي فرمايا: حلال باس ميس كوكى حرج نبيس ب

( ٢٢٨٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعْدًا عَنْ كِرَاء الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، ذَلِكَ قَرُضُ الْأَرْضِ.

( ۲۲۸۷ ) حضرت سعدے کوری زمین کوسونے اور جاندی کے بدلے کرایہ پردینے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا: کوئی حرج · تہیں ، بیز مین کا قرضہ ہے۔

( ٢٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِكِرَاء الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

(٢٢٨٤٥) حفرت سعيد بن المسيب فرمات بين كه كورى زمين كوسونے اور جاندى كے بدلد كرايد بردين ميں كوئى حرج نبيس ہے۔ ( ٢٢٨٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْس بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ

بِالذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ.

(۲۲۸۷۱) حفرت سعید بن جبیر ویشیلا ہے بھی بہی مروی ہے۔

( ٢٢٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ سَالِمْ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ

وَالزُّهْرِيُّ لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِطَّيةِ بَأْسًا.

(۲۲۸۷۷) حضرت سالم، حضرت سعید بن المسیب، حضرت عروه اور حضرت زبری ویشید کوری زمین کوسونے اور جاندی کے

بدلے کرایہ پردیے میں کوئی حرج نہ بھتے تھے۔

( ٢٢٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

ابن الي شير مرجم (جلال) في المن نفسية ﴿ ١٠٥ ﴿ ١٠٥ ﴿ كُنابِ البيوعِ والأنفسية ﴿ ١٠٥ ﴾

(۲۲۸۷۸) حضرت ابن عباس خالٹھ ارشا وفر ماتے ہیں کہ بے شک تمہارے پیشوں میں سے بہتر پیشہ یہ ہے کہتم زمین کوسونے اور جاندی کے بدلے کرایہ پردیے ہو۔

( ٢٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْفَصْلِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أَمَّا الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فَإِنَّا نَكْرِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. -

بِ المَّهِ وَ رَبِي اللَّهِ مَن مُولِي اللَّهِ مِن كَدِي رَبِين أَس كُوبَم مون اورجا لُدى كَ بدل كرايه بردي ك-( ٢٢٨٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُولِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُل الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ بِاللَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَمَا أَرَادَ أَنْ يَسْتُأْجِرَهَا بِهِ.

(۲۲۸۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو تحض زمین کرایہ پردینے کا ارادہ کرے تو وہ کوری زمین کوسونے اور جاندی کے بدلے کرایہ بروے سکتا ہے۔

( ٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ لَيْسَ فِيهَا شَجَرٌ وَلَا زَرْعٌ نَسْتَأْجِرُهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ؟ قَالَ :هُوَ حَسَنٌ ، كَذَلِكَ نَفُعَلُ بِالْمَدِينَةِ.

(۲۲۸۸۱) حضرت ابوجعفر وایشلاے بو چھا گیا کہ کوری زمین جس پر درخت اور کھیت نہیں ہے اُس کوہم دراہم اور دینار کے بدلے

کرایہ پردیتے ہیں؟ فرمایا: بیاچھاہے،ہم بھی مدینہ منورہ میں ای طرح کرتے تھے۔

( ٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّواقِيِّ مِنَ الزَّرْعِ ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيها بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. (ابوداؤد ٣٣٨٣ـ احمد ١/ ١٤٨) (٢٢٨٨٢) حضرت سعد ويشيط فرماتے ہيں كه بهم رسول اكرم مُؤَفِينَ الله عند مين زمين كو پانى لگانے والول كوكرايد پر ديتے تھے،

آمخضرت مَلِّنْ ﷺ نے ہمیں اس ہے منع فرمادیا اور فرمایا ہم سونے اور جاندی کے بدلے کرایہ پردیا کریں۔ ( ٢٢٨٨٢ ) حَذَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى إِنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ يَتِيمٍ لِي لَهُ أَرْضٌ ؟

فَقَالَ : إِنْ كُنْت مُكْرِيهَا فَاكْرِهَا بِذَهَبٍ وَ فِطَّةٍ.

(۲۲۸۸۳) حفزت یجیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت معید بن المسیب سے دریافت کیا کہ میرے پاس ایک میٹیم ہے جس کی ز مین بھی ہے؟ آپ نے فر مایا اگرتو کراریہ پرز مین دینا جاہتا ہے تو اُس کو دراہم اور دینار کے بدلے دے دے۔

( ٢٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنْ إجَارَةِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ:

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) کي په ۱۰۲ کي ۱۰۲ کي کتاب البيرع والأنضيه کي کتاب البيرع والأنضيه کي ( ۲۲۸۸ ) حضرت سعید بن جبیر ویشین سے کرایہ پر زمین دینے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فر مایا: اس میں کوئی حرج

# ( ٣٥٤ ) الرَّجُلُ يَزْرَءُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا

## کوئی شخص دوسرے کی زمین پر بغیراً س سے پو چھے کاشت کر ہے

( ٢٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءَ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. (ابوداؤد ٣٩٩٠ ـ ترمذي ١٣٧١)

(٢٢٨٥٥) حفرت رافع بن خديج وافع سعرفوعا مروى بركة تخضرت مَلِين الشادفر مايا: جو محف كسي غيركى زيين كوأس كي

اجازت کے بغیر کاشت کرے تو کاشت میں ہے اُس کا کوئی حصنہیں ہے۔ اُس کواس کا نفقہ (خرچیہ ) واپس کر دیا جائے گا۔

( ٢٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَرْعِ يَهُتَزُّ ، فَسَأَلَ عَنْه ، فَقَالُوا :رَجُلٌ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ اذْنِ صَاحِبِهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرِدُّهَا وَيَأْخُذُ نَفَقَتُهُ. (ابوداؤد ٣٣٩٠ـ طبراني ٣٢٦٧)

(۲۲۸۸۱) حفرت حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِنْ فَقَعَ ایک مرتبدایک سرسبز زمین کے پاس سے گذرے آپ نے اُس

زمین کے متعلق دریافت کیا، لوگوں نے عرض کیا کہ ایک مخص نے دوسرے کی زمین پر بغیرا جازت کا شت کیا ہے، آپ نے اُس کو واپس کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ نفقہ (خرچیہ )واپس لے لے۔

( ٢٢٨٨٧ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ ، قَالَ :بَعَنْنِي عَمِّى وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

فَقَالَ :مَا تَقُولُ فِي الْمُزَارَعَةِ ؟ قَالَ :كَانَ أَبْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى حُدِّثَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج فِيهَا حَدِيثًا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ ، فَقَالَ :مَا

أَحْسَنَ زَرْعُ ظُهَيْرٍ ، فَقَالُوا :إِنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرِ ، قَالَ :ٱليْسَتِ الْأَرْضُ أَرْضَ ظُهَيْرِ ؟ قَالُوا :بَلَى وَلكِنَّهُ زَارَعَ فُلَانًا ، قَالَ :فَرُدُّواً عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَخُذُوا زَرْعَكُمْ ، قَالَ رَافِعْ :فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَأَخَذْنَا زَرْعَنَا ، قَالَ سَعِيدٌ :

أَفْقِرْ أَخَاكَ ، أَوْ أَكْرِهُ بِوَرِقِ.

تہیں ہے۔

( ۲۲۸۸۷ ) حضرت ابوجعفر ویشینه فرماتے ہیں کہ مجھے اور ایک لا کے کومیرے چیانے حضرت سعید بن المسیب کے پاس جیجا، اُن ے دریافت کیا کہ آپ مزارعت کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا:حضرت ابن عمر دوافیر اس میں کوئی حرج نہ جھتے تھے، یہاں تک کہ

ان کورافع بن خدیج سے بیحدیث بیان کی گئی کہ انخضرت مُؤْفِظَة بی حارثہ کے پاس آئے اور آپ نے طعیر کی زمین کودیکھا، اور فر ما یا ظھیر کی کھیتی کتنی عمدہ اور اچھی ہے! ، لوگوں نے عرض کیا: میٹھیر کی نہیں ہے۔ آپ مِزْ النظیرَ کا فات فر مایا: کیا یے تھیر کی زمین نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، لیکن اِس کوفلاں فخص نے (بغیراجازت) کاشت کیا ہے۔ فرمایا: اُس کواس کا نفقہ (خرچہ)واپس کردو،اورتم اپنی کھیتی واپس لو،حصرت رافع فرماتے ہیں کہ ہم نے اُس کونفقہ واپس کردیااور کھیتی واپس لے لی،حصرت سعید فرماتے ہیں کہایئے بھائی کوعاریتازراعت کے لیے دے دویا پھرجا ندی کے بدلے کرایے پردے دو۔

( ٣٥٥ ) مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

#### یبودی اور نصرانی کی گواہی درست ہے

( ٢٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِى وَالنَّصْرَائِيِّ إِلَّا غِلَى وَصِيَّةٍ . إِلَّا فِي سَفَرِ ، وَلَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى وَصِيَّةٍ .

(۲۲۸۸۸) حفرت شریح فر ماتے ہیں کہ یہودی اور نصر انی کی کواہی صرف سفر اور وصیت میں جائز ہے۔

( ٢٢٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَوِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ خَنْعَمَ تُوُفِّىَ بِدَقُوقًا فَلَمُ يُشْهِدُ عَلَى وَصِيَّتِهِ إِلَّا نَصْرَانِيَّينِ ، فَأَحْلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى بَعُدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَتَمَا ، وَلَا بَدَّلا ، وَإِنَّهَا لُوَصِيَّتُهُ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا.

(۲۲۸۸۹) حضرت معنی سے مروی ہے کہ قبیلہ فتعم کا ایک شخص دقو قامقام میں وفات پا گیا،اس نے اپنی وصیت برصرف دونصرانیوں کو گواہ بنایا۔اُن دونوں کو ابوموی نے عصر کے بعدان الفاظ کے ساتھ تئم دی کہ خدا کی تئم اہم نے خیانت نہیں کی ، نہ ہی اِس کو چھپایا،

اور نہ ہی اِس کوتبدیل کیا، بے شک یہی وصیت ہے، پھرانہوں نے ان نصرانیوں کی گواہی کونا فذکر دیا۔ ( . ۶۲۸۹ ) حَدَّیْنَا وَ کیٹُو ، قَالَ : حدَّثْنَا ایْنُ عَوْنِ ، عَنِ ایْن بسیدینَ ، عَنْ عَبیدَةَ : ﴿ أَوْ آ

( .٢٢٨٩ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّلَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ :﴿أَوُ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(٢٢٨٩٠) حضرت عبيده قرآن پاكى آيت ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ كُمْ ﴾ كمتعلق فرماتے بين كمال كتاب مراد بين ـ

( ٢٢٨٩١ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، ﴿أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ قَالَ : مِنْ غَيْرٍ أَهْلِ دِينِكُمْ.

(٢٢٨٩١) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه ﴿ أَوْ آخَوَ انِ مِنْ غَيْرِ مُحْمٌ ﴾ بيمرادتمهار بي دين كے علاوه لوگ ہيں۔

( ٢٢٨٩٢ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۲۸۹۲)حفرت سعید بن المسیب بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٨٩٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا التَّيْمِيِّي ، عَنْ أبي مجلز ،أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۲۸ ۹۳) حضرت ابوکبلز سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٨٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۲۸ ۹۴) حضرت سعید بن جبیر ویشیؤ سے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٢٢٨٩٥ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا منصور وغير واحد ، عن الحسن قَالَ : من غير عشائر كم.

(۲۲۸۹۵)حضرت حسن فرماتے ہیں کہمہارے خاندان کےعلاوہ لوگ مراد ہیں۔

( ٢٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ:سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ:مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ.

(۲۲۸ ۹۲) حضرت عبیدہ ہے اس کے متعلق دریا فت کیا گیا؟ فرمایا تمہارے دین کے علاوہ لوگ مرادیں۔

( ٢٢٨٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ، عَنِ الْحَكِمِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ كُمْ ﴾ قَالَ: مِنْ سَائِرِ الْمِلَلِ.

(٢٢٨٩٤) حضرت ابن سيرين ويطيع ﴿ أَوْ آخَو ان مِنْ غَيْرِ كُمْ ﴾ عدمرادساري ملتول والله والله

( ٢٢٨٩٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحَى ، عَنِ الزَّهْرِيِّ : فِي قوله تعالى:﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قَالَ :هُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ.

(۲۲۸۹۸) حفرت زہری ریشے قرآن پاک کی آیت ﴿ أَوْ آخَوَانِ مِنْ غَنْمِ كُمْ ﴾ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کدوہ میراث والوں میں سے ہیں۔

## ( ٣٥٦ ) الرَّجُلُ يَكْتَرِى الدَّابَّةَ

#### جانور کرایه پردینا

( ٢٢٨٩٩ ) حَدَّثُنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنِ اكْتَرَى عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ فَلَيْسَ بِضَامِنٍ.

(۲۲۸۹۹) خفرت طاوُس فرماتے ہیں کہ جوفض اِس شرط پر کرایہ پردے کہ وہ ضامن ہے تو وہ ضامن شار نہ ہوگا۔

( ٢٢٩٠٠ ) حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، أَوْ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : يَسْتَكُوِى الرَّجُلُ بضَمَان ؟ قَالَ : لاَ.

(۲۲۹۰۰) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ آدی ضان کے ساتھ کرایہ پر لے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔

( ٢٢٩٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْكِرَاءَ وَالضَّمَانَ.

(۲۲۹۰۱)حضرت طاؤس کوجائز نه سمجھتے تھے۔

# ( ٣٥٧ ) بَابُ الطِّينِ اتَّنَيْنِ بِوَاحِدٍ

## كير ول كور نگنے والى مٹى كود وكوايك كے بدلے دينا

( ٢٢٩.٢ ) حَلَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّينِ الَّذِي يُصْبَعُ بِهِ النِّيَابُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ ؟ فَكَرِهَهُ.

(۲۲۹۰۲) حضرت محمد بن سیرین سے مٹی کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے ساتھ کپڑوں کورنگا جاتا ہے، دوکوایک کے ساتھ دیتا کیسا ہے؟ انہوں نے اِس کونا پند کیا۔

## ( ۳۵۸ ) الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي طَعَامِ حَدِيثٍ فَلاَ يَلْقَى صَاحِبَهُ كُونَى شَخْصَ تازه كھانے میں سلم كرے پس أس كى ساتھى سے ملاقات نہ ہو

( ٢٢٩.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُالسَّلَامِ بْنُ حَرُب، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ إِلَى رَجُلٍ فِي طَعَامِ حَدِيثٍ، فَلَمْ يَلُقَهُ حَتَى صَارَ حَدِيثُ ذَلِكَ الْعَامِ عَتِيقًا ، قَالَ لَهُ :حدِيثُ سَنتِهِ الَّتِي لَقِيهُ فِيهَا ، وَكَانَ شُويْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ. يَلْقَهُ حَتَى صَارَ حَدِيثُ الْحَامِ عَتِيقًا ، قَالَ لَهُ :حدِيثُ سَنتِهِ الَّتِي لَقِيهُ فِيها ، وَكَانَ شُويْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ. (٢٢٩٠٣) حضرت ابراجيم أسفحض كَمتعلق فرمات بي جودوسر فض كَماته ما تازه كھانے كى بَيْع سلم كرے ، پُراس كى ملاقات نه ہواوروہ كھانا رانا ہوجائے ،آپ نے فرمایا: جسسال ملاقات ہوئى ہے اس سال كاتازہ كھانا دےگا۔ حضرت شرح بھى اس طرح فرماتے تھے۔

( ۶۲۹.۲ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ :يُغْطِيهِ حَدِيثَ سَنَتِهِ الَّتِي يَتَقَاضَاهُ فِيهَا. (۲۲۹۰۴) حضرت شرح سے ای طرح مروی ہے۔

( ۳۵۹ ) الرَّجُلُ يَأْذَكُ لِلرَّجُلِ يَبْنِي فِي النَّارِ ثُمَّ يُخْرِجُهُ كوئی شخص دوسرے کوگھر بنانے کی اجازت دے پھراُس کونکال دے

( ٢٢٩.٥ ) حَلَّتَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَعَبْدِ اللهِ :كَانَا يَقُولَانِ فِي رَجُلٍ بَنَى فِي فِنَاءِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ :أَنَّ لَهُ النَّقُضَ ، وَإِنْ بَنَى بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّفَقَةُ.

(۲۲۹۰۵) حفرت شرح اُور حفرت عبدالله فرمات بین که اُگر کوئی محف کسی قوم کی جگبه پر بغیرا جازت تغییر کردے، تو اس کوتو ژا جائے گا،اوراگر اِس نے اُن کی اجازت سے بنایا ہے تو پھراُس کونفقہ دیا جائے گا۔

( ٢٢٩.٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَطَفَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ بِنَحْوِهِ.

(۲۲۹۰۲) حفرت علی سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٩.٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَنْ بَنَى فِى حَقِّ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَقُضُهُ ، وَمَنْ بَنَى فِى حَقِّ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ.

(۲۲۹۰۷) حفَّرَت َشرَح فَر ماتے ہیں کہ جو محص کی قوم کی جگہ پران کی اجازت کے بغیر تقمیر کرلے تو اس کوتو ڑا جائے گا،اوراُن کی اجازت سے بتایا تھا تو اُس کو نفقہ دیا جائے گا۔

( ٢٢٩٠٨ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ :سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ جَارًا لَهُ حَائِطًا فَهَنَى عَلَيْهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقُلَعَ بِنَاءَهُ ، قَالَ :يَغُرَمُ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ مَا أَنْفَقَ.

و ۱۲۹۰۸) حضرت ذکریا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے دریا فت کیا کہ: ایک فخص نے اپنے پڑوی کی ویوار کرایہ پر لے کراُس پرتقبیر کردی، پھروہ پڑوی اُس کوا کھاڑنا جا ہتا ہے؟ آپ نے فرمایا: صاحب دیوارکو جتنا اسکا خرچ آیاوہ ادا کرےگا۔

( ٢٢٩.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ : أَنَّ رَجُلاً أَعَارَ رَجُلاً حَالِطًا ، فَنَى عَلَيْهِ ، فَآرَادَ أَنْ يَقُلَعَ بِنَانَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِصَاحِبِ الْحَالِطِ :ضَعْ رِجُلَك حَيْثُ شِنْت يَعْنِي يَقُلَعُ بِنَانَهُ.

(٢٢٩٠٩) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت شریح نے دیوار کے مالک سے فرمایا: اُس کی تعمیر کوا کھاڑ دو (اکھاڑ کتے ہو)۔

( ٢٢٩١٠ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِى هَاشِمٍ ، قَالَا :مَنْ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِى بِنَاءٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخُرِجَهُ فَلَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ.

(۲۲۹۱۰) حضرت قادہ اور حضرت ابوہاشم فرماتے ہیں کہ جوخف پہلے کی کوتمیر کرنے کی اجازت دے پھراس کونکالنا جا ہے تو اُس کو تقمیر کی قیت اداکرنی ہوگی۔

( ٢٢٩١١ ) حَلَّمْنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّمْنَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ :أَنَّ رَجُلًا أَعَارَ رَجُلًا حَانِطًا فَبَنَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ شُوَيْثٌ لِصَاحِبِ الْحَانِطِ :اُرُدُدُ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ.

(۲۲۹۱۱) حضرت افعث فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے دوسرے کو دیوار کرایہ پر دی اور اُس نے اس پر تغییر کر دی، حضرت شریح نے دیوار والے سے فرمایا: اُس کو نفقہ دو۔

#### ( ٣٦٠ ) الْقُومِ يَخْتَلِغُونَ فِي النَّقْبِ

## نفذی کے بارے میں اگر لوگ اختلاف کریں

( ٢٢٩١٢ ) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا اخْتَلَفُوا فِي النَّقُدِ لَكَ الْجَيِّدُ وَالْحَسَنُ وَالطَّيِّبُ ، فَإِنْ ذَهَبَ الْأَعْلَى فَاتُرُكِ الْأَسْفَلَ. (۲۲۹۱۲) حفزت شریح فرماتے ہیں کہ جب نقدی کے متعلق اختلاف ہو، تو تیرے لئے، جید، اچھا اور پا کیزہ ہے، اگر اعلیٰ جلا جائے تو اسفل کی طرف اتر ( اُس کوچھوڑ دے )۔

( ٣٢٩١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّ ، عَنُ أَبِى الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مُوسَى بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ :لَمَّا أَجُلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ أَتَّنِى امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتُ أَنَّ الَّذِى أُعْتِقَ أَبُوهَا :هَذَا مَا اشْتَرَى طُلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَان ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاهُ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا بِخَمْسِمِنَةِ دِرْهَمِ ، بِالْجَيِّدِ وَالطَّيِّبِ ، وَالْحَسَنِ.

(۲۲۹۱۳) حفرت موی بن سالم وطیع ہے مروی ہے کہ جب جاج نے اہل الارض کو بری الذمد کیا ، میرے پاس ایک خاتون کمتوب کے کرآئی ، اُس کا خیال تھا کہ ب شک اُس کے والد کو آزاد کیا گیا ہے۔ ( کہنے گلی ) یہ وہ ہے جس کو طلحہ بن عبید اللہ نے فلان بن فلان سے خریدا، اُس نے ایک نوجوان سے دیناریا درہم کے بدلے میں خریدا پانچ سودرہم کے بدلے میں جوجید ، عمدہ اورا چھے تھے ، اورائس کو اللہ کے لئے آزاد کردیا۔

( ٢٢٩١٤) حَلَّاثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:اشْتَرَى حُذَيْفَةُ مِنْ رَجُلَيْنِ مِنَ النَّحَمِ نَاقَةً ، وشرط لهما من النقد رضاهما ، فَجَاءَ بِهِمَا فِي مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ لَهُمَا كِيسًا فافسلا عَلَيْهِ ، ثم أخرج لهما كيسًا فافسلا عليه ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : إنِّى بِاللَّهِ مِنْكُمَا ، إنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ ، ثم أخرج لهما كيسًا فافسلا عليه ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : إنِّى بِاللَّهِ مِنْكُمَا ، إنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ ، ثَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ شَرْطًا لَمْ يَفِ لَهُ بِهِ ، كَانَ كَالْمُدْلِى بجاره إلَى غَيْرِ منعة.

(احمد ۵/ ۲۰۰۳)

(۲۲۹۱۳) حضرت حذیفہ نے مقام نخع کے دو محضوں سے او نمتی خریدی، اور شرط لگادی کہ جس پروہ دونوں رامنی ہوں گے وہ نفذی
دی گے، پھروہ اُن دونوں کواپنے مکان پر لائے، اور ان کے لیے ایک تھیلی نکالی، انہوں نے کہا یہ کھوٹے ہیں، انہوں نے پھر ایک
اور تھیلی نکالی، انہوں نے پھر کہا یہ کھوٹے ہیں، حضرت حذیفہ نے فرمایا: خدا کی تئم میں بھی تم میں سے ہوں، میں نے خود رسول
اکرم مُرافظة کے کہ فرید فرماتے سنا ہے کہ، جو محض اپنے ساتھی پر شرط لگائے وہ اُس کو اُس کے لئے پوراند کرے، تو وہ کویا کہ اسے مقام پر
ہے کہ اُس کا بڑوی تکلیف میں ہے وہ اُس کو اُس سے نہیں رو کتا۔

## ( ٣٦١ ) الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الْمَلَّاحِ الطَّعَامَ وَيُضَمِّنَهُ نَقْصَانَهُ

### کوئی شخص ملاح کوغلّہ دےاوراُس کونقصان کا ضامن بنائے

( ٢٢٩١٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَلَآحِ الطَّعَامَ، فَهُوَ صَامِنْ لِمَا نَقَصَ. (٢٢٩١٥) حفزت ابراہيم فرماتے ہيں كه اگركوئى فخص ملاح كوغله دي توجواس بيں كى ہوگى دواس كاضامن ہوگا۔

( ٢٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى رَجُلٍ يُكَارِى الطَّعَامَ إلَى أَرْضٍ بِكَيْلٍ ، إِنْ زَادَ

هُ مُصنف ابن الي شير مترجم (جلد ۱) ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّا

فَلَهُمْ ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ ، قَالَ :إذَا رَضِيَ بِذَلِكَ الْأَكْرِيَاءُ وَأَقَرُّوا بِهِ فَلاَ بَأْسَ.

(۲۲۹۱۲) حضرت عطاء اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کو کیل کے ساتھ کھانے کے لئے کرایہ پر زمین دی گئی،اگر اس میں اضافہ ہوتو وہ اُن کے لئے ہے،اورا گرنقصان ہو جائے تو وہ بھی اُن پر ہے،اورا گر کرایہ دالے اِس پر راضی ہوں اوراس کااقر اربھی کر س تو پھرکوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِى الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْمَلَّاحَ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ النَّقْصَانَ ، وَالزِّيَادَةَ لَهُ ، قَالَ :الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ ، وَالنَّقْصَانُ عَلَى الْمَلَّح

(۲۲۹۱) حفرت ابن سیرین ویطین اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جس نے کرایہ پر دیا ملاح کواس شرط کے ساتھ کہ نقصان اُس پر ہے، اور جواضا فد ہوگا وہ اُس کا ہے، فر مایا زیادتی کھانے کے مالک کے لئے ہے اور نقصان ملاح پر ہے۔

( ٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُنِلَ عَنِ الْمَلَّاحِ يَحْمِلُ الطَّعَامَ ؟ فَقَالَ :الزِّيَادَةُ لَهُ وَعَلَيْهِ النَّقُصَانُ.

(۲۲۹۱۸) حضرِت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ملاح اگر غلہ اٹھائے؟ فر مایا: زیادتی أس کے لئے ہے اور نقصان أس بر ہے۔

( ٣٦٢ ) فِي بَيْجِ مَا لاَ يُكَالُ وَلاَ يُوزَنُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

جس کا کیل یاوزن نه کیا جاتا ہواُس کی قبضہ ہے قبل بیع کرنا

( ٢٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِى عِيَاضٍ ، عَنْ عُثْمَانَ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا خَلَا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ.

(۲۲۹۱۹) حضرت عثمان ہر چیز کی تھے قبضہ سے پہلے کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تقے سوائے کیلی اوروزنی چیز وں کے۔

( ٢٢٩٠ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۰)حفرت معید بن المسیب سے ای طرح مردی ہے۔

( ٢٢٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۱) حفرت سعید بن المسیب سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبُلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.

(۲۲۹۲۲)حضرت محمّد ویشید فرماتے ہیں اگرانسان کوئی ایسی چیز خریدے جس کو کیل اور وزن کیا جاتا ہوتو اُس پر قبضہ ہے پہلے بھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( ٢٢٩٢٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ فِى الْكَيْلِ وَالْوَزُن.

( ٢٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّمَا كَانَ النَّهْيُ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ ، وَلَا أَحْسِبُ مَا سُوَى ذَلِكَ الْأَمِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۳) حضرت ابن عباس دی فخر ماتے ہیں کہ ممانعت اور منع اُن چیز وں میں کیا گیا ہے جو کیلی اور وزنی ہیں ،اور میں اِن کے علاوہ کو بھی انہی کے مثل سجھتا ہوں۔

( ٢٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُهِ خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۵) حفزت عطاء ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ٢٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا : كُلُّ شَيْءٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.

(۲۲۹۲۷) حضرت تھم اور حضرت تماوفر ماتے ہیں کہ ہروہ چیز جو کیلی اوروزنی نہ ہواُن کی قبضہ ہے قبل بھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يَشْتَرِى الْمَتَاعَ وَهُوَ غَائِبٌ ، أَيْبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُدَمَ ؟ قَالَ الْقَاسِمُ : كُنَّا نَقُولُ :حَتَّى يَقُدَمَ.

(۲۲۹۲۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے دریافت کیا کہ کی شخص مبیع خریدے جوابھی موجو ذہیں ہے تو کیاوہ اُس کے آنے سے پہلے (قبضد سے پہلے) اُس کی آ گے بیچ کرسکتا ہے؟ حضرت قاسم نے فرمایا ہم کہتے تھے کہ جب تک مبع حاضر نہ ہوجائے آ گے نہ بیچے۔

### ( ٣٦٣ ) مَنْ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

سوناسونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے میں برابر سرابر فروخت کی جائے گی ( ۲۲۹۲۸ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُییَنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ، سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُولُ : سَمِعْت عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَةِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ وِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . (بخاری ۲۱۳۳ مسلم ۱۳۱۰)

(۲۲۹۲۸) حضوراقدس مَرِّ الْفَقِيمَةِ نے ارشاد فرمایا: سونے کی بیج سونے کے بدلے میں برابر نہ ہوتو سود ہے، اور چاندی کی چاندی کے

بدلے برابر نہ ہوتو سود ہے، اور جو کی جو کے بدلے میں برابر نہ ہوتو سود ہے اور محجور کی مجور کے بدلے برابر نہ ہوتو سود ہے۔

( ٢٢٩٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنُ أَبِي الْأَشْعَث ، قَالَ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ وَعَلَيْنَا مُعَاوِيَةً ، فَأَصَبَنَا ذَهَبًا وَفِضَّةً ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةً رَجُلاً يَبِيعُهَا النَّاسَ فِي أُعْطِيَّاتِهِمْ ، فَسَارَ عَ النَّاسُ فِيهَا ، فَقَامَ مُعَاوِيَةً فَنَهَاهُمْ فَوَدُّوهَا ، فَأَتَى الرَّجُلُ مُعَاوِيَةً فَشَكَّا إِلَيْهِ ، فَقَامَ مُعَاوِيَةً خَطِيبًا فَقَالَ : مَا بَالُ رِجَالِ يُحَدِّثُونَ عُبَادَةً فَنَهَاهُمْ فَوَدُّوهَا ، فَأَتَى الرَّجُلُ مُعَاوِيَةً فَشَكًا إِلَيْهِ ، فَقَامَ مُعَاوِيَةً خَطِيبًا فَقَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهُ مُعَاوِيةٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهُ وَعَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ

تَبِيعُوا اللَّهَبَ بِاللَّهَبِ ، وَلَا الْفِطَّةَ بِالْفِطَّةِ ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنِ. (مسلم ١٢١٠ـ ابوداؤد ٣٣٣٢)

( ٢٢٩٣ ) حَلَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :فَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنَ التَّمْرِ مُخْتَلِفًا بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ ، فَذَهَبْنَا نَتَزَايَدُ فِيهِ بَيْنَنَا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَيْلًا بِكَيْلِ.

(بخاری ۲۰۸۰ مسلم ۱۲۱۲)

(۲۲۹۳۰) حفرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِلِفْظَةً نے ہمارے درمیان فتلف قسم کی مجوری تقییم فرما ئیں جن میں سے بعض بعض سے اعلیٰ تعیس،ہم آپس میں ایک دوسرے کو کم زیادہ دینے لگے تو آنخضرت مِلِفَظَةً نے ہمیں اِس سے منع فرمادیا اور تھم دیا کہ برابر سرابر ہیجو۔

( ٢٢٩٣١ ) حَلَّكْنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : أَنَّهُ سَعِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَيْسَ بَيْنَها فَضْلُ ، وَلاَ يَبَاعُ عَاجِلٌ بِآجِلِ. (بخاری ۲۱۷۸) (۲۲۹۳) حفرت ابوسعیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس مِنْفِظَةَ کوفر ماتے سنا کددینارکودینارکے بدلے، اور دراہم کودراہم کے بدلے فروخت کرتے وقت ان میں کی بیشی نہ ہو، اور نہ ہی اِن میں سے نقدکوا دھارکے بدلے فروخت کرو۔

( ٢٢٩٣٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (نسانى ١١٦٣)

(۲۲۹۳۲) حفرت ابوسعیدے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٩٣٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَصُلُحُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَلَا صَاعْ بِصَاعَيْنِ ، الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. (بخارى ٢٠٨٠ـ مسلم ١٢١٢)

(۲۲۹۳۳) حضرت ابوسعید سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْ الفَظَامِ نے ارشاد فر مایا: ایک درہم کی بیج دو کے ساتھ اور ایک صاع کی بیج دوصاع کے ساتھ درست نہیں ، دینار کو دینار کے بدلے اور دہم کو درہم کے ساتھ (برابر) بیج کرو۔

( ٢٢٩٢٤ ) حَلَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزُوانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَزُنَّ بِوَزُن مِثْلٌ بِمِثْلٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ زَادَ ، فَهُو رِبًا ، وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةً حَتَّى يُبُدُو صَلاَّحُهَا. (احمَّد ٢/٢١٢)

(۲۲۹۳۳) حضرت آبو ہریرہ وہ اللہ ہے مردی ہے کہ حضوراقدی سِرِ النظافی نے ارشاد فر مایا: جاندی کو جاندی کے بدلے، برابر سرابراور

سونے کوسونے کے بدلے برابرسرابری کرو،اور جوزیادتی ہوگی وہ سودہ،اور بدوصلات سے قبل پھلوں کی تھے مت کرو۔ ( ٢٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرِ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ غَزُوانَ ، قَالَ :حدَّنِنِی أَبُو دِهْقَانَةَ ، قَالَ : کُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبُدِ اللهِ

بُنِ عُمَرَ فَقَالَ : أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيْفٌ فَقَالَ لِبِلَالٍ : اثْتِنَا بِطَعَامٍ ، فَذَهَبَ بِلَالٌ إِلَى مُنعَنِّ فَقَالَ لِبِلَالٍ : اثْتِنَا بِطَعَامٍ ، فَذَهَبَ بِلَالٌ إِلَى صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِ جَيِّلٍ ، وَكَانَ تَمْرُهُمْ دُونًا ، فَأَعْجَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَدَّلَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَدَّلَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا. (احمد ٢/ ١٦ـ ابويعلى ٥٥١٥) .

(۲۲۹۳۵) حضرت ابودهقاند فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر دانٹو کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ دانٹو نے ارشاد فرمایا کہ آئخضرت مِلِّافِیْکَا کِی خدمت میں ایک مہمان آیا، آپ علاِئلا نے حضرت بلال دانٹو سے فرمایا: ہمارے لئے کھانا لاؤ، حضرت مِلال دانٹو دو صاع محبور لے آئے، جبکہ اُن کی مجبور اِس سے ادنی تھی، ایک صاع اعلی محبور لے آئے، جبکہ اُن کی مجبور اِس سے ادنی تھی، آئخضرت مِلْفَیْکَا کَیْ اُن کے بدلے ایک صاع اعلی محبور سے کہاں سے آئیں؟ انہوں نے بتایا کہ دوصاع اسلام محبور سے کہاں سے آئیں؟ انہوں نے بتایا کہ دوصاع

دے كرايك صاع لا يا ہوں ، آنخضرت مِرَافِظَةَ أِنْ ارشاد فرمايا: جميں جماري تھجوري واپس لاكردو۔

( ٢٢٩٣٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي دِهْقَانَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْله.

(۲۲۹۳۷) حفرت ابن عمرے یونمی منقول ہے۔

( ۲۲۹۲۷) حَدَّنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَا سُفَيَانُ، عَنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَث، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِنْ فَي بِالْمَعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِنْ مِنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِنْ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَةُ بِالْمِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ بِاللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ بِاللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

( ٢٢٩٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، عَنُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، حَتَّى خَصَّ الْمِلْحَ ، فَقَالَ عُبَادَةُ :إنِّى وَاللَّهِ مَا أَبَالِى أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضِ بِهَا مُعَاوِيَةُ.

(نسائی ۱۵۹- احمد ۵/ ۳۱۹)

(۲۲۹۳۸) حضرت عبادہ بن صامت خالی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مَرَّافِظَافِیٓ کَوْرِ ماتے ہوئے سنا: سونے کوسونے کے عوض اور چاندی کو چاندی کے عوض دیتے وقت پلڑے کو پلڑے سے برابر کرکے دو (لیعنی ہم وزن ہونے چاہئیں) حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ مجھےاس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس سرزمیٹمیں نہیں ہوں کہ جس میں معاویہ ہیں۔

( ٢٢٩٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالنَّهُ عِلَيْ وَسَلَّمَ :الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدُ بِالْمِلْحِ ، يَدًّا بِيَدٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدُ أَرْبَى ، الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ. (مسلم ١١١١ - احمد ٣/ ٣٥)

(۲۲۹۳۹) حضرت ابوسعید خدری دی فی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُرافظ اُ نے ارشاد فر مایا: سونے کوسونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کو چاندی کو جاندی کو کا ندی کے بدلے افتر اور برابر مرابر فرون کے بدلے اور کینے والا دونوں برابر ہیں۔ فروخت کرو، پس جوزیادہ دے یا زیادہ طلب کرے اس نے سودی معاملہ کیا، اور اس میں دینے اور لینے والا دونوں برابر ہیں۔ ( ۲۲۹۱۰ ) حَدَّثَنَا عَلِی بُن مُسْهِر ، عَنِ الشَّیْسِانِی ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحیْم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَر ، عن عمر ، قَالَ : وَمَا النَّاسُ ، لَا تَشْتَرُوا فِينَارًا بِدِينَارَيْنِ ، وَلَا فِرْهُمَا بِدِرْهُمَانِنِ ، فَإِنْی أَخَافُ عَلَیْکُمُ الرَّمَاء ، قِیلَ : وَمَا

هي معنف ابن الي شيرمزجم (جلد٢) كي المستخطف ١١٧ كي ١١٧ كي كنياب البيوع والأفضية المستخطئ

الرَّمَاء ؟ قَالَ :هُوَ الَّذِي تَدْعُونَهُ الرِّبَا.

(۲۲۹۴۰) حضرت عمر منافی نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! ایک دینارکودو کے بدلے، اورایک درہم کودو کے بدلے نہ پیچو، بے شک جھے تم پرالز ماء کا خوف ہے: یو چھا گیا: الز ماء کیا ہے؟ رماء وہی ہے کہ جس کوتم لوگ سود کا نام دیتے ہو۔

( ٢٢٩٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبَّاسِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيرٍ السَّعْدِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ عَدُّ عَن الذَّهُ هَمِ الذَّهُ هَمَنُهُ ؟ فَقَالَ :الدِّهَا الْعَجْلاَنُ

عَلِيٌّ عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ؟ فَقَالَ :الرِّبَا الْعَجْلَانُّ. (۲۲۹۳) حضرت على سے ایک درہم کی دودرہم کے ساتھ نج کے متعلق دریا فت کیا گیا؟ فرمایا بیر بالعجلان ہے۔ (ربالقرض)

( ٢٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

انهم قَالُوا :الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، واتقوا الْفَصْلَ. مِنْهُمْ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِى ۖ وَسَعْدٌ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ.

ر ۲۲۹۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مَلِنْفَقَاقِمَ کے چودہ صحابہ کرام ٹھکٹٹے فرماتے تھے، سونے کوسونے کے ساتھ اور چاندی کو چاندی کے ساتھ برابر پیچاور کی زیاد تی ہے بچو، اُن صحابہ میں حضرت ابو بکر، عمر، عثان ، علی ، سعد، طلحہ اور حضرت زہیر ٹھکٹٹٹے

( ٢٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنْ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِطَّةُ بِالْفِطَّةِ وَزُنَّ بِوزُن.

عمر والنون نے ارشا وفر مایا: سونے کوسونے کے بدلے اور جاندی کو چاندی کے بدلے ، برابر سرابر فروضت کرو۔ ( ۲۲۹۱٤) حَدَّثَنَا و کیع ، قَالَ : حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِی لَیْلَی ، عَنِ الْحَکّمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ

( ٢٢٩٤٤ ) حُدَّثُنا و كيع ، قال : حُدَّثُنا ابنَ ابِي ليلى ، عَنِ الْحُكَمِ ، عَن عَبدِ الرَّحَمْنِ بنِ ابِي ليلى ، قال : قال عَمَر : لاَ تَبِيعُوا الدَّرُهُمَ بِالدِّرُهُمَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الرَّهَا الْعَجُلاَنُ. (٣٢٩٣٣) حضرت عمر ولا شُرِ فَاللَّهِ فَرمايا: ايك درجم كودوكي بدلے مت فروخت كرو، بير بالتحلان ہے۔ (ربا القرض ہے۔)

( ٢٢٩٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنُ وُهَيْبٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِي إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِنْنَا.

(۲۲۹۳۵) حضرت ابوبکرہ دی اور جاتے ہیں کہ حضور اقدس سَرِ اُلَفِی اَ جَمیں ، سونے کوسونے کے ساتھ اور چاندی کو چاندی کو چاندی کو جاندی کو جاندی کو جاندی کے برابر سرابر کے علاوہ بیج کرنے سے منع فر مایا تھا، اور ہمیں تھم دیا تھا کہ سونے کو جاندی کے بدلے جس طرح جا ہوفروخت کرو۔

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ٢) في المستقل ١١٨ المن المستقد المس

( ٢٢٩٤٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ السائب ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الدَّهَبُ بِاللَّهَبِ وَزُنَّ بِوَزُنٍ ، وَالَّفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنَّ بِوَزُنٍ ، الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ. (بزار ٣٥)

(۲۲۹۳۷) حضرت ابو بکر دیا فی ارشاد فر ماتے ہیں سونے کو ساتھ کے ساتھ، برابر سرابر اور چاندی کو جاندی کے بدلے برابر سرابر

فروخت كرو،زياده دينے والا اورزيا ده طلب كرنے والا دونول جہنمي ہيں۔

( ٢٢٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ وَزَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ عَنِ الصَّرْفِ ؟ فَكِلَاهُمَا يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ دَيْنًا. (بخارى ٢١٨٠ مسلم ٨١)

(۲۲۹۴۷) حفرت براء بن عاذب اورحفرت زید بن ارقم ہے صرف کے متعلق دریافت کیا؟ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ أتخضرت مَلِ النَّكِيَّةُ فِي سونے كى سونے كے ساتھ ادھار بيع كرنے سے منع فرمايا ہے۔

( ٢٢٩٤٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيَّ الْجَهُضَمِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رَبَاحِ الْحُدَّانِيِّ ، عَنْ مَلَكَةَ ابْنَةَ هَانِيءٍ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَىَّ عَائِشَةَ وَعَلَىَّ سِوَارَانِ مِنْ فِضَّةٍ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبِيعُهَا بِدَرَاهِمَ ؟ فَقَالَتْ : لا ، الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُناً بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ.

(۲۲۹۲۸) حضرت ملک فرماتی ہیں کہ میں عائشہ تفاطیعا کے باس آیا اور میرے اوپر جاندی کے دوکتکن تھے۔ میں نے عرض کیا

اے ام المؤمنین! کیا میں اِن کو دراہم کے بدلے فروخت کر علق ہوں؟ انہوں نے عرض کیا بنہیں جا ندی کو جا ندی کے بدلے برابر مرابر نتوب

( ٢٢٩٤٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ حَكِيمٍ يَقُولُ : شَهِدْت ابْنَ عُمَرَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ : إِنِّي جِنْت مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ يَصْرِفُونَ اللَّرَاهِمَ الصَّغَارَ فَيَأْخُذُونَ بِهَا كِبَارًا ، قَالَ :

أَيُزُدُادُونَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :لَا إِلَّا وَزُنَّا بِوَزُن. (۲۲۹۴۹) حضرت عبدالعزیز بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر داللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے پاس بھرہ کا

ا کی شخص آیا، اُس نے عرض کیا میں ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جوچھوٹے دراہم دے کراُس کی جگہ بزے دراہم لیتے ہیں! آپ ڈٹاٹونے پوچھا: کیاوہ زیادہ لیتے ہیں؟ اُس مخص نے عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا نہیں کر سکتے مگر برابرسرابر۔

## ( ٣٦٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَرَفْت فَلاَ تُفَارِقُهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسَ

جوحضرات بيفر ماتے ہيں كہ جب آپ بيع كروتو جب تك آپ كے اوراُس كے درميان

### اشتباه ہوأس ہے جدانہ ہو

( ، ٢٢٩٥ ) حَلَّثْنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، غَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ اللَّهَ بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ بِاللَّهَبِ ، فَآتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : إِذَا بَايَعُت صَاحِبَك فَلَا تُفَارِقُهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لُبُسُ. (ترمذى ١٣٣٢ـ ابوداؤد ٣٣٣٠)

(+۲۲۹۵) حضرت ابن عمر الله فرمات بین که مین سونے کی جاندی کے ساتھ اور جاندی کی سونے کے ساتھ تھ کرتا تھا، میں حضور اقدس مَالِفَقَعَةَ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ مَرِلِفَقَعَةِ ہے اِس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مَرِلِفَقِعَةَ نے ارشادفر مایا: جبتم اپ

الکدل سیکھنے کی حدمت میں حاصر ہوا اور آپ سیکھنے ہے اِس کے مسلی دریافت کیا؟ آپ میکھنے کے ارشاد فر مایا: جب م اپ ساتھی کے ساتھ بڑے کروتو جب تک تمہارے درمیان کوئی اشتہاہ موجود ہوائس سے الگ ند ہو۔

( ٢٢٩٥١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْلِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إذَا صَرَفْت دِينَارًا فَلاَ تَقُمْ حَتَّى تَأْخُذَ ثَمَنَهُ.

(۲۲۹۵۱) حضرت ابن عمر دوان فرماتے ہیں کہ جبتم دینار کے ساتھ بیچ کروتو جب تک شمن وصول نہ کرلود ہاں ہے مت اُٹھو۔

( ٢٢٩٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عَمْرٌو ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :قَالَ عُمَرُ :اسْتَنْظَوَك حَلْبَ نَاقَةٍ فَلَا تُنْظِرُهُ يَغْنِى فِي الصَّرْفِ.

(۲۲۹۵۲) حضرت عمر ڈاٹٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرتم ہے اونٹن کا دود ھ نکالنے کی مہلت بھی مائلے (پیچ صرف میں) تو مہلت .

( ٢٢٩٥٢ ) حَلَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ :أَنَّ طَلْحَةَ اصْطَرَفَ دَنَانِيرَ بِوَرِقٍ فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنُ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَسْتَهُ فَيَ.

(۲۲۹۵۳) حفرت طلحہ نے چاندی کے بدلہ میں دیناروصول کیے تو حفرت عمر دوائی نے اُن کومنع فرمادیا کہ جب تک بورائمن وصول نہ کرلواُس سے جدامت ہو۔

( ٢٢٩٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ. (بخارى ٢١٧٩. مسلم ١٥٣)

(٢٢٩٥٣) حضور اقدى مُؤْفِقَعُ في أرشاد فرمايا: سودادهاريس بـ

( ٢٢٩٥٥ ) حَلَّتُنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : إِذَا بِعْت ذَهَبًا بِفِضَّةٍ فَلَا تُفَارِقُهُ وَبَيْنَكَ

(۳۲۹۵۵) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین ویشید فرماتے ہیں کہ جب سونے کی جاندی کے ساتھ دیج کروتو جب تک تمہارے درمان شرط ہو حدامت ہوگریہ کہ نفذ ہو۔

( ١٢٩٥٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ أَبِي الْأَخْضَرِ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ يَبَاعُ بِنَسِيئَةٍ، فَقَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: كُلُّ سَاعَةٍ اسْتَنْسَأَةُ ، فَهُوَ رِبًا.

(۲۲۹۵۲) حضرت ابن عمر شافت سدريافت كيا كيا كيهونے كوادهار فروخت كرنا كيها ہے؟ فرمايا ميں نے حضرت عمر بن خطاب واثنا

ے اس منبر پر سناتھا اُن سے سوال کیا گیا تھا؟ آپ نے فر مایا: جتنی گھڑی کا بھی اس نے ادھار کیا ہے وہ سب سود ہے۔

( ٢٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا وَقَدْ تَصَرَّمَ مَا بَينَهُمَا.

(۲۲۹۵۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مشتری اور بائع جدانہیں ہوں گے جب تک کہ جو پچھاُن کے درمیان ہےاُس کو کاٹ نہ دیں (پورانہ کردیں)۔

( ٢٢٩٥٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ :أَحَبُّ إِلَىّ فِي الصَّرْفِ أَنْ يَتَصَادَرَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لُبُسٌ.

(۲۲۹۵۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ نیچ صرف میں میرے نزدیک پہندیدہ بیہ کہ وہ الگ ہوں اور اُن کے درمیان کوئی اشتیاہ نہ ہو۔

### ( ٣٦٥ ) مَنْ كَرِهُ الصَّرُفَ

### جوحفرات ن<sup>یع</sup> صرف کونالپند کرتے ہیں

( ٢٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَبِيبِ بُنِ شَهِيدٍ ، قَالَ : جَاءَ بُدَيلِ الْعُقَيْلِيُّ إِلَى ابْنِ سِيرِينَ وَمَعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَسُأَلُك عَنِ الصَّرُفِ ، فَقَالَ : نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ

(۲۲۹۵۹) بدیل انتقبلی حضرت ابن سیرین کے پاس آئے اور اُن کے ساتھ ایک فیخص تھا،اور عرض کی کہ مینخص تیج صرف کے بارے میں پوچور ہاہے؟ آپ نے فرمایا: آپ مُرافِظَةِ مُحضرت ابو بکر،حضرت عمراور حضرت عثمان داون نے اس سے منع فرمایا ہے۔

( ٢٢٩٦٠) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ نَهَيَا عَنِ الصَّرُفِ.

(۲۲۹۲۰) حضرت سعيد بن المسيب فرمات بيل كه حضرت على اور حضرت عثمان والثي ني صرف منع فرمايا بـ

( ٢٢٩٦١ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

(۲۲۹۱۱)حضرت ابوامامه فرماتے ہیں که صرف بھی سودی ہے۔

( ٢٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ ، قَالَ : سُيْلَ عَلِيٌّ ، عَنِ الصَّرُفِ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجُّلَانُ.

(۲۲۹۲۲) حضرت علی مے صرف کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا پیرباالقرض ہے۔

( ٢٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : لَوْ مَرَرُت بِدَارِ صَيْرَفِي وَأَنَا عَطْشَانُ مَا بِوَرِدِ مِنْ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : لَوْ مَرَرُت بِدَارِ صَيْرَفِي وَأَنَا عَطْشَانُ مَا بِوَرِدِ مِنْ مِنْ الْعَالِيَةِ ، قَالَ : لَوْ مَرَرُت بِدَارِ صَيْرَفِي وَأَنَا عَطْشَانُ مَا

(۲۲۹۲۳) حفرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کداگر میں تع صرف کرنے والے کے گھرے پاس سے گذروں اور مجھے بیاس کمی ہوتو پھر میں اُس سے یانی طلب نہ کروں گا۔

## ( ٣٦٦ ) الرَّجُلُ يَشْتَرِى الْعَبْلَ لَهُ الْمَالُ أَوَ النَّخْلَ فِيهِ التَّمْرُ

## کوئی شخص ایساغلام خریدے جس کے پاس مال ہویا پھر پھل دار درخت ہوں

( ٢٢٩٦٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنُ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخُلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبِّرَ ، فَتَمَرَّتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبَتَّاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ الذَّذَنْ يَهُ مَا كُنُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِ طَكُ الْمُبْتَاعُ. (مسلم ۸۰- ابو داؤ د ۳۳۲۵) (۲۲۹۲۳) حضور الدّس مَرِّافَتَ مَ فَي أرشاد فرما يا: جو فخص تعجور كا درخت أس كه درست بونے كے بعد فروخت كرے ( كھل كَكُنے

کے بعد ) تو اگرخرید نے والا شرط نہ لگائے تو کھل بائع کے ہوں گے،اور جو خص ایساغلام فروخت کرے جس کے پاس مال ہو، تو اگر خرید نے والے نے شرط نہ لگائی تو وہ مال بائع کا ہوگا۔

( ٢٢٩٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عن سلمة بْنِ كهيل ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ.

(ابوداؤد ۳۳۲۷ بيهقي ۳۲۲)

(۲۲۹۷۵) حضور اقدس مَلِّ الشَّارَةُ فَي ارشاد فرمایا: جو تخص ایساغلام خریدے جس کے پاس مال ہوتو خریدنے والے نے اگر اُس مال کی شرط ندلگائی تو دومال بائع کا ہوگا۔

( ٢٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْع ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ بَاعَ عَبُدًّا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ الْمُبْتَاعُ ، يَقُولُ :اشْتَرَيْته مِنْك وَ مَالَةً ، وَ مَنْ بَاعَ نَخُلاً فَذُ أَبِّرَ فَنَمَرَ ثَمُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِ طَ الْمُبْنَاعُ. (نسانی ۱۹۸۳ عبدالرزاق ۱۳۲۳)

(۲۲۹۲۲) حضوراقدس مِلِفَظَةَ ن ارشاوفرمایا: جوفض ایساغلام فریدے جس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال باکع کا ہوگا، گریہ کہ

خریدنے والا اُس کی بھی شرط لگا دے ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اِس کواور اِس کے مال کوآپ سے خرید تا ہوں ، اور جو مخص ایسا

درخت خریدے، جس کے پھل پک چکے ہوں تو اُس کے پھل بائع کے ہوں معے، مگرید کرزید نے والا پھلوں کی بھی شرط لگادے۔ مست جریدے، جس کے پھل پک چکے ہوں تو اُس کے پھل بائع کے ہوں معے، مگرید کرزید نے والا پھلوں کی بھی شرط لگادے۔

( ٢٢٩٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنَ عُمْرَ ، قَالَا : مَنْ بَاعَ يَخُلاً فَالنَّمَرَةُ لِلْبَانِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِى ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَانِعِ إِلَّا أَنْ

يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ. (نسائى ٣٩٨٣ـ ابن حبان ٣٩٣٣)

(۲۲۹۷۷) حفرت جابرا در حفرت عبدالله بن عمر دیالته سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، قَالَ عَلِىٌّ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع ، وَمَنْ بَاعَ نَخُلاً فَذُ أَبْرَثَ يَعْنِى : لِقُحَتُ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَانِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، فَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بيهغى ٣٢٣)

(۲۲۹۱۸) حَمْوراقدس مِرْفِظَةُ إِنْ ارشاد فرمایا: جو خص ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال بائع کا ہوگا، مگرید کہ

خریدنے والا اُس کی بھی شرط لگا دے ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اِس کو اور اِس کے مال کو آپ سے خرید تا ہوں، اور جو محض ایسا درخت خریدے، جس کے پھل کیک چکے ہوں تو اُس کے پھل بائع کے ہوں گے، تگریہ کہ خرید نے والا پھلوں کی بھی شرط لگا دے۔

ور حت ريد ك ، ك ع ب ك ي جيم ول و الله عن بار عيد الله عن ابن عُمَر ، قالَ : قالَ عُمَرُ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ ( 17979 ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قالَ : قالَ عُمَرُ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَنْدِهِ اللَّهِ أَنْ سُنْتَ طَ الّذِي اللهِ عَنْ أَرْسِل مِنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قالَ : قال

مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الَّذِي اشْتَرَاهُ. (مسلم ١١٤٣- بيهقي ٢٩٨)

( ٢٢٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَشُرَيْحٍ ، قَالَا : إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِى.

(\* ۲۲۹۷) حضرت عبدالله بن عتبه اور حضرت شریح فرماتے ہیں ، اگر غلام فروخت کرے اور اُس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال مشتری کا ہوگا۔

( ٢٢٩٧١ ) حُدَّثُنَا وكيع ، عن شعبة ، قَالَ :سألت الحكم عنه؟ فقال :المال للمشتري.

را در مورو کرد فرات می سیند از در این است الاصور مید از در از مورو کرد این از این از مورو کرد این

(٢٢٩٤١) شعبه فرماتے بین کدمیں نے تھم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ رہیں نے فرمایا: مال مشتری کا ہوگا۔ ( ٢٢٩٧٢ ) حَدَّقَنَا عُبَیْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ الشُتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ مَالَهُ ، قَالَ : مَالُهُ لَهُ ، ریان مایا میر (۲۲۹۷۲) حفرت طاؤس سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے غلام خریدتے وقت اُس کے مال کی بھی شرط لگادی ہے؟ آپ نے فرمایا اُس کا مال اُس کو ملے گا اورا گرمشتری شرط نہ لگائے تو مال آقا کا ہوگا۔

( ٢٢٩٧٣ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِى.

(۲۲۹۷۳) حضرت اً براہیم فرماتے ہیں گداگر مال والا غلام فروخت کمیا جائے ، تو مال مشتری کا ہوگا۔

( ٢٢٩٧٤ ) حُكَّنُنا غندر ، عن أشعث ، عن الحسن ، قَالَ :إذا باعه ، وله مال فماله للمشترى.

(۲۲۹۷۳)حفرت حسن بھی اس طرح فرماتے ہیں۔

( ٢٢٩٧٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ وَلَهُ مَالٌ أَنْ يَقُولَ :أَبِيعُكُه وَمَالَهُ.

(۲۲۹۷) حضرت محمر بیلید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخف غلام فروخت کرتے وقت یوں کیے کہ بین اس غلام اور اِس کے مال کو فروخت کرتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## ( ٣٦٧ ) فِي دَابَّةٍ بِكَالَيَّةٍ وَدَرَاهِمٍ مُعَجَّلَةٍ

## جانورکوجانوراورنفقدوراً ہم کے بدیکے فروخت کرنا

( ٢٢٩٧٦ ) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا دَابَّةً بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمَ ، الذَّابَّةُ مُعَجَّلَةٌ وَالدَّرَاهِمُ نَسِينَةٌ.

(۲۲۹۷) حضرت محمر وراین فرماتے ہیں کہ جانور کو جانور اور دراہم کے بدلے فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب کہ

( ٢٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ فِي بَقَرَةٍ بِبَقَرَةٍ بَيْنَهُمَا دَرَاهِم، اللَّرَاهِم نَسِينَةٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ.

(۲۲۹۷۷) حفرت حسن اور حفرت محمد سے مروی ہے کہ گائے کوگائے کے بدلے فروخت کیا جائے ، اور اُن کے درمیان کچھ درا ہم ہوں ، اور درا ہم ادھار ہوں ، حفرت محمد براتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حفرت حسن اِس کوتا پسند کرتے ہیں۔ ( ۲۲۹۷۸ ) حَدَّثَنَا بَعْضُ الْمَشِيْخَةِ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبَاعَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا عَشَرَةً كَرَاهِمُ ، إِذَا كَانَ الْحَيَوانُ مُعَجَّلًا وَالدَّرَاهِمُ مَوَحَّرة ، وَكُوهَهُ إِذَا

كَانَتِ الدَّرَاهِمُ مُعَجَّلَةً وَالْحَيَوَ انُ مُؤَخَّرًا.

الماني شيرمترجم ( جلد ٢) كان الماني شيرمترجم ( جلد ٢) كان الماني شيرمترجم ( جلد ٢) كان الماني شيرمترجم ( جلد ١٠١١) (۲۲۹۷۸) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اونٹ کو اونٹ کے بدلے میں اس طرح فروخت کیا جائے کہ اُن کے درمیان دس دراہم ہوں جبکہ حیوان نفتر اور دراہم ادھار ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔اوراگر دراہم نفتر ہوں اور حیوان مؤخر ہوں تو اِس کو ناپسند

### ( ٣٦٨ ) فِي الْعِنَبِ مَتَى يُبَاءُ؟

## انگوروں کو کب فروخت کیا جائے؟

( ٢٢٩٧٩ ) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يَبَاعُ الَعِنَبُ حَتَّى يَسُوَدَّ.

(۲۲۹۷) حضرت انس دی شیر ارشاد فرمات میں کدانگوروں کوسیاہ ہونے سے قبل نہیں فروخت کیا جائے گا۔

( ٢٢٩٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسُوكَ. (ترمذى ١٢٢٨ ابوداؤد ٣٣٦٣)

(۲۲۹۸) حضرت انس دلاٹھ سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَيَّةً نے انگوروں کو سیاہ ہونے سے قبل فروخت کرنے ہے منع فرمایاہے۔

### ( ٣٦٩ ) فِي الشَّفْعَةِ عَلَى رُفُوس الرِّجَال شفعہ بندوں کے اعتبار (حساب)سے ہے

( ٢٢٩٨١ ) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي الشُّفْعَةِ :

عَلَى قُدُر الْأَنْصِبَاءِ.

(۲۲۹۸۱) حضرت شریح فرمائتے ہیں شفعہ حصول کے اعتبارے ہے۔

( ٢٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالًا :الشَّفْعَةُ بِالْحِصَصِ.

(۲۲۹۸۲)حضرت عطاوے بھی یہی منقول ہے۔

( ٢٢٩٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الشَّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.

(٢٢٩٨٣) حفرت عامر فرماتے میں كم شفعة وميوں كے حماب سے ہے۔ ( ٢٢٩٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الشَّفْعَةُ عَلَى رُوُوسِ الرِّجَالِ.

وَقَالُ الْحُسَنُ : هِيَ عَلَى قَدُرِ الْأَنْصِبَاءِ.

(۲۲۹۸۴) حفرت معمی ویشید فر ماتے ہیں کہ شفعہ، آ دمیوں کے حساب سے ہاور حضرت حسن فر ماتے ہیں حصول کے حساب

· ( ٢٢٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : الشُّفْعَةُ ، وَالْقَسَامَةُ ، وَالْعَقْلُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.

(٢٢٩٨٥) حفرت سفيان فرماتے بين كه شفعه ، تقسيم اورويت ، آوميوں كے حماب سے بــ ـ . ( ٢٢٩٨٦ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : هِي عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.

( ٢٢٩٨٦ ) حمدتنا زيد بن حباب ، عن ابيي شيبة ، عنِ الحكيم ، قال :هِي على رؤوسِ الرّجالِ. (٢٢٩٨٦) حضرت عَمَفرماتے بين كه آ دميوں كے اعتبار ہے ہے۔

( ٢٢٩٨٧ ) حَدَّثَنَا مُعَادُّ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الشُّفُعَةُ عَلَى قَدُرِ الْأَنْصِبَاءِ.

(۲۲۹۸۷) حفرت حن فرماتے ہیں کہ شفعہ حصوں کے اعتبارے ہے۔

( ٣٧٠ ) الشَّفْعَةُ بِالْأَبُوابِ وَالْحُدُودِ

درواز وں اور حدود میں شفعہ

( ٢٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْكِانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْحُنُودِ، وَلاَ شُفْعَةَ بِالْأَبُوابِ.

(٢٢٩٨٨) حفرت شعى فرماتے بيں كه چهارد يوارى ميں شفعہ ہے۔ ليكن ابواب ميں شفعه نبيں ہے۔ ( ٢٢٩٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الشَّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ.

(عبدالرزاق ۱۳۳۰۰)

(۲۲۹۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ درواز وں میں شفعہ ہے۔

( ٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَانِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :الشَّفْعَةُ لِلْحِيطَانِ. ( ٢٢٩٩ ) حضرت شرح فرماتے ہیں کہ شفعہ باغوں میں ہے۔

( ٢٢٩٩١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : الشُّفُعَةُ بِالْأَبُوابِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إنَّمَا الشُّفُعَةُ بِالْأَبُوابِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إنَّمَا الشُّفُعَةُ بِالْحُدُودِ.

الشفعه بالحدود. (۲۲۹۹۱) حضرت شعمی فرماتے ہیں که دروازوں میں شفعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شفعہ صدود میں ہے۔

ر ٣٧١) الصَّفْرُ بالْحَدِيدِ نَسِينَةً

پیتل کولوہے کے مقابلہ میں ادھار فروخت کرنا

( ٢٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْصُفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِينَةً ، فَكَرِهَ ذَلِكَ حَمَّادٌ ، وَنَمْ يَرَ الْحَكُمُ بِهِ بَأْسًا.

( ۲۲۹۹۲ ) حضرت شعبه فر مات بین که میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے دریا فت کیا کہ پیٹل کولو ہے کے مقابله ادھار فروخت

كرناكيها بي؟ حضرت حماد نے إس كونا بسند فر مايا: حضرت حكم نے اس ميس كوئى حرج نه مجمار

### ( ٣٧٢ ) الْمُكَاتَبُ يَجِيءُ بِمُكَاتَبَتِهِ جَمِيعًا

### مکا تب اگرا پنابدل کتابت ساراایک ساتھ لے آئے

( ٢٢٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَرَادَ مُكَاتَبٌ أَنْ يُعْطِى مَوْلَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ : لَا آخُذُهُ إِلَّا نُجُومًا ، فَكَتَبَ لَهُ عُثْمَانُ عِتْقَهُ ، وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَالَ :أَنَا أَعْطِيكُهُ نُجُومًا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلَ أَخَذَ الْمَالَ.

(۲۲۹۹۳) حفرت محمد سے مروی ہے کہ اگر مکا تب اپنا بدل کتابت ساراا کشھاا داکرنے کاارادہ کرے، لیکن اس کے آقانے کہا میں تو قسط قسط کر کے (تھوڑا اکر کے ) لول گا ،حضرت عثان رہی تھڑنے نے غلام کو آزاد کرنے کا تھم دیا اور اس سے مال لے کرر کھ لیا فر مایا میں اُس کو تھوڑا تھوڑا کرتار ہول گا ، جب آتا نے بیصورت حال دیکھی تو اُس نے سارا مال ایک ساتھ وصول کر لیا۔

( ٢٢٩٩٤) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى ضَبَّةَ ، قَالَ :رُفِعَ إِلَى عُمَرَ مُكَاتَبٌ جَاءَ بِالْمَالِ يَحْمِله ، فَقَالَ مَوْلَاهُ : لَا أَفْبَلُهُ مِنْكُ ، إِنَّمَا كَاتَبُتُك لَا خُذَهُ مِنْك نُجُومًا فِى السِّنِينَ لِنَفَقَتى ، وَلَعَلَّك مَعَ ذَلِكَ تَمُوتُ فَأَرِثُك ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَالِ فَوَضَعَهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلَيْهِ نُجُومًا وَأَمْضَى عِتْقَهُ.

(۲۲۹۹۳) حفرت عمر دافتو نے پاس مسئلہ گیا کہ مکا تب اپناسارابدل کتابت ایک ساتھ لے آیا ہے لیکن آقانے کہا میں اس کوایک ساتھ وصول نہیں کروں گا، میں نے اس کو مکا تب اس لئے بنایا تھا کہ میں اپنے نفقہ کے طور پر اِس سے دوسال تک تھوڑ اتھوڑ اگر کے وصول کرتار ہوں گا اور اِس دوران شاید بیفوت ہوجائے تو اِس کا وارث بنوں ،حضرت نے حکم دیا کہ مال اِس سے لے کر بیت المال میں رکھ دو، پھراس کے آقا کو قبط واردیے رہو، اوراس کے خلام کے لئے آزادی کا فیصلہ فرمادیا۔

( ٢٢٩٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ ، فَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَأَتَاهُ بِمُكَاتَبِيهِ كُلَّهَا ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا الْمَوْلَى إِلَّا نُجُومًا ، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى مَوْلَاهُ ، فَجَاءَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْمَالَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَقَالَ عُمَرُ : يَا يَرُفَأُ ادْفَعُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ لِلْمَوْلَى : خُذْهَا نُجُومًا ، وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ : اذْهَبْ حَيْثُ شِنْت.

(۲۲۹۹۵) حضرت ابو بکر بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ غلام کومکا تب بنایا، اور اُس پر قسط واربدل کتابت ادا کرنے کی شرط لگائی، مکا تب اپنا سارابدل کتابت لے کرآیا، تو اُس کے آقانے سارا ایک ساتھ وصول کرنے سے انکار کر دیا، وہ مکا تب حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کے آقا کی طرف بلاوا بھیجا، وہ آیا تو آپ نے اُس پروہ سارا ہال چش کیا، لیکن اُس نے وصول کرنے سے انکار کردیا، حضرت عمر نے فر مایا اے بی فا اِس مال کو بیت المال میں رکھ دے، اور آقاسے فر مایابیت المال ہے قسط وار وصول کرتار ہے۔اورغلام سے فر مایا تو جاتو آزاد ہے۔

## ( ٣٧٣ ) فِي الْفُلْسِ بِالْفُلْسِينِ

### ایک سکه کی بیغ دوسکوں کے ساتھ

( ٢٢٩٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ.

(۲۲۹۹۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں ایک سکہ کی تیج دُوسکوں کے بدلے ہاتھ در ہاتھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، مِثْلُهُ.

(۲۲۹۹۷) حفرت طاؤس سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٩٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًّا بِيَدٍ.

(۲۲۹۹۸) حفرت جماد ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

### ( ٣٧٤ ) الرَّجُلُ يَبِيعُ الْعَبْلُ وَعَلَيْهِ دَين

### کوئی شخص ایباغلام فروخت کرے جس پرقر ضه ہو

( ٢٢٩٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عن الشعبى، عن عبدالله بْنِ عتبة وشريح: في الرجل يبيع العبد وعليه دين ، قَالَ :دَيُنُهُ عَلَى مَوُلَاهُ ، لَا يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ ، وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ.

(۲۲۹۹۹) حضرت شریح اُس محف کے متعلق فر ماتے ہیں جوابیاغلام فروخت کرے جس پر قرض ہو، فر مایا: اُس کا قرض آ قا کے ذمہ

ہے۔اُس کے ثمن سے تجاوز نہ کرے،اوراگراییا غلام فروخت کرے جس کے پاس مال ہو،تو اُس کا مال مشتری کے لئے ہوگا۔

( ٢٠.٠٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا بِيعَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، ودينه على الذي باعه.

(۲۳۰۰۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسا غلام فروخت کرے، جس پر قرض ہواور اُس کے پاس مال بھی ہو، تو اُس کا مال مشتری کے لئے ہے،اور اُس کا قرضہ فروخت کرنے والے پر ہے۔

( ٢٣.٠١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ وَهِشَامٌ وَأَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْعَبْدِ يباع وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : دَيْنُهُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ وَأَكُلَ ثَمَنَهُ .

(۲۳۰۰۱) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ کوئی ایساغلام فروخت کرے جس پرقر ضہ ہو، فرمایا: اُس کا دین اُس پر ہے جس نے اُس کو فروخت کیا ہے،اوراُس کے ثمن کوکھایا ہے۔ ( ٢٣٠.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أُذَيْنَةَ أُتِي فِي عَبْدٍ رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَقَالَ :مَالُهُ بِدَيْنِهِ.

(۲۳۰۰۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اُذینہ کے پاس غلام لایا گیا جس برقر ضدتھا،فر مایا:اِس کے مال ہے اِس کا قرضدا تارا جائے گا۔

### ( ٣٧٥ ) رَجُلٌ اشْتَرَى دَابَّةً فَسَافَرَ عَلَيْهَا ثُمَّ وَجَلَ بِهَا عَيْبًا

## کوئی شخص جانورخرید کراس پرسواری کرے پھر بعد میں اس میں عیب پائے

( ٢٣.٠٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً فَسَافَرَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ :أَنْتَ أَذِنْت لَهُ فِي ظَهْرِهَا.

(۲۳۰۰۳)حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہا یک شخص نے دوٹرے سے جانور فریدا پھراس پرسفر کیا ، جب واپس آیا تواس میں

عیب پایا،وہ جھٹڑالے کرحضرت شریح کے پاس آیا،آپ نے فرمایا: تونے اُس پرسواری کر کے بیچ کی اجازت دے دی ہے۔

( ٢٣٠٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً فَهَزَلَهَا ، ثُمَّ وَجَدَّ بِهَا عَيْبًا، قَالَ : يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَعَهَا مَا بَيْنَ الْهُزال إلَى السَّمَنِ.

(۲۳۰۰۴) حضرت تھم اُسٹخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے جانور خریدا پھراُس کولاغر کردیا پھراس میں عیب پایا ، آپ نے فرمایا: اُس کووا پس کردے گا اور موٹے اور کمزور جانور کی قیمتوں میں جوفرق ہے وہ بھی واپس کرے گا۔

## ( ٣٧٦ ) الشَّاهِ رَانِ يَشْهَدَانِ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا

## دوگواہ گواہی دیں پھراُن میں سے ایک رجوع کر لے

( ٢٣٠.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی حَصِینٍ : أَنَّ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عِنْدَ شُرَیْحٍ ، فَأَمْضَی الْحُکْمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَلَمْ یَقُبَلْ شُرَیْحٌ رُجُوعَهُ.

(۲۳۰۰۵) حضرت ابوحمین سے مروی ہے کہ دوآ دمیوں نے حضرت شریح کے پاس گواہی دی، آپ نے حکم نافذ فرمادیا، پھراُن میں سے ایک گواہ نے گواہی سے رجوع کرلیا، تو حضرت شریح نے اُس کے رجوع کو قبول نے فرمایا۔

( ٢٣٠.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ :الْحُكُمُ لَا تُرَدُّ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :تُرَدُّ.

(۲۳۰۰۱) حضرت علم فرماتے ہیں فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ فیصلہ واپس لے لیا جائے گا۔

( ٢٣٠٠ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ رَجَعَا جَمِيعًا ، فَحُكِمَ

(۷۰۰-۲۳) حضرت سے مروی ہے کہ دوگواہ گواہی دیں، پھروہ دونوں رجوع کرلیں، جبکہ تھم نافذ ہو چکا ہوتو فرماتے ہیں کہ تھم ردکر دیا جائے گا۔

( ٢٣٠.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ : أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ ، فَجَاءَ فَرَجَعَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ فَبِلْنَا شَهَادَتَك.

(۲۳۰۰۸) حضرت ابوحسین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت شریح کے پاس آ کر گواہی دی، پھروہ دوبارہ آیا اور گواہی سے رجوع کرلیا، حضرت شریح نے فرمایا: ہم آپ کی شہادت قبول کر کیے ہیں۔

( ٢٣٠٠٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ :إِذَا مَضَى الْحُكُمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ ، وَيُغَرَّمُ الشَّاهِدُ إِذَا رَجَعَ. ( ٢٣٠٠٩ ) حضرت سفيان فرماتے ہيں كہ جب تھم جارى ہوجائے تو گوائى بھى جائز ہوگى اورا گر گوائى سے گواہ رجوع كرے تو أس كو

ضامن بنایا جائے گا۔

## ( ۳۷۷ ) الْقُومُ يَشْتَرِ كُونَ فِي الزَّدْعِ كَيْحُهُ لُوكَ زِراعت مِين شريك ہوں

( ٢٢٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنُ وَاصِلِ بُنِ أَبِي جَمِيلٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ رَهُطٍ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَرْعٍ ، فَقَالَ أَحَدُّهُمْ : قِيَلِى الْأَرْضُ ، وَقَالَ الآخَوُ : قِيَلِى الْفَدَّانُ ، وَقَالَ الآخَوُ : عَلَى الْعَمَلُ ، فَلَمَّا اسْتُحْصِدَ الزَّرْعُ تَفَاتُوا فِيهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى ، وَقَالَ الآخَوُ : عَلَى الْعَمَلُ ، فَلَمَّا اسْتُحْصِدَ الزَّرْعُ تَفَاتُوا فِيهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْهَذَانِ شَيْئًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبُذُرِ ، وَأَلْغَى صَاحِبَ الأَرْضِ ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ شَيْئًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبُذُرِ ، وَأَلْغَى صَاحِبَ الأَرْضِ ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ شَيْئًا مَعْمُ لِي السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبُذُرِ ، وَأَلْغَى صَاحِبَ الأَرْضِ ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ شَيْئًا مَعْمُ مِنْ وَصِيْوِ . فَقَالَ : لَهَذَا الْخَدِيثُ أَوْمِ ، قَالَ وَاصِلٌ : فَحَدَّنُت بِهِ مَكُحُولًا ، فَقَالَ : لَهَذَا الْحَدِيثُ أَنِهُ مِنْ وَصِيْفٍ .

قَالَ وَكِيعٌ :أَحَبُّ من الزَّرُعِ إلَيْنَا التِّجَارَةُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالطَّعَامِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ. قَالَ وَكِيعٌ :وَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ جَانِزًا ، لأَنَّ النَّاسَ يَعْمَلُونَ بِهِ.

(۱۳۰۱۰) حفرت مجاہد سے مروی ہے کہ آنخضرت مُرِافَقَعَۃ کے دور میں چارآ دمیوں نے زراعت میں اشتر اک کیا ،ان میں سے ایک نے کہا: زمین میری طرف سے ، چوتھے نہ کہا: کام نے کہا: زمین میری طرف سے ، دوسرے نے کہا: بیل میری طرف سے ، تیسرے نے کہا: واندمیری طرف سے ، چوتھے نہ کہا: کام سارا میرے ذمہ، جب کھیتی تیار ہوگئی تو وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آنخضرت مُرافَقَعَۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علائیلا نے داندوالے کے لئے کھیتی ، زمین والے کے لئے بھوسا، بیل والے کے لئے بچھ معلوم حصد اور کام کرنے والے کے لئے ہم

دن کے حساب سے ایک درہم مقرر فرماویا۔

حضرت مکول پرتیمیز فرماتے ہیں کہ بیر حدیث مجھے نوکر سے (غلام) زیادہ پہند ہے، حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہمیں زراعت سے زیادہ سونے اور جاندی اور کھانے کی تجارت پہند ہے۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ مزارعت بالنصف ، ثلث اور ربع بھی جائز ہے کیونکہ لوگ ( بکثر ت ) ہیہ کرتے ہیں۔

# ( ۳۷۸ ) مَنْ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَغْتَرِقَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَغْتَرِقَا بِالْخِيارِ مَا لَمْ يَغْتَرِقَا بِالْعَ اور مشترى جب جدانه مول أن كواختيار ب

( ٢٢.١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُيعَانِ بِالْحِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ . (مسلم ٣٦- ابن حبان ٣٩١٣)

(۲۳۰۱۱) حَفَورًاقدس مَرَافَتَ فَعَ ارشاد فرمایا: بیج کرنے والوں کوالگ ہونے سے پہلے اختیار ہے،الاید کدان کی بیج میں خیار کی شرط ہو ( تب افتر ال کے بعد بھی ان کوخیار ہوگا )۔

( ٢٢.١٢ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّفَا.

(احمد ٣/ ٣٠٢ ابن حبان ١٩٠٣)

(۲۳۰۱۲)حضوراقدس مِزْنَصَعُ فِي إرشاد فرمايا: بالع اورمشتري كوجدا بونے سے پہلے تك اختيار بــ

( ٢٣.١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جَيْمِيلِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ ، عَنْ أَبِي بَرُزَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

(ابوداؤد ۳۲۵۱ ابن ماجه ۲۱۸۲)

(۲۳۰۱۳)حضورا قدس مَلِفَظَيْحَ السال طرح مروى بـ

( ٢٢-١٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أيوب بْن عُتُبَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا مِنْ بَيْعِهِمَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا خِيَارٌ. (ابن حزم ١٣١٤)

(۲۳۰۱۳) حضورا قدس مَلِقَظَیْمَ نِے ارشاد فرمایا: بیج کرنے والوں کو جدا ہونے تک اختیار ہے یا یہ کہان کے درمیان کوئی خیار شرط وغیرہ ہوں

﴿ مُعِنْفَ ابْنَ الْيَ شِيهِ مَرْجُ (جُلُو٢) ﴿ مُعِنْفَ ابْنَ الْيَهِ عِيمَ (جُلُو٢) ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ( ٢٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ ، قَالَا :قَالَ رَسُولُ

(۲۳۰۱۵)حضورا قدس مُؤَفِظَةً نے ارشاد فر مایا: تع کرنے والوں کواختیار ہے جب تک کدوہ راضی ہوکرا لگ ندہو جا کیں۔

( ٢٣.١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّفَا.

(۲۳۰۱۱) حضورا قدس مَؤَفَقَعُ أِنه ارشاد فرمايا: رَجِي كرنے والوں كوالگ ہونے سے قبل اختيار ہے۔

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّفَا عَنَّ رِضًا.

( ٢٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُوَيْحٍ ، قَالَ :الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. (۲۳۰۱۷) حفرت شریح سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢.١٨ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بِرْذُوْنًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّفَا ، فَقَصَى الشُّعْبِيُّ أَنَّهُ قَدُ وَجَبَّ عَلَيْهِ ، فَشَهِدَ عِنْدُّهُ أَبُو الضُّحَى ، أَنَّ شُويَحًا أُتِيَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَدَّهُ

عَلَى الْبَانِعِ ، فَرَجَعَ الشَّعْبِيُّ إِلَى قُوْلِ شُرَّيْحِ. (۲۳۰۱۸) حضرت فعمی سے مروی ہے کہ ایک مخص نے دوسرے سے ایک گھوڑ اخریدا، پھراس نے الگ ہونے سے قبل واپس کرنا چاہا، کیکن حضرت شعبی نے بیچ کواُس پرلازم قرار دِیا،توابوالفٹی نے آپ کےسامنے گواہی دی کہ حضرت شریح کے پاس بھی ایسا مسئلہ

آیا تھا،آپ نے بائع پر مبیع کوواپس کردیاتھا۔حضرت معنی نے حضرت شریح کے قول کی طرف رجوع فرمالیا۔ ( ٢٣٠١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ

يَتَفَرَّقًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَاعَ انْصَرَفَ لِيُوجِبَ الْبَيْعَ.

(۲۳۰۱۹) حضرت ابن عمر مزالتُهُ ارشاد فر ماتے ہیں کہ تئے کرنے والول کو جدا ہونے تک اختیار ہے۔حضرت ابن عمر ڈاپٹنے جب بیع

کرتے تو وہاں سے پھر جاتے (الگ ہوجاتے) تا کہ بیٹے نافذ ہوجائے۔ ( ٢٢.٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّي ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْبَيّْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا.

(۲۳۰۲۰) حفرت شریح فر ماتے میں کہ نے کرنے والوں کوجدا ہونے تک اختیار ہے۔

( ٢٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

(۲۳۰۲۱) حضرت سعید بن المسیب سے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٣٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحُوص ، عن عبد العزيز بْنِ رفيع ، عن ابن أبى مليكة ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا.

(۲۳۰۲۲)حضوراقدس مَلِلْقَيْجَ بِي بهي الى طرح مروى ب-

## ( ٣٧٩ ) مَنْ كَانَ يُوجِبُ الْبَيْعَ إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ

جوحضرات محض تکلم ہے ہی بیچ کولازم قرار دیتے ہیں (یعنی مجلس سے جدا ہونا ضروری نہیں ہے)

( ٢٢.٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ.

(۲۳۰۲۳) حضرت شریح فر ماتے ہیں کہ جب خریداری کی بات کمل ہوگئ تواب بیچالازم ہوگ۔

( ٢٢.٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ يَنِى كِنَانَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ .

(٢٣٠٢٣) حفرت عمر جانو ارشادفر مات بيل كرنج يا توصفقد بي يا چرخيار بـ

( ٢٣.٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا.

(۲۳۰۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بچے نافذ ہوجائے گی اگر چدوہ الگ نہ بھی ہوں۔

( ٣٨٠ ) الرَّجُلُ يَقُولُ إِنْ بِعْتُك غُلاَمِي فَهُوَ حُرُّ

کوئی مخص اگریوں کے کہ اگر میں نے اپناغلام مجھے فروخت کیا تو آزاد ہے

( ٢٣.٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنْ بِعْتُك غُلَامِي فَهُوَ حُرٌّ ، وَقَالَ الآخَرُ :إِنِ اشْتَرَيْتُه فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ :يَعْتِقُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لَأَنَّهُ حَنِثَ قَبْلَهُ.

(۲۳۰۲۱) حضرت حسن ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا: اگر میں نے اپناغلام مجھے فروخت کیا، تو وہ آزاد ہے،

دوسرے نے کہا:اگر میں نے اُس کوخریدا تو وہ آزاد ہے۔ فرمایا بائع کی طرف ہے آزاد شار ہوگا کیونکہ دہ پہلے جانث ہواہے۔

( ٢٢.٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هُوَ حُرُّ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لَأَنَّهُ حَنِكَ أَوَّلَهُمَا.

(۲۳۰۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ بائع کی طرف ہے آزاد ہوگا کیونکہ وہ ان دونوں میں پہلے جانث ہوا ہے۔

( ٣٨١ ) فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

بيع محا قلهاور بيع مزابنه كابيان

محاقلہ کہتے ہیں کہ زمین کو گندم کے بدلے کرایہ پر دینا، اور مزاہنہ بولتے ہیں کی ہوئی تھجوروں کی درخت پر لگی ہوئی

کھجوروں کے ساتھ زیع کرنا۔

( ٢٢.٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (ابوداؤد ٣٣٩٣ـ ابن ماجه ٢٢٦٧)

(٢٣٠٢٨)حضوراقدس والفظافية في عاقلداور عمرابد عضع فرماياب

( ٢٢.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (مسلم ٨٢- أبوداؤد ٣٣٩٨)

(۲۳۰۲۹) حضورا قدس مِيرَافِقَةَ السي الرح مروى ب-

( ٢٣.٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهُلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَرَخَّصَ فِى الْعُرِيَّةِ أَنْ تُبُاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطُبًا.

(بخارى ١٩١٦ـ مسلم ١٨٥٠)

(۲۳۰۳۰) آنخفرت مَنْفِظَةُ نے بھلول کی تھجور کے ساتھ بیچ کرنے کومنع فرمایا ہے، اور عربیہ کی اجازت دی ہے، (عربیہ کہتے ہیں تھجور کے درخت کسی کو کھل کھانے ہے۔ اور کا مالک تازہ تھجور کھائے۔

( ٢٣.٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (بخارى ٢١٨٠ـ احمد ١/ ٢٢٣)

(٢٣٠٣) ٱنخضرت مِّرَافِقَاكَةً ن يَع محا قله اورئيع مزابنه مع فرمايا ٢٠-

( ٢٢.٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى بُشَيْرُ بُنُ يَسَارٍ مَوْلَى يَنِى حَارِثَةَ ، أَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بُنَ أَبِى حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ النَّمَرُ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ. (بخارى ٣٣٨٣ـ مسلم ١١٥٠)

(۲۳۰ اس) آنخضرت مِنْفِقِيَّةَ نِيْع مزابنه منع فرمايا ہے، سوائے اصحاب عرايا کے، اُن کو اِس کی اجازت دی تھی کہ پھلوں کے ساتھ مجور کی تیع کریں۔

( ٢٣.٣٣ ) جُذَّنَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، فَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ ، وَالْمُزَابَنَةُ فِي النَّخُلِ

(بخاري١٤٦٦ مسلم ١١٤٩)

(٢٣٠٣٣) آنخضرت سَلِّفَظَةَ نِي مَا قلداور مزابند سے منع فرمایا ہے۔ محا قلد کھیتی میں ہوتا ہے اور مزابنہ کھجوروں میں۔ ( ٢٣٠٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (مسلم ١١٢٩ ترمذي ١٢٢٣)

- (٢٣٠٣٨) آنخفرت مُؤَفِّقَ أَن يع محا قلدادر مزابنه سيمنع فرمايا-
- ( ٢٧.٣٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ بِالتَّمْرِ . (مسلم ١١٧٤ احمد ٢/٨)
  - (٢٣٠٣٥) آنخضرت مُؤَفِيْكُمْ نِ تَعِلُول كي هجورك بدل بَيْ كرنے سے منع فر مايا ہے۔
- ( ٢٣.٣٦ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُبَينة ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :بِغْت مَا فِى رُؤُوسِ النَّخُلِ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ ، فَسَأَلْت ابْنُ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّاأَنَّهُ قَدُ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا. (احمد ٢/ ١١- حاكم ٣١٥)
- (۲۳۰۳۱) حضرت اساعیل الشیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے درختوں کے سروں کواس شرط کے ساتھ فروخت کیا کہ اگر زیادہ ہوئے تو اُن کے اور اگر کم ہوئے تو اُن پر ہیں، پھر میں نے حضرت ابن عمر وہ اُٹھ سے اِس کے متعلق سوال کیا؟ آپ جھ ٹھ نے فرمایا: آنخضرت مُرِّاتِ کُھُے ہِ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صرف عرایا میں اِس کی اجازت دی ہے۔
- ( ٢٣.٣٧ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
  - (٢٣٠٣٧) أتخضرت مُرَافِينَ أَن عَلَى الله اورمزابد سمنع فرمايا بـ
  - ( ٢٣٠٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ ، الْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ كَالْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ.
    - (۲۳۰ ۳۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ محا قلہ بھتی میں ایسا ہی ہے جیسے مزابنہ تھجور میں۔
- ( ٢٣.٢٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :حَلَّثِنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَائِنَةِ. (ترمذى ١٣٠٠ـ أحمد ٥/ ١٨٥)
  - (٢٣٠٣٩) آنحضرت مَزْفَعَيَّةً ني تع محا قلدادر مزابند عضع فرمايا
- ( ٢٣.٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّحْلِ مُكَايَلَةً ، قَالَ :إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ أَوُّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلَا بَأْسَ.
- (۲۳۰۴۰) حضرت ابن عباس بخافی ہے یو چھا گیا کہ مجور کی دوسری مھبوروں کے بدلہ میں بچے کرنا جو درخت پر گئی ہوتو کیسا ہے؟
  - انہوں نے جواب دیا کہ اگر دونوں تھجوروں کے مابین دیناریا دراہم بھی رکھے جا کیں تب جائز ہے۔
- ( ٢٣.٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ التَّمَرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ مَكِيلَةً إِذَا كَانَ فِيهِ عَشَرَةً دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارِ .

(۲۳۰۴۱) ابن عباس فرماتے ہیں کہ درخت پر گئی تھجوروں کو کیل کی ہوئی تھجوروں سے بدلنا جائز ہے۔ جب کہ اس میں دس درہم یا وینارر کھ دیئے جائیں۔

( ٢٣.٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهُزَابَنَةِ. (مالك ٣٣)

(٢٣٠ ٣٢) حضورا قدس مَلِ الصَّحَافِيَ فَي مِنْ مِزاينه مِنْ عَلَم مايا-

( ٢٢.٤٢) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْنَا تَفْسِيرَ الْمُزَابَنَةِ اشْتِرَاءُ مَا فِي رُوُّوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَافَلَةُ : اشْتِرَاءُ مَا فِي رُوُّوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَافَلَةُ : اشْتِرَاءُ مَا فِي السُّنْجُلِ بِالْمِعْنُولِ فِي بُسْتَانِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ النَّخْلَةُ يَرِثُهَا أَوْ يَشْتَرِيهَا فِي بُسْتَانِ الرَّجُلِ . مَا فِي السُّنْجُوروں الرّبَعْلِ الرّبُحل اللّهِ بَالْمِعْرِ عَلَى اللّهُ بَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ بَالْمُولِ اللّهُ بَالْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ مُولَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ

### ( ٣٨٢ ) الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِينَةً وَالنُّرَةُ بِالْحِنْطَةِ نَسِينَةً

گیہوں کو تھجور کے بدلے ادھار فروخت کرنا، گھاس پوس کو گندم کے بدلے ادھار فروخت کرنا ( ۲۲.۶۶) حَدِّثْنَا وَکِیعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ، عَنْ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ فِی الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِیئَةً: رِبًا.

(۲۳۰ ۳۳۷) حضرت ابن عباس دایش نے ارشا دفر مایا: گندم کو مجبور کے بدلے ادھار فروخت کرنا سود ہے۔

( ٢٢.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حِدَّثَنَا إبراهيم بن يزيد، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ كَرِهَ مُدَّى ذُرَةٍ بِمُدَّ حِنْطَةٍ نَسِينَةً.

(۲۳۰۴۵) حضرت جابر دہانو دوشخی بوسدگی ایک منحی گندم کے مقابلہ بیع کو نابسند کرتے ہیں۔

( ٣٨٣ ) الرَّجُلُ يَشْتَرِى الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ

## کوئی مخض چیز کواس شرط پرخریدے کہ پہلے اس کود کیھے گا

( ٢٣.٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :اشْتَرَى عُمَرٌ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا ، وَاسْتَوْجَبَهُ عَلَى إِنْ رَضِيَهُ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرٌ رَجُلًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَعَطِبَ الْفَرَسُ ، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا شُرَيْحًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ :سَلِّمُ مَا ابْنَعْت ، أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْت ، فَقَالَ لَهُ :قَضَيْت بِمُرَّ الْحَقِّ.

قَالَ زَكْرِيًّا : قَالَ عَامِرٌ : وَبَعَثُهُ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ ، وَبَعَثَ كَعْبَ بْنَ سُورٍ عَلَى قَضَاءِ الْبُصْرَةِ.

هي مسنف ابن الي شيرم ( جلد ٢) ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ (۲۳۰۲۷) حفرت عامرے مروی ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص سے گھوڑ اخریدا،اور فرمایا اگرتو راضی ہو گیا تو شن مجھ پر لازم ہو جائے گا ،وگرنہ ہمارے درمیان بیج نہ ہوگی ،حضرت عمر دہاٹیؤنے اپنے سامنے اُس پرایک شخص کوسوار کیا،گھوڑا جلدی تھک گیا ،حضرت شرت کواُن کے درمیان حاکم بنایا ،حضرت شرح نے حضرت عمر جواٹھ سے فر مایا: جوآ پ نے خریدا ہے وہ سپر دکر دویا جوآپ نے لیا ہے وہ واپس کردو،حضرت عمرنے اُن سے فر مایا: آپ نے کڑو ہے تا کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ اُن کو کوفہ کے قضاء کے لئے اور حضرت کعب بن سور کو بھرہ کے قضاء کے لئے بھیجا۔

( ٢٣٠٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ: فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، وَقَطَعَ النَّمَنَ ، فَمَاتَتُ ، فَضَمَّنَهُ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ.

(۲۳۰۴۷) حفرت سلمان بن ربیداً س محف کے متعلق فرماتے ہیں کدایک محف نے دوسرے سے اس شرط پر سامان خریدا کہ اُس کو د کچھے گا،اور پھرٹمن کوابھی ادانہیں کیااور وہ ہلاک ہوگیہ ۔حضرت سلمان بن ربیعہ نے اُس کوضامن بنایا۔

( ٢٢.٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَمَاتَتُ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْمُشْتَرِى.

(۲۳۰۴۸) حضرت عامراً سفخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ آ دمی اس شرط پرسامان خریدے کہ اُس کودیکھے گا، پھروہ ہلاک ہوجائے، فرمایا:مشتری ضامن ہوگا۔

( ٢٣.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَضْمَنُ الْمُشْتَرِى إذًا كَانَ بِالْخِيَارِ.

(۲۳۰۴۹) حفزت حسن فرماتے ہیں کدا گر خیار ہوتو مشتری ضامن ہوگا۔

( ٢٢٠٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَهُولُ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَهَلَكَ مِنْ عِنْدِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ سَمَّى النَّمَنَ ، فَهُو لَهُ ضَامِنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى النَّمَنَ ، فَهُوَ فِيهِ مُؤْتَمَنَّ .

(۲۳۰۵۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر کوئی مخص خیار کے ساتھ سامان خریدے، پھروہ اُس کے پاس ہلاک ہوجائے ،اگر تو اُس نے تمن مقرر کردیا ہے تو وہ ضامن ہوگا ،اورا گرنمن مقرر نہیں کیا تو وہ امانت دار ہے۔ (امانت پر ضمان نہیں آتی )۔

( ٢٣-٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ فَمَاتَتِ السَّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرى شَيْءٌ.

وَقَالَ سُفْيَانُ : يَضْمَنُ الْقِيمَةَ.

(۲۳۰۵۱) اگر بیج میں بائع کوخیار ہو پھر سامان مشتری کے پاس ہلاک ہوجائے تو اُس پر پچھ بھی لازم نہ ہوگا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اُس پر قیمت لازم ہے۔

### ( ٣٨٤ ) الرَّجُلُ يَسَأَلُ عندك الشَّهَادَةَ ؟ فَيَقُولُ لاَ

## کو بی شخص پو چھے کہ تیرے پاس گواہ ہیں؟ وہ کہے کہ ہیں

( ٢٢.٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ :عِنْدَك شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ :لَا ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ ، قَالَ :هَى جَائِزَةٌ.

(۲۳۰۵۲) حضرت عامر ہے مروی ہے کہا گر کوئی مخص دوسرے سے بوجھے تیرے پاس گواہ ہیں؟ وہ کیے کنہیں \_ پھروہ خود آ کر اس کے حق میں گواہی دے۔انہوں نے جواب دیا کہ بیگواہی جائز ہے۔

( ٢٣.٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : شَهِدَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ بِشَهَادَةٍ عِنْدَ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ لِرَجُلِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَذْكُرُهُ شَيْئًا فِي شَهَادَتِهِ ، فَيَقُولُ : لَا أَذْكُرُهُ ، وَلَا أَخْفَظُ إِلَّا هَذَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَذَكَرَ وَالْقُومُ قُعُودٌ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَأَلِنِي شَيْئًا فِي شَهَادَةٍ كُنْت لَا أَذْكُرُهُ لَهُ ، وَإِنِّي قَدْ ذَكَرُته وَانَا أَشْهَدُ أَنَّ مَا قَالَ حَقْ وَأَنَا أَشْهَدُ بِهِ.

(۲۳۰۵۳) حفرت جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محمد حضرت ابان بن عثان کے پاس ایک شخص کی گواہی کے لئے حاضر ہوئے ،اُس شخص نے آپ کو گواہی ہیں ایک بات یاد دلائی ،آپ فرمانے لگے کہ مجھے یا ذہیں آر ہااور میں نے اِس کے علاوہ یا دبھی نہیں کیا ، پھر نظے اور آپ کو یاد آگیا ابھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔آپ نے فرمایا: اس نے مجھے سے گواہی کے متعلق کچھ سوال کیا تھا جو مجھے یا ذہیں تھا اور اب مجھے یاد آگیا ہے ، میں گواہی دیتا ہوں جواس نے کہاوہ سے ہوار میں اُس پر گواہی دیتا ہوں۔

### ( ٣٨٥ ) فِي بَيْعِ الْمُكَاتَب

### مكاتب كي بيع كابيان

( ٢٣٠٥٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ. ( ٢٣٠٥٣ ) حفرت ابن مسعود والشُّوم كا تب كي نَعِ كونا پيندگرتے تھے۔

( ٢٣.٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَىء مِنْ مُكَاتَيَتِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِنْقَهُ ، وَلَا يُبَاعُ لِلرِّقِ

ر کہ ۲۳۰۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب پر بدل کتابت باتی ہواور جس سے فریدا تھا اُس کوفر وخت کیا جائے ،اور اُس

کوآ زادکرنے کا ضامن بنایا جائے ،تو کوئی حرج نہیں ،غلامی کے لئے اُس کوفر دخت نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٢.٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيّ

﴿ مَصْفَ ابْنَ الْيَشِيمِ ثَرِجُ ( جَلُولا ) ﴿ ﴿ كُلُّ مَا اللَّهِ مِنْ ابْنَ الْيَشِيمِ ثَرِجُ ( جَلُولا ) ﴿ ﴿ كُنَّا اللَّهِ مِنْ النَّالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْتَرِيهَا عَلَى أَنَّ وَلَانَهَا لِمَوَالِيهَا؟ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَغْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

(٢٣٠٥٦) حفرت عائشے مروى ہے كد حفرت بريره جو مكاتبة تعين، ميرے پاس آئيں تو ميں نے آنحضرت مُؤَفِّقَ ہے

دریافت کیا کراگر میں اِس کوخریدلوں تو کیا اِس کی ولاء اِس کے آتا کو ملے گی؟ آپ مِنْ اَشْتَکَا اَمْ اِنْ اِس کوخرید کرآزاد کردو، ولاء اُس کو ملتی ہے جو آزاد کرے۔

### ( ٣٨٦ ) فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ إِذَا مَاتَتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا

مكاتبه باندى فوت موجائے اوراُس يرجهي بدل كتابت باقي موتواس كے بچوں كاتكم .....

( ٢٣.٥٧ ) حَلََّتُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ :أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ

بِي مُكَاتِيَتِهَا ، ثُمَّ مَاتَتُ ، فَسُنِلَ عَنْ ذُلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمْهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا أَذَيَا عَنَقَا.

(۲۳۰۵۷) حفرت ابن الی ملیکہ ہے مروی ہے کہ ایک عورت (لونڈی) ہے کتابت کی گئی۔ پھراُس نے حالتِ کتابت میں دو بچے جے ۔ پھراُس کا انتقال ہوگیا ، اُس کے متعلق حضرت عبد اللہ بن زبیر جن فویسے دریافت کیا گیا ؟ آپ نے فرمایا: اگر اُس کی اولا داپی

سے۔ پر ان مانسان ہوئی، ان کے میں صرف مبداللد بن رہیر میں ہوئے ہے دریافت کیا گیا؟ آپ والدہ کی کمابت پرقائم رہنا جا ہیں تو اُن کواجازت ہے، جب وہ ادا کریں گے تو آزاد ہوجا کیں گے۔

والدول عابت بها مرجماع بي وان واجارت عن بجب ووادا كريل عيو اراد بوج في اليائية بما نواته من المائية بما يُوتفون بعِنْقِها وير فُون برِ فَها ،

﴿ ١١٠٥ عَدُلُنَا لَمُعَدِينًا مُعَنَّ لَمُعِيرًا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَانْ أَرَّوا عَتَقُوا ، وَإِنْ عَجَزُوا أُرِقُواْ. فَإِنْ مَاتَتُ سَعُوا فِيمَا بَقِي مِنْ مُكَاتَكِتِهَا ، فَإِنْ أَذُّوا عَتَقُوا ، وَإِنْ عَجَزُوا أُرِقُواْ.

(۲۳۰۵۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مکا تبہ کے بیچے اُس کے مرتبہ میں ہیں، اُس کی آزادی کے ساتھ آزاد ہو جا کیں گے،اور

کریں گے اگر تو وہ ادا کردیا وہ آزاد ہوجا کیں گے ادرا گرادانہ کرپائے تو غلام رہیں گے۔

( ٢٧٠٥٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعُفَو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَلَدُه بِمَنْزِلَتِهِ فِي السَّعْيِ. يَعْنِي : الْمُكَاتَب. (٢٣٠٥٩ ) حفرت على وَهُو ارشاد فرمات مي كرمكاتب كي اولا دبهي بدل كتابت كي ادا يَكِي كي وَشْن مِس اي يَمْش بِدِ

### ( ٣٨٧ ) الْعُمْرَى ، وَمَا قَالُوا فِيهَا

### عمری کے متعلق جو دار دہواہے

العمرى بولتے ہیں كه آدى اپنا محمر كسى كودے دے چرجب دينے والا فوت ہو جائے تو وہ گھرور ثاءكى طرف اوٹ آتا

ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔

( ٢٢.٦٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ. (ابوداؤد ٣٥٥٣۔ نسانی ١٥٥٢)

(۲۳۰ ۲۰) حضرت زید بن ثابت و التي سے مروى ہے كم آنخضرت مَلِين الله تا عمرى والے مكان كوور ا ء كے لئے قرار دیا۔

( ٢٣٠٦١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمُرو ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ :أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ١٣٣٤)

(۲۳۰۶۱) حضرت طارق نے حضرت جابر دلاٹیؤ کی روایت کی بناء پرعمری والے مکان کاوارثوں کے لئے فیصلہ فر مایا۔

( ٢٢.٦٢ ) حَلَثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِلَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عُمْرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ. (ابن ماجه ٢٣٧٩ ـ نساني ٢٥٨٣)

(۲۲۰ ۲۲) حضورا قدس مَرْافِقَعَ فَيْ فِ ارشاد فرما يا عمري كي كوئي حيثيت نهيں ہے۔ جوگھر كسى كے حوالے كردے وہ أس كيلئے ہوگا۔

( ٢٣٠٦٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَغْمِرَهَا. (احمد ١/ ٢٥٠)

(٢٣٠ ٦٣) حضورا قدس مَثِرُ فَضَعَةَ فِي ارشاد فر ما يا عمري والا مكان جائز ہے ، أس كے لئے جس نے أس كوعمري كے طور برديا ہے۔

( ٢٢.٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعُمْرَى مِيرَاثُ لَاهْلِهَا أو جائزة لأهلها. (ترمذى ١٣٣٩ـ ابوداؤد ٣٥٣٣)

(۲۳۰ ۱۳) حضورا قدس مُنِلِقَ عَلَيْ أَنْ ارشادفر مايا عمرى والا مكان اس ميں رہنے والے كى ميراث ہے يا چرجائز فر مايا۔

( ٢٣٠٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ ابِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمْسِكُوا عَلَيْكُمُ أَمُوَالكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا ، فَمَنْ أُغْمِرَ عُمْرَى فَهِى سَبِيلُ الْمِيرَاثِ.

(مسلم ۲۷\_ احمد ۳/ ۳۰۲)

(۲۳۰ ۱۵) حضورا قدس مَلِفَظَةَ أَنْ ارشاد فرمایا: اپنے اموال کواپنے پاس ہی رکھوان کوعمری نہ بناؤ، جومکان کوعمری بنائے وہ میراث کے داستہ پر ہے۔

( ٢٣٠٦٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى فَهِىَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

(۲۳۰ ۹۶) حضوراقدس مَلِعَقَقَةَ نے ارشاد فرمایا: جس توعمری کے طور پر کوئی مکان مل گیا تو و واس کا ہے اور اُس کی و فات کے بعد اُس کے ورثاء کا۔ ( ٢٣.٦٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعُمْرَى مِيرَاثْ. (نساني ١٥٣٧ـ احمد ٥/ ١٨٩)

(٢٣٠ ١٤) حضورا قدس مُرَافِينَ فَي في ارشاد فرمايا عمري ميس بهي ميراث جاري موكى -

( ٢٢٠٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ ، قَالَ :كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ شُويْحِ إذْ أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ اِلَيْهِ فِي عُمْرَى جُعِلَتُ لِرَجُلٍ حَيَاتَهُ ، فَقَالَ :هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْنَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ يُنَاشِدُهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :لَقَدُ لَامَنِي هَذَا عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۳۰ ۱۸) حضرت سلمه بن کھیل فرماتے ہیں کہ ہم حضرت شریح کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے،لوگ اُن کے پاس عمری والے مكان كے لئے جواكي شخص نے زندگی كے لئے وقف كيا ہوا تھا ،آئے ،آپ نے فرمايا: بيأس كاما لك ہے أس كى زندگى اور أس كے مرنے ے بعد بھی ،جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ جھگڑ ااور بجو کرتے ہوئے آپ کی طرف متوجہ ہوا۔حضرت شریح نے فر مایا:اس مخض نے میری ایسے فیصلہ میں ملامت کی ہے جوحضوراس سے قبل کر چکے ہیں۔

( ٢٣.٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَيُّمَا رَجُلِ أَعْمِرَ عُمْرَى فَهِىَ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.

(۲۳۰ ۲۹) حضورا قدس مَلِفَظَيْظَ نِهُ ارشاد فرمایا: جس کوکوئی مکان عمری کے طور پرمل جائے تو وہ اس کا ہے۔وہ جو جا ہے اس مکان کے ساتھ کرسکتاہے۔

( ٢٣٠٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : الْعُمْرَى بَنَاتٌ.

( ۲۳۰۷ ) حضرت علی جھانٹھ نے ارشا دفر مایا عمری والا مکان بھی گھریلوسا مان کی طرح ہی ہے ( یعنی پیجی ملکیت ہے )۔

( ٢٣٠٧١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَاهُ أَعْوَامِيٌّ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنَ أَخِي نَافَةً حَيَاتَهُ ، فَنَمَتُ حَتَّى صَارِت إِبْلًا ، فَمَا توى فِيهَا ؟ قَالَ : هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إِنَّمَا جَعَلْتِهَا صَدَقَةً ، قَالَ : ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

(۲۳۰۷)حضرت ابن عمر دانٹو کے پاس ایک اعرابی آیا اورعرض کیا: میں نے اپنے بھینیج کوایک اونمنی کا بچددیا تھا اُس کی زندگی مجرکے لئے، اُس نے اُس کو پالا یہاں تک کہاب وہ بڑا اونٹ بن گیا ہے، آپ کی اُس کے بارے میں کیارائے ہے؟ فرمایا وہ زندگی اور مرنے کے بعد بھی أی کے لئے ہے۔اعرابی نے کہا پھر میں نے اُس کوصد قد کر دیا۔ فر مایا: پھرتویہ پہلے ہے بھی زیادہ تجھ ہے دور ہو گی۔(یعن واپسی کی کوئی راہبیں ہے)

( ٢٣٠٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السُّكْنَى؟ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنِ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عِسْرَانَ أَلْيْسَ كَانَ يُقَالُ :مَنْ مَلَكَ شَيْنًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ ومَوْتَه ؟ قَالَ :ذَلِكَ فِي الْعُمْرَى.

( ٢٣.٧٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :إذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّارَ حَيَاتَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ.

(٣٣٠٤٣) حَفْرت صَنْ فَرَاتَ بِي جَبُ وَ فَي حَفْلَ كَا وَرَدَى كَا فَرَدَ كَا مَرَ مَا وَهُ وَدَدَى اور مرنے كے بعد جى اُس كا ہے۔ ( ٢٣٠٤٣) حَدَّ فَنَا وَ كِيعٌ، قَالَ: جَانَهُ رَجُلٌ أَعْمَى يُخَاصِمُ ( ٢٣٠٧٤) حَدَّ فَنَا وَ كِيعٌ، قَالَ: جَانَهُ رَجُلٌ أَعْمَى يُخَاصِمُ فِي أَمَةٍ أُعْمِرَهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَضَيَّت عَلَى ، فَقَالَ : مَا أَنَا فَضَبُت عَلَى ، وَلَكِنْ فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ مَلَكَ شَيْنًا حَيَاتَهُ ، فَهُو لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْته.

(بيهقى ١٤٥ عبدالرزاق ١٢٨٨٠)

(۲۳۰۷۳) حفرت شرح کے پاس ایک نابین شخص باندی کے متعلق (اس کوعمری بنایا تھا) جھگڑا کرتے ہوئے آیا ، حفرت شرح نے جس نے اُس کوعمری بنایا تھا اُس کے حق میں فیصلہ فرمایا ، اُس شخص نے کہا آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا : میں نے تیرے خلاف فیصلہ نہیں دیا بلکہ آنخضرت مُلِاَنْتُ اَفِیْ نے فیصلہ فرما دیا تھا: جوزندگی بھر کے لئے کسی چیز کا مالک ہے وہ زندگی اور مرنے کے بعد اُس کی ہے۔

( ٢٣٠٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: إِذَا قَالَ هِي لَكَ حَيَاتِكَ فَهِي له حياته وَمَوْتَهُ. ( ٢٣٠٤٥ ) حضرت فعمى بيشيئ نے فرمایا جب کس نے بیکه کرمکان دوسرے کودیا که بیتا زندگی اب تیراہے تو بیمکان مرنے کے بعد مجھی اس کا ہوگا۔

( ٢٣.٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أُغْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ.

(۲۳۰۷۱) حضرت ابن عباس دایش نے ارشاد فرمایا: جس شخص کوعمری کے طور پر کوئی مکان مل گیا تو وہ گھر اُس کا اور اُس کے ورثاء کے لئے ہے۔

﴿ ٢٣.٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَبِي عُنْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْنًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أَعْمِرَهُ. (مسلم ٢٤- احمد ٣١٤/٣) (۲۳۰۷۷) آنخضرت مُنِرِ الْفِظِيَّةُ نے ارشادفر مایا: اے انصار کے لوگو! اپنے مکانوں میں رہواُن کوعمری ندینا وَ، جو مخص کسی چیز کوعمری بنا دیتو وہ اس مخص کا بی ہوگا کہ جس کوعمری کے طور پر دے دیا گیا۔

( ٢٣.٧٨ ) حَذَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعُمْرَى جَانِزَةٌ لَأَهْلِهَا.

(احمد ۲/ ۹۲ ابویعلی ۲۳۳۱)

(۲۳۰۷۸) حضورا قدس مِنْفِظَةَ فِي ارشاد فرمایا :عمری والا مكان اس میں رہنے والوں کے لیے استعمال كرنا جائز ہے۔

( ٢٣.٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لَهُ وَيُعَقِبِهِ بَتْلَةً ، لَيْسَ لِلْمُعْطِى فِيهَا شَرُطٌ وَلَا ثُنْياً.

(بخاری ۲۲۲۵\_ مسلم ۱۳۳۲)

(۲۳۰۷۹) حضرت جابر دہائی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلْفِیْکیا ہے عمری کا فیصلہ اُس کے لئے فرمایا اور عقبہ کے لئے ، دینے والے کے لئے ، اُس میں کوئی شرط اور اسٹنا نہیں ہے۔ '

( ٢٢٠٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعُمْرَى جَانِزَةٌ لأَهْلِهَا ، أَوْ مِيرَاتٌ لِأَهْلِهَا.

(مسلم ۲۲ احمد ۲/ ۲۲۸)

( ۲۳۰۸۰) حضورا قدس مُؤْفِقَة في ارشادفر مايا: عمري والامكان ورثاء كے لئے نافذ ہے۔

( ٣٨٨ ) مَنْ قَالَ لِصَاحِبِ الْعُمْرَى أَنْ يَرْجِعَ

جوحضرات عمری والے کورجوع کرنے کا اختیار دیتے ہیں

( ٢٢.٨١ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : يَرْجِعُ صَاحِبُ الْعُمْرَى مَا دَامَا حَيَّيْنِ. (٢٣٠٨١) حفرت عَمَ اور حضرت حماد فرماتے بیں، جب تک عمری پردینے اور لینے والا دونوں زندہ ہوں اس وقت تک صاحب عمری رجوع کرسکتا ہے۔

### ( ۳۸۹ ) فِي الرَّقْبَى ، وَمَا سَبِيلُهَا رُقَى كابيان

زقعی کہتے ہیں ایک مخض دوسرے سے کہے کہ میں نے یہ گھر تھے ہبدکر دیا ہے اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہوگیا تو یہ میری

( ٢٢.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقْبَى، وَقَالَ: مَنْ أَرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ لَهُ. (نسانى ١٥٦٧- احمد ٢/ ٢٦) (۲۳۰۸۲) حضرت ابن عمر ول الفي سے مروى ہے كہ آنخضرت مِرافظة في قبل مان عضر مایا اور فرمایا: جس كورتنى كے طور بركوئى مكان مل میا تووہ ای کا ہے۔

( ٢٣.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا

\* تَيِحلُّ الرُّقْبَى ، فَمَنْ أُرْقِبَ رُفْبَى فَهِي فِي سَبِيلِ الْمِيرَاثِ. (ابوداؤد ٢٥٥٣ ـ عبدالرزاق ١٩٩١١) (۲۳۰۸۳)حضورا قدس مَرْفَظَةَ فِي ارشاد فرمایا: رقع حلال نہیں ہے۔جس کورتی میں کومکان مل جائے تو وہ میراث میں تقسیم ہوگا۔

( ٢٣.٨٤ ) حَدَّثَنَا ابن علية ، عن ابن أبي نجيح ، عن طاوس قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ رُقْبَي ، مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ لورثة المرقب.

(۲۳۰۸۴) حضورا قدس يَلِفَظَوَةً نے ارشاد فر مايا رقى كى كوئى حيثيت نہيں ہے۔جس كورتى كے طور بركوئى مكان مل جائے تووہ دينے والے کے در ٹاء کا ہوگا۔

( ٢٢.٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيع، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ. (۲۳۰۸۵) حفرت علی وفات نے ارشا وفر ما یا عمری اور وقعی کا تھم برابر ہے۔

( ٢٣.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ حَسَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :مَنْ أَغْمِرَ مُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَئَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِى أَعْمَرَهَا ، وَالرُّقْبَى مِثْلُهَا ، قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ :مَا الرُّقْبَى ؟ قَالَ :قَوْلُ الرَّجُلِ :هِيَ لِلآخِوِ مِنْي وَمِنْك.

(۲۳۰۸۷) حضرت مجابد ویشید ارشاد فرماتے ہیں جس مخص کوعمری کے طور پر مکان ال جائے تو وہ زندگی میں اس کا ہوگا اور مرنے کے بعداس کے در ثاء کو ملے گا۔ابیامکان واپس عمری میں دینے والے کونہیں ملے گا اور رقبی بھی اس کی مثل ہے۔ میں نے محامد میشین سے یو چھا کہ رقمی کا کیامطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رقمی کہتے ہیں کہ کوئی آ دی یوں کے کہ بیمکان ہم دونوں میں جوزیادہ دیر

( ٢٣.٨٧ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الرُّفْبَى وَالْعُمْرَى سَوَاءٌ ، قَالَ وَكِيعٌ :الْعُمْرَى وَالْهِبَةُ وَالْعَطِيَّةُ وَالنَّحُلَةُ إِذَا قُبِضَتْ فَهِي جَائِزَةٌ.

(۲۳۰۸۷)حفرت این عباس داین ارشاد فرماتے میں که عمری اور دفعی برابر میں۔

حضرت وكيع فرماتے ميں كه عمرى، مبه،عطيه اور قرضه يرجب قبضه كرليا جائے وہ نافذ ہوجا تا ہے۔

### ( ٣٩٠ ) فِي عَسب الْفُحُل

( ٢٣٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. (احمد ٢/ ٢٩٦ـ دارمي ٢٩٢٣)

(۲۳۰۸۸) حفرت ابو ہریرہ وہ اللہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِفَظَةَ نے سانڈ کو جفتی کے لئے دینے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢٣٠٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِى كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نُغْمٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :نُهِىّ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

(۲۳۰۸۹) حفرت ابوسعید خافزے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢.٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، قَالَ :كُنْتُ تَيَّاسًا فَنَهَانِي الْبَرَاءُ عَنْ عَسْبِي.

(۲۳۰۹۰) حضرت ابومعاذ فرماتے ہیں کہ ہم جروا ہے تھے،حضرت براء نے ہمیں سانڈ کوجفتی پر دینے ہے منع فر مایا۔

( ٢٣.٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ : مِنَ السُّحْتِ ضِرَابُ الْفَحْلِ وَمَهْرُ الْبَلِمِيِّ وَكَسُبُ الْحَجَّامِ.

(۲۳۰۹۱) حضرت ابو ہریرہ دوائش نے ارشاد فر مایا سایڈ کوجفتی کے لئے دینا، زانیہ کامبراور حجام کی کمائی حرام ہے۔

( ٢٣.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طُرْقِ الْفَحْلِ. (مسلم ١١٩٤ نسائي ٢٢٦٢)

(۲۳۰۹۲) حضرت جابر ولائت سے مردی ہے کہ آنخضرت مَافِقَةَ نے سائد کوجفتی پردینے سے منع فرمایا ہے۔

### ( ٣٩١ ) مَنْ رَحََّصَ فِي ذَلِكَ

### جن حضرات نے اِس کی اجازت دی ہے

( ٢٣.٩٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عِيسَى السَّغْدِيُّ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنَّ لَنَا تَيُوسًا نُوَاجِرُهَا ، قَالَ :لَا بَأْسَ مَا لَمْ تُحْلَبْ ، أَوْ تُبْسَر .

(۲۳۰۹۳) حفزت ولیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضزت حسن پیٹیؤ سے پوچھا: ہماری بکریاں ہیں ہم اُن کواجرت پر دیتے ہیں۔ فر مایا: جب تک دودھ نہ نکالے اور جفتی کے لئے نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢.٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ (لُمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذُ عَلَى ضِرَابِ الْفَحُلِ أَجُرًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِى إِذَا لَمْ تَجِدُ مَنْ يُطُرِقُكَ. ( ٦٣.٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :كَانُوا يَدُخُلُونَ عَلَى عَلْقَمَةَ وَهُوَ يُقْرِعُ غَنَمَهُ يَغْنِى يُنْزِى عَلَيْهَا النَّيْسَ وَيَغْلِفَ وَيَحْلُبُ.

(۲۳۰۹۵) حضرت المسیب بن رافع فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ کے پاس تشریف لے گئے ، تو جفتی کردائی جارہی تھی اور چارہ کھلار ہے تھے اور دودھ نکال رہے تھے۔

### ( ٣٩٢ ) مِنْ كَرِهَ أَنْ يُسْلَمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ

جوحفرات اِس کونا پیند کرتے ہیں کہ کیل شدہ چیز کی کیل شدہ کے ساتھ بیع سلم کی جائے

( ٢٣.٩٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلا يُسْلَمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ.

(۲۳۰۹۱) حضرت ایراہیم فرماتے ہیں کہ کیلی چیزوں کی کیلی چیزوں کے مقابلہ میں تھے سلم ندکی جائے اس طرح وزنی چیزوں ک وزنی چیزوں کے بدلے بچے سلم ندکی جائے۔

( ٢٣.٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا تُسْلِمُ طَعَاماً فِي طَعَامٍ ، وَلَا لَحْماً فِي لَحْمٍ ، وَكَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَانِمَةِ.

میں بھی سلم کی جائے گی۔البتہ وہ اس بات میں حرج نہیں سجھتے تھے کہ کھانے کی بھی سلم زندہ بکری کے ساتھ کی جائے۔

( ٢٣.٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا تَشْتَرِ شَيْنًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يكال إلَى أَجَلِ.

(۲۳۰۹۸) حضرت فعمی پیشید فرماتے ہیں کہ کیلی چیزوں کی کیلی چیزوں کے ساتھ سلم کرتے ہوئے مت فروخت کرو۔

( ٢٣.٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ :أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ.

(۲۳۰۹۹) حفرت حسن اور حفرت قاده کھانے کی کھانے کے بدلہ ملم کرنے کو ناپند کرتے تھے۔

( ٢٣١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ ، وَمَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ ، إنَّمَا هُوَ طَعَامٍ بِطَعَامٍ.

(۲۳۱۰۰) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ کیلی چیزوں کی کیلی چیزوں کے ساتھ اور وزنی چیزوں کی وزنی چیزوں کے ساتھ سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک بیکھانے کے بدلہ میں کھا ناوصول کرنا ہے۔

### ( ٣٩٣ ) الرَّجل يدُفَعُ المَال مُضَارَبَةَ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ

### کوئی شخص مال مضاربت اِس شرط پردے کہوہ ضامن ہے

( ٢٣٠٠ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَدُفَعُ إِلَى الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً أَنَّهُ ضَامِنٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِضَامِن.

(۲۳۱۰) حفرت عطاء سے اس مخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو کسی کو مال مضاربت اس شرط پر دے کہ وہ اس مال کا ضامن بھی ہوگاتو انہوں نے جواب دیا کہوہ ضامن نہیں ہوگا۔

( ٢٣١.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُلُّ شَوْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ ، فَهُوَ رِبًّا وَهُوَ فَوْلُ قَتَادَةً.

(۲۳۱۰۲) حفزت عکرمہ فرماتے ہیں کہ مضاربت میں ہرقتم کی شرط سود ہے۔اور یہی حضرت قتادہ کا قول ہے۔

( ٢٢١.٢ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ ، قَالَ : الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى صَمَانِهِ.

(٢٣١٠٣) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے دوسرے کو مال مضاربت دیا اور اُس کوضامن بنایا؟ آپ نے فر مایا: جونفع ہے وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا اور اُس کے ضان کی طرف التفات نہ کیا جائے گا۔

## ( ٣٩٤ ) فِي عَبْدِ الذُّمِّيُّ أَوْ أُمَتِهِ تُسْلِم

### ذی کاغلام یا باندی مسلمان ہوجائے

( ٢٢١.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : إِذَا كَانَ لِلْمُشْوِكِ مُمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ ، ٱنْتَزِعَ مِنْهُ فَيعَ لِلْمُسْلِمِينَ وَرُدَّ ثَمَنَّهُ عَلَى صَاحِيهِ.

(۲۳۱۰۳) حضرت عمر دانتونے ارشاوفر مایا:مشرک کاغلام اگرمسلمان ہوجائے ،تو اُس سے لے کروہ غلام مسلمانوں کوفروخت کردیا جائے گا اور اُس کائمن اُس کے مشرک آ قا کودے دیا جائے گا۔

( ١٣١٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُو بِبَيْعِ رَقِيقِ أَهُلِ الذُّمَّةِ إِذَا أَسْلَمُوا.

(٢٣١٠٥) حفرَت عربن عبدالعزيز ذميول ك غلامول كونج دين كاتكم فرات بي الروه اسلام لي تي سري من ويد المنام المن المن وي قيمَتها ، وَإِذَا ( ٢٣١٠) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَسْلَمَتُ أُمُّ وَلَدِ النَّصُورَانِي سَعَتُ فِي قِيمَتِها ، وَإِذَا

(۲۳۱۰۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر نصرانی کی ام ولد مسلمان ہو جائے وہ اپنی قیمت کی ادائیگی کی کوشش کرے گی ، اوراگر باندی اسلام لے آئے تو اُس کوفروخت کر دیا جائے گا۔

( ٢٣١.٧ ) حُلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذَّمِّيِّ فُرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ.

(۲۳۱۰۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر ذمی کا غلام مسلمان ہو جائے تو اُس کے اور اُس کے آ قاکے درمیان جدائی کر دی حائے گی۔

( ٢٣١.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَنْ كَانَ من فتيتهِمْ فَأَسْلَمَ ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَمَا اشْتَرَوْا مِنْ سَبْي الْمُسْلِمِينَ فَأَسْلَمَ بِيعَ فِي الْمُسْلِمِينَ.

(۲۳۱۰۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ذمیوں کے غلاموں میں سے جو مسلمان ہو جائے وہ آزاد ہو جائے گا ،اگر ذمی مسلمانوں کے کسی قیدی کوخریدلیں پھروہ مسلمان ہو جائے تو وہ غلام مسلمانوں کوفروخت کر دیا جائے گا۔

( ٢٣٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ عَبُدُ الذِّمِّيِّ رُفِعَ إِلَى الإِمَامِ فَبَاعَةُ فِى الْمُسْلِمِينَ ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ يَخْدِم مُسْلِمٌ كَافِرًا.

(۲۳۱۰۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر ذمی کاغلام مسلمان ہوجائے تو اُس کوامیر کے پاس لے جایا جائے گا اوراُس کومسلمانوں کو فروخت کر دیا جائے ،اوراُس کاثمن اُس کے آقا کودے دیا جائے گا۔

فروخت كروياجائه ،اوراُس كانتن أس كم قاكوور وياجائكا. ( .٢٢١١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتِ السَّنَةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَ كَافِرْ مُسْلِمًا.

(۲۳۱۱) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ سنت پختہ ہوچکی ہے کہ کافر مخص مسلمان کوغلام نہیں بنا سکتا۔

( ٣٩٥ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الشَّىءَ وَيَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهُ

جوح طرات اِس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ پچھ دے کراً سے زیادہ وصول کیا جائے

( ٢٣١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ ﴾ قَالَ : لَا تُعْطِ لِتَزْدَادَ.

(rrIII) حفزت ابراہیم قرآن پاک کی آیت ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِيرُ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں که زیادہ وصول کرنے کے لئے مت دے۔

( ٢٢١١٢) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: حدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِ مَةَ يَقُولُ: لاَ تُعْطِ الْعَطِيَّةَ فَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهَا. (٢٣١١٢) حفرت عكرمة فرماتے بين كدايه عطيه مت دے كه أس سے زياده وصول كرنے كا اراده ركھتا ہو۔ ( ٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ : ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمُوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾ قَالَ :هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً.

(٣٣١٣) حفرت ضحاك فرباتے بيں ك قرآن پاكى آيت ﴿ وَمَا آتَيْتُهُ مِنْ دِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمُوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾ فرمايا يه تخضرت يَزَافِقَيَّةً كُ لِحَ خاص تما۔

( ٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي قَوْلِهِ :﴿وَلَا تَمُنُنُ تَسْتَكُثِرُ﴾ قَالَ :لَا تَمْنُنْ عَمَلَكَ عَلَى رِبًا لِتَسْتَكْثِرَ عَلَى رَبِّك.

(۲۳۱۱۵) حفرت حسن الله کے ارشاد ﴿ وَ لَا تَمْنُنْ تَسْمَكُثِرُ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کدایے عمل پرزیادتی کی تمنانہ کر کہ تیرے عمل میں زیادتی ہو۔ عمل میں زیادتی ہو۔

( ٢٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَفِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا تَمُنَّنُ تَسْتَكُثِرُ﴾ قَالَ: لَا تُعْطِي شَيْنًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ.

(۲۳۱۱۲) حضرت ابن عمر دہنو قرآن کریم کی آیت ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُیْرُ ﴾ کے متعلق فرماتے میں کہ کوئی چیز دے کر اُس سے زیادہ طلب مت کر۔

( ٢٣١٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الرَّجُلُ يُعْطِى لِيُثَابَ عَلَيْهِ ، ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾.

(۱۳۱۷) حفرت سعیدین جبر بیشید فرمات بین که کوئی خف اس لئے دے که اُس پراُس کوزیادہ ملے وہ اِس تھم میں ہے ﴿ وَمَا آتَیتُمْ مِنْ دِبًا لِیَرْبُوا فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾

( ٢٢١١٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْهَذَايَا.

(۱۲۱۱۸) حضرت مجامد ویشاد فرماتے ہیں کہ ہدایا مراد ہیں۔

( ٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:كَانَ الرَّجُلُ يُعْطِي قَرَابَتَهُ لِيَكُثُرُ بِلَولِكَ مَالَهُ.

(۲۳۱۹)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا یک محض اپنے رشتہ دار کودیتا تھا تا کدأس سے زیادہ مال وصول کر ہے۔

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾ هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ المَعْرُوفِ الْتِمَاسَ النَّوَابِ. (۲۳۱۲) حفرت عکرمہ پیٹین فرماتے ہیں کہ ﴿وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًّا لِیَرْ بُوَا فِی أَمُوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْ بُوا عِنْدَ اللهِ ﴾ جو سے مرادوہ عطایا ہیں جولوگ آپس میں ثواب کی نیت سے لیتے دیتے ہیں۔

# ( ٣٩٦ ) فِي الإِذْنِ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ

#### بازار کی دکانوں میں جانے کی اجازت لینا

( ٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ إِذْنَّ.

(۲۳۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بازار کی دکانوں کے لئے اجازت ضروری نہیں ہے۔ (اجازت لیناضروری نہیں ہے)۔

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا فَتَحَ السُّوقِي بَابَهُ وَجَلَسَ ، فَقَدْ أَذِنَ.

(۲۳۱۲۲)حضرت صعبی بیشین فرماتے ہیں کہ جب د کا ندار درواز ہ کھول کر بیٹھ جائے ،تواجازت شار ہوگی۔

( ٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخِعِيُّ وَخَيْثَمَةُ وَأَصْحَابُنَا يُأْتُونَا فِي حَوَانِيتِ السُّوقِ فَلَا يَزِيدُونَ عَلَى أَنْ يَقُولُوا :السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ.

(۲۳۱۲۳) حضرت اعمش سے مروی ہے حضرت ابراہیم انتی اور حضرت ابراہیم نخعی، حضرت خیثمہ اور ہمارے اصحاب جب ہمارے پاس بازار کی دکان میں تشریف لاتے تو صرف السلام علیم فرماتے پھر داخل ہوجاتے۔

( ٢٣١٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ :أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ ؟ فَقَالَ :وَمَنْ يُطِيقُ مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيقُ؟

(۲۳۱۲۳) حفزت عکرمہ ہے کہا گیا کہ حفزت ابن عمر دہاؤ نے بازار کی دکانوں میں جانے کی اجازت لیتے تھے؟ فر مایا جس چیز کی حفزت ابن عمر دہاڑو طاقت رکھتے تھے اُس کی مطاقت کون رکھ سکتا ہے۔

( ٢٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْتِينِي فِي حُجْرَةِ بُرِّتِي فَيَقُولُ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ يَلِجُ.

(۲۳۱۲۵) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین میٹیلا ہماری دکان پرتشریف لاتے تو پہلے السلام علیمم فرماتے بھر داخل ہوتے۔

( ٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعَيْبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَأْتِى فِى بَيْتِ بُرِّتَى فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَلِجُ ؟ فَأَقُولُ : رَحِمَك اللَّهُ ، إِنَّمَا هِيَّ السُّوقُ ، فَيَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا خَلَا عَلَى حِسَابِهِ وَرُبَّمَا خَلاَ عَلَى الدَّرَاهِمِ يَتَفَقَّدُهَا. مسنف ابن ابی شیبرسر جم (جلد ۲) کی مسنف ابن ابی شیبرسر جم (جلد ۲) کی کناب البیوع والا فضیف کی مسنف ابن ابی شیبرسر جم (جلد ۲) کی میل میل کی ایس (۲۳۱۲ ۲) حضرت شعیب سے مروی ہے کہ حضرت ابوالعالیہ ورشی نظم والے کر میں تشریف لاتے تو بوچھتے کہ السلام علیم کیا میں داخل ہوجاؤں؟ میں نے عرض کیا اللہ آپ پر دحم فرمائے میتو بازار ہے! فرمانے گئے، بعض اوقات انسان اپنا حساب کر رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات درا جم کوشار کر رہا ہوتا ہے۔

( ٢٣١٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِى سُوقِ الْكُوفَةِ وَخِيَامٌ لِلْحَيَّاطَيْنِ مُقْبِلَةٌ عَلَى السُّوقِ مِمْ لَا يَكُنْ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ فِى مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ السُّوقِ مِمْ لَي مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ فِى مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ فِى مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَلِحُ ؟ ثُمَّ يَلِحُ.

(۲۳۱۲۷) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں حفرت مجاہد کے ساتھ کوفہ کے بازار میں تھا، درزیوں کے خیمے (چبوتر سے) بنوالر کا ، کے گھروں سے ملا ہوا جو بازار تھا اُس کے سامنے نصب تھے، آپ براٹھیڈ نے فرمایا حضرت ابن عمر تذاتید ان سے اس کی اجازت لیتے تھے۔ میں نے عرض کیا کس طرح کرتے تھے؟ فرمایا: وہ فرماتے تھے السلام علیم کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ پھر داخل ہوتے۔

( ٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بُنُ مُسْلِمِ الْفَزَارِيّ ، عَنْ دِرْهَمِ أَبِى عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ وَهُوَ فِى السُّوقِ ، فَاسْتَظَلَّ بِخَيْمَةِ الْفَارِسِيِّ ، فَجَعَلَ الْفَارِسِيُّ يَدُفَعُهُ ، عَنْ خَيْمَتِهِ وَجَعَلَ عَلِيٌّ يَقُولَ :إِنَّمَا أَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ ، فَأُخْبِرَ الْفَارِسِيُّ بَعْدُ أَنَّهُ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يَضُرِبُ صَدْرَهُ.

(۲۳۱۲۸) حضرت درهم ابوعبیدالمحار بی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی دہاؤی کو بازار میں دیکھا کہ بارش شروع ہوگئی، آپ ایک فاری کے خیمہ کے سایے میں کھڑے ہو گئے۔وہ فاری آپ کو دھکیلنے لگا۔علی دہاؤی فرمار ہے تھے کہ میں تو صرف بارش سے بچنے کے لیے یہاں رکا ہوں۔ بعد میں جب اس فاری کو پہتہ چلا کہ بیعلی دہاؤی تھے تو وہ اپنے سینہ پر ہاتھ مارنے لگا۔

## ( ۳۹۷ ) فِی شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الْعِتْقِ وَالدَّیْنِ وَالطَّلاَقِ آزادی، دین اور طلاق کے معاملات میں عورتوں کی گواہی کا حکم

( ٢٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَ أَتَيْنِ فِي عِنْقٍ.

(۲۳۱۲۹)حضرت شریح بیشیز آزادی کے معاملہ میں دوعورتوں کی گواہی قبول فرماتے ( جائز قرار دیتے ) تھے۔

( ٢٢١٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ ، إخْدَاهُمَا خَالَة. يَغْنِي :مَعْهُمَا رَجُلْ.

(۲۳۱۳۰)حضرت شرخ برتیجیا دوعورتوں کی گواہی عتق کے معاملہ میں قبول فر ما (جائز قرار فرما) لیتے تھے اگر اُن کے ساتھ ایک مرد بھی ہو۔

( ٢٣١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّسَاءِ

\_\_\_\_\_ فِى الْعَنَاقَةِ وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ. يَعْنِى :مَعَ الرَّجُلِ.

(rmm)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ آزادی ، دین اور وصیت میں جائز ہے۔

( ٢٣١٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ ﴿ الْكُتُّنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ

(۲۳۱۳۲) حضرت شریح عورتوں کی گواہی حقوق میں جائز قرار دیتے تھے۔

( ٢٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّسَاءِ إلَّا فِي الدَّيْنِ.

(۲۳۱۳۳)حفرت کمحول فر ماتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی دین کےعلاوہ معاملات میں جائز نہیں۔

( ٢٣١٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ :يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ. (٢٣١٣٣) حضرت ضحاك ويشيز عورتو كَ كوابى كوجا رَزقر اردية تتحد

( ٢٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَجُوزُ شَهَادَتَهُنَّ فِي الدَّيْنِ وَفِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

(٢٣١٣٥) حفرت حسن فرماتے ہیں كددين اور جو چيزيں ضرورى موں ان ميں دوعور توں كى گوا بى جائز ہے۔ ( ٢٦١٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّغْبِيَّ : أَتَجُوزُ

شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرُ أَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ ؟ قَالَ :نَعُمُّ.

(۲۳۱۳۷) حضرت مغیرہ بن سعید سے دریافت کیا گیا کہ طلاق کے معاملہ میں مرد کے ساتھ دوعورتوں کی گواہی معتبر ہے؟ فرمایا: محک ہے۔

(۲۳۱۳۷)حضرت عمر دراننی طلاق کےمعاملہ میں عورتوں کی گواہی کو جائز (نافذ) قرار دیتے تھے۔

( ٢٩٨ ) الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَتُهُ وَيَبْرَأُ مِنَ الصَّدَقَةِ

کوئی شخص کھل فروخت کرے،اورصدقہ سے بری ہوجائے

( ٢٣١٣٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِى كَثِيرٍ الْحَنَفِى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَتَبَرَّا مِنَ الصَّدَقَةِ.

(۲۳۱۳۸) حضرت ابو ہریرہ دیاؤد کھل کوفروخت کرکے، اُس کے صدقہ سے بری ہونے کونالبند کرتے تھے۔

( ٢٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ : لا يَبْرَأ مِنَ الصَّدَقَةِ.

(٢٣١٣٩) حفرت سعيد بن المسيب ويشيد فرمات بي كدوه صدقد سے برى نه موگار

( ٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخُلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا بِعُتَ ثَمَرَتَكَ أَو ثَمَرَة حَانِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَانِطِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً :هِيَ عَلَى الْمُبْتَاعِ.

(۲۳۱۴۰)حفرت عطاء ویشید فریاتے ہیں کہ جب آپ اپنے پھل فروخت کرو، ماباغ کے پھل فروخت کروہ توصد قہ باغ میں ہے۔

# ( ٣٩٩ ) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِيةِ

کوئی شخص (والد)اپنے بیچے کے مال میں سے کچھ لے لے

( ٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عانِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ

(احمد ١/ ٣٢م ابن حبان ٢١١١)

(۲۳۱۳۱) حضوراقدس مَوْفَظَةَ فِي ارشادفر مایا:سب سے پاکیزہ مال جوآ دمی کھاتا ہے وہ ہے جودہ اپنی کمائی سے کھائے،اوراس کا بیٹا بھی اس کی کمائی میں سے ہے۔

( ٢٣١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ : أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ أَبَاهُ فِي مَالٍ كَانَ أَصَابَهُ ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لَأْبِيكَ. (ابن ماجه ٢٢٩)

(۲۳۱۴۲) حفرت محمد بن المنكد ربیشین سے مروی ہے كه ايك مخص آنخضرت مِلْفَظَيَّةً كی خدمت میں اپنے والد سے جھڑا كرتے ہوئے آیا، جس نے اُس كامال لیا تھا، آنخضرت مِلْفَظَیَّةً نے ارشاد فرمایا: تو اور تیرامال دونوں تیرے والد کے ہیں۔

( ٢٢١٤٢ ) حَلَّتُنَا خلف بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ. (طبرانی ٥١٣٢)

(٢٣١٢٣) حضورا قدس مِرْالْفَقِيْقِ نے ارشاد فرمایا: بیٹا والد کی کمائی میں ہے۔

( ٢٣١٤ ) حَذَّنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيشِي ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ عَالِشَة ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ.

(ابوداؤد ۳۵۲۳ احمد ۱۲۲۱)

(۲۳۱۲۲)حضوراقدس مِنْ فَضَعَ أَنْ ارشادفر مايا: بيٹاوالدكي پاكيز و كمائي ميس سے ہے۔

٢٣١٤٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) کي کار ۱۵۳ کي کار ۱۵۳ کي کتاب البدع والأنفية کي کار

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ. (ترمذي ١٣٥٨ احمد ١٢٢) (۲۳۱۲۵) حفرت عائشہ ٹنا منزاے سے اس طرح مروی ہے۔

( ٢٣١٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ.

(۲۳۱۳۷) حضرت عائشہ بڑی مذبخاار شاوفر ماتی ہیں کہ والداپنی اولا د کے مال میں سے جو جا ہے استعمال کرسکتا ہے، کیکن اولا د (لڑکا) والدكے مال میں سے بغیرا جازت استعال نہیں كرسكا۔

( ٢٣١٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشُّعْبِيَّ يَقُولُ :قَالَتْ عَايْشَةُ :وَلَدُ الرَّجُلِ

مِنْ كَسْبِهِ ، يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ.

(٢٣١٣٧) حضرت عائشہ تفعظ ارشاد فرماتی ہیں كه آدى كا بينا أس كى كمائى ميں سے ہے، وہ أس كے مال ميں سے جو جا ہے استعال کرسکتا ہے۔

( ٢٣١٤٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشُّغْيِيِّ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ أَبِي غَصَيْنِي مَالِي ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لَآبِيكَ.

(۲۳۱۲۸) حفرت فعمی سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک مخص حضور مَالْتَظَيَّةَ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ اے اللہ كرسول مَزْ الْفَصَيْحَةِ إ مير عوالد في ميرا مال غصب كرليا ب، آنخضرت مَلِقَ فَيَحَةَ فِي ارشاد فرمايا: تواور تيرا مال تير عوالدك مين -

( ٢٦١٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ. (۲۳۱۳۹) حضرت سعید بن المسیب ارشاد فرماتے ہیں کہ والدائی اولا دے مال میں ہے جو جا ہے استعال کرسکتا ہے،کیکن لڑکا

ا بے والد کے مال میں سے بغیرا جازت اور طیب نفس کے استعال نہیں کرسکتا۔ ( ٢٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً وَوَكِيعٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ.

(۲۳۱۵۰) حضرت فعمی بایشیا سے ای طرح مروی ہے۔ ( ٢٣١٥١ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، مِثْلَهُ.

(۲۳۱۵۱) حفرت جابرے بھی ای طرح مروی ہے۔ ( ٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَتَّى ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الرَّجُلُ فِي حِلُّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ.

(۲۳۱۵۲) حضرت عامر بیشین فرماتے ہیں کہ آ دمی کے لئے اپنے بیٹے کے مال کواستعمال کرنا حلال اور جائز ہے۔ ( ٢٣١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَنَعَ رَجُلٌ فِى مَالِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَبَاهُ هُ مَعنف ابن البِ شِيهِ مَرْمِ (جلد ٢) فَي حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ أَبَا بَكُو ، أَوْ عُمَرَ فَقَالَ : أُرُدُوهُ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا ، فَالَ هِشَامٌ : قَالَ أَبِى : فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ أَبَا بَكُو ، أَوْ عُمَرَ فَقَالَ : أُرُدُوهُ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا

، قال هِشَام : قال أَبِي : قسال النبِي صلى الله عليه وسلم ، أو أبا بحرٍ ، أو عمر فقال : أردده عليه فإن هُوَ سَهُمْ مِنْ كِنَانَتِكَ. (عبدالرزاق ١٩٩٢٤)

(۲۳۱۵۳) حفرت عروه سے مروی ہے کہ ایک محف نے اپنے بیٹے کا مال استعمال کیا اور اس سے اجازت نہ لی، پھر آنخضرت مُرَافِقَكَمَ ، حضرت ابو بكريا حضرت عمر ولائوز سے اس مے متعلق دريا فت كيا؟ آپ مُرافِقَكَةَ نے ارشاد فر مايا: اُس كودايس كردو، بے شك وہ تمہارى

بهوكا حصدہے۔ ( ٢٣١٥٤ ) حَلَثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ

ده ۱۱۱۷) عاملة حدر ۱۰ من بوريخ ۱۰ من حدود يوي بلند ان يا حد الوجن بين مان وتونون ما ماه بور غَيْرِ ضَرُورَةٍ.

(٢٣١٥٢) حفرت عطاء الى ميل كوئى حرج نت بحصة تھ كدآ دى اپ بينے كے مال ميں سے جوچا ہے، بغيرا جازت استعال كرلے۔ ( ٢٢١٥٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو الْهِيلَ ، عَنْ جَاهِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : أَنْتَ مِنْ هِبَةِ اللهِ لأَهِيكَ ، أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ، ثُمَّ قَوا : ﴿ يَهَا لُهُ لِهَنْ يَشَاءُ اللَّهُ كُورَ ﴾.

(۲۳۱۵۵) حفرت مسروق فرماتے ہیں کہ تو اللہ کی طرف ہے اپنے والد کے لئے ہیہ ہے، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، پھر آپ

نے يه آيت الاوت فرمانى۔ ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ﴾. ( ٢٦١٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلاً أَنَى النَّبِيَّ \* يَانَّ مِنْ وَكُورِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لَأَبِيكَ.

(ابوداؤد ۳۵۲۳ احمد ۲/ ۲۰۳)

### ( ٤٠٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ

جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے مال میں سے بغیرا جازت نہیں استعال کرسکتا

( ٢٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ ، وَكُلُّ إِنْسَانِ
أَحَقُ بِالَّذِى لَهُ.

(۲۳۱۵۷) حفرت ابن سیرین ویشید ارشاد فرماتے ہیں کہ والد کے لئے اپنی اولا دیے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، اور ہر انسان أس چیز کا زیادہ حق وارہے جس کا وہ مالک ہے۔

( ٢٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ رَجُلْ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَيَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ

مَا شَاءً؟ فَقَالَ :مَا أَدُرِى مَا هَذَا ؟.

(٢٣١٥٨) حضرت ابن عون سے مروى ہے كدا كي فخص نے حضرت قاسم بن محمد سے روایت كيا كد كيا كوئي فخص (والد) اپنے بينے

ك مال من ع جوجا ب بغيرا جازت استعال كرسكا ب؟ آپ فرمايا: مين بين جانايكيا ب؟

( ٢٣١٥٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :قَالَ خُذْ مِنْ مَالِ وَلَدِكَ مَا أَعْطَيْتَهُ ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ مَا لَمْ تُعْطِهِ.

(۲۳۱۵۹) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے مال سے وہ لے جووہ دے اور جووہ نیدے وہ مت لے۔

( ٣٢٦٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّ حَمْزَةَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا ، فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا هِيَ لِي ، فَقَالَ حَمْزَةً : يَا أَبْتَاهُ ، فَأَنْتَ فِي حِلِّ فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ.

(۲۳۱۹) حفرت سالم مے مروی ہے کہ حفرت جزہ بن عبداللہ بن عمر وہا تئو نے ایک اونٹ ذکخر مایا: ایک ساکل نے حضرت ابن عمر دہا تئو سے سوال کیا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بیر میرا مال نہیں ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ ابا جان بیآ پ کے لیے بھی حلال ہے۔ آپ اس میں سے جے جا ہیں کھلا سکتے ہیں۔

( ٢٣١٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ.

(۲۳۱۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر والدمختاج ہوتو و وا تناہی خرچ کرے گا جتنا اُس نے اُس پرخرج کیا تھا۔

( ٢٣١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِمًّ ، قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، فَإِذَا كُبُرَ وَاحْتَازَ مَالَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ.

(۲۳۱۹۲) حضرت علی دوانند ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا چھوٹا ہوتو والد اُس کے مال کا زیادہ حق دار ہے۔اور جب بیٹا بڑا ہو جائے اور اپنا مال علیحدہ کر لےتو بھر بیٹا زیادہ حق دار ہے۔

## (٤٠١) مَا يَحِلُ لِلْوَكَدِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ

اولا د کے لئے والد کے مال میں سے جوحلال ہے

( ٢٣١٦٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :إنَّ أَبِى يَحْرِمُنِى مَالَهُ ، يَقُولُ :لَا أَعْطِيكَ مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَ :كُلُ مِنْ مَالِ أَبِيك بِالْمَعْرُوفِ.

(۲۳۱۷۳) حفزت عمرو سے مروی ہے کہ ایک مختص نے حفزت جابر بن زید ہے دریافت کیا کہ میرے والد نے مجھے اپنے مال سے

المعنف ابن الي شيرس جم (جلد ۱) معنف ابن الي شيرس جم (جلد ۱) معنف المعنف المعنف

محروم کیا ہوا ہے،اور کہتا ہے کہ میں اس میں سے تجھے کچھ نہ دوں گا،آپ نے فرمایا:اپنے والد کے مال میں سے معروف طریقہ سے استعال کرلے۔

# ( ٤٠٢ ) مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشَّفْعَةِ لِلْجَارِ

جوحضرات پڑوی کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر ماتے ہیں

( ٢٣١٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِلِيٍّ وَعَبُدُ اللهِ ، قَالَا : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفُعَةِ لِلْجِوَارِ.

(٢٣١٦٥) حفرت على اورحفرت عبدالله عدوى بكرة تخضرت مَالْفَيْدَة ني ردوى كے لئے شفعہ كا فيصله فرمايا۔

( 57170 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ عَمَّنُ سَمِعَ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللهِ يَقُولَانِ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ . (نسانى ١٣٠٨ ـ عبدالرزاق ١٣٣٨)

(٢٢١٦٥) حضور مِزْفَظَةُ عَلَمْ نِي رُوى كُونَ مِن فيصله فر مايا-

( ١٣١٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ يَبْلُغُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ. (بخارى ١٩٧٧ـ ابوداؤد ٣٥١٠)

(٢٣١٦٦) حفرت ابورافع سے مرفوعاً مروی ہے كہ آنخضرت مَرِّنَ فَيَعَ فَي ارشادفر مايا: پروی اپنے شفعہ كازياد وق دار ہے۔

( ٢٣١٦٧ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : جَارُ الذَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ . (ابوداؤد ٣٥١١ـ احمد ٥/ ١٢)

(۲۳۱۷) حفرت سمرہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَا اَنْتَقَعَۃ نے ارشا دفر مایا: گھر کا پڑوی (شفعہ کے ذریعہ ) اُس گھر کا زیادہ حق دار ہے۔

( ٢٢١٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا يُنْتَظَرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَانِبًا

(ابوداؤد ۱۳۵۳ احمد ۳/ ۲۰۰۳)

(۲۳۱۷۸)حضوراقدس مَالِّفَظَیْجَ نے ارشادفر مایا:اگر پڑوسیوں کاراستدا یک ہوتو گھر کا پڑوی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے،اوراگروہ موجود نہ ہوتو اس کا انتظار کیا جائے گا۔

( ٢٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ. (عبدالرزاق ١٣٣٩)

(۲۳۱۷)حضورا قدس مَوْلِفَظَةَ فِي يرُ وسيول كَ لَتَح شُفعه كَا فِصله فر مايا-

( ٢٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْص : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ : أَنْ يَفْضِى بِالْجِوَادِ ، قَالَ : فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُضِى لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ.

(rm/1) حضرت عمر التي في حضرت شرح كو خط لكها كديرٌ وسيول كے لئے شفعه كا فيصله كريں، حضرت شرح كوف ميں رہنے والے هخص كاشام كے رہائش پر شفعه كا فيصله فرماتے تھے۔

( ٢٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ.

(۲۳۱۷۲) حضرت معنی ویشید ارشاد فرماتے میں کہ شریک شفیع سے زیادہ حق دار ہے، اور شفیع پڑوی سے زیادہ حق دار ہے اور پڑدی باقیوں سے زیادہ حق دار ہے۔

( ٢٢١٧٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فَالْجَارُ.

(۲۳۱۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شریک شفعہ کازیادہ حق دارہے،اورا گرکوئی شریک نہ ہوتو پھر پڑوی زیادہ حق دارہے۔

( ٢٣١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ

(۲۳۱۷ ) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ شریک پڑوی سے زیادہ اور پڑوی باقیوں سے زیادہ فق دار ہے۔

( ٣٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ عَمْرَو بُنَ حُرَيْثٍ كَانَ يَفُضِى بِالْجِوَارِ.

(۲۳۱۷۵) حفزت عمرو بن حریث پڑوسیوں کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرماتے تھے۔

( ٢٦١٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنَ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّوِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرُضٌ لَيْسَ فِيهَا لَأَحَدٍ فَسْمٌ وَلَا شِرْكُ إِلَّا الْجِوَارُ ، قَالَ : الْجَوارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ. (ابن ماجه ٢٣٩٢ ـ طحاوى ١٣٣)

(۲۳۱۷) حضرت تریدفر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلْفَظَةُ الیک زمین میں کسی کے لئے کوئی حصداور شرکت

نہیں ہے، صرف اِس کا پڑوی ہے، اس میں شفعہ کی احق ہے؟ آپ مُؤْفِئَةً نے ارشادفرمایا: پڑوی اپے شفعہ کا زیادہ حق دار ہے۔ ( ۲۳۱۷۷ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیانُ ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ کَانَتُ لَهُ شَوِ کَهُ فِی أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ حَتَّی یَسْتُأْذِنَ شَرِیكُهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (مسلم ۱۲۲۹۔ ابوداؤد ۲۵۰۷)

(۲۳۱۷۷) حفرت محمہ بالٹیلانے ارشاد فرمایا: جس شخص کا زمین یا مکان میں شرکت ہو، اُس کے لئے شریک کی اجازت کے بغیر اُس کا پیچنا جا ئزنہیں ہے،اس کا شریک چاہے تو خود خرید ہے اورا گر چاہے تو نہ خریدے۔

# ( ٤٠٣ ) فِي الشَّفْعَةِ لِلنَّمِّي وَالْأَعْرَابِيِّ

#### ذی اوراعرابی کے لئے حق شفعہ

( ٢٣١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:الشُّفْعَةُ لِلْمُشْرِكِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَغَيْرِهِما. وَقَالَ الشَّغْبِيُّ :لاَ شُفْعَةَ لأَعْرَابِيِّ ، وَلاَ مُشْرِكٍ.

(۲۳۱۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کے مشرک اوراعرابی کے لئے حق شفعہ ہے، حضرت ضعبی فرماتے ہیں کے مشرک اوراعرابی کے لئے حق شفعہ نہیں ہے۔

( ٢٣١٧٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُهَاجِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: لَيْسَ لأَعْرَابِيّ، وَلاَ لِمَنْ لاَ يَسْكُنُ الْمِصْرَ شُفْعَةٌ. ( ٢٣١٤٩) حضرت عنى فرماتے بيں كماعرا في اوراً سُخْصَ كے لئے جوشهر ميں رہائش پذيز بيس ہے اُس كے لئے حق شفه نبيس ہے۔ ( ٢٢١٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلاَ النَّصْرَافِيِّ شُفْعَةٌ. ( ٢٣١٨٠) حضرت حن فرماتے بيں كہ يهودى اور نصرانى كوت شفعه نبيس ہے۔

( ٢٣١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَنَّمُنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ أَبِي فَرُوّة، قَالَ:حَدَّثِنِي جَارٌ لِي:أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى لِنَصُرَانِيٍّ بِشُفْعَةٍ.

(۲۳۱۸۱) حضرت مقدام ابوفروہ ہے مروی ہے کہ حضرت شریح پیٹیونے ایک نصرانی کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرمایا۔

( ٢٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۸۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے تحریر فر مایا که یہودی اور نصرانی کوحق شفعہ حاصل ہے۔

( ٢٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِي ، عَنِ الشَّفِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ لِيَهُودِ فِي ، وَلَا نَصْرَ انِي شُفْعَةً . ( ٢٣١٨٣ ) حفرت عنى طِيَّدِ فرمات بين كه يهودى اورنفراني كوتل شفعه عاصل نهين \_ ( ٢٢١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ لنَا سُفْيَانُ :لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۸۴) حفزت سفیان فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کوحق شفعہ حاصل ہے۔

( ٢٣١٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى لِلْكُفَّارِ شُفْعَةً.

(٢٣١٨٥) حفرت حسن إيليل كفارك لئة حق شفعه مين كوئي حرج نه مجھتے تھے۔

# ( ٤٠٤) فِي الشَّفْعَةِ لِلْأَعْرَابِيِّ

#### اعرابی کے لئے حق شفعہ

( ٢٣١٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَ :لِلْأَعْرَابِيّ شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۸۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کدا عرابی کے لئے حق شفعہ ہے۔

( ٢٣١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ ، قَالَ وَكِيعٌ :قَالَ لَوْ مُؤْمَةً لَا مُؤْمَةً اللَّهُ شُفْعَةً ، قَالَ وَكِيعٌ :قَالَ لَوْ شُفْعَةً

(۲۳۱۸۷) حفزت حکم اور حفزت وکیع ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ شُفْعَةَ لِلْأَعْرَابِيِّ.

(۲۳۱۸۸) حفزت محمعی فرماتے ہیں کداعرانی کوحل شفعہ حاصل نہیں ہے۔

( ٢٣١٨٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَشُوعَ ، قَالَ :لَيْسَ لِلأَعْرَامِيّ شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۸۹) حفرت سعید بن اشوع سے بھی یہی مروی ہے۔

( ٤٠٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا صُرِفَتِ الطَّرُقُ وَالْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ

جب راستے اور حدودا لگ اور جدا ہوجا ئیں تو پھرحق شفعہ نہیں ہے

( ٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ أَنَس ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةً ، قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ فى كل مَا لَمْ يُفْسَمُ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفُعَةً.

(ابن ماجه ۲۳۹۷ مالك ۱)

(۲۳۱۹۰) حضرت ابوسلمہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مُلِفِظَةَ نے ہرائ خض کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر مایا جس کا حصہ تقسیم نہ ہوا ہو،اور (جب)اگر حدودالگ الگ ہوجا کیں تو شفعہ کاحق حاصل نہیں۔

( ٢٣١٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ

عُنْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُنْمَانُ : لَا شُفْعَةَ فِي بِنْرٍ ، وَلَا فَحُلٍ ، وَالأرف تَقْطَعُ كُلُّ شُفْعَةٍ.

(۲۳۱۹۱) حضرت عثمان ارشادفر ماتے ہیں کہ کنویں اور مجلی میں حق شفعہ حاصل نہیں ، اور حد بندی ہر شفعہ کے حق کوختم کردیتی ہے۔

( ٢٣١٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدالله، قَالَ : قَالَ عُمَدُ نُنُ الْخَطَّابِ : إذَا وَقَعَتِ الْحُدُهِ دُوعَ كَنْ النَّاسُ حُدُه دَهُ وَكُوْ مَنْ فَهَدَ أَنْ أَنْ مُ

اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ:إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُو دَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ. (٢٣١٩٢) حضرت عمر رَبِيَّةُ ارشاد فرمات بي كه جب حدود جدا جدا بوجا ئيس اورلوگوں كوحدود معلوم بھى بوجا ئيس تو پھر أن ميس

آئیں میں شفعہ بیں ہے۔

( ٢٣١٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ اِيَاسِ بُنِ مُعَاوِيَةَ:أَنَّهُ كَانَ يَقُضِى بِالْجِوَارِ حَتَّى جَانَهُ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَلَا يَقُضِى بِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ شَرِيكَيْنِ مُخْتَلِطَيْنِ ، أَوْ دَارًا يُغْلَقُ عَلَيْهَا بَابٌ وَاحِدٌ.

(۲۳۱۹۳) حفزت ایاس بن معاویه پژوسیوں کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر ماتے تھے، یہاں تک کہ حفزت عمر بن عبدالعزیز کاان کے پاس خط پہنچا۔اس میں تحریرتھا کہ پڑوی کے تق میں فیصلہ نہ کیا کرو۔ ہاں البتۃ اگر دونوں با ہم شریک ہوں یا پھر گھر دونوں کا ایسا ہو کہ ایک بی درواز ہ دونوں کوسکتا ہوتو تب پڑوی کے تق میں فیصلہ دے سکتے ہو۔

( ٢٣١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :أَخْبَرَنِى الزُّبَيْرُ بُنُ مُوسَى ، عَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :إذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّثُ وَصُرِفَتُ طُرُقُهَا فَلَا شُفْعَةَ.

(۲۳۱۹۳) حضرت عمر بن عبدالعزیز میشید نے فر مایا: جب زبین تقلیم ہوجائے اور حد بندی ہوجائے اور راستے الگ الگ ہوجا کیں تو حق شفعہ حاصل نہیں ہے۔

( ٦٣١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ فَلَا شُفْعَةً بَيْنَهُمْ.

(۲۳۱۹۵) حضرت عمر وہ اللہ نے نرمایا: جب حدودالگ ہوجائیں اورلوگ اپنے اپنے حق کو بیچان کیں تو ان میں ہے کسی کوشفعہ کاحق حاصل نہیں ۔۔

# ( ٤٠٦) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلاَ شُفْعَةً فِيهِ اگردوگھروں كاايك ہى راسته ہوتواس ميں بھى شفعہ نہيں ہے

( 58197 ) حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إِذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طرِيقٌ فَلَا شُفْعَةً بَيْنَهُمَا. ( 58197 ) حضرت حسن مِيْتِيْ فرمات بين كما كردوگهرول كے درميان ايك بى راسته بوتوان ميں شفعنبيں ہے۔

( ٢٣١٩٧ ) حَدَّثْنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَاصِلٌ فَلَا شُفْعَةَ.

(۲۳۱۹۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر دونوں گھروں کے درمیان جداراستہ ہوتو پھرحق شفعہ نہیں ہے۔

( ٢٣١٩٨) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الشُّفُعَةِ ؟ فَقَالَ :إذَا كَانَتِ الدَّارُ إلَى جَنْبِ الدَّارِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَفِيهَا شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۹۸) حضرت تھم اور حضرت جماد سے شفعہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا: اگر دوگھروں کے درمیان راستہ نہ ہوتوان میں حق شفعہ حاصل ہے۔

( ٤٠٧ ) مَنْ قَالَ لاَ شُفْعَةَ إلَّا فِي تُرْبَةٍ ، أَوْ عَقَارٍ .

جوحضرات فرماتے ہیں کہ صرف زمین میں شفعہ ہے

( ٢٣١٩٩ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ.

(۲۳۱۹۹)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صرف زمین میں شفعہ ہے۔

( ٢٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا شُفْعَةَ إِلاَّ فِي جَرِيبٍ أَوْ عَقَارٍ.

(۲۳۲۰۰)حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جریب (زمین کی خاص مقدار)اورزمین میں شفعہ ہے۔

( ٢٣٢.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَلِكَ.

(۲۳۲۰۱) حفرت ابراہیم بھی ای طرح فرماتے ہیں۔

( ٢٣٢.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْعَةِ فِى كُلِّ شَىْءٍ :الْأَرْضِ ، وَالدَّارِ ، وَالْجَارِيَةِ ، وَالْحَادِمِ.

قَالَ: فَقَالَ : عَطَاءٌ : إِنَّمَا الشُّفُعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ : تَسْمَعُنِى لَا أُمَّ لَكَ! أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تَقُولُ مِثْلَ هَذَا ؟. (ترمذى ١٣٥١- بيهقى ١٠٩)

(۲۳۲۰۲) حضرت ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْفِظَةَ نے ہر چیز کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر مایا ہے، جن میں زمین، گھر، باندی اور غلام بھی شامل ہیں۔حضرت عطاء نے فر مایا: زمین اور گھر میں شفعہ ہے۔حضرت ابن الی ملیکہ نے فر مایا: تم مجھے من رہے کہ میں نے کہا کہ رسول اللّٰہ مُنْافِیْمُ نے یوں فر مایا پھر بھی تم ہیہ بات کہہ رہے ہو۔

( ٤٠٨ ) فِي الدَّارِ تُبَاعُ وَلَهَا جَارَانِ

کوئی گھر فروخت ہواوراً س کے دو پڑوی ہوں

( ٢٣٢.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:فِي جَارَيِ الدَّارِ إذَا كَانَا فِي الْجِوَارِ سَوَاءً فَأَيُّهُمَا سَبَقَ،

- (۲۳۲۰۳) حفرت شعبی گھر کے دو پڑوسیوں کے متعلق فرماتے ہیں۔اگر دونوں پڑوی برابر ہوں،تو جوان میں ہے پہل کرے گا ( یعنی جومطالبہ کرنے اور مقدمہ لے جانے میں سبقت کر لے گا) اُس کوخی شفعہ حاصل ہے۔
- ( ٢٣٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :مَنْ بِيعَتُ شُفُعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
- (۲۳۲۰۳) حفرت شعبی بریشینه فرماتے ہیں کہ جس مخص کے سامنے اس کی شفعہ والی زمین بیچی جائے اور و دکوئی اعتراض نہ سرے تو اب اس کوحق شفعہ حاصل نہیں ہوگا۔
- ( ٢٣٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْقَاسِمِ :فِي رَجُلٍ بِيعَتْ دَارُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ لَا يُنْكِرُ ، قَالَا :يَلُزَمُهُ وَهُوَ جَانِزٌ عَلَيْهِ.
- (۲۳۲۰۵) حفرت عامراور حفرت قاسم اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اُس کا گھر فروخت ہواور وہ خاموش رہے نگیر نہ کرے، فر ماتے ہیں اُس پرلازم ہوجائے گااور وہ اُس پر جائز ہوگا۔
- ( ٢٣٢٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لِلْمُبْتَاعِ :أَقِمِ الْبَيْنَةَ أَنَّهَا بِيعَتْ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُ.
- (۲۳۲۰ ) حضرت عامراورحضرت قاسم بن عبدالرحمٰن خریدار ہے فرماتے تھے کہ تو اِس بات کا گواہ قائم کر کہ اُس کو گھر کوفروخت کیا گیا بیگواہ تھا ( دیکھ رہا تھا ) کیکن اُس پرنکیرنہ کی ۔

# ( ٤٠٩ ) فِي الشَّفِيعِ يَأْذَكُ لِلْمُشْتَرِي

### شفیع اگرخودمشتری کوخریدنے کی اجازت دے

- ( ٢٣٢.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِى فِي الشِّرَاء فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
- (۲۳۳۰۷) حفزت تھم فرماتے ہیں کہ شفیج اگر خود مشتری کوخریدنے کی اجازت دے اور مشتری خرید لے تو پھر شفیع کو اُس پر قبضہ کرنے کاحق حاصل نہیں۔
  - ( ٢٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفُيَانُ :لَهُ الشُّفْعَةُ لَأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ.
- (۲۳۲۰۸) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اُس کو شفعہ کرنے کا حق حاصل ہوگا ، کیونکہ اُس کا حق تو بھے ہونے کے بعد واقع ہوا ہے۔ ( ثابت ہواہے )

# ( ٤١٠ ) الرَّجُلُ يُقُرِضُ الرَّجُلَ الدَّداهِمَ كوئى شخص كسى كودرا ہم قرض دے

( ٢٣٢.٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّى ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكُرَهُ إِذَا أَفْرَضَ الدَّرَاهِمَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِنْهَا.

(۲۳۲۰۹) - مفرت ابوعثان إس بات كونا يسندكرت تقے كه كو كى شخص درا بهم كسى كوترض دے كرأس سے بہتر وصول كرے۔

( ٢٣٢١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حجاج ، عن عظاء ، قَالَ : كان ابن عمر يستقرض ، فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرًا منها.

(۲۳۲۱) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر ہی ٹی دراہم قرض لیتے تھے۔ پھر جب انکاوظیفہ ( تنخواہ ) نکلتی تو اس سے اجھے درہم بدلہ میں اداکرتے۔

( ٢٣٢١) حَدَّثَنَا قَطَرِى بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَى ، عَنْ أَشْعَتْ الْحُدَّانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، تَجِىءُ الْكِبَارُ وَلِي جَارَاتُ وَلَهُنَّ عَطَاءٌ ، فَيَقْتَرِضْنَ مِنِّى ، وَنِيَّتِى فَضْلُ دِرْهَمِ الْعَطَاءِ عَلَى دِرْهَمِى ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۳۲۱) حضرت اُخعت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے دریافت کیا کہ اے ابوسعید! میری کچھ پڑوسیاں ہیں۔ان کے کچھونطا کف مقرر ہیں۔وہ مجھ سے قرض لیتی ہیں اور دیتے وقت میری نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے درہم بوقت والبسی میری ان دراہم سے اچھے ہوں؟انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، قَالَ : قُلْتُ لِعَامِرٍ :الرَّجُلُ يَسْتَقُرِضُ ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاوَهُ أَعْطَانِى خَيْرًا مِنْهَا ، فَالَ :لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَشْتَرِطُ أَوْ تُعْطِهِ ، الْتِمَاسَ ذَلِكَ.

(۲۳۲۱۲) حضرت ذکریا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے فرمایا: کوئی شخص مجھے تے فرض لیتن ہےاور جباُس کو ہدیہ ماتا ہے تو وہ اُس سے بہتر مجھے عطاء کرتا ہے، آپ نے فرمایا: اگر تو نے اِس شرط کے ساتھ اُس کو ندویتے ہوں تو بھرکو کی حرج نہیں ہے۔ یہ باتینہ بھو قویں رہ سر میں ور میں میں تاہی ہے ہوئی ہے تاہد کا میں تاہد بھو قویس کرتے ہے۔ دوری میں میں میں م

( ٢٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :إذَا أَقْتَرَضْتَ شَيْئًا فَقَضَيْتَ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ عِنْدَ الْقَرْضِ.

(۲۳۲۱۳) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جبتم پچھ قرض لوتو اُس ہے بہتر اداکر و،ادراگر قرض کے وقت اِس کی شرط نہ لگائی ہوتو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الذَّرَاهِمَ

فَيَأْخُذُ خَيْرًا مِنَ الَّذِي أَعْطَى ، فَقَالَا : إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى فَلَا بَأْسَ.

- (۲۳۲۱۳) حضرت علم اورحضرت حماد ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخف کسی کو قرض دیتا ہے پھر جود یے ہیں اُن ہے اچھے وصول کرتا ہے؟ فرمایا اگر اِس کی شرط ندلگائی ہوتو پھر کوئی حرج نہیں۔
- ( ٢٣٢٥ ) حَلَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ :فِى رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَأَتَى بِعَشَرَةٍ وَدَانِقَيْنِ ، قَالَ :لَا تَقْبَلُ ، قُلْتُ لَهُ :إِنَّهُ قَدْ طَابَتْ نَفْسُهُ ، قَالَ :وَهَلْ يَكُونُ الرِّبَا اِلْأَعَنِ طِيبِ نَفْسٍ.
- (۲۳۲۱۵) حفرت الاوزاعی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کودی درہم قرض دیاوہ شخص قرض والیس کرتے وقت دی درہم اوردووانق (درہم کا چھناھتہ )لے آیا ،فر مایا: اُس کو قبول مت کرو، میں نے عرض کیاوہ خوش ولی سے دے رہا ہے ،فر مایا کیا سودخوش ولی سے نہ ہوتا تھا؟!۔
- ( ٢٣٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِى الرَّجُلِ يُقُوِضُ الرَّجُلَ الْقَرُضَ وَيَنْوِى أَنْ يُقْضَى أَجُودَ مِنْهُ ، قَالَ : ذَلِكَ أَخْبَثُ.
- (۲۳۲۱۱) حضرت عامراً ستخص کے متعلق فرماتے ہیں جوقرض دے اور قرض دیتے وقت یہ نیت ہو کہ اِس سے بہتر مجھے ادا کیا جائے گا۔ فرمایا پیرٹری نیت ہے۔
- ( ٢٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :اسْتَقُرَضَ رَجُلٌ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ دَرَاهِم فَقَضَاهُ، فَقَالَ لَهُ:الرَّجُلُ: إِنِّى تَجَاوَزُتُ لَكُ مِنْ جَيْدٍ عَطَانِى، فَكْرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ: مِثْلَ دَرَاهِمِى.
- (۲۳۲۱۷) حفرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود دولائی سے ایک مخص نے قرض مانگاتو آپ نے عطاء فرمادیا، اُس مخص نے عرض کیا: میں نے آپ کے لئے اپنی بخشش میں سے عمدہ اور بہتر دراہم بڑھائے ہیں، حضرت ابن مسعود ہولائی نے اِس کونا پیند فرمایا اور فرمایا میرے درہم کے مثل واپس کرو۔
- ( ٢٣٢١٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا هِشَامٌ اللَّسْتَوَائِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى بَزَّةَ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : اسْتَسلَفَ مِنِّى ابْنُ عُمَرَ ٱلْفَ دِرُهَمِ فَقَضَانِى دَرَاهِمَ أَجُودَ مِنْ دَرَاهِمِى ، فَقَالَ : مَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضُلٍ ، فَهُو نَائِلٌ مِنِّى إِلَيْك ، أَتَقْبَلُهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ.
- ُ (۲۳۲۱۸) حضرت عطاء بن یعقوب فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عمر دلافٹو نے ایک ہزار درہم قرض لیا، پھر مجھے میرے دراہم بہتر واپس کئے ،اور فرمایا: اِس میں جوزا کہ ہیں وہ میری طرف ہے آپ کے لئے عطیہ ہیں، کیا آپ قبول کریں گے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں!
- ( ٢٣٢١٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجُودَ مِنْهَا؟ قَالَا :لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَكُنْ نِيَّتُهُ عَلَى ذَلِكَ.

(۲۳۲۱۹) حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت حکم اور حفرت حماد سے دریافت کیا کہ ایک مخف دوسرے کو قرض میں دراہم ویتا ہے، دہ اُس کو اُس سے بہتر اور عمدہ دالیس کرتا ہے؟ فرمایا اگر اُس کی نیت نہ ہوتو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عن الوَّجُلُ يُقُرِضُ الرَّجُلَ الذَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجُودَ مِنْهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدُ ، أَوْ يَشْتَرِّطُ .

(۲۳۲۲) حضرت عامر بھی بہی فرماتے ہیں کہ اگر اُس کی نیت نہ ہوا ور اُس نے شرط نہ لگائی ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُقَالَ لَهُ : الْمُغِيرَةُ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبُنِ عُمَرَ : إِنِّى أُسَلِّفُ جِيرَانِي إِلَى الْعَطَاءِ فَيَقُضُونِي دَرَاهِمَ أَجُودَ مِنْ دَرَاهِمِي ، قَالَ : لَا بَأْسَ مَا لَمُ تَشْتَرِطُ.

(۲۳۲۲) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر والی کی سے دریافت کیا کہ میں نے اپنے پروی کو قرض دیا ہے اُس نے میرے درہم سے عمدہ درہم کے ساتھ قرض کی ادائیگی کی؟ آپ نے فرمایا: اگراس کی شرط ندلگائی ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ٤١١ ) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاءَ

### کو کی شخص دوسرے سے سامان خریدے

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ مُوَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ ، فَإِنَّ الرِّبْحَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ.

(۲۳۲۲۲)حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو تخص شرط کے ساتھ کپڑ اخریدے پھراُس کاحق دار (مالک) نکلنے ہے بل ہی اُس کو مرابحةُ آ گے فروخت کردے تو جتنا نفع ہے وہ کپڑے والے کو ملے گا۔

( ٢٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضُلِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

(۲۳۲۲۳) حضرت محمد مِی طید فرماتے ہیں کہ جو محض شرط کے ساتھ مبیع خریدے پھراُس کا حق دار نکلنے سے قبل ہی اُس کوفروخت کر دے تو اُس میں جو بھی نفع ہوا ہے وہ پہلے کے لئے ہوگا۔

( ٢٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى بَيْعًا عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ ، فَقَدْ جَازَ بَيْعُهُ وَهُوَ لَهُ حِلَّ.

(۲۳۲۲۳) حفرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جب خیار کے ساتھ نج کی، پھراُس کا صاحب (مالک) آنے سے پہلے ہی اُس کوآ گے فروخت کردیا، تو اُس کی بیج درست ہے اور بیفع اُس کے لئے طلال ہے۔

( ٢٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ صَدِيقًا لِشُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلول) في حريب المعلم عليه المعلم المعل

لِشُرَيْحٍ : آتِي السُّوقَ فَأَشْتَرِى النَّوْبَ وَأَشْتَرِطُ أَنِّى فِيهِ بِالْخِيَارِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ ، فَإِنْ بِعُتُهُ أَخَذْتُ الرِّبُعَ ، وَإِلَّا رَدُدُتُهُ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُ.

(۲۳۲۲۵) حفرت عتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شرح کیوٹیجیزے فرمایا کہ: میں بازار جا کر کپڑا خریدوں گااوراس میں خیار شرط لگاؤںگا ، پھرواپس آ کراُس کوفروخت کروں ،اگرنفع ہوتو ٹھیک وگر نہ واپس کردوں تواپیا کرنا کیسا ہے؟ فرمایااییا مت کرو۔

# ( ٤١٢ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ لَيْسَ لَهُ

# کوئی شخص ایسی چیز کوفروخت کرے جس کاوہ ما لک نہیں ہے

( ٢٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُفْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ضَاعَ لَهُ مَنَاعٌ ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَنَاعٌ فَوَجَدَهُ فِى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِى عَلَى الْبَائِعِ. (احمد ٥/ ١٨- دارقطنى ٢٩)

(۲۳۲۲۲) حضوراقدس مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جس کا سامان گم یا چوری ہوجائے ، پھروہ اپنا سامان کی فخض کے قبضہ میں دیکھے تو مالک اُس کا زیادہ حق دارہے ،اورمشتری اپنے نقصان سے لئے ہائع ہے رجوع کرے گا۔

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَجَّارٍ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثُوْبٌ ، فَأَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ على :ادُفَعْ إلَى هَذَا ثَوْبَهُ ، وَاتَبُعْ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ.

(۲۳۲۷) حفرت علی جنافیئ سے مردی ہے کہ ایک شخص کے قبضہ میں کیڑا تھا، دوسر کے شخص نے اُس پر گواہ قائم کر دیئے کہ کیڑا اُس کا ہے، حضرت علی جنافی نے اُس سے فر مایا: اِس کا کیڑا اس کے سپر دکر دے اور جس سے تو نے خریدا ہے اُس سے اپنا نقصان وصول کرلو۔

( ٢٣٢٢٨ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِى فِيمَنُ بَاعَ شَيْنًا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، إذَا طَلَبَهُ يُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرُوك.

(۲۳۲۸) حضرت ابن سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ قاضی حضرات بیہ فیصلہ فرماتے تھے کہ وکی شخص ایسی چیز فروخت کر ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے تواگر مالک طلب کرے تو وہ مالک کی ہوگی ،اور بیہ شتری اُس کامٹل اُس سے لے گا۔

# ( ٤١٣ ) فِي الْقُوْمِ يَكُونُونَ شُرَكًاءَ فِي الدَّارِ كِهِلُوكَ الرَّسَى اليك مكان مِين شريك مون

( ٢٣٢٢٩ ) حَلَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّي : فِنِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ شُرَكَاءً فِي الذَّارِ ، فَاشْتَرَى بَغْضُهُمْ مِنْ

بَعْضِ ، قَالَ :كَيْسَ لِلآخَرِينَ شُفْعَةٌ.

(۲۳۲۲۹) حضرت معمی پریشیئہ سے مردی ہے کہ ایک گھر میں کئی لوگ شریک تھے،اُن میں سے بعض نے بعض سے وہ گھر خرید لیا،تو دوسرے شریکوں کوشفعہ کاحق حاصل نہیں ہے۔

( ٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.

(۲۳۲۳۰) حفرت حسن سے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٢٣٢٦) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءِ : ابْتَعْتُ أَنَا وَرَجُلْ دَارًا ، وَلِرَجُلِ سُدُسْ

وَلِلْآخَرِ نِصْفٌ فَبَاعَ يَغْنِي صَاحِبِي آخُذُهُ أَنَا وَكُمْ جَمِيعًا ، أَوْ آخُذُهُ دُونَهُمْ ، قَالَ : لا ، بَلْ تَأْخُذُهُ دُونَهُمْ .

رید معرف این جری فلم میں کے میں کے معرت عطاء والی است کیا کہ میں نے اور ایک دوسر فی محص نے ال

کرایک مکان خریدا، میرے ساتھی کا اس میں چھٹا حصہ ہے۔ آ دھا مکان دوسرے خف کا ہے۔ میرے ساتھی نے اپنا حصہ بچے دیا ہے۔ کیا ہم سب اس قم میں سے حصہ لیں گئے یاصرف میں لوں گا؟انہوں نے جواب دیا کہ صرفتم اس قم میں سے حصہ لوگے۔ سیجن دیا تاہی و دویر دین سید در ورد سیجہ بریں دولا ہوں در سیجہ و ویہ در سیجہ و دور میں وہ سیجہ وہ

( ٢٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، عن طَاوُوسٍ قَالَ:هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. (٢٣٢٣٢) حفرت طاؤس فرماتے ہیں كدوه سب شريك أس بيس برابر ہیں۔

# ( ٤١٤ ) فِي الرَّجُلِ يُرُهِنُ الرَّهِن فَيَهْلِكُ

# کوئی شخص رہن رکھوائے اور وہ ہلاک ہوجائے

( ٢٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلاً رَهَنَ رَجُلاً وَجُلاً وَجُلاً وَهُنَ رَجُلاً فَرَسًا فَنَفَقَ فِي يَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُرْتَهِنِ : ذَهَبَ حَقُّكَ.

(ابوداؤد ۱۸۸ بیهقی ۳۱)

(۲۳۲۳۳) حضرت عطاء سے مروی ہے کہا کیشخف نے دوسرے کے پاس گھوڑار بمن رکھوایا اور گھوڑا اُس کے ہاتھ میں ہلاک ہو عمیا جھنورا قدس مَیْزِلْفِظَیَّرَةِ نے مرتبن سے فرمایا: تیراحق ضا کع ہوگیا۔

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : ذَهَبَتِ الرِّهَانُ بِمَا فِيهَا.

(۲۳۲۳۲) حفرت شریح فرماتے ہیں مرہونہ شے اپنی قیمت کے بقد رنقصان کے ٹی (یعنی مقدار کم کردی جائے گی)۔

( ٢٣٢٥٥ ) حَدَّثَنا على بن مسهر ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح قَالَ : الرهن بما فيه.

(۲۳۲۳۵) حفرت شریح ہے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح قَالَ : ذهبت الرهان بما فيها.

- (۲۳۲۳۱) حفرت شرح مرافع سے ای طرح مروی ہے۔
- ( ٢٣٢٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْح ، مِثْلَهُ.
  - (۲۳۲۳۷) حفرت شریح سے ای طرح مروی ہے۔
- ( ٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّهُنَّ بِمَا فِيهِ.
  - (۲۳۲۸) حفرت حسن ہے بھی ای طرح مردی ہے۔
- ( ٢٣٢٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنِ الرَّهْنِ إِذَا هَلَكَ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْعُرُوضُ يَتَرَادَّانِ ، وَالْحَيَوَانُ لَا يَتَرَادَّانِ ، هُوَ مِنَ الْأَوَّلِ.
- (۲۳۲۳۹) حضرت ابن عليه فريائے جي كه ميں نے حضرت ابن الي تحج ب دريافت كيا كه ربن اگر بلاك ہو جائے؟ تو فرمايا
  - حضرت عطاء فرماتے ہیں: سونا و جاندی اور سامان واپس لوٹایایا جائے گا۔ جبکہ حیوان نبیس لوٹایا جائے گا۔ بداؤل میں سے ہے۔
- ( ٢٣٢٤ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ الرَّهُنُ بِأَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ، فَهُوَ أَمِينٌ فِى الْفَضْلِ ، فَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّقْصَانَ.
- ( ۲۳۲۴۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گررہن اُس سے زیادہ ہوجس کے لئے رہن رکھوایا ہے تو وہ زیادہ میں امین ہے، اوراگر اُس سے کم ہوتو پھرا گرنقصان واپس کرد ہے تو بہتر ہے۔
  - ( ٢٣٢٤١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيدِ ، قَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.
    - (۲۳۲۳) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کەربن کی قیت کی بقدر کمی کی جائے گی۔
  - ( ٢٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.
    - (۲۳۲۴۲) حفزت ابن سیرین سے بھی ای طرح مروی ہے۔
- ( ٣٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأُوْدِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَيْرة ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي الرَّهْنِ :يَتَرَادَان الْفَضُلَ.
- (۲۳۲۴۳) حضرت ابن عمر رہی گئے ربن کے متعلق فر ماتے ہیں کہ دونوں آپس میں زیاد تی کولوٹالیں مے (یعنی جس کے پاس زائدرقم نج جائے گی وہ دوسرےکوواپس کردےگا)۔
  - ( ٢٣٢٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَتَوَاذَانِ الْفَضْلَ فِي الرَّهْنِ.
    - (۲۳۲۴۴)حفرت علی دایش سے جھی ای طرح مروی ہے۔
- ( ٢٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنفِيَّةِ ، عَنْ عَلِى ، عَنْ عَلِى ، وَلَا كَانَ الرَّهْنُ أَكُثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ ، فَهُو بِمَا فِيهِ لَأَنَّهُ أَمِينٌ فِى الْفَصْلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رَهَنَ

(۲۳۲۵) حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ آگر رہن اُس چیز سے زیادہ ہوجس کے لئے رہن رکھوایا تھا اوروہ ہلاک ہوگئی تو وہ ضا لکع ہے کیونکہ زیادتی میں وہ امین ہے،اوراگر رہن والی چیز ہے کم ہواور پھر ہلاک ہوجائے تو را ہن زیادتی واپس کرے گا۔

( ٢٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْقَعُقَاعِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّهُنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، وَهُوَ بِمَا فِيهِ ، لَأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الْفَضُلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، رَدَّ الرَّاهِنُ الْفَضُلَ .

(٢٣٣٣٦) حفرت ابراتيم ويشيخ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔ (٢٣٢٤٧) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّائَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ شِبَاكٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :رَجُلٌ رَهَنَ مِنَة

دِرْهَمِ بِمانتي درهم ، فَهَلَكَتِ الْمِنَةُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَحْسَنَ أَنْ يَتَرَادًا فِي الْفَصلِ

(۲۳۲۴۷) حضرت شباک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویٹھیا سے دریافت کیا کہ ایک مخص نے سو درہم رہن رکھوایا دوسو درہم کے بدلے، پھرسو درہم ہلاک ہو گئے ۔ فرمایا: اگرزیا دتی واپس لوٹائے تو بہتر ہے۔

( ٢٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسماعيل ، عن عامر قَالَ :الرهن بما فيه.

(۲۳۲۸)حضرت عامر ولافؤ فرماتے ہیں مرہونہ چیزاں مال کے بدلہ میں ہوجائے گی جس ک وجہ ہے رہمن رکھی گئی ہے۔

( ٢٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْح ، قَالَ :الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.

وَالَ شُعْبَةُ : قُلُتُ لِلْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ :إِذَا كَانَ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ سَوَاءٌ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۲۳۲۷۹)حفرت شریح ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

حضرت شعبة قرمات بي كدميس في حضرت محكم سے يو چھا كداگر كم يازياده بوتو برابر ہے؟ فرمايا: ہال! ـ

( ٢٣٢٥ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ ، هُوَ لِمَنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

(عبدالرزاق ۱۵۰۳۳ ابن حبان ۵۹۳۸)

(۲۳۲۵۰) حضورا قدس مُؤْفِظَةً نے ارشاد فر مایا: مرہونہ شے کوروک کرنہیں رکھا جا سکتا۔ یہ اس کاحق ہے جس نے اس کورہن رکھوایا مصد ورور شرکہ غنیس در لعن روہ تر رہے کی اس کر ہورا ہے کہ اس کرا ہوں کھی اس

ہے۔ مرہونہ شے کی غنیمت ( یعنی بڑھوتی اور نمو ) بھی اس کا ہے اور اس کا تاوان بھی اس پر ہے۔

( ٢٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ رَجُلاً رَهَنَ دَارًا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَل ، قَالَ الْمُرْتَهِنُ :دَارِى ، فَقَالَ رْسُه لُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ.

(۲۳۲۵۱) حفزت معاویه بن عبدالله بن جعفرے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک مدت مقررہ کے لئے گھر رہن رکھوایا ، جب وقت

پوراہوگیا تو مرتبن نے کہایہ میرا گھرہے۔حضوراقدس مِرَافِظَةِ نے ارشادفر مایا: رہن کوروک کرنہیں رکھا جا سکتا۔

( ٢٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا زِلْنَا نَسْمَعُ ، أَنَّ الرَّهُنَ بِمَا فِيهِ.

(۲۳۲۵۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہی سنا کہ رہن اور جو پچھاس میں تھاوہ ضائع ہو جا کمیں عے۔

( ٢٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: مَا زِلْنَا نَسْمَعُ ، أَنَّ الرَّهُنَ بِمَا فِيهِ.

(۲۳۲۵۳) حفرت عطاء سے مرہونہ چیزاس مال کے بدلہ میں ہوجائے گی جس ک ی وجہ سے رہن رکھی گئی ہے۔

( ٢٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ مَطَوٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ:إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ، فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضُلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ رُدَّ عَلَيْهِ.

(۲۳۲۵۳) حفزت عمر و الله ارشاد فرماتے ہیں اگر مرہونہ چیز کی قیمت آسی شے سے زیادہ ہے جس کے بدلہ میں اس کور بمن رکھا گیا ہے تو اس زیاد تی میں وہ فحض (جس کے پاس ربمن رکھی ہے) ربمت سمجھا جائے گااورا گر مرہونہ شے کی قیمت کم ہے تو باقی قیمت را بمن اس فحض کوادا کر ہے گا۔

( ٢٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَّا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، قَالَ :الرهن بما فيه.

(۲۳۲۵۵) حضرت ابن سيرين فرمات بي كدر بن كي قيمت بقدر قرضه كم كرديا جائ گار

( ٢٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ جَابَانَ ، قَالَ خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِى خَاتَمِ ذَهَبٍ فَقَالَ : الرَّهُنُ بِمَا فِيهِ.

(۲۳۲۵۱) حضرت جابان فرماتے ہیں کہ میں سونے کی انگوشی کے متعلق جھڑتے ہوئے حضرت شریح کے پاس آیا تو مرہونہ شے اس چیز کے بدلہ میں ہوجائے گی جس میں وہ رہن کے طور پررکھی گئی۔

# ( ٤١٥ ) فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ

#### والداور بيثے ميں تفريق كرنا

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمَّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ حُسَيْنِ ، أَنَّ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ قَدِمَ يَغْنِى مِنْ أَيْلَةَ ، فَاحْتَاجَ إلى ظَهْرِ فَبَاعَ بَعْضَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْمُرَأَةً مِنْهُمْ تَبْرَكَى ، قَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ فَأُخْبِرَ أَنَّ زَيْدًا بَاعَ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرُدُدُهُ أَو الشَّبَرِةِ.

(۲۳۲۵۷) حفرت عبداللہ بن الحسین اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت زید بن حارثہ اُ یلہ سے واپس تشریف لائے تو آئیس مجھ سامان کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے بچوں میں سے ایک کو فروخت کر دیا جب حضور اقدس مِرَّفَظَ فَجَهُ اِ تشریف لائے تو آپ نے ان میں سے ایک خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، آپ بِرُلِفَظَ اُجَانے دریافت فرمایا اِس کو کیا ہوا ہے؟ آنخضرت بِرُلفَظَ اِجَانا گیا کہ حضرت زید نے اِس کے بیٹے کوفروخت کردیا ہے۔ آنخضرت مِرْفَظَ اِنْ اِنْ اُر مایا: اس کو واپس کرو۔ یا فرمایا کہ اس کوخریدلو۔

( ٢٣٢٥٨ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : بَعَثَ مَعِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامَيْنِ سَبِيَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ أَبِيعُهُمَا ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ ، قَالَ : جَمَعْتَ أَوْ فَرَّقْتَ ؟ قُلْتُ : فَرَّقْتُ ، قَالَ : فَأَدْرِكُ أَدْرِكُ. (ترمذى ١٣٨٣ ـ ابوداؤد ٢١٨٩)

(۲۳۲۵۸) حفزت علی جناٹھ سے مروی ہے کہ آنخضرت مُطِّلْقَتُیَا نے میرے ساتھ دوقیدی بچوں کو بھیجا، تا کہ میں ان کوفر وخت کر آؤک۔آنخضرت مُطِّلْقَتَکَا آئے دریافت فر مایا ا کھٹے فروخت کیا ہے یا پھرالگ؟ میں نے عرض کیا کہ الگ، آپ نے فر مایا کہ ان کو پکڑو (بعنی واپس لے کرآؤ)۔

( ١٣٢٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ فَرُّوخَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ: أَنْ لَا تُفَرَّقُوا بَيْنَ الْأَحَوَيْنِ. ( ٢٣٢٥٩) حضرت عمر فَا يُؤ فِي فَحْمِرِ فِر مايا: دو بَعا ئيول كه درميان عليحد گل مت كرو، اكتصفر وخت كرو، يا ايك ساتھ اپني پاس ركھو۔ ( ٢٣٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ - وَرُبَّمَا قَالَ : عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمْرٍ ، قَالَ : لاَ تَفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا.

(۲۳۲۹۰) حضرت عمر رفی نفی نے عاملوں کو تحریفر مایا: با ندی اوراُس کی اولا دے درمیان تفریق مت کرو۔

( ٢٣٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ :قَالَ عِقَالُ - أَوْ حَكِيمُ بْنُ عِقَال - قَالَ : كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى عِقَال : أَنْ يَشْتَرِىَ مِنَة أَهْلِ بَيْتٍ يَّرُفَعُهُمُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَلَا تَشْتَرِى لِى شَيْنًا تُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِده.

(۲۳۲۷) حضرت عثمان بن عفان جائٹو نے عقال کولکھا کہ ایک خاندان کے تعلق رکھنے والے سوغلام خرید کریدینہ کی طرف اُن کو لے جا وُ ایکن ان میں کوئی ایساغلام مت خرید وجس میں اُس کے اور اُس کے والدین کے درمیان تفریق لازم آئے۔

( ٢٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ غَزَا مَعَ ابِى مُوسَى ، فَلَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ كَانَ لَا يُقَرِّقُ بَيْنَ الْمُرْأَةِ وَوَلَدِهَا فِى الْبَيْعِ.

(۲۳۲۶۲) حفرت صبیب بن صحاب ہے مروی ہے کہ وہ حضرت ابوموی ٹوٹٹو کے ساتھ جہاد میں شریک تھے، جب مقام تُستر فتح بوا، تو فروخت کرتے وقت عورتوں اوران کے بچوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے تھے۔

- ( ٢٣٢٦٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، عَنُ مُوسَى بْنِ عُلَقٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى جَبَلَةَ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ : كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ السَّبَايَا ، فَيَجِىءُ أَبُو أَيُّوبَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ.
- (۲۳۲۲۳) حضرت ابن جبلة القرشى سے مروى ہے كہ وہ لوگ قيديوں كے درميان تفريق كرتے تھے، حضرت ابوابوب وہ اللہ اللہ تشريف لائے اور أن سب غلاموں كوجمع فرماديا۔
- ( ٢٣٢٦٤ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَرِهُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ وَبَيْنَ الإِخْوَةِ.
- (۲۳۲۷۳) حفرت ابراہیم، بیٹے اور والد کے درمیان جدائی نہ ہوجائے یا بھائیوں کے مابین جدائی نہ ہوجائے۔ اِس ڈرکی وجہ سے غلاموں کی بیج ہی نہ کرتے تھے، (ناپند کرتے تھے)
- ( ٢٣٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا أَتِى بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهِلِ البيت جَمِيعًا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُعْرَقِ بَيْنَهُمْ. (ابن ماجه ٢٢٣٨ ـ احمد ٣٨٩)
- (۲۳۲۷) حفرت ابن مسعود وہالی سے مروی ہے کہ جب آنخضرت مِلِّفَظَةَ کے پاس کوئی بچدلایا جاتا تو آپتمام اہل بیت کو وہ بچدد اے دیب تاکدان کے مابین تفریق نہ ہو۔
- ( ٢٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَال ، قَالَ : كَتَبَ عُثْمَانُ إِلَى أَبِى أَنِ اشْتَو لِي مِنَة أَهْلِ بَيْتٍ وَلَا تُفَرَّقُ بَيْنَ وَالِدٍ وَوَلَدِهِ.
- (۲۳۲۷۲) حفرت عثمان بن عفاًن جائز نے عقال کولکھا کہ ایک خاندان ہے تعلق رکھنے والے سوغلام خرید کرمدینہ کی طرف اُن کو لے جاؤ ،کیکن ان میں کوئی ایساغلام مت خرید وجس میں اُس کے اور اُس کے والدین کے درمیان تفریق لازم آئے۔
  - ( ٢٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ: أَنْهُمَا كَانَا يَكُرَهَان أَنْ يُقَرَّقَا بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا.
    - (۲۳۲۷۷) حفرت حسن اور حضرت محمد باندی اوراً س کی اولا دے درمیان تفریق کرنے کو تا پیند کرتے تھے۔
  - ( ٢٢٢٦٨ ) حَلَّتْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ، وَيَقُولُ: لَا بأنسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ، أَوْ أُوصِفَتْ.
- (۲۳۲۱۸) حضرت حسن اِس کونا پیند کر تے تھے،اور فر ماتے تھے کہ اگروہ بلوغ کی حد کو پینچ جائے تو پھر تفریق کرنے میں کوئی حہ بہنیں
- ( ٢٣٢٦٩ ) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِينَمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ طُلَيْقِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِى الْبَيْعِ. (ابن ماجه ٢٢٥٠ ـ دار قطنى ٢٥٣) (٢٣٢٦٩) صنورا قدس مَؤَنَّفَ فَيْ فَى تَعْ كُرتَ وقت باندى اورأس كى اولا ديس تفريق كرنے سے منع فرمايا ہے۔

( ٢٣٢٧ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَكُونُونَ لِلرَّجُلِ ٱيصْلُحُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا أَعْلُمُ ذَلِكَ حَرَامًا ، وَلَكِنْ يُكُرُهُ عِنْدَهَا.

(۲۳۲۷) حفرت این عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کولکھااوراُن سے دریافت کیا کہ اگر ایک ہی گھر کے پچھافراد کی کے غلام ہوں تو کیا وہ فروخت کرتے وقت ان کے درمیان جدائی کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اِس کوحرام نہیں سمجھتا، کیکن ناپندیدہ ہے۔

( ٢٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي الْقَصَّافِ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، وَلاَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ. ( ٢٣٢٤) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے حضرت رياح بن عبيده كولكها كمثابى غلامول كون و كين أيك خاندان سے تعلق ركھے والے غلامول كون و ديكن أيك خاندان سے تعلق ركھے والے غلامول كو الله عن تاكدان ميں تفريق نه وجائے۔

( ٢٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : أَلَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلَادِهِنَّ.

(۲۳۳۷۲) حضرت عمر داین نتج رفر مایا که قید یون اوران کی اولا د کے درمیان فروخت کرتے وقت جدائی مت کرو۔

( ٢٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبُثُتُ أَنَّ ابْنًا لابْنِ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : تَكُرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَبَيْنَ ايْنِهَا وَقَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي؟!.

(۲۳۲۷۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے پی نجر ملی ہے کہ ابن عمر کے ایک بیٹے نے ان سے بیٹ کایت کی کہ آپ بچہ اوراس کی والدہ کے مابین تفریق کونا پسند مجھتے ہیں جبکہ آپ نے میرے اور میری والدہ ک ے درمیان جدائی کردی ہے۔

( ٢٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ رَفَعُهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ : أَهْلَ الْبَيْتِ ، كَرَاهِيَةً أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ.

(۲۳۲۷) حضرت الوجعفرے مروی ہے کہ آنخضرت مُرَّشَقِعَةً کے پاس جب قیدی بچے آتے تو آپ مِرَلِفَقِقَةُ ایک خاندان کوای کے خاندان سے غلام اور بچے عطافر ماتے تا کہ ان میں تفریق نہ ہو۔

### ( ٤١٦ ) مَن رَخَّصَ فِيهِ وَفَعَلَهُ

#### جن حضرات نے اِس کی اجازت دی ہے

( ٢٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ بَاعَ بِنْتَ جَارِيَةٍ لَهُ ، قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لَهُ :أَلَيْسَ كَانُوا يَكُرَهُونَ التَّفُرِيقَ ؟ قَالَ :بَلَى ! وَلَكِنْ أُمُّهَا رَضِيَتُ وَقَدْ وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا.

(۲۳۳۷۵) حضرت ابراہیم نے اپنی باندی کی بیٹی کوفروخت کردیا،حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا مال اور

بٹی کے درمیان جدائیگی کو ناپسندنہیں کیا گیا؟ حضرت ابراہیم نے فر مایا: کیکن اِس کی ماں راضی تھی ان ہے،اس کی جگہ ایک اور بھی جریری

. ( ٢٣٢٧٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُوَلِّذَاتِ.

(۲۳۲۷) حضرت عامر ،حضرت عطاءاور حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ ماں اوراولا دیے درمیان فروخت کرتے وقت تفریق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٢٧٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بُأْسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ ، أَوْ أُوصِفَتْ.

عسرت وکیج فرماتے ہیں کہ قید یوں کے درمیان جدائی نہیں کریں گے، اورا گر بچے ماؤں سے بے نیاز ہوں تو پھرکوئی

حرج نبیں۔

( ۱۳۲۷۸) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّهُمَا كَرِهَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبَايَا، فَأَمَّا الْمُولَّدُونَ فَلَا بَأْسَ. ( ۱۳۲۸) حفرت عامراور حفرت ابوجعفر قيديول كه درميان تفريق كرنے كونا پندكرتے تھے، البتہ نومولود بچول كے ساتھ اليا كرنے بين حرج نہ تنجھے تھے۔

# ( ٤١٧ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعُ فَيَغْلُطُ فِيهِ كُونَى شَخْصَ نَتِعَ كُرِكِ يَعِمراً سَ كُفْلَطَى لَكَ جائِ

( ۱۳۲۷۹ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ فِراسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ غَلَتَ فِي الإِسْلامِ يَعْنِي لاَ غَلَطَ. (۲۳۲۷۹) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ اسلام میں تلطی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی فروخت کرنے کے بعدیہ کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوگئ۔

( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ الْعَلَطَ.

(۲۳۲۸۰) حضرت ابن سیرین اس بیچ کونا فذنه فرماتے تھے۔

( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِى رَجُلٍ بَاعَ رَجُلٌ ثَوْبًا فَقَالَ : غَلِطْتُ ، فَقَالَ : الشَّعْبِيُّ :لَيْسَ بِشَىءٍ ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ ، وَقَالَ الْقَاسِمُ : يَرُدُّهُ.

(۲۳۲۸۱) حضرت عامرے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے ہاٹھ گھڑ افروخت کیا پھر کہنے لگا کہ مجھ نے للطی ہوگئی،حضرت

شعمی نے فرمایا!س کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ بھے دھو کے کانام ہےاور حضرت قاسم نے فرمایا: گھڑااس کوواپس کرے گا۔ میں میں میں دور میں دیں دور میں دیں دیں وہ میں دیں ہوتا ہے جہ میں اور میں اور کا میں میں میں میں میں میں میں م

( ٢٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلَّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ بِعَشَرَةِ أَبُعِرَةٍ فَجَعَلَ يُعْطَى بِالْبَعِيرِ مِنَة وَثَلَاثِينَ ، وَمِنَةً وَعِشْرِينَ ، فَيَأْبَى ، فَأَنَاهُ رَجُلٌ مِنَ النَّخَاسِينَ فَقَالَ : فَدُ أَخَذُتُهَا مِنْكَ بِٱلْفِ أَقْرَعَ ، فَبَاعَهَا ، فَلَمَّا حَسَبَ حِسَابَهَا نَدِمَ ! فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَأَجَازَ الْبَيْعَ وَقَالَ : الْبَيْعُ وَقَالَ : الْبَيْعُ حُدْعَةٌ.

(۲۳۲۸۲) حفرت عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ ایک دیہاتی فخص کچھ اونٹ لے کرآیا، اُس کو ایک اونٹ کے ایک سوتمیں، ایک سو میں درہم دیۓ گے تواس نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا، اس کے پاس نخاسین میں سے ایک فخص آیا اور کہا کہ میں تجھ سے ہزار کے بدلے سارے اونٹ خرید تا ہوں۔ اس دیہاتی نے اس کوفروخت کردیا پھر بعد میں دیباتی نے جب حساب لگایا تو بہت نادِم ہوا اور اپنا جھڑا احضرت شریح کے پاس لے گیا، آپ نے بچ کونا فذ فر مایا اور فر مایا بچے دھوکے کانام ہے۔

( ٤١٨ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَزِيدُ لِمَنْ تَكُونُ زِيادَتُهُ ؟ كُونُ نِيادَتُهُ ؟ كُونُ خَص كَما ناخريد اوروه زياده نكل آئة تَوزياد تَى سَلَى موكى؟

( ٢٣٢٨٢ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِى فِيهِ الصَّاعَانَ ، فَتَكُونُ لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانه. (ابن ماجه ٢٢٢٨ـ دارقطني ٢٣)

(۲۳۲۸۳) حفرت حسن سے مروی ہے کہ حضور اُقدس مِنْزِفَظَةَ نے کھانے کی نیچ سے منع فر مایا ہے جب تک کہ اس میں دوصاع جاری نہ ہوجا ئیں۔ پھرزیادتی اور کی دونو ل مشتری کی ہی ہول گی۔

( ٢٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أشعث ، عن ابن سيرين ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ :نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِىَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَتَكُونَ زِيَادَتُهُ لِمَنَ اشْتَرَى ، وَنُقُصَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ.

(۲۳۲۸۳) حَفرت عبیدہ کے مروی ہے کہ اس کھانے کی بیج ہے منع فر میا ہے کہ جس میں دوصاع رائج نہ ہو جا کیں۔ زیادتی مشتری کے لئے اورنقصان بائع پر ہوگا۔

( ٢٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ : أَنَّهُمَا سُئِلًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الطَّعَامَ ٱيَبِيعُهُ بِكَيْلِهِ؟ فَقَالًا :لَا ، حَتَّى يَجْرِى فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَتَكُونُ لَهُ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النَّقُصَانُ. '

(۲۳۲۸۵) حفرت ابن سیرین اور حفرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کھانا خریدا ہے تو کیا وہ کیل کر کے اُس کو فروخت کرسکتا ہے؟ فرمایا کنہیں، یہاں تک کہ اس میں دوصاع جاری ہوجا کیں پھرزیا دتی اور کی دونوں مشتری کی ہی ہوں گی۔ ( ۲۲۲۸۱ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ جَاہِرٍ ، عَنِ الشَّغْیِیِّ وَالْحَکِمِ : فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیزِیدُ ، فَفَالاً .

إِنْ كَانَ غَلِطَ رَدَّهُ ، وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً رَدَّهُ.

(۲۳۲۸۲) حضرت معنی اور حضرت محکم کے مروی ہے کہ کوئی شخص کھانا خریدے پھروہ زیادہ نکل آئے ،فر مایا: اگر خلطی ہو گئ تھی تو واپس کردے ،اگرزیادہ ہواس کوواپس کردے۔

واليس كرد ب اكرزياده مواس كوواليس كرد ب واليس كرد ب عن عاصم أن بَيْنِيرِ بْنِ الْبُواهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُورَقًا الْعِجْلِيّ يَقُولُ : فَقَانُ ، قَالَ : حدَّنَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُون ، عَنْ عَاصِم أَنِ بَيْنِيرِ بْنِ الْبُواهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُورَقًا الْعِجْلِيّ يَقُولُ : لَقَدْ بَعَثْنَا بِسَفِينَةٍ مِنَ الْأَهُوازِ إِلَى الْبُصُرةِ فِيهَا ثَلَاثُونَ كُونًا، مَا هُوَ إِلَّا فَصْلُ مَا بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ. الْعِجْلِيّ يَقُولُ : لَقَدْ بَعَثْنَا بِسَفِينَةٍ مِنَ الْأَهُوازِ إِلَى الْبُصُرةِ فِيهَا ثَلَاثُونَ كُونًا، مَا هُوَ إِلَّا فَصْلُ مَا بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ. ( ٢٣٢٨٤) حفرت مورق العجل فرمات بي كهم في الإعرار العن اليكيل سودوم الميل كرت وقت جوج جائيا كرجائي وحمامان صحاف دوكيول كما يين سے بچا بواسامان تھا (يعني اليكيل سودوم الميل كرتے وقت جوج جائيا گرجائي) وحمول الله من عَلَيْهِ بَيْنَ عَمْلُ عُولَ الْنِي بُعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَ زِيَادَةً فَلَكَ، أَوْ نَقْصَانًا فَعَلَيْك. ( ٢٣٢٨٨) حفرت عطاء فرماتي بين كما كرة بي عَلْ عَلَيْه كرو، پيمراگروه زياده فَطَة وزيادتي آپ كے لئے جاوراگر نقصان موتوده بائع بر ہے۔

# ( ٤١٩ ) الْحُرِّ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ كُونَى آزادُ خُصْ البِيْ او پرغلام ہونے كا اقرار كرلے

( ٢٣٢٨٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَبُودِيَّةِ ، فَهُو عَبْدٌ. (٢٣٢٨٩) حفرت كل الرشاد فرمات بين كما كرآزاد حض غلام بون كا قرار كرية وه غلام ثار بوگا-

( ٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُسْتَرَقُّ حُرُّ بِإِقْرَادِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ.

(۲۳۲۹۰) حضرت فعی ارشادفر باتے ہیں کہ آزاد مخص کا پنے او پرغلامیت کا قر ارکرنے سے وہ غلام نہیں ہوگا۔

( ٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ :فِى الرَّجُلِ يَقُولُ :كُنْتُ مَمْلُوكًا لِفُكن ، أَوْ كَانَ أَبِى مَمْلُوكًا لِفُكَن ، أَوْ كَانَتُ أَمِّى مَمْلُوكَةً لِفُكن ، فَقَالَ فُكنَّ : أَنْتُمْ عَبِيدى الْيَوْمَ ، قَالَ :إِذَا كَأَنُوا قَدْ جروا فِى الْعِتْقِ وَعُرِفَ أَنَّهُمْ مَوَالٍ ، لَا يَكُونُونَ لِهَذَا مَمْلُوكِينَ لِلَّذِينَ يَلَّعُونَ إِلَّا أَنْ يَجِىءَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ مَمْلُوكُوه إِلَى الْيَوْمِ.

(۲۳۲۹) حضرت حارث سے مروی ہے کہ ایک شخص کہنے لگا کہ میں فلال شخص کا غلام تھا، یا میرے والد فلاں کے غلام تھے یا میری والدہ فلال کی خلام تھے یا میری والدہ فلال کی باندی تھیں۔ وہ فلال شخص کہنے لگا کہتم آج میرے غلام ہو، فرمایا کہ جب وہ پہلے سے آزاد ہوں اور جان لیا جائے کہ وہ غلام ہیں۔ وہ غلام ہیں۔ اور وہ صرف وعولی کرنے سے غلام تارنہ ہوں گے مگر یہ کہ وہ عادل کواہ لے آئیں۔ اور وہ گواہ کواہی دیں کہ بیغلام ہیں۔

# ( ٤٢٠ ) فِي الْمُتَفَاوِضَيْنِ يَلْحَقُ أَحَدَهُمَا الدَّيْنَ

## شریکین میں ہے اگر کسی ایک پر قرضه آجائے

( ٢٣٢٩٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكُوِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إذَا لَحِقَ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ دَيْنٌ ، فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.

(۲۳۲۹۲) حضرت حَلَمَ فرماتے ہیں کہ شریکیین میں ہے کسی ایک پر قر ضدآ جائے تو وہ دونوں پر لا زم آئے گا۔

( ٤٢١ ) مَنْ قَالَ الْكَفِيلُ غَارِهُ

جوحضرات بيفرماتے ہيں كهفيل ضامن ہوگا

( ٢٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَن أَشْعِتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُوَيْحٍ ، قَالَ : الْكَفِيلُ غَارِمٌ.

(۲۳۲۹۳) حضرت شرح كيشية فرمات جين كه فيل ضامن موكا ـ

( ٢٣٢٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِشُرَيْحٍ : كَفِيلِى حِيلَ دُونَهُ ، وَمَالِى الْقَيْضِيَ مُسَمَّى ، وَمَالُ غَرِيمِى ٱقْتُسِمَ دُونِى ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ الْكَفِيلُ مُخَيَّرًا فَالْكَفِيلُ غَارِمْ ، وَإِنْ كَانَ مَالُ كَانَ مَالُكَ ٱقْتُضِى مُسَمَّى فَآنْتَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَالُ غَرِيمِكَ ٱقْتُسِمَ دُونَكَ فَهُوَ بِالْحِصَصِ.

(۲۳۲۹۳) حضرت محمد النظیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح کے عرض کیا: میرے کفیل نے میرے علاَ وہ حیلہ کیا ، اور میرے مال کا فیصلہ کیا گیا اور میرے علاوہ تقسیم کردیا گیا۔ آپ نے فرمایا: اگر کفیل مخیر تھا تو وہ ضامن ہے، اور تو اپنے مال کا زیادہ جن دارہے، اور اگر تیرے غریم کا مال تیرے علاوہ تقسیم کردیا گیا تو وہ حصوں کے ساتھ ہوگا۔

( ٢٣٢٩٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ البَاهِلِى يَقُولُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِى خُطْيَتِهِ فِى عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ :الذَّيْنُ مَقْضِى وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ. يَعْنِى :الْكَفِيلَ.

(۲۳۲۹۵) حضرت ابوامامه البابل و الني فرمات ميں كه ميں في حضرت حضور الدّس مَثَّافَتَهَ كَوَهُ الدواع كے موقعه برفر ماتے موئے سنا كه قرضه كوبېرصورت اتار ناضروري ب اوركفيل ضامن ب\_ ( قرضے كي ادائيگي كرنے والا ب\_ )

( ٤٢٢ ) فِي قُولِهِ (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)

قرآن كي آيت ﴿فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرًا ﴾ كابيان

( ٢٣٢٩٦ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُوسٍ :فِي قوله تعالى :﴿فَكَاتِبُوهُمُ

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ قَالاً : مَالٌ وَأَمَانَةٌ.

(٢٣٢٩٦) حضرت طاوَى اور حضرت مجامِد فرمات بي كدالله كارشاد ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ عمراد مال اورامانت ع

( ٢٣٢٩٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَدَاوَهُ وَمَاللهُ.

(۲۳۲۹۷)حفرت عطا ،فر ماتے ہیں کہ اِس کا مال مراد ہے۔

( ٢٣٢٩٨ ) حَدَّثُنَا ابْن أبي زائدة ووكيع ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن عَبِيْدَةً ، قَالَ :إذا صلى.

(۲۳۲۹۸)حفزت عبیده فرماتے ہیں کہ جب کہوہ نماز پڑھے۔

( ٢٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْن أبي زائدة ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَيْرُهُ : أَدَاؤهُ وَمَالهُ.

(۲۳۲۹۹)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اِس کا مال مراد ہے۔

( ٢٣٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْن إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا صَلَّى.

(۲۳۳۰۰)حفرت عبیده فرماتے میں کہ جب کہ وہ نماز پڑھے۔

( ٢٦٣٠١ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ قَالَ : دِينًا وَأَمَانَةً.

(۲۳۳۰۱) حضرت حسن فرماتے ہیں خیبر اے مراددین اور امانت ہے۔

( ٢٣٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح ، قَالَ :أداء وأمانة.

(۲۳۳۰۲) حفزت ابوصالح فرماتے ہیں کداداادرامانت مراد ہے۔

( ٢٣٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَالاً.

(۲۳۳۰۳) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مال مراد ہے۔

( ٢٣٣.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صِدْقًا وَوَفَاءً.

(۲۳۳۰۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں که حیراً ہے صدق ووفا مراد ہے۔

( ٢٣٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَالاً.

(۲۳۳۰۵)حفرت عطا وفر ماتے ہیں کہ اِس سے مال مراد ہے۔

( ٢٣٣.٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :الْخَيْرُ :الْمَالُ.

(۲۳۳۰ ۲) حضرت ابن عماس ولاثن ارشاد فرماتے ہیں خیر اے مراد مال ہے۔

( ٢٦٣.٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ قَالَ : كَاثِنَةً أَخُلَاقُهُمْ مَا كَانَتْ.

(۲۳۳۰۷) حضرت مجاہد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے اخلاق جیسے بھی ہوں۔

( ٢٣٣.٨) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ قَالَ : الْخَيْرُ : الْقُرْآنُ وَالإِسْلاَمُ.

وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ :الإِسْلَامُ وَالْغِنَي.

(۲۳۳۰۸) حضرت حسن فرماتے ہیں محیواً ہے مرادقر آن اور اسلام ہے۔اور حضرت سعید بن ابوالحسن فرماتے ہیں کہ اِس سے اسلام اور عنی مراد ہے۔

## ( ٤٢٣ ) فِي الرَّجُلِ يَكُفُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ يَأْمُوهُ كُونَى شخص بغيرا جازت كفيل بن جائے

( ٢٣٣.٩ ) حَدَّثَنَا وكيع قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِهَا فَأَذَاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ ، إنَّمَا هِيَ حَمَالُةٌ تَحَمَّلَهَا.

(۲۳۳۰۹) حضرت شعبی ویشیع فرماتے ہیں کدا گر کوئی شخص بلاا جازت و تھم کفیل بن جائے اور مکفول کی طرف سے ادائیگی کر دی تو مکفول پر پچھلا زمنہیں ہے۔ وہ تو بوجھ اٹھانے والا ہے جو اُس نے اٹھائیا ہے۔

### ( ٤٢٤ ) فِيمَن لاَ تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ

## جس کی گواہی قبول نہیں ہے

( ٢٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ :الْخَصْمِ ، وَالْمُرِيبِ ، وَدَافِعِ الْمُغْرَمِ ، وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَالْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَالْعَبُدِ لِسَيِّدِهِ. (۲۳۳۱) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ میں چھ آ دمیوں کی گوائی کورد کرتا ہوں۔ خصم کی ، فکٹی کی ، اورایسے آ دی کی کہ جس نے تاوان دیتا ہو۔ شریک کی شریک کے حق میں ،اجیر کی متاجر کے حق میں اور غلام کی آ قاکے حق میں۔

( ٢٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ ، وَلاَ مُتَّهَمٍ.

(٢٣٣١٢) خضرت أبرا بيم فرماتے بين كه طلاق كے معالمه مين شكى (نا قابل اعتبار) اور متبم بالكذب كى كو أى جائز نبيل ب

( ٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ شُرَيْحٌ : لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ : حَصْمٍ ، وَلَا مُرِيبٍ ، وَلَا ذَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، وَلَا الأجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيْدِهِ.

(۲۳۳۱۳) حَفرت شُرَّح فرماتے ہیں کہ میں چھآ دمیوں کی گوائی کوردگرتا ہوں۔ خصم کی بھکی کی ،ایسے مخص کی کہ جس نے تاوان دینا ہو۔ شریک کی شریک کے حق میں ،اجیر کی متاجر کے حق میں اور غلام کی آقا کے حق میں۔

#### ( ٤٢٥ ) فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِةِ

### بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی

( ٢٣٣١٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لَابِيهِ ، وَلَا الْآبِ لابْنِهِ ، وَلَا الْمَرُأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الْزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ.

(۲۳۳۱۳) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ بینے کی باپ کے حق ، میں باپ کی بیٹے کے حق میں ، بیوی کی شو ہر کے حق میں اور شو ہر کی بیوی کے حق میں اور شو ہر کی بیوی کے حق میں اور شو ہر کی بیوی کے حق میں گوائی قبول نہیں۔

( ٢٣٣١٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَبِّدِهِ ، وَلَا السَّبِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِصَاحِبِهِ.

(۲۳۳۱۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ والد کی گوائی بیٹے کے حق میں، بیٹے کی گوائی والد کے حق میں، عورت کی شوہر کے حق میں، خاوند کی بیوی کے حق میں، غلام کی آقا کے حق میں، آقا کی غلام کے حق میں، شریک کی گوائی شریک کے حق میں اور اس طرح ہر ساتھی کی اپنے ساتھی کے حق میں گوائی قبول نہیں۔

( ٢٣٣١٦ ) حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لَابِيهِ ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِانِينِهِ ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِإِمْرَأَتِهِ.

(۲۳۳۱۷) حضرت عامر بیٹے کی گواہی والد کے تق میں جائز نہ بجھتے تھے۔ بیوی کی گواہی خاوند کے تق میں جائز نہ بجھتے تھے۔والد کی گواہی بیٹے کے حق میں جائز قبول بجھتے تھے۔اور خاوند کی گواہی بیوی کے حق میں قبول فرماتے تھے۔ ( ٢٣٣١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِهَا.

(۲۳۳۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں والد کی گواہی بیٹے کے حق میں ،اور بیٹے کی گواہی والد کے حق میں ،اور خاوند کی گواہی بیٹے کے حق میں ،اور بیوی کی گواہی فاوند کے حق میں قبول نہیں۔

( ٢٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَبِيبٍ بْنِ غَرْقَدَةَ ، قَالَ :شَهِدُتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ لِإِمْرَأَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ :إِنَّهُ زَوْجٌ ، فَقَالَ :وَمَنْ يَشُهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا.

(۲۳۳۱۸) حضرت هبیب فَر ماتے ہیں کہ میں حضرت شریح کی خدمت میں حاضرتھا آپ نے خادندگی گواہی بیوی کے ت میں قبول فرمائی، آپ کو کہا گیا کہ بیتو اُس کا خادند ہے، آپ نے فرمایا: بیوی کے تق میں اس کے خادند کے علاوہ اور کون گواہی دےگا۔ (۲۳۲۱۹) حَدَّدَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : کَانَ اَبْنُ أَبِی لَیْلَی یُجِیزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ اَلْمُرُأَةِ لِزُوْجِهَا. (۲۳۳۱۹) حضرت این الی لیلی خادندگی گواہی بیوی کے تق میں قبول فرماتے تھے، اور بیوی کی گواہی خادند کے تق میں قبول نہ

( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي جناب ، عن عون ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَبٍ وَزَوْجٍ.

(۲۳۳۲۰) حضرت شریح والداورخاوند کی گواہی قبول فرماتے تھے۔

فرماتے تھے۔

( ٢٣٣١ ) حَلَّاثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ لَآبِى عِنْدَ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْم فَأَجَازَ شَهَادَتِى.

(۲۳۳۲۱) حضرت سلیمان بن ابوسلیمان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر بن حزم کے پاس اپنے والد کی گواہی دی ،انہوں نے میری گواہی کوقبول فر مالیا۔

# ( ٤٢٦ ) شَهَادَةُ أَهُلِ الشَّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

## مشرکین کا آپس میں ایک دوسرے پر گواہی دینا

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِتٌ عَلَى يَهُودِتٌ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ.

(۲۳۳۲۲) حفرت عمر بن عبدالعزيز بيشية نے مجوى كى يبودى اور نصرانى كے خلاف كوابى قبول كى۔

( ٢٣٣٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَغْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ. (۲۳۳۲۳) حضرت شریح اہل کتاب میں سے بعض کی گوائی بعض پر قبول فر ماتے تھے۔

( ٢٣٣٢٤ ) حَلَّثْنَا وَكِيع ، قَالَ :حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ يَهُودِتَّى عَلَى نَصْرَانِتَّى ، أَوْ نَصْرَانِتِّى عَلَى يَهُودِتِّى.

(۲۳۳۲۴) حضرت عامرنے میبودی کی نصرانی پراورنصرانی کی میبودی پر گواہی قبول فرمائی۔

( ٢٢٢٢٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ بُكْيُرِ السُّلَمِيُّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشَّرُكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ بِخِفَافِهِمْ نَفْعٌ.

(۲۳۳۲۵) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں حفرت شریح کی خدمت میں حاضرتھا،آپ نے مشرکوں میں ہے بعض کے قدموں پر غبارد کھ کراُن کی گواہی قبول فرمائی۔

( ٢٣٢٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ الصَّائِخِ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ :تَجُوزُ.

(۲۳۳۲۱) حفرت ابراہیم الصائغ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت نافع سے اہل کتاب میں بعض کی بعض کے حق میں گواہی کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا جائز ہے۔

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:سَأَلْتُ حَمَّادًا؟ فَقَالَ:أَهْلُ الشُّرُكِ جَمِيعًا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِ هِمْ عَلَى بَعْضِ.

(٢٣٣١٧) حضرت حماد سے دريافت كيا كيا؟ آپ نے فرمايا: مشركوں ميں سے بعض كي كوائي بعض پر قابل قبول ہے۔

( ٢٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ : الإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشُّرُكُ مِلَّةٌ ، تَجُوزُ شَهَادَةُ بَغْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ. قَالَ :وَقَالَ وَكِيعٌ :وَكَلَلِكَ نَقُولُ.

(۲۳۳۲۸) حفزت سفیان فرماتے ہیں کہ اسلام ایک ندہب ہے، اور کفر پورا ایک ملت و ندہب ہے۔ان میں ہے بعض کی گواہی بعض پرقبول ہے۔

حفرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہم ای طرح کہتے ہیں۔

# ( ٤٢٧ ) مَنْ قَالَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ إلَّا عَلَى مِلَّتِهَا

جوحضرات پیفرماتے ہیں کہ ملتوں (مذہب) کا اختلاف ہوتو گواہی قابلِ قبول نہیں

( ٢٣٣٢ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لَا تجوز شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ.

(۲۳۳۲۹) حفزت حسن فرماتے تھے کہ جب مذہب کا اختلاف ہوتو پھر بعض کی گوای بعض کے حق میں قبول نہیں۔

( ٢٣٣٠ ) حَلَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِهَا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ

( ۲۳۳۳۰ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ یہودی کی نصرانی پر نصرانی کی یہودی پر گواہی قبول نہیں ، اورمسلمانوں کے علاوہ ایک میں میں میں میں میں میں اور میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں اور مسلمانوں کے علاوہ ایک میں میں میں میں

ندجب والى كى دوسر عند به والول رقبول نبيس. ( ٢٣٣١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ.

(۱۷۲۳) معند ورسی ۱۵۰ میلی مسلمانوں کے علاوہ ایک مذہب والے کی دوسرے مذہب والوں پر گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ (۲۳۳۳) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ سلمانوں کے علاوہ ایک مذہب والے کی دوسرے مذہب والوں پر گواہی قابل قبول نہیں ہے۔

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وحماد، قَالا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .

(۲۳۳۳۲) حضرت زہری اور حضرت حماوفر ماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض کی بعض پر گواہی قبول نہیں۔

( ٢٣٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض.

(۲۳۳۳۳) حضرت ابراتیم فرماتے ہیں کہ شرکین کی ایک دوسرے پر گواہی نا قابل قبول ہے۔

( ٢٢٢٢٤ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ والْحَسَنِ ، قَالُوا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا :الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ.

(۲۳۳۳۳) حضرت ابراہیم، حضرت فعمی اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کدایک ندہب والے کی دوسرے ندہب والے پر گواہی قبول نہیں۔ یہودی کی یہودی پراور نصرانی کی نصرانی پر قبول ہے۔

( ٢٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ.

(۲۳۳۵)حفرت ضحاک ایک ند ب والے کی دوسرے ند بب والے پر گواہی قبول نفر ماتے تھے۔

( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَة ، قَالَ : سَأَلْتُ الْبَحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ . الْيَهُودِيِّ ؛ فَقَالَ : الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أهل دِينٍ.

(۲۳۳۳۱) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے دریافت کیا کہ یہودی کی نصرانی اورنصرانی کی یہودی پر گواہی کا کیا تھے جہ میں تھا ہے:

تھم ہے؟ حضرت تھم نے فر مایا: ایک مذہب والے کی دوسرے مذہب والے پر گواہی قبول نہیں۔

( ٢٣٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إلَّا الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ وَكِيعٌ :كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ.

معنف ابن الي شيرم (جلد ۱) في معنف ابن الي شيرم (جلد ۱) في معنف ابن اليسيوع والأنضبة

(۲۳۳۳۷) حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحلن فرماتے ہیں کہ ایک خد ب والوں کی دوسرے خد ب والوں پر گواہی قبول نہیں سوائے مسلمانوں کے۔

حضرت دکیج فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی لیلی یہودی کی نصرانی پر اورنصرانی کی یہودی پر کواہی قبول ندفرماتے تھے۔

# ( ٤٢٨ ) فِي شَهَادَةِ أَهُلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

اہل کتاب کی ایک دوسرے برگواہی

( ٢٣٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَهُمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ :تجوز شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۲۳۳۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں سلمانوں کے حق میں اہل کتاب کا آپس میں ایک دوسرے پر گواہی دینا جائز ہے (صحیح ہے)۔

( ٢٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أُسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّغِيِّ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ.

(۲۳۳۳۹) حضرت شعبی ہے بھی اِسی طرح مردی ہے کہ مسلمانوں کے حق میں اہل کتاب کا آپس میں ایک دوسرے پر گواہی دیتا جائز میں

### ( ٤٢٩ ) فِي الْعَبْدِ يَكُفُلُ

غلام کی کفالت کا بیان

( ٢٣٣٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبَّاسٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ. وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالاً : لا كَفَالَةَ لِلْعَبْدِ.

(۲۳۳۴۰) حضرت جابراورحضرت عامرفر ماتے ہیں کے غلام کے لئے گفالت نبیں ہے۔

#### ( ٤٣٠ ) فِي شَهَادَةِ الْأَقْطِعِ

#### جس کے ہاتھ صدمیں کئے ہوں اُس کی گواہی کابیان

( ٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَّيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ

بَعِيرًا فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ. قَالَ : وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. (ابوداؤد ٣٩٥)

(۲۳۳۳) حضرت حسن سے مروی ہے کہ قریش کے ایک شخص نے چوری کی تو حضور اقدس مَرَّ اَنْتَظَافَمَ نے اُس کے ہاتھ کٹوادیئے ،اور اُس کی گواہی قبول کرتے تھے۔

( ٢٣٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا.

المعنف اين ابي شيرمتر مج (جلد ۲) في المستخدم (جلد 7) في المستخدم (

فَقَالَ شُرَيْحٌ : نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ كُلِّ حَدِّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلاً إِلاَّ الْقَاذِف ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ مَنَّنَ الله

وہیں معیر. (۲۳۳۴)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح کی خدمت میں ایک ہاتھ کئے نے گواہی دی ، اُس شخص کی اچھائی اور نیکی کی آ تعریف کی گئی، حضرت شریح نے فرمایا: ہم ہراُس شخص کی گواہی قبول کرتے ہیں جس پر حَد گئی ہوجبکہ وہ گواہی کے دن عادل ہو،

سوائے محدود فی القذف کے کیونکہ اُس کی توباللہ اور اُس کے درمیان ایک معالمہ ہے۔ ( ۲۲۲٤۲ ) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیّانَ ، عَنْ أَبِی حَصِینِ ، عَنْ شُرَیْحِ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ.

( ۱۳۳۶۳ ) حدثنا و کِیع ، عن سفیان ، عن ابِی حصِینِ ، عن شریع : آنه اجاز شهاده اقطع. (۲۳۳۲۳) حضرت تُریح بھی مقطوع الیدکی گوائی کوتبول فر ماتے۔

### ( ٤٣١ ) فِي الصَّلْحِ بَينَ الْخُصُومِ دوخصمول كے درميان صلح كابيان

( ٢٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: أُتِي عَلِيٌ فِي بَغْضِ الْأَمْرِ ، وَقَالَ وَكِيعٌ:

ف شَدْ ، عَ قَالَ: اللّهُ لَكِنْ أَنَّهُ صُلْحُ لَا لَنَّهُ صُلْحُ لَا وَدُنْهُ

فِی شَیْءٍ ، کَفَالَ : إِنَّهُ لَجَوْدٌ ، وَلَوْلا أَنَّهُ صُلْحٌ لَرَدَدْتُهُ. (۲۳۳۴) حضرت عامرے مروی ہے کہ حضرت علی دائی کو کو معاملہ میں پیش کیا گیا، حضرت وکیع نے فر مایاکسی چیز کے متعلق،

فرمايا يظلم ہےاگر يوسلح ندموتى توميں إس كوردكرد يتا۔ ( ٢٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى

(۲۳۳۴۵) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ جوعورت بھی ثمن پرصلح کرے اور اُس کو بیان ندکیا جائے کہ اُس کے خاوند نے کیا جھوڑا ہے بسراسر دھوکا ہے۔

( ٢٣٢٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَا شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَمَرَ بِصُلْحِ الْآ مَرَّةً ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً أَسُودَ اسْتَوْدَعَ امْرَأَةً ثَمَانِينَ دِرْهَمًا فَحَوَّلَتُ مَتَاعَهَا ، فَضَاعَتِ الذَّرَاهِمُ ، فَخَاصَمَهَا إلَى شُرِيْحِ ، فَقَالَ : أَنَّ هِمُهَا؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ أَخَذُت خَمْسِينَ.

(۲۳۳۳۱) حضرت محمد دیشید فرماتے ہیں کہ قاضی شریح نے کو میں نے صرف ایک مرتبطلح کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ یوں ہوا کہ ایک مختص نے خاتون کے پاس اسی درہم امانت رکھوائے، بعد میں خاتون نے اپنے سامان کوالٹ ملیٹ کیا۔ خاتون سے وہ دراہم ضائع ہو گئے ۔ پس وہ جھگڑ احضرت شریح کی خدمت میں لے گئے ۔ حضرت شریح نے فرمایا کہ بھر کیا تو اس پر تہمت لگانا چاہتا ہے؟ اُس نے کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا: اگر تو چاس درہم وصول کر لے۔

هُ مَن ابن البَشِهِ مَرْجُم (جلد ٢) في مَن البَي مَن البَي عَن اللهِ اللهُ ال

(۲۳۳۴۷) حضرت عبدالله بن عتب کے پاس بعض اوقات لوگ جھگڑا لے کرآتے تو آپ فرماتے کہ جاؤ جاؤ اور صلح کرلو۔

( ٢٣٣٤٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ فَالَ:رُبَّهَا أَتَى شُرَيْعًا الْقُومُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فَيَقُولُ :اذْهَبُوا إِلَى عَبِيْدَةَ.

(۲۳۳۸)حفرت ابن سیرین ئے مردی ہے کہ بعض اوقات حضرت شرح کے پاس لوگ جھڑا لے کرحاضر ہوتے تو آپ فرماتے عَبید ہ کے پاس مطلح جاؤ۔

( ٢٣٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَزْهَرَ الْعَطَّارِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ ذِثَارٍ ، قَالَ عُمَرُ:رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَصَاءِ يُورِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الصَّغَانِنَ.

(۲۳۳۷۹) حضرت عمر و الله ارشاد فرماتے ہیں کہ جھگڑنے والوں کو واپس کر دو تا کہ وہ صلح کرلیں، بے شک فیصلہ کرنے سے جھگڑنے والوں میں کینہ پیدا ہوجا تا ہے۔

. (٢٣٢٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٍ ، قَالَ :حَدَّثُنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ ، قَالَ :بَعَثَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَاضِيًّا ، فَاخْتَصَمَ اللهِ رَجُلَانِ فِي دِينَارٍ ، قَالَ :فَأَعُطَاهُ أَحَدَهُمَا ، وَأَعْطَى الآخَرَ دِينَارًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ اللّهِ فَعَزَلَهُ.

( ٤٣٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا رَضِى الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَازً عَلَيْهِمَا اللَّهِ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عِلْمُعِلَّمُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمِمِا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلْهَمُومُ عَلَيْهُمِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَي

( ٢٢٣٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَازَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ.

(۲۳۳۵) حضرت معنی بیشید فرماتے ہیں کہ اگر جھٹڑنے والے کسی ایک مخص کی بات پر راضی ہوجا کمیں تو اُن پر اُس کی بات پر ممل کرنا جائز ہے۔

( ٢٣٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى عَبِيْدَةَ ، فَقَالَ :تُؤَمِّرَانِي عَلَيْكُمَا ؟ قَالَا :نَّعَمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا. هم معنف ابن الي شيرم ترجم (جلد ۲) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

(۲۳۳۵۲) حفرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ دوخص جھڑتے ہوئے حضرت عَبیدہ کے پاس آئے، آپ نے اُن سے دریافت کیا کہ کہاتم اور فیصل تسلیم کرتے ہو؟ انہوں نے کہاجی ہاں، پھرآپ نے اُن دونوں کے درمیان فیصل فرمادیا۔

### ( ٤٣٣ ) فِي كُسْرِ اللَّدَاهِمِ وَتَغْيِيرِهَا دراہم کوتبدیل کرنااورتوڑنا

( ٢٣٢٥٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ يَغْنِى ابْنَ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، قَالَ : قُلُتُ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَوْ غَيَّرْتَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِى يَدِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْجُنُبِ وَالْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : أَرَدُتَ أَنْ تَحْتَجَ عَلَيْنَا الْأَمَمُ ، تُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ تَوْجِيدَ رَبُنَا وَاسْمَ نَبِيْنَا؟!.

(٣٣٣٥٣) حفرت غيلان فرماتے بيں كم بيں في حفرت عمر بن عبد العزيز في عرض كيا كه اگران درا بهم كوتبديل كرويا جائة و بهتر به، كيونكه يد يهودى، عيسائى، نا پاک فخض اور مجوى كه باتھوں بيں جاتا ہے اُن كه باتھ لگتے بيں۔ آپ نے فرمايا كه كيا آپ على الله على مورس نه بهب والے تم پراعتراض كريى؟ كيا تم چاہتے ہوكدرب كي توحيد اور اپنے ني شَوْفَعَ كانام تبديل كردير؟ ( ٢٣٣٥٤) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاء ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِيه ، قَالَ : نهى رَسُولُ الله صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم عَنْ كُسُو سِكُوة الْمُسْلِمِينَ الْجَانِزَةِ بَيْنَهُمْ إلاّ مِنْ بَأْسِ.

(ابوداؤد ٣٣٣٣ حاكم ٣١)

(۲۳۳۵۴) حفرت عبداللہ ہے مروی ہے کے حضوراقدس مَرافَظَ اَنْ نے مسلمانوں کے سکہ (دراہم) کوفاسد کرنے سے منع فرمایا جوان کے درمیان دائج ہے مگرید کہ مسلمانوں کی کوئی حاجت یا مصلحت ہوتو اور بات ہے۔

( ٢٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَثِمَ النَّاسُ فِي ضربهم الدَّرَاهِمِ الْبِيضِ.

(rrraa) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ لوگ سفید درہم کوتو ژکر (فاسد کر کے) گنبگار ہوئے۔

### ( ٤٣٤ ) فِي إِنْفَاقِ الدِّرُهُمِ الزَّيْفِ كھوٹے سكّو ل كوخرچ كرنے كابيان

( ٢٣٣٥٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِى فَرُوَةَ ، سَمِعَ ابْنَ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : مَنْ زَافَتُ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يُحَالِفُ النَّاسَ إِنَّهَا طَيْبَةٌ ، وَلَكِنْ لِيَخُرُجُ بِهَا إِلَى السُّوقِ فَلْيَقُلُ : مَنْ يَبِيعُنِى بهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الزَّيُوفِ سَحْقَ ثَوْبٍ ، أَوْ حَاجَةً مِنْ حَاجَتِهِ.

(٢٣٣٥١) حضرت عمر جن و ارشا و فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کھوٹے سکتے آئیں تو اُس کولوگوں کو بوں کہدر فتم نہیں و اپنے کہ

یڈھیک ہیں۔اُس کو چاہیئے کہان کو بازار میں لے جائے اور یوں کہے کہ کون مجھے اِن کھوٹے سکوں کے بدلے پرانا کپڑا دے گا، یا کوئی حاجت کی چیز مجھے فروخت کرےگا۔

- ( ٢٣٢٥٧ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّمَّانِينَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا كَانَ لَأَحَدِكُمْ دَرَاهِم لَا تُنْفَقُ عَنْهُ فَلْيَبَتَعُ بِهَا ذَهَبًا ، وَلَيْبَتَعُ بِالذَّهَبِ مَّا يُنْفَقُ عَنْهُ.
- (۲۳۳۵۷) حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرتم میں ہے کس کے پاس کھوٹے سکے ہوں تو ان سے سونا خرید لے ،اور پھر سونے سے وہ کوئی ایسی شے خرید لے کہ جس میں سے خرچ بھی کر سکے۔
- ( ٢٣٢٥٨ ) حَدَّثَنَا و كَيْع ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ :بَاعَ ابْنُ مَسْعُودٍ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ مَرَّةً ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَلَمْ يَعُدُ لِذَلِكَ.
- (۲۳۳۵۸) حضرت ابن معود و الثون نے ایک مرتبہ بیت المال کے کھوٹے دراہم کوفروخت کردیا۔ پھرحضرت عمر و الثون سے ملاقات ہوئی تو پھرد دیارہ ایبانہیں کیا۔
- ( ٢٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَبْدَ اللهِ أَنْ يَبِيعَ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ.
- (۲۳۳۵۹) حفزت ابراہیم ہے مردی ہے کہ حفزت عمر دی تھوٹے نے حفزت عبداللہ جی تھو کو بیت المال کے کھوٹے سکے فروخت کرنے منع فرمایا۔
- ( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ حُوْطٍ الْعَبْدِى ، قَالَ : جَعَلَنِى عَبْدُ اللهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، فَكُنْتُ إِذَا مَرَّ بِى دِرْهَمٌ زَيْفٌ كسرته.
- (۲۳۳۱۰) حفرت حوط فر ماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ وہ اللہ وہ بھے بیت المال پر مقرر فرمایا: جب بھی میرے پاس کھوٹے سکے آتے میں اُن کوتو ڑویتا۔
- ( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا ابن مهدى ، عن سفيان ، عن منصور ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عن ميمون بن أبى شبيب : أنَّهُ كَانَ إذَا مَرَّ بِهِ قِرْهُمٌ زَيْفٌ كَسَرَهُ ، وَيَقُولُ : لاَ يُغَرُّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ.
- (۲۳۳۷۱) حضرت میمون بن ابی شبیب کے پاس جب ایک مرتبہ کھوٹا سکہ آیا تو انہوں نے اُس کوتو ڑ دیا اور فر مایا کہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیاجائے گا۔
- ( ٢٣٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ :أَشْتَرِى بِالدِّرْهَمِ الزَّيْفِ وَأُبَيِّنُهُ؟ قَالَ :لاَ بَأْسَ.
- (۲۳۳۷۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمہ بن سیرین ویشیؤ سے عرض کیا کہ میں کھوٹے سکوں کے بدلےک وئی چیزخرید تاہوں لیکن بتادیتاہوں کہ یہ سکے کھوٹے ہیں؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے'۔

( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ صَفُوانَ بْنَ مُحْرِزٍ أَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ فَقَالَ :مَنْ يَبِيعُنِى عِنَباً طَيْبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ ؟! فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدُ.

(۲۳۳۷۳) حضرت رہیج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صفوان بن محرز کودیکھا کہ آپ بازار میں تشریف لائے اوراُن کے پاس کھوٹے سکتے تھے۔اور فرمایا: کون مجھے پاک انگور خبیث (کھوٹے) درہم کے بدلے دے گا؟ پھر آپ نے خریدااوراُس پر گواہی ۔۔ یُری نی ک

( ٢٢٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ يَجْتَمِعُ عِنْدِى الدَّرَاهِمُ النَّحَاسُ فَأَبِيعُهَا وَأُبَيِّنُهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ.

(۲۳۳۷۳) حضرت ربیج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے عرض کیا کہ اے ابوسعید میرے پاس پیتل کے پچھ دراہم ہیں۔ میں اُن کو بیچیا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں کہ ریکھوٹے ہیں فر مایا کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٢٦٥ ) حَلَّتُنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَّانِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ دِرْهَمْ زَيْفٌ كَسَرَهُ وَقَالَ :مَا يَحِلُّ أَنْ يُغَرَّ بِهِ مُسْلِمٌ.

(۲۳۳۷۵) حضرت جابر بن زید کے پاس اگر کھوٹے سکتے آتے تو اُن کوتو ڑ دیا کرتے اور فرماتے کہ کسی مسلمان کو دھوکہ وینا جائز نہیں ہے۔

( ٢٢٣٦٦ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَرنِيه، فَأَعْطَانِيهِ ، وَقَالَ :لَوْ كَانَ رَدِيثاً لَمْ أُعْطِكُهُ.

(۲۳۳۷۱) حضرت سعید بن جبیر کے ہاتھ میں دراہم تھے، میں نے عرض کیا (یعقوب) مجھے دکھلائے ،آپ نے مجھے دے دیئے اور فرما ہاا گر کھوٹے ہوتے تو تمہیں نہ دیتا۔

### ( ٤٣٥ ) فِي رَجُلٍ يَرْ كَبُهُ الدَّيْنُ

### كسي شخص بردين آجائے

( ٢٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ : أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ دَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَخْرَجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ.

(٢٣٣٦٧) حفرت معاذبن جبل ولي يردين آكياتو آنخضرت فيل في أن كمال مين حقرض خوابول كے لئے مال نكالا۔ ( ٢٢٣٦٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثُنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ: كَانَ يَبِيعُ مَا فَوْقَ الإِذَارِ. (٢٣٣٨) حضرت شريح ازار كي او پرجو كچه بوتا أس كوفر وخت فرماتے تھے۔ ( ٢٣٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلَافِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْ أَبِيهِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُغَالِى بِالرَّوَاحِلِ ، وَيَسْبِقُ الْحَاجَّ ، حَتَّى أَفُلَسَ ، قَالَ : فَخَطَبَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَدِينِهِ أَنْ ، يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَ، فَدَرْ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيِّفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَدِينِهِ أَنْ ، يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَ، فَاللهُ بَيْنَهُمْ مَالَهُ بَيْنَهُمْ . (مالك ٨)

(۲۳۳۱۹) حفرت بلال بن حارث سے مروی ہے کہ ایک مخص مبتکی سواریاں استعال کرتا تھا اور حاجیوں ہے آئے نکل کر چلا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ غریب ہوگیا۔ عمر و کا نے خطبہ میں فر مایا کہ اما بعد بے شک قبیلہ جہینہ کا استیقع نامی محض اپ ویندار اور امانت دار ہونے کے لیے صرف اس پرخوش تھا کہ اس کو سابق الحاج (بعنی حاجیوں میں سبقت کرنے والا کہا جاتا ہے) کہا جاتا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مقروض بن کرلوٹا ہے اور اب وہ اس وجہ سے غلام بن چکا ہے۔ جس کی نے بھی اس سے اپنا او ھار لینا ہو وہ ہمار سے یاس آئے ہم اس کا مال ان قرض خوا ہوں میں تقسیم کر ویں گے۔

( ٢٣٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَا يَبِيعُ خَادِمَ الرَّجُلِ، وَلَا مَسْكَنَهُ فِي الدَّيْنِ.

(۲۳۳۷) حضرت عمر بن عبد العزيز كسى آ دى كے غلام اوراس كے گھر كو قرضے كے بدلے ميں نہيں بيچے تھے۔

( ٢٢٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ : أَنَّهُ فَلَسَ رَجُلاً وَآجَرَهُ.

(۲۳۳۷) حضرت عمر بن عبدالعزيز ولينيز في ايك محفل كومفلس قرارديا كرائ كام برلكاديا-

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَلَسَ رَجُلًا جَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ غُرَمَانِهِ.

(۲۳۳۷۲) حفرت شری کے سامنے جب کوئی مفلس ہوتا تو آپ جو باتی بچاہوتا اُس کوقرض خواہوں میں تقسیم فرمادیتے۔

### ( ٤٣٦ ) فِي السَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

#### جن حضرات نے رہیم میں سلم کرنے کی اجازت دی ہے

( ٢٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن الأعمش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا باس به.

(۲۳۳۷۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَطَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ ، قَالُوا :لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ .

قَالَ :قَالَ وَكِيعٌ :نَوْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

(۲۳۳۷) حضرت مجاہد ،محمد اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ریشم میں بچسلم کرنے میں کو کی حرج نہیں ہے۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کداس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الفَزَعِ بْنِ عُفَيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : مَا تَقُولُ فِي السَّرَقِ ؟ قَالَ : وَمَا السَّرَقُ ؟ قُلْتُ الْعَرَاقِ ، إِنَّكُمْ تُسَمُّونَ أَسْمَاءً مُنْكَرَةً ، أَوَلاَ تَقُولُ : شُقَقُ الْحَرِيرِ ؟ قَالَ : يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ ، إِنَّكُمْ تُسَمُّونَ أَسْمَاءً مُنْكَرَةً ، أَوَلاَ تَقُولُ : شُقَقُ الْحَرِيرِ ؟ اقُلْتُ : فَإِنَّ لَهُ فِي السَّوقِ سِعْرًا نَشْتَوِيه بِسِعْرٍ ، وَنَبِيعُهُ إِلَى الْعَطَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَقَبَطْنَهُ فَبِعُهُ كَيْفَ شِنْتَ.

(۲۳۳۷) حفرت فزع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ اٹنو سے عرض کیا کہ آپ السر ق کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے پوچھاالسر ق کیا ہے؟ میں نے عرض کیاریشم یاریشم کے مکڑے، آپ نے فرمایا اے عراق دالو! تم برے نام رکھتے ہو۔ کیا تم نے شقق الحریرنام نہیں رکھا؟ میں نے کہا کہ اس کا بازار میں اچھا بھاؤ ہے۔ ہم اس کواس بھاؤ سے فرید کرآ گے پارچہ برید کواس سے مہتے داموں فروخت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم فرید کر اِس پر قبضہ کرلوتو پھر کسی طرح مرضی جا ہوفروخت کرو۔

# ( ٤٣٧ ) مَنْ كُرِهُ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ

جوحضرات ریشم میں بیچسلم کرنے کونا پسند کرتے ہیں

( ٢٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابن مَعْقِلٍ : أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرير.

(۲۳۳۷۱) حضرت ابن معقل ریشم کی بیج سلم کو ناپند کرتے تھے۔

( ٢٣٣٧ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُيْلَ طَاوُوسٌ، عَنِ السَّلَمِ فِي الْعَرْضِ ، أَوْ قَالَ: الْعُرُوضِ ، قَالَ: لَا بَأْسَ. وَسُيْلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِى مَا الْحَرِيرُ.

(۲۳۳۷۷) حضرت معتمر ہے مروی ہے کہ حضرت طاؤس سے سامان کی بھے سلم کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کوئی حرج نہیں ، رفت کے سام میں متالات میں میں میں میں میں میں ایک کا میں میں کا ایک کی سے سامان کی بھے کہ میں میں میں میں میں

اورریشم کی بی سلم کے متعلق بوجھا گیا تو فرمایا: مجھے نہیں معلوم ریشم کیا ہے۔ (اِس کا حکم کیا ہے اِس کی حیثیت کیا ہے)۔

( ٢٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّهُ كُرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ.

(۲۳۳۷۸) حفرت مسروق ریشم کی بی سلم کونا پند کرتے ہیں۔

( ٢٣٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ.

(۲۳۳۷۹)حفزت عامرے بھی یہی مروی ہے۔

### ( ٤٣٨ ) فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهُنَ الرَّهُنَ فَيَذْهَبُ بِعَضْهُ عِنْدَ الْمُرتَهِنِ

### کوئی شخص کسی کے پاس رہن رکھوائے اور مرتبن کے پاس کچھ حصہ ضائع ہوجائے

( ٢٣٣٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالا : مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

(۲۳۳۸۰) حفرت مغیره اور حفرت ابراہیم پاتیل فرماتے ہیں کہ جتنا حصدر بن ضائع ہوگا اُسی حساب سے قرض کم کیا جائے گا۔

( ٢٣٢٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ ، قَالَ: حَقَّهُ فِيمَا ذَهَبَ ، وَحَقَّهُ فِيمَا بَقِيَ.

(۲۳۳۸) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص گھریل رہن رکھوایا تھاوہ جل کرختم ہو گیا؟ فر مایا جوضائع ہو گیا اس میں مرتقن کاحق ہےاور جو باقی نج گیاہے اس میں را ہن کاحق ہے۔

( ٢٣٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ :فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتُ ، قَالَ :حقَّهُ فِي الْعَرْصَةِ.

(۲۳۳۸۲)حضرت قیادہ فرماتے ہیں اُس شخص کے متعلق جس نے گھر رہن رکھوایا تھااوروہ جل کرختم ہو گیا ،فر مایا: اُس کاحق گھروں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اُس میں ہے۔

( ٢٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ ثَوْبًا فَأْتُكِلَ ، قَالَ : يُلْقِي مِنْهُ بِقَدُرٍ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ التَّوْبِ.

(۲۳۳۸۳) حضرت ابراہیم بریشینه اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے کیڑار ہن رکھوایا اور اس میں پھے بھٹ گیا ، فرمایا کیڑے کی جتنی قیت کم ہوچکی ہے اس کے بقدر قرضہ کم دے گا۔

( ٤٣٩ ) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ

رہن جب مرتبن کے پاس ہوتو پھروہ باتی قرض خواہوں سے زیادہ حق دار ہے

( ٢٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهُنَ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوْفَى.

(۲۳۳۸۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب مرتبن رہن پر قبضہ کر لے، پھر رائبن فوت ہوجائے اور اُس پر قرضہ ہوتو وہ ہاتی قرض خواہوں سے زیادہ حق دار ہے۔ ( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَعَامِرٍ ، قَالُوا : إذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْمُوْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْفُوَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوُّفَى.

(۲۳۳۸۵) حفرت عطاه ،حفرت سالم اورحفرت عامرے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ :فِى الرَّجُلِ يَرُهَنُ الرَّهْنَ ، ثُمَّ يَمُوتُ صَاحِبُهُ ، وَلَا يَدَعُ مَالًا غَيْرَ الرَّهْنِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى دَيْنِ صَاحِبِ الرَّهْنِ ؟ فَالَ : الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ.

(۲۳۳۸۲) حضرت علم ہے دریافت کیا گیا کی شخص نے رہن رکھوایا پھروہ نوت ہوگیا،اورربن کےعلاوہ کوئی اور مال نہیں جپھوڑا، اوراُس پرربن کےعلاوہ بھی قرضہ ہے؟ آپ نے فرمایا:میت کے قرض خواہوں میں سے ربن کا زید دوخت دار مرتبن ہے۔

( ٢٣٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ ، أَوُ أَفْلَسَ فَالَّذِى هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا ، فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ.

(۲۳۳۸۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر رہن پر قبضہ ہواور اُس کا ما لک فوت ہو جائے یامفلس ہو جائے تو جس کا قبضہ ہوہ زیادہ اُس کاحق دار ہےاوراگر قبضہ نہ ہوتو وہ قرض خواہوں میں تقسیم ہوگا۔

# ( ٤٤٠ ) فِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَحُدَةُ

ا کیلیخض کی گواہی

( ٢٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَوِيَّا ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. (ابوداؤد ٣١٠٣ـ نسائى ٣٣٣٣)

(۲۳۳۸۸) حضرت عامر ہے مروی ہے کہ آنخضرت مُلِّفِظَةً نے حضرت خذیمہ بن ثابت دِانِیْو کی گواہی کو دو فخصوں کے بدلے قبول فر مایا تھا۔

( ٢٣٢٨٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا عِمْوَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةِ وَحُدِى ، فَأَجَازَ شَهَادَتِى ، وَبِنْسَ مَا صَنَعٌ.

(۲۳۳۸۹) حضرت ابونجلوفر ماتے ہیں کہ میں نے اکیلے نے حضرت زرارہ بن او فی کے پاس گوا بی دی انہوں نے میری گوا بی قبول کرلی ، انہوں نے بہت پُر اکیا۔

( .٢٣٩٩ ) حُدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : شَهِدُتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَحُدِى عَلَى وَصِيَّةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي. (۲۳۳۹۰) حضرت ابواسحاق پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے وصیت کے معاملہ میں حضرت شریح کے پاس اسکیے گواہی دی۔انہوں نے میری گواہی قبول فرمالی۔

( ٢٣٣٩ ) حَدَّثَنَا و كيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ لِي شُرَيْعٌ :تَشْهَدُ أَنَّهُ خَطُّكَ بِيَدِكَ ، وَاملى رَزِينٌ عَلَيْكَ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحُدِي.

(۲۳۳۹) حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت شریح نے کہا: کیا تو گوای دیتا ہے کہ یہ تیرے ہاتھ کی لکھائی ہے اور رزین نے کچھے لکھواما ہے۔

( ٢٣٢٩٢ ) حَلَّثُنَا ابن إدريس ، عن أشعث ، عن أبي قيس : أن شريحًا أجاز شهادته وحده على مصحف.

(۲۳۳۹۲)حضرت شریح نے مُصحف پرایک آ دمی کی گواہی کو تبول فر مایا۔

( ٢٣٩٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ.

(۲۳۳۹۳) حفرت شرح نے ایک شخص کی گواہی کو تبول فر مایا۔

( ٤٤١ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْعَدُهُ

کسی شخص کا دوسرے پرقر ضہ ہولیکن وہ اس کا انکار کر دے

( ٢٣٣٩٤ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ مَعْقِل:فِى الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ، ثُمَّ يَقُدِرُ لَهُ عَلَى مَالٍ ؟ قَالَ : لَا يُعَارِضُهُ ، يُؤَدِّى وَدِيعَتَهُ.

(۲۳۳۹۴) حضرت ابن معقل سے اُس خفس کے متعلق دریافت کیا عمیا جس کا دوسرے پر دین تھا اُس نے انکار کر دیا بھروہ اس

کے لئے کسی مال پر قادر ہو گیا؟ فرمایا: وہ اُس سے معاوضہ نہ کرے، وہ اُس کی امانت اُس کووا پس کرے۔

( ٢٣٣٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سفيان ، عن دَاوُدَ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، قَالَ :هُوَ أَسْعَدُ.

(۲۳۳۹۵) حضرت معنی بایشیاس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگیا۔

( ٢٣٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ ، ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِى شَىْءٌ ، فَجَاعَنِى وَسَأَلَنِى وَسَأَلَ أَصْحَابَنَا ، فَقَالُوا : يَأْخُذُهُ ، وَسَأَلْت ابْنَ مُعْقِلٍ ؟ فَقَالَ : يُؤَدِّى أَمَانَتَهُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا اسْتَحْلَفَهُ.

(۲۳۳۹۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں ہے ایک کا دوسر شخص پر مال تھا، اُس نے اِس کا انکار کیا، پھر اُس کی کوئی چیز میرے پاس آئی، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے سوال کیا، اور ہمارے اصحاب سے بھی دریافت کیا؟ انہوں نے کہا: وہ اُس سے وصول کرے گا، پھر میں نے حضرت ابن معقل سے دریافت کیا؟ انہوں نے فرمایا: وہ اُس کوامانت دے اور اُس سے اپنا مصنف ابن اليشيدمترجم (جلد۲) في المستحد من المستحد المس

حق طلب كرے، اگرأس كے پاس كواہ ہيں تو ا بناحق وصول كر لے وگر ندأس ہے تتم اٹھوائے۔ ( ٢٢٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ هَذَا قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾.

(٢٣٣٩٤) حفرت محمد بن سيرين سے جب اس كے متعلق دريافت كيا كيا تو آپ نے بيآيت تلاوتى فرمائى: ﴿ وَإِنْ عَاقَائُهُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبُتُم بِهِ ﴾.

( ٢٣٣٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقْبِضُ مَا لَمْ يُحَلَّفُ.

(۲۳۳۹۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قبضہ کرے گاجب تک قتم نداٹھوالے۔

( ٢٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ الْمَالُ ؟ قَالَ الْحَكُمُ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ.

قَالَ :قَالَ وَكِيعٌ :كَذَلِكَ نَقُولُ. (۲۳۳۹۹) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ہے دریافت کیا کہ ایک شخص پر دین ہےاوروہ اُس کا انکارکرتا ہے، پھر

اُس کے بعد اُس مخص کا مال آ گیا؟ حضرت تھم نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اُس کوخوف نہ ہو کہ اُس سے تشم اٹھوائی جائے گی تو وہ قبضہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٤٠٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَلَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ:لاَ تَخُنِ الْخَائِنَ خِيَانَتُهُ تَكْفِيكَ. (۲۳۷۰۰) حفرت بشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ: فائن کے ساتھ خیانت مت کر، اُس کی

خیانت تیرے لئے کافی ہے۔ ( ٢٣٤.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينَ أَبُو هُرَيْرَةَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا تَخُونه.

(۲۳۳۰۱) حفرت مجامدے اس کے متعلق دریافت کیا گیاتو آپ نے فر مایا: اُس کے ساتھ خیانت مت کرو۔

( ٢٢٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَخُونه.

(۲۳۴۰۲) حضرت حسن پیشید بھی یہی فر ماتے ہیں۔

( ٢٣٤.٣ ) حَدَّقَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ : أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ ، وَيَحْيَى بْنَ عَقِيلِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا :رَجُلْ

خَانَنِي فَذَهَبَ مِنْي بِدَرَاهِمٍ ، فَصَارَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ ، أَفَلَا آخُذُ مِنْ دَرَاهِمِهِ كَمَا أَخَذَ مِنْ دَرَاهِمِي ؟ قَالَ لِي: لَا تُأْخُذُ لِكُنُ لَا آخُذَ ، قَالَ الآخَرُ : لَكِنِّي آخُذُ.

(۲۳۴۰ ۳) حضرت ابومجلز اوریکیٰ بن عقیل ،ان میں ہے ایک نے فرمایا: ایک شخص نے میرے ساتھ خیانت کی اور میرے دراہم لے کر بھاگ گیا، پھراس کے دراہم میرے پاس آ محے ، تو کیا جس طرح اُس نے میرے دراہم لئے ہیں اُس کے دراہم لے لول؟

انہوں نے کہا کہ مت لے تا کہ میں بھی نہلوں لیکن دوسرے نے جواب دیا کہ میں تولوں گا۔

( ٢٣٤.٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَذَّ الْأَمَانَةَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (بخارى ٣١٣٣ـ ابوداؤد ٣٥٢٩)

(٣٣٠٠) حضورا قدس مَالِفَقَعَةِ فِي ارشاد فرمايا: امانت اداكر واور خائن كے ساتھ خيانت مت كرو\_

( ٢٣٤٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَصَّ الذَّهَبَ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْفِصَّةَ مِنَ الْفِصَّةِ ، وَلاَ فِضَّةٍ . وَلاَ يَقْتَصُّ عُرُوضًا ، وَلاَ حَيَوَانًا مِنْ ذَهَب ، وَلاَ فِضَّةٍ .

قَالَ :قَالَ وَكِيعٌ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ.

(۲۳۲۰۵) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر سونے کا سونے کے ساتھ اور چاندی کا جاندی کے ساتھ مقاصہ کری تو کوئی حرج نہیں ایکن سامان اور حیوان کا سونا، جاندی کے ساتھ مقاصہ نہ کرے۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہم بھی ای طرح کہیں گے۔

( ٢٣٤٠٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :هُوَ أَسْعَدُ بِهِ.

(۲۳۴۰ ۲) حضرت معنی ویشیو فرماتے میں کدوہ کامیاب ہو گیا ہے اُس کے ساتھ۔

( ٤٤٢ ) فِی الْعَبْدِ یُفْلِسُ فَیْقِرُ بِالدَّیْنِ غلام مفلس ہوجائے پھروہ دین کا اقرار کرلے

( ٢٣٤.٧ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ فَاعْتَرَكَ بِالذَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ.

(۲۳۳۷) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہا گرغلام مفلس ہوکردین کا قرار کرلے تو اُس کا قرار کرنا جائز نہیں ہے۔ (نافذ نہ ہوگا)۔

( ٢٢٤.٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطرُّ فٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ : لَا يُفْضَى دَيْنُ الْمَمْلُوكِ إِلَّا بِبَيَّنَةٍ.

(۲۳۲۰۸) حضرت محم فرماتے ہیں کہ غلام کے دَین کا گواہوں کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔

( ٢٣٤.٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ.

(۲۳۴۰۹)حضرت معمی بیشید فرماتے ہیں کدا گرغلام عبد ماذون فی التجارة نه ہوتو اُس کا دَین کا قرار کر تا درست نبیس ہے۔

( ٤٤٣ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَدُّلُكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشْرِ كُنِي فِيهِ

ایک شخص نے دوسر کے سے کہا : میں آپ کوسا مان کا بتا تا ہوں ، آپ اُس مَیں مجھے شرکی کرلیں ( ۱۲۵۱ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَدِیٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، قَالَ : کَانَ یَکُوهُ أَنْ یَقُولَ : أَذَلُكَ عَلَی

الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ.

(۲۳۲۱۰) معزت این سیرین اِس کونا پند کرتے تھے کہ کو کی شخص دوسرے سے کیے کہ میں آپ کوسامان کا بتا تا ہوں آپ مجھے اس میں شریک کرلیں۔

( ٢٣٤١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ قَالَ :أَدُلُّكَ عَلَى بَيْعِ كَذَا وَكَذَا ، وَتُشُوِكُ فِيهِ أَخِي ؟ قَالَ :الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضِ.

(۲۳۷۱) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک محص دوسرے سے کہتا ہے کہ میں آپ کوفلاں فلاں بیچ کا بتا تا ہوں آپ اس میں میرے بھائی کوشریک کرلیں؟ فرمایا: بیچ رضامندی سے ہوگی۔

( ٢٣٤١٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ أَنْ يَدُلَّ الرَّجُلَ عَلَى الْمَتَاعِ عَلَى أَنْ يُشُرِكُهُ.

(۲۳۳۱۲) حضرت قَعْمی بِیشِیوُ اس کونا پسند کرتے تھے کہ کو گی شخص دوسرے کواس شرط پرسامان کا بتائے کہ وہ اُس کواس میں شریک کر لے۔

### ( ٤٤٤ ) فِي الْحَكَمِ يَكُونُ هَوَاهُ لَاحَدِ الْخَصْمَيْنِ فيصله كرنے والے كاجھ كاؤتصمين ميں سے سى ايك كى طرف ہو

( ٣٣٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ قَالَ : الرَّجُلَانِ يَجُلِسَانِ عِنْدَ الْقَاضِى ، فَيَكُونُ لَيُّ الْقَاضِى وَإِكْرَاهُهُ لَأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ دُونَ الآخَرِ.

(۲۳۳۱۳) حضرت ابن عباس ول فر آن پاک کی آیت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾ كَ تعلق ارشاد فرماتے ہیں كدو وضح قاضى كے سامنے بينيس كے ، تو قاضى كى خق اور تا لبنديدگى دونوں ميں سے ايك پر ہوگى -

( ٦٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحيم بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ مَسُرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا مِنْ حَكَمٍ يَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَلَكْ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يَرُفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الرَّحْمَان ، فَإِنْ قَالَ لَهُ : اطْرَحْهُ ، طَرَحَهُ فِى مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَوِيفًا.

قَالَ : وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَأَنْ أَقْضِى يَوْمًا آخُذُ بِحَقَّ وَعَدْلٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ سَنَةٍ أَغُزُوهَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

(ابن ماجه ۲۳۱۱ احمد ۱/ ۳۳۰

(۲۳۳۱۳) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جو حاکم بھی لوگوں کے درمیان (غلط) فیصله کرتا ہے، قیامت کے دن اُس کا حشر اس

ڈال دو، اُس کو چالیس خریف کے فاصلہ پرڈال دیا جائے گا۔حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حق وانصاف کے ساتھ فصل کروں مجھ ایک بیدال اللہ کی روم میں جداد کر نہ سے ناوورین میں

فیصله کروں یہ مجھے ایک سال اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پند ہے۔

( ٢٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ بَلَاءُ سُلَيْمَانَ الَّذِى ٱبْتُلِيَ بِهِ فِى نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْجَرَادَةِ ، وَكَانَتِ الْجَرَادَةُ امْرَأَةً ، وَكَانَ هَوَى سُلَيْمَانَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِأَهْلِ الْجَرَادَةِ فَيَقْضِى لَهُمْ بِهِ. (نسانى ١٠٩٣- طبرى ٣٣٩)

(۲۳۳۱۵) حضرت ابن عباس و الثيرة ارشاد فرماتے ہيں كه حضرت سليمان عَالِينَا اللهِ كوجن لوگوں ميں فيصله كرنے كے بارے ميں آزمائش ميں ڈالا گيا تقاوہ اہل جرادہ تھے۔ جرادہ ايك عورت كانام ہے۔سلمان عَالِيَّلاً كی خواہش تھی كہتی بات اہل جرادہ كی جانب ہوتا كہ وہ ان كے حق ميں فيصله سناكيس۔

( ٢٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ ابى الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمِ الْأَشْعَرِى ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : وَيُلْ لِدَيَّانِ أَهْلِ الأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ أَهْلِ الشَّمَاءِ يَوْمَ يَلُقُونُهُ إِلاَّ مَنْ أَمَّ الْعَدُلَ وَقَضَى بِالْحَقِّ ، وَلَمْ يَقْضِ لِهَوَّى ، وَلَا قَرَابَةٍ ، وَلَا لِوَغْبَةٍ ، وَلَا لِوَهْبَةٍ ، وَلَا لِوَهُ بَاللَّهِ مِرْآةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ .

(۲۳۲۱۲) حفرت عمر والتي ارشاد فرماتے ہيں كه زمين كے حاكم كى آسانوں كے حاكم كے سامنے ہلاكت ہوگى جس دن زمين والا حاكم اوپر والے حاكم سے ملے گا۔ سوائے اس حاكم كے جس نے عدل وانصاف كوسامنے ركھ كر فيصلہ كيا ہوگاں كسى خواہش يا رشتہ دارى يا رغبت اور خوف سے مغلوب ہوكرنبيں كيا ہوگا اور الله كى كتاب كوا پى آئكھوں كے سامنے آكينہ ہناكر ركھا۔

( ٣٤١٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْعَالِيَةِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيَّ : الْقُضَاةُ لَلَاثَةٌ : اثْنَانِ فِى النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ ، فَذَكَرَ اللَّذَيْنِ فِى النَّارِ ، قَالَ : رَجُلٌ جَارَ مُنَعَمِّدًا فَهَذَا فِى النَّارِ ، لَكَتَّ نَائَارِ ، قَالَ : رَجُلٌ جَارَ مُنَعَمِّدًا فَهَذَا فِى النَّارِ ، وَرَجُلٌ أَرَادَ الْحَقَّ فَأَصَابَ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ : فَقُلْتُ لِرُفَيْعٍ : وَرَجُلٌ أَرَادَ الْحَقَ فَأَصَابَ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ : فَقُلْتُ لِرُفَيْعٍ : أَرَادُ الْحَقَ فَأَخُطَأ فَهُو فِى النَّارِ ، وَآخَوُ أَرَادَ الْحَقَ فَأَصَابَ فَهُو فِى الْجَنَّةِ. قَالَ : فَقُلْتُ لِرُفَيْعٍ : أَرَادُ الْحَقَ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِلْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

(ترمذی ۱۳۲۲ ابوداؤد ۳۵۲۸)

(۲۳۳۱۷) حفرت علی رہ اٹنے ارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی تین قتم کے ہیں، دوجہنم میں جا کیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، پھر اُن دونوں کا ذکر فرمایا جوجہنم میں جا کیں گے، فرمایا: ایک وہ مخص جوجان ہو جھ کرظلم کرے وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسراوہ شخص جوت و انصاف کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ غلطی کر گیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور تیسراوہ کہ جس کا ارادہ بھی جن کا تھا اور اس کا فیصلہ بھی درست تھا۔ سوالیا آ دمی جنت میں جائے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رفیع سے دریا فت کیا کہ آپ کے خیال میں شخص جہنم میں کیوں جائے گا جس نے حق کاارادہ کیالیکن اُس سے خلطی ہوگئ!فر مایا:اگر اُس کو قضاء کاعلم نہیں تھا تو وہ قاضی نہ بنرآ۔

( ٢٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ :أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِى لِقَاضٍ أَنْ يَقُضِى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ كَمَا يَتَبَيَّنُ اللَّيْلُ عَنِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ : صَدَقَ أَنَهُ مُوسَى.

(۲۳۳۱۸) حضرت ابوموی اشعری و اشعری و استے ہیں کہ قاضی کے لئے فیصلہ کرنا اُس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک کہ حق اُس کے لئے ایسے واضح نہ ہو جائے جیسے رات دن سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عمر جوان نو تک بیہ بات بینجی تو فرمایا: حضرت ابو

مُوَى ۚ وَيَٰ اللَّهِ مِنْ كُمُ اللَّهِ مِنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي قَوْلِهِ (وَفَصْلَ الْيَحَطَاب) قَالَ: الْعِلْمُ بِالْقَصَاءِ. ( ٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي قَوْلِهِ (وَفَصْلَ الْيَحَطَاب) قَالَ: الْعِلْمُ بِالْقَصَاءِ.

(٢٣٣١٩) حفرت حسن إلين ارشادفَر مات بين كه قرآن كريم كي آيت وفصل الخطاب سے مراد قضاء كاعلم بـ -( ٢٣٤٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَ : الشَّهُودُ وَالْأَيْمَانُ.

(۲۳۴۲۰) حضرت شرح فرماتے میں که گواہ اور تیم مرادیہ۔

( ٢٢٤٢١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : (يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءً) قَالَ : لَيْسَتِ النَّبُوَّةُ ، وَلَكِنَهُ الْعِلْمُ وَالْقُرْآنُ وَالْفِقُهُ.

(۲۳۳۲)حفرت مجابد قرآن کی آیت یؤنی الحکمة من یشآء کے متعلق فرماتے ہیں کداس سے نبوت مراذبیں ہے۔ بلک علم، قرآن اور فقہ مراد ہے۔

( ٢٢٤٢٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : (فَصْلَ الْخِطَابِ) أَمَّا بَعْدُ.

(۲۳۳۲۲) حفرت زیاد فرماتے ہیں کہ وفصل الحطاب امابعد مراد ہے۔

( ٢٣٤٢٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ.

(۲۳۲۲۳) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ گواہ اور تشم مراد ہے۔

( ٢٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْكُمُ الْحَكُمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

(٢٣٣٢٣) حضورا قدس مَلِّنْفَظَةَ إِن ارشاد فرمايا: كوئى فيصله كرنے والاغصه كی حالت میں دو مخصوں كے درمیان فيصله مت مُرے۔

( ٢٣٤٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا شَهِدْتُ عَلَى لَهُوَاتِ خَصْمٍ قطّ ، وَلَا لَقَنْتُهُ حُجَّنَهُ.

(۲۳۳۲۵) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بھی خصم کی غیر ضروری یا توں پر توجینییں کی اور نہ ہی میں نے بھی اس کی دلیل

( ٢٣٤٢٦ ) حَلَّاتُنَا عَبِيْلَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَحْكُمُ الْحَكُمُ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُوَ غَضْبَانُ. (بخارى 2١٥٨ـ مسلم ١٣٣٢)

(٣٣٣٢٦) حف الوبكر ينافخ ارشا دفر ماتے ہيں كەقاضى دوآ دميوں كے درميان غصه كى حالت ميں فيصله نه كرے۔

#### ( ٤٤٥ ) مَا لاَ يُحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي

#### قاضی کے فیصلہ سے کیا چیز حلال نہیں ہوتی

( ٢٣٤٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَى ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَغْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَغْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يُوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى ١٩٦٧ـ مسلم ١٣٣٧)

(۲۳۷۲) حضور اقدس مِنْوَ الْفَصَحَةِ نے ارشاد فر مایا: تم لوگ اپنا جھگڑا لے کرمیرے پاس آتے ہو، جبکہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، شاید کہتم میں سبقت لے جائیں، اور میں تو تمہارے درمیان ای کےمطابق فیصلہ کروں گاجو تم سے سنوں گا، پس جس کے لئے میں اُس کے بھائی کے تن میں سے چھ بھی فیصلہ کردوں وہ اُس کو نہ لے، بے شک وہ تو آگ کا ایک کھڑا ہے۔ جو قیامت کے دن اُس کے ساتھ آئے گا۔

( ٢٣٤٨) حَدَّنَنَا وَكِعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ اللَّيْشِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَدْ قَالَتْ : جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصِمُونَ فِى مَوَارِيتَ بَيْنَهُمَا ، قَدْ دَرَسَتُ لَيْسَ بَينَهُمَا بَيْنَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشُرْ ، وَلَعَلَّ بَعْضَ عُرْ بَعْضَ ، وَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ، يَأْتِى بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ وَلَعَلَّ بَعْضَ كُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّيِهِ مِنْ بَعْضَ ، وَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، يَأْتِى بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ فَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَىءٍ فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، يَأْتِى بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ فَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَىءٍ فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، يَأْتِى بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، قَالَتُ : فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ مِنْهُمَا : حَقِّى لَا يَحْ مِنْ النَّارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقِيامَةِ ، قَالَتُ : فَبَكَى الرَّجُلَانُ وَقَالَ كُلُّ مِنْهُمَا : حَقِّى لَا يَعْضَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقِيمُ الْ فَعَلْتُهُ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبُهُ.

(ابوداؤد ۳۵۷۹ دارقطنی ۱۲۳)

(۲۳۲۸) حضرت ام سلمہ منی مذافظ ہے مروی ہے کہ انصار کے دو شخص میراث کے متعلق جھڑتے ہوئے آنخضرت مَرِّلَفَتَحَجَّ کے پاس آئے ،اُن کے پاس گواہ نہ تھے،آنخضرت مِرَّلِفَتَكِجَ آنے ارشاد فر مایا بتم لوگ اپنا جھٹڑا لے کرمیرے پاس آتے ہو میں بھی تمہاری طرح ہے مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۲) کی اس کا ایک انسان ہوں ، شاید کہ تم میں سے بعض بعض پر ججت ودلیل میں غالب آجائے ، میں تو تہمارے درمیان ای کے مطابق فیصلد کرتا

ہیں ہوں بوسنتا ہوں، بس جس کے لئے اُس کے بھائی کے حق میں سے فیصلہ جائے تو اُس کو چاہیئے کہ وہ وصول نہ کرے، بےشک وہ تو آگ کا ایک گلزا ہے، جو تیامت کے دن اُس کی گردن میں آگ کا کڑا ہوگا، حضرت ام سلمہ مزی نڈینی فرماتی ہیں کہ یہ من کروہ دونوں رونے لگے،اور ہرایک دوسرے سے کہنے لگا کہ میراحق میرے بھائی کے لئے ہے۔حضورا قدس مُؤْفِظَةَ ہِے نے ارشاد فرمایا: جبتم بیکر

روے سے اور ہر بیت روسرے سے جب کا تعظیم کر لوء اور حق کا ارادہ کرواور پھر آپس میں قرعہ ڈال لو، پھر جاہیئے کہتم میں سے ہرایک اپنا چکے تو ابتم دونوں جاؤاور آپس میں تقسیم کر لوء اور حق کا ارادہ کرواور پھر آپس میں قرعہ ڈال لو، پھر جاہیئے کہتم میں سے ہرایک اپنا حصد اپنے بھائی کے لئے حلال کروے۔

( ٢٣٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنْ بَصُرُ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ هُوَيْدَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّمَا أَنْ بَشُو ، وَلَعَلَّ بَعْضَ مُ فَالَ يَعُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النّارِ . (احمد ٢ -٣٣٢ ابن حبان ١٥٠٥)

(۲۳۳۲۹) حضّرت ابو ہریرہ دی ٹیو سے مردی ہے کہ حضوراقد س شِرِّ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، شاید تم میں سے بعض برجمت و دلیل میں غالب آ جائے ، پس جواجے بھائی کا ایک ٹکڑا بھی لے گا تو وہ قیامت کے دن آ گ کا مکڑا ہوگا۔

الطالِمون حق من نفصوا ، إن الطالِم ينتطِر العِقاب ، وإن المطلوم ينتطِر النصر . (۲۳۴۳۰) حضرت شرّح جَفَّرٌ نے والوں ہے فرمار ہے تھے کہ بحنقریب ظالم حق کوجان لیں گے جوانہوں نے کم کیا ہے ، بے شک ظالم عقاب اورمظلوم مدد کا منتظر ہے۔

( ٢٣٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَصِمِ : يَا عَبْدَ اللهِ ، وَاللَّهِ إِنِّى لَأَقْضِى لَكَ ، وَإِنِّى لَأَظُنَّكَ ظَالِمًا ، وَلَكِنْ لَسْتُ أَقْضِى بِالظَّنِّ ، وَلَكِنْ أَقْضِى بِمَا أَحْضَرُتَنِى ، وَإِنَّ قَضَائِى لَا يُجِلُّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْك.

(۱۳۳۳) حضرت محمد طِینظِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت شریح خصم ہے فرماتے ،اے عبداللہ! خدا کی قسم میں نے تیرے تی میں فیصلہ کیا ہے،اور میراخیال ہے کہ تو ظالم ہے لیکن میں اپنے ظن اور خیال پر فیصلہ نہیں کرتا ، میں تو اُن گواہوں پر فیصلہ کرتا ہوں جو تو نے پیش کئے ، بے شک میرے فیصلہ کرنے ہے جو چیز تیرے لئے حرام ہے وہ حلال نہ ہوگی۔

#### ( ٤٤٦ ) فِي الْقَصَّاءِ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ قضاء کے متعلق جووار دہواہے

( ٢٣٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ النَّعْلَبِيّ ، عَنْ بِلالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ

ه مسنف ابن الی شیرمتر جم (جلد۲) کی مسنف ابن الی شیرمتر جم (جلد۲) کی مسنف ابن الی شیرمتر جم (جلد۲)

أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكْ فَسَدَّدَهُ. (ترمذى ١٣٢٣ـ ابوداؤد ٣٥٧٣)

(۲۳۲۳۲) حضور اقدس مَرِ الشَّحَةِ في ارشاد فرمايا: جوفض قضاء كاسوال كرتا ہے أس كواس كے نفس كے سپر وكر ديا جاتا ہے، اور جس كو

قضاء پرمجور کیا جائے ،تو اُس پرآسان ہے ایک فرشتہ اتر تا ہے جواُس کی راہنمائی کرتا ہے۔ پر علیہ برید \* سیریت سیریت ، پر برید جو در جو پر پر پر برید ہوئے ہوئے ہوئے کا میں میں میں میں موجود ہو

( ٢٣٤٣٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَارِثِ الْبَصُرِيُ ، قَالَ :كَانَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ إِذَا اسْتُقْضِىَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمُ أُونِسَ لَهُ مِنَ النَّبُوَّةِ.

(۲۳۲۳۳) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے محفی کوقاضی بنایا جاتا تو نبوت ہے اُس کی مدد کی جاتی۔

( ٢٣٤٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا بَعْضُ الْمَدَنِيِّينَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ وَلِى الْقُضَاءَ فَكَانَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ.

(۲۳۳۳۳) حضورا قدس مِرَافِظَةَ أِنْ ارشاد فرمایا: جس کوقاضی بنایا گیا، گویا کدأس کوبغیر چشری کے ذبح کردیا گیا۔

( ٢٣٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ: إِنَّمَا الْقَضَاءُ جَمْرٌ ، فَادُفَعِ الْجَمْرَ عَنْك بِعُودَيْنِ يَغْنِي الشَّاهِدَيْنِ.

(۲۳۴۳۵) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ قضاءایک انگارہ ہے، گواہوں کے ذریعیا نگارےکواپنے آپ ہے دور کر دو۔

( ٢٣٤٣٦ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثُنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :كَانَ شُويُحٌ يَقُولُ لِلشَّاهِدَيْنِ : إنَّى لَمْ أَدَعُكُمَا ، وَلَا أَنَا مَانِعُكُمَا إِنْ قُمْتُمَا ، وَإِنَّمَا يَقُضِى أَنْتُمَا وَإِنِّى مُتَحَرِّزٌ بِكُمَا ، فَتَحَرَّزَا لَانْفُسِكُمَا.

(۲۳۳۳۱) حضرت شریح گواہوں سے فرماتے تھے کہ میں نہتم دونوں کو بلاتا ہوں (دعوت دیتا ہوں) اور نہ ہی تم دونوں کو کھڑاہونے سے روکتاہوں، بے شک فیصلہ تم دونوں کی وجہ سے کیا جائے گا، بے شک میں تو تم دونوں سے بچتاہوں پس تم دونوں بھی اینے آپ کو بحاؤ۔

( ٢٣٤٣٧) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُرَاتُ بُنُ أَبِي بَحْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ - وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :اقُضِ بَيْنَنَا بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ - قَالَ :إنِّي لَسْتُ بِرَأْبِي أَقْضِي.

(۲۳۳۷) حفرت معنی ہے ایک فخص کے عرض کیا کہ جواللہ نے آپ کوعلم دیا ہے اُس کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ فرمادی، حضرت معنی نے فرمایا: میں اپنی رائے ہے فیصلہ نہیں کرتا۔

( ٢٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :لَمَّا أَمِرَ دَاوُد بِالْقَضَاءِ قُطِعَ بِهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ :سَلْهُمُ الْبَيِّنَةَ وَاسْتَحْلِفُهُمُ.

(۲۳۲۸) حفرت عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ جب حضرت داؤد غلایتا کا کو قضاء کا حکم دیا گیا تو وہ فیصلہ ہے کٹ کررہ گئے (لیمن

فیصلہ نہ کر سکے )۔اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف وحی فر مائی اُن لوگوں سے گواہ کا پوچھوا وراُن سے تم اٹھوا ؤ۔

( ٢٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : كَتَبَ الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ فِى نَفَرٍ يَسْتَعْمِلُهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ :لَوْ أَرْسَلَ إِلَى لَهَرَبُتُ.

(۲۳۳۳۹) حضرت عمروے مروی ہے کہ حضرت تھم بن ایوب نے ایک جماعت کوخط لکھ کر اُن سے قضاء کے لئے کام طلب فر مایا: حضرت جابر بن زید نے فر مایا: اگروہ میری طرف خط ارسال کرتے تو میں تو بھاگ جاتا۔

( ٢٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ :لَمَّا تُوُلِّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُذَيْنَةَ ذُكِرَ أَبُو قِلَابَةَ لِلْقَضَاءِ فَهَرَبَ حَتَّى أَتَى الْيَمَامَةَ فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ : مَا وَجَدُتُ مَثَلَ الْقَاضِى إِلَّا كَمَثُلِ رَجُلٍ سَابِحٍ فِى بَحْرٍ ، وَكُمْ عَسَى أَنْ يَسْبَحَ حَتَّى يَغُرَقَ.

(۲۳۳۴) حفرت ایوب سے مروی کے کہ حفرت عبد الرحمٰن بن اذنیے کا انقال ہوا تو حفرت ابوقلا بہ سے عبد قضاء کا ذکر کیا گیا، وہ بھا گ کرشام آگئے، شام کا گورز بھی اتفاق سے ای عرصہ میں معزول ہو گیا تو وہ وہاں سے بھا گ کر بمامہ آگئے، پھراُس کے بعد میری اُن سے ملاقات ہوئی تو فرمایا: میں نے قاضی کو سمندر میں تیرنے والے خص کی طرح پایا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے ہے کہ تیرنے والا ڈو بے بیس۔

( ٢٣٤١ ) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ جُعِلَ قَاضِيًّا بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكْمِينٍ.

(ترمذی ۵۹۲۵ ابوداؤد ۳۵۲۷)

(۲۳۲۸) حضوراقدس مِرَافِقَ فَيْ فِي ارشادفر مايا: جس كولوگول كا قاضى بناديا گيا، أس كوتو بغير فيھرى كے ذرج كرديا گيا۔

### ( ٤٤٧ ) فِي الْقَاضِي مَا يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِهِ فِي قَضَائِهِ

#### قاضی کے لئے فیصلہ میں کس چیز ہے آغاز اور ابتداء کرنا بہتر ہے

( ٢٣٤٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍ و النَّقَفِيِّ ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُعَافٍ ، عَنْ مُعَافٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقْضِى ؟ قَالَ : أَقْضِى مِنْ أَصْحَابِ مُعَافٍ ، عَنْ مُعَافٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقْضِى ؟ قَالَ : أَقْضِى بِمُنَّ قِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ : أَقْضِى بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمُ تَكُنْ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقَقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذى ١٣٢٤ـ احمد ٥/ ٢٣١)

(٢٣٣٣٢) حضرت معاذ والنفر عصروى مع كه الخضرت مُرافِينَ في جب أن كويمن كي طرف قاضى بنا كر بهيجاتو أن عدريافت

رمایا: کیے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذر و فرایا میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ مَلِفَظَوْمَ نے ارشاد فرمایا اگرکوئی معالمہ ایبا آ جائے جو کتاب اللہ میں نہ ہو؟ حضرت معاذ نے فرمایا میں رسول اللہ مَلِفَظَوْمَ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ مَلِفَظَوْمَ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ مِلِفَظَوَمَ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ مِلِفَظَوَمَ نے ارشاد فر مایا: اگروہ معاملہ رسول اللہ مِلِفَظَومَ کی سنت میں بھی نہ ہو؟ حضرت معاذ و و فایل میں اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ مِلِفَظَومَ نے ارشاد فر مایا: تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اِس بات کی توفیق عطاء فر مائی ہے۔

( ٣٣٤٢) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : يَا مُعَاذُ بِمَ تَقْضِى ؟ قَالَ : أَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ ، قَالَ : فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِى لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ اقضى بما قضى به نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنْ جَاءَكَ أَمُرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ نَبِيَّةُ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : أَوُمُّ الْحَقَّ جَهْدِى ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(۲۳۲۳۳) حضرت محمد بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ جب آنخضرت مَلِّنْ الله کے مطابق فیصلہ کروں گا جضور مَلِفَظَیَّے آنے فر مایا: اگر کوئی تو فر مایا اسلہ ہے مطابق فیصلہ کروں گا جضور مَلِفظَیَّے آنے فر مایا: اگر کوئی ایسا معاملہ آجائے جو قرآن میں نہ ہو؟ حضرت معاذ نے فر مایا: میں رسول مَلِفظِیَّے کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، آخضرت مَلِفظِیَّے آن میں نہ ہو؟ حضرت معاذ نے فر مایا: میں بھی نہ ہو، اور اُس کے متعلق نبی مَلِفظِیَّے آنے فر مایا: اگر کوئی معاملہ ایسا آجائے جوقر آن میں بھی نہ ہو، اور اُس کے متعلق نبی مَلِفظِیَّے آنے فر مایا: اگر کوئی معاملہ ایسا آجائے جوقر آن میں بھی نہ ہو، اور اُس کے متعلق متعقد مین نیک لوگوں کا فیصلہ بھی موجود نہ ہو؟ حضرت معاذ دوائی نے فر مایا میں اپنی کوشش اور رائے ہے درست فیصلہ اُس کے متعلق متعقد مین نیک لوگوں کا فیصلہ بھی موجود نہ ہو؟ حضرت معاذ دوائی نے ہیں جس نے رسول اگرم مَلِفِشَقِیَّے کے قاصد کو اُس کے مطابق فیصلہ کرنے کی تو فیق دی جس ہے رسول اللہ مَلِفَظِیَّے راضی ہیں۔

( ٢٢٤٤٤) حَلَثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِر ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّ عُمَر بُنَ الْحَطَّابِ رضى اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إلَيْهِ : إِذَا جَاءَ كَ شَيُّ ، فِي كِتَابِ اللهِ فَاقُضِ بِهِ ، وَلاَ يَلْفِتنَكَ عُنْهُ الرِّجَالُ ، فَإِنْ جَاءَ كَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقُضِ بِهِ ، وَلاَ يَلْفِتنَكَ عُنْهُ الرِّجَالُ ، فَإِنْ جَاءَ كَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ كَتَابِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ كَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَيْسَ فِيهِ سُنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَخُذْ بِهِ ، فَإِنْ جَاءَ كَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ ، فَاخْتُرُ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ ، فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ ، فَاخْتَرُ أَنَّ اللهِ مُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ ، فَا الْحَتَمُ فَيَكُونُ فِيهِ سُنَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ أَحَدٌ فَالْكَ ، فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شِنْتَ أَنْ تَتَخْتَهِدَ بِرَأُيكَ وَتُقَدَّمُ فَتَقَدَّمُ ، وَإِنْ شِنْتَ أَنْ تَتَخْتُهِ لَهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شِنْتَ أَنْ تَتَأَخُّرُ ، وَلا أَرَى النَّاحُورُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شِنْتَ أَنْ تَتَأَخَّرُ ، وَلا أَرْدَى النَّاجُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ مَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

(۲۳۳۳۳) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ حفرت عمر شائن نے اُن کولکھا، اگر کوئی معاملہ انیا ہو جو قر آن میں ہوتو اُس کے مطابق فیصلہ کرواور آپ کولوگ اُس سے آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں، اور اگر کوئی معاملہ ایسا آجائے جو قر آن میں نہ ہوتو حضورا قدس مَلِ اُنْ اَنْ اَسْ ہوا کو کھے کر اُس کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہوجونہ قر آن میں ہوا در نہ ہی رسول اکرم مِنْ اِنْ اِنْ اِسْ ہو، نہ ہی سنت میں ہوتو پھر دیکھوجس چیز پرلوگوں کا اجماع ہوا ہے اُس فیصلہ کو لے اور اگر کوئی معاملہ ایسا آجائے جونہ قر آن میں ہو، نہ ہی سنت رسول اللہ میں ہواور نہ ہی آپ سے پہلے کی نے اُس کے متعلق فیصلہ کیا ہوتو پھر دو میں سے ایک معاملہ کوا ختیار کرنا، اگر اپنی رائے سے اجتہاد کر کے نوگوں سے آگے نگاتا جا ہے ہوتو تم آگے نگل سکتے ہوا در اگر خودکوموخر رکھنا چا ہوتو موخر بھی رہ سکتے ہو۔ میں موخر رہ میں ہی تمہاری بھلائی سمحتا ہوں۔

( ٢٣٤٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدُ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِى ، وَلَسْنَا هُنَاكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ قَدَرَأَنْ بَلَغَنَا مِنَ اللَّهُمِ مَا تَرُونَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيُومِ فَلِيَقْضِ بِمَا فِى كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ هُ أَمْوٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ هُ أَمُو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَ هُ أَمُو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمُو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمُو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلِي أَتَاهُ أَمْو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلِي ثَامَةً أَمْو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلِي أَتَاهُ أَمْو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلْيَجْتَهِدُ بِرَأَيِهِ ، وَلا يَقُولُ : إِنِّى أَخَافُ وَإِنِى أَتَافُ أَمُو لَى عَلَى اللّهُ مِنْكُونَ وَاللّهَ مُنَاقِلُهُ وَسَلَيْمَ ، وَلا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلْيَحْتَهِدُ بِرَأَيِهِ ، وَلا يَقُولُ : إِنِّى أَخَافُ وَإِنِّى أَنِي الْكَالِ

(۲۳۳۵) حفرت عبدالرحمٰن بن بزید ہے مروی ہے کہ ایک دن لوگ حضرت عبداللہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: اے لوگو!
حقیق ہم پہم پرایا وقت گزرا ہے کہ نہ ہم فیصلہ کریا اور نہ بی فیصلہ کی جگہ موجود ہوئے ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ نے امارت کا کام ہمارے
مقدر میں کر دیا۔ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پس آخ کے بعد تم میں ہے جس کوعہد ہ قضاء پیش کیا جائے ، تو اُس کو چاہیئے قرآن کے
مطابق فیصلہ کرے ، اور اگر کوئی ایسا معاملہ آجائے جوقر آن میں نہ ہوتو پھر نبی کریم مُؤفِظَةُ کی سنت کے مطابق فیصلہ کرے ، اور اگر
کوئی ایسا معاملہ آجائے جوقر آن وحدیث میں نہ ہوتو جو صالحین نے فیصلہ کیا ہے اُس کے مطابق فیصلہ کرو ، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جوقر آن وسنت میں نہ ہواور صالحین نے بھی اُس کے متعلق فیصلہ نفر مایا ہوتو پھر اپنی رائے کے مطابق اجتہا دکرو ، اور وہ یوں نہ کہے
جوقر آن وسنت میں نہ ہواور صالحین نے بھی اُس کے متعلق فیصلہ نفر مایا ہوتو پھر اپنی رائے کے مطابق اجتہا دکرو ، اور وہ یوں نہ کہے
کہ میں ڈرتا ہوں ، میں ڈرتا ہوں ، بے شک طال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ، اور اِن کے درمیان بچھ مشتبہ امور ہیں ، پس
شک میں ڈرانی والی شے کو چھوڑ دواور بھینی شے کو اختیار کرو۔

( ٢٣٤٤٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةً.

(۲۳۴۲) حفرت عبداللہ ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

( ٢٣٤٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، نَحْوَهُ إِلَّاأَنَّهُ زَادَ فِيهِ : فَإِنْ أَنَاهُ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ فَلْيُقِرَّ ، وَلَا يَسْتَحْي.

(۲۳۳۷) حفزت عبداللہ ہے ای طرح مروی ہے گرائس میں اتنا صاف ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آجائے جس کو وہ نہ جانیا ہوتو اس کواقر ارکر لینا جاہیے ( یعنی مان لے کہ میں اس معاملہ کوئیس جانیا ) اورشرم نہیں کرنی جا ہے۔

( ٢٣٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُيِّلَ عَنِ الْأَمْرِ ، وَكَانَ فِى الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِى الْقُرْآنِ ، فَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْهُما ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بِرَأْبِهِ.

(۲۳۴۸) حضرت ابن عباس رہی ہوتی اس جب کوئی چیز دریافت کی جاتی اوروہ قر آن میں ہوتی اُس کے متعلق بتادیتے ،اوراگرقر آن میں نہ ہوتی اور حدیث رسول میں ہوتی اُس کو بتا دیتے ،اوراگر اُس میں نہ ہوتی تو حضرت ابو بکر وعمر میں پینئ کے اقوال میں دیکھتے اور اگر اُس میں بھی نہلتی تو پھراپی رائے سے اجتہاد کرتے۔

### ( ٤٤٨ ) شَهَادَةُ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ گواه اورطالب گواه یعنی مدعی کی شم کے ساتھ فیصلہ کرنا

( ٢٣٤٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَيْفُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَغْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشهادة شَاهِدٍ وَيَمِينٍ.

(مسلم ۳۔ ابوداؤد ۳۲۰۳)

(۲۳۴۷۹) حضرت ابن عباس ڈلاٹن ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَزَّنْتَ کَا ایک گواہ اور تسم کے ساتھ فیصلہ فر مایا۔

( ٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سُرَّق: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ. (ترمذى ١٣٣٥ ـ ابن ماجه ٢٣٧١)

(۲۳۲۵۰) حفرت مُرّ ق دانون سے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٢٣٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ ، قَالَ : وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ رضى اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ.

(۲۳۲۵۱) حضرت محمد طِیْنید سے مروی ہے کہ آنخضرت مِیْنِیْنَیْنَا نے ایک گواہ اور تیم کے ساتھ فیصلہ فر مایا ، اور حضرت علی دیانی نے بھی تمہارے سامنے اس کے ساتھ فیصلہ فر مایا۔

( ٢٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ

(۲۳۳۵۲) حفرت ابوجعفر جانو کے مردی ہے کہ آنخضرت مَرِّفَظَةَ حقوق میں گواہ ادر تھم کے ساتھ فیصلہ فر مایا۔

( ٢٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَّا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنُ سَوَّارِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِرَبِيعَة : قَوْلُكُمْ فِى شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ ؟ قَالَ :وُجِدَ فِي كِتَابِ سَعْدٍ.

(۲۳۲۵۳) حضرت سوار بن عبدالله فرماتے میں کہ میں نے حضرت رہید سے دریافت کیا کہ آپ کا قول ہے کہ صاحب حق کے

ر ۱۹۰۷) سرت ورون جرمند روت یا میان میان که میان که این میان که این میان کارد این میان کارد این میان کارد می گرد لئے ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فیصلہ کردیں گئے؟ فرمایا ، حضرت سعد کی کتاب میں اس طرح موجود ہے۔

( ٢٣٤٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ : أَنَّ عَبُدَ الْحَمِيدِ كَانَ يَفُضِى بِالْيَمِينِ بِالْكُوفَةِ مَعَ الشَّاهِدِ ، قَالَ : فَأَنْكُرَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَعَ الشَّاهِدِ ، فَقَالَ شَيْخٌ مِنْ مَشِيْخَتِهِمْ ، أَوْ قَالَ : مِنْ كُبَرَائِهِمْ : شَهِدْتُ

فَكُتُبُ إِلَيْهِ : أَنُ يَقَضِى بِاليَمِينِ مَعُ الشَّاهِدِ ، فَقَالَ شَيْخ مِنْ مَشِيْخَتِهِمْ ، أَو قَالَ : مِن كَبُرَائِهِم : شَهِدَتُ شُورَيْحًا يَقُضِى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. شُرَيْحًا يَقُضِى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. (٣٣٥٥) حفرت الوالزناد سے مروی ہے كہ حضرت عبد الحميد كوف ميں ايك كواه اور تم كساتھ فيصله فرما ديتے تھے، كوف والوں

ر ان برا نکارکیا،انہوں نے اِس کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخط لکھا،حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اُن کولکھا کہ وہ ایک گواہ اورتنم کے ساتھ فیصلہ فر مائمیں،اُن کے بروں میں سے ایک نے کہا، میں حضرت شریح کے پاس حاضرتھا،انہوں نے ایک گواہ اورتنم کے ساتھ فیصلہ کیا۔

( ٢٣٤٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَصِينٍ ، قَالَ : قَضَى عَلَىَّ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُتَبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ يَعِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ.

(۲۳۳۵۵) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے میرے خلاف صاحب حق کے لئے ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فصلے فریا۔

( ٢٣٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَكِكِّ : أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ كَانَ يَفْضِى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ.

(۲۳٬۵۶) حفرت یخیٰ بن یعمر ایک گواه اورشم کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے۔

( ٤٤٩ ) فِی الْقَاضِی یَقْضِی بِالْقَضَاءِ ثُمَّ یَسْتَقْضِی قَاضِیًا غَیْرَهُ اَلَهُ أَنْ یَرْدُهَا ؟ قاضی کے فیصلہ کے بعد دوسر نے قاضی سے فیصلہ طلب کرنا ، کیا اُس کو پہلے قاضی کا تھم رو کرنے کا اختیار ہے؟

( ٢٣٤٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَسُئِلَ عَنْ قَاضٍ قَضَى بِجَوْرٍ ، فَقَالَ

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۲) کي کست که کست البيوع والأفضية که که کست البيوع والأفضية که

الشَّغْيِنُّ :أَمَّا الْجَوْرُ فَلَا أَقُولُ فِيهِ ، يَقُولُ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَجُورَ ، وَلَكُنْ أَيُّمَا قَاضٍ فَضَى ، فَجَاءَ قَاضٍ مِنْ بَغْدِهِ ، فَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَضَائِهِ ، وَيُولِّيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ تَوَلَّى.

(۲۳۳۵۷) حضرت شعمی سے دریافت کیا گیا کہ اگر قاضی نے ظلماً فیصلہ کیا ہو؟ حضرت شعمی نے فرمایا :ظلم سے متعلق تو میں پھونہیں کہتا ،فرماتے ہیں کہ قاضی کے لئے ظلماً فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال کوئی قاضی فیصلہ کر سے بعد دوسرے قاضی کے پاس فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور جن فیصلوں کی کے پاس فیصلہ لایا جائے ،اُس دوسرے قاضی کے لئے اُس پہلے قاضی کے فیصلہ پرنظر ٹانی کرتا مناسب نہیں ہے۔ اور جن فیصلوں کی خصلہ درکردے۔

### ( ٤٥٠ ) مَنْ قَالَ لَا يُبَاءُ حُرُّ فِي إِفْلَاسٍ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ افلاس کی وجہ سے (میں) آزاد کے مال کوفر وخت نہیں کیا جائے گا ( ۲۲۶۵۸) حَدَّنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَکْحُولٍ ، قَالَ : لَا يُبَاعُ حُرُّ فِي إِفْلَاسٍ ، قَالَ : وَكُنّبَ بذَلِكَ عُمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله تعالى.

(۲۳٬۵۸) حضرت مکول فرماتے ہیں آ زاد آ دی کوغربت کی وجہ سے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات عمر بن عبدالعزیز نے کلھی تھی۔

### ( ٤٥١ ) فِي الرَّجُلِ يَكَّعِى قِبَلَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ كونَی شخص دوسرے کے پاس اپنی کسی چیز کا دعویٰ کرے

( ٢٣٤٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنُ أَيُّوبَ ابى الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِى هَاشِمٍ :فِى رَجُلٍ اذَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ مَالًا، فَقَالَ :أَغُطِنِى كَفِيلًا كَتَّى آتِىَ بَبَيْنَتِى ، قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(۲۳۳۵۹)اگرکوئی شخص دوسرے کے پاس ابنامال ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ جب تک میں گواہ نہ لے آؤں اس وقت تک ابنا کوئی ضامن مجھے دے دو۔ایسے شخص کے بارے میں حضرت قادہ اور ہاشم فرماتے ہیں کہ اس کویہ فت حاصل نہیں ہے۔

( ٢٣٤٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عُفْبَةَ بْنِ أَبِى الْعَيْزَارِ ، قَالَ : أَتَيْتُ الشَّغْبِيَّ بِرَجُلٍ لِى عَلَيْهِ حَقَّ لَمْ يَكُنُ لِى عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَقُلْت :خُذْ لِى مِنْهُ كَفِيلًا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ لِى مِنْهُ كَفِيلًا.

(۲۳٬۷۰) حضرت عقبہ بن ابوالعیز ارفر ماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے ساتھ حضرت شعبی کے پاس آیا، جس پرمیراحق تو تھا لیکن اُس پر گواہ نہ تھے، میں نے عرض کیا کہ: اِس سے میرے لئے کفیل لے لیس ،لیکن انہوں نے میرے لئے کفیل لینے ہے انکارکیا۔ هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد٢) کي پهري او ک کي که کاب کاب البيوع والأفضية کي کتاب البيوع والأفضية کي ک

### ( ٤٥٢ ) فِي الرَّجُل يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ کوئی شخص کسی کو قیمت لگادے

( ٢٣٤٦١ ) حَدَّثَنَا غُنْلَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَسَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سَاوَمَ رَجُلًا ، فَحَلَفَ الرَّجُلِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ ، ثُمَّ أَعْطَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِذَلِكَ النمنِ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِنِّى أَخْشَى

أَوْ أَكْرَهُ أَنْ أَخْمِلُك عَلَى إِثْمِ.

(۲۳۲۱) حضرت عبدالله بن بیارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابودرداءکودوسرٹے خص سے بھاؤا گاتے ہوئے سنا لیکن اس ھخص نے قتم اٹھائی کے میں اس شے کو بیچنا ہی نہیں جا ہتا۔ بعد میں وہی شے اس نے ابودرداء کواتنی قیمت پر ہی دے دے۔ ابو در داء

نے فرمایا کہ میں ناپسند مجھتا ہوں کہ تجھ گناہ پر برا بھیختہ کروں۔ ( ٢٣٤٦٢ ) حَلَّاتُنَا وكيع ، عن يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ مُعَاذٍ :أَنَّهُ سَاوَمَ رَجُلًا

بِبَيْعِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ ، ثُمَّ دَعَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَكُرِهَ أَنْ يَشْتَرِى مِنْهُ. (۲۳۳۷۲)حضرت معاذ ہے مروی ہے کہا کی شخص نے سامان کی قیمت لگائی ، پھر فروخت نہ کرنے کی قتم اٹھائی ، پھراُن کوفروخت كرنے كے لئے بلايا،انہوں نے اُس كے خريد نے كونا پسند فرمايا۔

( ٢٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ :أَنَّ مُعَاذًا سَاوَمَ رَجُلًا بِشَيْءٍ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. (۲۳۲۷۳) حضرت معاذ سے ای طرح مروی ہے۔ ( ٢٣٤٦٤ ) حَدَّثَنَا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد قَالَ :قلت له :الرجل يحلف على الشيء أن لا يبيعه ، ثم

يبيعه أشتريه منه ؟ قَالَ : نَعَمُ ، وأذكِرُه يمينه.

(۲۳۴۷۴) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد سے عرض کیا کہ: ایک شخص نے کوئی چیز فروخت نہ کرنے کی قتم ا مھائی چروہ اُس کوفر وخت کرتا ہے،تو کیا اُس ہےوہ چیزخر بدلوں؟ فرمایا:جی ہان خربیدلو،اوراُس کواس کی قتم یا دولا دو۔

( ٢٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، بِنَحْوِ مِنْهُ ، قَالَ :هَذَا أَحْرَزُ لِيَمِينِهِ. (۲۳۳۷۵) حفرت ابن سيرين سے اس طرح مردى ہے، قر مايا بياس كى يمين كے ليے باعث تحفظ ہے۔

( ٤٥٣ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ دَارَةُ وَيَشْتَرِطُ فِيهَا سُكْنَى

کوئی شخص گھر فروخت کر کے بھراس میں رہنے کی شرط لگادے ( ٢٣٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَوَاحِيلَ ، قَالَ إنَّ صُهَيْبًا بَاعَ ذَارَهُ

- (۲۳۳۶۱) حفزت مرہ ابن شراحیل سے مردی ہے کہ حفزت صہیب نے حفزت عثمان سے گھر خریدا،اوراس میں اتنا اتنا عرصہ رہنے کی شرط لگادی۔
- ( ٢٢٤٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسِ الْاَسَدِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةَ : أَنَّ تَمِيمًا النَّادِيَّ بَاعَ دَارِهِ وَشَتَرَطَ سُكْنَاهَا حَيَاتَهُ ، وَقَالَ ": إِنَّمَا مَثَلِى مَثَلُ أُمِّ مُوسَى رُدَّ عَلَيْهَا ابْنَهَا وَأَعْطِيَتُ أَجْرَ رَضَاعِهَا.
  رَضَاعِهَا.
- (۲۳۳۷۷) حفرت تمیم: اری نے اپنامکان فروخت کیا اور اپنی زندگی تک اس میں رہنے کی شرط لگادی ، اور فر مایا کہ میری مثال تو حضرت موٹی غلایشلا کی والدہ کی طرح ہے ، اُن کا بیٹا اُن کو دودھ بلانے کے لئے واپس کیا گیا ، اور دودھ پلانے پراجرت بھی اُن کو دی گئی۔
- ( ٢٣٤٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّ الْمُرَأْتَيْنِ بَاعَتَا دَارَيْنِ لَهُمَا وَاشْتَرَطَتَا سُكْنَاهُمَا حَيَاتَهُمَا. فَقَالَ :عَامِرٌ :تَسْكُنَان حَتَّى تَمُوتًا.
- (۲۳۴۷۸) حضرت عامر سے مردی ہے کہ دوخوا تین نے اپنا گھر فروخت کیا ،اور دونوں نے عمر بھراس میں رہنے کی شرط لگا دی، حضرت عامرنے فرمایا وہ دونوں جب تک زندہ ہیں اس میں رہیں گی۔
  - ( ٢٣٤٦٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :كان ابن أبي ليلي يجيزه عندنا ، وأما غيره ، فكان يرده.
- (۲۳۳۲۹) حضرت وکیج فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الی لیلی ہمارے سامنے اس کو جائز قرار دیتے تھے۔لیکن ابی لیلیٰ کے علاوہ دوسرے حضرات اس کورد کردیتے تھے۔
- ( ٢٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ :لِكُلِّ مُسْلِمِ شَرْطُهُ.
  - (rrace) حفزت شریح فرماتے بیں کہ برمسلمان کے لئے اس کی شرط ہے۔

٤٥٤) الرَّجُلُ يَقَعُ بِينَهُ وَبَيْنَ جَارِةِ الْحَائِطُ

اگر کسی شخص اوراس کے بڑوی کے درمیان سے دیوارگر جائے ( یعنی منہدم ہو

#### جائے اور بے پردگی ہوتی ہو)

( ٢٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَا :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَشْعَتُ بُنِ أَبِى الشَّعْتَاءِ ، قَالَ :وَقَعَ حَانِطٌ لِرَجُلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ ، فَخَاصَمَهُ جَارُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُجْبِرهُ عَلَى بِنَائِهِ ، وَقَالَ لِجَارِهِ : اذْهَبْ فَاسْتُرْ ۔ (۲۳۴۷) حفرت افعث سے مروی ہے ایک آ دمی کی دیوارگر گئی۔ جواس کے اوراس کے پڑوی کے درمیان تھی۔ وہ پڑوی قاضی شریح کے پاس اس معاملہ کو لے کر گیا۔انہوں نے صاحب دیوار کو بنانے پرمجبور نہ کیا بلکہ پڑوی کو تھم دیا کہ وہ خود ہی پردہ کا انتظام کر لے۔

### ( ٤٥٥ ) فِی ثَوَابِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرِّنْقِ بِهِ تَنگ دست کومہلت دینے اوراُس کے ساتھ نرمی کرنے کا ثواب

( ٢٣٤٧٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ ، إِلَّاأَنَهُ كَانَ رَجُلاً مُوسِرًا يُخَالِطُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِغِلْمَانِهِ : تَجَاوَزُوا عَنِ الْمُغْسِرِ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلاَثِكَتِهِ : نَحْنُ أَحَقُّ بِلَوْلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ.

(۲۳۳۷۲) حضوراقدس مَرِ النَّرِيَّةِ فِي ارشاد فرما ياكه: تم سے پہلی امت میں سے ایک شخص کا حساب و کتاب کیا گیا، اُس کی کوئی نیکی نہ تھی سوائے اِس کے کہ وہ مالد ارشخص تھا اور لوگوں سے معاملات کرتا تھا، اور اُس نے اپنے ماتخوں سے کہا ہوا تھا کہ تنگ دست سے تجاوز (درگزر) کرلیا کرو، اُس کومہلت دے دیا کرو، اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا: میں اِس چیز کا زیادہ ستحق ہوں، تم لوگ اِس ہے چثم بیٹی کرو۔ (اس کو چھوڑ دو)

( ٢٢٤٧٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ نَفْسَ عَنْ غَرِيمِهِ ، أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

( ٢٣٤٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسُرَتِهِ ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَفَيَتِهِ ، أَطْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلْهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ.

(۲۳۳۷) حَضُوراقدس مِؤْفِئَةَ نے ارشاد فرمایا: جو شخص الله کی راه میں مجاہد کی مدد کرے، یا مقروض کی تنگی میں مہلت دے، یا مکا تب کی آزادی میں مدد دیے، الله تعالی اس کو اُس دن سامیہ عطاء فرمائے گا جس دن اُس کے عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی اور سامیہ نہ ہوگا۔ ( ٢٣٤٧٥) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ : قَالَ عُقْبَةُ بُنُ عَمْرٍ و لِحُدَيْفَةَ : حَدِّثْنِى بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا ؟ قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا ؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنِّى كُنْتُ رَجُلاً أَخَارِفُ النَّاسَ فِى اللَّهُ يَا وَأَخَالِطُهُمْ ، فَكُنْتُ مَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : أَنْظُرُ ، فَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنِّى كُنْتُ رَجُلاً أَخَارِفُ النَّاسَ فِى اللَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۲۳۲۷۵) حضرت عقبہ بن عامر نے حضرت خذیفہ واٹن سے فرمایا کہ آنخضرت مِرَّفَظَیَّم سے پہلی امتوں میں فرمادیں، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم مِرَّفظَیَّم اُسے سنا آپ مِرَّفظَیَّم نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں میں فرشتہ ایک شخص کی روح قبض کرنے آیا تو اس نے آدی سے سوال کیا کہ تیراکوئی نیک عمل ہے؟ اُس نے کہا میں نہیں جانتا، اُس سے کہا بخور کر، اُس نے کہا کہ جھے سوائے اِس عمل کے اور کچھ نہیں معلوم کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا تھا، میں غریب کومہلت اور امیر سے نرمی اور چشم یوشی کا معاملہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اُس کو جنت میں داخل فرمادیا۔

( ٢٣٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْنِي ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خُذْ حَقَّك فِي عَفَافٍ وَافِياً ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ. (ابن ماجه ٢٣٢٢)

(٢٣٣٧٦)حضورا قدس مَثِلِفَظَةَ فِي ارشا وفر ما يا: اپناحق درگز راورمعاف كرتے ہوئے وصول كرو، بورا ملے يا نہ ملے۔

( ٢٣٤٧٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِتْى ، عَنْ أَبِى الْيَسَرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ، أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرُشِهِ.

(۲۳٬۷۷۷) حضورا قدس مَرْ اللَّهُ اللَّهُ فَارِشا دفر ما یا: جو محف تنگ دست کومهلت دے یا اُس کومعاف کر دے ، الله تعالی اُس کوعرش کے سابید میں جگہ عطاء فر مائے گا۔

### ( ٤٥٦ ) فِيمَا لاَ يَنْبَغِى لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ جس كے متعلق كلام كرنا گواہ كے لئے مناسب نہيں

( ٢٣٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ لِرَجُلٍ عَلَى شَيْءٍ ، قَالَ الْأَعْمَشُ :أَرَاهُ قَالَ :عَلَى بَغْلِ فَقَالَ :نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا اشْتَرَاهُ مِنْ هَذَا ، قَالَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ: وَأَشْهَدُ أَنَهُ فَاجِرٌ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :وَمَا يُدُرِيك أَنَّهُ فَاجِرٌ ؟ قُمْ لَا شَهَادَةَ لَك.

(۲۳۷۷۸) حفرت ممارۃ سے مردی ہے کہ حضرت شریح کے قاضی شریح کے پاس دو آ دمیوں نے کئ شخص کے بارے میں کسی معابلے میں گواہی دیتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہ گواہی دیتے

المعنف ابن الي شيرم ترجم (جلد ٢) في المستقل المستقل المستقل المستوع والأفضية المستقل المستوع والأفضية المستقل المستقل

میں کداس نے بیگدهافلاں سے خریدا ہے۔ پھران میں سیا یک گواہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا کہ بیفا جرفحض ہے۔ شریح نے فر مایا کہ

تَجْ كِي پِة بَكِدِ فَاجِرَ بَهُ هُوا تِرِى كُوا بَى قَبُولُ نِيسِ ہِـ۔ ٢٣٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكُوانَ ، قَالَ :تَقَدَّمَ رَجُلَّ الِمَى شُرَيْحٍ ، قَالَ :فَدَعَا بِشَاهِدٍ لَهُ فَقَالَ :أَيْنَ رَبِيعَةُ الْكُويُفِرُ ، فَجَاءَ هُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :أَقْرَرُتَ بِكُويُفِر ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.

قال : فلدَعَا بِشاهِدٍ لهَ فقال : این ربیعة الكویفر ، فجاء ه ، فقال شریع : اقررت به کویفر ، فرد شهادته. (۲۳۲۷) حفرت جعد بن ذكوان مروى برك كراي شخص حفرت شريح كه پاس حاضر بوا، اور حفرت شريح نه أس كرواه كو

بلایا، اُس نے کہا چھوٹا کا فررسید کہاں ہے؟ حضرت شریح نے دریافت فرمایا کہ کیا تو کو یفر (چھوٹے کا فر) کے ساتھ اِس کو پختہ کرتا ہے، پھراُس کی گواہی کور دفرمادیا۔

َ ٢٣٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَقَ الْمَرَاتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَا عَنُ شَهَادَتِهِمَا قَالَ : الطَّلَاقُ بَاقِ إِنْ لَمْ يَكُنُ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَّا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا. يُعْنِى : مِنَ الصَّدَاقِ.

(۲۳۲۸۰) حضرت سفیان سے مروی ہے کہ اگر دو شخص کسی مخف کے خلاف اس بات کی گواہی دیں کہ اُس نے بیوی کوطلاق دی ہے، پھر اُن دونوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر دیا ، فر مایا : اگر تو زوج نے دخول نہیں کیا تھا تو طلاق قائم رہے گی اور زوج ان گواہوں سے نصف مہر کار جوع کرے گااوراگرزوج دخول کر چکا تھا تو پھر گواہوں پرکوئی چیز اداکر نالازم نہ ہوگی۔

( ٤٥٧ ) فِي الرَّجْلِ يَأْذَكُ لِعَبْدِهِ فَيْدَّاكُ وَيَمُوتُ الْمَوْلَي

كونى شخص الني غلام كو تجارت كى اجازت دے، پھروہ مقروض ہوجائے اوراُس كا آقا

#### فوت ہوجائے

( ٢٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُنْمَانَ الْبَتِّيْ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَهِيمٍ : فِي رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ

فَلَحقهُ دَيْنٌ ، وَمَاتَ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يُبُدَأُ بِدَيْنِ الْمَوْلَى قَبْلَ دَيْنِ الْعَبْدِ.

قَالَ الْبَتِّيُّ: لَا يُغْجِبُنِى ذَلِكَ ، يُبُدُأُ بِدَيْنِ الْعُبْدِ قَبْلَ دَيْنِ الْمَوْلَى ، لَأَنَّهُ أَطْلَقَ رَقَبَتَهُ. (۲۳۲۸) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ ایک مختص نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دی پھروہ مقروض ہو گیا،اور آقا کا انتقال بھی اِس حال میں ہوا کہ آقا مقروض ہے،فر مایا: غلام کے دین سے قبل آقا کے قرض سے ابتدا کریں گے، حضرت البتی

ہمان کا بال صان میں ہوا تیہ کا سروں ہے ، سروی عدا ہے دین سے ن کا صفر سے بس کریں ہے ، سرت کی فرماتے ہیں: مجھے اِس پرتعجب نہیں ہوا: غلام کے دین سے ابتدا کریں گے آتا کے قرض سے قبل ، کیونکہ اُس نے اُس کی آزادی کو مطلق رکھا ہے۔

## ( ٤٥٨ ) فِي الرَّجُلِ يَأْتِي حَرِيغَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاعَ

### کوئی شخص اینے ہی کارخانے پرآئے اوراُس سے سامان خریدے

( ٢٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : آتِى خَرِيفِى فَأَشْتَرِى مِنْهُ الْمَتَاعَ وَأَزِيدُهُ فِى ثَمَنِهِ ، وَلَوْ شِنْتَ أَخَذْتَهُ مِنْهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، أَبِيعُهُ مِنْهُ مُشَافَّةً ؟ قَالَ :لَا . يَعْنِى :مُرَابَحَةً.

(۲۳۴۸۲) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا میں اپنے میں پیشہ فرد کے پاس جا کر سامان خرید تا ہوں اور پسیے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہی چیز اگر آپ خریدیں تو کم پیپیوں سے خرید لیں گے۔ تو کیا میں اس سے بچ مرابحہ کر سکتا ہوں؟انہوں نے جواب دیا کنہیں۔

### ( ٤٥٩ ) فِي قَبْضِ النَّخُلِ كَيْفَ هُوَ ؟

### تھجور کے درخت کو کیسے وصول کریں گے؟

( ٢٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :قَبْضِ النخل :أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ويقلُّبه.

(۲۳۲۸۳) حضرت فعنی بینیمی فرماتے ہیں کہ مجور پر قبضہ یہ ہے کہ اس کود مکھ لے اور الٹ بلٹ کر لے۔

#### ( ٤٦٠ ) الصَّمَانُ يَلْزَمُهُ الرَّجُلُ

### كسي شخص برضان كالازمآنا

( ٢٣١٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :فِي رَجُلٍ ، قَالَ لِرَجُلٍ :إِنْ لَمُ آتِكَ بِحَقِّكَ إلَى كَذَا وَكَذَا فَكَارِى لَكَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :إِنَّ أَخُطَتُ يَدُهُ رِجُلَهُ غَرِمَ.

(۲۳۴۸۴) حفرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں اتناا تنا تیراحق لے کرند آیا تو میر اگھر تیرا،حضرت شرت کنے فر مایا:اگراس کے ہاتھ سے فلطی ہوتو کیا یاؤں غارم ہوگا؟

( ٢٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إنّى الْسَتَوْدَعْتُ هَذَا وَإِنَّهَا ذَهَبَتْ وَهُوَ يَنْظُرُ . فَقَالَ شُرَيْحٌ :شُهُودُكَ أَنَّهَا ذَهَبَتْ وَهُوَ يَنْظُرُ .

(۲۳۸۸) ایک شخص حفز ت شرت کے پاس آیا ،اور کہا کہ میں نے اس کے پاس امانت رکھوائی۔ جب وہ ضائع ہوئی تویہ دیکھتارہا۔ حضرت شرح نے کہا کہ اس بات برگواہ لاؤ کہ وہ ضائع ہوئی اور بیددیکھتار ہا۔

#### دردره ودره و دروره ( ٤٦١ ) القرية تقبل وَفِيهَا العلوج وَالنخل

#### اس بستی کوقبول کرنا جس میں مختلف گھر بھی ہوں اور درخت بھی

( ٢٣٤٨٦ ) حَدَّثَنَا على ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقَرْيَةِ يَتَقَبَّلُهَا وَفِيهَا الْعُلُوجُ وَالْبَيُّوتُ وَالنَّخُلُ وَالشَّجَرُ ؟ فَكُرهَ ذَلِكَ.

(۲۳۴۸ ) حضرت سعید بن جبیر سے دریافت کیا گیا کہ کیاا ہے گاؤں کو (علاقہ ) قبول کریں گے جس میں گھر درخت اور تھجور کے باغ ہوں؟ آپ نے اس کونا پسند کیا۔

( ٢٣٤٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ : أَيَتَقَبَّلُ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فِيهَا الْعُلُوجُ وَالنَّمَارُ وَالْبُيُوتُ ؟ فَقَالَ : لَا.

(۲۳۴۸۷) حضرت ابراہیم ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ: کیا آ دی ایسے زمین کوقبول کرے گا جس میں پھل اور گھر اور درخت وغیرہ ہوں؟ فریایا کنہیں۔

( ٢٣٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّهُ كَرِهَ قَبَالَةَ الرُّؤُوسِ ، وَلَمْ يَرَ بِالْقُرَى بَأْسًا. ( ٢٣٨٨ ) حفرت ابوجعفر تعداد كي ضامن بنخ كونا پند كرتے تھے، كيكن گاؤں ميں كوئى حرج نہ بجھتے تھے۔

### ( ٤٦٢ ) الطَّرِيقُ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كُمْ يُجْعَلُ ؟

#### راسته ہے متعلق اگراختلاف ہوجائے تو کتنار کھا جائے گا

( ٢٣٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضَّبَعِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنُ بُشَيْرٍ بُنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الجَعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.

(بخاری ۲۳۷۳ مسلم ۱۳۳)

#### (٢٣٣٨٩) حضورا قدس مَزْ فَقَعَة في ارشاد فرمايا سات كرچو اراسته ركهو

( ٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِى الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَة أَذُرُ عِ .(ابن ماجه ٢٣٣٩ ـ احمد ١/ ٢٣٥) (٢٣٣٩ ) حضورا قدس مُلِأَفْظَةَ إِنْ ارشاد فرما يا: كه اگر راسة مصفل اختلاف بوجائة سات گزكار استركو ـ

### ( ٤٦٣ ) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ كُونَى شخص گا ڈركاايك كناره پردوى كى ديوار پرركەد \_

( ٢٣٤٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَنْصُورُ بُنُ دِينَار ، عَنْ أَبِي عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ. (احمد ٢/ ٣٥٥) اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ. (احمد ٢/ ٣٥٥) (٢٣٣٩) حضور اقدس مَ أَفْفَيَةً فِي ارشاد فرمايا: كه كونى بحى فخص اپن پروى كواس في من مرك كه وه أس كى ديوار پرككوى (٢٣٤٩) حضور اقدس مَ أَفْفَيَةً فِي ارشاد فرمايا: كه كونى بحى فخص اپن پروى كواس في من مرك كه وه أس كى ديوار پرككوى (گاذر) ركھ \_

( ٦٣٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَمْنَعُ أَحَدُّكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ. قَالَ :وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :مَا لِى أَرَاكُمُ عنها مُعُرِضِينَ ، وَاللَّهِ لَارْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

(بخاری ۲۳۲۳ مسلم ۱۳۳۱)

(۲۳۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مردی ہے کہ حضور اقدس شِائِسِیَجَ نے ارشاد فر مایا: کو کی شخص اپنے پڑوی کو دیوار پرلکڑی (گاڈر) رکھنے سے منع نہ کرے۔حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ نے فر مایا: مجھے کیا ہو گیا کہ میں تنہیں اِس سے اعراض کرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟! میں وہ لکڑی تمہارے کندھوں کے درمیان ماروں گا۔

( ٦٣٤٩٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَنَى بِنَاءً فَلْيُدَعِّمُهُ بِحَانِطٍ جَارِهِ. (احمد ٢٣٥ـ طبراني ١٨٠٧)

(۲۳۲۹۳) حضرت ابن عباس دافق سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤفِّفَظَ نے ارشادفر مایا: جو گھر بنائے اُس کو چاہیئے کہ اپنے بروی کی دیوارکوسہارادے۔

### ( ٤٦٤ ) مَا ذُكِرَ فِي شَهَادَةِ الزَّورِ جعوتی گواہی کی وعید کا بیان

( ٢٣٤٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيانُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ رَسِعَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عُدِّلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشَّرْكِ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾. عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشَّرْكِ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾. (٢٣٩٣) حفرت ابن مسعود ثَنَا لَهُ وْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾.

( ٢٣٤٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النَّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَاثِمًا فَقَالَ : عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشُورِكِينَ بِهِ﴾. (ترمذى ٢٢٩٩- ابوداؤد ٣٥٩٣)

(۲۳۳۹۵) حفرت کریم سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ النظافی آنے میں کی نماز ادا فرمائی پھر آپ مِنْ اَنْ اَنْ مَاتِ ہوئ پھرے کہ جموثی گواہی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کے برابر ہے، آپ مِنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اللهُ عَالَمَ مُنْ اَنْ اَنْ اَنْ اللهُ عَنْ مَنْ مُنْ اِنْ اِنْ اَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اَنْ اِنْ اِنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اِنْ اِنْ اللهِ عَنْ مَنْ اِنْ اللهِ عَنْ مَنْ اِنْ اِنْ اللهِ عَنْ مَنْ اِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

( ٢٣٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيَّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُو ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :أَلَا لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُّولَ. أَبِيهِ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :أَلَا لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُّولَ. (مالك ٢٠٠)

(۲۳۳۹۱) حفزت عمر بن خطاب دی ایش فرماتے ہیں کہ خبر دار ہر گز کوئی شخص اسلام میں جھوٹی گواہی نہ دے، بے شک ہم صرف عادلوں کی گواہی قبول کرتے ہیں۔

( ٢٣٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ابنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ فَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ.

(٢٣٣٩٤) حفرت ابن الحسديف فرمات بيس كه ﴿ وَ لا تَقْفُ مَا كَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ عمراد جهوني كوابي بـ

( ٢٣٤٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو وَشَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ :عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشَّرْكِ بِاللَّهِ ، وَتَلَا أَحَلُهُمَا :﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ وَتَلَا الآخَوجَ :﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.

(۲۳۳۹۸) حفرت واکل بن ربید فرماتے ہیں کہ جھوٹی گوائی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کے برابر ہے، پھران میں سے ایک نے بید والی آیت طلاوت فرمائی: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ اور دوسرے نے بیدوالی آیت طلاوت فرمائی : ﴿ وَاجْعَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾.

### ( ٤٦٥ ) شَاهِدُ الزُّورِ مَا يُصْنَعُ بِهِ ؟

### جھوٹے گواہ کے ساتھ کیسامعاملہ کیا جائے؟

( ٢٣٤٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يُنكِّتُ نَفْسَهُ. (عبدالرزاق ١٥٣٨٨)

- (۲۳۴۹۹) حضرت عبداللہ بن عامر بن رہید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹنو نے جھوٹے گواہ کوشام کے وقت ایک جا در میں کھڑا کیا ہوا تھااس کو ملامت کرر ہے تھے۔
- ( ٢٢٥٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى حَصِيْنٍ ، قَالَ :كَانَ شُرَيْعٌ يَبْعَثُ بِشَاهِدِ الزُّورِ إلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، أَوْ إلَى سُوقِهِ :إنَّا قَدْ زَيَّفْنَا شَهَادَةَ هَذَا.
- (۲۳۵۰۰) حضرت شرتے میشین جھوٹے گواہ کومنجدیا بازار میں بھیج کریداعلان کرواتے کہ: ہم نے اِس کی گواہی کورد کر دیا ہے (بیہ جھوٹا ہے )۔
- ( ٢٢٥١) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِى حَصِينِ ، قَالَ : جَلَسَ إِلَى الْقَاسِمُ فَقَالَ : أَى شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ الزُّورِ إِذَا أَخَذَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَانَ يَكْتُبُ اسْمَهُ عِنْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ فَوْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَوَالِى بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ ، يُعْلِمُهُمْ ذَلِكَ مِنْهُ.
- (۲۳۵۰) خطرت ابوصین بیشین فرمائے ہیں کہ حضرت قاسم بیشین میرے پاس تشریف فرمائے، فرمایا: حضرت شریح جب جھوٹے گواہ کو پکڑتے تو اِس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے، میں نے عرض کیا: اِس کانام اپنے پاس کھے دیتے اور پھراگر وہ عرب میں ہے ہوتا تو اُس کوم جد بھیج دیتے ،اوراگر وہ موالی میں ہے ہوتا تو اُس کو بازار میں بھیج دیتے اُس کے متعلق لوگوں کو بتاتے۔
- ( ٢٢٥٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكُوَانَ ، قَالَ :شَهِدُتُ شُرَيْحًا ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ حَفَقَاتٍ ، وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ.
- (۲۳۵۰۲) حفرت جعد فرماتے ہیں کہ میں حفرت شریح کے پاس موجود تھا، آپ نے جھوٹے گواہ کے سرے تمامہ اتر وا کراس کو ''خفقات' مروائے (خفقات سے مراد کوئی ایسا آلہ ہےکہ جس سے ماراجا تا تھا۔ ممکن ہے اس سے مراد جوتے ہوں )۔
- ( ٢٣٥.٣ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عَمَرَ بْنِ عَبْدِ الْكَوِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عَمَرَ بْنِ عَبْدِ الْكَوِيمِ الْجَزِيزِ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ ، فَاتَّهَمَهُمْ فَضَرَبَهُمْ سَبْعِينَ سَبْعِينَ ، وَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ.
- (۲۳۵۰۳) حفرت عبدالکریم الجزری ویشید ہے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بچھلوگوں نے رمضان کے جاند کی گواہی دئ، آپ نے ان کوجھوٹا قرار دیااوراُن سب کوسترستر کوڑے مارےاوراُن کی شہادت کو باطل قرار دیا۔
  - ( ٢٢٥٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ.
    - (٢٣٥٠٣) حفرت ز مرى يشي فرمات مي كمجموت كواه كي تعزير كي جائك .
- ( ٢٣٥٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ شَيْئًا وَيُعَرَّفُ النَّاسَ ، وَيُقَالُ :إنَّ هَذَا شَهِدَ بِزُورِ.
- (٢٣٥٠٥) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جھوٹے گواہ کو مارا جائے گا،اورلوگوں میں اُس کومشہور کیا جائے گا،اوراعلان کیا جائے گا کہ

جھوٹا گواہ ہے۔

" (٢٣٥.٦) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ مَا دُونَ أَرْبَعِينَ : حَمْسَةً وَثَلَاثِينَ، سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ.

(۲۳۵۰۷) حضرت فعى بيليد فرماتے بين كه جھوٹے گواه كوچاليس كم ، پنيتس يا چھتيس ياسنتيس كوڑ كمار ك جاكيں گے۔ ( ٢٣٥.٧ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ شَاهِدَ الزُّورِ سَبْعِينَ سَوْطًا.

( ٧- ٢٣٥) حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيخ نے جھوٹے گواہ كوستر كوڑے مارے۔

( ٢٢٥.٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أُتِيَ بِشَاهِدِ الزُّورِ خَفَقَهُ خَفَقَاتٍ وَلَنَوَعَ عِمَامَتَهُ.

(۲۳۵۰۸) حضرت شریح کے پاس جب جھوٹا گواہ آتا تو آپ اس کا عمامہ اتر واکراس کو جوتے لگواتے۔

### ( ٤٦٦ ) فِي رَجُلِ اشْتَرَى عَلَفًا بِوَزْنٍ فَقَبَضَهُ بِغَيْرٍ وَزْنٍ

کوئی شخص وزن کر کے حیارہ خریدے اوراً س پر بغیروزن کیئے قبضہ کر لے

( ٢٢٥.٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَلَفًا بِوَزْنٍ فَقَبَضَهُ بِغَيْرِ وَزُنٍ فَتَلِفَ الْعَلَفُ ، فَقَالَ : هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِى اشْتَرَاهُ.

قَالَ :وَقَالَ مُحَمَّدٌ مِثْلَ هَذَا.

(۲۳۵۰۹) حضرت حسن اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جووزن کرکے جارہ خریدے،اوراُس پر بغیروزن کئے قبضہ کر لے، پھر جارہ ہلاک ہوجائے ،فر مایا:وہ خریدنے والے کے مال سے ہلاک ہونا شار ہوگا ،حضرت مجمد پریشیز سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٤٦٧ ) فِي رجلٍ قَالَ إن فعلت كذا وكذا فغلامِي حرٌّ

### کوئی شخص یوں کہے کہا گرمیں نے فلاں فلاں کام کیا تو میراغلام آ زاد

( .٢٠٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامِي حُرٌّ ، فَبَاعَهُ ثُمَّ فَعَلَهُ ، قَالَ :لِيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۲۳۵۱۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محف یوں کہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا تو میرا غلام آزاد ہے، پھراُس نے وہ غلام فروخت کر کے وہ کام کردیا، تو اُس پر پچھی لازم نہ آئے گا۔

ر ٢٣٥١١) حَدَّثُنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَعَنِ

هي معنف ابن الي شيرمتر فم (جلد۲) کي کاب کاب کاب البيوع والأنفيه کې کاب البيوع والأنفيه کې

الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَعَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ :إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَبَاعَهُ فَدَخَلَ الدَّارَ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ ، قَالُوا : لاَ يَعْتِقُ.

(۲۳۵۱) حضرت سعید بن المسیب اور حضرت حکم اور حضرت عطاء أس فحض کے متعلق فر ماتے ہیں جوایئے غلام سے کہے کہ اگر میں

محرمیں داخل ہوا تو میراغلام آ زاد، پھراُس نے اپناغلام فروخت کیااور گھرمیں داخل ہو گیا ،فرماتے ہیں کہوہ آ زاد نہ ہوگا۔

( ٢٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ : إِنْ فَعَلْتَ كَذَا

وَكَذَا فَٱنْتَ حُرٌ ، وَلامْرَأْتِهِ : فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ أَوْ طَلَاقٌ لَمْ يَقَعْ.

(۲۳۵۱۲) حضرت حسن أسم محض كے متعلق فرماتے ہيں كه اگر ميں نے فلاں فلاں كام كيا تو ميراغلام آزاد ہے۔

( ٢٢٥١٢ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّنْنَا حَسَنُ بْنُ صَالِح ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ وَابْنِ

شُبْرُمَةَ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامُهُ خُرٌّ ، أَوِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَيَبِيعُ الْغُلَامَ ، أَوْ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ ، قَالُوا : يَلْزُمُهُ الْعِنْقُ وَالطَّلَاقُ.

(۲۳۵۱۳) حضرت ابن شرمه أس محض كے متعلق فرماتے ہیں جو يوں كہے كه اگر ميں نے فلاں فلاں كام كيا تو ميراغلام آزاديا ميرى ز وجہ کوطلاق، پھراُس نے غلام کوآ زاد کر دیایا زوجہ کوطلاق دے دی پھراپی قتم میں حانث ہوگیا تو فقہا ، فرماتے ہیں کہ اُس پرآ زادی اورطلاق لازم ہوگی۔

#### ( ٤٦٨ ) فِي الْقَاضِي تُرْفَعُ إِلَيْهِ الْقِصَّةُ يَنْظُرُ فِيهَا

قاضی کے پاس کوئی قصہ لا یا جائے وہ اُس میں غور کرے

( ٢٣٥١٤ ) حَلَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ الإِغْتِرَافَ فِي الْقِصَص.

(۲۳۵۱۴)حفرت شریح قصوں میں اعتراف کو نافذ فرماتے۔

( ٢٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ أَبِي بَحْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ شَهِدْتُ شُرَيْحًا رُفِعَتْ إِلَيْهِ قِصَّةٌ فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ أَقْوَأُ الْكُتُبَ.

(۲۳۵۱۵) حفرت ابو بحرے مروی ہے کہ میں حضرت شریح کی خدمت میں حاضرتھا، اُس کے پاس قصدلا یا گیا، آپ نے فرمایا:

میں کتاب کو پڑھنے والانہیں ہوں۔

#### ( ٤٦٩ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَيْنَتِهِ

#### جوحفرات گواہ کے ساتھ تم لیتے ہیں

( ٢٢٥١٦ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عَلِقٌ : أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ مَعَ بَيْنِيهِ.

(٢٣٥١٦) حفرت على فالتوزية في عبيد الله بن وسع كواه كرماته من ملك كالساكر -

( ٢٢٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حسن بن صالح ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِتَّى : أَنَهُ اسْتَحْلَفَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ مَعَ بَيْنَتِهِ.

(۲۳۵۱۷)حفرت علی ہے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٥١٨ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنْنَا هِشَامٌ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَشُوَعَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ بَيْنَتَكَ إِنْ لَمْ تَحْلِفُ عَلَى حَقِّك.

(۲۳۵۱۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہاگرتم اپنے حق پرقتم نہاٹھاؤ کے تو اللہ تعالیٰ تمباری گواہی سے ناراض ہوگا ، (اللہ کو ناراض کرےگا )۔

( ٢٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُول ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ: أَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَيْنَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمُ. (٢٢٥١٩ ) حضرت مالك فرمات بين كه مِن في حضرت تُعنى بِرَيْنِيْ سے بِوچِها كه كيا مِن آدى سے تم لے سكتا بوں جب اس ك ياس ايك كواه موجود بور فرمايا: جي بال! -

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ مَعَ الْبَيْنَةِ.

(۲۳۵۲۰) حفرت شرح والهيد كواه كساتونتم بحى ليت تحد

( ٢٢٥٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَقَامَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بَيْنَتَهُ ، فَقَالَ خَصْمُهُ : يَمِينُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شُهُودِهِ. فَاسُتَحُلَفَهُ فَنكَلَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بِنْسَ مَا أَثْنَيْت عَلَى شُهُودِكَ، وَرَدَّ شَهَادَتَهُمْ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُنْبَةَ : لَا أُغْطِيك حَقًّا لَا تَحْلِفُ عَلَيْهِ.

(۲۳۵۲) حفرت محمد میشید ہمروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر گواہ قائم کیے اُس کے تصم نے کہا: اُس کی تنم جھے اُس کی گواہی سے زیادہ پہند ہے۔ پھراُس سے تنم طلب کی تو اُس نے انکار کردیا۔ حضرت شریح نے فر مایا: تو نے جواپی گواہی کی تعریف کی ہے وہ بہت کری ہے، اور اُن کی گواہی رد ہے، حضرت عبداللہ بن عتبہ نے فر مایا: جس حق پر توقعتم نیس اٹھائے گامیں وہ حق تجھے نہیں دوں گا۔

#### ( ٤٧٠ ) فِي الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ السَّفِينَةَ فَتَغْرَقُ كُوكَى شَخْصَ كُشَقَ كرابه يركه وه دُّ وب جائے

( ٢٢٥٢٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى: فِي سَفِينَةٍ تُؤَاجَوُ فِي الْبُحْرِ فَتَنْكَسِرُ وفِيهَا مَتَاعْ: قَالَ ابْنُ شُبُرُمَةَ : لاَ يَضْمَنُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَضْمَنُ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : لاَ نَوَى عَلَيْهِ ضَمَانًا. (٢٣٥٢٢) حضرت مفيان ، حضرت ابن شِرمه اور حضرت ابن الجي ليل سے مروی ہے کہ شتی سمندر کے لئے اجرت پر لی جائے پھرود ووب جائے (ٹوٹ جائے) اور اُس میں سامان ہو، حضرت ابن شِرمدنے فرمایا: وہ ضامن نہ ہوگا، حضرت ابن الجی لیل نے فرمایا: وہ ضامن ہوگا، اور حضرت مفیان نے فرمایا: ہم اُس پرضان کولازم نہیں سجھتے۔

## ( ٤٧١ ) فِي رَجُلِ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ، لِمَنِ الْكِرى ؟

كوئى شخص جانورادهار كركرايه يردے دے و كرايكس كا موگا؟

( ٢٣٥٢٢ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِيرْهَمِ ، قَالَ الْحَكَمُ :اللَّرْهَمُ لَهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ :اللَّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ.

(۲۳۵۲۳) حفرت جابر فرماًتے ہیں کہ ہم نے حفرت حکم اور حفرت فعنی پرلیٹیز سے اُس فحض کے متعلق دریافت کیا جس نے جانور ادھار لے کر کرامیہ پر دے دیا تو کرامیکس کا ہوگا؟ حفرت حکم نے فرمایا: کرامیا اُس کا ہوگا ،حضرت فعمی پرلیٹیئی نے فرمایا: کرامیہ جانور والے کا ہوگا۔

#### ( ٤٧٢ ) فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِ كَانِ فِي الْمَالِ وَلاَ يَخْلِطَانِهِ دو خُص كى مال ميں شريك مول كيكن ليكن اس حال كومخلوط نه كريں

( ٢٢٥٢١) حَلَّقَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عنِ الشَّغْبِى : فِى رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا ، فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ عَشَرَةَ آلَافٍ وَلَمْ يَخْلِطاهَا ، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ فَتَوِى ، فَلَمْ يَرَهُ شَرِيكًا ، وَقَالَ : النَّقْصَانُ وَمَا تَوِى :عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الآخِرِ مِنْهُ شَيْءٌ.

(۲۳۵۳۷) حفرت شعنی ولیٹیا ہے مروی ہے اُن شخصوں کے متعلق جو دونوں شریک ہیں ،ان میں سے ہرایک نے دس ہزار دراہم نکا لے ،لیکن آپس میں ملائے نہیں ، پھران میں سے ایک نے اپنے پاس موجودہ مال سے کام کیا لیکن سارا مال ہر باد ہوگیا۔ وہ دوسرے کوشر یک نہیں سجھتا۔انہوں نے جواب دیا کہ نقصان اور ہلاکت اس پر ہوگی۔دوسرے کااس میں کوئی حصہ نہیں۔



( ٢٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَكُونُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا حَتَّى يَخْلِطَا أَمُوالَهُمَا.

(۲۲۵۲۵) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ دوبندوں کے درمیان جب تک اُن کے مال آپس میں نملیں وہ شرکت نہ ہوگی۔

## ( ٤٧٣ ) فِي قَصَّارِ اسْتَعَانَ صَاحِبَ الثَّوبِ فَدَقَّ مَعَهُ

دھونی کپڑے کے مالک سے مدد مانکے اور مالک بھی دھونی کے ساتھ کپڑے کوٹے

( ٢٢٥٢٦ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنْ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّهُ قَالَ فِي قَصَّارٍ اسْتَعَانَ صَاحِبَ التَّوْبِ فَدَقَ مَعَهُ فَخَرَقَ الثَّوْبَ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْقَصَّارُ.

۔ (۲۳۵۲۱) حضرت ابن ابی لیل سے مروی ہے کہ کپڑے والے نے دھو بی سے صفائی میں مدد طلب کی مالک نے بھی دھو بی کے ساتھ کپڑے کو نے ، چرکپڑ ایسٹ کیا ، فر مایا: دھو بی ضامن ہوگا۔

#### ( ٤٧٤ ) فِي الْمَرِيضِ يُبْرِيءُ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ مريض وارث كودين سے برى كردے

( ٢٢٥٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى الْمَرِيضِ قَالَ :إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِكَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِىءَ.

(٢٣٥٢٤) حفرت ابراہيم مريض كے متعلق فرماتے ہيں كہ جب وه وارث كودين سے يَر كى كرد بے تو وارث برى ہوجائے گا۔

( ٢٢٥٢٨ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، مِثْلَهُ.

(٢٣٥٢٨) حفرت علم ساى طرح منقول ب-

( ٢٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الْبِيغُلِ ، فَإِذَا الْحَتَلَفَ فَزِ دُ وَازُدَدُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا الْحَتَلَفَ فَزِ دُ وَازُدَدُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا الْحَتَلَفَ فَزِ دُ وَازُدَدُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا الْحَتَلَفَ فَزِ دُ وَازُدَدُ .

(۲۳۵۲۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہرموز ونی شے برابرسرابر دی اور لی جائے گ۔اگرجنس میں اختلاف ہوجائے تو تب کی زیادتی کر سکتے ہو۔ای ملرح ہر کیلی چیز برابرسرابرہوگی۔البتہ اگراختلاف جنس ہوجائے تو تب کمی زیادتی کر سکتے ہو۔

#### ( ٤٧٥ ) مَنْ قَالَ الْحَقُّ لاَ يُبْطِلُهُ طُولُ التَّرْكِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہزیادہ دیرمطالبہ نہ کرنے سے حق باطل نہیں ہوتا

( . ٢٢٥٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ :الْحَقُّ جَدِيدٌ، لَا يُبْطِلُهُ طُولُ التَّرْكِ.

(۲۳۵۳۰) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ فق جدید ہی ہے، زیادہ دریمطالبہ نہ کرنے ہے وہ باطل نہ ہوگا۔

#### ( ٤٧٦ ) فِي رجل سَرَقَ عَبْدًا فَبَاعَهُ

## کوئی شخص غلام کو چوری کر کے فروخت کر دے

( ٢٢٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا فَبَاعَهُ مِنْ آخَر فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى ، قَالَ : ذَهَبَتُ دَرَاهِمُ الْمُشْتَرى ، وَيَتَبُعُ صَاحِبُ الْعَبْدِ السَّارِقَ.

(۲۳۵۳) حصرت حن اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوغلام چوری کر کے آ گے فروخت کردے، پھرمشتری کے قصہ میں غلام فوت ہوجائے تو مشتری کے دراہم ضا لکع ہوجا کیں گے اور غلام کا ما لک چور سے غلام کی قبت وصول کرےگا۔

# ( ٤٧٧ ) فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي الْفُلُوسَ

#### کوئی شخص فلوس خریدے

( ٢٣٥٣٢ ) حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزَّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِى الْفُلُوسَ بالدَّرَاهِم هَلْ هُوَ صَرُفٌ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ فَلَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.

(۲۳۵۳۲) حفرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے دریافت کیا کہ ایک شخص دراہم کے بدلہ فلوس فرید ہے تو کیا یہ تع صرف ہے؟ فرمایا ہاں بیصرف ہے، سپردگی ہے قبل جدانہ ہو۔

# ( ٤٧٨ ) فِي الرَّجُٰلِ يَشْتَرِي الْبَرَّ جَمَاعَةً

## کوئی شخص کپڑوں کی گھڑی فروخت کر ہے

( ٢٢٥٣٣ ) حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى الرَّجُلِ يَبْتَاعُ النَّوْبَ جَمَاعَةً ، كُلُّ ثَوْبِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَبَعْضُهُ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ ، فَيَكُونُ فِى بَعْضِهِ خَرْقٌ ؟ قَالَ :يَرُدةٌ بِعَشَرِ.

قَالَ سُفْيًانُ غَيْرَهُ يقولَ :يرده بقيمته من جميع الثمن. قَالَ سفيان وَهُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ.

(۲۳۵۳۳) حفزت ابراہیم ہے اُس شخص کے متعلق در مافت کیا گیا،جس نے پچھے کپڑے یہ کہ کرفروخت کیے کہ ہر کپڑا وی درہم کا ہے،اوران کپڑوں میں بعض کپڑے بعض سے اعلیٰ ہوں ،اور بعض کپڑوں میں پھٹن ہوتو کیا تھم ہے؟ وہ کپڑا دی درہم کے بدلہ میں واپس کرےگا۔

حضرت فیان ایک اور بات فر ماتے ہیں وہ بیکہ پوری گفوزی کے حساب سے جتنی قیمت اس کیڑے کی بنتی ہے وہی دے

گا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ بیمیرے نزدیک پسندیدہ ہے۔

## ( ٤٧٩ ) فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِةِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ

#### کوئی شخص اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے پھراُس کوفروخت کردے

( ٢٣٥٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى :فِى الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِى النِّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ :قَالَ :يَضْمَنُ.

(۲۳۵۳۳) حضرت فعی میشید فرماتے ہیں کدا گر کوئی شخص غلام کو تجارت کی اجازت دے کر پھر فروخت کردے ، تووہ ضامن ہوگا۔

#### ( ٤٨٠ ) فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ

#### گواه کےخلاف گواہی دینا

( ٢٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْجَعْدِ بْنِ ذَكُوَانَ : شَهِدْتَ شُرَيْحًا يَقُولُ : أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ؟ قَالَ : نَعَمُ إِذًا كَانِ عِدلاً.

(۲۳۵۳۵) حفرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جعد بن ذکوان سے دریافت کیا کہ آپ اُس وقت حضرت شریح

کے پاس حاضر تھے جب انہوں نے بیفر مایا تھا کہ میں گواہ کی گواہی کونا فذ قرار دیتا ہوں؟ فرمایا ہاں جب کدوہ عادل ہو۔

( ٢٢٥٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ الحسن ، عن عبد الأعلى ، عن شريح :أنه كان يجيز شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا شُهِدَ عَلَيْهِمَا.

(۲۳۵۳۲) حضرت شریح گواه برگوای کونافذفر ماتے تھے جب اُن کے پاس گوای دی جاتی۔

( ٢٣٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ كَانَ بِالْيَمَنِ.

(۲۳۵۳۷) حضرت شریح کسی گواہ کے خلاف دوسرے کی گواہی جائز نہیں بیجھتے تھیں جب تک وہ گواہ زندہ ہوں اگر چہوہ یمن میں ۶۷ ہو۔

( ٢٣٥٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ.

(۲۳۵۳۸) حفرت معنی فرماتے ہیں کہ گواہ پر گواہی قبول نہیں جب تک کہوہ دونہ ہوں۔

#### ( ٤٨١ ) مَا ذُكِرَ فِي الْمُقَاوَاةِ

#### بيع مقاواة كابيان

( ٢٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : اخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُقَاوَاةِ. (٢٢٥٣٩ ) حفرت محريث فرمات بين كمقاواة من كوئي حرج نبين بيد

(مقاواة كہتے ہيں سے داموں سامان خريد كر مجرأس كي آپس ميں بولى لگانا يہاں تك كدأس كي قيت برھ جائے)۔

#### ( ٤٨٢ ) فِي الْكُسِب

#### باتهيكمانا

( ٢٢٥٤ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ كَسْبَ الْيَلِ عَلَى التَّجَارَةِ.

(۲۳۵۴۰)حفرت ابراہیم ہے مروی ہے کہ صحابہ و تابعین تجارت کر کے ہاتھ سے کمانے کو پیندفر ماتے تھے۔

( ٢٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ وَانِلِ بْنِ دَاوُد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب ، قَالَ : سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :أَيُّ الْكُسُبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (حاكم ١٠ بزار ١٣٥٧)

(۲۳۵۳۱) حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ الله الله کا کیا گیا کہ کون می کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟

آپ عَلاِيلًا إن ارشاد فرمايا: آ دى كاپ اتھ سے كمانا اور براچھى بيع ( بيع ضيح ) \_

## ( ٤٨٣ ) فِي البِطْيخِ والقِتّاءِ وأشباهِهِ

تر بوزاور کگڑی وغیرہ کی بیچ کا بیان

( ٢٣٥٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرًا مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْبِطْيخِ وَالْقِثَاءِ وَالْخِيَارِ وَالْوَرْدِ ، وَمَا لَا يَخُرُجُ جَمِيعًا ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ : لَا يُشْتَرَى إِلاَّ مَا يَخُرُجُ جَمِيعًا.

(۲۳۵۳۲) حفرت عمر بریشید سے دریافت کیا گیا که حفرت حسن تر بوز ، ککڑی وغیرہ اور جو پورانہ نظے اُس کے متعلق کیا فریاتے تھے؟ فریاتے تھے نیس فروخت کیا جائے گا مگر جو پورا نظے۔

#### ( ٤٨٤ ) فِي السَّلَمِد فِي العِنَبِ انگور مِيں نِيجِسَلَم كرنا

( ٢٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْدُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي

العِنَبِ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ : قُلْتُ :أُسْلِمُ فِي العِنَبِ أَنْأَخُذُ بُسْرًا ؟ قَالَ : لا .

(۲۳۵۳۳) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ ایک شخص انگور میں تئے سلم کرتا ہے؟ انہوں نے اُس میں کوئی حرج نہ سمجھا، میں نے عرض کیا کہ: میرے ساتھ انگور میں تئے سلم کی گئی ہے، کیا میں اُس کوخشک حالت میں لے لوں؟ فرمایا کنہیں۔

( ٤٨٥ ) فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَلَّا يَبِيعَ السِّلْعَةَ إلاَ بِثَمَنٍ قَدُ سَمَّاهُ كُونَى شَخْصَ يول قَتْم الْهَالِ كَهُوه سامان كوفروخت نبيس كرے گا، مَرْجوثمن مقرر كرديا ہے

#### أس كےساتھ

( ٢٣٥٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّهُ شَلِقُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : إِنِّى جَعَلْتَ جَارِيَتِى حُرَّةً إِنْ نَقَصْتُهَا مِنْ كَذَا وَكَذَا ، فَقَدْ خِفْتَ أَنْ يَنْقَضِى الْمَوْسِمُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهَا ، فَتَرَى أَنْ نَبِيعَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا قُلْت ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ تَخَفَ السَّلُطَانَ. أَوْ : لَوْلَا أَنِى أَخَافُ السَّلُطَانَ عَلَيْك.

(۲۳۵۳۷) حفرت طاؤس سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ: میں نے قتم اٹھائی ہے کہ میری باندی آزادا گرمیں نے اسے استے اسے بمن سے کم میں فروخت کیا، مجھے خوف ہے کہ اِس کے فروخت کرنے سے پہلے موسم نج یا عید میں قیمت کم ہوجائے گی، تو آپ کی کیارائے ہے کہ اُس کو کم قیمت میں فروخت کرنا کیسا ہے؟ فرمایا اگر مجھے تمہارے بارے میں بادشاہ کا خوف نہ ہوتا تو۔

( ٤٨٦ ) الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْبَيْعَ بَعْضَهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضَهُ بِنَسِينَةٍ

#### کوئی شخص کوئی چیز خریدے، کچھ پیسے نقددے اور کچھا دھار کرے

( ٢٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ الْبَيْعَ · بَعْضَهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضَهُ بِنَسِينَةٍ : ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ، قَالَا : يُعْلِم صَاحِبُهُ مِنْهُ مِثْلَ مَا يَعْلَمُ.

(۲۳۵۴۵) حَفزت حسن اور حفزت مُحمد ویشیداس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی کوئی چیز اس طرح خریدے کہ بچھرقم دے دے اور پچھاد ھارکر لے پھراُس کومرا بحثۂ فروخت کردے ،فر مایا فروخت کرنے والے اتنا بتائے جتنا وہ جانتا ہے۔

## ( ٤٨٧ ) فِي التَّاجِرِ الصَّدُوقِ سِيعِ تاجر كِ فضائل

( ٢٢٥٤٦ ) حَلَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يَقُولُ : النَّاجِرُ الصَّدُوقُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲۳۵۳۷) حضرت ابونضر وفرماتے ہیں کہ سچا تا جرقیامت کے دن اللہ کے پاس شہید کے رتبہ میں ہے۔

( ٢٢٥٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : مَالِكُ بْنُ مِغُوّلٍ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّادِقُ مَعَ الصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

قَالَ : فَذَكُرُت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : صَدَقَ الْحَسَنُ ، أَوْ لَبْسَ فِي جِهَادٍ؟. (ترمذى ١٢٠٩ دار قطنى ١٨) حضرت حن فرمات بين كريج ادرامانت دارتاج كاحشر صديقين ادرشهداء كرماته موكار

راوی کتے ہیں کدمیں نے حضرت ابراہیم سے اس کا ذکر کیا تو فر مایا:حضرت حسن نے سیح کہاہے کیا میہ جہاؤہیں ہے؟

( ٤٨٨ ) فِي الرَّجْلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ وَيَشْتَرِطُ خِدْمَتَهُ

کوئی شخص خدمت کی شرط لگا کرغلام کوآ زادکردے

( ٢٣٥١٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ خِدْمَتَهُ ، قَالَ :إِذَا أَعْتَقَهُ بَطَلَ شَرْطُهُ.

(۲۳۵۴۸) حفزت سعید بن المسیب نے اُس شخص کے متعلق فر مایا جس نے خدمت کی شرط لگا کرغلام کوآ زاد کر دیا ،فر مایا: جب اُس نے غلام آزاد کیا تو اُس کی شرط باطل ہوگئی۔

( ٢٢٥١٩) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عن أَبِى حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ جَارَةً لِشُرَيْحِ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَمَعَهَا جَارِيَةً لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا أُمَيَّةً إِنِّى أَعْتَفُت جَارِيَتِى هَذِهِ ، قَالَ : قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولِينَ ، قَالَتُ : وَشَرَطْت عَلَيْهَا حِدْمَتِى مَا دُمُت حَيَّةً ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : هَا هِى هَذِهِ إِنْ شَانَتُ فَعَلَتْ.

(۲۳۵۴۹) حفرت ابوحیان الیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت تُرت کی با ندی اپنی باندی لے کر حفرت تُرت کی ف خدمت میں آئی ،اور عرض کیا اے ابوامیہ! میں نے اپنی اس باندی کوآزاد کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا: جوتو کہر ہی ہے میں وہ ن چکا ہوں، باندی نے عرض کیا کہ! جب تک میں زندہ ہوں میں نے خدمت کی شرط لگائی ہے، حضرت تُرت کے فرمایا: یہ اس پر ہے، اگر جا ہے تو کر ہے۔ ( ٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي كِبْرَانَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتُ خَادِمًّا لَهَا ، ثُمَّ اسْتَثْنَتُ ، قَالَ الضَّحَّاكُ :تُعْتَقُ.

(۲۳۵۰) حضرت ضحاک نے اُس خاتون کے متعلق فر مایا جس نے اپنے خادم کوآ زاد کر کے بھراشٹناء کرلیا،آپ نے فر مایاوہ تندیب

( ٢٢٥٥١ ) حَلَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَغْدِ بْنِ الْأَخْرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّى أَعْتَقْتَ أَمَتِى هَذِهِ ، وَاشْتَرَطْتَ عَلَيْهَا أَنْ تُلِى مِنَى مَا تَلِى الْأَمَةُ مِنْ سَيْدِهَا إِلَّا الْفَرْجِ ، أَوُ قَالَ :غَيْرِ الْفَرْجِ ، فَلَمَّا غَلُظْت رَقَبَتَهَا ، قَالَتُ : إِنِّى حُرَّةٌ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا ، خُذْ بِرَقَيْتِهَا فَانْطَلِقْ بِهَا ، فَلَكَ مَا اشْتَرَطْتَ عَلَيْهَا.

(۲۳۵۵۱) حضرت سعد بن الاخرم سے مروی ہے کہ ایک شخف حضرت ابن مسعود وہ افز کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں نے اپنی اِس با ندی آقا کی خدمت کرتی ہے اس طرح میری اپنی اِس با ندی آقا کی خدمت کرتی ہے اس طرح میری خدمت کرے گی، سوائے اِس کی شرم گاہ کے، پھر جب میں نے اِس کی غلامی میں تختی کی تو یہ بھی ہے کہ میں آزاد ہوں، آپ نے خدمت کرے گی، سوائے اِس کی شرم گاہ کے، پھر جب میں نے اِس کی غلامی میں تختی کی تو یہ بھی ہے کہ میں آزاد ہوں، آپ نے فرمایا: اِس کو اِس بات کا اختیار نہیں ہے، اِس کو پورا کر ناضروری ہے۔

( ٢٣٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَعْتَقَتْهُ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ. (ابوداؤد ٣٩٣٨ ـ ابن ماجه ٢٥٢٢)

(۲۳۵۵۲) حضرت سفینہ سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ ٹن مین فائے اُن کوآ زاد کر دیا اور اُن پر بیشرط لگا دی کہ جب تک زندہ ہے۔ آنخضرت مَرِّفْتِیَا فِی کی خدمت کرے۔

#### ( ٤٨٩ ) فِي الْكِتَابِ فِي السَّلَفِ قرض كِم تعلق لكه لينا

( ٢٣٥٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :أَمَرَنِى الزُّهْوِيُّ فَكَتَبْت عَلَيْهِ كِتَابًا : أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ ذَهَبًا مَعْلُومًا فِى طَعَامٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ صَالِحٍ طَعَامٍ كَذَا ، أَوْ شَرْوَاهُ.

(۲۳۵۵۳) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت زہری نے عکم دیا کہ میں گھوں کہ انہوں نے اتنا اتنا سونا اسنے اسنے طعام کے بدلہ میں قرض لیا ہے اتنبہدت تک کے لیے۔اس اس طرح کا اچھا طعام یا اس کی مثل کا طعام ہوگا۔

#### ( ٤٩٠) فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الطَّعَامَ بِنَقْدٍ ثُمَّ یَسْتَقِیلُهُ کوئی شخص نفتر گندم کی نیج کر کے پھراُس سے اقالہ طلب کرے

( ٢٣٥٥١ ) حَذَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنِ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَوُ بِعُت رَجُلاً طَعَامًا بِالْحَالِّ فَنَقَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَقَلْتِه مِنْهُ وَقَبَضْتِه فِى بَيْتِهِ ، فَإِنْ شِنْتَ بِعْت مِنْهُ بِنَسِينَةٍ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَا تَشْتَرِه مِنْهُ حَتَّى تَنْقُلُهُ إِلَى بَيْتِك.

(۲۳۵۵۳) حضرت حماد نے فرمایا: اگر میں کسی کونفتد گندم فروخت کروں پھروہ اُس کو گھر لے جائے پھر میں اُس سے اقالہ کروں اور اُس کے گھر پر بھی اُس پر قبضہ کرلوں ، تو اگر میں چاہوں تو اُس کو ادھار میں فروخت کرسکتا ہوں؟ حضرت قیادہ نے فرمایا: جب تک اُس کواپنے گھر منتقل نہ کرلواس وقت تک اے مت خرید و۔

#### ( ٤٩١ ) فِي كُرٌّ مِنْ بُرٌّ بِمِنَةِ مِيزَانٍ مِنْ عَلَفٍ

گندم کاایک گرت چارہ کے سومیزان کے بدلے فروخت کرنا

( ٢٢٥٥٥ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ فِي كُرُّ مِنْ بُرُّ بِمِنَةِ مِيزَانِ مِنْ عَلَفٍ نَسِيثَةً : لَا بُأْسَ بِهِ.

(۲۳۵۵۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک گر گندم کوسومیزان جارہ کے بدلے ادھار فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٤٩٢ ) فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الطَّعَامَ الْعَتِيقَ كوئي شخص يراني گندم قرض لے

( ٢٣٥٥٦ ) حَدَّنَنَا خَالِلُهُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَوْزُوقِ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلِ اسْتَقْرَضَ طَعَامًا عَتِيقًا ، فَقَصَى مَكَانَهُ حَلِيثًا؟ قَالَ :إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ

(۲۳۵۵۱) حضرت ابن عباس و التي سے دريافت كيا كيا كه ايك فخص پرانى گندم قرض لے كرأس كى جگه زی گندم و سے دريا

کہ اگر اُن دونوں کے درمیان کوئی شرط طے نہیں ہے تو بھر کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٤٩٣ ) فِي الرَّجُلِ يُعِينُ أَهْلَ الذِّمَّةِ وَيَشْتَرِي لَهُمْ

کوئی شخص اہل ذمہ کی اعانت کرے اوراُن کے لئے خریدے

( ٢٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئ، عَنْ سَهْلِ السَّرَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُعِينُ الرَّجُلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۲) كل المستخط المستخل المستخط المستخل المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المست

قَالَ :أَوَ مَا بَلَغَك مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَعْرَابِيُّ ؟.

(۲۳۵۵۷) حفرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص مشرکین میں سے ایک فخص کی مددکرتا ہے؟ حضور نے اعرابی کے بارے

يم جوفر ما يا تھاوه آ پ نے نميں سنا؟ ( ٢٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورِ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى لَأَهْلِ الذَّمَّةِ.

( ۱۲۵۵۸) محدث ابن مھودی ، عن بیسرِ بنِ مستعورٍ ، عن مساور ، الله عال و یوی به ۱۹۰۰ ان بیسیرِی و سرِ ( ۲۳۵۵۸) حفزت حماد اِس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ کوئی آ دمی ذمیوں کے لیے پچھٹر ید لے۔

# ( ٤٩٤ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّيْنَ إِلَى أَجَلٍ

کوئی شخص مدتِ مقررہ کے لئے دین کی بیع کڑے

( ٢٣٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ اللهِ الشَّقَرِئُ ، عَنُ إَبُواهِيمَ : فِى رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا إِلَى أَجَلٍ ، فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِى مِنْ رَجُلٍ ، أَيَشْتَرِيهِ صَاحِبُهُ الَّذِى بَاعَهُ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ وَدِيْرُ مِنْ مَرْدُ مِنْ

مُوَّا كَسَهُ فَلَا بَأْسَ. (۲۳۵۹) حفزت ابراہیم ہے دریافت کیا گیا کہ کمی شخص نے ایک مقررہ مدت کے لئے تع کی ہشتری نے اس کوایک شخص کو فروخت کردیا ،تو کیا جس نے فروخت کیا تھاوہ خرید سکتا ہے؟ فرمایا اگراس میں اُس کا نقصان نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٥٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيد، عن هشام، عن الحسن: في هذا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَة فَلَا بَأْسَ. \ \ ١٠٠٠ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِي مَعْدَ في ترب عن الله عن المحسن: في هذا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَة فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۵۹۰)حضرت حسن اِس کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اگر اس میں نقصان نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ : أَنَّهُ بَاعَ مِنْ أُخْتِهِ بَيْعًا إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ أَمَرَتُهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَبَاعَهُ ، فَسَأَلْت ابْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : ابْصِرْ أَنْ يَكُونَ أَنْتَ هُو؟ قُلْتُ : أَنَا هُوَ ، قَالَ : ذَاكَ هُوَ الرِّبَا ، ذَاكَ هُوَ الرِّبَا ، فَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ إِلاَّ رَأْسَ مَالِكَ.

(۲۳۵ ۱۱) حضرت داؤد بن ابی عاصم سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن سے ایک مدت تک کے لئے تج کی ، پھراُن کی بہن نے اس کو فروخت کردیا، میں نے حضرت سعید بن المسیب سے اس کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ نے فر مایا: دیکھ لوکیا آپ وہی ہو؟ میں نے عرض کیا جی میں وہی ہوں ، فر مایا وہ ربا ہے ، وہ سود ہے ، آپ اُس سے صرف راس المال واپس لے لو۔

#### ( ٤٩٥ ) الرَّجُلُ يُؤَاجِرُ دَارَةُ سِنِينِ

کوئی شخص کچھسالوں کے لئے اُپنا گھر کرایہ پردے دے

( ٢٣٥٦٢ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَيْتٍ شَرْطٌ.

(۲۳۵ ۱۲) حضرت فعمی بیشید فرماتے ہیں کہ میت کے لئے کوئی شرطنہیں ہے۔

( ٢٢٥٦٢ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الرَّجُلِ يُوَاجِرُ دَارَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ ذَلِكَ :تُنتَقَضُ الإِجَارَةُ ، وَتَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ.

وَقَالَ مَكْحُولٌ : تَمْضِي الْعَارِيَّةُ ، وَتَبْطُلُ الإِجَارَةُ.

وَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : يَمْضِيَانِ إِلَى غَايَتِهِمَا.

قَالَ أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ :إنَّمَا يَرِثُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يَمْلِكُ فِي حَيَاتِهِ.

(۲۳۵۶۳) حضرت تھم اُس خفس کے متعلق فر ماتے ہیں جس نے اپنا گھر دس سالوں کے لئے اجرت پر دیا پھراُس ہے بل ہی وہ فوت ہوگیا تواجارہ فتم ہوجائے گااور عاریت باطل ہوجائے گی۔

حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ عاریت کو پورا کیا جائے گا اورا جارہ باطل ہو جائے گا۔حضرت ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں کہ دونوں کوانتہاء تک پورا کیا جائے گا۔

حضرت محمہ بن سیرین فریاتے ہیں اس کے در ٹاءاُ س کے دارث ہوں گے جس کا و واپنی زندگی میں ما لک تھا۔

( ١٣٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ غُلَامًا لَهَا أَشْهُرًا ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عَامِرٌ لَأَخِيهَا :هُوَ غُلَامُك ، إِنْ شِنْتَ قَبَضْتَهُ ، وَإِنْ شِنْتَ تَرَكْتَهُ.

(۲۳۵۹۳) حضرت عامرے دریافت کیا گیا کہ ایک خاتون نے اپنے غلام میں کچھ مہینوں کے کئے سلم کیا ہے پھر خاتون مقررہ مدت سے قبل ہی فوت ہوگئی؟ حضرت عامرنے اُس کے بھائی سے فرمایا، وہ آپ کا غلام ہے اگر چا ہوتو لے لواوراگر چا ہوتو چھوڑ دو۔

#### ( ٤٩٦ ) السَّمْسَارُ يَضْمَنَ

#### دلال ضامن ہوگا

( ٢٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَضْعَنَ السَّمْسَارُ. (٢٣٥٦٥) حضرت مُحدمِيَّنِيْ دلال كِضامن خِيْحُونًا يِندكر تِي تَقِر

( ٤٩٧ ) فِي الرَّجُلِ يُدَبِّر غُلاَمَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنَ

كسى تخص نے اپنے غلام كومد بربنايا پھروہ فوت ہو گيا اوراُس پر قرض تھا

( ٢٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ :فِی رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَیْهِ دَیْنٌ، قَالَ :یَسْعَی فِیهِ. الله المنظمة المن المنظمة المنطقة المن

(۲۳۵۹۱) حفرت زہری ہولٹید اُس مخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے اپنے غلام کو مدہر بنایا پھروہ اس حال میں فوت ہوا کہ اُس پرقر ضہ ہے تو غلام اُس کے قرض کی ادائیگی کے لئے کوشش (سعی) کرےگا۔

# ( ٤٩٨) فِي الرَّجُلِ يَشُرَكُ الرَّجُلَ بِغَيْرِ وَزُنِ

آ دمی کا دوسر ہے کو بغیروزن کیے شریک کرنا

( ٢٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ابى الْيَمَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ بَقُولُ : إِذَا أَشُرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ ، إِنَّمَا هِي طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ.

(۲۳۵۷۷) حضرت معنی ویشید فرماتے ہیں کداگرایک مخص دوسرے کوشریک کرے اور قیمت نفذ ندد ہے آو اُس پرسامان کا نقصان نہیں ہے، بے شک بیتو غنیمت ہے جواُس کے پاس اُس کودی گئی ہے۔

## ( ٤٩٩) رَجُلٌ بَاءَ غُلاَمًا بِغَنَمٍ

#### آدمی کا بکری کے بدلہ غلام فروخت کرنا

( ٢٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى : فِي رَجُلٍ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِغَنَمٍ فَتَنَاتَجَت الْغَنَمُ فَزَادَتْ ، ثُمَّ وُجِدَ بِالْغُلَامِ عَيْبًا دُلْسَ لَهُ ، قَالَ : يَرُدُّهُ وَلَهُ شَرْوَى غَنَمِهِ ، أَوْ يُعْطِيهَا إيَّاهُ بَأَعْيَانِهَا كَمَا أَخَذَهَا.

(۲۳۵۹۸) حفرت زیری اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جس نے بحر یوں کے بدلہ غلام فروخت کیا پھران بکر یوں نے بچے جنے اور بکریاں زیادہ ہو گئیں پھر غلام میں عیب پایا گیا جو اُس سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، فر مایا وہ اُس کو واپس کردے گا،اور اُس کے لئے بحر یوں کے مثل دینا پڑے گا،یا پھر جس طرح وصول کیے تھے اُسی طرح دے۔

#### ( ٥٠٠ ) فِي رَجُّلِ رَهَنَ مُصْحَفًا

#### · کسی شخص کا قر آن کور بن رکھوا نا

( ٢٢٥٦٩ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ : فِى الرَّجُلِ يَرُهَنُ الْمُصْحَفَ بِالْعَرْضِ ، قَالا : لَا يَهُرَأُ فِيهِ ، وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِى بَيْعِ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ ، قَرَأَ فِيهِ ، وَإِلَّا لِمُ يَقُرَأُ فِيهِ.

(۲۳۵۹۹) حفزت محمدادر حفزت حسن ہے مروی ہے کہ اگر گوئی شخص سامان کے بدلہ قر آن رہمن رکھوا دیتو اس کی تلاوت نبیں کرے گااگر چہدوہ اُس کی اجازت بھی دے دے اور اگر بھے میں ہواور اُس کا ساتھی اجازت دے دیے تو پھر پڑھ لے وگر نہ اس میں نہ پڑھے۔

#### ( ٥٠١ ) فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ النَّارَ وَغَيْرَهَا سَيْخُصُ كَاكِرابِهِ يِرَّكُم لِينَا

( ٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَرْصَةَ فَيَيْنِيَ فِيهَا مِنْ أَجْرِهَا.

( ۲۳۵۷ ) مفرت محمر پیشین اِس بات کونالسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص صحنِ خانہ کو کرامیہ پر لے اور اُس کی اجرت سے وہاں عمارت تقبیر کردے۔

#### ( ۵۰۲ ) مَنْ كَرِهَ لِلسَّاكِنِ أَنْ يُعَجِّلَ مِنَ الأَّجْرِ شَيْنًا جوحضرات رہنے والے کے لئے اِس بات کونا پسند کرتے ہیں کہوہ اجرت ( کرایہ ) میں جلدی کرے

( ٢٧٥٧١ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِي ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُوهُ أَنْ يُعَجَّلَ السَّاكِنُ مِنَ الأَجْرِ شَيْئًا. (٢٣٥٤ ) حفرت محمر بيشيد إس بات كونا لِهند كرتے تھے كر منے والافض اجرت (كرايه) من جلدى كرے۔

#### ( ٥٠٣ ) فِي الرَّجُل يُستَأْجَر فَيجَعَلُ لَهُ شَيْنًا

ک آ دمی کوکرایه برلیا جائے اوراس کو پچھر قم وغیرہ دے دی جائے

( ٢٣٥٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ رَجُلَّ آجَرَ نَفْسَهُ سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : صَلْ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَّلُوا لِي ، فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۳۵۷) حفرت ابن عون سے مروی ہے کہ ایک مخفص تھا جس نے اپنے نفس کو ہزار درہم کے بدلہ ایک سال کے لئے کرایہ پردیا، اُس نے مجھ سے کہا کہ حفرت محمد میں ہیں ہے دریا فت کروہ تحقیق ان لوگوں نے میرے لئے جلدی کی ہے، میں نے حفرت محمد میں سے اُس کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ نے فرمایا: میں اِس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

#### ( ٥٠٤ ) فِي الرَّجِل يُقضَى عَلَيهِ ثُمَّ يُستَقضَى غَيرهُ

سی شخص کے خلاف فیصلہ کرد یا جائے تھروہ دوسرے سے فیصلہ دوبارہ کروائے

( ٢٣٥٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ خَاصَمَ إلَى فَاضٍ فَقَضَى عَلَيْهِ ، فَعُزِلَ ذَلِكَ الْقَاضِى ، فَجَاءً غُيْرُهُ ، فكَانَ يَقْضِى لِلْقَاسِمِ ، فَقِيلَ لَهُ :لَوْ خَاصَمْت إلَيْهِ ،

فَقَالَ: لاَ ، إِنِّى قَدْ حَاصَمْت إِلَى قَاضٍ فَقَصَى عَلَىٌ.

(۳۵۷۳) حفرت محمد ولیلین سے مروی ہے کہ حضرت قاسم بن محمد اپنا جھٹڑ اایک قاضی کے پاس لے کر گئے ،انہوں نے اُس کے خلاف فیصلہ کردیا ، پھراُس قاضی کومعز ول کردیا گیا ، پھراس کے بعد قاضی تبدیل ہو گیا۔ دوسرا قاضی قاسم کے تن میں فیصلہ کیا کرتا تھا۔ کسی نے اُن سے کہا کہ اگر آپ جھٹڑ ااُس کے پاس لے جاتے ! حضرت قاسم نے فر مایا نہیں ، میں فیصلہ قاضی کے پاس بی لے کر گیا تھا بس اس نے فیصل کردیا۔

(٥٠٥) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ التَّوْبَ فَيَقُولُ إِنْ أَخَذْتَهُ كُلَّهُ فَبِكَذَا وَإِنْ أَخَذُتَ نِصْفَهُ فَبِكَذَا كُولَ أَخَذُتُ فَي كُلَّهُ فَبِكَذَا وَإِنْ أَخَذُتُ نِصْفَهُ فَبِكَذَا كُولَ تَخْصَ بِهِ كَهِ كُر كُرُ الباتواتِ عَمِي اوراً كُرُ الباتواتِ عَمِي اوراً كُرُ الباتواتِ عَمِي اوراً كَرُ الباتواتِ عَمِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۳۳۵۷۳) حضرت محد روسی فرماتے ہیں کہ اِس طرح کہدکرا گرکوئی کپڑا فروخت کرنے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر پورالو گے تو دس درہم کا ،اگر آ دھالو محے تو حمیارہ درہم کا۔

#### ( ٥.٦ ) فِي كِتَابِ الْقَاضِي الَّي الْقَاضِي قاضى كا قاضى كوخط لكصنا

( ٢٣٥٧٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ : كَانَ عَامِرٌ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ يَجِينُهُ مِنَ الْقَاضِي.

(۲۳۵۷۵) حضرت عامراُس خط کو قابل عمل مجھتے تھے جو قاضی کی طرف ہے مہر لگا ہوا اُن کے پاس آتا تھا۔

( ٢٢٥٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنُ عُمَرَ بُنِ أَبِى زَائِدَةً ، قَالَ : جِنْنَا بِكِتَابٍ مِنُ قَاضِى الْكُوفَةِ إلَى إيَاسِ بُنِ مُعَاوِيَةً ، فَجِنْت وَقَدُ عُزِلَ إيَاسٌ وَاسْتُقُضِى الْحَسَنُ ، فَدَفَعْت كِتَابِى إلَيْهِ فَقَبِلَهُ وَلَمْ يَسْأَلُنِى عَنْه ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِخَمْسِمِنَةٍ درهم ، فَقَالَ لِرَجُلٍ يَقُومُ ثُمَّ نَشَرَهُ ، فَوَجَدَ لِى فِيهِ شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِخَمْسِمِنَةٍ درهم ، فَقَالَ لِرَجُلٍ يَقُومُ عَلَى رَأُسِلُ إلَى فُلَانٍ بُنِ فُلَانٍ ، فَخُذُ مِنْهُ خَمْسَمِنَةٍ دِرْهَمٍ فَاذُونَهُمْ إلَى هَذَا ، فَالَ : فَذَهَبَ بِى فَفَعَلَ.

(۲۳۵۷) حفزت عمر بن ابوزائدہ ہے مروی ہے کہ ہم کوفہ کے قاضی کا خط لے کر حفزت ایاس بن معاویہ کے پاس آئے ، جب میں آیا تو حضرت ایاس کومعز ول کر دیا گیا تھا اور حضرت حسن کو قاضی بنا دیا گیا تھا، میں نے اپنا خط اُن کو دیا تو انہوں نے اُس کو تبول کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ہ) کی کے کا کا کہ کے کہ اسے علیہ البیاع والذفضیہ کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ہ) کی کی کا اور اس میں میرے لئے بھر ہ کے ایک فخص کے فر مایا اور اس میں میرے لئے بھر ہ کے ایک فخص کے فلاف پانچ سودرا ہم پر دو گواہوں کی گواہی پائی ، بھر آپ نے اُس فخص سے کہا جو آپ کے پاس کھڑا تھا، اس کواہن زیاد کے پاس کے طاف پانچ سودرا ہم وصول کر کے اِس کو دے دو، رادی لے جا دُاوراُس سے کہو کہ اِس کو فلال بن فلال کے پاس بھیج دے اوراُس سے پانچ سودرا ہم وصول کر کے اِس کو دے دو، رادی فرماتے ہیں کہ پھروہ مجھے لے کر گیا اوراُس نے ای طرح کیا۔

( ٢٣٥٧٧ ) حَلَّاتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ .

(٢٣٥٤٥) حفرت ابراجيم فرماتے ہيں كەقاضى كا قاضى كوخط ككھنا درست بے إس كونا فذكيا جائے گا۔

( ٥٠٧ ) مَنْ كَانَ يَسْأَلُ الشَّاهِدَ أَنْ يَجِيءَ بِمَنْ يُزَكِّيهِ

جوحظرات گواہ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ اُس تخص کو لے کرآئے جو گواہ کا تزکیہ کرے ( ۲۲۵۷۸ ) حَدَّثَنَا حُمَیْدُ ہُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی عَزَّةً ، قَالَ : کَانَ الشَّعْبِیُّ بَسْأَلُ الشَّاهِدَ أَنْ یَجیءَ بِمَنْ بُزَکِیهِ.

(۲۳۵۷۸) حضرت فعی پیشید مواه سے دریافت کرتے تھے کہ وہ اُس کو لے کرآئے جواُس کا تزکیہ کرے۔

#### ( ۵۰۸ ) فِی رَجُّلِ اشْتَرَی الْبَیْعَ کی مخص کا بیچ کوخریدنا

( ٢٢٥٧٩ ) حَلَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بَنِ سِنَان : أَنَّ رَجُلاً اشْنَوَى حَانِطَ رُمَّان بِفَمَانِمِنَةِ دِرْهَمِ ، فَبَاعَ مِنْهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، ثُمَّ بَاعَ مَا بَقِى مُرَابَحَةً ، فَأَخْبَرُ صَاحِبَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى أَمِينِ السُّوقِ ، فَأَبْرَأَهُ مِنْهَا. قَالَ :فَسَأَلْت الْقَاسِمَ وَسَالِمًا ؟ فَقَالَا :هَذَا لَا يَصلح.

(۲۳۵۷۹) حضرت داؤد بن سنان سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آٹھ سودراہم میں انار کا باغ خریدا، پھراس میں سے پچھ ہیں درہم میں فروخت کیا، پھر جو باقی بچا اُس کو بچھ مرابحہ کے طور پر فروخت کیا، پھر اُس کے ساتھی کو معلوم ہوا تو وہ بازار کے امین کے باس جھڑا الے گیا، امین سوق نے اُس کو اِس سے بری کر دیا، راوی فرماتے میں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم سے اِس کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ دونوں حضرات نے فرمایا: درست نہیں ہے۔

#### ( ٥٠٩ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الدَّالَّةَ فَيَجِدُ بِهَا عَيْبًا كُونَى شَخْصَ جَانُورَ خَرِيدِ ئِي پَرُاسِ مِن عَيبِ يائِ

( ٢٣٥٨ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَوْجَدَ بِضِوْسِهَا عَيْبًا فَأَرَادَ

رَدَّهَا ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ أَجْلِ ضِرْسِهَا رَدَّهَا ، وَإِنْ كَانَ عَيْبًا سِوَى ذَلِكَ لَمْ يَحْلِفُ.

(۲۳۵۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص جانور خریدنے کے بعد اُس کی داڑھ میں عیب پائے اور اُس کو واپس کرنا چاہے تو وہ یوں شم اٹھائے گا کہ وہ اِس داڑھ کے عیب کی وجہ سے واپس کررہا ہے، اور اگر اِس کے علاوہ کوئی عیب ہوتو پھر شم نہیں اٹھا بڑگا۔۔۔

( ٢٢٥٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حنش بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِى بُنِ مُدُرِكِ النَّخَعِى : أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَلَمْ يَجِدُ لَهَا أَضْرَاسًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيْنَتُك أَنَّهُ بَاعَكَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَضْرَاسٌ ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ أَنَّهُ بَاعَكُهَا وَلَهَا أَضْرَاسٌ.

(۲۳۵۸۱) حَفَرت علی بن مدرک النحی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے باندی خریدی اُس کی داڑھ نہ تھی ، وہ جھٹرا حضرت شرح پر النہیں کے پاس لے گیا ،حضرت شرح نے فرمایا: تو اِس بات پر گواہ پیش کر کہ اس نے تجھے بلاداڑھ کے باندی فروخت کی ہے، وگرنہ وہ تم اٹھائے گا کہ اس نے تجھے فروخت کیا ہے اور اُس کی داڑھتی ۔

## (٥١٠) فِي الرَّجُلِ يَدُفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الشَّيْءَ

#### کسی شخص کا دوسر ہے کوکوئی چیز دینا

( ٢٢٥٨٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن حَذَّاءٍ حَذَالِي نَعْلَيْنِ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَأَفْسَدَهُمَا ؟ قَالَ: إنّى لاكْرَهُ أَنْ أَضَمَّنَهُ وَلَمْ أَعْطِهِ أَجْرًا.

(۲۳۵۸۲) حفرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ جوتے بنانے والے نے میرے جوتے بغیر اجرت کے بنائے ہیں لیکن اس نے خراب بنائے ہیں تو کیا میں اس کوضامن تھبراؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اچھانہیں سمجھتا کہ اجرت تو دی نہیں اور اب ضامن بھی بناؤ۔

( ٢٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(۲۳۵۸۳) حفرت فعلی مایشید سے اس طرح مروی ہے۔

#### ( ٥١١ ) فِي رَجُلٍ غَصَبَ رَجُلًا طَعَامًا

## سی شخص کا کسی شخص ہے طعام (گندم وغیرہ) غصب کرنا

( ٢٣٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِي رَجُلٍ أَخَذَ طَعَامًا لِرَجُلٍ يَغْنِى غَصَبَهُ ، قَالَ :عَلَيْهِ مِثْلُهُ. (۲۳۵۸۴) حضرت معنی بیشید أس فخص کے متعلق فرماتے ہیں جو کس فخص سے طعام غصب کرے، تو أس کی مثل اس کولوٹا تا ہوگا۔

( ٢٣٥٨٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى الْخَبَّاطُ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ حَمَّالاً يَحْمِلُ عَلَيْهِ طَعَامًا ، فَوَضَعَ حِمْلاً مِنْهَا فِى أَهْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ : انْظُرُوا كَمَا تَبِيعُونَ فَاحْسُبُوهُ عَلَىؓ ؟ فَقَالَ :سَعِيدٌ :عَلَيْهِ طَعَامٌ مِنْلُ طَعَامِهِ.

(۲۳۵۸۵) حفزت عیسی الخباط سے مروی ہے کہ میں نے حضزت سعید بن المسیب سے دریافت کیا کہ ایک فخص نے وزن اٹھانے والا کرامیہ پرلیا اوراً س پرطعام لا ددیا، پھراس میں سے بچھ گھر والوں کے لئے رکھ دیا، پھر فرمایا: دیکھو کیے تم لوگ فروخت کرتے ہو پھراُس کا مجھ پرحساب کرو؟ حضزت سعید نے فرمایا: اُس پراُس طعام کے مثل واجب ہے۔

## ( ٥١٢ ) فِي الرَّجُلِ يَكَّعِي عَلَى أَبِيهِ النَّيْنَ كَيُّخُص كَوالديردين كادعوىٰ كياجائے

( ٢٣٥٨٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُحَلِّفُ ٱلْبَنَّةَ فِى الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَى أَبِيهِ دَيْن ، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا أَخَذَهُ مِنْهُ ، وَيَكُونُ لَابِيكَ عَلَى إِنْسَانٍ دَيْنٌ تَدَّعِيهِ فَتُقِيمُ الْبَيْنَةَ ، فَإِنْ حَلَفْتَ مَعَ بَيْنَتِكَ وَإِلَّا لَمْ يُعْطِك.

(۲۳۵۸۷) حفرت شریح نے قتم اٹھوائی آ دمی ہے اُس کے والد پر دین کا دعویٰ کیا گیا ہے، پس اگر وہ قتم اٹھائے وگر نہ اُس سے لیا جائے گا، اور تیرے والد کے لئے انسان پر دین ہے جو اُس سے دعویٰ کیا جائے گا، پس تو گواہ قائم کرے گا، پس اگرفتم اٹھالے اپنی گواہی کے ساتھ وگر نہیں عطاء نہ کیا جائے گا۔

( ٢٢٥٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَن حماد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُحَلَّف في هذين البابين على علمه.

( ۲۳۵۸۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اِن دونوں معاملات میں علم پرتسم اٹھوائی جائے گی۔

( ٢٢٥٨٨) حَدَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، عَنْ شُرِيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحُلِفُ أَلْبَتَهُ عَلَى مَا غَابَ وَشَهِدَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَامِمٍ : أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى أَبِى مَالاً لاَ عِلْمَ لِى بِهِ ، أَكَانَ عَلَى أَنْ أَخْلِفَ ٱلْبَتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، فَأَنْكُونُنَا ذَٰلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا ، قَالَ : رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْك.

قَالَ :وَكَانَ عَامِرٌ يَأْخُذُ بِهِ.

(۲۳۵۸۸) حضرت شعبی ولیٹیلا سے مروی ہے کہ حضرت نثر آخ جو غائب اور جو حاضر ہے اُس سے قتم طلب کرتے تھے ، راوی فرماتے بیں کہ میں نے حضرت عامر سے عرض کیا کہ آپ کی کیارائے ہے اگر کوئی شخص میرے والد پردین کا دعویٰ کرے جس مے متعلق مجھے علم نہ ہو کیا میں اُس پرفتم اٹھا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں اٹھا سکتے ہو، پس اُن دونوں نے اِس پرشد بدا نکار کیا، فرمایا قتم کواُس کی طرف بھیرا جائے گا جوتم سے زیادہ جانتا ہو، اور حضرت عامر اِس قتم کوتبول فرماتے تھے۔

( ٢٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا وَلِيَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ اسْتُحْلِفَ ٱلْبَنَّةَ ، وَمَا وَلِيَهُ غَيْرُهُ اسْتُحْلِفَ عَلَى عِلْمِهِ.

(۲۳۵۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ انسان کواپے نفس کا ولی نہیں بنایا گیا کہ اُس سے حلف البتہ طلب کیا جائے ،اور نہ ہی اُس کے علاوہ کے لئے اختیار ہے کہ اُس کے علم پرنتم اٹھوائے۔

( ٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ فِيمَا اذَّعِيَ عَلَى أَبِيهِ عَلَى عِلْمِهِ.

( ۲۳۵۹ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کی شخص کے والد پر دعویٰ کیا جائے تو اُس کے علم پرتشم طلب کی جائے گی۔

( ٢٢٥٩١) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُ : اسْتَحْلِفُهُ فِي حَقِّ كَانَ لَأَبِيهِ لَمْ يَشُهَدُ أَبَاهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ : وَهَلْ يَخْلِفُ عَلَى هَذَا أَحَدٌ يَغْفِلُ ؟.

(۲۳۵۹۱) حضرت عمارہ بن الی هفصہ سے مروی ہے کہ دو مخص جھڑتے ہوئے حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے ، پھراُ س ہے کہا کہ اِس سے تتم اٹھوائے اِس کے والد کے تق میں اِس کے والد نے گواہی نہیں دی، حضرت حسن نے فرمایا: کیا کوئی عاقل مخص اِس پرتتم اٹھائے گا۔

## ( ٥١٣ ) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ ثُمَّ يَنْلَمُ كَنْ تَخْصَ كُو مَالِحِرام مِلْ يَكِرُوهُ أَسِ بِرِنادَم مِو

( ٢٢٥٩٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى : عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ ، قَالَ : إِنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ فَلْيَخُوجُ مِنْهُ.

(۲۳۵۹۲) حفزت زہری دیشین اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوکوحرام مال ملے ،اگراس کوا چھا لگے کہاس مال ہے چھٹکارا حاصل کریے واس کونکال دے۔

( ٢٢٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌّ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ : رَجُلٌّ أَصَابَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ ؟ قَالَ :لِيَرُدَّةً عَلَى أَهْلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُ أَهْلَهُ فَلْيَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَا أَدْرِى يُنْجِيهُ ذَلِكَ مِنْ إِنْهِمِهِ.

(۲۳۵۹۳) حضرت ما لک بن دینارے مروی ہے کہ ایک مخص نے حضرت عطاء بن الی رباح سے عض کیا کہ ایک مخص کو حرام مال ملاہ؟ فرمایا کہ اُس کے مالک کو واپس کردینا چاہیئے ،اوراگر مالک کاعلم نہ ہوتو صدقہ کردے، جھے نہیں معلوم کہ ایسا کرنے سے اسکا گنا مثل جائے گا۔

( ٢٣٥٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :صَدِيقٌ لِى أَصَابَ مَالاً حَرَامًا فَخَالَطَ كُلَ شَيْءٍ مِنْهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا لَهُمْ ، ثُمَّ إِنَّهُ عَرَفَ مَا كَانَ فِيهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْحَجِّ وَجِوَارِ هَذَا الْبَيْتِ ، فَمَا تَرَى لَهُ ؟ قَالَ :أَرَى لَهُ أَنْ يَتَقِى اللَّهَ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

(۲۳۵۹۵) حفرت ربیج سے مردی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابوجعفر میشید سے دریافت کیا کہ میرے دوست کو حرام مال ملاہے، پھر سارے کا سارا مال اس نے اپنے ابل اوران کے مال کے ساتھ ملا دیا۔ پھراس میں جو قباحت اور برائی تھی اس کو معلوم ہوگئی اس نے وہ سارا مال حج اور بیت اللہ کے ہمسایوں پرخرج کر دیا تو آپ کی اُس کے متعلق کیا رائے ہے؟ حضرت ابوجعفر نے فرمایا: وہ اللہ ہے ڈرے اور دوبارہ ابیامت کرے۔

( ٢٣٥٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ سُلَيْمَانَ أَبِى عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :مَنِ احْتَازَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ، أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلِ مَالاً ، وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ مِنْ وَجُهٍ لاَ يَعْلَمُ فَأَوْصَلَهُ إِلَيْهِ :فَلا بَأْسَ.

(۲۳۵۹۱) حضرت حسن سے مروی ہے کہ جس شخص نے دوسرے کا مال جمع کرلیا ہے یا کسی کا مال چرالیا ہے ،اور اُس کو اِس طور پر واپس کرنا جیا ہتا ہے کہ وہ نہ جانے ( بس کوعلم نہ ہو )اس لیے وہ اس کوسا مان پہنچادیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں \_

( ٥١٤ ) فِي الْقُومِ يَكُونُ بَيْنَهُمُ الْمُمْلُوكُ ، فَيَكَاتِبُهُ أَحَلُهُمْ ، وَيُعْتِقُهُ الآخَرُ

كسى قوم كامشتر كه غلام مو، پس أن ميس سے كوئى شخص غلام كومكا تب بنا لے، اور دوسرا آزاوكرو \_ \_ ( ٢٢٥٩٧ ) حَدَّنَا مُعْنَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عن انس بن مالك واياسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :سُنِلاَ عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاتَةٍ ، فَكَاتَ الْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ مَالاً ؟ فَقَضَى أَنَس وَإِيَاسٌ : فَكَاتَ الْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ مَالاً ؟ فَقَضَى أَنَس وَإِيَاسٌ : فَنَا تَرَكَ فَهُو بَيْنَهُمُ بالسَّويَّةِ .

(٢٣٥٩٤) حفرت انس بن مالك اور حضرت اياس بن معاويه سے دريافت كيا كيا كدايك غلام تين آ دميوں كے درميان

مشترک تھا،ان میں ہے ایک نے اپنے حصہ کوم کا تب بنالیا،اورا یک نے اپنا حصہ آزاد کردیا پھر غلام اِس حال میں فوت ہوا کہ اُس نے بچھے مال جھوڑا، مال کس کو ملے گا؟ حضرت انس اور حضرت ایاس نے فیصلہ فر مایا کہ جو مال اُس نے جھوڑا ہے وہ اُن کے درمیان برابر تقتیم ہوگا۔

#### ( ٥١٥ ) فِي مُكَاتَبِ مَاتَ وَلَهُ وَلَكُ مِنْ أَمَةٍ

مكاتب غلام إس حال مين فوت موكه أس كاباندى سے ايك لركامو - (اولا دمو)

( ٢٢٥٩٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ مُنُ حُبَابِ ، عَنْ مُوسَى مُنِ عُلَى مُنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهُوِيَّ عَنْ مُكَاتَبِ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَأَوْلَدَهَا ، وَاشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ، فَمَاتَ وَبَقِى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَةٍ أَيَّهُمَا يَسْعَى فِيمَا بَقِى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : وَلَدُهُ الَّذِينِ مِنْ جَارِيَتِهِ.

(۲۳۵۹۸) حفرت موی بن علی بن رباح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے دریافت کیا کہ ایک مکاتب نے آزاد خاتون ہے نکاح کیا پھرائس نے باندی خریدی اوراس کی اولا دہوئی اور وہ خود فوت ہوگیا ،اورائس پر بدل کتابت میں ہے نکاح کیا پھرائس نے باندی خریدی اوراس کی اولا دہوئی اور وہ خود فوت ہوگیا ،اورائس پر بدل کتابت میں ہے بچھ باتی ہے، جو باتی ہے کہ باتی ہے بھرائس کے سعی کون کرے گا؟ فرمایا وہ لڑکا کرے گا جو باندی سے پیدا ہوا ہے۔

( ٥١٦ ) فِي الْقُومِ يَكُونُونَ فِي النَّارِ حِينًا فَيَجِيءُ أَنَاسٌ يَنَّعُونَهَا

کچھلوگ ایک زمانے تک مکان میں رہائش پذیرر ہے، پھر کچھلوگ آئے اوراُس مکان

#### یر دعویٰ کردیں کہوہ اُن کا ہے

( ٢٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الدَّارِ حِينًا فَيَجِيءُ أَنَاسٌ فَيُقِيمُونَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لِجَدِّهِمْ ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّهَا لَهُ الْيَوْمَ.

(۲۳۵۹۹) حضرت شعبہ یوٹیٹی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے دریافت کیا کہ ایک شخص پچھ عرصه ایک مکان میں رہا، پھر پچھ لوگ آئے اور گواہ اِس بات پر پیش کردیئے کہ بیگھر اُن کے آباؤاجداد کا ہے؟ فرمایا کنہیں جب تک کہ وہ اِس پر گواہ پیش نہیں کردیں گے وہ گھر آج بھی اُنہی کا ہے۔

( ... ٢٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً ، فَأَرَادَ الْقُوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا ، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيْتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ ، فَإِنِ اذَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ دَعُوَى فَإِنَّهَا تُقَسِّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيْتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ ، فَإِنِ اذَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، أَوْ عَيْرِهِمْ دَعُوى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ : فَعَلَيْهِ الْبَيْنَةُ فِيمَا اذَّعَى أَنَّ فُلَانًا ، أَوْ انَّهُ تُصُدِّقَ عَلَى ، أَوْ وُهِبَ لِى أَوْ بَاعِنِى بِكُذَا وَكَذَا ، وَإِنْ طَلَبَت امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِى الْمَيِّتِ ، فَإِنَّهُ يُكَلِّفُ الْبَيْنَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانًا وَرِثَ

فُلَانًا ، أَوْ فُلَانَةً وَرِثَتُ فُلَانًا ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتُهُ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقَّهِ.

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْحِطَّةِ يَدَّعِى فِيهَا وَيُنْكِرُ الَّذِيَنَ فِى أَيْدِيَهِمْ نَصِيبَهُ ، فَعَلَى الْمُدَّعِى الْبَيْنَةُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ قَبْلَ فُلَان ، وَوَرِثَهُ فُلَانٌ ، وَوَرِثُته أَنَا بَعْدُ.

وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدُّكَانَ لِصَاحِبِ اللَّارِ الْمَرَأَةُ ، وَاذَّعَى أَهُلُهَا نَصِيبَهَا فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ قَالُوا : قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيْنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ فَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، وَإِلْأَفَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا.

وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرَاءً وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِين فِي أَيْدِيهِمْ ، فَإِنِ اذَّعَى إِنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيْنَةُ ، أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا.

(۲۳۱۰) حضرت حارث سے مروی ہے کہ جب گھر ایک آ دی کا ہواورلوگ اس کوتشیم کرنا چا ہیں تو وہ ای طرح تقتیم ہوگی کہ جس طرح میت کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے لیے زیادہ حصہ کا دعوی کر ہے تو اس گواہ لا نے ضروری ہوں کے کہ فلال نے اس کوصد قد یا حبہ کیا ہے یا فلال نے ججھے بیچا ہے۔ پھر قوم کے لوگ اُس کوتشیم کرنا چا ہیں ، بے شک وہ میت کی وراقت سے صاحب الخطة کے لئے میراث برتقسیم کیا جائے گا ، پھرا گر کوئی شخص دعوی کی کر دے ورفاء میں سے یا اُن کے علاوہ بیراث میں ہے جو حصہ ملا ہے اُس سے زیادہ کا تو اُس پر گواہ ہیں جس کا وہ دعوی کر رہا ہے کہ فلان نے اُس پرصد قد کیا ہے یا میرے لئے ہم کیا گیا ہے یا جھے است اُس سے زیادہ کا تو اُس پر گواہ ہیں جس کا وہ دعوی کی کر دہا ہے کہ فلان نے اُس پرصد قد کیا ہے یا میرے لئے ہم کیا گیا ہے یا جھے است میں فروخت کیا گیا ہے ۔ اورا گرمیت کے ہیوں میں ہے بعض کا جو حصہ تھا اُس کو بیوی یا شو ہر طلب کر ہے تو اُن گواہ کا مکلف بنایا جائے گا کہ فلال کا وارث بنا ہے یا فلال خاتون فلال کی وارث بن ہے ، یا صاحب الخطة اِس میں دعوی کر دے اور جائے گا کہ فلال قون وارث بنا ہے یا فلال خاتون فلال کی وارث بن ہے ، یا صاحب الخطة ای کوئی بیٹا اُس میں دعوی کر دے اور خات ہوگیا تھا۔ جو اُن لوگوں کے قبضہ میں جو جھے ہیں اُن کا انکار کر دے تو پھر مدی کے ذمہ اِس بات پر گواہ ی ہے کہ فلان فلان سے پہلے فوت ہوگیا تھا ورفلان وارث بن گیا تھا ، اورائس کے بعد میں وارث بن گیا ہوں۔

اوراگرورخاءاس بات کا اقرار کرلیس کہ گھروالی کی بیوی ہے اور دعویٰ کرے اُس کے گھروالوں پراُس خاتون کے حصہ کا ، تو پھروہ اُن پر خابت ہوگا ، اوراگروہ یوں کہیں کہ اُس نے موت ہے آبل اِس کوطلاق دے دی تھی تو پھراُن پر گواہ ہیں اِس بات پر کہ وہ اِس کوطلاق دے چکا ہے ، وگر نہ اُس کے لئے میراث لازم ہوجائے گی ، اوراگر گھر خریدا ہوا ہواوروہ کچھلوگوں کے قبضہ میں ہوتو وہ انہی کا ہوگا جن کے قبضہ میں وہ ہے ، اوراگر کوئی شخص اس میں دعویٰ کردے تو پھراُس کے ذمہ اِس بات پر گواہی لازم ہے کہ اُس کا اِس میں حق ہے ،

( ٢٣٦٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَا أَحْدَثُوا شَيْئًا أَعْجَبُ إِلَىّٰ مِنْ قَوْلِهِمْ : يَشْهَدُ أَنَّهَا لَهُ الْيُوْمَ.

(۲۳۷۰۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ہے بات مجھے سب سے عجیب گئتی جب وہ یوں کہتے ہیں کہ فلاں نے آج ہی ہے گواہی

# ( ٥١٧ ) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلرَّجُلِ الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يَنْهَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ السَّيْءَ عَلَى أَنْ يَنْهَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ كُولُ وَلِي الْمَوْضِعِ كُولُ وَلِي كَمِ كُولُ وَلَال جَلَد يركيا تَوْ يَجْهَ يَجُهُ دول كَا

( ٢٣٦.٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا :لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ :اذْهَبُ إِلَى بَابِ الذَّارِ وَلَك خَمْسُمِنَةِ دِرُهُم ، قَالَا :كَانَ لَهُ ذَلِكَ.

(۲۳۷۰۲) حفرت حارث اور حضرت حماد پرشین فرماتے ہیں کہا گرا یک شخص دوسرے سے بیوں کیے کہتو گھر کے دروازے کی طرف جانتھے یا پچ درہم دوں گا ،فرمایا: اُس کے لئے یہی ہوگا۔

#### ( ۵۱۸ ) فِي رَجُلٍ الشَّرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ كُونَى خُصَ عْلَامِ خُرِيدِكُراً سِ كُوآ زادكرد \_

( ٢٣٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةً وَالشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ غُرَّ بوَلَد زِنْيَة فِي قسمة فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ عُلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَا :جَازَ عِتْقُهُ ، وَيُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِي غَرَّهُ ، وَالْوَلَاءُ لَهُ.

(۲۳۷۰۳) حضرت ابراہیم اور حضرت فعلی بیٹیند اُس محض کے متعلق فرماتے ہیں جس کو دھوکہ سے ولد زانی مل گیا۔اس نے اسے آزاد کیا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ولد زانی تھا۔انہوں نے جواب دیا کہ آزادی واقع ہو جائے گی اور جس محض نے دھوکہ دیا ہے اس کے مال سے آزاد ہوگاں اور ولاءاس کے لیے ہوگی۔

#### ( ٥١٩ ) فِي الرَّجُلِ يُسَاوِمُ بِالشَّيْءِ كَنْ تَعْضَ كَا تَيْتَ لِكَانَا

( ٢٣٦.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ : فِي رَجُلِ كَانَ يُسَاوِمُ رَجُلًا بشيء فجاء رجل آخَرَ يُرِيدُ أَنْ يُسَاوِمَهُ ، فَنَهَرَهُ الرَّجُلُ الْمُسَاوِمُ ، فَرَأِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهَا شَرِكَةٌ.

(۲۳۷۰۳) حضرت ایاس بن معاویه اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کسی شخص کے لئے کسی چیز کاریٹ لگار ہاتھا ،ایک دوسرا شخص آیا اور اُس نے بھی قیمت لگانے کا ارادہ کیا ،سابقہ قیمت لگانے والے نے اس کومنع کر دیا۔تو حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹوز کی رائے ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے۔

#### وره دو ( ۵۲۰ ) فِي الَّذِي يَردُّ مِنهُ

#### اُس شخص کے بارے میں جس کو داپس کر دیا جائے

( ٢٣٦٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلاً بَاعَ عَبْدًا لَهُ بِقُصَاصِ شَعْرِهِ كَيَّةٌ ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْح فَقَالَ : كَتَمْتَ الشَّيْنَ وَوَارَيْتَهُ ، فَلَمْ يُجْزِهِ وَرَدَّهُ.

د ۲۳۱۰) حفرت محمہ برائی ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنا غلام فروخت کیا۔اس کے بالوں میں ایک بیاری تھی لیکن اس نے اس بیاری کو چھپا۔ جب گا کہ کو بیاری کاعلم ہوا تو وہ مقدم لے کر حضرت شریح کے پاس آیا۔حضرت شریح نے فرمایا کہتم نے عیب کو چھپایا۔ جو آپ نے غلام واپس کرنے کا تھم دیا۔

#### ( ٥٢١ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى النَّوَاهِمَ يُصَيِّرَهَا دَنَانِيرَ

#### کوئی شخص دراہم خریدے،اوراُن کودیناروں سے تبدیل کرائے

( ٢٣٦.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً :أَشْتَرِى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولُ قَبْلَ عَقْدِهِ :أَجْعَلُهَا مِنَة دِينَارِ؟ قَالَ :لاَ بَأْسَ.

(۲۳۷۰۱) حفرت عمروے مروی ہے کہ میں ہزار درہم کے بدلے میں کوئی چیز خرید تا ہوں لیکن پیک کرنے سے پہلے کہ دیتا ہوں کہ میں سودینار دوں گا۔کیا درست ہے؟

#### ( ٥٢٢ ) مَا ذُكِرَ فِي الْغِشّ

#### ملاوث کے متعلق جووار دہواہے

( ٢٣٦.٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. (مسلم ١٣/١ـ ابوداؤد ٣٣٣٧)

(۲۳۷۰۷) حضرت ابو ہر یرہ دخاتی ہے مروی ہے کہ استخضرت مَا اَنْفَعَیٰ آبے ارشاد فرمایا: جس نے ملاوٹ کی دہ ہم میں سے نبیں۔

( ٢٣٦٠٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا :الْغِشُّ حَرَّامٌ.

(۲۳.۲۰۸) حضرت حسن اور حضرت محمد جایشیا فرماتے ہیں کہ ملاوٹ حرام ہے۔

( ١٣٦.٩ ) حَلَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا. (بخارى ١٨١٤ـ احمد ٣/ ٣٥) (۲۳۷۰۹) حفرت ابوبرده سے مروی ہے کہ انتخصرت مِنْ النَّقَائِمَ نے ارشاد فرمایا: جوملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نبیں ہے۔ ( ۵۲۳ ) مَن کَانَ یُحِبِّ لِلَّهْ لِ الْمِضَارَبَةِ أَنْ یَجِعَلُوا بَینَهُم شَهْرًا

جوحضرات بير پسندكرتے ہيں كەمضار بت والوں كے درميان ايك ماه كى مدت ہونى چاہيے ( ٢٣٦٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ شَهْرًا مَعْلُو مَا يَخْتَسِونَ فِيهِ.

(۲۳۲۱۰) حضرت حسن میشید مضاربت والوں کو حکم فر مایا کرتے تھے کہ وہ اپنے درمیان ایک مہینہ متعین کریں جس میں وہ حیاب کریں۔

#### ( ٥٢٤ ) فِي الشَّهُودِ يَخْتَلِفُونَ

#### اگر گواہوں کےالفاظ میںاختلاف ہوجائے

( ٢٣٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، عَنُ حَفْصٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :إذَا اخْتَلَفَت الشُّهُودُ فِي الْكَلَامِ وَكَانَ الْأَصُلُ وَاحِدًا :فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۷۱) حضرت محد بن طلحفر ماتے ہیں کہ اگر گواہوں کے کلام میں اختلاف ہواور مرادسب کی ایک ہوتو کو کی حرج نہیں ہے۔

( ٥٢٥ ) مَنْ قَالَ لاَ يُقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ حَتَّى يَحْضُرَ خَصْمُهُ

جوحفرات بیفرماتے ہیں کہ قصم کی بات نہیں قبول کریں گے جب تک کہ دوسرا

#### خصم حاضر نه ہوجائے

( ٢٣٦١٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدةَ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ حَنَشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَقَاضَى إِلَيْك رَجُلَانِ فَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ الْأَوَّلُ ، حَتَّى تَسْمَعُ مَا يَقُولُ الآخَرُ ، فَإِنَّك سَوْتَ تَرَى كَيْفَ تَقُضِى.

قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا زِلْت بَعْدَهَا قَاضِيًّا. (ترمذى ١٣٣١ - ابوداؤد ٢٥٧٧)

(۲۳۷۱۲) حفرت علی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مُؤَفِّقَ نے ارشادفر مایا: جب تمہارے پاس دوفیصلہ کروانے والے آئیں تو پہلے کی بات من کر فیصلہ نے جاتا ہے۔حضرت کی بات من کر فیصلہ نے جاتا ہے۔حضرت علی جائے ہے نہیں اس کے بعد ہمیشہ ای طرح فیصلہ کرتا رہا۔

( ٢٣٦١٢ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعَامِرٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تُقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ خُصُومَةٌ حَتَّى يَحْضُرَ خَصْمُهُ.

(۲۳۶۱۳) حضرت قاسم اورحضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب تک دوسراخصم حاضر نہ ہو پہلے خصم کی بات قبول مت کرو۔

# 

كسي شخص كابيثے كى باندى سے خدمت لينا

( ٢٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ :حَدَّثَنَا حسن ، عن ليث ، عن مجاهد ، قَالَ :يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج.

(۲۳۷۱۴) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنے جیئے کی لونڈی سے تمام خدمات لے سکتا ہے سوائے شرم گاہ کے۔

( ٢٢١٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٢٣١١٥) حفرت حكم سےاى طرح مردى ب\_

( ٢٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ ، غَنِ ابْنِ غَوْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ :الرَّجُلُ يَأْخُذُ جَارِيَةَ الْيَهِ ؟ قَالَ : لا.

(۲۳ ۱۱۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے عرض کیا کہ: کیا آ دمی اپنے بیٹے کی لونڈی سے خدمت لے سکتا ہے؟ فرمایا کونہیں۔

( ٢٣٦١٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَالِدُ فِي حِلَّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِلَّا الْفَرْجَ.

(٢٣٦١٤) حضرت ابراجيم فرماتے جي كه والد كے لئے اپنے جينے كى باندى حلال بسوائے أس كى شرم كا ہ كے۔

#### ( ٥٢٧ ) فِي أَفْنِيةِ الدُّورِ

#### گھروں کےسامنے دالامیدان

( ٢٣٦٨ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَلَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ إِيَاسٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : أَصْحَابُ الدُّورِ أَحَقُّ بِأَفْنِيَةِ دُورِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الأرْضِيْنَ أَحَقُّ بِنُقُوضِ أَرْضِيهِمْ.

(۲۳۱۱۸) حضرت ایاس بن معاویفر مائے تھے کہ گھرول کے سامنے والے میدان کے زیادہ حق ان مگھروں کے لوگ ہیں اور زمین کے مالک بی اپنی زمینوں کے بٹوارے کے حق وار ہیں۔

( ٢٣٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَلَبَ الْمَاءُ

(۲۳۷۱۹) حضرت قنادہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز والیلی نے تحریر فر مایا: زمین پرجس کا پانی غالب آجائے تو وہ اُس کی پیداوار کا زیادہ حفدار ہے۔

#### ( ٥٢٨ ) فِي رَجُلُيْنِ اشْتَرَكَا فَينقد أَحَدُهُمَا

#### دوآ دمی کسی چیز میں شریک ہوں پھران میں سے ایک قیمت ادا کردے

( . ٢٣٦٢ ) حَلَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَر مَوْلَى غُفُرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ رَجُلَيْنِ الشَّرَكَا، فَنقد أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِ الثمن كُلَّه ، فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ فَبَاعَا طَائِفَةً مِنَ الْبُرِّ فَرَبِحَا وَبَقِيَتُ طَائِفَةً ، فَقَالَ الَّذَى نَقدَ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْقُدَ مَا بَقِى وَأَنْتَ عَلَى شَرِكَتِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ خَرَجْت مِنْهُ وَمِنْ رِبُحِهِ وَأَبْرَأْتُك؟ فَقَالَ : لَا يَحِلُّ هَذَا.

وَسَأَلْت الْقَاسِمَ فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۳۲۲) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب ویشین سے دریافت کیا کہ دوآ دمی شریک ہیں، ان میں ہے ایک نے ساراثمن اداکردیا، پھروہ دونوں شہرآئے، اورانہوں نے گندم کا ایک فرحر فروخت کیااور نفع کمایا: اورا لیک فرحر باتی رہ گیا، پھران میں سے ایک نے جس نے شن اداکر دواور آپ آپ چا ہوتو جو باقی رہ گیا ہے وہ شن اداکر دواور آپ آپ پھران میں سے ایک نے جس نے شن اداکر دواور آپ آپ چا ہوتو جو باقی رہ گیا ہے وہ شن اداکر دواور آپ اپنی شرکت پر قائم رہو، اور اگر چا ہوتو اس سے اور اس کے نفع سے نکل جا دُ اور میں آپ کو بری کر دوں گا؟ فرمایا: یہ اُس کے لئے طلال نہیں ہے، پھر میں نے حضرت قاسم سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔

( ٢٢٦٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بُنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ:سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا فَبَاعَاهُ بِرِبُح بِنَقُدٍ وَنَسِيئَةٍ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَنْقُدُنِي رَأْسَ مَالِي، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ، قَالَ: فَكُرِهَ الْحَسَنُ.

(۲۳ ۱۲۱) حفزت سلم بن ابی الذیال فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت حسن سے دریافت کیا کہ دوشخصوں نے ایک سامان خریدا، پھر اُس کومنافع کے ساتھ فروخت کیا، پچھ نقداور پچھادھار کے ساتھ، پھران میں سے ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا؟ مجھے میراراس المال دے دوجو باتی رہ گیا ہے وہ تمہارے لئے ہے، فرمایا حضرت حسن نے اِس کونا پیند کیا۔

## ( ٥٢٩ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ النَّايْنُ سَيُخُصُ كَا دوسر فِي صَلْحِص بِردَين مِو

( ٢٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلْيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِي الرَّجُلِ يُفْضَى مِنَ الْقِمَارِ ، قَالَ :

لَا بَأْسَ. وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الرَّجُلِ يَقْضِي مِنَ الرِّبَا: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۳۲۲۲) حفرت ابن سیرین روانید سے مردی ہے کہ آدی کوجوئے کی رقم کے قرضہ اداکیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت حن بیشید فرماتے ہیں کہ آدی کوسود میں سے قرضہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

## ( ٥٣٠ ) فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارِبَةً كوئی شخص دوسرےكو مال بطورمضار بت دے

( ٢٣٦٢٢) حَذَّنَا قَبِيصَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنُ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ ، فَقَالَ : قَدُ دَفَعْتِه اِلَيْك ، فَقَالَ الْحَكُمُ : عَلَيْهِ الْبَيْنَةُ أَنَّهُ دَفَعُتُه اِلَيْهِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يُصَدَّقُ فِيهِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي مِثْلِهِ.

(۲۳۹۲۳) چھرت ہارون فرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت تھم اور حضرت جماد سے دریافت کیا کہ ایک فحض نے دوسرے کو مال بطور مضار بت دیا ، اوراُس پر گواہ قائم کیے ، پھر وہ فحض اُس سے مال وصول کرنے آیا ، تو اس نے کہا کہ بیس نے تو مال دے دیا تھا۔ تھم فرماتے ہیں کہ وہ اس بات پر گواہ قائم کرے گا کہ اس نے مال واپس کر دیا ہے۔ جس طرح صاحب مال نے اس پر گواہ قائم کیے تھے۔ اورا مام محمد فرماتے ہیں کہ جس طرح دوسرے معاملات ہیں اس کی تصدیق کی جاتی ہے اس طرح معاملہ ہیں بھی اس کی تصدیق کی جاتی ہے اس طرح معاملہ ہیں بھی اس کی تصدیق کی جاتے گا۔ کی جائے گا۔

#### ( ٥٣١ ) مَا يَجُوزُ فِيهِ إِقْرَارُ الْعَبْـٰدِ

#### جن امور میں غلام کا اقرار جائز ہے

( ٢٣٦٢٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّغِيِّي، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَنْجَزَهُ فِيهِ أَهْلُهُ. ( ٢٣٦٢٣) حضرت شريح غلام كاقراركوأن چيزول مِن نافذقرارد يَّتِ تَصِجن سائس كالله وعيال كي عاجت پوري كرتِ كوطلب كما عاما عامه

( ٢٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ قَوْلَ الْعَبْدِ فِيمَا أَفِنَ لَهُ فِيهِ أَهْلُهُ.

(۲۳۹۲۵) حضرت ابراہیم غلام کے اقرار کواس مال میں قبول فر ہاتے تھے جس میں اُس کواُس کے اہل وعیال پرخرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

## ( ٥٣٢ ) فِي الرَّجُٰلِ يُقْرِضُ الرَّجُٰلَ الطَّعَامَ فَيَجِيءُ لِيَأْخُذَهُ

کوئی شخص کسی کوگندم بطور قرض دے بھروہ وصول کرنے کے کئے اُس کے پاس آ جائے

( ٢٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ كُوْ مِنْ بُرُّ؟ فَقَالَ : هَذَا كُرُّ قَدُ كِلْتُهُ ، أَيَّا حُذُهُ بِكَيْلِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِكَيْلِهِ.

(۲۳۲۲) حفرت سلیمان بن بیار بیشیز سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص پر دوسر مے مخص کا ایک گر گندم قرض ہے، پھراُس نے کہا کہ بیگر ہے تحقیق میں نے اُس کے لئے کیل کر دیا ہے، کیاوہ اُس کے کیل کے ساتھ لے سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگروہ چاہے و اُس کے کیل کے ساتھ وصول کرلے۔

#### ( ٥٣٣ ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ غُلاَمِي لَك

ایک شخص دوسرے سے کہے: میراغلام تیراہے

( ٢٣٦٢٧ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ مَكْحُولٍ :فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ :غُلَامِي لَكَ مَا حَيِيتُ ، فَإِذَا مِتُ فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ :جَائِزٌ .

(۲۳۷۱۷) حفزت کمحول اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جودوسرے سے یوں کیج کدمیراغلام تیراہے جب تک کہ میں زندہ ہوں ، پھر جب میں مرجاؤں تووہ آزاد ہے ،فر مایا بیہ جائز ہے۔

#### ( ٥٣٤ ) فِي رَجُلِ اشْتَرَى طَعَامًا فَوَجَدَةُ بِنَقْصٍ كُوكَى شَخْصَ كُندم خريد اوراس مِي نَقْصَ يائِ

( ٢٣٦٢٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ اكرارًا مِنْ طَعَامٍ وَنَقَدَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَكْتَالَ الطَّعَامَ فَلَمْ يَفِ ، قَالَ : لِيَرُدُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الطَّعَامِ ثَمَنَ مَا بَقِيَ عَلَى حِصَّةِ مَا اشْتَرَى ، قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ نَكُ هُدُ

(۲۳۱۲۸) حفرت حن مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے بچھ کر گندم خریدی، اور شمن اداکردیا، پھروہ اس کوکیل کرنے کے لئے لئے کیا تو اُس کوکمل نہ پایا، فرمایا: صاحب طعام خریدی ہوئی شے کا جتنا حصہ باتی رہتا ہے اس کے پیےواپس کرے گا، اور حضرت محمد براتھے اس کو نابند کرتے تھے۔

#### ( ٥٣٥ ) فِی رَجُلٍ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَأَعْطَی صَاحِبَ الْحَمَّامِ کوئی شخص حمام میں داخل ہوا ورحمام والے کو کچھ دے

( ٢٣٦٢٩) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ أَرْطَاةً ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : ذَخَلَ رَجُلَّ الْحَمَّامَ فَأَعُطَاهُ أَبِي جَعْفَرِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، أَجُرًا عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ ، قَالَ : وَلَكِنْ أَغُطَيْتِه عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ ، فَقَالَ لَهُ فَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ أَعُطَيْتِه عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : فَمُ فَلَا شَيْءَ لَك.

(۲۳۲۹) حضرت ابوجعفرے مروی ہے کہ ایک شخص جمام میں داخل ہوا اور داخل ہونے پرجمام والے کورقم دی ،اوراُس کو کپڑے دے حضرت الرجعفر سے کہ کہ ہو گئے ، فر مایا: وہ دونوں اپنا جھگڑا حضرت شریح دیائین کے پاس لے گئے ، حضرت شریح نے دریافت کیا کہ تو نے اس کو کہڑے دیئے تھے ، دریافت کیا کہ تو نے اس کو کہا میں داخل ہونے کے دیئے تھے ، حضرت شریح نے اس کو حمام میں داخل ہونے کے دیئے تھے ، حضرت شریح نے اس کو حمام میں داخل ہونے کے دیئے تھے ، حضرت شریح نے اس کو حمام میں داخل ہونے کے دیئے تھے ،

#### ( ٥٣٦ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ عَمِلْت كَنَا فَبِكَذَا

ا يك شخص دوسرے سے يول كہے كہ: اگر تونے اتناكام كيا تو تيرے لئے اتنى اجرت ہے ( ٢٣٦٠) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِى الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ عَمِلْت كَذَا فَيِكَذَا ، وَإِنْ عَمِلْت كَذَا فَيِكَذَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ فِى الإِجَارَةِ.

(۲۳۷۳۰) حفرت ابراہیم برائین ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے دوسرے سے یوں کہا کہ: اگر تونے بیمل کیا تو تیرے لیے اتنے پیسے بیں ،اوراگر بیکام کیا تواتنے ہیں ،فر مایا:اجارہ میں اگراییا کہتو کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٥٣٧ ) فِی الرَّجُلِ يَبْعَثُ مَعَ الرَّجُلِ بِالْمَالِ کوئی شخص کسی کودے کر دوسرے کے لئے مال بھیجے

( ٢٢٦٣ ) حَدَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّ رَجُلاً بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِصُرَّةٍ مِنْ دَنَانِيرَ عَلَيْهَا لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا النَّهَى الْقَوْمُ قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ أَصَابَتُهُمْ سَمَاءٌ ، فَضَاعَتِ الصَّرَّةُ ، فَمَضَى الْقَوْمُ فَأْتُوا الْمَدِينَةَ ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي الْكِتَابِ ، ثُمَّ جَعَلَ مِثْلَ الدَّنَانِيرِ وَكَتَبَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ جَاءَ بِالْكِتَابِ وَالصُّرَةِ إِلَى عَائِشَةَ ، وَمَرَّ قَوْمٌ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ ، فَوَجَدُوا الصُّرَّةَ مَكْتُوبًا عَلَيْهَا ، فَجَاؤُوا بِهَا إِلَى عَائِشَةَ ، فَأَرْسَلَتُ بِلَٰلِكَ إِلَى صَاحِبِ الدَّنَانِيرِ الْأُولَى ، فَقَالَتُ لَهُ : أَخْبِرْنِى خَبَرَ الدَّنَانِيرِ ، فَقَالَ لَهَا : الْخَبَرُ فِى الْكِتَابِ ، فَقَالَتُ : أُصُدُقُنِى ، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، فَالَتْ : فَذُ أَرَدُت أَنْ تُطُعِمَنِى مَا لَا يَحِلُّ لِي.

(۲۳۲۳) حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ویناروں کی تھیلی حضرت عائشہ شی ایڈون کی طرف بھیجی، جس پر لکھا تھا کہ یہ ام المؤمنین عائشہ شی میڈونا کے لیے ہے۔ جب لوگ مدینہ کے قریب ہوئے تو اُن پر آسان ہے آفت اتری اور وہ تھیلی ضائع ہوگی، پھروہ لوگ مدینہ آئے ، اس مجھ نے اس می جھی کھا پھروہ کتاب وہ کھروہ لوگ مدینہ آئے ، اس پروی پچھی کھا پھروہ کتاب اور تھیلی بائی اور تھیلی لے کر حضرت عائشہ شی ایڈون کی خدمت میں حاضر ہوا، بعد میں پچھلوگ اُس جگہ ہے گذرے، اُنہوں نے وہ ہاں پر تھیلی بائی جس پر لکھا ہوا تھا، وہ اُس تھیلی کو حضرت عائشہ شی ایشہ میں تاو، اُس نے کر آئے ، انہوں نے وہ وہ یتار پہلے والے شخص کو بھیج دیے، اور اُس سے فرمایا کہ مجھے اِن ویتاروں کے بارے میں بتاو، اُس نے آپ سے عرض کیا کہ بات پوری کتاب میں کھی ہوئی ہے، حضرت عائشہ شی میڈن نے فرمایا: تو وہ چیز مجھے کھلا نا حضرت عائشہ شی میڈن نے فرمایا: تو وہ چیز مجھے کھلا نا حضرت عائشہ شی میڈن نے فرمایا: تو وہ چیز مجھے کھلا نا جومیرے لئے حلال نہیں ہے؟

## ( ٥٣٨ ) الرَّجُلُ يَبْتَاءُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ

#### کوئی شخص کسی دوسرے سے پچھٹر میدے

( ٢٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، قَالَ :إِنْ لَمْ آتِكَ بِالشَّمَنِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، قَالَ لَيْسَ بِبَيْعٍ.

(۲۳۶۳۲) حضرت عطاء پیشید اُس فخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو دوسرے سے سامان خریدے، فرمایا اگر وہ اسنے اسنے ثمن تمہارے یاس لے کرندآئے تو تع نہیں ہے۔

( ٢٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْبَرْصَاءِ ، قَالَ :بِعُت مِنِ ابْنِ عُمَرُ سِلْعَةً أَوْ بَيْعًا ، فَقَالَ :إِنْ جَانَتُ نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَالسَّلْعَةُ لَنَا ، وَإِنْ لَمْ تَأْتِنَا نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ، فَسَنَسْتَقْبِلُ فِيهَا بَيْعًا مُسْتَقْبَلاً.

(۲۳۱۳۳) حفرت سلیمان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر آل ٹن کو سامان فروخت کیا، آپ نے فر مایا: که اگر تو تین دن تک ہمارا نفقہ لے آیا تو سامان ہمارا ہے اور اگر تین دن تک ہمارا نفقہ نہ لایا تو ہماری اور تمہاری بیج نہیں ہے، پس ہم عنقریب نئی بیچ کریں گے۔

#### ( ۵۳۹ ) فِي الصَّفْرِ الصَّحِيجِ بِالْمَكْسُورِ صحِح دينارول كي مكسورديناركيساتھ تبادله كرنا

ُ ( ٢٣٦٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ مِنْ أَصْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنَّ مِنْ صُفْرٍ صَحِيحٍ بِمَنَوَيْنِ مِنْ صُفْرٍ مَكْسُورٍ ، وَسُئِلَ عَنْ سِكِّينٍ بِسِكِّينَيْنِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۳۱۳۳) حفرت حسن فرماتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی تحف صحیح دینار کے ایک مَن (وزن) کی بیج دومُن مکسور کے ساتھ بھے کرنا کیسا ہے؟ بس انہوں نے اس مکسور کے ساتھ بھے کرنا کیسا ہے؟ بس انہوں نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ٢٣٦٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتِ الدُّرُ عُ تُبَاعُ بِالْأَدْرَاعِ.

(۲۳۷۳۵)حفرت این سیرین فرماتے ہیں کہ ایک درع کوئی ادراع کے بدلے فروخت کیا جائے گا۔

#### ( ٥٤٠ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى شَاهِدًا وَيَمِينًا

#### جوحضرات ایک قتم کے ساتھ گواہ کو قبول نہیں کرتے

( ٢٣٦٣٦ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ :فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ ، قَالَ :لَا تَجُوزُ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ

قَالَ عَامِرٌ : مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِّينِ الطَّالِبِ.

(۲۳۷۳۷) حضرت فعمی اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کے پاس ایک گواہ کے ساتھ فتم ہو، فرمایا: اُس کے لئے جائز نہیں گر دومرد گواہی دیں یا پھرایک مرداور دوعورتیں گواہی دیں ، حضرت عامر پریشیئے نے فرمایا: کہ باوجود یکہ مدینہ والے کہتے ہیں کہ دو گواہوں کی گواہی طالب کی فتم کے ساتھ قبول ہے۔

( ٢٣٦٢٧) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:هِيَ بِدُعَةٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةً. ( ٢٣٦٣ ) حفرت زهرى فرمات بين كديه بدعت ب، أورسب سے پہلے حضرت معاويد وَنَّ فُونْ فِي فِيصلد كيا۔

#### ( ٥٤١ ) فِي الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ

#### خصومت میں وکالة کا بیان

( ٢٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ

اللهِ بُنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَخْضُرُ الْخُصُومَةَ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ لَهَا قُحَمًّا يَخْضُرُهَا الشَّيْطَانُ ، فَجَعَلَ خُصُومَتَهُ إِلَى عَقِيلٍ ، فَلَمَّا كَبِرَ وَرَقَّ حَوَّلَهَا إِلَىَّ ، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : مَا قُضِىَ لِوَكِيلِى فَلِى ، وَمَا قُضِىَ عَلَى وَكِيلِى فَعَلَىَّ.

(۲۳۱۳۸) حفرت علی والیو کے پاس جب بھی کوئی جھڑا آتا تو فرماتے اس میں بہت ی ناگزیر باتیں ایی ہیں کہ جن میں شیطان حاضر ہوتا ہے، جس میں شیطان حاضر ہوتا ہے، پھرآپ اُس جھڑ ہے کو حفرت عقیل کی طرف بھیج دیتے، پھر جب وہ بوز ھے اور کمزور ہو گئے تو وہ اُس کومیری طرف پھیردیتے ، حضرت علی والیو فرماتے تھے جو فیصلہ میرے وکیل کے لئے گیا ہے وہی میرے لئے ہے، اور جو فیصلہ میرے وکیل پرکیا گیا ہے وہ مجھ پر ہے۔

#### ( ٥٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّلْعَةَ وَلاَ تَبْرَأُ إلَيْهِ

کوئی شخص سامان خریدے کیکن اس بیعہ کا عیب ہے بری ہونانہیں بیان کیا گیا

( ٢٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ ، عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمُّ يَشْتَرِطُ :لَا ذَاءَ ، وَلَا غَائِلَةً ، وَلَا خِبْتُ ، وَلَا شَيْنَ.

(۲۳۹۳۹) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ مسلمان کے ذمہ بیلازم ہے اگر چیشرط نہ بھی لگائے ہیتے میں بیاری نہ ہو، وہ چوری شدہ نہ ہو، و و مال حرام نہ ہواوراً س میں کوئی بھونڈ اعیب نہ ہو۔

#### ( ٥٤٣ ) فِي الرَّجُلِيْنِ يَشْتَرِ كَانِ فَنَقَد أَحَدُّهُمَا عَلَى الآخَرِ

دو تخف کسی چیز میں شریک ہوں چران میں سے ایک دوسرے پر قیمت ادا کردے

( ٢٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرٍ :ابْتَعْت فَرَسًا وَنَقَدْت ثَمَنَهُ وَشَارَكُت فِيهِ رَجُلاً ، فَنَفَقَ الْفَرَسُ ، قَالَ :احْتَسِبْ فُرَسَك.

(۲۳۱۴) ایک شخص نے حضرت عامرے دریافت کیامیں نے گھوڑ اخریدااور پھراس کی قیمت بھی نقدادا کر دی اورا یک شخص کواس میں شریک بھی کرلیا۔ پھروہ گھوڑ اہلاک ہوگیا، فرمایا اپنے گھوڑے کا حساب لگا او۔

#### ( 866 ) فِي ثُوَابِ قَضَاءِ الدَّيْنِ قرض كي ادائيكَ يرثواب

( ٢٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ

مَنْ مَشَى إلَى رَجُلٍ بِحَقِّهِ لِيَقْضِيَهُ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَّةٍ حَسَنَةٌ.

(۲۳ ۱۳۱) حضرت ابن عباس دی نوی سے مروی ہے کہ جو تخص کسی کاحق اوا کرنے کے لئے اُس کی طرف چلے تو اُس کو ہرقدم پرایک نیکی ملتی ہے۔

## ( ٥٤٥ ) فِي الرَّجُلِ يُهْدِي الرَّجُلَ فَيَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ كُونَيُ شَخْصُ دوسر كُومِد بيكر كاوروه مدية بول كرلے

( ٢٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ :أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ مَرَّ بِرَاعٍ يَرْعَى ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ فَأَهْدَاهَا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ :حُرُّ أَنْتَ أَمْ مَمْلُوكٌ ؟ فَقَالَ :مَمْلُوكٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ :إِنَّهَا لِي ، فَقَبِلهَا مِنْهُ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَاشْتَرَى الْعَنَمَ ، وَأَعْتَقَهُ وَجَعَلَ الْعَنَمَ لَهُ.

(۲۳ ۲۳۲) حضرت عبداللہ بن شد او سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین بن علی بین ٹی ایک چروا ہے کے پاس سے گذر ہے جو کبریاں چرار ہاتھا، وہ آپ کے پاس ایک بکری لے کرآیا وہ آپ کو ہدید کی حضرت حسین نے دریافت کیا: تو، آزاد ہے یا غلام؟ اُس نے کہا کہ بیس غلام ہوں ، آپ نے بکری اُس کولٹادی ، چروا ہے نے کہا کہ بیرمیری ملکیت ہے، تو آپ نے اُس سے قبول فرمالی ، پھر حضرت حسین شی تی نے نے اُس غلام کواور اُس کی بکریوں کوخریدا، اور اُس غلام کوآزاد کر کے وہ بکریاں سب اُس کوعطاء کردیں۔

# ( ٥٤٦ ) فِي الشَّاهِدِ يُتَهَمَّ

گواہ پر تہمت لگادی جائے

( ٢٣٦٤٢) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِلهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اتَّهَمَ الشَّاهِدَ لَمْ يَسْأَلُهُ حَتَى يُقَوَّمَ. ( ٢٣٦٣٣) حضرت شريح كے سامنے جب گواہ پرتہمت لگائی جاتی تو أُس سے كى چيز كے متعلق سوال نہ كرتے جب تَك كہ اعتراض درست نہ ہوجائے۔

## ( ٥٤٧ ) فِي الرَّجُلِ يَخْدِقُ فَرُو َ الرَّجُلِ كُونَى شخص دوسرے كى پوشين چاك كردے

( ٢٣٦٤١ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّغْبِىِّ :أَنَّ رَجُلاً خَرَقَ فَرُوَ رَجُلٍ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ :رُفُعَةٌ مَكَانَ رُقُعَةِ.

(۲۳ ۱۳۴) حضرت شعبی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی پوشین جاک کر دی پھروہ دونوں اپنا جھگڑا حضرت شریح کے

ای مانی این شیر مترجم (جلا۲) کی کاران ندی ما این نده این این نده این این شیر مترجم (جلا۲) کی کاران ندی ما این نده این

الْفُرُو ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَرُ قَعَهُ. (٢٣١٣٥) حضرت مسروق بِيشِيدُ أَسْفَض كِمتعلق فرمات بين جس نے دوسرے كى پوستن چاك كردى، فرمايا كه أس بر بيوند

( ٥٤٨ ) مَنْ كَانَ لَا تُجازُ شَهَادَتُهُ

# جن کی گواہی قبول نہ کی جاتی تھی

( ٢٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ أَبُو الْمُنَازِلِ ابْنُ أَخِي شُرَيْح ، عَنْ شُرَيْح :أَنَّهُ كُانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَامٍ ، وَلَا صَاحِبِ الْحَمَّامِ.

(۲۳۷۴۷)حضرت شریح کموتر بازاورهمام والے کی گواہی قبول نہ فر ماتے تھے۔ دررے یہ کا گینکا مرح کی بر فَاک زے آئیکا کہ تاکہ ڈور کا کہ قبر کی آئیسالڈو کی تاز آئیسے ڈور کی ڈائیکو کا اُن کو موجود

(٢٣٦٤٧) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ أَصْحَابِ الْخُمُرِ.

سلب ۱۳۷۵ کو این میں ہوئے ہوئے۔ (۲۳۲۴۷) حفرت ابو ہریرہ ویل ٹھ شراب والوں کی گوائی قبول ندفر ماتے تھے۔

لگانا ہے۔

( ٥٤٩ ) فِي الرَّجُٰلِ يَشُرَّعُ الْمِيزَابَ

كى كاپرنالەراً ستە يېس گرتا ہو ( ٢٦٦٤٨ ) حَدَّثْنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْعَبٌ إِلَّا فِي جَوْفِ دَارِهِ.

(۲۳۷۴۸) حفرت شُرَى َ فَرِماتَ بَيْنِ كَهُمْرَ كَابِرِ مَالِهُ گُفِر كَابِرِ مَالِهُ كُفُرِ عَلَى الْهُمْ اللَّ ( ۵۵۰ ) فِي الرَّجِلِ يَبِيعُ النَّصِيبَ الْمُسَمَّى مِنَ النَّادِ

كوئى تخص اسبخ گفر ميں سے مقرره حصە فروخت كرے ( ٢٣٦٤٩ ) حَدَّتُنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا بِيعَ نَصِيبٌ مُسَمَّى مِنْ دَارِهِ جَازَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمَّى لَمْ يَجُزُ.

(۲۳۱۴۹) حفرت حسن بیتاید فرماتے ہیں کداگر گھر میں اپنامقررہ حصہ فروخت کرے تو جائز ہے،اوراگرمقررہ حصہ نہ ہوتو پھریہ حائز نہیں ہے۔ ( ٢٣٦٥ ) حَدَّثُنَا هُشَيْم ، عَنْ عُبَيْدَةَ وَمُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيم ، مِثْلُهُ.

(۲۳۷۵۰) حضرت ابراہیم ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

# ( ٥٥١ ) حِمَى الْكَلاَ وَبَيْعَهُ

### چرا گاہ کی گھاس اوراُس کی بیچ کرنا

( ٢٣٦٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. (بخارى ٣٠١٣- ابن حبان ١٣٢١)

(۲۳ ۱۵۱) حضورا قدس مِرَافِقِيَّةً نے ارشاد فرمایا: چراگاہ نہیں ہے مگر اللہ اور اُس کے رسول کے لئے۔

( ٢٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْع فَضُلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضُلَ الْكَلَا.

(۲۳۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ جھٹی سے سروی ہے کہ آنخضرت میں فیصلی آغیض نے زائد پانی کے روکنے سے منع فرمایا تا کہ اس سے زائد گھاتی ندروک سکے۔

( ٢٣٦٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ :أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ الْكَلَا فِي مَنْيَتِهِ.

( ۲۳ ۱۵۳ ) حضرت ابن طاؤی ہے مروی ہے کہ حضرت طاؤی جرا گاہ میں اُگنے کی جگہ کی بیچ کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٣٦٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَم الصَّدَقَةِ.

(۲۳ ۱۵۴) حضرت ابن عمر زلاتی سے مروی ہے کہ حضرت عمر جلیٹو نے زائد چرا گاہ کوصد قد کے اونٹوں کے لئے وقف کر رکھا تھا۔

( ٢٢٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ ، عَنْ حَرِيزِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ شُرَّكَاءُ فِي ثَلَاثٍ :الْكَلَا وَالْمَاءُ وَالنَّارُ. (ابوداؤد ٣٢٣ـ احمد ٥/ ٣١٣)

(٢٣٧٥٥)حضوراقدس مَلِفَظَةَ نے ارشادفر مایا: تمن چیزوں میں سب مسلمان شریک ہیں، چراگاہ، پانی اورآگ۔

## ( ٥٥٢ ) فِي الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ

#### تعيمُ أبان

عربان کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی چیز کی آ دھی قیمت ادا کردے اور کہددے کہ اگر بیج مکمل ہوگئی تو یہ اُس کانٹن میں شار ہوگا وگر نہ بیرتم تیری میں آپ سے وصول نہ کروں گا۔

### هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) كي محنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢)

( ٢٣٦٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِی الْبَیْعِ.

(٢٣٧٥٦) أتخضرت مُلِفَظَةً في تع مين عُز بان كوهلال قرارديا بـ

( ٢٣٦٥٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب ، قَالَ : لاَ عُرْبُونَ فِي وَدَكٍ ، وَلاَ عَلَفٍ ، وَلاَ طَعَامٍ ، وَالعُرْبُونَ فِي غَيْرِهِنَّ.

(٢٣٦٥) حضرت سعيد بن المسيب ويشيء فرمات مين كه چكنائى مين، جيار بين اور كندم مين عربان درست نبيس ب، اورعربان إن كعلاوه مين ب-

( ٢٣٦٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِالْعُرْبُونِ بَأْسًا.

(٢٣١٥٨) حفرت مجامد عُرُ بان من كوكى حرج نه سجعة تفيد

( ٢٣٦٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمَلَاحَ ، أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ : إِنْ جِنْتِ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَ إِلْاَفَهُو لَك.

(۲۳۲۵۹) حضرت ابن سیرین ولینید اِس میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے کہ وئی شخص ملاح یا کسی اور کو یہ کہہ کررقم دے کہ اگر میں فلال فلال جگہ گیا تو اُس کا ہے اور اگر نہ گیا تو یہ تم تیری۔

( .٣٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ :كُنَّا نَتَبَايَعُ الثَيَابِ بَيْنَ يَدَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :مَنِ افْتَدَى افْتَدَى بِدِرْهَمٍ ، فَلَا يَأْمُونَا وَلَا يَنْهَانَا.

(۲۳۷۱۰) حضرت حمز ہ بن عبداللہ بن عمر رہائٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابن عمر جہائٹو کے سامنے کپڑوں کی بیچ کرتے ، جو فدید دیتا تو وہ درہم فدید دیتا ، پس وہ نہ میں حکم کرتے اور نہ ہی ہمیں روکتے ۔

( ٢٢٦٦١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ.

(٢٢ ٦١١) آخضرت مَلِفَظَةَ فَي تع مِس عُرُ بان كوطل لقرارد ياتها

( ۱۳۹۹۲) حَدِّثَنَا ابْنُ عُیینَنَهُ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّو خَ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِالْحَارِثِ اشْتَرَى دَارِ السَّجْنِ مِنْ صَفْوًانَ بْنِ أُمَیّهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ رَضِیَ عُمَرُ فَالْبَیْعُ لَهُ ، وَإِنْ عُمَرَ لَمْ یَرُضَ فَأَرْبَعُمِنَةٍ لِصَفْوًانَ. (۲۳۲۹۲) حضرت عبدالرحمٰن بن فروخ ہے مروک ہے کہ حضرت نافع بن عبدالحارث نے صقوان بن امیہ سے چار ہزار درہم میں جیل خانہ اِس شرط پرخریدا کہ اگر حضرت عمر وہا ہے وہ اور اگر حضرت عمر وہا ہے وہ اور مودرہم صفوان

( ٢٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، وَابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ

يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ : إِنْ جِنْتك إلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِنْهُ فَهُوَ لَهُ.

(۲۳ ۱۷۳) حضرت ابن سیرین میشید اُس محفّ کے متعلق فرماتے تھے کہ جو کرایہ پرگھریا کشتی لے یہ کہ کر کہ اَگر فلاں فلاں جگہ گیا تو یہ اُس کے لئے ہے وگر نہ بیرقم تمہاری ہے ،فر مایا: اگروہ نہ آیا تو قم اُس کی ہوگی۔

( ٢٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ. وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ.

(۲۳۲۹۴)حفرت عطاءاورحفرت طاؤس پیشیز بیچ میں نمز بان کو ناپیند کرتے تھے۔

## ( ٥٥٣ ) الْمَتَاءُ يُلْقَى فِي الْبَحْرِ فَيُخْرِجُهُ الرَّجُلُ

### سامان سمندر میں گر جائے ، پھراس میں سے ایک شخص وہ نکال لے

( ٢٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْد بُن الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَقٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِتَّ عَنْ مَرْكِبٍ لِلْعَدُو ٱلْقَتْهُ الرِّيحُ إلَى قَوْمٍ ؟ قَالَ :هُوَ لِمَنْ غَنِمَهُ ، وَفِيهِ الْحَمْسُ.

(۲۳۷۱۵) حفرت مویٰ بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زبری سے دریافت کیا کہ دشمن کی کشتی کواگر ہواکسی قوم کے پاس لےآئے تو اُس کے سامان کا کیا تھم ہے؟ فرمایا وہ اُس کے لئے غنیمت ہے جو پکڑ لے اوراس میں خمس ہے۔

( ٢٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ السَّفِينَةِ تَغُرَقُ فِي الْبَحْرِ ، فِيهَا مَنَاعُ لِقَوْمِ سَبْى؟ قَالَ :مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَمَنْ غَاصَ عَلَى شَيْءٍ فَاسْتَخْرَجَهُ فَهُوَ لَهُ.

(۲۳۲۲۲) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ شتی اگر سمندر میں ڈوب جائے اوراس میں قیدیوں کا سامان ہو؟ فرمایا: جوسمندر خود ساحل پرڈال دے وہ تو مالک کا ہوگا ،اور جوغو طرالگا کر نکالا جائے تو وہ نکالنے والے کا ہوگا۔

( ٢٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الْبَحْرِ يَطُرَحُ الْمَتَاعَ ، قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطَةِ ، تُعَرَّفُ.

(۲۳۲۷۷)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ سمندرا گرسامان باہر بھینک دیتووہ لقط کے مرتبہ میں ہےاُس کا علان کیا جائے گا۔

### ( ٥٥٤ ) فِي اللَّهِ حَمِ يُنفَخُ فِيهِ لِلْبَيْعِ

### گوشت کوفر وخت کرنے کے لئے اُس میں پھونک مارکر ہوا بھرنا

( ٢٣٦٦٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ، عَنْ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ: أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا يَنْهَى الْقَصَّابِينَ، عَنِ النَّفُخِ. يَغْنِى: فِي اللَّحْمِ. الماد ۲۳۱۸) حفرت کلیب سے مروی ہے کہ وہ حفرت علی ہوائٹو کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے قصابوں کو گوشت میں پھونک

ماركر بوا بجرنے سے منع فر مایا۔ ( ٢٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَحْوَص بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنِ النَّفُخِ فِي اللَّحْمِ لِلْبَيْعِ. (٢٣٢٢٩) حضورا قدس مَلِ الشَّعَةِ فِي كُوشت كُوفر وخت كرنے كے لئے اس ميں چھونك مارنے منع فرمايا ہے۔

( ٥٥٥ ) فِي الْمُصِحَفِ بِالْمُصِحَفِ مُبَادِلَةً

مصحف کومصحف کے ساتھ بدلنا مصرف میں ہوں ہور میں میں میں ایک درمے دیروں ہوروں

( . ٢٣٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحُوص ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكُرُهُ الْمُصْحَفَ بِالْمُصْحَفِ مُبَادَلَةً. ( ٢٣٧٤ ) حضرت ابراہيم صحف وصحف كرماتھ بدلنے كونا پندنيس كرتے تھے۔

( ٢٣٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْبَدَلِ مُصْحَفٌ بِمُصْحَفٍ. (٢٣٦٤) حضرة الراتيم في ترين مصحف مصحف مصحف سريد لنرين كوئي حرج نبين

(٢٣٦٧١) حفرت ابرائيم فرماتے بين كم صحف وصحف سے بدلنے مين كوئى حرج نبيں۔ ( ٢٣٦٧٢) حَدَّقَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْمُصْحَفِ بِالْمُصْحَفِ وَبَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.

(۲۳۷۷۲)حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ صحف کامصحف اور دس در ہموں سے تبادلہ کرنا صحح ہے۔ مدر میں مدد ور میں وہ دور میں مدد ور میں میں

(٥٥٦) مَنْ كَرِهُ أَنْ يَقْسَمُ الْمُصْحَفُ فِي الْمِيرَاثِ

جوحضرات ميراث ميں مصحف (قرآن) كَيْقْتِيم كونا بِيندكرتے ہيں ( ٢٣٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُقَسَّمُ الْمُصْحَفُ فِي الْمِيرَاثِ ، يَكُونُ لِقُرَّاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ.

(۲۳٬۷۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ درا ثت میں قرآن کریم کوتقسیم نہیں کیا جائے گا، وہ گھر کے پڑھنے والوں کے لئے ہول گے۔

> ( ۵۵۷ ) فِی الرَّجُلِ یَتَّجِرٌ فِی الشَّیْءِ فَلاَ یَرَی فِیهِ مَا یُحِبُّ کوئی شخص کسی شک میں تجارت کر ہے اوراُس میں اپنی پسندیدہ شک نہ دیکھے

( ٢٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ تَجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ

(۲۳ ۱۷۴) حضرت عمر ڈاٹنو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خصّ کسی چیز میں تین بارتجارت کرے،اوراُس کومطلوبہ نفع (پیندیدہ چیز) نہ ملے تو اُس کو چاہیئے کہاُس کوغیر کی طرف پھیردے۔

# ( ٥٥٨ ) فِي الرَّجُلِ يَثْنَتُرِي الْجَارِيَةَ فَيَطَوُّهَا كُونَى شَخْصَ بِاندى خريد كراس كے ساتھ بمبسترى كرے

( ٢٣٦٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفُضٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عُن رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئْهَا ، أَيَسِعُهَا مُرَابَحَةً ؟ قَالَ :لَا ، حَتَّى يُبَيِّنَ.

(۲۳ ۱۷۵) حفرت موں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے دریافت کیا کدایک شخص نے باندی خرید کر اُس کے ساتھ ہمبستری کرلی تو کیااس کومرابحة جم سکتا ہے؟ فرمایا کنہیں پہلے وہ بیان کرے پھر تاج مرابحہ کرے۔

### ( ٥٥٩ ) فِي السَّلاَمِ عَلَى الْخُصُومِ خصمول كوسلام كرنا

( ٢٣٦٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلَّمُ عَلَى الْخُصُومِ. (٢٣٦٧٦) حفرت شريح جَمَّرُ نِ والول و (اوَلا) سلام كرتے تھے۔

## ( ٥٦٠ ) فِي الْمُتَفَاوِضَيْنِ يَرِثُ أَحَدُهُمَا مِيرَاثُا شريكين ميں ئے كوئى ميراث كاوارث بنے

﴿ ٢٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَكُرَهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يُشْرِكَهُ فِيهِ صَاحِبَهُ.

(۲۳۷۷) حفرت ابن سرین اِس کونالبند کرتے تھے کہ شریکین میں سے جب ایک کسی چیز کاوارث بے تو اُس میں اپنے ساتھی کوشریک کرلے۔

### ( ٥٦١ ) فِی شِراءِ سِهامِ الْقَصَّابِینَ قصائیوں کے حصوں کوخریدنا

( ٢٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عن سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ

هِ مَصنف ابْن ابِی شیرمترجم (جلد۲) کی هی (۲۱ کی کاب البیرع مالانفسیه کی مصنف ابن ابیری مالانفسیه کی در الفیده کی مصنف این آن گفت می در الفیده کی مصنف الفیک کاب البیری مالانفسیه کی مصنف الفیک کی مصنف البیری می مصنف کی مصنف

(۲۳۱۷۸) حضرت سعید بن المسیب قصابین کے حصول توقتیم سے بل خریدنے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے۔

( ٥٦٢ ) فِي الرَّجُل يَشْتَرى الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ

کوئی خص غلام کواس شرط برخریدے کہ وہ اِس کوآ زاد کرے گا

( ٢٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَا يَفْعَلُ ؟ قَالَ :إِنْ أَعْتَقَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ.

(۲۳۷۷۹) حضرت حسن ہے اُس کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کٹی مخض نے آزادی کی شرط پرغلام خریدا پھراُس کوآزاد نہیں کیا؟ فرمایا اُس کوآزاد کردے پھراُس کوواپس کرے۔

( ٥٦٣ ) فِي شَهَادَةِ الْخَصِيِّ

خصی کی گواہی کا بیان

( . ٢٣٦٨ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةً عَلْقَمَةَ الْحَصِى عَلَى ابْنِ مَظْعُون. ( ٢٣٦٨ ) حضرت ابن سيرين مع منقولٌ م كه حضرت عمر في الله في حضرت علقمه كي گواني جو كه فسي تصابن مظعون كے خلاف قبول فرمائي -

> ( ٥٦٤ ) فِی الرَّجُلِ یَبیعُ الشَّیءَ بِالنَّقُدِ ثُمَّ یَشْتَرِیهِ مِنْ صَاحِبِهِ کوئی شخص نقد خمن کے بدیے چیز فروخت کرے پھراُس کوساتھی سے خرید لے

> ( ٥٦٥ ) فِی الرَّجُلِ یَہُدُّ بِالْعَاشِرِ فَیَسْتَطْعِہُهُ کوئی شخص عاشر کے باس *ہے گذرے اور کھ*ا نا طلب کرے

( ٢٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ : أَنَّ مُورَّقًا الْعِجْلِيّ كَانَ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَسْتَطْعِمُهُ.

(۲۳۲۸۲) حفرت ہشام سے مروی ہے ہے کہ حفرت مورق العجلی عاشر کے پاس سے گذرتے تواس سے کھانا ما تگ لیتے۔

( ٢٣٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَطْعِمَهُ ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا إِنْ أَطْعَمَهُ أَنْ يَاكُولُهُ أَنْ يَسْتَطْعِمَهُ ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا إِنْ أَطْعَمَهُ أَنْ يَأْكُلَ.

(۲۳۶۸۳) حضرت حسن کھانا طلب کرنے کونا پسند کرتے تھے،اوراس میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہا گروہ خود کھلادی تو پھر کھالے۔

( ٢٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ فِى أَسُفَلِ الْفُوَاتِ فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبِ الْقَنْطَرَةِ الْعَشَّارِينَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا ، فَأَطْعَمُونَا ، فَأَكُلَ مَعَنَا.

(۲۳۶۸ ۳) حفرت تھیم بن جبیر فر ماتے ہیں کہ حفرت سعید بن جبیر فرات کے قریب ہمارے پاس آئے ، پھرعشر والوں کے پاس ایک خف بھیجا کدا گرتمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں کھلاؤ ،انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا اورخو دبھی ہمارے ساتھ کھایا۔

# (٥٦٦) فِي الرَّجُلِ يَكْسِرُ الطَّنْبُورَ

### کوئی شخص با جا تو ژ د ہے

( ٢٣٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ : أَنَّ رَجُلاً كَسَرَ طُنبُورًا لرَجُلٍ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنُهُ شَيْئًا.

(۲۳۷۸۵) حفرت ابوحمین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کا باجا تو ڑویا وہ جھگڑ احضرت شرح کے پاس لے گیا، انہوں نے اُس کوضامن نہیں بنایا۔

### ( ٥٦٧ ) فِی أُجْرِ الدَّلَّالِ دلال کی اجرت کا بیان

( ٢٣٦٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ: أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ وَذَكَرَ عِنْدَهُ أَجُرَ الدَّلاَّلِ. (٢٣٧٨٦) حفرت ابن سيرين كے ياس دلال كى اجرت كاذكركيا كيا تو انہوں نے أسكونا پيندكيا۔

( ٥٦٨ ) الْمُعْرِفَةُ تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجْلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ

### بیع کرتے وقت کوئی علامتی نشان مقرر کرنا

( ٢٣٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَجَّارِ بُنِ أَبُجَرَ : أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لِعَلِمِّ :ذَهَبَ وَاللَّهِ مَالِى ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :أَنْتَ ضَيَّعْته ، أَفَلَا أَخَذُت مِنْهُ بِمَعْرِفَةٍ.

(٢٣٦٨٧) حضرت حجار سے مروى ہے كه ايك مخف نے حضرت على ولائو سے عرض كيا خداكى قتم ميرا مال ضائع ہو گيا، حضرت

هي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) کي هي ۱۳۵ کي کاب البيوع والأفضية کي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲)

( ٥٦٩ ) فِي الرَّجُل يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُل الدَّرَاهِمُ

سی شخص کے دوسرے پر کچھ درا ہم ہوں

( ٢٣٦٨٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَأْخُذُهَا وَفِيهَا مسَمْعِيَّةُ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَزُنَّا بِوَزْنِ.

(۲۳۱۸۸) حضرت حسن سے مروی ہے کہ اگر ایک شخص کے دوسرے پر دراہم ہوں اور وہ دراہم وصول کرے اور اس میں پھھے دراہم نشان ز دہ ہوں ، تو فر ماتے ہیں کہ اگر چہ وہ جاندی ہوکوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ وزن کے ساتھ برابر ہوں۔

ورا الم حال رده ، ول ، و حرف ين المر و يدوه في مرا ، عن مُحمّد : أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِالمسَمْعِيّة .

جر الله ۲۳۱۸) حفرت محمد ولیشید فرماتے ہیں کہ اگر کچھ دراہم نشان زدہ ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سام میں مرد مربو سر مربی سر موسر مربو سر مرد مربو

( ٥٧٠ ) فِي الرَّجُلِ يَبْتَاءُ جَارِيَةً فَيَجِدُ بِهَا دُبُيْلَةً

کوئی شخص باندی خریدے چراس کے پیٹ پر چھوڑ اپائے

( ٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: الْحُبَرَنَا سُفُيَانُ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ عَلِى بْنِ مُدُرِلِهِ: أَنَّ الصَّحَّاكَ بْنَ قَبْسٍ الْحَتَصَمَ إِلَيْهِ فِى جَارِيَةٍ وَجَدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعُرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ ، فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَانِعِ. قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُ الصَّحَّاكِ أَحَبُ إِلَى مِنْ قَوْلِ شُرَيْحِ : إِذَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ أَنْ يَرُدَّ

قَالَ سَفَيَانَ : وَقُولُ الصَّحَاكِ آخَبُ إِلَى مِنْ قُولِ سَرِيعٍ : إِذَا كَانَ يُعْرِكُ اللهِ وَيُوجِبُ يَمِينَ الْمُشْتَرِى أَنَهُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَّهُ ، وَلَمْ يُرْضَهُ بَعِدَ مَا رَآهُ.

(۲۳۷۹۰) حفرت ضحاک کے پاس ایک باندی کا جھڑا الایا گیا جس کو دبیلہ بیاری تھی۔ یہ ایک مشہور بیاری ہے جوا عیا تک نہیں گئی تو حضرت ضحاک نے بائع کے خلاف فیصلہ کیا۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک کا قول مجھے حضرت شریح کی بات سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ جب معلوم ہو جائے کہ وہ نیانہیں ہے تو وہ واپس کیا جائے گا ،اورمشتری ہے تسم لی جائے گی کہ اُس نے خرید نے سے قبل اس کونہیں دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعدوہ اِس پر راضی نہیں ہے۔

( ٥٧١ ) فِي الرَّجُلِ يُعْطِى لِلإِنْسَانِ الشَّيْءَ فَيَضِيعُ

کوئی شخص کسی کو کچھ دے اور وہ اس سے ضائع ہوجائے تواس کا بیان

( ٢٣٦٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :أَعْطَانِي إِنْسَانٌ دِينَارًا أَشْتَرِي لَهُ بِهِ بُرًّا ، فَهَلَكَ ، فَقُلْتُ

لِلْحَنَّاطِ : كِلْ مَكَانَهُ فَذَكَرْته لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَيْك.

(۲۳۱۹) حفرت نفیل فرماتے ہیں کہ مجھے ایک فخص نے دینار دیا تاکہ میں اُس کے لئے گندم خریدوں، وہ مجھ سے ضائع (ہلاک) ہوگیا، میں نے گندم والے سے کہا کہ اس کی جگہ مجھے اور گندم تول دے، میں نے حضرت ابراہیم سے اِس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: تجھ پرلاز منہیں تھا۔

( ٢٣٦٩٢ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْحَيَّاطِ ، قَالَ : أَعْطَنْنِى امْرَأَةٌ دَرَاهِمَ أَشْتَرِى لَهَا بِهَا ، فَهَلَكَ مِنْهَا مِثْقَالٌ ، فَذَكَرُته لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ :اجْعَلْ مَكَانَةُ.

(۲۳۲۹۲) حفرت عمران الخياط فرمائت بي كه مجھ ايك خاتون نے درا بم ديئتا كه ميں أس كے لئے أن كے بدلہ كچي فريدوں، ان ميں سے كچھ ضائع ہوگئے، ميں نے حضرت ابراہيم سے أس كاذكركيا تو آپ نے فرمايا أس كى جگه (أس كے بدله) درا بم دو۔ ( ۲۲۱۹۲ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِ شَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ ضَمَانٌ.

(۲۳۹۹۳)حفرت حسن فرماتے ہیں کہ قاصد پر ضان نہیں ہے۔

(٢٣٦٩٣) حفرت على اور حفرت عبدالله فرمات بين جس كامانت ركھوائى جائے اس پرضان نہيں ہے۔ ( ٢٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُورَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ غُرْمٌ إلَّا أَنْ يُحَالِفَ.

(۲۳۷۹۵) حفرت عطاء فرماً تے ہیں کہ معتمد علیہ پرضان نہیں ہے سوائے اُس کے جس کی وہ خلاف کرے۔

( ٥٧٢ ) فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارِيَةً

# کسی شخص کا دوسرے کوبطورمضار بت مال دینا

( ٢٣٦٩٦ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :يُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضُلُك عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، أَوْ ثَكَرِثِينَ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : أَفْضُلُك بِثُلُثٍ ، أَوْ رُبُعٍ ، أَوْ سُدُسٍ.

(۲۳۲۹۲) حفرت جماد اِس بات کونا پسند کرتے تھے کہ مضارب اپنے ساتھی سے یوں کیے کہ: میں تجھے سے ہیں یا تمیں درہم اوں گا، اوراگروہ یوں کیے کہ میں تجھے سے ثلث ، ربع یاسدس زیادہ اوں گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٦٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بُأْسًا أَنْ يَدُفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً وَيَقُولُ :لَكَ مِنْهَا رِبْحُ ٱلْفِ ذِرْهَم.

(۲۳۷۹۷) حفرت سعید بن المسیب اور حفرت ابن سیر ین اِس میں کوئی حرج نہ بھتے سے کہ کوئی شخص دوسرے کو مال مضاربة بید کہدکردے کہ اِس میں سے ایک ہزار درہم کا نفع آپ کا۔ ﴿ مِعنف ابْن الْمِشْدِمْ رَجِم (جلد ٢) فَي مَن سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ (٢٣٦٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ

لَهُ ثُلُثًا ، أَوْ رَبُعًا ، أَوْ حُمُسًا. (۲۳۲۹۸) حضرت حسن ثلث ، ربع اورخس کے علاوہ مضاربت کرنے کونا پیندفر ماتے تھے۔

( ٢٣٦٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رِبْحَ الْمَالِ مَضْمُونِ ، قَالَ : فَسَّرَهَا :الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً وَيَقُولُ :أَضْمَنُ لَكَ ، وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ.

(۲۳ ۲۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، مال مضمون کا نفع کا مطلب یہ ہے کہ: ایک شخص دوسرے سے مال مضاربت یہ کہ کر لے کہ میں تیراضامن ہوں اورنصف یا ثلث نفع تیرا ہے۔

# ( ٥٧٣ ) فِي الضَّالَةِ ينتفعُ مِنهَا بشَّي عِ

( .. ٢٣٧٠) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الْعَالِيَةِ، قَالَت: كُنْتَ جَالِسَةٌ عِنْدَ عَانِشَةَ فَأَتَنَهَا امْرَأَةُ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّى وَجَدُّت شَاةً ضَالَةً فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ بِهَا ؟ قَالَتْ : عَرِّفِي وَاعْلِفِي وَاحْلُبِي ، ثُمَّ عَادَتُ فَسَأَلُتُهَا ؟ قَالَتُ : تَأْمُرينِي أَنْ آمُرَك أَنْ تَبِيعِيهَا أَوْ تَذْبَحِيهَا ؟ فَلَيْسَ ذَلِك لَك.

عَادَتُ فَسَالَتَهَا ؟ قَالَتُ : تَامُرِينِي أَنُ آمُرَكُ أَنُ تَبِيعِيهَا أَوْ تَذَبَوِيهَا ؟ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَك.
(۲۳۷۰) حضرت عاليه فرماتى بين كه بين حضرت عائش كى فدمت بين بينى بموئى تقى كه ايك فاتون آئى اورع ض كيا أمّ المؤمنين! بين نے ايك كمشده بكرى يائى ہے، آپ جھے أس كے ساتھ كيسا معامله كرنے كا حكم فرماتى بين؟ حضرت عائشہ جى منتون نے ارشاوفرمايا:

سن کا علان کرواؤاوراُس کوچارہ ڈالواوردودھ استعال کرو، پھرخاتون کچھ عرصہ بعددوبارہ آئی اور دریافت کیا حضرت عاکشہ جن مذیخا نے فرمایا کہتو مجھے تھم دیتی ہے کہ میں مجھے اس کوفروخت کرنے یا ذبح کرنے کی اجازت دے دوں ،حضرت عاکشہ جن مدیخانے فرمایا:

نے فرمایا کہتو بچھے علم دیتی ہے کہ میں کچھے اس کوفروخت کرنے یا ذبح کرنے کی اجازت دے دوں ،حضرت عاکشہ تنگامتہ خا یہ بات( کام) تیرے لئے درست نہیں ہے۔ مصد میں ساتھ کام میں تکا دیں سے دیس نے دیسوں دیں میں میں میں دیس دیس دیس کے تاریخ سام کا کہنے کا کہ میں کا کہ

( ٢٣٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَص ، عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَةً وَجَدُتهَا ، فَقَالَ : أَصْلِحُ إِلَيْهَا وَانْشُدُ ، فَقَالَ : فَهَلُ عَلَىَّ إِنْ شَرِبْت مِنْ لَيَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أَرَى عَلَيْك فِي ذَلِكَ شَيْئًا.

(۱۰ ۲۳۷) حضرت زید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر طفی فدمت میں حاضرتھا آپ کے پاس ایک تخص آیا اور عرض کیا کہ مجھے ایک گمشدہ اونٹنی ملی ہے، اس کا خیال رکھ اور اس کے بارے میں بوچھ داچھ کرتا رہ، اُس نے عرض کیا کہ اگر میں اُس کا دودھ استعال کرلوں تو کیا مجھ پرضان ہے؟ حضرت ابن عمر طبی نے ارشاد فر مایا: میرانہیں خیال کہ اس کے بارے میں تجھ پرکوئی تاوان ہو۔

( ٢٣٧.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ لَهُ :وَجَدْت جَمَلاً ضَالاً ، أَدَعُهُ يَضْرِبُ فِي إِيلِي ؟ قَالَ :لَا. (۲۳۷۰۲) حفزت سعید بن المسیب سے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے ایک گمشدہ اونٹ ملا ہے، کیا میں اُس کواپنے اونوں کے ساتھ گھو منے جھوڑ دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔

( ٢٣٧.٢ ) حَدَّثَنَا جرير ، عن مغيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لا ربح لمال مضمون. قَالَ تفسير هَذا :الوجل ياخذ من الرجل مالاً مضاربة ، ويقول :أضمن لك ، ولك نصف الربح ، أو ثلثه.

(۳۳۰ تا) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، مال مضمون کے نفع کا مطلب یہ ہے کہ: ایک مخص دوسرے سے مال مضاربۃ یہ کہہ کر لے کہ میں تیراضامن ہوں اور نصف یا ثلث نفع تیراہے۔

# ( ٥٧٤ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى السَّلْعَةَ فَيَجِدُ بِهَا عَيْبًا كُونَى فَخْصَ سَا مَان خَرِيدِ نَے كِ بعداً سَ مِينَ عَيْبِ يائے

( ٢٣٧٠٤ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ :فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى السِّلْعَةَ فَيَرَى بِهَا الْعَيْبَ ، ثُمَّ يَعُرِضُهَا عَلَى الْبَيْعِ :لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا.

(۲۳۷۰۴) حضرت عامراً ک مخف کے متعلق فرماتے ہیں جس نے سامان خریدنے کے بعداُس میں عیب پایا، پھراُس سامان کو فروخت کرنے کے لئے پیش کیا، تو اُس کواب واپس کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔

( ٢٣٧٠٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۲۳۷۰۵) حفرت ابراہیم ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣٧٠٦ ) حَدَّثَنَا التَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إِذَا عرَضَ الرَّجُلُ السَّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ مَا يَرَى الدَّاءَ جَازَتُ عَلَيْهِ.

(۲۳۷۰۱) حفزت شرح کویٹی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سامان میں عیب دیکھنے کے بعد اُس کوفروخت کرنے کے لئے پیش کرے تو اُس پر بیج نافذ ہوجائے گی واپس کرنے کا اختیار ختم ہوجائے گا۔

( ٢٣٧٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ السَّلْعَةَ، ثُمَّ وَطِنَهَا ، أَوْ عَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْعَيْبِ لَزِمَتْهُ.

(۲۳۷۰۷) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص با ندی یا سامان خریدے پھراُس ہے ہمبستری کرے یا اُس کوعیب دیکھنے کے بعد فروخت کرنے کے لئے پیش کردے تو اُس پر نج لازم ہوجائے گی خیارختم ہوجائے گا۔

# ( ٥٧٥ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا كَوَى الرَّينَارَ بِكَذَا كَوَى الرَّينَارَ بِكَارَاتِ مِيلِ لِيَ

( ٢٣٧.٨ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: كَرِهَا أَنْ يَبِعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ وَكُذَا. ( ٢٣٧٠ ) حفرت ابن جعفر بِإِثْمِيْ إِسَّ بات كونا پندكرت تق كدكو فَي شخص إس طرح تَعْ كرے كدوه و يناركوات است مِس لے گا۔

( ٢٧٧.٩ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۲۳۷۰۹) حضرت ابراہیم ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْبُرَّ بِكَذَا وَكَذَا دِرهمًا، الدِّينَارُ بِعَشَرَةٍ.

قَالَ : وَحَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لاَ يَصُلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ.

(۳۳۷۱) حضرت عامرے مروی ہے کہ اُن سے دریافت کیا گیا کہ کوئی فخف گندم!س طرح خریدتا ہے کہ اتنے درہم میں لینیٰ ایک دینار دس درہم کے ساتھ ،فر مایا مجھ سے حضرت مسروق نے حضرت عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ ایک صفقہ میں دوصفتے کرنا درست نہیں۔

# ( ٥٧٦ ) الرَّجُلُ يَشُتَرِى الْجَارِيَةَ لَا تَحِيضُ

کوئی شخص ایسی با ندی خریدے جس کوچض نه آتا ہو

( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِر ، قَالَ : لَا تُودُّ الأَمَةُ مِنَ الْحَيْضِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِ طَ الْمُبَتَاعُ. (٢٣٧١) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگریج میں شرطُ ندلگائی ہوتو پھر باندی کویض کی وجہ سے واپس نہیں لٹائے گا۔

( ٥٧٧ ) الرَّجُلُ يَكَّعِي عَلَى الرَّجُل أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً

## کو کی شخص کسی پرمختلف چیزوں کا دعویٰ کرے

( ٢٣٧١٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِى عَلَى الرَّجُلِ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً ؟ قَالَ: يُحَلِّفُهُ عَلَى شَيْءٍ شَيْءٍ.

(۲۳۷۱۲) حضرت عامر کے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے پر مختلف چیز دں کا دعویٰ کیا ہے؟ فر مایا: وہ ہر ہر چیز پر قتم مد ۔ . . پر

### ( ٥٧٨ ) فِي الرَّجُل اسْتُودَعَ غَنَمًّا فَبَاعَهَا

### کوئی شخص بکریوں کوود بعت کے طور پر لے پھراُن کوفروخت کرد ہے

( ٢٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ : عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ غَنَمًّا فَتَنَاسَلَتُ عِنْدَهُ فَبَاعَهَا ، قَالَ : عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ بَاعَهَا.

(۲۳۷۱۳) حفرت شیبانی پیشیز اُس مخف کے متعلق فرماتے ہیں جو بکریوں کو ودیعت کے طور پر لے پھروہ بکریاں اُس کے پاس زیادہ ہوجا ئیس (اُن کی نسل بڑھ جائے )اوروہ اُن کوفروخت کردے، تو اُس پر فروخت کرنے کے دن کی قیمت لازم ہے۔

# ( ٥٧٩ ) فِي الرَّجُلِ يَلْحُقَّهُ الدَّيْنُ فَيُحَطَّ عَنْه

## تحسی خص پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ جائے

( ٢٢٧١) حَلَّاثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ بُكِيْر ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :أُصِيبَ رَجُلَّ نِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُرَ دَيْنَهُ ، أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :أُصِيبَ رَجُلَّ نِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ. يَعْنِي :الْغُرَمَاءَ.

(مسلم ۱۱۹۱ - ابو داؤد ۳۳۲۳)

(۲۳۷۱۳) حفرت ابوسعید سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ فَضَعَ کے دور مُبار کہ ہیں پھل کی خریداری ہیں بہت گھاٹا پڑا، اور اُس پر ترضہ بہت زیادہ ہو گیا، حضورا قدس مِنْ فِضَعَ نِے ارشاد فر مایا: اس پرصد قد کرو، لوگوں نے اُس کوصد قد دیالیکن پھر بھی استے ہیے نہ ہو کے قرض اُر خدا ہر سکے کہ قرض اُر سکے ۔ اقدس مِنْ فَضَا ہُے پھر آپ نے قرض خوا ہوں سے کہا کہ جو پھیل گیا ہے اس کو لے لواور اس پراکتفاء کرو۔ مسلکی کہ خد فَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حدّ فَنَا زَمْعَهُ ، عَنِ الزُّهُورِيِّ ، عَنِ ابْنِ تَكُفْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو مُلَازِمٌ رَجُلاً فِي أُوقِيَّيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ . اَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ .

(بخاری ۳۵۷ ابو داؤد ۳۵۹۰)

(۲۳۷۱۵) حفرت کعب بن ما لک منافظ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَنِوَّفظَةُ ایک مخص کے پاس سے گذر سے جودوسرے کا دواُوقیہ کا مقروض تھا، آنخضرت مِنَوْفِقِيَّةُ نے اُس مخص سے ہاتھ سے اشار و کرتے ہوئے فرمایا: اس سے ایک حصہ کم کر دے، اُس مخص نے عرض کیا کہ تھیک ہے اے اللہ کے رسول مِنَوْفِقِیَّةً! پھر آپ مِنَوْفِقَةَ دوسرے سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا: اس کا جو ہاتی حق رو گی ( ٣٣٧٦ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، أَنَّ قَوْمًا لَزِمَهُمْ دُيُونٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ : أَنْ يُؤَخِّرُوا ثُلُثًا إِلَى الْمَيْسَرَةِ وَيَخُطُّوا ثُلُثًا وَيَجْعَلُوا ثُلُثًا ، فَفَعَلُوا.

(۲۳۷۱) حضرت ابوصالح الحقی ہے مروی ہے کہ حضرت عمر الناف کے دور خلافت میں ایک قوم مقروض ہوگئی، حضرت عمر جہا تو ن اُن کے عامل کوتم ریفر مایا کہ: ایک تہائی قرض کوتمول تک مؤخر کردو، اور ایک تہائی ختم کردواور ایک تہائی فور آوصول کرلو، پس انہوں نے ای طرح کیا۔

# ( ٥٨٠) الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ اشْتَر مِنِّى حَتَّى أَقْضِيك كُونَى خُصُ دوسر كويوں كے: قرضه كى ادائيگى تك مجھ سے بيدر ہم خريدلو

( ٢٢٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ :اشْتَرِ مِنْى هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضِيك.

(۲۳۷۱۷) حفرت ابراہیم اِس کونا پیند فرماتے تھے کہ کوئی مخص دوسرے کو یوں کیے کہ بید بنار مجھ سے خرید لو۔

( ٥٨١ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرَةَ بِالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ أَ كُونَى شخص دوتين سالوں كے لئے بچلوں كى بيچ كرے

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَيْت ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً.

(۲۳۷۱۸) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر وہ کھٹونے سالوں کے حساب سے مجمور دن کی بیچ کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔

( ١٣٧١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ سِنِينَ. (ابوداؤد ٣٣١٤ـ مسلم ١١٤٨)

(۲۳۷۱۹) حضرت جابر دی آفذ ہے مروی ہے کہ آنحضرت مَرِّفْظَ آنے مجبور کی کئی سالوں کے لئے زیج کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٢٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ.

(مسلم ۱۱۷۵ ابوداؤد ۲۳۹۷)

(۲۳۷۲) حفرت جابر جہاؤ ہے مروی ہے کہ نی مَرِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللهِ الل

( ٢٢٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِمٌّ ، قَالَ :وُلِّيتُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِمَّ فَأَتَيْتَ مَحْمُودَ بْنَ لِبِيدٍ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ :إنَّ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَبَاعَ مَالَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ.

(۲۳۷۲) حفرت محمد بن علی فرمائے ہیں کہ مجھے حضوراقدس مَلِّقَ فِی عَصدقات کا ولی بنایا گیا تو میں حضرت محمد بن لبید کے پاس آیا اور اُن سے اِس کے متعلق دریافت کیا ،انہوں نے فرمایا : حضرت عمر دی ٹیٹو کے پاس ایک یتیم کا مال تھا، آپ نے اُس کا مال تین سال کے لئے فروخت کیا تھا۔

( ٢٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ بَيْعَ النَّخُلِ السَّنَتَيْن ؟ قَالَ: كَانَ يَكُرَه مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا.

(۲۳۷۲۲) حفرت منصورے کہا گیا کہ حفزت ابراہیم دوسال کے لئے تھجور کی تیج کرنے کو ناپند کرتے تھے؟ حفزت منصور نے فرمایا: وہ تو اس سے بھی آسان چزکو ناپند کرتے تھے۔

( ٢٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوّةَ ، عَنْ سَعد مَوْلَى عُمَرَ : أَنَّ أُسَيْدَ بُنَ حُطَيْرٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهَاعَ عُمَرُ ثَمَرَةً أَرْضِهِ سَنَتَيْن.

(۲۳۷۲۳) حفرت سعدے مردی ہے کہ حفرت اُسید بن نظیر فوت ہوئے تو اُن کے ذمہ قرضہ تھا ،حفزت عمر شائن نے اُن کی زمین کے پھلوں کودوسال کے لئے فروخت فرمایا۔

# ( ٥٨٢ ) فِي الْهِبَةِ يَرُجِعُ فِيهَا

ہبددے کراس سے رجوع کرنا

( ٢٢٧٢٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ قَالَ شُفْيَانُ : لَا رُجُوعَ فِي هِبَةٍ إِلَّا عِنْدَ الْقَاضِي.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَرْجِعُ دُونَ الْقَاضِي.

(۲۳۷۲۳) حفزت سعیان فرماتے ہیں کہ ہبہ سے رجوع قاضی کے پاس ہی ہوگا، اور حفزت ابن الی لیلی فرماتے ہیں کہ وہ قاضی کے علاوہ بھی رجوع کرسکتا ہے۔

### ( ۵۸۳ ) فِی الرَّجُلِ یُقِرِّ عِنْدَ الْقَاضِی کوئی شخص قاضی کے پاس کسی چیز کااقرار کرے

( ٢٣٧٢٥ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذْ أَقَّرَّ عِنْدَ الْقَاضِى بِشَىْءٍ ثُمَّ كَافَرَ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ إِلَّا الْحَدَّ.

(۲۳۷۲۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کدا گر کوئی شخص قاضی کے پاس کسی چیز کا اقر ارکر ہے پھر بعد میں اُس کا انکار کر دی تو حد کے

علاوه باتی چیزوں میں اقرار کی وجہے اس کامواخذہ ہوگا۔

## ( ۵۸۶ ) الرَّ جُلَيْنِ يَتَكَارُ آنِ فِي الشَّيْءِ دوآ دميول كاكسي چيز ميں اختلاف

( ٢٣٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَآن الشَّيْءَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنْ حَلَفْت ، فَهُو لَك. قَالَ : إِنْ حَلَفَ فَهُو لَهُ.

. (۲۳۷۲۷) حضرت عامر دینٹو فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمیوں کا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ دے کہ اگر تونے تیم اُٹھائی توبیہ تیرا ،فر مایا اگر اُس نے قسم اٹھالی تو اُس کا ہو جائے گا۔

# ( ٥٨٥ ) فِي بَيْعِ جُلُودِ النَّمُورِ

### چیتے کی کھال کی سے

( ٢٢٧٢٧ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَكُرَهُ بَيْعَ جُلُودِ التُّمُورِ ، وَعِظَامِ الْفِيلِ ، وَشِرَاتَهَا.

(۲۳۷۲۷) حفزت محمد بن میسر ہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس سے سنا: وہ چیتے کی کھال کی بھے اوراونٹ کی ہٹریوں کی خرید و فرونت کونایسند فرماتے تھے۔

( ٢٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِبَيْعِ جُلُودِ النُّمُورِ وَشِوَائِهَا.

(۲۳۷۲۸) حفرت حسن فر ماتے ہیں کہ چیتے کی کھال کی خرید وفروخت میں کو کی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٧٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاء أَنْيَابِ الفِيلَة ، وَلَا سَنْعِمَا نَأْسًا.

(۲۳۷ مفرت حسن اور حفرت ابن سیرین ہاتھی دانتوں کی خرید وفروخت کرنے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے۔

( . ٢٣٧٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّجَارَةِ فِي الْعَاجِ.

(۲۳۷۳) حفرت محمر والميد فرماتے ميں ہاتھى كے دانتوں كى زيع كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

### ( ٥٨٦ ) فِي الْحَاءِكِ يُفْسِدُ الثَّوبَ

یارچه بافت اگر کیرا خراب کردے

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى نَسَّاجٍ غَزْلًا فَأَفْسَدَهُ،

فَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ : أَقِمِ الْبِيِّنَةَ أَنَّهُ أَفْسَدَهُ ، فَإِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، قَالَ لِلنَّسَّاجِ : أَعُطِهِ مِثْلَ غَزْلِهِ.

(۲۳۷۳) حفرت ابن سیرین ہے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے کپڑا بنے والے کواون دیالیکن اس نے خراب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت شریح فرماتے تھے کہ اس بات پر گواہ پیش کر د کہ اُس نے خراب کیا ہے،اگر اِس بات پر گواہ گواہی دے دیں تو یارچہ بافی کرنے والے سے کہاجائے گا کہ اِس کی اون کی مثل اُس کواون واپس کر۔

( ٢٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَلَّمْتُ غَزْلًا لأَمِى إلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَهُ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : يَضْمَنُ.

(۲۳۷۳۲)حضور منصور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کی اون ایک پار چہ بانی کرنے والے کو دیا تو اُس نے اُس کوخراب کر دیا ، میں نے حضرت ابراہیم ہے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایاوہ ضامن ہوگا۔

### ( ٥٨٧ ) مَنْ قَالَ لاَ يَبيعُ إِلَّا مَنْ يَعْقِلُ الْبَيْعُ

جوحضرات بيفر ماتے ہيں كہ بيج صرف أسى مخص كى منعقد ہوگى جو بيع كوسمجھتا ہو

( ٢٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ : لاَ يَبِيعَنَّ بِسُوقِكُمْ إِنْسَانَ إِلَّا إِنْسَانِ يَعْقِلُ الْبَيْعَ. (٢٣٧٣) حفرت عمر ذا يُونے فرمايا: تمهارے بازار مِس مرف و بی شخص بچ کرے جو پچ کو بجھتا ہو۔

# ( ٥٨٨ ) فِي الرَّجُلَيْنِ يُودِعَانِ الشَّيْءَ

## دوآ دمیوں کاکسی کے پاس ایک چیز امانت رکھوانا

( ٢٣٧٢) حَلَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةٌ وَدِيعَةً وَقَالَا لَهَا : لَا تَدُفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكَ ، ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا فَقَالَ : أَعْطِينِي وَدِيعَتِي ، فَإِنَّ صَاحِبِي فَدُ مَاتَ ، فَأَبَتُ حَتَّى كُثُر اخْتِلَافُهُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ أَعْطَنُهُ ، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ بَعْدُ فَقَالَ : هَاتِي وَدِيعَتِي ، فَإِنَّ صَاحِبِي فَدُ مَاتَ ، فَأَبَتُ حَتَّى كُثُر انْكَ فَدْ مِتَ ، فَأَخَذَ وَدِيعَتُكُمَا مِنِي ، فَارْتَفَعَا إِلَى عُمْرَ ، فَلَمَا قَصَّا عَلَيْهِ الْفَقِلَةَ ، قَالَ لَهَا عُمَرُ ، مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَمِنْت ، قَالَتِ الْمُوْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اجْعَلُ عَلِيًّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، الْقِصَةَ ، قَالَ لَهَا عُمَرُ ، مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَمِنْت ، قَالَتِ الْمُواْةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمُونِينَ ، اجْعَلُ عَلِيًّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَالَ لِقِيقِي عَلَيْ اللَّهُ وَالْهَ فِي اللَّهُ ا

مسندان بی سیبر مترجم (جلدا) کی مسلم الم میری امانت میرے والے کرومیرا دوست فوت ہو چکا ہے، اُس فاتون نے عرصہ بعد اُن میں سے ایک آیا اور خاتون سے کہا کہ میری امانت میرے والے کرومیرا دوست فوت ہو چکا ہے، اُس فاتون نے اُس کے حوالہ کردیا، پھر پچھ عرصہ بعد دوسرا آیا اور کہا کہ میری امانت میرے والہ کرویا، پھر پچھ عرصہ بعد دوسرا آیا اور کہا کہ میری امانت میرے والہ کرو، فاتون نے کہا کہ تیرا دوست آیا تھا اور کہد ہاتھا کہ میرا دوست فوت ہوگیا ہے اور وہ تمہاری امانت مجھ سے لے گیا ہے، وہ دونوں جھڑ احضرت عرف والی کی خدمت میں لے گئے، جب حضرت عمر والی کھکل واقعہ سایا تو حضرت عمر والی نے کہا کہ تیرا نوست میں سے گئے، جب حضرت عمر والی کو محمل واقعہ سایا تو حضرت عمل والی کو ہمارے اُس فاتون سے فرمایا: میرا کی وہمارے درمیان فیصلہ کرو، حضرت علی فیائو کو ہمارے پاس درمیان فیصلہ کرو، حضرت علی نے فرمایا، بیامانت میرے پاس درمیان فیصلہ کرو، حضرت علی نے فرمایا، بیامانت میرے پاس ہے، اور تم نے اس عورت کو بی تھم بھی دیا تھا کہ ہم میں سے کی کو بیود بعت نہیں دین، جب تک کہ دونوں اکٹھ حاضر نہ ہو جا کیں۔ لہذا

# ( ٥٨٩ ) فِي الشَّرِيكِ

پہلے تو اتناد دسرا ساتھی لے کرآ ۔ آپ نے خاتون کوضامن نہیں بنایا،رادی فرماتے ہیں کہلوگوں کا خیال تھا کہ وہ دونوں اِس خاتون کا

مال لے جانے کاارادہ رکھتے تھے۔

### شريك كابيان

( ٢٢٧٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي الْمُضَارِبِ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَهُدِى لَهُ وَيَصْنَعُ لَهُ قَارُورَةً مِنَ اللَّهُنِ، قَالَ يَحْسَبُهُ مِنَ الرِّبْحِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ: يُصَانِعُ بِالْمَالِ عَنِ الْمَالِ. (٢٣٧٣٥) حضرت ابرابيم اسمضارب معتلق، جوعاشرك پاست كذرت واسكوم يهيش كرد اورتيل كي شيش كو تخف مين وع، فرماتے بين كمان فرچ كووه نفع مين عثاركر عادراً كرفع نه بوتورائس المال مين عنكال كا-

### ( ٥٩٠ ) فِي الرَّجُلِ بَاءَ أُمَّ وَلَدِيةِ

### آ دمی کااپنی ام ولد کوفروخت کرنا

( ٢٣٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :فِى الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَثَ مِنْهُ فَيَشْتَرِيهَا رَجُلْ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَتَلِدُ مِنْهُ أَيْضًا ، قَالَ :تُرَدُّ إِلَى الْأَوَّلِ ، وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَيَكُونُ وَلَدُهَا مِن الآخَرِ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِنْقِهَا ، وَيَأْخُذُ الآخَرُ ثَمَنَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصُلُحُ عُوقِبَ ، فَإِنْ عَلِمَا كِلاَهُمَا عُوقِبًا.

(۲۳۷۳۱)حضرت حماد سے مروی ہے کہ اگر ایک آ دمی اپنی ام ولد کو پچ دے پھرخرید نے والا بھی اس سے وطی کر لے اور وہ باتدی اس دوسرے کے پاس ایک اور بچہ جن دیے کیا تھم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیہ باندی پہلے محض کو واپس کی جائے گی۔ باندی کو مبر شلی گا،اوراس کا دوسرا بچہ بھی اس کی طرح غلام شار ہوگا اور مال کے آزاد ہونے سے وہ بھی آزاد ہوجائے گا اور دوسرا آدی اول سے باندی کی دی ہوئی قیمت وصول کرے گا پھراگر کسی ایک کومعلوم تھا کہ بید درست نہیں ہے تو اس کوسزادی جائے گی اوراگر دونوں جانتے تصوّد دونوں سزاکے حقّ دار ہیں۔

# ( ٥٩١ ) رَجُلُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا كُونَى شَخْصَ كَى سِيسامان خريد \_

( ٢٣٧٣٧ ) حَدَّنَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ الْمُبْتَاعُ ، قَالَ :الرِّبْحُ لِلْأَوَّل.

(۲۳۷۳۷) حضرت محمداً سفخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے دوسرے کو پچھے فروخت کیا، پھروہ سامان اُسی کے پاس رکھوا دیااور اُس کوشتری نے آگے فروخت کر دیا تو فرمایا منافع پہلے کا ہوگا۔

( ٢٢٧٢٨ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ، فَوَجَدَ صَاحِبَهُ قَدُ بَاعَهُ ، قَالَ : إِنْ وَجَدَ شَيْنًا بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَلَمْ يُقُدَرُ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَرِبْحُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ.

- (۲۳۷۳۸) حفزت جماد سے مروی ہے کہ ایک مخف نے دوسرے سے سامان خریدا، پھر سامان اٹھانے والے کو لینے چلا گیا تا کہ اُس کو نتقل کرے، پھر جب واپس آیا تو اُس کا ساتھی اُس کو آ گے فروخت کر چکا تھا تو فرمایا کہ اگر بعینہ وہی چیزیل جائے تو اس سے لے لئے۔ اور اُٹر دوسرا خرید نے والا لے جا چکا ہے اور اب وہ چیز نہیں مل سکتی تو اس پہلے مشتری کے لیے کہ نہیں ہوگا۔ اور نفع با لئع کا ہوگا اُس کے مثل چیز پائے تو اُس سے وصول کرے، اور اگر وہ لے جا چکا تھا اور اس پر قادر نہ تھا تو اُس کے لئے پھے نہیں ہے، اور منافع فروخت کرنے والے کا ہوگا۔

( ٢٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، قَالَ : شَهِدْت الْحَكَمَ سَأَلَ إِبْوَاهِيمَ فَلَمْ يُجِبُهُ عَنْهُ.

(۲۳۷۳۹) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں حفرت تھم کے پاس حاضرتھا حفرت ابراہیم سے انہوں نے اِس کے متعلق دریافت کیا تو اُن کوجوا بنہیں دیا گیا۔

# ( ٥٩٢ ) فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ ، عَلَى مَنْ نَفَقَتُهُ ؟ كُونَى شخص ربن ركھوائے توربن كا نفقہ (خرچہ ) كس پرہے؟

(٢٣٧٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

# مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلا۲) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلا۲) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلا۲)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّهْنُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ. (بخارى ٢٥١١ـ ابوداؤد ٣٥٢١)

(۲۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ دوالی ہے مردی ہے کہ آنخضرت مَلِفَظَیَّۃ نے ارشادفر مایا: رہن رکھی ہوئی چیز پرسوار ہوا جائے گا اور دودھ پیا جائے گا ،اور جس نے دودھ پیااور سواری کی اُس پراُس کا نفقہ ہے۔

( ٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :فِي عَبْدٍ رُهِنَ ، قَالَ :نَفَقَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ.

(۲۳۷ ۲۳۷) حضرت معمی براین والے غلام کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا اُس کا نفقہ را بن پر ہے۔

( ٢٣٧٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلِّهِلٍ ، غَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ.

(۲۳۷ ۲۳۲) حضرت سفیان فرماتے ہیں کدر بن کا نفقہ را بن پر ہے۔

( ٢٣٧٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ: سَمِعْتُ حَسَنَ بُنَ صَالِحٍ ، قَالَ: نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لَأَنَّهُ فِي ضَمَانِهِ. وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ : عَلَى الرَّاهِنِ.

(۲۳۷۳۳) حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کدربن کا نفقہ مرتبن پر ہے کیونکہ وہ اُس کی ضان میں ہے اور حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کی نفقدرا بن بر ہے۔

( ٢٣٧٤٤) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ شَوِيكًا : عَلَى مَنْ نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ إِذَا كَانَ رَهُنًا ؟ قَالَ : عَلَى الرَّاهِنِ. ( ٢٣٧٤٣) حضرت يجي بن آدم فرمات جي كديس في حضرت شريك سے دريافت كيا كدا گرحيوان كور بن ركھوايا جائة نفقه كس پر بوگا؟ فرمايا را بن بر-

( ٢٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنْ رَجُلٍ أَشْتَرِى، مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِى بَعْضَهُ ثُمَّ يُقُطِيكَ ؟ قَالَ : لاَ تَقْرَبَنَّ فَيُعْطِينِى بَعْضَهُ ثُمَّ يُقُطِيكَ ؟ قَالَ : لاَ تَقْرَبَنَّ هَذَا ، هَذَا الرِّبَا الصَّرَاحِيَةُ.

(۲۳۷۴) حضرت ربیج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر پر پیلیڈ ہے دریافت کیا کہ بیں نے ایک شخص سے گندم خریدی، پھر اُس نے مجھے بچھ دیا، پھراس کے پاس طعام ختم ہوگیا۔اس کے پاس پچھ بھی نہ تھا جو مجھے دے سکتا۔اُس نے کہاا پی گندم میں سے مجھے فروخت کردے تاکہ میں تجھے (تیراباتی حصہ) دے دوں؟ حضرت ابوجعفر نے فرمایا: اِس کے قریب بھی مت جانا یہ سے محم کھلاسود ہے۔

# ( ٥٩٣ ) فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ النَّارَ يُؤَجِّرُ بِأَكْثَرَ

# کوئی شخص کرایہ پرلے کراس سے زیادہ کرایہ پرآ گے دے دیتو اُس کا تھم

( ٢٣٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَآجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، قَالَ الْفَضْلُ لِلْأَوَّلِ.

(۲۳۷۳۲) حضرت ابن عمر تفای اُس محض کے متعلق فر ماتے ہیں جو مزدور کرایہ پر لے کر اُس سے زیادہ کرایہ پر آ مے دے د زیادتی پہلے کو ملے گی۔

( ٢٣٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَوِهَهُ

(۲۳۷۳۷) حفرت این عمر دانتی اس کونا پسند کرتے تھے۔

( ٢٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِى الرَّجُلِ يَسْتَكُرِى الْبَيْتَ فَيُكْرِيهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، قَالَ :يَرُدُّ الْفَضْلَ.

(۲۳۷۴۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کرایہ پر مکان لے کر اُس سے زیادہ کرایہ پر آ گے دے دے تو زیادتی کو واپس کردیا جائےگا۔

( ٢٢٧٤٩ ) حَدَّثْنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثُنَا عَلِى بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُرُوَةَ بْنِ الزَّبْيُرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : فِى الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَيُؤَجِّرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ، فَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَان ، وَكَرِهَةُ اثْنَان.

(۲۳۷۲) حضرت سعید بن المسیب ،حضرت ابوسلمه بن عبد الرحلن اور حضرت عروه بن زبیر اور حضرت سلیمان بن بیارے مروی ہے کہا گرکوئی شخص مکان کرایہ پر لے کر اُس سے زیادہ قیمت میں کرایہ پردے دے تو ان حضرات میں سے دونے اِس کی اجازت دی ہیں اور دونے اِس کونا پند کیا۔

( ٢٢٧٥ ) حَلَّنْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذَنَّ فَضْلاً مِنْ دَابَّةٍ تَسْتَأْجِرُهَا ، وَلَا بَيْتٍ.

(۲۳۷۵۰) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ گھریا جانور جو کرایہ پرلیا ہے اُس پر زیادتی وصول مت کرو۔

( ٢٣٧٥١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ قَالَ :إذَا اسْتَأْجَرْت غُلَامًا ، أَوْ دُخَانًا فَلَا تُؤَجِّرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْته.

(۲۳۷۵۱) حضرت ایاس بن معاویه ویشی فرماتے ہیں کہ جبتم دکان یا غلام کرایه پرلوتو جتنا کرایه لیا ہے اُس سے زیادہ کرایه پر

( ٢٣٧٥٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَلَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجِّرَهُ.

(۲۳۷۵۲) حفرت شهربن حوشب إس بات كونا پندفر ماتے تھے كه آدمي كوئى چيز كرايه پر كے كرزياده كرايه پرآ گے دے دے۔

( ٢٢٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : هُوَ حَرَامٌ. ( ٢٣٧٥٣ ) حفرت عرمه فرمات إلى كه يرام -

َ ِ ( ٢٣٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هُوَ رِبًا.

(۲۳۷۵۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدبیرودہے۔

( ٢٣٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الشَّىءَ فَيُوَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ عَنْهُ بَعْدُ فَكَرِهَهُ.

(۲۳۷۵۵) حفرت زہری ہے ایک مخص نے دریافت کیا کہ کوئی مخص کرایہ پر چیز لے کراس سے زیادہ کرایہ پرآ گے دے سکتا ہے؟

انہوں نے اِس میں کوئی حرج نہ تمجھا، پھر بعد میں میں نے دوبارہ ان سے دریا فٹ کیا تو انہوں نے اِس کونا لیند کیا۔ پید مورمو دو بھی ہر سر دیر دہ سر دیروم میں میں ہو ہو

( ٢٢٧٥٦) حدَّثَنَا عُمُرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُونَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ. (٢٣٧٥٢) حضرت ميمون بحي إس كونا پندفرماتٌ تق \_

( ٢٣٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ ، ثُمَّ يُوَاجرِها بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا.

قَالٌ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : فَإِنْ آجَرَهَا بِأَكْثَرَ لِمَنْ يَكُونُ الْأَجُرُ ؟ قَالَ زِلصَاحِبِهَا.

(۲۳۷۵۷) حضرت ابراہیم اس بات کونا پسند فر ماتے تھے کہ آ دمی کرایہ پرمکان لے کر پھرزیادہ کرایہ پردے دے ، رادی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ اگردہ زیادہ کرایہ پردے دیو کرایہ کس کا ہوگا ؟ فرمایا اُس کے مالک کا۔

( ٢٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حِدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۳۷۵۸)حفرت این سیرین اِس کونا پیند فر ماتے تھے۔

( ٢٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا الْكُوفِيُّونَ يَكُرَهُونَهُ وَيَقُولُونَ : لَمْ نَشْتَرِ وَلَمْ نَبِعُ ؟ فَبِأَى شَيْءٍ نَأْكُلُ مَالَهُ ؟!.

(۲۳۷۵۹) حضرت محمہ پر بیٹین فرماتے ہیں کہ ہمارے کوفد کے اصحاب اِس کو ناپسند فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہ ہم خریدیں اور نہ میں میں میں میں کا میں میں کر ہے گئے ہیں کہ ہمارے کوفیہ کے اصحاب اِس کو ناپسند فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہ

فروخت کریں؟ پھرہم کس طرح اس کامال کھا کیں گے؟

# هي مصنف ابن ابي شيرمر جم (جلد ١) ي المحتلف الم

( ٢٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ.

(۲۳۷ ۲۰) حفزت سعید بن المسیب اور حفزت ابن عمر رہی ہو اس بات کونا پیند فرماتے تھے کہ کوئی محض کرایہ پر چیز لے کر پھر اُس سے زیادہ کرایہ پر دے دے۔

( ٢٢٧٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : كَانَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَقْضِى :مَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْنًا ثُمَّ آجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ ، أَنَّ ذَلِكَ الْفَضُلَ لِرَبِّهِ.

(۲۳۷۱) حضرت عوف فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن هبیر ہ فیصلہ فرماتے تھے کہ جو مخص کرایہ پر چیز لے کرآ گے زیادہ کرایہ پر دے دے تو زیاد تی سود ہے۔

( ٢٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ .

(۲۳۷۹۲) حفرت منصورے ای طرح مروی ہے۔

# ( ٥٩٤ ) مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ إِذَا عَمِلَ فِيهِ بِشَيْءٍ

### جوحفرات فرماتے ہیں اگراس میں کچھکام کردے تو پھراس کی اجازت ہے

( ٢٢٧٦٢ ) حَلَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْترِى الإِبِلَ ، ثُمَّ يُكُوِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ ، أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا.

(۲۳۷ ۱۳۳) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی اور حضرت تھم سے دریافت کیا کہ آدی اونٹ کرایہ پر لے پھرائس سے زیادہ کرایہ پردے دے؟ فرمایا اگرائس نے خودائس میں کام کیا ہویااس میں اجیر کرایہ پرلیا ہوتو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى إِبِلاً فَأَكْرَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ :فَتَرَدَّدَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ :مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا فِي رَأْبِي.

(۲۳۷۱۴) حفزت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخص اونٹ کرامیہ پر لے کر اُس سے زیادہ کرامیہ پردے دے؟ آپ ایک لحہ خاموش رہے پھر فر مایا میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إذَا اكْتَرَيْتَ بَيْتًا أَنْ تُكْرِيَّهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِهِ.

(٢٣٧٦٥) حفرت طاؤس فرماتے ہیں اگرآپ گھر کرایہ پرلے کراُس سے زیادہ کرایہ پردے دیں تو کوئی حرج نہیں۔ ( ٢٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ : أَنَّهُ كَرِ هَهُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَعْمِلَ ، أَوْ يَسْكُنَ فِي الدَّارِ ، (۲۳۷۹۱) حفرت ہشام بن ہمیر ہ اِس کو ناپسند فر ماتے تھے،الایہ کہ اس میں کوئی کام کرے یا پھر خود بھی اس گھر ہیں یا اس کے پچھ حصدر ہائش اختیار کرے۔

( ٢٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الذَّارَ فَآجَرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا ، قَالَ :لاَ بُأْسَ.

(۲۳۷۱۷) حضرت علم فرماتے ہیں کہ اگر گھر کرایہ پر لے کر پھر کچھ حصہ میں خودر ہے اور پچھ کرایہ پردے دیے و کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ فِيهَا شَيْنًا.

(۲۳۷ ۱۸) حفزت عامر إس كونا بسندفر ماتے ہيں گريد كداس ميں كام كرے۔

( ٢٢٧٦٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ وَمُبَارَكٌ وَأَبُو هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ.

(٢٣٧٦٩) حضرت حسن فرماتے ہیں كه آ دى كرايه پركوئى چيز لےكراس سے زياد ۽ كرايه پردے دي تو كوئى حرج نہيں۔

( ٢٣٧٠ ) حَدَّثَنَا ابن علية ، عن ليث ، عن عطاء ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرى بَأْساً أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُل الْبَيْتَ ، ثُمَّ يُؤَجِّرَه بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ.

(۲۳۷۷) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ آ دمی کرایہ پرکوئی چیز لے کراُس سے زیادہ پر کرایہ پردے دیے وکوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٧٧ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِزْمِيلٌ ، أَوْ مَرٌ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ په فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۷۷) حفزت تھم فرماتے ہیں کہ اگر ہتھوڑے اور پھاؤڑے وغیرہ سے کوئی کام شروع کر دیتو پھر کرایہ سے زیادہ کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٧٧ ) حَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَاجِرَ الْأَجِيرَ أَوِ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ.

(۲۳۷۷۲) حفرت کھول اِس میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے کہ اجیریا کسی ارو چیز کوزیادہ اجرت پرآ گے دینا جائز ہے۔

( ٥٩٥ ) فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْغِلْمَانِ

### دوغلامول کے درمیان اختیار

( ١٣٧٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةً ، قَالَ : التَّخييرُ بَيْنَ الْغِلْمَانِ حُكُمُّ. ( ٢٣٧٧٣ ) ووغلامول كورميان اختيار ويناحم بـ

( ٢٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ بُكْيُرِ الضَّخْمِ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : هُوَ حُكْم.

(۲۳۷۷)حفرت على فرماتے بين كديتكم بـ

# ( ٥٩٦ ) فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلُ الدَّابَةَ فَيَقُولُ اعمل عليها

اگرایک آ دمی دوسرے کوسواری دے اور کیے کہاس پر کام کروتو کیا تھم ہے؟

( ٢٣٧٧ ) حَدَّثَنَا هشيم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ. وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الدَّابَّةَ ، أَوِ الْغُلَامَ ، أَوِ الْبَيْتَ فَيَقُولُ : مَا كَسَبْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك.

(۳۳۷۷) حضرت حسن اور حضرت ابراجیم نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا کہ کوئی آ دمی دوسر ہے کوسواری غلام یا گھر دے اور کہے کہ اس کی آیدنی ہم دونوں میں تقسیم ہوگی۔

# ( ٥٩٧ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الإِصْطَبْلُ فَيُسَمِّيهِ بِالسَّمِ السَّمِ السَّم

( ٢٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ : إِنَّ نَاسًا مِنَ النَّخَاسِينَ وَأَصْحَابِ الدَّوَابُّ يُسَمِّى أَحَدُهُمُ اصطَبُل دَوَابَّهُ : خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ ! ثُمَّ يَأْتِى السُّوقَ فَيَقُولُ : جَانَتُ مِنْ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ ، قَالَ :فَكَرِهَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ.

(۲۳۷۷) حضرت ابراہیم سے دریافت کیا گیا کہ ایک مولیثی فروش نے اپنے اصطبل کا نام خراسان یا بحستان رکھا۔وہ ہازار آ کہتا ہے کہ میں بیرجانورخراسان یا بحستان سے لا یا ہوں اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

> ( ۵۹۸ ) فِی ہَیْمِ الْبَكَرِ قَبْلُ أَنْ یُدُرِكَ تحجوروں کے یکنے سے پہلے ان کی بیچ کا حکم

( ٢٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِينِعِ الْبَلَحِ لِلَمَنْ يَصْرِمَهُ حَتَّى يَشْتَرِيّهُ. (٢٣٧٧) حفرت صن فرمات بين كما گرخريدت وقت ، كي مجودين كاف لي توان كي نَعْ مِن كو كي حرج نبيس \_

### ( ۵۹۹ ) الرّجل يستأجِر على الميتةِ مرداركوا ثفانے كى اجرت لے

( ٢٣٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ الْمَيْنَةَ إِلَى مَنْ يَسْتَجِلُّ أَكُلَهَا ، وَلاَ

# هُ مَعنف ابن الِي شِيرِم ( جلد ٢ ) و الأقضية ﴿ كَالَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالأقضية ﴿ كَالِهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۳۷۸) حضرت ابراہیم اِس بات کوناپیند فرماتے تھے کہ آ دمی مرادار چیز کواس مخص کی طرف اٹھا کرلے جائے۔جو اِس کے کھانے کوطال مجھتا ہے،اوراس میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے کہ ایس جگہ سے اٹھا کر لے جانے کی اجرت لے۔

### ( ٦٠٠ ) فِي الرَّجلِ يشترِي البيع إلى كذا وكذا كوئي شخص اتن اتن مدت كے لئے بَعِ كرے

( ٢٣٧٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى بَيْعًا إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا ، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا ، فَاسْتُهْلِكَ الْبَيْعَ ، قَالَ :لَهُ أَوْكسُ الثمنين إِلَى أَبْعَلِد الْأَجَلَيْنِ.

(۲۳۷۷) حضرت ابراہیم اُس خف کے متعلق فر ماتے ہیں جوہی کوایک مہینے تک کے لئے اتنے ہیں اور دومہینے تک کے لئے اسنے میں خریدے، پھرمیج ہلاک ہوجائے ، فر مایا اُس پر دونوں ٹمنوں میں سے جو کم ہے دہ لازم ہے اور اس کے لیے اقل قیت کمی مدت کے لیے ہے۔

( ٢٣٧٨ ) حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ إِلَى أَجَلَيْنِ فَلَهُ أَقَلُّ الثمنين إِلَى أَبْعَدِ الْاَجَلَيْنِ.

(۲۳۷۸۰) حفزت طاؤس فرماتے ہیں کہ جودوز ع کرے دود قتوں تک کے لئے ،اُس پراقل ثمن کمیں مدت کے لئے ہے۔

### ( ٦٠٠ ) الرّاعِي عليهِ ضمانٌ

#### جرواہے برضان

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاعِيَ إِلَّا مِنْ مَوْتٍ.

(۲۳۷۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چرواباضام ن ہوگا گرید کہ جانور مرجا کیں۔

( ٢٣٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّاعِي يُضَمَّنُ إذَا كَانَ أَجِيرًا ؟ قَالَ :لَا.

(٢٣٧٨٢) حضرت عامر سے دريافت كيا كيا كه أكر چروا بامز دور بوتو كياده ضامن بوگا؟ فرمايا كنبيس ـ

( ٢٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : يُضَمَّنُ الرَّاعِي.

(۲۳۷۸۳) حفرت فعمی ریشید فر ماتے بیں کہ جروا ہاضامن ہوگا۔

( ٢٣٧٨٤ ) حَلَّاثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانٌ.

(۲۳۷۸۴)حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جرواہ پرضان نہیں ہے۔

( ٢٣٧٨٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لا يَضْمَنُ الرَّاعِي.

(٢٣٧٨٥) حضرت سعيد بن المسيب فرمات بيس كدج والإضامن نبيس موكار

( ٢٣٧٨٦ ) حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ مُضَرَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانٌ.

(۲۳۷۸۲) حفزت زہری ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٣٧٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا رَأَيْت شُرَيْحًا فَطُّ إلَّا وَهُوَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ ، إلَّا رَجُلًا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْلِفُ لَهُ بَغْلَتَيْنِ حَشِيشًا ، فَشَرَدَتْ إِحْدَاهُمَا ، فَلَمْ يُضَمِّنُهُ.

(۲۲۷۸۷) حضرت معنی پریشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح کو میمی بھی نہیں دیکھا تھا، مگر انہوں نے اجیر کوضامن بنایا،

سوائے ایک فخض کے کہاس نے دوسرے سے دوخچروں پرگھاس ادھارلیا، پھراُن میں سے ایک بھاگ گیا پس انہوں نے اُس کو ضامن نہیں بنایا۔

( ٢٣٧٨ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَضْمَنُ الرَّاعِي ، إِذَا كَانَ يَرْعَى لهذا ولهذا ، فإن كان يرعى لَكَ وَحُدَكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

(۲۳۷۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر چرواہا کئی لوگوں کا ہوتو پھروہ ضامن ہوگا ،اورا گرصرف تمہارا چرواہا ہوتو پھراُس پر ضان نہیں ہے۔

( ٢٣٧٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَضْمَنُ الرَّاعِي.

(٢٣٧٨٩)حفرت زبرى فرماتے بين كدجرواباضامن نبيس موكار

### ( ٦٠٢ ) فِي الشَّهادةِ عِند الإِمامِ الجانِرِ ظالم بادشاہ کے پاس گواہی دینا

( .٣٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَوْ رَأَيْت رَجُلًا شَجَّ رَجُلًا ، فَدَعَانِي إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ أَشْهَدُ لَهُ :مَا شَهِدْتُ لَهُ.

(۲۳۷۹۰) حضرت طاؤس فرماتے ہیں گہ اگر میں دیکھوں کسی شخص کو دو سرے نے مار کر زخمی کر دیا ہے، پھروہ مجھے ظالم بادشاہ کے پاس اس لئے بلائے کہ میں اُس کے لئے گواہی دوں تو میں اُس کے لئے گواہی نہیں دوں گا۔

### ( ٦٠٣ ) فِي الوصِیِّ یتَّهمهِ وصیمتهم ہوجائے

( ٢٣٧٩١ ) حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشُّعْبِيُّ وَالْحَكَمِ، قَالاَ: إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ ٱسْتُحْلِفَ.

# 

(٢٣٤٩١) حضرت معنى اورحضرت تعمفر ماتے بين كواكروسي متبم موجائے تو أس سے تسمل جائے گ-

# ( ٦٠٤ ) فِي الرّجلينِ يكون بينهما سِلعةٌ

### دوآ دمیون کامشتر کهسامان هو

( ٢٣٧٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي رَجُلَيْنِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ اشْتَرَيَاهَا إِلَابَعِينَ دِينَارًا ، فَأَرَادَا أَنْ يَبِيعَاهَا مُرَابَحَةً ، فَأَعْطِيَا بِهَا خَمْسِينَ دِينَارًا ، فَاقْتُواهَا أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً ، قَالَ : يَبِيعُهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا ، تِلْكَ الْخَمْسَةُ رِبْحُهَا نَفْسُهُ.

(۲۳۷۹۲) حضرت حماد سے مروی ہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان ایک باندی مشترک تھی، جوانہوں نے حالیس دینار میں خریدی تھی، پھرانہوں نے اُس کومرابحة فروخت کرنے کاارادہ کیا، اُن کو بچاس دینار ملے، پھران میں سے ایک نے اُس کوخو دخرید لیا، بھر اگروه مرابحة فروخت كرناچا ہے تووہ پینتالیس دینار میں فروخت كرے گا اوروہ یا نچ دیناراُ س كانفع ہوگا۔

### ( ٦٠٥ ) فِي الرَّجلِ يتصدَّق على أُمِّهِ بجاريةٍ کوئی شخص اپنی والدہ کو باندی دے

( ٢٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَجُلاً تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِجَارِيَةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَسَافَهَا إِلَى امْرَأْتِهِ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ لِأُمِّهِ : إِنَّ ابْنَك لَمْ يَهَبَكِ صَدَقَتَهُ.

(۲۳۷۹۳) حضرت حارث ہے مروی ہے گہا کی شخص نے اپنی والدہ کو باندی ہبدگی ، پھراُس نے خاتون ہے شادی کی اور اُس کو ا بنی بیوی کودے دیا، پھروہ اپنا جھگڑ احضرت شریح کے پاس لے گئے ،حضرت شریح نے اُس کی والدہ سے فر مایا: بے شک تیرے بیٹے نے تخصے ایناصد قہ ہمہیں کیا تھا۔

( ٢٣٧٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا لَأُمِّهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِي بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَصَدُّقَ بِهَا عَلَيْهِ.

(۲۳۷۹۴) حضرت ابراہیم نے باندی کو والدہ کی ملکیت قرار دیا مگریہ کہ وہ اِس پر گواہ لے آئے کہ اُس نے صدقہ (ہبہ) کرنے ہے بل مہر میں دیا تھا۔

### ( ٦٠٦ ) فِي الرَّجلينِ يختلِفانِ فِي الشَّيءِ دوآ دمیوں کاکسی چیز میں اختلاف ہوجائے

( ٢٢٧٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ :فِي رَجُلَيْنِ تَذَارَآ فِي مَالٍ كَانَ بَيْنَهُمَا ، فَوَضَعَاهُ

عَلَى يَدَى عَدُلِ ، قَالَ : فَالْمَالُ عَلَى حَالِهِ عِنْدَ الْعَدُلِ حَتَّى يُقِيمَ أَحَدُهُمَا الْبَيْنَةَ.

(۲۳۷۹۵) حضرت شعمی ویشیر اُن دو هخصوں کے متعلق فرماتے ہیں جن کا مال سے متعلق اختلاف ہو گیا، انہوں نے وہ مال ایک عادل کے پاس رکھوا دیا ، فرمایا ، مال اُسی حالت میں عادل کے قبضہ میں رہے گا یہاں تک کدان میں سے ایک گواہ پیش کردے۔

### ( ٦٠٧ ) فِی القومِ یتراضون بِالشّیءِ ہینھم قوم اگر کسی شے کے بارے میں باہمی اتفاق کرلیں

(.٢٢٧٩٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَانَهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ مِنَ الْغَزَّالِينَ فَقَالُوا :سُنَتَنَا فِيمَا بَيْنَنَا ، فَقَالَ :سُنَتَكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ.

(۲۳۷۹۲) شرح کے پاس ایک قوم جھڑا لے کرآئی جو کپڑا کاتتے تھے۔ کینے لگے کہ ہماراطریقہ وہی ہے جو ہمارے درمیان مقرر ہے، فرمایا تہماراطریقہ وہی ہے جو تہمارے درمیان ہے۔

### ( ٦٠٨ ) الرَّجل يعتق بِالفارسِيَّةِ كوئى شخص فارس كِالفاظ سے غلام كوآ زاد كرے

( ۲۲۷۹۷) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي عَاصِمِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ : أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ قَالَتُ لِسَيِّدِهَا : رَقِّص صَبِيَّك إِذَا بَكَى عَلَيْك ، وَقُلُ : مَا درتو آزَاد ، قَالُ الشَّغْبِيُّ : إِنْ كَانَ لَا يَدُرِى مَا الْفَارِسِيَّةُ فَلَيْسَ بِنَىءٍ. ( ۲۳۷۹ ) حضرت فعى يَشِيْن سے مروى ب كمام ولد نے اپن آقا ہے كہا: جب تمبارا بچة تمبارے پاس روئے تواس كواچھالواور يول كهو "مادرتو آزاد" بعنى تيرى مال آزاد ب، حضرت فعى نے فر مايا: اگر أس كوفارى نبيس آتى تواس كى كوئى حيثيت نبيس \_

#### ( ٦٠٩ ) فِي شهادةِ الأقلفِ

### جس کے ختینہیں ہوئے اُس کی گواہی کابیان

( ٢٣٧٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْأَقُلُفُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۳۷۹۸) حضرت این عمیاس پی فیر فرماتے میں کہ اقلف کی گواہی قبول نہیں۔

( ٢٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْاقْلَفُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلاَ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ ، وَلاَ تُؤْكَلُ لَهُ ذَبِيحَةٌ.

قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى ذَلِكَ.

(۲۳۷۹۹) حضرت ابن عباس ٹالٹو فر مائتے ہیں کہ اقلف کی گواہی تبول نہیں ، اُس کی نماز قبول نہیں ، اُس کا ذبیح نہیں کھایا جائے گا ، حضرت حسن اِس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

### ( ٦١٠ ) فِي الرَّجلِ يشتري مِن الرَّجلِ الشَّيء كوكَيُ شخص كسي سِيكوكَي چيزخريد في

ر ٢٢٨٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ ابِي زِيَاد ، قَالَ :اشْتَرَيْت مِنْ رَجُلِ شَاةً فَنَقَدْته ثَمَنَهَا ، ثُمَّ جِنْت لَأَقْبِطَهَا فَقَالَ الْبَائِعُ :أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنْ تَمُوتَ فَذَبَعَهَا أَهْلِي ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :رُدَّ عَلَيْهِ النَّمَرَ.

(۰۰ ۲۳۸) حضرت زیاد بن ابوزیاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے بحری خریدی اور ثمن اداکر دیا، پھر جب میں اُس پر قبضہ کرنے آیا تو ہائغ نے کہا کہ بکری مرنے لگی تھی تو میں نے اُس کو ذرج کریا، میں جھگڑا حضرت شریح کے پاس لے گیا، حضرت شریح نے فرمایا: اُس پرشمن لٹاؤ۔

( ٢٣٨.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى عَبُدًا فَقَالَ :الْمُشْتَرِى لِلْبَائِعِ : بِعْهُ لِى فَهُو مِنْك أَنْفِقَ ، فَمَاتَ الْعَبُدُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، فَقَالَ : يَغْرَمُ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ.

(۲۳۸۰۱) حفرت عامرے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے غلام خریدا، پھرمشتری نے بائع سے کہا، اُس کومیرے لئے فروخت کر دے دہ تچھ سے زیادہ مفلس ہے، غلام ہا کئے کے ہاتھ میں فوت ہو گیا؟ فرمایا: ہا کئے اُس کے ثن کا ضامن ہوگا۔

( ٢٣٨.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذا اعتقب الْبَائِعَ الْبَيْعَ بِبَعْضِ الثمنِ فَمَاتَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

(۲۳۸۰۲) حضرت ابراہیم فر ماتے بیں کہ آگر بائع شن وصول کرنے کے لئے جیچ کواپنے پاس روک لے اور وہ ہلاک ہوجائے تووہ بائع کے مال سے شار ہوگا۔

### ( 711 ) فِی الدّارِ تشتری بالدّداهِمِ اگرگھر کودراہم کے بدلے خریداجائے

( ٣٣٨.٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى دَارًا بِعَرُضٍ ، أَوْ بِدَرَاهِمَ وَعَرُضٍ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شُفْعَةٌ.

(۲۳۸۰۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر گھر کوسامان کے بدلے خریدا جائے ، یا درا ہم اور سامان کے بدلہ خریدا جائے تواس میں شفعہ نہیں ہے۔

## ( ٦١٢ ) فِي النّسَاجِ يدّعي عليهِ غزلٌ

#### سوت کاتنے والے پرسوت کا دعویٰ کیا جائے

( ٢٣٨٠٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُهِيلِ الْغُدَانِي ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ نَسَّاجٌ فِي بَيْتِهِ غُزُولُ النَّاسِ ، فَيَقِي ثَلَاثُ كُبَّاتٍ ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى شُرَيْحٍ وَمَعَهُ الْمُرَاتَانِ ، فَقَالَتُ اِحْدَاهُمَا فَقَالَ : عَلَى أَيْشٍ فَقَالَتُ اِحْدَاهُمَا : هُوَ غَزْلِي ، وَقَالَتِ الْأُخُوى : لا وَاللّهِ هُوَ غَزْلِي ، فَخَلِّى بِإِحْدَاهُمَا فَقَالَ : عَلَى أَيْشٍ فَقَالَتُ اِحْدَاهُمَا فَقَالَ : عَلَى أَيْشٍ فَقَالَتُ الْحَدَاهُمَا فَقَالَ : عَلَى أَيْشٍ كَبَبْتَ غَزْلُك ؟ قَالَتُ : عَلَى كِسُرَةٍ كَبْرُ وَقَالَ لِلْأُخُوى : عَلَى أَيْشٍ كببت غَزْلُك ؟ قَالَتُ : عَلَى كِسُرَةٍ خُورَةٍ ، وَقَالَ لِلْأُخُوى : عَلَى أَيْشٍ كببت غَزْلُك ؟ قَالَتُ : عَلَى كِسُرَةٍ خُورَةٍ فَادُفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى قِشْرَةِ جَوْزَةٍ فَادُفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُورَةٍ فَادُفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُوزَةٍ فَادُفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُوزَةٍ فَادُفَعُهُ إِلَى هَذِهِ . وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُوزَةٍ فَادُفَعُهُ إِلَى هَذِهِ .

( ۲۲۸۰ ۲۲۸) حضرت معنی سے مروی ہے کہ ایک اون بنے والا ( سوت کا سے والا ) تھا، جس کے گھر لوگوں کے سوت تھے، اُس کے گھر کو آگ لگ ٹن ، اس آگ بیں لوگوں کے سوت بھی جل گئے ، اُس کے پاس صرف تین گولے اون کے رہ گئے ، وہ اُن کو لے کر حضرت شریح کے پاس آگیا اور اُس کے ساتھ دوخوا تین تھیں ، ان بیس سے ایک نے کہا یہ میرا سوت ہے اور دوسری خاتون نے کہا کہ خشرت شریح کے پاس آگیا اور اُس کے ساتھ دوخوا تین تھیں ، ان بیس سے ایک کو الیا بنایا تھا؟ کہا ہوں ہے ، انہول نے ان بیس سے ایک کو الیا بنایا تھا؟ اُس نے کہا روٹی کے اُس نے کہا داور وسری خاتون سے دریا فت کیا کہ تو نے کس چز پرسوت کا گولا بنایا تھا؟ اُس نے کہا روٹی کے کمڑے پر ، اور دوسری خاتون سے دریا فت کیا کہ تو او جیڑ کر دیکھوا گریا خروث کے چھلکہ پر ، ہوتو اِس کو کمڑے پر ، آپ نے فرمایا: اے سوت کا سے والے جلا جا اِس سوت کے گولے تو ادھیڑ کر دیکھوا گریا خروث کے چھلکہ پر ، ہوتو اِس کو دے دو۔ دے دو، اور اگر روٹی کے کمڑے پر ، ہوتو پھر اُس کودے دو۔

# ( ٦١٣ ) فِي الرَّجلِ يقول يوم أشترِي فلانًا فهو حرَّ

# کوئی شخص یوں کہے: جس دن میں فلاں کوخریدوں تووہ آزاد ہے

( ٢٣٨٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِي رَجُلٍ ، قَالَ :يَوْمَ أَشْتَرِى فُلَانًا فَهُوَ حُرُّ ، فَاشْتَرَاهُ ، قَالَ :هُوَ حُرُّ .

(۲۳۸۰۵) حضرت معمی فرماتے ہیں کداگر یوں کے جس دن میں نے فلاں کوخر بدا تو وہ آزاد ہے اور پھراُس کوخر یدلے تو وہ آزاد ہوجائے گا۔

( ٢٣٨٠٦ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ :إنِ اشْتَرَيت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ عُوْدً .

( ٢٣٨.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَشْتَرِي فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ :يَوْمَ يَشْتَرِيهِ فَهُوَ عَتِيقٌ.

( ۷- ۲۳۸ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہا گر کو کی شخص یوں کہے کہ جس دن میں فلاں کوخریدوں تو وہ آزاد ہے۔اب جس دن بھی وہ اس کوخریدے گاوہ آزاد ہوجائے گا۔

( ٢٣٨.٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :قِيلَ لِرَجُلِ : ذُكِرَ أَنَّكَ تُرِيد أَنْ تَبْتَاعَ فُلاَنَةَ وَلِيدَةً سُمَّوُهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ :هِىَ حُرَّةٌ إِنِ ابْتَغْتَهَا ، فَزَعَمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَاهُ شَيْئًا ، وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَيَأْبَاهُ.

(۲۳۸۰۸) حَفْرت عبداللّه بن رفاعه سے مروی ہے کہ ایک شخص کو کہا گیا ، تو فَلا آں باندی کوفروخت کرنے کا ارادہ کرر ہاہے ، اُس شخص نے کہا: اگر میں نے اُس کوفروخت کردیا تو وہ آزاد ہے ، حضرت عبداللّه نے گمان کیا کہ حضرت سعید بن المسیب سے دریافت کیا گیا ، آپ نے فر مایا: میں تو بہر حال کوئی خرا بی نہیں سمجھتا ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اِس مے منع فرماتے۔

( ٢٢٨.٩ ) حَدَّثَنَا ... وَكَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ لَا يُرَخِّصَانِ لَأَحَدٍ فِي طَلَاقٍ ، أَوْ عَتَاقٍ.

(۲۳۸۰۹) حفرت قاسم اور حفرت سالم طلاق اور عمّاق میں کسی کومہلت نددیتے تھے۔

( ٢٣٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يَقُولُ :إنِ اشْتَرَيْت فُلَانَةً فَهِيَ حُرَّةٌ ، أَوْ كُلُّ جَارِيَةٍ اشْتَرَيْتِهَا عَلَيْك فَهِيَ حُرَّةٌ :أنَّة إنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ عَتَقَ.

(۲۳۸۱۰) حضرت حسن اُس مخض کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو یوں کیے کہ اگر میں نے فلاں باندی کوخریدا تو وہ آزاد ، یا یوں کیے کہ ہروہ یا ندی جو تچھ سے خریدوں وہ آزاد ، تو اگروہ اُس سے پچھ خریدے تو وہ آزاد ہوجائے گا۔

# ( ٦١٤ ) فِي الرَّجلِ يقول لِغلامِهِ أنت لِلَّهِ

( ٢٣٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِغُلَامِهِ : أَنْتَ لِلَهِ ، قَالَ فَسُئِلَ الشَّغْبِيُّ وَالْمُسَيَّبُ بُنُ رَافِعِ وَحَمَّادُ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ؟ فَقَالُوا :هُوَ حُرٌّ.

(۲۳۸۱) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو اللہ کے لئے ہے، حضرت شعبی ،حضرت المسیب بن رافع ،حضرت حماد بن ابوسلیمان ہے اِس کے متعلق دریافت کیا گیا؟ سب نے فرمایا وہ آزاد ہے۔ ( ٢٣٨١٢ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ ، أَوْ لَأَمَتِهِ : أَنْتَ عَتِيقٌ أَنْتَ حُرُّ أَنْتَ لِلَّهِ ، فَهُو عَتِيقٌ ، إِذَا قَالَ : أَنْتَ مَوْلِي بنيّ ، فَهُو عَتِيقٌ.

(۲۳۸۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر کوئی مخص اپنے غلام یابا ندی سے یوں کیج کہ تو آزاد شدہ ہے، تو آزاد ہے، یا تواللہ کے لئے ہے تو اِن سب صورتوں میں وہ آزاد شار ہوگا۔اوراگر یوں کہا: تو میرے بیٹے کاغلام ہے تو بھی وہ آزاد شار ہوگا۔

### ( ٦١٥ ) العبد يأذن له مولاه

### غلام کوآ قاکسی کام کی اجازت دے

( ٢٣٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ : أَنَّ عَبْدًا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْخِيَاطَةِ ، وَعَبْدًا أَذِنَ لَهُ فِي الصُّبُغِ، قَالَ : فَضَمَّنَهُما شُرَيْحٌ، فَصَّمَّنَ الْحَيَّاطُ ثَمَنَ الْخُيُوطِ وَالإِبَرِ، وَضَمَّنَ الآخَرَ الصُّبُغَ وَالْعَلَى، وَمَا

(۲۲۸۱۳) حضرت عمير سے مروى ب كدايك غلام كوأس كے آقانے سپلائى كى اجازت دى ہوئى تھى اور ايك غلام كور تكنے كى ، حضرت شریح نے دونوں کوضامن بنایا، درزی کوسپلائی اورسوئی کا ضامن بنایا،اور دوسرے پرریکنے کی اجرت بنائی،اور جو پچھاُن کاموں کےمشابہ ہو۔

( ٢٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ النَّجَارَةِ فَتَجَرَ فِي نَوْعٍ غَيْرِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنَهُ.

(۲۳۸۱۳) حصرت ابن سیرین فرماتے ہیں کدا گر غلام کو کسی بھی قتم کے کاروبار کی اجازت مل جائے اوروہ اُس قتم کے علاوہ دوسری قتم میں تجارت کر رہو اُس پر دین ہیں ہے۔

( ٢٧٨١٥) حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَمَيْ بُنِ صَالِحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ فَقَدُ أَذِنَ لَهُ. (٢٣٨١٥) حفرت حن بن صالح فرمات بين كما كرغلام كوسرف ايك تتم مين كام كے لئے بھيجاجائے تو اُس كوياجازت بـ

### ( ٦١٦ ) مَنْ قَالَ الشَّفعَّة لاَ تورث

### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ شفعہ میں ورا ثت نہیں چلے گی

( ٢٣٨١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ سِيرِينَ :الشُّفْعَةُ لَا تُورَكُ.

(۲۲۸۱۷) حضرت ابن سیرین بیشید فرماتے ہیں شفعہ میں وراثت نہیں چلے گی۔

( ٢٣٨١٧ ) حُدِّثْتُ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ ابْنِ سَائِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، فَالَ : الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ.

# ( ۱۱۷ ) مَنْ رخَّصَ أن يقضِى غرماء لا بعضهم دون بعضِ جوحفرات اس بات كى رخصت دية بين كه بعض قرض خوا بهوں كوقر ضرا داكر برح اور بعض كو (فى الحال) نه د ب

( ٢٣٨١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَكَانَ يَقْضِى غُرَمَانَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْض.

(۲۳۸۱۸) حضرت ابن سيرين مقروض بوئ توه و بعض كواداكرت اور بعض كو (فى الحال) ندديت -( ۲۳۸۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، بِنَحْوٍ مِنْهُ ، أَوْ شَبِيهِ بِهِ. (۲۳۸۱۹) حضرت ابوقل به عجى اسى طرح مردى ب-

### ( ٦١٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يبرِء مِن الدّاءِ جوحضرات بياري سے برئ تبيں كرتے تھے

( ٢٣٨٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُبْرِءُ الْبَانِعَ إِلَّا مِنْ دَاءٍ أَعُلَمَهُ إِيَّاهُ. (٢٢٨٢ ) حضرت محمطِ يَشِيْنِ فرماتے ہيں كه حضرت شريح بائع كوبائع كوبرى الذمنہيں قرار ديتے تھيں سوائے اس صورت كے كه مهيعہ كوكوئى بيارى ہوجودہ بيان كردے۔

#### ( ٦١٩ ) الرّجل يطالب فيموت

### جس پرمطالبه ہووہ فوت ہوجائے

( ٢٣٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِى رَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلاً بِدَيْنِ فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيْنَتُهُ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ ، وَالْبَرَانَةُ عَلَى أَهْلِ الْمُتَوَفَّى أَنَّ صَاحِبَهُمْ فَدْ بَرِءَ ، أَوْ يَمِينُ الطَّالِبِ أَنَّهُ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَالْحَقُّ عَلَيْهِ.

(۲۳۸۲) حُصنرت شریح اُس صحف کے متعلق فرماتے ہیں جس سے کوئی شخص اپناحی طلب کرے پھرمطلوب فوت ہوجائے تو فرمایا اُس کی گواہی اصل حق پر ہے،اور براءۃ اہل متونی پر ہے کہ اُن کا ساتھی بری ہو چکا تھا۔ یا پھرطالب اِس پرتشم اٹھائے کہ وہ اِس حال میں فوت ہوا کہ اُس کاحق اُس مرنے والے پرلازم ہے۔

### ( ٦٢٠ ) فِي المتاعِ يباع مرابحةً

### سامان کونفع کماتے ہوئے فروخت کرنا

( ٢٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا بِعْت مَتَاعاً مُرَابَحَةً فَاحْسُبُ مَا أَنْفَقُت عَلَيْهِ ، وَلاَ تَحْسُبُ مَا أَنْفَقُت عَلَيْهِ ،

(۲۳۸۲۲) حفرت حن فرماتے ہیں کہ جبتم کوئی چیز مرا بحة فروخت کروتو أس پر جتنا فرچه آیا ہے اُس کا حساب لگاؤ،اور جو تجھ پر خرچه آیا ہے اُس کا حساب مت لگاؤ۔

### ( ٦٢١ ) الرّجل يعطِي الرّجل الدّينار يصرفه

# کوئی شخص کسی کویہ کہہ کردیناردے کہ اِس کوتبدیل کردے

( ٢٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ :أَنَّهُ كَانَ يَكُورَهُ أَنْ يُغْطِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدِّينَارَ فَيَقُولُ :اصْرِفْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَلَك مَا فَضَلَ.

(٣٣٨٢٣) حضرت كحول إس بات كونا بسند فر مات تصح كه كوئي مخف دوسرے كديد كهد كرديناردے كداتنے استے سونے سے تبديل. كرلے بھر جون كا جائے گاوہ تيرا ہوگا۔

### ( ٦٢٢ ) فِي رَجلِ باع جارِيته فادّعي ولدها

# کوئی شخص با ندی کوفروخت کرے پھراً سے کاڑے کا دعویٰ کردے

( ٢٣٨٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْي ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :فِى رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا ثُمَّ اذَّعَى الْوَلَدَ ، قَالَ :يُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ ، وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ.

(۲۳۸۲۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز اُس خض کے متعلق فرماتے ہیں جو ہاندی اور اُس کے لڑکے کوفروخت کرے پھرلڑ کے کا دعویٰ کردے بفر مایا: اُس کوملکیت کے ساتھ واپس کردیا جائے گا اورنسب ثابت نہیں ہوگا۔

### ( ٦٢٣ ) فِي رجلٍ اشترى قصِيلًا فتركه

# کوئی شخص کھیت کا بھوسہ (جارہ) خرید کر پھراُس کوچھوڑ جائے

( ٢٣٨٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ: فِي شِرَى الْقَصِيلِ عَلَى أَنْ يَعْلِفَهُ ، قَالَ : إِنْ شَعَلَهُ شَيْءٌ عَنْ قَطْعِهِ حَتَّى يَزِيدَ فَلَا بَأْسٌ بِهِ. (۲۳۸۲۵) حضرت حارث العكلى فرماتے بين كدكوئي مخص بھوسد (جارہ) كو جارہ كے لئے خريدے پھركسى كام ميں مشغول كى وجه سےكاث ندسكے اوروہ زيادہ بوجائے تو كوئى حرج نبيل۔

### ( ۱۲۶ ) فِی الرّجلِ یشترِی المتاع کوئی شخص سامان خریدے

( ٢٣٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُل إِذَا بَاعَهُ الطَّعَامَ :أَنْقُدُك إِذَا وَقَيْمَتِنِي.

(۲۳۸۲۱) حفزت طاوئ اِس طرح نظ کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ گندم فروخت کرتے وقت وہ ایوں کہے کہ جب تو سپر دکرے گا تو میں ثمن ادا کروں گا۔

# ( ٦٢٥ ) فِي الرّجلِ قَالَ لِعبدِهِ اخدِمْنِي سنةً وأنت حرٌّ

کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے کہ تو ایک سال میری خدمت کر پھرتو آزاد ہے

( ٢٣٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلِ قَالَ لِعَبْدِهِ : اخْدِمْنِي سَنَةً وَأَنْتَ خُرُّ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتَ حُرُّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ : حَدَمَ وَلَدَهُ سَنَةً مِنْ بَعْدِهِ وَيُعْتَقُ مِنْ ثُلُيْهِ.

(۲۳۸۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام ہے یوں کہے کہ تو ایک سال میری خدمت کر نے تو تو آزاد ہے، فرمایا غلام ایک سال خدمت کرے گا پھروہ آزاد ہے، اور اگر غلام ہے یوں کہے: تو اِس شرط پر آزاد ہے کہ تو ایک سال میری خدمت کرے، پھر مالک فوت ہوجائے اور غلام اُس کی وفات کے بعد اُس کی اولا دکی ایک سال خدمت کرے تو وہ اس کے ثلث مال ہے آزاد ہے۔

### ( ٦٢٦ ) فِي شهادةِ ولدِ الزَّنا ولدالزناكي *گوا*ئي

( ٢٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَ : لاَ يُدُرَى مَنْ أَبُوهُ ؟ قَالَ : انْتِنِي بِشَاهِدٍ سِوَاهُ.

(۲۳۸۲۸) حضرت معتمر این والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخض نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس گواہی دی ،جس کے خلاف گواہی دی تھی اس کے والد کا خلاف گواہی دی تھی اُس نے کہا اور کی گواہی قبول نہیں ،آپ نے دریافت فرمایا کیوں؟ اُس شخص نے کہا کہ کیونکہ اِس کے والد کا

نہیں پتہ ،حضرت عمرنے فر مایا اس کے علاوہ کوئی اور گواہ لاؤ۔

( ٢٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُهَيْرِ العَبْسِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :وَلَدُ الزِّنَا يَؤُمُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۳۸۲۹) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ دلدالز ناامانت کر واسکتا ہے اوراس کی گواہی قبول ہے۔

( ٢٣٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسُتَوَائِنَى ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا.

(۲۳۸۳۰) حفرت نافع فر ماتے ہیں کہ ولدالز ناکی گوای قبول نہیں۔

( ٢٣٨٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۳۸۳) حضرت ابن عباس دی فرماتے میں که اس کی گوائی جائز ہے۔

( ٦٢٧ ) فِی الرِّجلِ یکون علیهِ الدِّین وهو موسِرٌ فلا یقضِیه کسی شخص پر قرضه بواوروه با وجود مال دار بونے کے ادانه کرے

( ٢٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ وَزُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :أَيَّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَآيْسَرَ فَلَمْ يَقْضِهِ كَانَ كَآكِلِ سُحْتٍ.

(۲۳۸۳۲) حفرت ابو ہریرہ دی ڈو ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس پر دین ہواور وہ باوجود استطاعت کے ادانہ کرے تو وہ حرام کھانے والا ہے۔

( ٢٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِى مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ :أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَأَيْسَرَ وَلَمُ يَفْضِهِ ، فَقَدُ هَلَكَ.

(۲۳۸۳۳) حفزت عکرمہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص پرمقررہ دفت کے لئے دین ہو پھروہ مال دار ہو جائے اور پھر بھی دین ادا نہ کرے تو وہ ہلاک ہوگیا۔

# ار ۹۲۸) فِی الرّجلِ یقول قد أخذت، قد رضِیت الرّجلِ یقول قد أخذت، قد رضِیت الرّحول کرایا ہے اور میں راضی ہو گیا

( ٢٣٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :فِى الرَّجُلِ يَقُولُ : قَدْ أَخَذُت قَدْ رَضِيت ، قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِهِ.

(۲۳۸٬۳۴۷) حضرت محمد میشید اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو کہے کہ میں نے وصول کرلیااور میں راضی ہو گیا، فر مایا اُس کو خیار ہے جوشر طا اُس نے لگائی تھی۔

# ( ٦٢٩ ) فِي رجلٍ رأى بِيدِ رجلٍ ثوبًا فقال رجلٌ أبيعك مِثله

كوئى شخص كسى كے ہاتھ پر كبر أد كيھ اوركسى كو كہے كد! ميں آپكواس كے مثل فروخت كروں گا ( ٢٢٨٢٥) حَدَّنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ رَجُلًا بِعَوْبٍ فَقَالَ رَجُلَّ :أَبِعُك مِثْلَهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَبَاعَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ انْكَاقَ إِلَى صَاحِبِ التَّوْبِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ بِهِ فَأَبَى أَنْ يَقُبَلَهُ ، فَحَاصَمَهُ إِلَى شُرِيْحِ فَقَالَ : لَا نَجِدُ شَيْنًا أَشْبَهَ بِهِ مِنْهُ ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ.

(۲۳۸۳۵) حفزت محد نے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسر شخص کے ساتھ کپڑے کی قیت لگائی، اُس شخص نے کہا، میں آپ کو اس جسما کپڑوا سے خرید کرآیا اس جنر ید کرآیا اس جنر ید کرآیا جسما کپڑوا سے انکار کردیا، وہ اپنا جھٹڑا حضرت شرح کی خدمت میں لے گئے، حضرت شرح نے فرمایا: ہم کسی چیز کو جسی اس سے زیادہ اس کے مشابر نہیں یاتے، پھراُس پر نافذ کردیا۔

( ٦٣٠ ) فِي قوم پر ثون المِيراث فيبيع بعضهم مِن بعض قبل أن يقتسِموها كي قوم براث كوارث بنيس، پهراُن ميں سے كچھلوگ اپنا حصد دوسرول كوتسيم سے كچھلوگ اپنا حصد دوسرول كوتسيم سے بہلے ہى فروخت كرديں

( ٢٣٨٣٦ ) حَلَّاثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلَيْنِ وَرِثَا أَمُوَالاً وَمَتَاعًا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَسِمًا ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۲۳۸۳۱) حضرت عطاء ویشی سے دریافت کیا گیا کہ دوخض میراث میں بچھ مال اور سامان کے دارث ہے ، پھران میں سے ایک نے دوسرے توقسیم سے پہلے بچھ فروخت کردیا تو کیسا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔

( ٢٢٨٢٧ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مُخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يُفَاسِمَهُ.

(۲۳۸۳۷) حفرت حسن فر ماتے ہیں کتقسیم سے پہلے فروخت نہ کرے۔

( ٢٢٨٢٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ.

(۲۳۸۳۸)حفرت ابن عباس مین فو فرماتے ہیں که دونوں شریک برابر نکالیس گے۔

( ٦٣١ ) فِي مكاتبٍ بين رجلينِ فأعتقه أحدهما

م کا تب غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو پھران میں سے ایک اُس کو آزاد کردے ( ۲۲۸۲۹ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ یَعْلَی الْاسْلَمِیُّ ، عَنْ عِیسَی بُنِ مُوسَی ، فَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ الْحَکَمَ عُن مُگاتَبٍ بَیْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَالٌ وَهَبَهُ لَهُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً.

(۲۳۸۳۹) حفرت عیسی بن موی سے مروی ہے کہ ایک مخص نے حضرت حکم سے دریافت کیا کہ ایک مکاتب غلام ووضحصوں کے درمیان مشترک تھاان میں سے ایک نے اُس کوآ زاد کر دیا؟ فرمایا: بے شک وہ تو ایک مال ہے جواُس کو ہمہ کیا گیا ہے، اُس پر بچھ بھی لازم نہیں ہے۔

### ( ٦٣٢ ) فِي رجلٍ يكترِي بِالكِفايةِ

# کوئی شخص مز دورکواس طرح کرایه پر لے که اُس کوصرف سفر میں کھانا دے گا

( ٢٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بَأْسًا بِكِرَاءِ الْكِفَايَةِ إِذَا لَمْ يُعْطِهِ الدَّرَاهِمَ. (۲۳۸۴)حفرت زبری اس میں کوئی حرج نبیں سمجھتے تھے کہ اس طور پر کرایہ پر لے کہ اُس کو دراہم نددے۔ (صرف کھانا دے دے)

# ( ٦٣٣ ) فِي الرَّجلِ يموت وقد جعل لابِيهِ الشِّيء

# کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس کے والد (یابیٹے ) کے کئے پچھے ہو

( ٢٢٨٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ شِبَاكٍ ، قَالَ : خَاصَمَ رَجُلٌ أُخْتَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي حُلِيٍّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ :هُوَ مِيرَاتُ أَبِي ، فَاسْأَلُهَا الْبَيْنَةَ أنه لها ، فَقَالَ : لا ، بَلُ أَسْأَلُك الْبَيْنَةَ أَنَّهُ لأبيك.

(۲۳۸۴۱) حضرت شباک سے مروی ہے کہ ایک مخفس اپنی بہن ہے اُس کے ہارے متعلق جھگڑا کرتے ہوئے حضرت شریح کے پاس آیا،اورکہا کہ بیمیرے والد کی میراث میں ہے ہ، آپ اس سے پوچھیں کداس کے پاس اس بات پر گواہ ہیں کہ بیز بوراس کا ہے؟ حضرت شریح نے فر مایانہیں بلکہ میں آپ ہے گواہ مانگوں گا آپ اِس بات پر گواہ پیش کرو کہ بیتمہارے والد کا ہے۔

### ( ٦٣٤ ) فِي الرّجل يبيع المتاع مرابحةً کوئی شخص بطور مرابحہ کوئی سامان فروخت کرے

( ٢٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْآجِيرَ سَنَةً بِطَعَامِهِ ، وَسَنَةً بِخَرَاجٍ بِكُذَا وَكُذَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ.

(۲۳۸۴۲) حفزت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص ایک سال کے طعام کی اجرت پر مزدور لے یا ایک سال کے اخراج پر اتنے اتنے عرصہ کے لئے تو کیساہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أُؤَاجِرُ غُلَامِي عَلَى أَنْ أُطْعِمَهُ سَنَةً

وَهُوَ سَنَةً وَفِي الثَّالِثَةِ بِخَرَاجِ كُذَا وَكُذَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۳۸۴۳) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ میراغلام ایک سال کے طعام کی اجرت پر لےلیا گیا،اورایک اور سال اور تیرے سال خراج کے ساتھ اشنے اسنے میں؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٨٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ بِطَعَامِهِ.

(۲۳۸ ۳۳) حفزت حماد اِس کونا پندفر ماتے تھے کہ آ دمی کوطعام کے بدلے اجرت پرلیاجائے۔

( ٣٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَجِيرًا لِبُسْرَةَ ابْنَةِ غَزُوانَ بِطَعَامِي وَعُقْبَةِ رِجُلِي. (ابن ماجه ٢٣٣٥)

(۲۳۸ ۴۵) حضرت ابو ہر یرہ جانٹو ارشادفر ماتے ہیں کہ:

#### ( ٦٢٥ ) ما جاء فِي القرعةِ

### قرعه کے متعلق جودار دہواہے

( ٢٢٨٤٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى فِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلاَّ كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَغُبُدٍ ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً. (مسلم ١٢٨٨ ـ ابو داؤد ٣٩٥٣)

(۲۳۸۴۷) حفرت عمران بن حمین سے مروی ہے کہ ایک محض کے چھے غلام تھے، اُس نے موت کے وقت اُن سب کوآ زاد کر دیا، حضورا قدس مِنْلِفَظَيْنَةِ نِے اُن غلاموں کے درمیان قرعه اندازی فر مائی اور دوکوآ زاد کر دیا اور حیار کوغلام باقی رکھا۔

( ٢٣٨٤٧ ) حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْتَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّهُ أَقْرَعَ. (نسانى ٣٩٧٩)

(٢٣٨ ١٤٨) حفرت ابو بريره والأثور عروى ب كه حضورا قدس مُؤَفِّفَ فَيَ أَنْ عَدُ الله

( ٢٣٨٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفِيَّةً :أَنَّهَا أَقُرَعَتْ بَيْنَ حَمْزَةَ وَبَيْنَ رَجُلٍ فِي كَفَنِ.

(۲۳۸۴۸) حضرت صفیه منی منافظ نے حضرت حمز واورا یک محص کے درمیان کفن کے معاملہ میں قرید ڈالا۔

( ٢٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ صَالِح بْنِ أَبِى الْأَخْضَرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى هِشَامٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِى ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُثْمَانَ فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ؟ فَقُمْتُ فَقَالَ : أَيْلِغُ مُعَاوِيَةَ إِذَا غَنِهَ غَنِيمَةً أَنْ يَأْخُذَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، فَلْيَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ مِنْهَا لِلَّهِ ، ثُمَّ لِيُقُوعُ ، فَحَيْثُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

- (۲۳۸۴۹) حفرت مالک بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہم حفرت عثان کی خدمت میں تھے، آپ نے فرمایا کہ یہاں شام والوں میں سے کوئی ہے؟ میں کھڑا ہوگیا، آپ نے فرمایا حفرت معاویہ کویہ پیغام پہنچادو کہ: جب مال غنیمت آئے تو اُس میں پانچ حصالگ کر دو، پھراُس میں سے ایک حصہ برلکھ لوکہ یہاللہ کے لئے ہے، پھر قرعہ ڈالو، پھر جواس میں نگلے اُس کو لےلو۔
- ( ٢٢٨٥ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقُرَعَ بَيْنَ نِسَاءِهِ. (بخارى ٢٥٩٣ ـ مسلم ٢١٢٩)
- (۲۳۸۵۰) حفزت عائشہ ٹنی ہذیفا سے مروی ہے کہ آنخضرت نیٹر نیٹی نیٹر بیٹ لیے جاتے تواپی از واج کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے۔
- ( ٢٣٨٥١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ. (بخارى ٥٢١١ـ مسلم ٨٨)
  - (۲۳۸۵۱) حفرت عائشه بناه المخاسات المطرح مروى ب\_
  - ( ٢٣٨٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ أَقْرَعَ.
    - (۲۳۸۵۲)حفزت سعید بن جبیر رفاطخه قرعه اندازی فرمات\_
  - ( ٢٢٨٥٢ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ ، غَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَهُ.
    - (۲۲۸۵۳) حفرت معیدین جبیر جنانو سے ای طرح منقول ہے۔
- ( ٢٣٨٥١) حَذَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمِ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّهُ قَالَ :اخْتَصَمَ إلَى عَلِيٍّ قَوْمٌ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّى مُقْرِعٌ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَذَّ كِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. (ابوداؤد ٢٢٩٣)
- (۲۳۸۵۳) حفرت زیدین ارقم بناتی ہے مروی ہے کہ پجھ لوگ جھگڑتے ہوئے حفرت علی بناتی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت علی جہاتی نے فرمایا: میں تمہارے درمیان قرعہ اندازی کروں گا، پھر آنخضرت مِنْفِظَةَ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ مِنْفِظَةَ اِتّام سکرائے کہ آپ کے دندانِ مبارک ظاہر ہوگئے۔
- ( ٢٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ خِلاس ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيَّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَهِينِ.
- (۲۳۸۵۵) حضرت ابو ہریرہ دیا ہو ہے مروی ہے کہ دوآ دمی ایک جانور کے متعلق جھڑتے ہوئے حضور مَلِانْتَقِیْمَ کی خدمت میں

آئے، دونوں کے پاس گواہ نہ تھے آپ مِزَافِظِيَّةَ نِے حَكم فر ما يا كه-

( ٢٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلَيْنِ :اسْتَهِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ، ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

(۲۳۸۵۱) حضرت امسلمہ بڑی مذائل سے مروی ہے کہ آنخضرت مَا اَنْفَعَامَ نے دو اُخصوں سے فرمایا: تم دونوں قرعه اندازی ڈالو پھر حق

بات كا تصدكرو،اور پهرتم ميں سے ہرايك كوچاہئے كدوه ابنا حصددوسرے كے لئے قابلِ استعال بنائے۔

( ٢٢٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ٱقْرَعَ.

(۲۳۸۵۷) حضرت ابن زبیر حالتهٔ نے بھی قرعهٔ الا۔

( ٢٢٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبِيدَة : أَنَّهُ أَقْرَعَ.

(۲۳۸۵۸) حضرت محمد بن عبیدہ نے قرعہ ڈالا۔

( ٢٢٨٥٩ ) حَلَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : بَلَغَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَقْرَعَ ، فَقَالَ:ما أرى هَذَا إِلاَّ مِنَ الاسْتِقْسَامِ بِالْأَزُّلَامِ.

(۲۳۸۵۹) حفرت محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قرعہ ڈالا پھر فرمایا: میرے نز دیک توبیاستے ا بالا زلام ہی ہے۔( زمانہ جابلیت میں تیروں کے ذریعہ قرعه اندازی کی جاتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے )۔

### ( ٦٣٦ ) فِي قطعِ الكُنُفِ

### جانوروں کے باڑہ (سائبانوں) کوتوڑنے کابیان

( ٢٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ وَوَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ وَاصِلٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ :أَنَهُ كَانَ يَفُطَعُ الْكُنُفَ ، أَوْ يَأْمُرُ بِقَطْعِهَا.

(۲۳۸ ۲۰) حضرت علی دانشی با ژوں (سائبانوں) کوتو ژدیا کرتے تھے،یا پھرتو ڑنے کا حکم فرماتے۔

( ٢٣٨٦١) حَدَّثَنَا أَزُهُرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :قَالَ مُحَمَّدٌ : وَدِدْت أَنَّ كُلَّ كَنِيف قُطِعَ ، وَأَوَّلُها كَنِيفُ عَبْدِ اللهِ.

(۲۳۸ ۱۱) حضرت محمد ویشید فرماتے ہیں کہ میرادل جا ہتا ہے کہ تمام باڑہ (سائبانوں) کوتو ڑ دیئے جائمیں ادران میں سے سب

ے پہلے عبداللہ کے سائبان کوتو ڑا جائے۔

( ٢٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَدَعُ ظُلَّةً لَا يَمُرُّ فِيهَا الْفَارِسُ بِرُمُوحِهِ ، وَيَقُولُ : بَنَيْتُمْ عَلَى رُمْحِ الْفَارِسِ!.

(۲۳۸ ۱۲) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت شریح بیٹید ایسا سائبان قائم ندر ہنے دیتے جس کے بنچے سے گھوڑ سوار اپنا نیزہ کے کرگذر نہ جائے ،اور فرماتے کہ بتم نے گھوڑ سوار کے نیزے پر عمارت تعمیر کی ہے۔

### ( ٦٣٧ ) الرَّجل يشترِي بِالدَّينِ كَنْ تَحْصَ كَا قَرْضَ خَرِيدُنا

( ٢٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عن الرَّجُلِ يَشْتَرِى بِالدَّيْنِ ؟ قَالَ : اتَّقِ اللَّهَ وَكُلْ بِقَدُ, مَالِك.

(۲۳۸ ۹۳۳) حضرت ابن عباس بڑا تئو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ویٹیلا سے دریافت کیا کہ کو کی شخص دین کے ساتھ خرید سکتا ہے؟ فرمایا: اللہ سے ڈرواورا پی ملکیت کی بقدر کھاؤ۔

( ٢٣٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ لِنَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِى إِلَى الْمَيْسَرَةِ ، فَعَضِبَ وَقَالَ: إنَّمَا كَانَ يَشْتَرِى مِنْ قَوْمٍ قَدْ عَرَّفَهُمْ وَعَرَفُوهُ ، فَيُمْطِلُهُمُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَلَهُ مِنَ الرِّبَاعِ مَا لَوْ شَاءَ لَبَاعَ فَقَضَاهُمْ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرًّ إِذَا أَيْسَرَ قَضَى.

(۲۲۸ ۱۳ ) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت نافع پیٹیؤ سے ذکر کیا گیا کہ حضرت ابن عمر دلائٹو نے مال داری تک خرید تے سے (۲۲۸ ۱۳ ) حضرت ابن عور دلائو نے جن کووہ جانتے سے (کہ جب مال آیا تو رقم اداکر دوں گا) حضرت نافع غصہ میں آئے اور فرمایا: وہ تو ایسے لوگوں سے خرید تے ہیے جن کووہ جانتے سے ادروہ اُن کو پہچانے تھے، پس وہ ان کوایک یا دوسال مہلت دیتے ،اور اُن کے لئے تا دان بھی تھا اگروہ چاہتے تو اُس کوفروخت کر کے اُن کی ادائیگی فرمادیے ،اور حضرت ابن عمر دائٹو جب صاحب استطاعت ہوئے تو ادا فرمادیا۔

### ( ٦٣٨ ) الرّجل يصوف الدّنانِير وينارو*ل كوتبد بلّ كر*نا

( ٢٣٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الحسن : في الرجل يصرف الدنانير فيعطى الدَّارَهِم الزّيف ؟ قَالَ : لا باس أن يستبدِله.

(۲۳۸۷۵) حضرت حسن ہاٹی ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص دینار میں تھے صرف کرتا ہے ارو کھوٹے درہم دیتا ہے۔انہوں نے جواب دیا کہا گروہ تبدیل کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا و كَمِع قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : إِنْ كَانَ سُتُوفًا رَدَّهُ ، وَيَكُونُ شَوِيكًا فِي الدَّنَانِيرِ بِحِصَّتِهِ.

(۲۳۸ ۲۲) حفرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ کھوٹے ہیں تو داپس کر دیا جائے گا ،اور وہ اُس دیناروں میں اپنے حصہ میں شریک ہوا : گئے..

( ٢٢٨٦٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى صَيْرَفِي بِدِينَادٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِم ؟ قَالَ : إِنِ الْحَتَالَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتُوفَا فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ عِنْدَ الصَّيْرَفِي دَرَاهِم ؟ قَالَ : إِنِ الْحَتَالَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتُوفَا فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ ، لَائْ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنْ لِصَاحِيهِ ، وَلَوْ كَانَ عَرَضًا فَسَدَ الْبَيْعُ .

(۲۲۸۷۷) حفرت سفیان فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص ذرگر کے پاس دینار لے کرآئے اور اُس کے پاس درہم کے ساتھ تبدیل کرے، اور وہ دینار پر قبضہ کر لے اور ذرگر کے پاس دراہم نہوں؟ فرمایا: اگر انہوں نے جدا ہونے سے پہلے اُس کے لئے تبدیل

کرلیا ہے تو بچ جائز ہے،اس لئے کہان میں سے ہرا یک کانٹمن دوسرے پر ہے،اورا گروہ سامان تھا تو بچ فاسد ہو جائے گی۔ مصد میں میں میں میں میں تاریخ کا ان میں سے ہرا یک کانٹمن دوسرے پر ہے،اورا گروہ سامان تھا تو بچ فاسد ہو جائے گی۔

( ٢٢٨٦٨ ) حَلَّاثَنَا وكيع ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ :فِى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِسَبْعَةٍ وَفَلْسٍ ، فَكُرِهَهُ ، وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِيَسْعَةِ دَرَاهِمَ وَذَهَبِ ، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۳۸۷۸) حفرت سفیان دس درا ہم کونو درہم اور فلس کے بدلے تبدیل کرنے کونا پندفر ماتے ۔اور دس درہم کونو درہم اورسونے کے ساتھ تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔

( ٢٣٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا سَمَّى بَرِءَ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَلَدُهُ.

(۲۳۸ ۱۹) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہا گراس نے بیان کر دیا ( کہاس میں فلاں عیب ہے) تو وہ بری الذمہ ہو گیا اگر چہ ہاتھ رکھ کرنہ بتائے۔

( ٢٣٨٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا قَالَ : بَرِئْت مِنْ كُلِّ عَيْبِ بَرِءَ ؟.

( ۲۳۸۷) حضرت سفیان فر ماتے ہیں کہ اگر بوں کہے کہ میں ہرعیب سے بَری ہوں تو بُرَّی ہُو جائے گا۔

( ٢٢٨٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنُ رَجُلٍ أَشْتَرِى مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِى بَعْضَهُ ، ثُمَّ يَقُطَعُ بِهِ فَلَا يُعْطِينِى فَيَقُولُ : بِعْنِى طَعَامَكَ حَتَّى أَقْضِيَك ؟ قَالَ : لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا هذا الرِّبَا الصَّرَاحِيَةُ.

(۲۳۸۷) حضرت ربیج بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے دریافت کیا کہ ایک شخص سے میں نے گندم خریدی اُس نے پچھ مجھے دے دیااور پھروہ کہیں چلا گیااور باتی مجھے نہیں دیااور کہتا ہے کہ: اپنی گندم مجھے فروخت کردے یہاں تک کہ میں آپ کو ادا کردوں؟ فرمایا اِس بچے کے قریب مت جانا ہے مراحة سود ہے۔

( ٢٣٨٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِى عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :مَنِ اخْتَازَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ، أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلِ مَالاً ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ مِنْ وَجُهٍ لَا يَعْلَمُ ، فَأَوْصَلَهُ إِلَيْهِ فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۸۷۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جو مخص کمنی کا مال رکھ لیے پاکسی کا مال چوری کر لیے پھراس کووہ مال اس طرح واپس کرنا مرسمہ سر بھا کے مصرف کے مارین میں تاہم میں کیا ہے جو اس کو ایک کا مال جوری کر لیے پھراس کووہ مال اس طرح واپس کرنا

چاہے کہاس کوعلم نہ ہواوراس کووہ مال پہنچا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ۲۲۸۷۲ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِی الذَّیَّالِ ، قَالِ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَرِیكَیْنِ اشْتَرَیَا مَنَاعًا

فَاعَهُ بِوِبْحِ بِنَقُدٍ وَنَسِئَةٍ ، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَّاحِبِهِ: أَنْقُدُنِي رَأْسَ مَالِي، وَمَا بَقِيَ فَهُو لَكَ، فَكَرِهَهُ الْحَسَنُ. (۲۳۸۷) حفرت مَلَم فرمات بين كرين ناح من ناح من مِينَّيْ الله عن الدوشريون في المركولي چيز فريدي پجراُس كو

کچھ نفع کے ساتھ فروخت کردیا کچھ نفتداور کچھادھار قم کے ساتھ، کچراُس میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: میراراس المال مجھے دے دو، جو ہاقی بچاوہ تمہارا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت حسن نے اِس کونا پسند فر مایا۔

# ( ٦٣٩ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الشَّيء فيجده يزيد وينقص كوني فض چيزخريد نے كے بعداس ميں پُحركي يازيادتي يائے

( ٢٣٨٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ قَوْسَرَةً أَوْ حُلَّةً ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بَقِيَّتُهَا عَدَدًا يَكِيلُهَا ، أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ.

(۳۳۸۷) حضرت محمدادر حضرت حسن ربینی دونو ک حضرات اُس خفس کے متعلق فر ماتے ہیں جو کھجور کا برتن فروخت کرے پھراُس کو اُس کا باقی حصہ گن کر دیا جائے جس میں وہ کیل ہے ،تو دونوں حضرات نے اِس کو ناپند فر مایا۔

( ۲۲۸۷۵ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ فَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمِ: فِي رَجُلِ اشْتَرَى عَشَرَةَ آلَافِ جَوْزَةِ بِثَلَاثِينَ دِرُهَمَّا يَشْتَرِيه عَدَدًا، ثُمَّ يُصَيَّر بجرة أو بجرتين، ثُمَّ يَعُدُّن بَقِيَّتُهُ علَى مَا فِي الْجَرَتَيْنِ، فَالاَ: هُوَ مَكُرُوهُ. (۲۳۸۷) حضرت ثماده اورحضرت ابوہاشم سے مروی ہے کہ ایک فض نے دس بزار اخروث میں درہم کے گن کرخریدے، پھرأن

( ۲۳۸۷۵) حظرت قادہ اور حظرت ابو ہاہم سے مروی ہے کہ ایک سی نے دس براراحردت میں در،م نے من ترحریدے، چران کوایک یا دومٹی کے گڑھوں میں ڈال دیئے گئے، پھر جو ہاتی رہ گئے تھے دوگڑ ہوں میں اُن کوشار کرنے لگے، تو آپ دونوں حضرات نے اِس کونا پہند فر مایا۔

# الرجل يقول لغلامه ما أنت إلَّا حُر كوئى شخص اينے غلام سے يوں كے: ' 'نہيں ہے تو گرآزاد''

( ٢٢٨٧٦) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ :إِنَّكَ لَحُرُّ النَّفْسِ ، فَهُوَ حُرٌّ .

( ٢٣٨٧) حفرت ابرائيم فرمات بين كما كُولَى فَخْصَ النِ غلام سے كے كہ بِ ثَكَ تُو آزادِ فَسَ والا بِ تُووه آزادِ ثَارِبُوگا۔

( ٢٣٨٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ : مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ ، قَالَ : فَقَالَ : الْحَسَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ : مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ ، قَالَ : فَقَالَ :

(۲۲۸۷۷) حفرت حسن مروی ہے کہ اگر کو کی شخص آپ غلام ہے یوں کے کہ نہیں ہو گر آزادتو اُس کی نیت کا عتبار ہے۔ ( ۲۲۸۷۸ ) حَدَّثَنَا هُشَدِيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَةُ.

(۲۳۸۷۸) حفرت شعمی مایشانه سے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ٢٣٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ قَاتَلَ غُلَامُهُ رَجُلًا فَقَالَ : إنَّمَا هُوَ حُوُّ مِثْلُك ، قَالَ :هُوَ حُوٌّ.

(۲۳۸۷۹) حضرت شعبی برتینیۂ اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جس کے غلام کوئٹی شخص نے قبل کیا ، اُس نے کہاوہ تمہاری طرح آزاد ہے تو اِس طرح کہنے ہے وہ آزاد شار ہوگا۔



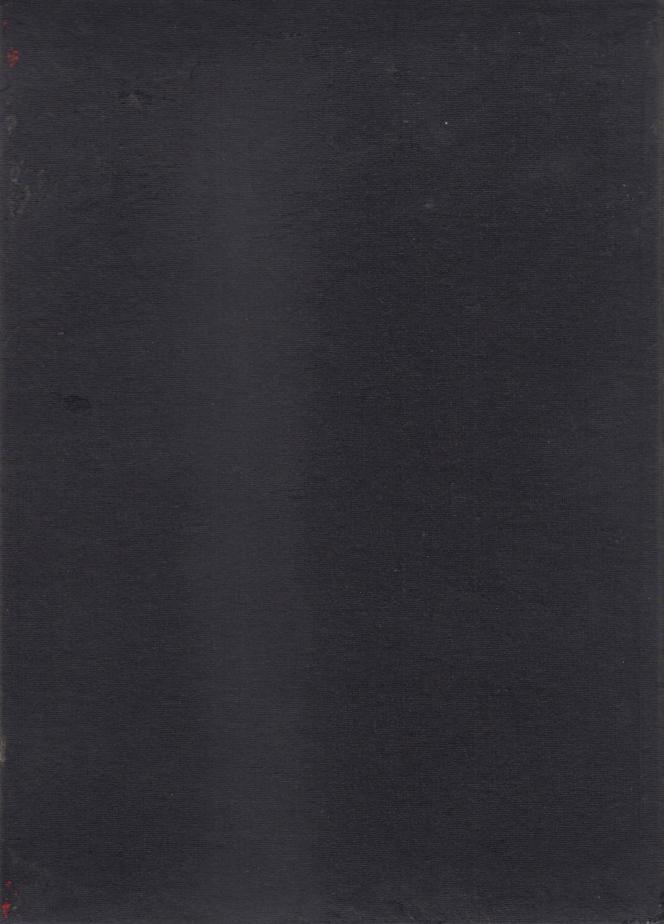